#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب الترفيب والتربيب (جلداول)
مصنف امام زكى الدين عبر الحظيم المنذرى دلينينكي
مترجم محمصا برغلي صابر، بولنن يوك
ناشر محمد حفيظ البركات شاه
خياء القرآن بيلي يشنز، لا مور
مال اشاعت اگرت 2015.
تعداد ايك بزاد
له وزكو د HS3

لے ہے چ ضیارانسی کو میں بی مینز میارانسی کا مینز

19: در باردو ۋ، الا بهوریـ نون: \_37221955 فیکس: \_042-37238010 9 \_ الکریم بار کیٹ ،اردو و بازار، الا بهوریـ نون: \_37247350 فیکس 642-37225085 14 \_ انفال سنتر ، اردو بازار، کرا پتی نون: \_32210211-32630411 \_ و -23210211 \_ -23630411 - e-mail: - info@zia-ul-quran.com Website: - www.ziaulquran.com

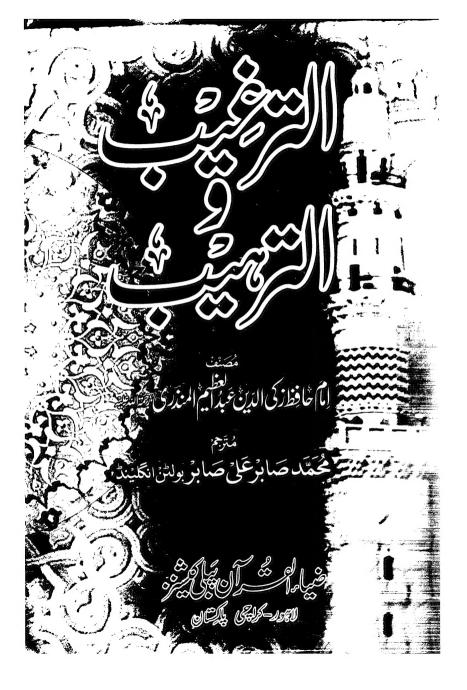

## فهرست مضامين

| 9    | انتساب                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| 10   | عرض ناشر                                                             |
| 11   | ييش لفظ                                                              |
| 14   | عرض منزجم                                                            |
| 17   | <b>تر</b> غیب:صدق واخلاص اورنیک نیق                                  |
| 27   | <b>تر هیب</b> : ریا کاری اور جےخوف ریا ہووہ کیا کہ؟                  |
| 42   | <b>ترغیب:</b> کتاب وسنت کی پیروی                                     |
| 46   | <b>توهیب</b> : ترک سنت اورار تکاب بدعات وخوامشات                     |
| 50   | توغیب:اچھکام کی ابتداء کرنا تا که دوسرے دکیے کراس کی بیروگ کریں      |
| 50   | تو هیب:برے کام کی ابتداء ہے بچنا کہ کہیں دوسرے بھی نہ کرنے لگیں      |
|      | كتاب العلم                                                           |
| 53   | قوغيب بعلم طلب علم اورتعليم وتعلم علاءاورطلبا ءكي فضيلت              |
| 63   | توغیب:طلب علم کے لئے سفر کرنا                                        |
| 66   | توغیب: ساع قبلیغ حدیث اوراس کا ننخ                                   |
| 66   | قرهيب: رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجهوث باندهنا                   |
| 69   | قوغیب:اہل علم کے پاس اٹھنا بیٹھنا                                    |
| 69   | توغینب:علاء کااحرّ ام، بزرگی اوروقار                                 |
| 69 ' | قر هیپ: علماء کا کھودینا اوران ہے لا پروائی برتنا                    |
| 72   | قر هیب: الله تعالیٰ کی رضائے علاوہ کسی اور مقصد کے لئے علم حاصل کرنا |
| 74   | قرغیب بلم کی نشر واشاعت اور نیک پردلالت                              |

| 76  | توهيب:علم كوچھپانا                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 79  | تو هيب علم وكمل اورقول وفعل مين تضاد                                    |
| 84  | تو هيب :علم وقر آن داني كادعو يٰ<br>تو هيب :علم وقر آن داني كادعو يٰ    |
| 86  | تو هیپ : بھگڑا، جدال، ججت بازی،غصه اورغلبه                              |
| 86  | ۔<br>تو غیب : جدال درست ہو یا غیر درست دونو ل صورتوں میں اے ترک کر دینا |
|     | كتاب الطبهارت                                                           |
| 89  | قوھیب:راستوں،مایدداردرخق اور پانی پلانے کی جگہ پر قضائے حاجت کرنا       |
| 89  | قوغیب: تضائے عاجت کے وقت قبلہ کی جانب منہ یا پشت کرنا                   |
| 91  | <b>توهیب</b> : پانی <sup>عنس</sup> ل خانه یا سوراخ میں پیثاب کرنا       |
| 92  | توهيب: بيت الخلاء مين كلام كرنا                                         |
| 93  | <b>توهیب: ک</b> پڑے وغیرہ پر بیٹا ب کے چھینے پڑنا                       |
| 96  | قوھیب:حام کے سائل                                                       |
| 100 | <b>توهیب</b> : بلاع <i>ذ و ش</i> ل جنابت میں تاخیر                      |
| 103 | <b>ترغیب</b> :وضواوراس کاا کمال                                         |
| 111 | قوغیب: و <i>ضو پ</i> رتی <sup>فنگ</sup> اورتجدیدوضو                     |
| 112 | <b>تو هیب</b> : وضوکرتے وقت عمداً ''بسم اللهٰ' ترک کرنا                 |
| 113 | <b>توغیب</b> :مسواک اوراس کی فنسیلت                                     |
| 117 | قوغیب:انگیوں میں خلال <i>کر</i> نا                                      |
| 117 | توهیب: <i>خلال کار ّک کر</i> نا                                         |
| 120 | قوغیب: وضوکے بعد کیا کلمات پڑھے                                         |
| 121 | توغییب: وضوکے بعد دور کعت نُفل پڑھے                                     |
|     | كتاب <i>الص</i> لؤة                                                     |
| 122 | <b>توغیب</b> :اذ ان اوراس کی فضیلت                                      |

| 128 | <b>ترغیب</b> :مؤذن کا جواب                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 131 | توغيب:اتامت                                                  |
| 131 | <b>تو ھیب</b> :اذان ہو جانے کے بعد بلاعذر محبدے نکلنا        |
| 135 | <b>ترغیب:</b> مقامات <i>ضرورت پرمساجد</i> بنانا              |
| 138 | قوغیب:مساجد کوصاف تھرار کھنااوران میں خوشبوسلگانا            |
| 140 | <b>توهیب</b> :مجدییں یا قبلہ کی جانب تھو کنا                 |
| 145 | توغیب:مساجدگی طرف پیدل جانا                                  |
| 153 | <b>توغیب</b> :مساجدگی عاضری ضروری جاننا                      |
| 156 | <b>قرهیب</b> : بیاز <sup>بهب</sup> ن اورمولی کھا کرمسجد جانا |
| 158 | ق <b>و غییب:</b> عورتوں کااپنے گھروں می <i>ں نم</i> از پڑھنا |
| 158 | <b>تو هیب</b> :عورتو ل کااپنے گھروں سے باہر نگلنا            |
| 161 | <b>ترغیب</b> :پاڅ <i>نازی</i>                                |
| 172 | <b>ترغیب</b> :مطلقانمازکابیان                                |
| 177 | <b>ترغیب:نمازوں کوان کےاول ، قت میں اداکرنا</b>              |
| 180 | توغيب:باجماعت نماز                                           |
| 183 | <b>قرغیب</b> :جماعت می <i>ن نمازیو</i> ل کی کثرت             |
| 184 | <b>ترغیب</b> :جنگل مین نماز پڑھنا                            |
| 189 | تو هیب: وهٔ خُصِ جو بلاعذر جماعت کی حاضری چیوڑ دے            |
| 193 | <b>توغیب</b> :نفلی نمازگھروں میں پڑھنا                       |
| 195 | <b>ترغیب:</b> ایک نماز کے بعد دوسری کا نظار کرنا             |
| 199 | قوغیب:نماز فجراور عصر کی پابندی                              |
| 202 | توغیب: فجر،عصراورمغرب کے بعد ذکر کرنا                        |
| 203 | قوهيب: بإعذرنمازعفرفوت كردينا                                |
| 205 | توغیب: حسن نیت کے ساتھ درست امامت کرنا                       |
|     |                                                              |

| 205        | <b>ترهیب: ده امام جوییصفات ن</b> ر <i>کهتا</i> ہو                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 206        | تر ہیں۔<br>قد ھیب:ایے آدکی کو امامت جے لوگ نالبند کرتے ہوں                                                       |
| 208        | ر ما با                                                                      |
| 210        | تر غیب:صف کو کمل کرنا<br>تو غیب:صف کو کمل کرنا                                                                   |
| 211        | تر هیپ:صفوں کی ترتیب<br><b>تو هیپ</b> :صفوں کی ترتیب                                                             |
| 213        | ۔<br>قو غیب : امام کے پیچھے آمین کہنااور دعاوغیرہ کابیان                                                         |
| 216        | تو هیب: رکوع وجود میں مقتدی کا مام ہے پہلے سراٹھا نا                                                             |
| 217        | تو هيب: نائمل ركوع و ټود                                                                                         |
| 223        | تو هیب:دوران نماز آ سان کی طرف دی <u>ک</u> ینا                                                                   |
| 224        | <b>تو هيب</b> : دوران نماز دائيس بائيس التفات وغيره                                                              |
| 227        | <b>تو هيب</b> : حالت نماز ہاتھ پاؤ <i>ل پر اکهن</i> ا                                                            |
| 228        | <b>ترهیب</b> :نمازی کے مامنے ہے گزرنا                                                                            |
| 229        | تو هیب: جان بو جھ کرنماز چھوڑ نااور بوج غفلت وقت گز رجانے کے بعد پڑھنا                                           |
|            | كتاب النوافل                                                                                                     |
| 235        | تو غیب: دن رات میں بارہ رکعت سنت کی پابندی                                                                       |
| 235        | <b>توغیب</b> :سنت فجرکی پابندی                                                                                   |
| 236        | <b>توغیب</b> :نمازظهرکی منتیں                                                                                    |
| 238        | <b>توغیب</b> :نمازعمری منتیں                                                                                     |
| 238        | <b>توغیب:</b> مغربادرعشاء کے درمیان نماز                                                                         |
|            | صلۈ ة اوامين                                                                                                     |
| 239        | ت <b>و غیب</b> : نمازعشاء کے بعدنوافل                                                                            |
|            |                                                                                                                  |
| 240        | توغیب: نماز در اور در تنه پڑھنے والے کا بیان                                                                     |
| 240<br>241 | تو غیب: نماز در اور در تریخ سے والے کا بیان<br>تو غیب: انسان کا رات کواٹھ کرنماز پڑھنے کی نیت ہے باوضو ہو کرسونا |

| 243 | تو غییب: سوتے وقت کیا کلمات پڑھے جائیں اور و فخص جوسونے کے وقت اللہ کاؤ کرنہیں کرتا       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 248 | ترغیب: رات کو بیدار ہونے پر کیا پڑھنا جا ہے                                               |
| 250 | توغیب:رات کی نماز (تبجد)                                                                  |
| 258 | <b>قوهیب:</b> نماز وقر أت جَبَد نیندغالب ہو                                               |
| 259 | <b>قو هیب</b> ب <sup>شج</sup> تک سوتے رہنااور رات جرکو کی نفلی نماز نہ پڑھنا              |
| 260 | <b>ترهیب</b> :وه آیات واذ کار جوشی اورشام پڑھے جا <sup>ئ</sup> یں                         |
| 268 | قوغیب:رات کاوظیفه فوت ہوجائے تو کیے کرے                                                   |
| 269 | توغيب:نماز عاشت كابيان                                                                    |
| 272 | ترغيب:نمازتيج                                                                             |
| 275 | توغيب:نمازتوب                                                                             |
| 276 | <b>توغیب</b> :نماز حاجت اوراس کی دعا                                                      |
| 279 | <b>توغیب:</b> نمازاسخاره اوراس کے ترک کرنے کے بارے میں کیا تھم ہے؟                        |
|     | كتابالجمعه                                                                                |
| 281 | توغیب: نماز جمعه اوراس کے لئے معی کرنا                                                    |
| 287 | <b>توغیب</b> :جعدکےدن <sup>غن</sup> س کرنا                                                |
| 288 | <b>توغیب</b> :نمازجعہ کے لئے جلدی کرنا                                                    |
| 290 | <b>تو هیب</b> :جمعه کے روز (محبر میں ) گردنیں بھلانگنا                                    |
| 291 | قوهیب: باتی <i>ن کرنا جبکه ام خطبه دے د</i> باہو                                          |
| 291 | <b>ترغیب</b> : خطبہ ہوتے وقت خامو <i>ت ر</i> ہنا                                          |
| 293 | <b>تر هیب</b> : بلاع <i>ذر جمعه چھوڑنے</i> والا                                           |
| 295 | قو غیب: جمعه کی رات اور جمعه کے دن سورہ کہف کی تلاوت اور دیگراؤ کار وو <b>ن</b> ا کف کرنا |
|     | كتاب الصدقات                                                                              |
| 297 | قر غیب:ز کو ق کی ادائیگی اورا <i>س کے فرض ہونے</i> کی تاکید                               |

| توهيب: زكوة ادانه كرنااورز يورات كي زكوة                            | 302 |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| -<br>فصل:زيررات كي زكوة                                             | 308 |
| قرغیب:صدقہ وز کو ہوں ل کرنے والا تقی اور پرہیز گارہو                | 309 |
| ف <b>صل</b> : ناجائز محصول چوگل                                     | 312 |
| چومډراېث اورتحصيلداري                                               | 312 |
| تو هيب: بميك ما نكنا إو جود مال ودولت ثح                            | 314 |
| توغیب: سوال کرنے ہے بچنا                                            | 314 |
| <b>توغیب: جے فاقہ یا کوئی حاجت در پیش ہو</b>                        | 322 |
| قو هيب: دين والا دلى طور پرندوينا چاهتا هو گرسائل لئے بغير نه ثل ہو | 323 |
| قر غیب: بن مائے اور حرص نفس کے بغیر کچھاتا ہوتو قبول کرلینا چاہئے   | 324 |
| تو ھیب:النَّدتعالیٰ کے نام پر جنت کے علاوہ کچھ اور مانگنا           | 327 |
| قوغيب: الله تعالى كي نام بر ما تكني واليكوندوينا                    | 327 |
|                                                                     |     |

## شرف انتساب

میں اپنی اس حقیر کاوش کو اپنے عظیم محن و مربی نعمت استاذی المکر م استاذ العلماء والفضلاء والفضلاء والله الله استاذی المکر م استاذ العلماء والفضلاء والله استازه مصنف کتب کثیره محقق اسلام حضرت علامه مولا نا الحاج الحافظ محمد علی صاحب تغمده الله بغفر انبه بانی دارالعلوم جامعه رسولیه شیر ازبیه بلال گنج لا مورک نام منسوب کرتا مول جن کی شفقت ظاہری توجه باطنی اور نسبت روحانی ہرگام پر مجھ سے روسیاہ و بے عمل کی را منهائی کرتی رہی وہ ایک عظیم خطیب بھی تھے اور مدرس بھی اور تشریکا علم ایک عظیم خطیب بھی تھے اور ادبی بھی ، ایک بہترین مصنف بھی تھے اور مدرس بھی اور تشریکا علم کمیے شیق استاذ بھی تھے اور در ہروان طریقت کے باعمل را منها بھی ۔ دعا ہے کہ اللہ درب العزب فردوس بریں کی بہاریں ان کے نام فرما ہے ۔ آ مین بجاہ سیدالمرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ الجمعین فردوس بریں کی بہاریں ان کے نام فرما ہے ۔ آ مین بجاہ سیدالمرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ الجمعین گردوس بریں کی بہاریں ان کے نام فرما ہے ۔ آ مین بجاہ سیدالمرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ الجمعین گردوس بریں کی بہاریں ان کے نام فرما ہے ۔ آ مین بجاہ سیدالمرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ الجمعین گردوس بریں کی بہاریں ان کے نام فرما نے ۔ آ مین بجاہ سیدالمرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ الجمعین گردوس بریں کی بہاریں ان کے نام فرما نے ۔ آ مین بجاہ سیدالمرسلین سیدنا محمد و آلہ واصحابہ الجمعین گردوس بریں کی بہاریں ان کے نام فرما نے ۔ آ مین بجاہ سیدالمرسلین سیدنا محمد و آلہ واصحابہ المجمعین گردوس بریں کی بہاریں ان کے نام فرمانے کے ایک فرون کی بہاریں ان کے نام فرمانے کے آمین بھور کے دوس بریں کی بھور کی تشریکا کی بھور کی بھور کی بھور کی انہ کی بھور کی بھور کی کی بھور کی بھور کی کی بھور کی کی بھور ک

بانی مہتم جامعہ علویہ بولٹن انگلینڈ۔ یو کے

## عرض ناشر

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے جومر شبہ کمال تک پہنچانے والا ہے سارے جہانوں کا اور صلوٰۃ وسلام اللہ کریم کے بیارے حبیب لبیب،سید العالمین رحمۃ للعالمین، پرجن کوختم نبوت کا تارج پہنا کر دنیا میں مبعوث فر مایا۔سلام الن نفوس قد سیسحا برکرام، محدثین عظام، تابعین، تج تابعین رضوان اللہ کمیم اجمعین کوجن کے ذریعے دین اسلام دنیا مجر میں بھلا۔

ادارہ ضیاءالقرآن بیلی کیشنزاہے آ مازے دین اسلام کی اشاعت کافریضہ انجام دے رہاہے اور قار کمین تک ایک کتب پہنچار ہاہے جوطا ہری ومعنوی حسن ہے آ راستہ و پیراستہ ہوتی ہیں انہی کاوشوں کی بنا پراپنے قار کمین کرام کا اعتاد حاصل کر رہاہے جو کہ اس کا تنظیم ہر ماہیہ ہے۔

ہاری ہیشہ سے کوشش رہی ہے کہ ہم اپنے قار نین کرام کے لئے بہتر سے بہتر مواد پیش کریں۔

د عا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اوراس کے لکھنے، پڑھنے والوں کے لئے ذریعے تجات بنائے ۔ آمین بجاہ طرویسین طالب د عا

محمد حفيظ البركات شاه



#### ، بِسْجِ اللهِ الرَّحْلِينَ الرَّحِيْجِ

## يبش لفظ

الله رب العزت نے انسانیت کی رشد و ہدایت کیلئے انبیاء کرام کی جماعت مبعوث فرمائی اور مختلف زمانوں میں الله تعالی کے رسول و نبی حالات زمانہ کے مطابق احکام کے کر تشریف لائے۔ تا تکدرب العزت نے اپنے حبیب لبیب سیدالعالمین محمد رسول الله تعلی الله تعالی علیہ محمد رسول الله تعلی الله تعالی عطافر مایا جوانسانیت کو جمد کیراور جامع رہنمائی عطاکرتا ہے۔ وہ تمام عقائد ونظریات جن پر نجات اخروی موقوف ہے رسول کر یم صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسئت کی نصوص قطعیہ کی صورت میں بتلا دیے ہیں اور وہ تمام اعمال جوانسان کوجہنم ہے بچا کر جنت کا حق والے ہیں رسول برحق صلی الله تعالی علیہ وآلہ وہلم جنت کا حق والے ہیں رسول برحق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہلم ختصیل کے ساتھ اپنی احمد کی اخرے ہیں۔

خاتم الانبیاء ملی اللہ تعالی علیه وآله وسلم نے ہر نیک عمل پر آخرت میں ملنے والا تو اب بھی بتلا دیا ہے اور ہر ہر یے عمل پر روز
قیامت مرتب ہونے والی سزابھی ذکر فر مادی ہے اور وہ اس لئے ہے کہ اللہ نے اپنے پیار ہے حبیب سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کو بشیر بھی بنایا ورنذ پر بھی ۔ آپ بشیر ہونے کی حیثیت سے اپنی امت کو ہر عمل صالح کے متعلق بشارت عطافر ماتے ہیں کہ اگر
امت نے وہ عمل اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مرضی اور تھم کے مطابق ادا ہر دکھایا تو آئیس خدا تعالی
د دنیا میں یہ جزاعطافر مائے گا اور آخرت میں اس کے لئے جنت کا یہ درجہ اور قرب اللہی کی بیر مزل مقرر ہے اور دین کے اس
حصہ بشارت کو'' الترغیب'' کہا جاتا ہے لیتی رضا ، اللی اور حصول جنت کی رغبت دلا نا۔ ای طرح میجوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ
وآلہ وسلم میں نزیر ہونے کی حیثیت سے امت مسلمہ کو ہر ہر عمل کے ارتکاب ہے ڈراتے ہیں کہ اگر انہوں نے وہ عمل ہداور گناہ
کا کام کر ڈالا تو دنیا میں اس کا یہ انجام ہے اور آخرت میں اس پر اللہ تعالیٰ کا پیغضب اور جہنم کے اندر میر سرامر تب ہوگی اور دیں
کے اس حصر کو'' التر جیب'' کہا جاتا ہے لیتی اللہ گنا نار انسانی اور عذاب ہیں خورانا۔

چونکہ نبی آخر انز مان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی ہے اب کوئی نئی نبوت اور نئی ہوایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتر نے والی نبیں اور اللہ تعالیٰ نے نجات انسان کی اخر وی اور فلاح دینوی گوا تباع رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی پر موتو نے مخصر کر دیا ہے اس لئے رب رحیم نے امت مسلمہ میں اپنی رحمت کا ملہ سے محد ثین کی جماعت بیدافرمائی جنبوں نے اپنی زندگیاں اس جہاد میں گز اردیں کدرسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآ لہ وسلم کی احادیث مبار کہ اور ارشادات طبیہ امت تک بہتر ہے بہتر انداز میں بہنچائے ہائمیں۔

طرز ترین ای دکتشی اور جامعیت نے اس کتاب کو وہ تبول عام اور عالمگیر شہرت عطا کی کہ آج پورے عالم اسلام میں سے
کتاب بڑے ذوق و انہاک سے پڑھی جاتی ہے اور پڑھنے والوں کے دل جذبہ اجاع رسول سے سرشار ہوجاتے ہیں۔
'' الترغیب'' پڑھنے ہے ہم خلتی محمدی اور ہم شمل فیر کو حصد زندگی بنانے کیلئے انگل ایمان کے دل مجلئے لگتے ہیں اور'' التر ہیب'' پڑھ
کر ل خوف خدا ہے بحرجا تا ہے اور اعمال ذمیر کے عذاب کا تصور کر کے رو گئے کھڑے بوجاتے ہیں بحاطور پر کہا جا سکتا ہے
کہ ہیں تاب آج بھی جادئ حق پر چلئے والے مرفر وخوں کے قدم تیز ترکر رہی ہے اور ان کے دلوں میں محبت اللّٰ می سلّنے والی
چرگاری کو شعلہ جوالہ بناری ہے اور آنکھیں بندگر کے شیطانی راستوں پر چلئے والے گمراہ انسانوں کو پکار پکار کروا پس بلاری
ہے اور آئیس اتباع رسول سلی انشدتوائی علیہ وآلہ وکملمی کا طاو میں ہے آئیا کر رہی ہے۔
سے اور آئیس اتباع رسول سلی انشدتوائی علیہ وآلہ وکملمی کا طاو میں ہے آئیا کر رہی ہے۔

یہ جی کی کتاب چونکہ احادیث نبویہ کا مجموعہ ہاں گئے عربی نہ بیجنے والے لوگ اس سے استفادہ نہیں کر پارہے تھے۔ ضرورت بھی کہ اس کا اردو میں خوبصورت ترجمہ کیا جائے تا کہ اردوخواں طبقہ اس سے کما حقہ استفادہ کر سکے عرصہ دراز ہوااس کا ایک اردو درجمہ ہندو پاک میں منظر عام پر آیا تھا گراب وہ بھی ٹایاب ہو چکا ہے۔ اور چونکہ چار خینی جلدوں پرمشتل عربی کتاب ہے اس کئے اس کے ترجمے پرطویل عرصہ اور محنت شاقہ در کارہے جو ہرکی کے بس کی بات نہیں۔ اس کیلئے زیر دست علمی استعماد، عربی اردود دو ان زبانوں پرعمور معنبو طاعصاب اور وسیح فرصت وقت کی اشد ضرورت ہے۔

تو خدائے ذوالجلال والا کرام میرے بھپن کے ساتھی اور فاصل جلیل علامہ حافظ محمہ صابر علی بانی مہتم جامعہ علویہ بولٹن (انگلینڈ) کوقد مرتدم پردمتیں عطافر مائے -میرے ثوق ولانے ، ہمت بڑھانے اور تیہم اصرار کرنے پروہ اس زہرہ گداز کام کیلئے تیار ہوئے ۔ الحمد لندان کی شابنہ روز محنت کا نتیجہ آج" الترغیب والتر ہیب' اردو کی صورت میں آپ کے سامنے ہے۔ تر ہے کی سادہ زبانی ،الفاظ کی گرفت اور کلمات کے حسن انتخاب کا اندازہ تو قار کمین ہی بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ دعاہے کہ خدائے بزرگ و برتر اور رحمان ورحیم نے جس طرح اصل کتاب کوشہرت دوا می عطافر مائی ہے اس تر جے کو بھی ویبا ہی تبول عام عطافر مائے۔

> مجمه طیب ففرله بانی جامعه رسولیه اسلامی سنفر، مانچسشر، انگلینند مر برست جامعه رسولیه شیرازییه بال گنج، لا به در، پاکستان

# عرض مترجم

کسی کیلئے بیاعتر اف باعث عار ہوتو ہو، مجھ فقیر بنو اکسلئے نہیں کہ میرا کسی علمی گھرانے سے تعلق نہیں ہے، بازارگل مل مجمی کوئی سر مایئر پیس رکھتا، دولت علم ہے بھی تہی دامن ہوں قلم میں زور بھی نہیں اور نہ ہی میں کوئی معروف خطیب داویب موں ۔ اپی کنرور یوں، خامیوں اور نااہلیوں کا پورا پورا اورااحساس ہے'' الترغیب والتر ہیب' جیسی احادیث نبو میطی صاحبہا العملیٰ ہے والسلام کی عظیم الشان کتاب کا تنحیص و ترجمہ کرنا بھلا تھے ہے تکے انسان سے کہمکس تھا؟

برادر کتر م دخترت مولانا قاری مجمد طیب صاحب مسلس کتبتر رہے کہ تو بڑا ہے کارآ دمی ہے۔ تجھے کچھ کلھنا چاہئے بچوئیس تو کسی کتاب کا ترجمہ ہی کردیا ہوتا ، برطانیہ آئے کے بعدان کا اصرار مزید بڑھ گیا۔ پھر مسبب الاسباب نے اسباب فراہم کر دیئے۔اس کی تو فیق رفیق نے دیگلیری فرمائی اس کی عمایت خسرواندے قدم اٹھنے ملگے اور تلخیص و ترجمہ شروع ہوگیا اوراب المحداللہ چاروں جلد میں کمل ہوچکی ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگارعا کم اپنے حبیب اگرم ، نورجمسم شفیع معظم ، رسول مکرم ، رحمت عالم میلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و کمل کے ومیلہ جلیلہ سے مزید خدمت دین کی تو قیق ارزانی فرمائے۔ آبین ۔

چونکہ زیرنظر کتاب اعمال صالحہ کے فضاکل اور اعمال سینہ کی فدمت میں وار داحادیث پرمشتمل ہے اور احکام ومساکل کی احادیث اس میں شاکن نمیں کی گئیں۔ بنابریں اس نا کارونے اس میں چند مبدتیں پیدا کر دی میں مشال بیر کہ

1 - جہاں جہال ضرورت محسوں ہوئی اختصار أعنوان مے متعلق چند ضروری مسائل حاشير ميں تحرير كرد يے ہيں۔

2- صدیث کی توت د منعف،اسنادیامتن پر جرح وقعدیل کے بار و میں مؤلف نے جہال کہیں لمبی بحث فر مائی تقی ،اسے مختمر ر دیا گیا ہے کہ بیکا مطابا کا ہے اور علاء کیلئے کتب اساء ر جال کے انبار موجود میں \_

3۔ تباب چونکہ خطباء دواعظین کیلئے بھی بے حدمنید ہے، خصوصاد پی طلبائے کرام کیلئے تو عظیم سریابیہ ہے۔ اس کئے میں نے ہر موضوع ہے متعلق چندآیات تر آنی باتر جمہ حاشیہ میں ، رج کر دی ہیں۔ تا کہ اہل و دق حضرات دین اسلام کے دونوں نمیادی سرچشموں سے بیک وقت سراب ہوسکیں کہا جاسکتا ہے کہ وعظ وققر پر کیلئے اتن عظیم آتی شخیم آتی مفیداور آتی آسان شاید بی کوئی اور کتاب موجود ہوجو بیا مسلم کے تبام پہلوؤں کو حاوی ہو۔

4۔ جہاں جہاں مختلف حوالہ جات ہے ایک ہی حدیث متعدد مرتبہ لائی گئے تھیں یہ میں نے کوشش کی ہے کہ حوالہ جات تو موجود رہیں مگر تکرار کم ہے کم کردیا جائے۔اگر کہیں تکرار محسوں ہوتو وہ کسی اور فائدے کی بنام پروگا۔

د جبال کیں وضاحت ضروری بھی گئی تقی، میں نے اپنی وائست کے مطابق بین القوسین (-) چند تھا لکھ دیے ہیں-

6۔الترغیب کے معنی شوق دلانا ،اورتر ہیب کے معنی ڈرانا ہیں۔ میں نے ان کا تر جمنہیں کیا بلکہان الفاظ کی خوبصورتی کو قائم رکھتے ہوئے بانداز مؤلف' ترغیب' اور' تر ہیب' سے عوانات قائم کے ہیں۔

حدیث کے غیرصح یاضعیف ہونے کے متعلق ضروری وضاحت

مؤلف نے چونکہ کتب حدیث کے تمام طبقات ہے احادیث جمع فر مائی ہیں اس لئے قار کین کہیں کہیں' بیر حدیث ضعیف ہے'' یا'' بیر حدیث صحیح نہیں ہے'' وغیرہ کے الفاظ پائیں گے۔ بعض لوگ ایسے الفاظ ہے بدک جاتے ہیں، ہمجھتے ہیں کہ شاید اسی حدیث غلط، موضوع یا باطل ہے اور دو مرول وکھی مخالط میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اسی بات نہیں ہے۔ بلکہ محدثین جب بیر حدیث صحیح نہیں ہے: کے الفاظ استعمال فرماتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بیر حدیث سے تحقی لذاتہ نہیں ہے۔ اب الی صورت میں بیر حدیث صحیح لغیر ہ ، حسن لذاتہ یا حسن لغیر ہ ہوسکتی ہے۔ یعنی کی حدیث کا غیر صحیح ہونا تو اس کے ضعف کو بحی مستر مہیں جہ جانکہ اس سے اس حدیث کا موضوع ، باطل یا غلط ہونے تھے لیا جائے۔

علمائے ملت اسلامیہ کا اتفاق ہے کہ فضائل ومناقب کے باب میں حدیث ضعیف بھی معتبر ہوتی ہے۔ ابوز کریا بیکیٰ بن شرف رحمۃ الندعلیہ جنہیں اہل علم امام نو وی کے نام ہے خوب جانتے ہیں، فرماتے ہیں۔

أَنَّهُمْ قَلْ يَرُوُونَ عَنَهُمْ آخَادِيْتَ التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ وَقَضَائِلِ الْاَعْبَالِ وَالْقَصَص وَآخَادِيْتَ الزَّهُلِ وَمَكَارِمِ الْاَحْدَاقِ وَ نَحْدِ ذَالِكَ مِنَا لاَ تَتَعَلَّمُ بِالْحَدَالِ وَالْحَرامِ وَسَائِدِ الْاحْكَامِ وَهٰذَا الضَّرُبُ مِنَ الْحَدِيْثِ يَجُوزُ غِنْدَ آهُلِ الْحَدِيْثِ وَغَيْرِهِمِ التَّسَاهُلُ فِيْهِ وَرَوَايَةُ مَاسِوَى النَّوْضُوعِ مِنْهُ وَالْعَلَىٰ بِهِ لِآنَ أَصُولُ ذَالِكَ صَحِيْحَةٌ مَقَرَّرَةٌ فِي الشَّرع مَعُ وَقَةً عِنْدَ آهُله- (شَرَّمُ مَلْمُللُووي عُلْمَ للمُ بَالد 1 مَعْدِيدَ 2)

حضرات محدثین ضعیف راویوں سے ترغیب ، ترہیب ، فضائل اعمال ، قصہ جات ، زہداور مکارم اخلاق میں احادیث روایت کرتے ہیں لیکن حلال وحرام کے احکام سے تعلق رکھنے والی احادیث ایسے راویوں سے بالکل روایت نہیں کرتے ۔ اس قسم کی (ترغیب وترہیب وغیرہ سے متعلق) احادیث ضعیف راویوں سے روایت کرنا اوران پڑعمل کرنا محدثین کے نزدیک جائز ہے کیونکہ یہ اصول شریعت میں صبحے و مقرر اورائل شریعت کے مال معروف ہے۔

نیزامام موصوف مزیدارشادفرماتے ہیں۔رحمہ اللہ تعالی

قَالَ الْعَلْمَاءُ مِنَ الْمُحَدِّبْثِينَ وَالْفَقْهَاءِ وَغَيْرُهُمْ يَجُورُ. وَيُسْتَحَبُّ الْعَمَٰلُ فِي الْفَضَائِلِ وَالتَّرْغِيْبُ وَالتَّرْهِيْب بالْحَدِيْثِ الضَّعِيْفِ مَالُمْ يَكُنُ مُوضُوعًا ( اللهَ 18 مَالهُ فَكَارِهُ ٥

محدثین ،فقہا ،اور دیگرعلا ،کرام فر مات میں کہ نصائل اعمال ،تر نمیب اور تر ہیب کے باب میں ضعیف حدیث پڑمل کرنا جائز و متحب ہے جہکہ وہ حدیث موضوع نیہ ہو۔ امام نو وی رحمة الفدخلیه کی ندگوره بالا عمارات ہے معلوم ہوا کہ فضائل ومنا قب اور ترغیب و ترہیب میں احادیث مغیز متبول میں اوران کے خشننی پر قمل کر نامتحب ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو احتیاطاً احکام میں بھی ضعیف روایات معتبر مان کی جاتی ہیں۔ ملاحظہ ہو۔

وَأَمَّا الْاَحْكَامُ كَالْحَالَالِ وَالْحَرَامِ وَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالظَّلَاقِ وَغَيْرِ ذَالِكَ فَلَا يُعْمَلُ فِيْهَا إِلَّا الْمَحْدِيْثِ الصَّحِيْحِ أَوِ الْحَسَنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِى الْحَتِيَاطِ فِى شَىُّ عَمَّا إِذَا وَرَدَ حَدِيْتُ ضَعِيْفٌ بِكَرَاهَةِ بَعْض البَيْوُعَ أَو الْاَنْكِحَةِ عَدِيْتُ ضَعِيْفٌ بِكَرَاهَةِ بَعْض البَيْوُعَ أَو الْاَنْكِحَةِ

(شرح مسلم للنو دی علی مسلم، جلد 1 ، سخه 21) اور جوا حکام میں جیسے حلال ، حرام ، خرید وفر وخت ، نکاح اور طلاق وغیر وقوان میں صرف صحیح یا حسن حدیث پر ہی مگل کیا جائے گا۔ سوائے اس کے کدان میں احتیاط مقصود ہومشلاخ مید وفر وخت یا نکاح کی کر اہت میں کوئی ضعیف حدیث وارد ہوئی ہو (تو اس پر احتیاط کا تمل کر کیا جائے گا)

اعلیٰ حضرت امام اتحدرضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنے رسالہ منیر العینین فی تقبیل الا بہا مین ، حدیث کی مختلف اقسام پر بڑی فقسی تحقیق فر مائی ہے۔ رب تعالیٰ تو فیق دی آواس کوایک نظر دیکھ لیا جائے۔ برادر عزیز علامہ تاری مجمد طیب صاحب کا انتہائی ممنون ہوں کہ انہیں کا اصراراس تنظیم کتاب کے تلخیص وتر جمہ کا محرک بنا۔

> طالب دعا محمد صابر علی صابر بانی مبتهم جامع علوبیه، جامع مبحد واسلا مک سنشر بولنن انگلینڈ بیو کے

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِيْمِ.

### ترغيب

## صدق(1) واخلاص اورنیک نیتی

حدیث: حفرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں۔ میں نے رسول الله علی کوفر ماتے ہوئے سُنا کہتم سے پہلے لوگوں میں سے تین آ دمی سفر پر نکلے۔ یہاں تک کدرات بسر کرنے کیلئے ایک غارک پاس پنچے اوراس میں

ا ۔ الله رب العزت نے قرآن تھیم میں متعدد آیات میں صدق واخلاس اور نیک بین ے اعمال صالحہ بحالانے کا تھیم دیا ہے ارشاد باری تعالی ہے: وَعَشَّلُ اَنْ مِنْ مُنْفِقُتُونَ اَمْوَالْهُمْ اِبْتِغَاْءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَشْفِينًا قِنْ اَنْفُورِيمْ كَنْتُ بِهِنْ مِنْ قَلْمَ بِمُعِينَّا

وَمُشُّل الْيَرْتُن يُنْفِقُونَ ٱمُوالُمُهُ اِبْتِقَاءَ مَرْضَاتِ المُمُوتَّشِيقَا قِنْ ٱنْفُوجِهُ كَنْشُ جَنَةٍ بِرَبُرَةٍ آصَابَهَا وَالِكَاثَّتُ ٱكُلُّهَا ضِعْفَتُنِ ۗ وَان تَمْ يُعِيمُهُ وَالِكَنْقَطَّنَّ وَاللَّهُ مِهَا تَعْمَلُونَ بَصِيدٌ (البَّرِهِ:266)

ترجمہ:۔اوران لوگوں کی مثال جواپنے مال الله کی خوشنو دی حاصل کرنے اوراپنے دلوں (میں ایمان دلیقین ) کی پیٹنگ کیلئے فرق کرتے ہیں (ند کسریا کا فرن کی خاطر )اس باخ جیسی ہے جو کسی بلندز میں پر واقع ہو اس پر ذرو کی ہارش ہوئی ہوتو وہ باخ دو گنا کچس لائے۔ پھر اگر ہارش ند تھی بر سے تو ( کچس لائے کہ مند اے ) شہم بھی کائی ہوجائے ۔اورالله تعالی تو ہمارے اٹھال کو فرب دیکیا ہے۔

قَاتِ دَاالْقُرُلِ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلُ لَهُ لِكَ خَيُرُ لِلنَّذِينُ مُن يُدُونَ وجُهَاسَّهِ وَوَاولِلْكَ هُمُ المُفْلِحُونَ (الرم: 38)

تر جن۔ نے ورشتے دار، مسکین اورمسافر کواس کا کتی دے دو۔ یمی بہتر کے ان لوگوں کیلئے جوالٹہ کی خوشنود کی حلایگار ہیں ( ان کا تقعود ریا کاری ٹیمیں ) ہیں لوگ جوکا سانی ہے ہمکنار ہوں گے۔

ا ک اورمقام برارشادے:

يَّتُ مَا اللهِ مَا مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَا عُبُو اللهُ مُؤلِمًا لَهُ الذِينَ ﴿ الاَرْدِ: 2- 2) الْمُرادِة عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ

ترجمہ: \_آپ ارشاد فرمائم س کہ میں آواللہ ی کی عبادت کرتا ہوں اپنی اطاعت کوائی کیلئے خالص کرتے ہوئے۔

ان آیات میں دین جمعنی اطاعت وفر مال برداری ہے۔

وَٱطِيعُوااللَّهُ وَكُسُولُهُ وَلا تَتَأَزَّعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَنْ هَبَي يُكُلُّمُواصَيِّدُوا (الفال:46)

ترجمہ: ۔ اوراطاعت کرواللہ کی اوراس کے رسول ( ﷺ ) کی اور آپس میں جنگر ونیس ور نیتمباری ہواا کھڑ جا ﷺ اورصبر کرو۔

قُنُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللهَ قَاتَمِ عُونِي يُحِبِهُ كُمُ اللهُ وَيَفْفِرُ كَلُمْ إِنَّا مُ وَاللَّهُ عَفُونٌ مَّ حِيمٌ ( آل مران: 31)

ترجہ: ۔ آپ (اے رسول کر نم) عظیفتاً عَلَیْ اَنْمِی کہا گرقم ( واقعی )اللہ ہے عبت کرتے : دلا میری چردی کر دلچراللہ تم ہے عبت فرمائے گا اور تعمیں تربارے ''گنا دول کی معانی دے دے گا دراللہ بڑا نشخے دالام یہ ان ہے۔

الملی بی آیت میں ارشادے:

قُلُ أَطِيعُوااللَّهُ وَالرَّسُولَ قَوَان تَوَلَّوْ افْإِنَّ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْكَفُولِينَ ( ٱلْمُران: 32)

تر نہیں: آپٹر ہائے: اطاعت کروانیکی اوراس کے رسول سنگونٹیٹی کی بجرو دمنہ پھیری تو یقین رکھی کہ اللہ تعالیٰ کا فروں ہے دو کئی نیس فریا تا۔ ( گویا خدا برمنے جل وباو ، علینٹیٹی کی اطاعت نیکر نے کوئٹر کتے ہیں )۔

مَنْ يُطِعِاناً مُولَ فَقَدْ أَطَاءَانِينَ وَمَنْ تَوَيِّ فَهَا أَنْ سَمُنْكَ عَلَيْهِمُ حَفِيْقًا (نساء:80)

ں پیدر مراف کر مراف المعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق الدور جمس نے مند پھیے لیاتو ہم نے آپ کوان ترجم نے رسم نے رسول (علیے الصلات والتسلیمات) کی اطاعت کی وہائٹک وشیاس نے زوان کی اطاعت کی اور جمس نے مند پھیے لیاتو ہم نے آپ کوان کا نکہان نا رئیس بھیا۔ (بقد التعلق علی مسئلہ عرب) داخل ہو گئے۔ پھر بہاڑ پرے ایک بڑا چھر گراجس نے غار کا دروازہ بند کردیا۔ بیلاگ آپس میں کہنے گئے کہ غارے دروازہ ے پھر بٹمار کھائی نہیں دیتا۔ چلواس کو بٹانے کیلئے اپنے اعمال (صالحہ ) کے وسلدے بارگاہ خداوندی میں دعا کریں۔ تو ان میں ے ایک نے عرض کیا: اے ہمارے پروردگار! میرے ماں باپ بہت عمر رسیرہ تتے۔ میں ان سے پہلے اپنے اہل و عیال یا کسی اورکو دود دھنیں بلایا کرتا تھا۔ ایک دن میں ( مجر بول کو ) چراتے ہوئے کہیں دورنگل گیا۔ ان کے یا س واپس نہ سینی سکا بیان تک کدوه مو گئے۔ (جب میں واپس گھر پہنچا) تو ان دونوں کیلئے میں نے دود ھدد ہا۔ (دودھ لے کران کے پاس پہنچا) تو انبیں سوتا ہوا پایا۔ اب مجھے یہ بات بری معلوم ہوئی کہ ان سے پہلے اپنے اہل خانہ یا کسی اور کودود ھے بلا وَل۔ لِس میں دود ھا کرتن ہاتھ میں لئے ان کی بیداری کا منتظر رہا۔ یہاں تک کے صبح صادتی نمودار ہوگئی۔بعض راویوں نے یہ جملیز مادہ روایت کیا ہے کہ ( یج بھوک ہے میرے قدموں کے پاس چی رہے تھے ) چھرمیرے والدین بیدار ہوئے تو دودھ نوش کیا۔ اے پروردگار!اگر پیرسب کچھیں نے تیری رضا کیلئے کیا تھا تواس غار کے منہ ہے (جس میں ہم قید ہیں )اس چھڑکو ہٹادے۔ توه ، تِقرتهوز اساسرك مَّيا مَّروه غارے ابھى نكل نہيں كتے تھے۔ نبى ماك عَيْضَة نے فرمایا: دوسرے آ دى نے عرض كما:

اے بارِ البا! میرے یاس میری چیازادلا کی تھی۔جس کے ساتھ مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبت تھی۔ میں نے اس سے ا بن خواہش نفسانی یوری کرنا جا ہی تو اس نے مجھے روک دیا۔ یبان تک کہ ایک سال قط پر گیا۔ وہ میرے ماس آئی تو میں نے اں کوایک سومیں دینار دیے اس شرط پر کہ وہ مجھے میرے ارادے نے بیں روکے گا۔اس نے ایسا ہی کیا یہاں تک کہ جب میں نے اس پر یوری طرح قابویالیا تو وہ کہنے گی: تیرے لئے حلال نہیں کہ تو میری بکارت کوزائل کرے (میرے ساتھ ہم بستری کرے ) مگراس کے نق (عقد شرعی ) کے ساتھ ۔ تو میں اس کے ساتھ اس کام ( زنا ) ہے باز آ گیااور اسے چھوڈ کر حیلا گیا حالانکہ وہ مجھے سب سے زیادہ بیاری تھی۔اور میں جو کچھاہے دے چکا تھاوہ بھی چھوڑ دیا۔اے برورد گار!اگر یہ سب تیری رضا وخوثی کیلئے میں نے کیا تھا تو جس( غار ) میں ہم ہیں۔اس کا مندکھول دے۔تو پتھرمزید ہٹ گیا مگرا تنانہیں کہ وہ اس ہے ما ہرنگل کتے ۔

نبی سرور علی نے نے فرمایا کداور تیسراتخص اس طرح دعا کرنے لگا کداے ہمارے یا لنے والے! بے شک میں نے ۔ (بقہ حاشہ سنجہ گزشتہ )اس عنوان باک پر جمیوں آیات درج کی جاسکتی ہیں گریم انہیں چندآیات پر اکتفا کرتے ہیں۔معلوم ہوگیا کہ خدادند عالم کوا بن اطاعت کے ساتھ اپنے مجوب ومحتر مرسول علیضی کی اطاعت کس قد رمطلوب ومقسودے اور ساتھ ہی ان آیات مقد سرنے اظہر من انتمس کر دیا کہ والله بدذ کردتی نہیں کنجی سفر کی ہے۔ (امام احمد رضار جمة الله بلیه ) (مترجم) ذكرحل جوأن سے جُد اجا ہومنكرو!

ای طرح سوره دہر میں الله سجانه وتعالی اپنے بے ریاء ویارساہل جنت بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فریا تاہے: وَيُطْهِمُونَ الظَّعَامَ عَلْ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَبِينًا وَاسِيُوا ۞ إِنَّهَا نُطْهِكُمُ لِوجُهِ اللَّهِ لأنُه ينُدُمِنْكُمْ جَزَآءً وَلا يُشْكُونُ ۞ إِنَّا نَحْافُ مِهِ بَيِّ مَنَالَ مُا عَهُمُ مِنا قَهُ عَمْ رُورُ (الدحر:10-9-8)

ترجمہ: اور وہ جو کھانا کھلاتے ہیں الله کی مجت میں (ونیاداری وریا کاری کیلینہیں)سکین، پتیم اور قیدی کو (اور کہتے ہیں) ہم تہمیں الله کی ررضا کیلے کھلاتے ہیں ہم تم ہے کسی بدلے کے خواماں میں نہ شکر ریے طلبگار۔ ہم تواسے پرورد گارے اس دن کیلئے ڈرتے میں جو بزائرش، بہت خت ہے۔ اس كے بعدان بندول يرانعامات البيكا بيان ہے۔ (مترجم)





(ایک دفعہ) چند مزدور کام پرلگائے اور انہیں ان کی مزدور کی ادا کردی مگر ان میں ہے ایک مزدور نے اپنی آجرت نہیں کی اور چلا گیا۔ میں اس کی اجرت نہیں کی اور چلا گیا۔ میں اس کی اجرت کے مال ہے بہت سے اموال جمع ہوگئے۔ ایک عرصہ کے بعد دوہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا۔ اے بندہ خدا! میر ااجر محنت مجھے ادا کردے۔ میں نے کہانہ یا اور خلام جوتم دیکھ رہے ہوسب تبہاری مزدوری ہے۔ (انہیں لے جاؤ) کہنے لگا: خدا کے بندے! میر سے ساتھ نداق مت کر میں نے کہا: میں ندائی نہیں کرتا۔ تو اس نے وہ سب پچھے لیا اور ہا نمانہ ہو چلا گیا۔ میں نے بہاد میں نے تیری رضا کے لئے کیا تھا۔ تو اس پھر کو اس (غار) کے منہ پرے ہٹادے باتی نہیں چھوڑا تھا۔ اے مالک! اگریہ تمام میں نے تیری رضا کے لئے کیا تھا۔ تو اس پھر کو اس (غار) کے منہ پرے ہٹادے جس میں ہم ہیں بی پھر ہے۔

(ایک اورروایت میں ہے کہ) بے شک رسول الله علیا تھے نے فربایا کی زمانے میں تم ہے پہلے اوگوں میں تمین آوئی کہیں سفر پر نکلے۔ اپ کا کہ انہیں بارش نے آگئی رسول الله علیا میں بناہ ولی عارکا منہ بند ہوگیا۔ تو آئیں میں ایک دوستو! خدا کی شم بند ہوگیا۔ تو آئیں میں ایک دوستو! خدا کی شم بند ہوگیا۔ تو آئیں میں ایک دوستو! خدا کی شم بند ہوگیا۔ تو آئیں میں ایک کے دوستو! خدا کی شم بند ہوگیا۔ تو آئی کے دواکوئی چیز نہیں ، پچاکئی ۔ چلوتم میں ہے ہرایک اپنے ان انکال کے وسلدے دعا کرے جن کے بارے میں اے معلوم ہے کہ اس نے ایک نے ظلوص و چائی کے مالی ایک انتخاب کے میں اے ایک نے خلوص و چائی کے مالی ہوتے ان انکال کے وسلدے دعا کرے جن کے بارے میں اے معلوم ہے کہ میں نے ایک نوکر کو مزدوری پر اپنے پاس کا م کیا۔ ایک روا خواز میں ناپ تو ل کا ایک پیانہ ، جس میں سولہ دطل ہوتے ہیں ) پر میرے پاس کا م کیا۔ پھر دوری کو مول کے بغیر کہیں چاگیا۔ اور میں نے اس کے ان چاک ایک پیانہ ، جس میں سولہ دطل ہوتے ہیں ) پر میرے پاس کا م کیا۔ پھر دوری کا مطالبہ کیا۔ میں نے اے کہ میں نے ان کا ان کے اور ان چاکھی تا کی خور دوری کا مطالبہ کیا۔ میں نے اے کہ کہ میں تو ان گا تیوں پر بھی خاص تو جد دے رہا ہوں۔ بیگا کو وات تیرے ان چا دلوں بی کے بدلہ میں ہیں (ان چا دلوں کو چاکہ کر خریدی گئی ہیں) تو وہ گا کہوں کو ہا کہ کر لے گیا۔ انہی !اگر تو جا نتا ہوں ہوئی الله عندی حد یہ ہونے نی ہوں ہے گیا ہوں نے ان کے اور اس کے الفاظ '' پڑ اُلوَ الِک یُنِ '' کے باب میں ان شاء الله ہوں گا میں گا۔ آئی ہیں ۔ اور اس کے الفاظ '' پڑ اُلوَ الِک یُنِ '' کے باب میں ان شاء الله آئی ہیں۔ آئی ہیں گ

حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عنه، نبی کریم عظی است کرتے میں کدآپ عظی نے فرمایا: جس نے الله وحدہ لاشریک لد کیا الله الله عنه و ناکو چھوڈ دیا، نماز قائم کی اورز کو قاوا کرتار ہااس نے ونیا کو الگ ہی کر

<sup>1۔</sup> معلوم ہوا۔اظام سے ساتھ کے ہوئے ٹیک انمال بارگاہ خداد ندی شم کس قد راہمیت رکھتے ہیں۔ ٹیک انمال بلاؤک اور معیتوں سے نجات کا بہترین ذریعہ وسیلہ ہیں۔ یہ معلوم ہواکہ افال صالحہ کے وسیلہ سے دعا کی جائے تو مقبول ہوتی ہے۔ تو پھر عماد الفہ السالحين کے وسیلہ سے کی ہوئی و عاکمین مقبول ہوتی۔ نہ ہوگی؟ اس صدے مبادک سے والدین کی نظمت کمی ہے تو کی تھا تھا اور مجبود و بے اس پر مرام کرنے کی اہمیت می ظاہر ہوتی ہے۔ (مترجم)

دیا اورالتٰماتیا گی اس سے راض ہے (1) اس حدیث کو این ماجہ اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا بید حدیث بخار کی وسلم کی شرائط کےمطابق صحیح ہے۔

حدیث: روایت ہا اوفراس (یقبلہ بی اسلم کے ایک آدی ہیں) ہے کہ ایک آدمی نے آواز دی۔ کہا: یارسول الله! ( عَيْنَ ايمان كيا ہے؟ بى ياك عَنْ نَفْ فرمايا: "اخلاص" (2) اور بالفاظ ديگرراوي حديث كتے ميں كه ايك دفعه ني پاک علیقہ نے فر مایا۔ مجھ سے جو جاتے ہو اپو چھلو۔ توایک آ دی نے ندادی: ۔ یارسول الله سفایلی اسلام کیا ہے؟ آپ عَنْ فَرْ مَايِ: نَمَا رَقَامُ كَرَنا اورزكو ة اواكرنا ـ اس نے كہا: توايمان كيا ہے؟ سركار عَنْ اللَّهِ فَ فِر مايا: اطلاص - عِنْ كرنے لگا: تو یقین کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے فرمایا: تقعد این (3)۔ اس کو بہج تی نے روایت کیا۔ بیصدیث مرسل ہے۔ حدیث: حضرت معاذین جمل رضی الله عندے روایت ہے کہ جب أنبين ( قاضی بنا کر ) يمن کی طرف بھيجا جانے لگا تو

انبول نے عرض کیا۔ یارسول الله علی مجھے کھیے تھے جھے کے لیے عرض مائے۔ بی سرور علی نے فرمایا: اپنے دین کو ( الله کیلے ) خالص کرلو تہبیں تھوڑا کمل بھی کفایت کرے گا۔اس کو حاکم نے نعبداللہ بن زجر کے طریقہ ہے ابن الی عمر سے روایت کیا۔اور کہا

کہ بہ جدیث سیح الا سناد ہے۔

حدیث: حفرت توبان رضی الله عند بروایت بـ کتم بین: می نے رسول الله عظی کو یـفرمات موے سُنا: مبارک بخلصین کو یہ بی لوگ بدایت کے جراغ ہی اوران ہے ہر فتنے کا ندھیراحییٹ جاتا ہے۔اپیجی نے روایت کیا۔ کے خطبہ میں ارشاد فرمایا: الله تعالی اس بند کے کوخش و خرم رکھے جس نے میری بات کی اور اے اپنے ذبی میں محفوظ کرلیا۔ بس کئی سائل کوجانے والےلوگ،ان کے دلائل ہے واقف نہیں ہوتے ( یعنی میری باتوں کو سننے اور حفظ کر لینے والامن وعن دومروں تک پہنجادے ۔ دلائل برغور وفکر اور استناط مسائل سب کے بس کی بات نہیں ۔ جو قابلیت رکھتے ہوں گے وہ یہ کا م کرلیں گے ) تین چیزیں ہیں جن بر کسی ایماندار بندے کا دل خیانت نہیں کریگا۔ 1 ممل کا خالص الله تعالیٰ کیلتے ہونا۔ 2 مسلمانوں کے ائمہ ( حکمران، علاء واُمراء ) کیلئے نفیجت کرنا۔ 3-ان (مسلمانوں ) کی جماعت کولازم پکڑنا۔ پس بے شک ان کی دعاان کوگھیرنے والی ہوتی ہے۔(مقبول ومتحاب ہوتی ہے) اسے بزار نے با سادمسن روایت کیا۔ابن حبان نے اپنے صحیح میں زید بن ثابت کی حدیث ہے روایت کیا۔ حافظ عبدالعظیم نے کہا کہ بہ حدیث ابن مسعود ،معاذ بن جبل ،نعمان بن بشير ، جبير بن مطعم ، ابوالدرداء ، ابوقر صاف ، جندره بن ضينية وغير بهم معايه رضي الله عنهم ہے بھي روايت کي گئي ہے اوراش کي

<sup>1۔</sup> خاہرے جوسلمان ای قدر نظفس ہوگا و دنماز وز کو ق کے ملاو ہ دیگیرا حکام بھی ادا کر نگا۔ جسے روز ہ در ج ، جہاد وغیر ہے۔ (مترجم آ

<sup>2۔</sup> اخلاس دل کی ایک ایس حالت کا نام ہے جوانسان کوشن نیت ،طہارت طاہر و باطن اورا نمال تحض الفاقعالی کی رضا کیلئے بحالا نے کی طرف وعوت دیتی

<sup>.</sup> 3۔ ذات خاتق براس تعررمنبوطائیان کیاس کے مواکس کا فوف اورڈ رنہ ہو۔اس حدیث یاک سے سیدود عالم سینیٹنے کی وسعیت ملمی بھی خاہر ہور ہی ہے۔ تگریخبر ای خبر د تکھتے ہیں ۔ تو مالم ما کان و ما <u>کو</u>ں ہے

بعض اسناد ہے ہیں۔ سادتے ہیں۔

حدیث: حفرت مصعب بن زیدرضی الله عنهما اپ باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے خیال کیا کہ انہیں ان اصحاب رمول رضی الله عنهم پر فضیلت عاصل ہے جو ان سے کم دور درجہ والے ہیں۔ تو نبی کر یم عظیم نے فر ما یا کہ '' إِنّهَا يَنْصُر الله هُ هٰدِيو الْآمَة بِضَعِيفَهَا بِدَعَوْ تِهِمُ وَصَلَاتِهِمُ وَإِخْدَامِهِمْ 'الله تعالی اس امت (مسلم) کی مداس کے کم دوروں بی کے سب فرما تا ہے ان (ضعفوں) کی دعاؤں، نمازوں اور اضاص کی وجہ سے (۱) اسے نسائی وغیرہ نے روایت کیا ۔ یہ عدیث بخاری میں بھی ہے گروہواں 'افظام' کا ذکر نہیں ہے۔

حدیث: ضحاک بن قیس رضی الله عند ب روایت ہے۔ کتے ہیں رسول الله علیا نے فربایا کہ بے شک الله الله علی فرباتا ہے۔ میں ہرشر یک ہے بہتر ہوں۔ (میراشر یک ہونے کے قابل کوئی نہیں) ہیں جس نے میرے ساتھ (کی عمل میں) کسی کوشر یک بنایا تو وہ (عمل) میرے شریک بی کیلئے ہوگا، اب لوگو! خالص کر در الله کیلئے کیا گیا ہو۔ اور ہینہ کہو کہ ہدر حصہ) ہو خالی فرباتا ہے کہ دو نہیں قبول فرباتا اعمال کو گورک الله تعلق کے کوئلہ ہو گور الله کیلئے ہوگا۔ اس میں الله کیلئے ہوگا۔ کیا الله تعلق کے کے اس میں جوزج جنہیں اور بیسی الله تعلق کے کے اس میں ہے گئے ترج نہیں اور بیسی نے بھی دروایت کیا جس میں ہی ہوتا ہے۔ اس میں ہی ہوتا ہو تا ہو تھو تا ہو تا

حدینت: حضرت ابواہامدر ضی الله عندے روایت ہے کہ ایک آدی نبی پاک علیات کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا۔

یار سول الله علیات اس آدی کے بارے میں آپ کیا فر باتے ہیں۔ جولز ان کیلئے نکا اور تو اب و شہرت (دونوں) چاہتا ہے۔ کیا

اس کیلئے کچھ ( تو اب ) ہے؟ تو رسول الله علیات نے فر بایا: اس کے لیے کچھ ( تو اب ) نہیں ہے۔ سائل نے بیہ بات تین مرتبہ
عرض کی۔ رسول الله علیات نے بی فر باتے رہے کہ اس کیلئے کچھ ( تو اب ) نہیں۔ پھر آپ علیات نے فر بایا: کہ الله تعالی تو
صرف اس عمل کو قبول فر ما تا ہے۔ جو خالص اس کے لئے ہواور جس میں اس کی رضا طلب کی گئی ہو۔ ابوداؤ داور نسائی نے
جیدا نادے ساتھ اس کو روایت کیا۔ اور ان شاعالته اس تم کی احادیث '' الجہاد' میں عقریب آرہی ہیں۔

حدیث: روایت ہے جھڑت ابوالدرداءرضی الله عنہ اوروہ نمی کریم علیہ ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ نے فران کے میں کہ آپ علیہ نے فرمان کے میں کہ آپ علیہ نے فرمایا۔ دنیا ملعون (الله تعالی کی رحمت ہے دور) ہے گروہ چیز (ملعون نہیں ہے) جس کے ساتھ الله تعالیٰ کی رضا وخوشنو دی طلب کی جائے۔ روایت کیا اس کوطبرانی نے ایسی اسنا د کے ایمی میں کا بروری اور کہ میں کا بروری کیا کہ کا بروری کیا کہ کا بروری کیا کہ کا بروری کا بروری کا بروری کا بروری کا بروری کا بروری کیا کہ کا بروری کیا کہ کا بروری کیا کہ کا بروری کی کرتا ہے۔ معلی بروری کی کردا ہے۔ معلی بروری کی کا بروری کی کہ کرتا ہے۔ معلی بروری کی کا بروری کی کرتا ہے۔ معلی کا بروری کی کی دوروری کا بروری کی کی کے کہ کرتا ہے۔ معلی کی کرتا ہے۔ معلی کی کرتا ہے۔ معلی کرتا ہے۔ معلی کی بروری کی کرتا ہے۔ معلی کی کرتا ہے۔ معلی کی کرتا ہے۔ معلی کی کرتا ہے معلی کی کرتا ہے۔ معلی کی کرتا ہے۔ معلی کرتا ہے۔ مع

2 مِن حدْیث بیاے کہ جبتم کوئی نیرات دغیرہ کر دَو اس میں نیت صرف الله تعالیٰ کی رضا دوشنود کی کُروبا تی رشتہ داروغیرہ کودیتے وقت ان کا کرام اور عزت افزائی ہی ہوگی۔ای طمرح ہالی صدقات دغیرہ میں اموات کیلئے ابسال اپڑا اب کی میت ہوگی گروہ سب ہوگا الله ہی کی رضا کیلئے ۔

ساتھ جس برکوئی اعتراض نہیں ہے۔

سات الرون من من المستحد المست

حدیث: روایت کی گئی حضرت ابوذررضی الله عندے کہ بے شک رسول الله عظیفی نے فر مایا بی تحقیق مراد کو پہنچاوہ جم نے
اپنے دل کو ایمان کے لئے خالص کر لیا (۱) اور اپنے دل کو سلامتی والا بنالیا ۔ (الحاد و زند قد اور کجروی سے بچالیا)، اپنی زبان کو
علی کرلیا ۔ (جمورٹ کو ترک کردیا)، اپنے نفس کو مطمئن کر لیا (2) ۔ اور اپنے اظاتی کو درست کرلیا، اپنے کان کو (انجھی بات) سننے
والا بنالیا ۔ اور اپنی آگھ کو (عبرت کیلئے آیا ہے البی کو) و کھنے والا بنالیا ۔ کان تو ایک طرح تیف (وہ چھوٹا سا تکون نما برتی جو
برے برتوں میں بیانی یا تمل وغیرہ ڈالنے کیلئے ان کے مند پر رکھاج تا ہے ) ہے اور آگھ اس چیز (علم) کیلئے بڑا مو گا ہے جس کو
دل جمع کرتا ہے اور آگھیں کا میاب ہواوہ جس نے دل کو اپنے اندر (علم وغیرہ) محفوظ کرنے والا بنالیا ۔ اسے امام احمد اور
بیمجی نے روایت کیا اور امام احمد کی سندیس احمال تحسین ہے۔

<sup>1 ۔</sup> یعنی اپنے دل کو پاک دصاف کیا۔ انفاحتا کی ملائکہ تھ سادی ، انہیا دور سلیم الصلاق والسلام اور یوم آخر پر ایمان لا یا اور تصدیق کی۔ 2 ۔ یعنی مصائب وآلام میں الله پر مجر دسکیا اس سے دوطلب کی اور اس کا کس صال میں شکوونہ کیا۔

#### فصل

حدیث: حضرت مربن خطاب رض الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کدرسول الله سیکنٹی کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا اٹنا کو اللہ عندے روایت ہے۔ فرماتے ہوئے سنا اٹنا کال تو نیت می کے ساتھ ہیں۔ اور ایک رائے وہ ہی ہے جس کی اجماعت کی اس کے ہیں۔ اللہ ورسول سیکٹے وہ می ہے۔ کی اس کی جرت اللہ ورسول سیکٹے کی طرف ہوگی ہوگی اس کی ججرت وہ کی اس کی ججرت اس کی ججرت اس کی ججرت اس کی ججرت اس طرف ہوگی تا کہ اس سے زکاح کر سیکتو اس کی ججرت اس طرف ہوگی جس طرف اس کی ججرت اس کی ججرت اس کی ججرت اس کے جس طرف اس کے جس کے جس طرف اس کی جس کے جس طرف اس کے جس طرف اس کے جس کے جس طرف اس کے جس کی جس کے جس کی کی جس کے جس کی جس کے جس کے جس کے جس کے جس کی کی جس کے جس کی کی کر کی کی کر کے جس کے

حديث: سيره عائشه صديقه رضى الله عنها سے روايت ہے۔ آب فرماتی مِن كه رسول الله علي في في مايا: (قريب قیامت ) ایک کشکر کعبہ پر چڑھائی کر یگا۔ تو جب وہ مقام بیداء(2) پر ہوں گے تو ان کے اکلوں بچپلوں کوزمین میں دھنسادیا جائگا۔اُمُ المؤمنین رضی الله عنها کہتی ہیں میں نے عرض کیا: ہارسول الله علصة الن کے اکلوں بچیلوں کو کسے زمین میں دھنسا ویا جائگا حالانکیدان میں سے بازاروں میں بھی ہوں گے۔(ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے بلکہ بازاروں میں خرید و فروخت کررہے ہوں گے )اورو دبجی جوان میں ہے نہیں ہوں گے (ان جیسے نہیں ہوں گے بلکہ اچھے زول گے ) نبی کریم ت علینے نے فرمایا: ان کے اگلے بچھلے سب زمین میں دہنسا دیئے جا 'من گے۔ ٹیمرانبیس ان کی نیتوں (اخلانس) مرانمی ما جائگا۔( قیامت میں حساب و کیاب کے بعداحجائی بابرائی کا مداید یا جائزہ )اس کو بخاری وسلم وغیر و نے روایت کیا۔ **حديث:** حضرت الويررورض الله عنه تروايت ئي- كتة بين: رسول الله عَيْنَةُ في فرماما كد (بروز حشر ) لوك افي نیتوں مری اٹھائے جا کمن گے۔( ٹواب ومذاب نیت کے طابق دیا مائھا )این ماحدے اس کواسنادحسن کے ساتھے روایت کیا نیز انہوں نے حضرت جاہر رہنی اللہ عنہ کی حدیث ہے بھی اس وروایت ً بها نمراس میں ''یکفٹ'' کی بحائے'' یک خیشہ''' ہے۔ **حد ب**ث: حضرت انس بن ما لک رننی الله عنه ت روانت ب فرمات میں که بهم نمی ماک عظیمته کی معیت میں فردوو تبوک (پیفزودهاه رجب ۱۹جه ی کوچش آیا) سه دانش آی تو آب منطقت فرمایا: '' سے شک کچھاقوام (لوگ) بهارپ چھے بدینه منورہ میں رہے۔نہیں بلے وہ نمارے ساتھ کی بیاڑی راستہ میں اور نہ کی وادی میں ( غزوہ میں شریک نہیں۔ جو سَكَى ) مَرِ ( تُوابِ مِينِ ) وجه ورب ساتيمه مِين ان وروك ليامعذوري (يناري وغير و ) بـ ' ساس كو بخاري اورا وواؤو ب روایت کیااورایوا اؤد کے الفاظ یہ ہیں کہ ہے شک نبی کریم میں کھی نے فرمایا" با شیتم نے (اے اس مزوہ میں شریک ہونے والوا) پدیزدیمی تپتیقو موں او چھے چیوز اتم نے بنہیں مذا ہاکسی منزل کا نہیں فرج کیا کسی چز کواورنیمیں ہے کہا کی واوی کومگروو

<sup>۔</sup> 1 رویت سے مردا الناوس کے لیکن جو ایسا ہو النامی کی خاص رہنا گئے اوکا ان پڑتا ہے مطافی یا بالکا اور شرک کی کا م ان کی ورفش چوکید دورکی اس پر میڈ ایسا ہو اس ماہ معاقبال ہے۔ مسئ وال حدیث اواقعال کے موان سے تھے اور مگی میں م اندہ ہے دارج سے تعدیش ان مدیث کا اعتراد اللہ مجھیں۔

<sup>2 -</sup> مُلَوَّرُ مِهِ الأربِيهِ يَعْظِيدِ فِي الرَّبِينَ الْبِينَ مِنْ الْمُعَالِمُ عَلَيْهِ مِنْ الْمِ

( تواب میں ) تنہارے ساتھ ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول الله ( عیک ) وہ ہمارے ساتھ کیے ہو سکتے ہیں حالانکہ وہ مدینہ میں ہیں۔ ( غزوہ میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوئے ) نبی رحمت عیک نے فرمایا: '' آئییں بیماری نے روک لیا فحا۔ ( بیاری وجموری کی وجہ ہے وہ لوگ چیچے دو شدان کی نیت شامل ہونے کی تھی )

هار بادن و بردن و وبه عدود ترقیق و است و این الله و این و این الله و این الله و این الله و این الله و این الله و این الله و این و این الله و این اله و این الله و این ال

حدیث: حضرت ابوكبشه أنماري رضي الله عند روايت بكرانبول نے بى اكرم سيلين كوفرمات موئ ساتين چنے میں ہیں، میں ان رقتم اٹھا تا ہوں اور تہمیں ایک بات بتا تا ہوں تم اے حفظ کرلو۔ وہ تین چنزیں میہ بیں - نمبر 1 کسی انسان کا مال صدقه ( زکو ة وغیره اداکرنے ) ہے کم نہیں ہوتا ( بلکہ بڑھتا ہے )۔ نمبر 2 جب کی بندے برظلم ہوتا ہے اور دہ اس مرصر كرتائية الله تعالى اس (بند) كى عزت بوهاتا بي نبر 3 اور اگركوكى بنده (سب كچھ ہوتے ہوئے بھيك) مانگنے لگتا ہے توالثلہ تعالیٰ اس برغر بت کے درواز ہے ہی واکرتا ہے۔ (باالیا ہی کوئی اور کلیہ )اور میں تہمیں ایک بات بتاؤں تم اسے خوب ياد كرلو \_ فرمايا: ' دنيا تو صرف جارا فراد كيليّے ہے \_ نمبر 1 وہ بندہ جے الله تعالیٰ نے مال اورعلم عطا فرمایا تو وہ (بندہ )اس میں ا بنا الله عادرتا ب اس ميل صله رحي كرتا ب اوراس ميل الله كاحق (صدقه وزكوة وغيره) جانا ب- اليا شخص افضل مقام ( جنت ) والاے نیبر 2 وہ ہندہ ، جے اللہ پاک نے علم تو دیالیکن دولت نہیں دی پس وہ نیت ( اخلاص ) میں سچاہے ۔ کہتا ہے کہ اگر میرے یاں دولت ہوتی تو میں بھی فلاں (پہلی تم کے بندے) کی طرح ممل کرتا ہو بدائی نیت کے ساتھ ہے (نیک نیتی کا جریا پڑگا ) بیدونوں ( بہلی تیم اور دوسری قتم کے آ دی ) اجروثواب میں برابر ہیں۔ بنجر 3 وہ شخص جے الله تعالیٰ نے مال و دولت دی معرملمنہیں دیا۔اینے مال میں علم کے بغیرعمل کرتا ہے۔(اسراف وتبذیر کرتا ہے) اس (مال کے خرچ کرنے) میں ا ہے اللہ ہے نہیں ڈرتا ،صلہ رحی نہیں کرتا اور نہ ہی اس میں اللہ کاحق بیجانتا ہے۔ توابیا شخص بدترین منزل ( دوزخ ) میں ہوگا اورنمبر 4 وہ خض جےاللہ تعالیٰ نے نہ مال و دوکت دی اور نہلم دیا ، کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلا ( تیسر ک تتم کے آ دی) کی طرح خرچ کرتا، تو یہ بھی اپنی نیت کے ساتھ ہے (بدنیق کا عذاب پائیگا) بد دونوں (تیسری اور چوتھی تتم کے ) آ دمی گناہ میں برابر ہیں(1)۔اے احمد وترندی نے روایت کیا۔ بدالفاظ ترندی کے ہیں اور امام ترندی نے فرماما کہ مد حدیث صحیح ہے۔ اے ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے اور ابن ماجہ کے الفاظ یہ میں کہ رسول الله علیہ نے فرمایا ، اس اُمت (مسلمہ) کی مثال ان جارافراد کی طرح ہے جن میں ہے ایک کوانٹہ تعالیٰ نے مال اورعلم عطافر ماماتو و واپنے علم کے مطابق اپنال میں عمل کرتا ہے اور اس مال کواس کے تق میں خرج کرتا ہے (صحیح مصرف پر لگا تا ہے ) اور دوسرے کوالتہ نے ا علم دیا ہے بال نمیں دیا ہے کہتا ہے کہ اگر میرے پاس اس (پیلے آدی) کی طرح مال ہوتا تو میں بھی ای طرح خرج کرتا جس

<sup>1</sup>\_ سجان الله! خلوص نيت كالمس تدر حسين بيان ب\_

طرح اس نے خرج کیا ہے۔ نبی اکرم عیلی فرماتے ہیں، یہ دونوں اجروثو اب میں برابر ہیں۔ تیسرے آدی کو اللہ نے مال د دیا علم نمیں دیا ہے تو وہ بلاسو چاہنے مال میں تصرف کرتا ہے۔ غلط طور پر خرج کرتا ہے۔ چوتھے کو اللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا اور نہ علم ، یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اپنے مال کو ایسے ہی خرج کرتا جے اس فلاس (تیسرے آدی) نے خرج کیا ہے۔ رسول اللہ عیلی فرماتے ہیں'' یہ دونوں (تیسری اور چوتھی فتم کے ) آدی گناہ میں برابر ہیں (1)۔

حدیث: حضرت ابو ہر یرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے 'ررسول الله علی الله علی الله علی الله تعالیٰ عزوجل (کا تین اعمال فرشتوں سے ) فرما تا ہے کہ جب میرا بندہ کوئی براغمل کرنے کا ارادہ کرے قتم اسے مت کھوتاہ فتیکہ دہ اس عمل کا ارتکاب نہ کر لے ۔ بھی اگر وہ یڈل کر گذرتا ہے تواس کوائی کی شل کھی کو (صرف ایک گناہ) اور اگر میری وجہ سے اس (گناہ) کو ترک کر دیتا ہے تواس کے لئے ایک نیکی کھی لو اور اگر وہ کی نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے اور (کسی وجہ سے ) اس کو کرنیس پاتا تو اس کیلئے اس جسی دی سے لئے ایک نیکی کھی کو ۔ پھر اگر وہ نیکی کر لیتا ہے تو '' فاکٹیو کہ فارور ایا فاظ بخاری کے ہیں۔ سے لئے کر سات موتک نیکیا اس کھید وہ اس میں مالم نے روایت کیا اور بیا لفاظ بخاری کے ہیں۔

حدیت: مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جناب رسول الله عیافیہ نے ارشاد فربایا: '' جوشف نیکی کا اراد ہ کرے اور اس پڑس نہ کر سیمی تو (بھی ) اس کیلئے ایک نیکی کھودی جاتی ہے۔ اور جس نے نیکی کا اراد ہ کیا اور اسے کربھی لیا تو اس کے لئے دس سے لے کرسات سوگنا تک نیکیال کھی جاتی ہیں۔ اور جو گناہ کرنے کا اراد ہ کرے افراس پڑس نہ کر سیمی تو اس کیلئے گناہ نہیں کھا جاتا۔ اور اگر گناہ کربی لیا (نعوذ بالله) تو اس کیلئے ایک گناہ کھودیا گیا۔

<sup>1۔</sup> معلوم ہوا، انجی یابری نیت کا بھی امتبار ہوتا ہے۔ حدیث فدکورش دومری تم کے آ دگی گوشش انچی پینٹی کی بنا پڑواب ملما اور چیخی تم کا آ دگی بری نیت کی دجیہ گرنا وگار ہوا۔ انفاق کی نیت کو درست رکھنے کی تو نیش مطافر مائے ۔ آئین۔ (مترجم)

حدیث: حضرت ابود درواء رض الله عند ب روایت ہے فرماتے ہیں کہ انہیں نبی کریم عیلی ہے یہ بات پُنی،
آپ عیلی نے فرمایا کہ وہ محق جومونے کیلئے اپنے بستر پر آیا وراراو در کھتا ہے کہ وہ درات کواشی گا اور نماز (تہجہ) پڑھے گا
پس اس پر نیند غالب آئی بیال تک کہ مجمع ہوگئی (رات کواٹھ نہیں سکا)۔ اس کیلئے اس کی نیت (کے مطابق نئی) کالھی جاتی
ہے۔ '' و کَانَ فَوْمُهُ صَلَقَةٌ عَلَیْهِ مِنْ رَّ بَنَّهِ ''اور نینداس پر اس کے دب کی طرف سے صدقہ ہوتی ہے نمائی وائن ماجہ
نے جیدا سناد کے ساتھ دوایت کیا۔ اور این حال نے بھی اپنی تھی اپنی تھی میں اے دوایت کیا۔ اُنہیں شک ہے کہ اس صدیث کو حضرت اور درے دائیں الله فائم بنا)۔

### ترہیب

### ریا کاری(۱)اور جسے خوف ریاء ہووہ کیا کہے؟

حدیث: حضرت ابو ہریرہ وضی الله عند کہتے ہیں، میں نے رسول الله عظیظ کوفر ماتے ہوئے منا کہ بلاشہدوز قیامت جمی شخص کے خلاف سب سے پہلے فیصلہ کیا جائیگا۔ وہ است حاضر کیا جائیگا۔ وہ الله تعالیٰ اسے اپنی فیصلہ کیا جائیگا۔ وہ اسے یا دکرےگا۔ '' میں نے تیرے رہتے میں قبال گا۔ وہ اسے یا دکرےگا۔'' میں نے تیرے رہتے میں قبال (جہاد) کیا تھی کہ شہید ہوگیا''۔ الله پاک فرمائےگا، '' تو جموٹ کہتا ہے، تو نے تو قال اس لئے کیا کہ تججے بہادر کہا جائے۔

1۔ ریا کاری اور دکھاوے کی ندمت میں بھی قر آنِ کریم میں متعدد آیات موجود ہیں فریان الٰہی ہے:۔

يَا يُهَا الَّذِي مُنَاهَمُوُالا تَبْطِؤُ اصَدَقٰتِمُ بِالْمَنِ وَالْأَذِيُ كَالَّذِي مُنْفِقُ مَالَهُ مِنَّاءاتَا سِ وَلا يُؤمِن بِاللَّهِ وَالْيَوْدَ الْمَثْوَالَ عَمْدُوالاَ عَمْدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

ترجمہ: '' اے ایمان دالو اُ اپنے صدقوں کو احسان جنا کراور ( خےصدقد دیا گیا ہے اے ) ڈکھ پہنچا کر صائع مت کرلو، اس شخص کی طرح جواپنا مالوگوں کو وکھانے کیلئے خرچ کرتا ہے اور انشداور آخرت کے دن پر ایمان ٹیس رکھتا۔ اس ( ریا کار ) کی مثال ایس ہے جیسے کوئی چکن چہنان ہود سم پڑٹی پڑ کی ہوئی ہو گیر اس پر زوردار بارش برے اور اسے صاف چیس بھر چھوٹو جائے ( بارش کا اے بچھوائد مونہ پہنچے۔ ایسے تن ریا کار کوصدقد و فیرات کا ٹو اب ٹیس ملتا ) وہ ( ریا کارگوگ ) ان کمائی کے کوئی بھی فائدہ و ماص ٹیس کرسکیں گے۔ اور انشدہ تالی جواب ٹیس ریتا کافر کوئی گؤ'۔

سور و نیا و میں منکرین ومتکبرین کی ندمت فرماتے ہوئے ارشا دفر ماما:

ہوجائے تو وہ (شیطان اس کا) کتنا برادوست ہے'۔

وَالْوَنِيْنَ يُفِقُونَ اَمُوالَهُمْ مِنْ أَعَالِنَا مِن وَلاَيُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْوِرالأخِير \* وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطِ فُنُ لَهُ قَلِي مُنْ النساء:38) ترجر: ''اوروولاگ جرائے بال لاگول کو دکھانے کے لئے خرج کرتے ہیں اور ایمان نیس رکھتے اللہ تعالیٰ پر اور شدود قیامت پر اور جس کا دوست شیطان

ا یک اور مثال کے ذریعے ریا کار کے اعمال کی حقیقت عمال فریائی جار ہی ہے ارشاد ہوتا ہے۔

ٱيَوَڎَٱحَدُكُمُ ٱنْتُلُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَجِيْلِ وَٱعْنَابٍ تَعْرِي مِنْ عَنْهَا الأَنْهُرُ ٱلفَافِيمَة أُمِنُكُمُ النَّالِهُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَامٌ وَالْمَالِمُ اللَّهُ اللَّ

ترجہ: '' کیاتم میں سے کوئی یہ پند کرتا ہے کہ اُس کا مجور اور اگور کا ایک باغ ہو جس کے پنچ نہریں رواں ہوں۔ (اس کے علاوہ) اس باغ میں اس کے اور مجھی گئے تھر سے پہل ہوں اور اس کو بڑھا پے نے آلیا ہو جبکہ اس کی کئر ور اولا و ہو (چھوٹے چھوٹے بچھے ہوں) چھر پنچ چڑ (اس کے ) اس باغ کو ایک مجولہ جس میں آگ ہو تو و باغ مجل کر جسسم ہو جائے ای طرح انتفاقا کی آئے آئے ہے کھول کھول کر بیان فرما تا ہے تا کٹور فرکز کرو'۔

ظاہر ہے جکہ اس شخص کو خود کھی بڑھا ہے کا سامنا ہے اور چھوٹے جھوٹے کر دورہ ناتواں بیچے بھی ہیں ادرساری امیدیں باغ کے پھل پر ہیں بھروہ باغ جل مسئن کر جاہ دور بادہ وبائے تو اس کے صرح دیا امیدی کی کوئی انتہا ندر ہے گی۔ یہی صال اس انسان کا ہے جس نے ٹیک اعمال تھے تھر پر دردگا دکی روشا کسیلئے ٹیمیں بکدر کھا دے اور دیا کسیلئے اور دو اس خیال جس ہے کہ میرے پاس تو تیکیوں کا ذخیرہ ہے۔ بروز حشر جب اعمال کئے کی شدید حاجت ہوگی تو الفائدی اس کے اس ریا کار انداعال کھر دود کر دے گا۔ اس کوس کندر درزئے تھم اور کیا ہے کوئی بھی فری شھور پندلیس کر ریگا۔

آیک دن سیدناعم فاروق رضی الله عند نے سحابہ کرام رضی اللهٔ عظیم نے فریا کہ آپ کومعلوم ہے اپیا تیسک بارے میں نازل ہوئی ؟ حضرت این عمباس رضی الله تمہانے جواب دیانہ یا کیہ ایسے بالدار شخص کی مثال ہے جس نے بہت ہے تیک اعمال کئے گھرشیطان کے بہکاوے میں آگرتمام اعمال کو ضائع کر ڈالا۔ رتغیر مدارک وخازن) (مترجر) چنا نچے تنجے بہادرکہا گیا۔ پجرحکم ہوگا توا ہے مند کے بل کھیٹا جائے گا یہاں تک کہ آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک وہ جس خیا جائے گا۔ ایک وہ جس نے علم پڑھا اور کہا گیا۔ پہر وہ یاد کر سے گا۔ الله با کے خیا کہ خیا اور لا ایک بارک کے دائد اصابی بھیں یاد دلائے گا۔ ایک وہ یاد کر سے گا۔ الله پاک فرمائے گا: '' تو نے ان (میری نعتوں) میں کیا علم کیا ؟ کہے گا: '' میں نے علم کیھا اور کھایا۔ تیرے لئے قرآن کی الله پاک فرمائے گا، '' تو جوب بول ہے۔ تو نے تو علم اس نیت سے پڑھا تھا کہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن اک لئے پڑھا تھا کہ تجھے تارک کہا جائے گا۔ چنا کہا گیا۔ (لوگوں نے تجھے عالم بھی کہا اور قاری بھی ) پجرحم کم کیا جائے گا تھا۔ کہا گا۔ اور ایک دو آدی جے الله تعالیٰ نے کشادگی عطاکی اور کی مدے کیل گھیٹا بائے گا میہاں تک کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک دو آدی جے الله تعالیٰ نے کشادگی عطاکی اور کی تھیں یاد کرائے گا تو وہ یاد کرے گا۔ بن الله اسے گا۔ پس الله اسے ای اللہ تھا کہ مال خرج کیا جائے گا۔ نہیں الله اسے ای تو صرف اس کے ایسا کیا کہا جائے گا۔ بھی ڈاللہ بھی جائی جہاں تو پہند کرتا تھا کہ مال خرج کیا جائے میں ڈال دیا جائے گا۔ جوہ کا تو تو صرف اس کے ایسا کیا کہ کہا جائے کہ وہ (ٹو کہ کئی ہے۔ تو میاں میں خرج کیا۔ الله تعالیٰ فرمائے گا: '' تو جوہ تا ہے گی تو صرف اس کے ایسا کیا کہا جائے کہ میں ڈال دیا جائے گا۔ اسے ملم ڈال کی نے تو میں دوارٹ کی گا ہوں تا ہے گا ہیاں تک کہا جائے کہ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کی کہا تا کہ کہا تھا کہ کو ایک کوئے گیا۔ تا کہ کہا تا کہ دور آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کیا کہا تا کہ کہا تا کہ کہا تا کہ دور آگ کیا۔ تا کہ دور آگ کیا۔ تا کہ دور تا کہی ایک کہا تا کہ دور تا کہیں تا کہ دور تا کہیں۔ تا کہ دور تا کہیں تک کہا تا کہ دور تا کہیں۔ تا کہ دور تا کہی گا تا تا کہ دور تا کہیں۔ تا کہ دور تا کہیں تک کہا تا کہ دور تا کہیں۔ تا کہ دور تا کہیں۔ تا کہ دور تا کہیں تک کہا تا کہ دور تا کہیں۔ تا کہ دور تا کہیں۔ تا کہ دور تا کہیں تک کہ تا کہ ت





ہوگا۔ چنانچہ سب سے پہلے جن انتخاص کو بلایا جائے گا ان میں ہے ایک وہ آ دمی ہوگا جس نے قر آن یاک جمع کیا ہوگا (پڑھا اور پڑھایا ہوگا ) دوسراوہ جواللہ کے راستہ میں قتل ہواہوگا۔ تیسر ابہت مال و دولت والا ہوگا۔ پس الله تعالیٰ قاری قر آن ہے فرمائے گان' کیا میں نے تجھے وہ چیز ( قر آن ) نہیں کھائی تھی جو میں نے اپنے رسول پر ناز ل فرمائی''؟ کیے گا: کیول نہیں؟ ا ہے میرے رب!التٰہ تعالیٰ فرمائے گا:'' تو توُ نے اپنے علم میں کیاعمل کیا''؟ عرض کرے گا، میں رات اور دن کے اوقات میں اس کو لئے کھڑار ہتا تھا( تلاوت کیا کرتا تھا) کپس الٹہ عزوجل اے فرمائے گا:'' تو جھوٹ کہتا ہے''اور فر شتے بھی ائے کہیں گے کہ تو جھوٹ کہتا ہے۔اللہ تبارک و تعالیٰ فریائے گا:' کھ بلکہ تیری نیت پیٹی کہ کہا جائے'' فلاں قاری ہے'' اور بے شک بیا کہہ دیا گیا۔ (پھر) مال والے کولا یا جائے گا تو الله عز وجل فرمائے گا: '' کیا میں نے تھیے اتی کشار گی ( مال ) عطانہیں کی تھی کہ تھیے کسی کامختاج نہیں رہنے دیا تھا''؟ عرض کرے گا: ہاں ہے شک عطا فر ہائی تھی میرے رے۔الله تعالیٰ فر مائے گا:'' تو جو کچھ میں نے تحقیےعطافر مایا تھاتو نے اس میں کیاعمل کیا''؟ عرض کرےگا:صلہ رحمی ( رشتے داردں برخر ہے) کیا کرتا تھا!و بصرف كرتا تقا\_ پس الله تعالى فرمائے گا: '' تو جھوٹ بولتا ہے'' اور فرشتے بھى كہيں گے تو جھوٹا ہے اور الله تبارك وتعالى فرمائے گا: '' بلکه تیرااراده بیرتها کهلوگ کهبین'' فلال بزائخی ہے'' سوییه( دنیامیں ) کہه دیا گیا'' اور ( آخرمیں ) مقتول فی سمیل الله کولایا جائے گا۔ توالثه تعالیٰ اسے فرمائے گا:'' مجھے کس لئے آل کیا گیا''؟ عرض کرے گا: اے میرے پرود گار! مجھے تیرے رستہ میں جباد کرنے کا حکم ملاتھا سومیں نے جباد کیاحتی کہ آئی ہوگیا۔ تواللہ یاک فرمائے گا:'' تو حجوب کہتا ہے''اورفر شتے بھی کہیں گے'' توجھوٹ بکتاہے'' بھراللہ فرمائے گا:'' بلکہ تیماارا دہ تھا کہ کہاجائے'' فلاں بڑا بہادرہے'' سویہ کہد یا گیا'' بھررسول اللہ عظیمۃ نے میر ے گھٹنوں پر ( ہاتھ ) مارااورفر ہاما ہے ابوہ ہرہ!اللہ تعالیٰ کی گلوق میں ہے یہ تین وہ ہیں جن پرروز قیامت سب ہے سلے آگ بھڑ کائی جائے گی(1)۔

<sup>1 -</sup> دونوں احادیث سے معلوم ہوا کہ دکھاوے کے نیک انمال نہ صرف یہ کے کُن ٹو اپٹیمیں رکھتے بلکہ النامان پر گزوہ وہ تا ہے۔ اور مطلب میر نمیس کے ان افحال کورک کردیا جائے بلکہ ان میں اخلاس اور لکہتے پیدا کی جانی چاہیے۔ اگر کوئی خفس ریا کاری کے ارادو صافو انٹل پڑھ رہا بوتو اس کوشٹ ٹیمیں کیا بیان چاہے میکن سے کی دفت اے اخلار کی تو فیق مل جائے۔ انتقار کم ہمیں تیک نیچ سے افعال کی توفیق مطافریائے۔ (مترجم)

زِینَتَهَا اُونِ اِلَیْهِمُ اَعْمَالُهُمْ فِیْهَا وَهُمْ فِیْهَا لایبُخَسُونَ ۞ اُولَیْکَ الَیْسُ لَیُمُ فِی الأُخِرَةِ اِلَّا النَّامُ ۗ وَحَوَظُمَا مَا عَلَا لَهُمْ فِیهَا لایبُخَسُونَ ۞ اُولِیکَ الْمَایِسُ لَیْمُ فِی الأُخِرَةِ اِلَّا النَّامُ ۗ وَحَدِظُمَا مَا عَلَا لِمَا كَانُوا اِیعَمُونَ۔ (هود ۱۵-۱۲)" جولوگ دندی زندگی اوراس کی زیب و زیبت تک چاہج ہیں ہم انہیں ان کے اعمال کا بداری (دنیا) میں وے دیں گے اوروہ اس میں کم نہیں دیے جا کیم ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے آگہ کے اور چھینیں اور بیکار ہوجا کیل گے ان کے کام اور باطل ہوں گے ان کے اعمال'۔ اے این خزیمے میں روایت کیا اس طرح کہ اس میں صرف لیک یا دوحروف کا اختلاف ہے۔

حدیث: حضرت الی بن کعب رضی الله عند روایت بے فرماتے ہیں: جناب رسول عقیقی نے فرمایا: "اس اُست مسلم ای کوعزت، دین، رفعت اور زمین میں غلبہ کی خو تجری دے دو۔ پس ان میں سے جو کوئی آخرت کا (نیک) گل (مسلم) کوعزت، دین، رفعت اور زمین میں غلبہ کی خو تجری دے دو۔ پس ان میں سے جو کوئی آخرت این حبان نے (اپئی تیج میں) ما کم اور دیتی نے ، ما کم نے کہا کہ بیصدیث تیج الا مناد ہے۔ یہی شریف کی ایک روایت میں یوں ہے۔ رسول الله عقیقی نے فرمایا: "اس امت کوآس مانی عزت، رفعت، دین، شہروں میں غلبہ اور نُصر ت (اللی) کی خو شخبری دے دو۔ پس ان میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں سے جوکوئی آخرت کا گل دنا ہے لئے کرے گا۔ اس کے لئے آخرت میں کوئی حصر نیس، موگا۔

حدیث: حضرت این عباس رضی الله عنها سروایت ہے۔ فرماتے ہیں: ایک آوی نے عرض کیا: ' یارسوں الله ( عَنِیْنَةُ) میں کھڑا ہوتا ہوں (عبادت وغیرہ کے لئے ) ایک جگر پرالله تعالیٰ کی رضا چاہتا ہوں اور یہ می چاہتا ہوں کرمیری جائے تیا مُو دکھی لیا جائے (لوگ دیکھیں) تو بی کریم عَنِیْنِیْ نے اس پر روئیس فرمایا، یہاں تک کریہ آیت قرآتی نازل ہوئی: فَمَنْ کَانَ یَرْجُواْ الِقَاءَ مَیْنِہُ فَلْیَمُمُلُ عَمَلًا صَالِحًا وَ لاَیُشُولُ بِعِبَاوَ قِلَ بِعِبَاوَ الله بِعَاد رب سے ملاقات کی تواے چاہیے کہ نیک اعمال بجالائے اور اپنے ہی عبادت میں کی کوشریک ند کرے' ۔ اے حاکم نے روایت کیا اور کہا کہ یہ مسلم و بخاری کی شرائط پر چیج ہے۔ اور بیجی نے اپنے طریقہ سے روایت کیا۔ پھر فرمایا، اسے عبران نے این مبارک سے روایت کیا۔ پی انہوں نے اس کومر کل روایت کیا۔ این عباس رضی الٹہ عنہا کا اس میں و کرنیس کیا۔

حديث: اورحضرت الى بنددارى بروايت بكرانهول في بي سرور علي ورات بوع سنا: "جوف وكما في



اور سنانے والا بنا کر اٹھایا جائے گا (اس کی ریاء و سُمعہ سب کو معلوم ہوجا نیگی کسن فقد ررسوائی ہوگی؟)'۔ امام احمد نے اسناد جید کے ساتھ اے روایت کیا۔ یہ بی اور طبرانی نے بھی روایت کیا اور طبرانی کے الفاظ اس طرح بیں کہ: (ابی ہند واری نے) رسول الله عظیمی کوفرماتے ہوئے سنا''مَن دَّایا بِاللّٰهِ لِغَیْرِ اللّٰهِ فَقَلُ بَرِی مِنَ اللّٰهِ''جس نے الله کے ساتھ اس کی عبادت میں کی غیرالللہ کیلیے ریا کاری ہے کا م لیا تو بیٹک الله تعالیٰ ہے وہ الگہ ہوگیا۔ (الله تعالیٰ اس سے بری ہے)

حدیث: حضرت عبدالله بن عمروضی الله عنهما سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: میں نے رسول الله عظیفتہ کوفر ماتے ہوئے سا۔ جس نے اپنے (نیک) عمل کی الوگوں میں تشہیر کی ' سَمْعَ اللهُ بِه سَامِعَ حَلَقِه وَصَغْوَة وَحَقَوَة 'وَ الله تعالیٰ اس کواپی کا کوق میں (بطور ریا کار) مشہور کردےگا۔ اور ایت کی استاد سے روایت، کیا جمن میں ایک میچے ہے۔ یہج نے نے بھی روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت جندب بن عبرالله رض الله عنه براوایت برکتی بین: بی اکرم عظی نے فر مایا، جس نے (اپنے علی کی) تشہیر کی الله به ''اور جس نے ریا کاری کی ۔ الله تعالی ایک کی الله به ''اور جس نے ریا کاری کی ۔ الله تعالی اس کو (ریا کار) فاہر کرد ہے گا۔ بخاری وسلم

حدیث: اور وف بن مالک آتبی رض الله عنه روایت کرتے میں ۔ کہتے میں: '' میں نے رسول الله علی کے کوفر ماتے سنا، '' جس تخص نے ریا کاری کے طور پر کوئی عمل کیا۔ الله اس کی ریا کاری ظاہر کرے گا اور جس نے سنانے کیلئے کوئی کام کیا ، الله اس کوشنور کرے گا'۔ طبر انی ما سناد حسن ۔

حدیث: حفرت معاذبن جبل رضی الله عندرسول الله عنظیه سیست کرتے ہیں کدآپ عظیہ نے فرمایا: کوئی ایسا بندہ نہیں جود کھانے اور سنانے کیلئے کوئی عمل کرے مگر الله تعالیٰ قیامت کے روز مخلوق کے سامنے اس (کے دکھاوے و سناوے) کو مشہور کردےگا(1) ۔ طبر انی نے اسنادھن کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حفرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما سے روایت آب کہتے ہیں: '' جس شخص نے دنیا کے اندر کی عمل میں ریا کاری ک کم الله والله والله

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: '' میں نے رسول الله عظیمی کوفر ماتے ہوئے سُنا: ''جس نے آخرت کے (کس نیک) عمل کے ذریعہ (دنیوی) زینت عاصل کی اور حال یہ ہے کہ دو شخص اس (آخرت کے لواب کا کارادہ نہیں رکھتا اور نہ بی اس کوطلب کرتا ہے۔'' لُعِنَ فِی السَّبوَاتِ وَ الاَّدُونِ" آ اَنوں اور زمین میں اس پر لعنت کی جاتی ہے ان ہے رائے دونوں جہانوں میں رحمتِ خداوندی سے دور کردیا جاتا ہے)'' بطبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔

<sup>1۔</sup> فدکورہ بالاا حادیث میں'' ریاہ'' بمنی دکھاداکر ٹااور''ممعہ'' بمنی سانااستعال ہوئے ہیں۔مقصد دونوں سے ریا کاری ہے۔لینی وہ ائیال صالحہ ٹن سے مقصور رشاہ البی نئیس بلکہ لوگوں کودکھانا ہے۔ ٹن پر تواب کی بجائے گناہ سرت ہوتا ہے۔(سترجم)

حدیث: حضرت جارودرضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علی نے ارشاد فر مایا" جم نے عمل آخرت (عبادات وغیرہ) کے ذریعہ دنیا طلب کی۔ اس کا چرو دگاڑ دیا جائے گا۔ اس کا ذکر تم کر دیا جائے گا اور اس کانام آگ (والوں کی فیرست) میں کھود ماجائے گا" طبر انی نے کبیر میں روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابو ہررہ وضی النہ عنہ ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں: جناب رسول الله عظیمت نے فر مایا: "آخری زمانے میں کچھوٹ بدا ہوں گے جود نیا کو دین کے ذریعہ دھوکہ دیں گے ، لوگوں کے سامنے بھیڑی کھالوں کالباس پہنیں گے۔ زی کی وجہ ہے اس کی زبا میں شہرے زیادہ شیریں ہوں گی۔ اوران کے دل، بھیڑیوں کے دل ہوں گے'۔ الله عزو میا فرما تا ہے۔ "کیا پیدگی مجھوٹ کو دینا جا ہتے ہیںیا بھی پردلیری کرتے ہیں؟ (ڈرتے نہیں؟) جھے اپنی (تدرت کی) تم ، جولوگ ان میں ہے ہوں گے۔ میں شروران پر فتح بھیجوں گا (اوروہ فتنے ایے ہوں گے کہ) جورُر دبار لوگوں کو بھی جیران کردیں گے'۔

ے ہوں ہے۔ میں روزوں پہتے ہوں ہوروروں ہے ایک طور تر دایت کیا کہ دہ کتے ہیں:'' میں نے اپنے والد کو کتے سا اور وہ کہتے ہیں: میں نے حضرت ابو ہر پر ہ رضی الله عنہ کو کتے ہوئے سنا''۔ پھر بیصدیث ذکر کی۔اوراس کور ندی نے اہن ممر رضی الله کائمیا کی احد برٹ ہے بھی مختم اردایت کیا اور کہا کہ بیصدیث حسن ہے۔

حدیث: انبی (حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه) بے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول خدا عظیمتے نے فرمایا: ''جوآ دمی لوگول ا کے ساتھ ان کی محبوب چیزوں (مال وغیرہ) کی وجہ دوئی کا ظہار کرے اور ان کی ناپسندیدہ چیزوں (دینی احکام پڑل) کے بارے میں الله تعالی ہے مقابلہ کرے تو وہ الله ہے اس حال میں ملے گا کہ الله اس پر غضب ناک ہوگا(1)۔ طبر الی نے اوسط میں روایت کیا۔

1۔ کینی اُڈیاں سے ان کے مال دمرتیہ کی وجہ سے اظہار مجت کرے اورسل جول رکھے میٹر مین ادکام النی پر وولوگ فل نہیں کرتے۔ نہیں فعلی کی ترغیب نہ و ساور زگر کرے الفام پر فضب ناک بوگا۔ (افعالی بناہ)۔ (مترجم) ریا کاری کرتے ہیں۔اور قاریوں میں الله کےزد کیے مبغوض ترین وہ ہیں جوامیروں ہے میل ملاپ رکھتے ہیں'۔اور بعض نشخوں میں بیالفاظ ہیں کہ''مبغوض ترین الله کےزد کیے وہ قاری ہیں جو ظالم امیروں ہے میل جول رکھتے ہیں'' طبرانی نے اوسط میں روایت کیا اور اس میں بیچی ہے کہ نبی سرور عیطیقہ نے فرمایا، اس (جُبُّ المحزن) میں دھوکے باز ڈالے جانمیں کے عرض کیا گیا'' اے الله کے رسول عیلیقہ!وھوکے بازوں ہے کیا مراو ہے''؟فرمایا:'' ونیا میں اپنے اعمال میں ریا کاری کرنے والے لوگ'۔

حدیث: شدادین اول رضی الله عندے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم علیہ کوفرماتے ہوئے سنا:'' جس نے وکھاوے کا روزہ رکھا'' فَقَلُ اَهْرِکَتُ'' '' ہے شک اس نے شرک کیا''۔ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی، ہے شک اس نے شرک کاارتکاب کیااور جس نے دکھاوے کے لئے صدقہ کیااوراس نے بھی بلا شک شرک کیا''۔ پیٹی نے عبدالمجیدین بہرم عن شہرین حوشب کے طریقے سے روایت کیا۔

<sup>1۔</sup> لین خیرات وصد قات دیتے وقت رضاءالی مقصور نیس ہوتی۔ بلک ضدا کے سواد وسرول کورائنی کرنے کے لئے اعمال کرتے ہیں اور یکی ، یا کا سائ ہے۔ (مترجم)

رہے ہوں تو خوبٹھیکے اوراجی طرح نماز پڑھے(اور تنہا ہوتو سستی کرے)۔ابن ماجہ دہیجی ۔ ( نیز ای مضمون کی ایک حدیث محمود بن لبیدرض الناءعنہ ہے ابنِ تُحریمہ نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے )۔

حدیث: حفرت زیدین اسلم رضی الله عندایت باپ سے روایت کرتے میں کہ حضرت عمر فاروق رضی الله عند مجد نہوی میں آئے تو حضرت مرفاروق رضی الله عند مجد نہوی میں آئے تو حضرت مناور فی الله عند کورمول الله علیہ کی کا ایک معاورت عرض کیا: ''ایک حدیث نے جو میں نے رسول الله علیہ کے گئی''۔ آپ عیلیہ نے فر مایا تھا کہ'' آلیکسیر' میں الرّیاہ شرکت'' وروی ریا کاری میں شرک ہے۔ اورجس نے اولیاء الله سے عداوت رکھی ہے شک اس نے الله تعالی کو لئے الله عندالی کاری میں شرکت ہے۔ اورجس نے اولیاء الله سے عداوت رکھی ہے شک اس نے الله تعالی کو لئے الله تعالی کی الله تعالی کو لئے الله تعالی کو لئے الله تعالی کو لئے کہ تعالی کو لئے الله تعالی کو لئے الله تعالی کو لئے کہ تعالی کی کہ تعالی کی کھورٹ کے لئے کہ تعالی کے کہ تعالی کو لئے کہ تعالی کی کھورٹ کی کھورٹ کے کہ تعالی کو کھورٹ کے کہ تعالی کو کہ تعالی کے کہ تعالی کے کہ تعالی کے کہ تعالی کے کہ تعالی کی کھورٹ کی کھورٹ کے کہ تعالی کو کھورٹ کے کہ تعالی کے کہ

یے شک النہ تعالیٰ نیکوکاروں ، پر ہیزگاروں اور ریا کاری ہے بچنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر غائب ہوں تو گمٹیس ہوتے اور اگر موجود ہوں تو پہلے نے ٹیس جاتے۔ان کے دل چراغمائے ہمایت ہیں۔ نکل جاتے ہیں ہرتم کے گرووغبار (گناہ) اور (جہالت کی) تاریکی ہے۔(اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے)۔ ابن ماجہ ،حاکم ، بیمنی (اپنی کتاب الزید میں) وغیرہ نے روایت کیا۔حاکم نے کہا ہے دریت مسجے ہے اور اس میں کوئی علت نہیں ہے۔

اے امام اتھ نے جیدا سناد کے ساتھ دوایت کیا۔ این ابی الد نیاد بین بین (اپنی کتاب الزہدیس) وغیرہ نے بھی روایت کیا۔
حدیث: ابو سعید بن البی فضالہ رضی الله عذبہ جو تعالی جیں روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی نظے نے فریایا: ''روز قیامت،
اجس میں کوئی شک میں ہے۔ جب الله تعالی اگلوں بچھلوں کو جمع فریائے گا: ایک پکار کرنے والا پکارے گا: جس نے اپ
(نیک) عمل میں الله کے ساتھ کی اور کو شریک کیا ہیں وہ ای (شریک) سے اپنے عمل کا اتو اب ما تھے۔ الله تو تمام شریکوں سے
ہروا ہے''۔
ہروا ہے''۔

ا سے تر خدی (جامع تر خدی باب النفیر)، این ماجه، این حبان (اپن سیح میں) اور تیکی نے روایت کیا۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ وضی الله عندروایت کرتے میں کہ ہے شک رسول برحق عظی نے ارشاد فر مایا: "الله تعالی

ت میں ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ اور ایک ہوئی ہے اور ایک ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ اور اور ایک الله تعالیٰ عزوجل فرماتا ہے: مُمیں سبشر یکوں کےشرک ہے ہے پرواہوں۔جسنے کوئی تمل میرے کئے کیااوراس میں میرے کئی غیر کوشر یک کیا'' فَانَا مِنْهُ بَوِیْ ءٌ وَ هُوَ لِلَٰذِیْ اَشْرِک َ ''تو میں اسے بری ہوں۔وہ عمل ای (شریک) کے لئے ہے۔

اے ابن ماجہ (الفاظ انہیں کے میں) ابن خزیمہ (اپن صحیح میں) اور بیمق نے روایت کیا۔ ابن ماجہ کے راوی ثقہ میں۔ حديث: شهر بن حوشب عبدالرحمٰن بن غنم (رضى الله عنهما) سے روایت کرتے میں کدانہوں نے کہا: ' جب میں جابید ( ملک شام میں ایک شہر کا نام ) کی متحد میں داخل ہوا۔ ہم نے وہاں عبادہ بن صامت رضی الله عند کو پایا۔ انہوں نے میرے داکیں ہاتھ کواپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ اور ابودر داءرضی الله عنہ کے بائیں ہاتھ کواپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کیڑلیا۔ بھروہ ہمارے درمیان ملتے ہوئے فکے ہم گفتگو کررہے تھے ہماری گفتگو کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ عبادہ بن صامت رضی الله عنفر مانے لگے: اگرتم دونوں میں سے ایک کی یا دونوں کی عمر لمبی ہوئی توتم ضرور حضرت مجمد عظیقت کی زبان پر نازل شدہ قر آن پڑھنے والےمسلمانوں کے درمیان ایک شخص کو دیکھو گے کہ وہ بار باراس کو پڑھے گا ہمیشہ پڑھتار ہے گا۔اس کے حلال کو حلال اور حرام کوترام سمجھے گا۔ قر آن کی منزلیں پڑھے گا۔ (اس کے باوجود) وہ ایے ہی رے گا جیسے مردہ گدھے کا سر ہو۔ (جس پر کتامیں لا د دی گئی ہوں ان کتابوں ہے اس گدھے کو کچھے فائدہ نہیں ہوتا ) راوی کتے ہیں کہ ہم پرگفتگو کر ہی رہے تھے کہ شدا د بن اوس اورعوف بن ما لك رضى الله عنهما آ كئے اورعبادہ بن صامت رضى الله عنه كے سامنے بيٹير گئے ۔ شَدّ ا درضى الله عنه كہنے لگے: الےلوگو! جن چیزوں کا میں تم یرخوف رکھتا ہوں ان میں زیادہ خوفناک وہ ہے جومیں نے رسول الله علیہ ہے ئی اوروہ ہے۔'' چیسی ہوئی شہوت اورشرک'' عُبادہ بن صامت اور ابو دَ رداء رضی الله عنها نے کہا: باالله معافی \_ کبارسول الله علیہ علیہ نہیں فرمایا کرتے تھے کہ شیطان جزیرۃ العرب میں اپن عبادت کروانے سے مابوس و ناامید ہوجےکا؟ (اب بیبال شرک نہیں ہوگا) باقی رہی شہوت خفیہ ہواس کوہم جانتے ہیں کہ بید نیا میں عورتوں کی خواہش وطاہت ہے۔ تو بیکون سائٹرک ہے جس سے آب ہمیں خوف دلارہے ہیں؟ حضرت عَدادرضی الله عند نے فریابا: تمہاری کیارائے ہے ایسے آ دمی کے بارے میں جونماز یز ھے تو کسی انسان کے لئے ۔ روزہ رکھے تو کسی انسان کے لئے اورصد قد کرے تو وہ بھی کسی انسان کے لئے ، تو کیا اس نے شرک کیا؟ (یانہیں؟)اس وقت عوف بن مالک بولے تو کیاالله تعالیٰ تو جنیس فر ما تا ایسے پورے مل کی طرف،جس میں اس کی رضا مطلوب نه ہوا درصرف اے ہی قبول فرماتا ہے جو خالص ای کے لئے کیا گیا ہو؟ اب فَد ا درضی الله عنہ کہنے لگے: بلاشه، میں نے رسول الله علیف کوفر ماتے ہوئے سنا کہ: کہ الله عز وجل فرماتا ہے:'' جے میرے ساتھ شریک کیا جاتا ہے میں اس بهتر موں (ميراكوئى شريك نيس)، مَنْ اَشُرَكَ بى شَيْنا فَإِنْ جَسَدَه وَعَمَلَه وَقَلِيلَه وَ كَثِيرَه لِشويْكِهِ الَّذِي أَشْرَكَ بِهِ أَمَاعَنْهُ غَنِيْ '' جم نے میرے ساتھ کی کوشریک کیا تو بے شک اس کاجسم عمل ،تھوڑ ایازیادہ سب اس شریک ہی کے لئے سے جے اس فے شریک کیا۔ میں تو بے نیاز ہوں''۔

اے احمد نے روایت کیا اور بیبی نے بھی روایت کیا اور ان کے الفاظ عبدالرحمٰن بن غُنم ہے اس طرح ہیں۔ کہ میہ عبدالرحمٰن دشق کی محید میں چندار حمٰن الله عند تھی تھے۔ عبدالرحمٰن دشق کی محید میں چنداصحاب رسول ورضی الله عند ہم کے ساتھ موجود تھے جن میں معاذبی رضی الله عند تھی تھے۔ تو عبدالرحمٰی فرمانے لگہ:'' اے لوگو! تمہارے او پرجس چیز کامیں سب سے زیادہ خوف رکھتا ہوں وہ شرک خفی ہے۔ معاذبین جبل رضی الله عند ہولے: الله معاف کرے۔ کیا آپ نے رسول الله علیہ کا یہ ارشاد تمیں سا۔ جب آپ علیہ کے میں رخصت فرمایا توارشاد فرمایا: بے تُک شیطان تمہارے اس جزیرہ (عرب) میں اپنی غبادت ہے مایوں ہو چکا ہے۔ لیکن جب تم اے اٹلمال کو (ریا کاری ہے) تقیر کرو کے تو اس کی بیروی ہوگی اور بے ٹیک وہ اس سے راضی ہوگا۔

عبدار حمل رضی الله عند کہنے گئے: اے معاذر ضی الله عنک ایمیں تہمیں الله کی تھم دیتا ہوں۔ کیا تھے نے رسول الله علی خلالے میں میں میں الله کی تھم دیتا ہوں۔ کیا تھے نے رسول الله علی خلالے میں میں الله کی تعمد قد کیا اس نے بھی عبد الواحد بن زید میں عبادہ بن نی جی عبد الواحد بن زید میں عبادہ بن نی بھی عبد الواحد بن زید میں عبادہ بن نی کہ شرک کیا ''۔ اس کے بعد صدیت ذکر کی جس کی اساوتو کی نہیں ہیں۔ اور احمد و حاکم نے بھی عبد الواحد بن زید میں عبادہ بن نی کہ سے صور ایست بیان کی کہ عبادہ بن نی کہتے ہیں بنیں حضر سے خداد بن اور رضی الله عند کے نماز کے کم و میں حاضر بواد کھا کہ دور رسے ہیں۔ میں نے بوچھا: اے ابوعبد الرحمٰی رضی الله عنک المی چیز نے آ بچاؤ لا یا ہے؟ جواب دیا: اس حدیث نے بچھر الوا یہ جو میں نے رسول خدا المی نے بھی کی میں نے کہا۔ دو اکیا ہے؟ کہا: ایک مرتبہ میں بارگا ورسالت آب بیانی میں میں میں میں نے بوچھا: آرات دیکھے جن سے بچھرہ الوا پر کی انہ ایک مرتبہ میں بارگا ورسالت آب بیانی ہم سے بھر بیان کیا تھا ہوں کہ بھی بیا ہے جو میں جان سے بھی ہو تھی ہو کہ بیات کے بعد جتا ہوں کہ بیات کے بعد جتا ایک لوگوں کو درصات کی بعد جتا ہوں کہ بیات کی است آپ کے بعد جتا ہیا لوگوں کو درصات کی بیات کہ بیات کے بھر کی بیا بیس کے بھر کی بیات کی تو شہد ہو نے خوال کوگوں کو درصات کی بیات کی اس کی بھر کی بیات میں کہ بیات کی ایک بیل ہوں کہ درکا ہوں کو درکی بیات میں کر ہیں گے بلکہ اپنے اعمال لوگوں کو درکی بیل ایک بیات کی بیات کیا میں کہ کوئی خواہ میں لوگوں کو درکی بیات کی است میں کر ہی گے بلکہ اپنے اعمال است میں کر ہی گے بعد از زین خواہشات دیا ہیں ہے کوئی خواہ میں لوگوں کو در میصور کی گئی خواہ میں کہ کوئی خواہ میں کہ کوئی خواہ میں کر ہی گئی ہو اس میں کر ہی گے بلکہ اسے دیا میں کوئی خواہ میں کہ کوئی خواہ میں کر ہی گئی ہو اس میں کر گئی ہو اس میں کر ہی گئی ہو گئی ہو

حافظ عبرالعظیم (صاحب کتاب) کتبے ہیں کہ حاکم کا اس روایت کو تھے الا سناد کہنا درست نہیں کیونکہ اس کی سند میں ایک رادی عبدالواحد بن زید زام مقروک میں۔ اس کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا کہ دواد بن الجواح نے روایت کی۔ عام بن عبدالته سے اللہ اللہ سے بنداد سے کہتے ہیں۔ رسول الله عبدالته سے انہوں نے حسن بن ذکوان سے انہوں نے عبادہ بن کی سے اور انہوں نے حضرت شداد سے کہتے ہیں۔ رسول الله عبدالله نے فرمایا جس چیز کا میں اپنی امت پر خوف رکھتا ہوں اس میں زیادہ خوفناک ، اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ میں مینیس کہتا کہ سے دولیا کہ سے بندیا بخول کو بھر کی کر یہ کے اور سے دولیا کہ سے بندیا کہ اور کے متعلق ابھی شہوت خفیہ کی ہیروی کریں گے : اس روایت میں عامر بن عبدالله غیر معروف راوی ہیں۔ اور رواد بن الجراح کے متعلق ابھی ان شاء اللہ بیان آت گا۔ بیمنی نے یعنی بی میں شداد سے روایت کی انہوں نے اپنے باپ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول الله عمدالله کے کہ دور میں رہاکاری کوشرک اصفر خارکر تے تھے۔

حدیث: تاسم بن خمر ورض الله عند روایت ب که نبی مرم عظی نف فرمایا: لایقبل الله عَدلاً فیه مِفقال حَبْةِ مِن دِیّان الله تعالی ایے مل کو قبول نیس فرماتا جس میں رائی کروانے برابر بھی ریا ، ہو' اے اس جر برطبری نے مرسلا روایت کیا۔



حدیث: حضرت عدی بن حاتم رضی الله عزر دوایت کرتے ہوئے کہتے ہیں ، رسول خدا عظیمی نے فرایا: ''لوگوں میں سے کچھو کو قیامت کے دن جنت کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا۔ جب وہ جنت کے قریب ہوں گے اس کی خوشہو سو کھیں گے جو کہ قار خربار کھا ہے اسے ملاحظہ کرلیں گے تو آواز دک جائے گا آئیس جنت سے دالیں کھیر دیا جائے ۔ ان کے لئے اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو وہ الی حرت کے ساتھ والی جو گا آئیس جنت سے دالیں کھیر دیا جائے ۔ ان کے لئے اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو وہ الی حرت کے ساتھ والی ہوں گئے کہ اس طرح پہلے کوئی والی نہ ہوا ہوگا۔ تو کہیں گے : اے ہمارے پرود گار! اپنا تو اب اور جو تو نے اپنے دوستوں کے لئے تعمین تیا رفر مائی ہیں ۔ بیسب دکھانے سے پہلے ہی اگر ہمیں تو جہنم میں واخل کر دیتا تو ہمارے لئے بہت آسان ہوتا۔ الله پاکستوں تیا رفر مائی ہیں ۔ بیسب دکھانے سے پہلے ہی اگر ہمیں تو جہنم میں واخل کر دیتا تو ہمارے لئے بہت آسان ہوتا۔ الله کہ پاکس نے ہمارے سے تھے۔ اور جب لوگوں سے ملتے تو ہو سے نیک پاکس میں کہتے تھے۔ اپنے دلوں سے میرے مطبع نہ بہت کے گا کہ کہ کہ کہا کہ کہ برکھا تھے ہوڑ ااور میرے (راستہ میں دینے ) کے لئے گھی ہوڑ ااور میرے (راستہ میں دینے ) کے لئے کہیں جو بیانا مگر میرکی تعظیم جانا مگر میرکی تعظیم نہ کی اور تم نے لوگوں کے لئے (تر کہ وغیرہ بہت کھے) چھوڑ ااور میرے (راستہ میں دینے ) کے لئے کھی ہوٹ اور میں تو بیار نے کہیں تھی ہی چھوڑ ااور میرے (راستہ میں دینے ) کے لئے کھی تھی چھوڑ اور می کے دوارت کیا۔

حديث: حفرت انس بن ما لك رضى الله عند عدوايت ب- كمت بين: رسول الله عظية في مايا:" آخراماني من

<sup>1</sup> مطلب یہ ہواکہ جب تک آدی اپنے مگل میں ریا کا ان کو داخل نیس ہونے دیتا تب تک ان کمل کومتر گنا تک بڑھایا جا تا ہے لیکن جب وہ دنیا کے سامنے ذکر کر کے ریا وکا مرتک ہوتا ہے تو یہ اضافہ تم کر کے مگل ایسا کر ویا جا تا ہے۔ جب اکد اس نے تبائی میں نیس بلکہ علانے لوگوں کے سامنے کیا ہو۔ بھر وہری مرجبذ کر کرنے سے تو وہ بالکل ہی ریا کا ری بن جا تا ہے۔ (مترجم)

میری امت کے تین گروہ ہوجائیں گے۔ ایک گروہ خالصۃ الله کی عبادت کرے گا۔ ایک ریاء الله کی عبادت کرے گا اور ایک گروہ اس لئے الله کی عبادت کرے گا اور ایک گروہ اس لئے الله کی عبادت کرے گا کہ اس کے ذریعہ لوگوں کے اموال بٹورے پس جب الله تعالی ان کوروز تیا مت جمع کرے گا تو اوگوں کے اموال بٹورے والے خربا کے گا: '' مجھے میری عزت وجلال لئم میں اوگوں کا مال ہی کھانا چاہتا تھا الله تعالی فرمائے گا تھے تیری ہوئ تن وجلال کی تم میں لوگوں کا مال ہی کھانا چاہتا تھا الله تعالی فرمائے گا تھے میری عرف نے گا تھے میری عرف نے گا تھے میری عرف نے گا تھے میری عرف اوگوں کے سامنے دکھا واکر ناچاہتا خوال کی تم ایک میں مون لوگوں کے سامنے دکھا واکر ناچاہتا تھا۔ الله فرمائے گا : تیکھی میری عرف اوگوں کے سامنے دکھا واکر ناچاہتا تھا۔ الله فرمائے گا : تیکھی میری عرف دو گوں کے سامنے دکھا واکر ناچاہتا تھا۔ الله فرمائے گا : تیکھی میری عرف دو گول کے سامنے دکھا واکر ناچاہتا ورخ میں ذال دو پیرا طاق میں کہا دے اور کے سامنے دائے کہ اس کے دوری کا برائے گا : تیکھی میری عرف دو جلال کی تم بمیری عبادت سے تیرا کیا ادادہ کیا۔ آدر دُٹ بچہ ذکو کئے وَ وَجُھائے ، قالَ صَدَق عَبْدِی اِنْطَلِقُو اَبِهِ إِلَی الْجَدَّةِ، میں تیری عبادت سے تیرا ذکر اور تیری خوشودی چاہتا تھا۔ الله فرمائے گا : 'میرے بندے کا کھا۔ اس جنت میں کے ادادہ کیا۔ آدر دُٹ بچہ ذکو کئی نیک میں میں میں میں نے ادادہ کیا۔ آدر دُٹ بچہ ذکو کئی نیرے بندے بی کھی میں نے ادادہ کیا۔ آدر دُٹ بچہ ذکو کئی فرمائے گا: ''میرے بندے نے کہا کہا۔ اے جنت میں لے جا کر داخل کر دور ''

ا سے طبرانی نے اوسط میں عئیدین اسحاق عطار کی روایت سے ذکر کیا۔ اور اس کے باقی رادی ثقتہ میں۔ بیمٹی نے بھی حضرت انس رضی الله عند کئے عظام سے روایت کیا اور اس کا نام نہیں ذکر کیا۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت انس رضی الله عند کئے ہم ۔ رسول الله عند کیائیں نے فرائی کی خصرات انس رضی الله عند کئے ہم ۔ رسول الله عند نے فرائی کم خصرات احدیث ذکر کی۔



فر شتے بندے کے نیک اعمال کو لے کر چلتے ہیں۔ پس اس کو پاک اور زیادہ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اسے لے کر دوسرے آ سان پر پہنچتے ہیں ۔ تو دوسرے آ سان برموکل فرشتہ ان سے کہتا ہے؛ تلم رواورائ عمل کوصاحب عمل کے منہ بردے مارو۔ بے شک وہ اس عمل کے ذریعے سامانِ دنیا حاصل کرنا چاہتا تھا۔میرے رب نے مجھے تھم دیا ہوا ہے کہ میں اس کے ممل کواپنے غیر کی طرف متجاوز نہ ہونے دول۔ یہ (برقسمت) لوگوں کے سامنے ان کی مجالس میں این عمل برفخر کیا کرتا تھا۔ آپ فرماتے میں: فرشتے بندے کامل کے کر پڑھتے میں حال بیہوتا ہے کہ نماز، روزہ اور صدقے کا نور چھوٹ رہا ہوتا ہے جو ملا تکد کوخوش کردیتا ہے۔ پس تیسرے آسان پر بہنچتے ہیں۔اس آسان پر دربان فرشتہ انہیں کہتا ہے۔ کلمبر واوراس عمل کوصاحب عمل کے منہ پر مارو۔ میں تکبر (کی سزادیے) والافرشتہ ہوں۔میرے پروردگارنے مجھے تھم دیا ہے کہ اس کے ٹل کواپے غیر کی طرف نہ جانے دوں۔ بےشک پیلوگوں کی محافل میں ان کے سامنے تکبر کیا کرتا تھا۔حضور سیلانی نے فرمایا: اورا ممال لکھنے والے فر شتے بندے کامل لے کر چڑھتے ہیں۔ درانحالیکہ وممل چکتا ہے جیسے چیکدار ستارہ چیکا کرتا ہے۔اس ہے بیچی نماز ، حج اور عمرہ کی آ واز آتی ہے جتی کہ آسان جہارم پر بیٹنچہ میں ۔ تو وہاں کاموکل فرشتہ انہیں کہتا ہے ۔ ٹھہرواورا ہے اس کےصاحب کے منہ پردے مارو۔اس کے ظاہر وباطن پر مارو۔ میں نجب (خودرائی) کافرشتہ ہوں۔ مجھے میرے رب کاامر ہے کہاس کے ممل کو ا بے غیر کی طرف نہ پہنچے دوں۔ بےشک جب یہ نیک عمل کرتا تھا تو عمل میں مجب کوداخل کرتا تھا۔ آپ عیسی فحر ماتے ہیں کہ فرشتے بندے *ے عمل کو لئے ہوئے پڑھتے* ہیں یہاں تک کہ یانچویں آسان پر <del>تینی</del>تے ہیں۔ وعمل ایسے ہوتا ہے جیسے پہلی رات کی دہمن ( بھی حیائی ) ایے شوہر کی طرف جاتی ہے۔ پس اس آسان کا موکل فرشتہ انہیں کہتا ہے؛ مطہر واور اس عمل کواس کے کرنے والے کے مند پردے مارواوراس کے کندھے پرلا ددو میں حسد ( کرنے والے کومز ادینے ) والا فرشتہ ہوں۔ بیعلم کیھنے والے لوگوں ہے حسد کرتا تھااور عمل ان جیسے کرتا تھا۔ بندوں میں ہے جوصاحب فضل ہوتا بیاس ہے حسد کرتا اوراس میں عیب نکالیا تھا۔میرے رب نے مجھے تھم دیا ہوا ہے کہ میں اس کے مل اپنے غیر کی طرف نہ جانے دوں۔آپ نے فر مایا: اور عمل لکھنے والے فرشتے بندے کی نماز ، زکو ۃ ، حج ،عمرہ اور روزہ کے اعمال لے کر چڑھتے ہیں تو چھٹے آسان پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس آسان کا در بان فرشتہ انہیں کہتا ہے بھم رواورا س عمل کوصاحبِ عمل کے منبے پردے مارو بے شک بیاللہ کے مصیبت ز دہ اور نقصان میں مبتلا بندوں میں ہے کسی پر ہالکل رحم نہیں کرتا تھا۔ بلکدان کی مصیبت پرخوش ہوتا تھا۔ میں فرشتہ رحمت ہول میرے الله کا بھیے تھم ہے کہ اس کے کسی عمل کو اپنے غیر کی طرف نہ جانے دوں۔ سر کار دوعالم علیف نے فرمایا: بندہ کے روزہ ، نماز ، صدقہ ، اجتماد اور تقویٰ کے اعمال لے کر کاتبین فرشتے ساتویں آسان کی طرف چڑھتے ہیں۔اس عمل کی آواز کڑک کی آواز کی طرح ہوتی ہےاور دوثنی سورج کی روثنی کی طرح۔ تین ہزار فر شتے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ جب ساتویں آسان پر پہنچتے ہیں تو اس آسان کانگران و دربان فرشته آنہیں کہتا ہے: تضہر جاؤ اوراس عمل کواس کےصاحب کے مندیر مارو۔اور دیگراعضا پر بھی مارو۔اس کے دل پر تالالگادو۔ میں اپنے رب تک اس کا ایسا کوئی عمل نہ جانے دوں گا جواس نے میرے رب کی رضا کی خاطر نہ کیا ہوگا۔ اس عمل ہے اس کی نیت الله کی رضانتھی۔ بے شک اس نے اپنے عمل ہے فقہاء کے نز دیک بلندی مرتبہ، علاء ک

نزد کیے شہرت اورشہروں میں تشبیر چاہی تھی۔ میرے رب کا مجھے یہی امر ہے کداس کے کی عمل کواپنے غیر کی طرف نہ جانے دوں۔اور بر عمل جوخالص الله کے لئے نہ ہووہ ریا کاری ہے۔اور الله تعالیٰ ریا کار کے عمل کو تبول نہیں فر ما تا۔سر کارعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: اعمال لکھنے والے فرشتے بندے کے نماز ، زکو ۃ ،روزہ ، حج، بمرہ ،حسن طلق ، خاموثی اور ذِ کر الله تعالیٰ جیے ا عال لے کرچڑھتے میں۔اوراس عمل بے ساتھ ساتھ آ سانوں کے فرشتے چلتے ہیں یہاں تک کہ الله عزوجل تک تمام حجاب قطع کر کے اس کے سامنے جا کر کھڑے ہوجاتے ہیں۔اور گواہی دیتے ہیں کہ بیٹملی صالح ہےاور خالص التله تعالیٰ کے لئے کیا ہوا إلى عَلِيْكُ فرمات مِن الله تعالى أثير فرماتا ب: أنشُم الْحَفَظَةُ عَلى عَلَى عَبَدِى وَأَنَا الرَّقِيبُ عَلى نَفْسِه، إِنَّهُ لَمْ يُرِدُنِي بِهِذَا الْعَمَلِ وَأَدَادَبِهِ عَيْرِي فَعَلَيْهِ لَعُنَيِّي- تم مرب بند كاعمال لكصة والع بواور مس اس كى جان نے زیادہ اس کے قریب ہوں۔ بے شک اس نے اس عمل سے میری رضانہیں جا ہی تھی۔ بلک میرے غیر کی خوشی طلب کی تھی۔ (ریا کاری کی تھی) پس اس پرمیری لعنت ہے۔ توسب ملائکہ کہتے ہیں:اس پراےاللہ تیری لعنت اور ہماری لعنت ہے۔ سارے آسان کہتے میں:اس پراللہ کی لعنت اور ہمار کی لعنت اوراس پر ساتوں آسانوں اوران میں آبا دخلوق لعنت کرتی ہے۔ حضرت مُعاذرض الله عند كيتے ہيں: ميں نے عرض كيا: يارسول الله! ( عَلِيلَةُ ) آپ رسول خدا عَلَيْكُ ہيں اور ميں مُعاذ ہوں( آپ توان عیوب ہے بری ہیں۔ میں کیے بچوں گا؟) نبی سرور علیہ نے فرمایا:تم میری بیروی کروادرا ہے معاذ!اگر تمہار علم میں کوئی کوٹا ہی ہوئی ( تومعاف کردی جائے گی )تم اپنے حاملین قر آن (علاء ) بھائیوں میں عیب نکالنے سے ا بنی زبان کی حفاظت کرو۔ایے گناہ خوداٹھاؤان برمت ڈالو۔ان کی برائی کرکےایےنفس کی یا کیزگی نہ فام کرو۔ان پر اینے آپ کو بلندمر تبه نتیجھو۔ دنیوی عمل کوعمل آخرت میں مت داخل کرو۔ (نیک اعمال کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بناؤ) ا پی مجلس میں تکبرند کرو کہ کہیں اوگ تبہارے سوء خلق ہے ڈرنے لگیں ۔تمہارے پاس دوآ دی ہوں تو کسی ایک ہے سرگوشی ند پ کرو( دوسرے کے ذہن میں فکر بد بیدا ہو کتی ہے) اور لوگوں پر اپنی عظمت ورعب مت جھاڑ وور ند دنیا وآخرت کی خیرتم ہے منقطع ہوجائے گی اورلوگوں کومنتشر ند کروورنہ قیامت کے دن جہنم کے گئے تنہیں جہنم کے اندرمنتشر کرویں گے۔ (تمہارے اعضاء کونوچیں گے )اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَالنَّشِطْتِ لَشُطّا (اور بند بند کو آسانی ہے چیٹر اوینے والے ) (نازعات: 2)۔ اے معاذ! کیاتم جانتے ہو یہ کیا ہیں؟ مُنیں نے عرض کیا۔ میرے ماں باپ آپ پرصدتے بیر کیا ہیں؟ فرمایا: جہنم میں مئے ہیں جو گوشت اور ہڈی کو چیز اویں گے۔عرض کیا۔میرے مال باب آب برنتار ، تو کون ہے جوان خصلتوں کی طاقت رکھتا ے اور کون ان سے نجات پاسکتا ہے؟ فر مایا: اے معاذ! جس پر الله اتعالیٰ آسان کردے بیاس پر بہت ہی آسان ہے۔ راوی کتے ہیں (اس کے بعد ) تو میں نے حضرت مُعاذر ضی الله عنہ سے زیادہ قر آن کی تلاوت کرنے والا کی کوئیس دیکھا۔ اس عدیث میں جو کچھ ندکور ہے اس ہے ڈرنا آپ کی کشر ت تلاوت کی و حتی ہے۔

اے ابن مبارک نے کتاب الزہد میں ایے آدمی ہے روایت کیا جس کا نام حضرت مُعاذ رضی الله عنه کی طرف مذکور

نہیں(1)۔ ابن حبان (اپنی صحیح میں) اور حاکم وغیرہ نے بھی روایت کیا۔ حضرت علی رضی الله عنه وغیرہ ہے بھی مروی ہے۔خلاصہ کلام یہ کہ تمام کھڑ تی اور الفاظ میں موضوع ہونے کے آثار ظاہر ہیں۔

فصل

#### ریا کاری ہے محفوظ رہنے کے لئے دعاء

حدیث : بنوکابل کے ایک آ دی جن کا نام ابوعل ہے، ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں۔ ہمیں حضرت ابومویٰ اشعری رضی الله عند نے خطبددیا۔ پس فر مایا۔ لوگو! اس شرک (ریا کاری) ہے بچے۔ کیونکہ یہ چیوٹی کی آ واز ہے بھی زیادہ گئی ہے۔ تو عبدالله بن حزن اورقیس بن مضارب کھڑے ہوئی ہے گالله کی تم جو پھیتم نے کہا ہے۔ تہمیں اس کی ضرور تخز تئ بتائی پڑے گی (تم نے میدالله کا کہاں ہے کہ بہراری شکایت کے کر) ضرور جا میں گے دو ہمیں اذن سے الفاظ کہاں سے لئے ہیں ) یا ہم حضرت عرصی الله عند کے باس (تمہیں ان کے علاقات دیں یاندویں۔ (حضرت عرصی الله عند کا دبد به شہورتھا) حضرت ابوموی رضی الله عند نے فر مایا (تمہیں ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ) بلد میں نے جو پھے کہا ہے اس کی تخز تن بتائے دیتا ہوں۔ (وہ یہ ہے کہ ) ایک دن رسول الله عند منظقات کی ضرورت نہیں کی آ واز ہے بھی زیادہ گئی ہے۔ پس کس کے کہنے والے نے بحی الله چاہتا تھا کہ کہ بہانیا رسول الله عنظینی ایم اس سے کیے بڑے کتے ہیں صالانکہ اس کی آ واز چیوٹی کی آ واز جوڑی کی آ واز جوڑی کی آ واز جوڑی کی آ واز چیوٹی کی آ واز جوڑی کے کے بہت ہیں کہنے ہیں کہنے ہیں کہنے ہیں کہنے ہیں گؤئیڈ کے مِن آ ان شکشو کے بلئے شکینا کہا کہ والم کا کہنے کہ کہنے کہ کہنے کی سے استعفار کرتے ہیں۔ سے کیے کے بیا کہنے کہنے کی کریں ہے ہم نظام و کے تیں کہنے کہنے کی کریں ہے ہم کے خوالے کے بہت کی کریں ہے ہم کی کوئیس ہونے ہیں کہ تیرے ساتھ کی کوشر یک کریں ہے ہم خوالیت ہیں۔ والے خوالے کی کریں ہے ہم کہنے کی کوئیس ہونے ہیں۔ اس کے کیا کہنے کی کریں ہے ہم کہنے کی کریں ہے ہم کی کوشر یک کریں ہے ہم کی کوشر یک کریں ہے ہم کا خوالے کیا کہ کوئیس ہونے ہیں کہ تیرے ساتھ کی کوشر یک کریں ہے ہم کی کوئیس ہونے ہیں۔

اے احمد وطبرانی نے روایت کیا۔اس کے راوی ابوعلی تک سیح میں کتتے ہویں۔این حبان نے ابوعلی کی توثیق کی ہے۔اور میں (صاحب کتاب) نے اس پر کسی کو جرح کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ابو یعلی نے بھی حضرت حذیف کی حدیث ہے اس طرح کی روایت کی ہے مگر اس میں پیھی ہے کہ سرکار ﷺ نے فر مایا تم پیکمات دن میں تین مرتبہ کہا کروں،۔

<sup>1 ۔</sup> یعنی مطرت معاذر ضی الله عنہ ہے کس راوی نے بیرحدیث *س کر* آگر وایت کی ہے، اس کا نام نم کوئیس ہے۔ (مترجم)

خلاصة الباب

ہر و کمل جو خالص رضائے خداد ندی کے لئے کیا جائے۔ چاہے کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو۔الفہ تعالیٰ کے ہاں بہت قدر و قیت رکھتا ہے۔ اور اس پر بہت زیادہ قو اب عطافر مایا جاتا ہے۔ چتی کہ ایک نیکی جوخالصنہ لوجہ الفہ کی گئی سات و کتا تاک تو اب کتھتی ہے۔

اور وہ نیک کام جس میں ریاہ ،سمعہ ،فخی غرور، تکبیر،خور دائی اورخور ستائی مذکلر ہو، چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو،مرود یا رکا والّٰ ہے نے آب کی بمائے لعت وعذا ب کا باعث ہوتا ہے جتی کی نماز ،روز و، ججی ہز کو ق بصد قہ و فیرات عمر واور دیگر انمال صالح بھی متبول ٹیس ہونے ۔ جیسا کہ آپ نے احادیث میں مڑھل۔

<sup>. &#</sup>x27;' برستی ہے آئے کے دور میں عوام تو عوام علما وصلی وجی ال معصیت ہیں جٹلا ہیں۔اللہ کر یم اپنے صبیب پاک علیقے کے طفیل حاری تفاظت فریائے۔ آئین مترجم۔

#### کتاب دسنت کی پیروی(۱)

حدیث: حضرت عرباض بن سار بدرض الله عند روایت ہے۔ کتبے ہیں۔ رسول الله علی فی میں وعظ فرایا ہے میں اور الله علی الله علی الله عند کرون کر گئا ہے بدر محتی وعظ ہے ہمیں ( کی اور آنکھیں بہتے گئیں۔ لیس ہم نے عرض کیا: یا رسول الله ( علی الله ہے در نے (اپنے امیر کا حکم ) سنے اور (اکل ) اطاعت کر اور کی در سے در ایک کی اطاع میں کرنے کی وصیت فرما ہے میں اگر پہترارے اور پکوئی غلام امیر بن جائے۔ اور بے شکتم میں ہے جو (میر بعد) زندہ و بعد ) زندہ و بعد کی دوہ بہت اختالا فات در کھے گا ہے فقائل کے میں گئا ہے میں الله کی بین الله کی بین الله کی بین بین الله کی بین الله کی بین الله کی بین الله کی بین کا الله کی بین کی الله کی بین کا در میں کے دوام داست کو اور میر بے ظلا الله کی سخت کو جوراہ داست پر چلئے والے ہمایت یا فتہ ہوں گئے۔ اس پر مضبوطی ہے تائم ہو جانا۔ اور بی کی بین اگر کے جیکا اور میں میں کے دوایت کیا اور این میں کے دوایت کیا اور این میں کے دوایت کیا اور تر فری ایک ہی مدین حق میں جوراہ کہ ہے مدین حق میں جوراہ کیا کہ بی مدین حق میں جوراہ کی ایر کی کہتے ہیں ہے۔

1 - كتاب دسنت ( قر آن وحديث ) كى ا تباغ دييروى كے متعلق چندا يك ارشادات رباني ملا حظه بهوں :

يَّا يُقِمًا الَّذِينُ كَالْمُتُوا اللَّهُ وَاللَّهُ مُولِ الرَّمُولَ وَأُولِ الاَّمُولِ مِثْكُمْ ۚ فَإِنْ سَتَاذَ عُتُمْ فِي شَيْءَ فَكُوذُوهُ وَلِى اللَّهُ وَالرَّسُولِ إِنْ كُلْتُتُمْ تُولِمِنُونَ بِاللَّهُودَ الْهُومِ الأَخِرِ ۚ ذَٰ لِكَ خَيْدًةَ ٱحْسَنُ ثَالُويُلا (مَاهِ: 59)

تر جمہ: اے اہل ایمان! اطاعت کر دادہ کا دراطاعت کر درسول آف ﷺ کے ادران حاکمول کی جوتم میں ہے ہوں بے پھرا گر جنگز نے لگوتم کسی معاملہ بیش و اے الله ادرسول الله کی طرف لاداد اگر تم الله ادر یو م آخری ایمان رکتے ہو۔ بیل ( تمہارے لئے ) بہتر ہے ادرای کا انحام بہت اجھاہے۔

يُسْتُلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالُ تَقِلَ النَّهِ وَالرَّسُولُ تَقَلَّقُوااللَّهُ وَالصَّلِحُوااللَّهُ وَيَمْ مَلِكُوااللَّهُ وَالمَلِيمُوااللَّهُ وَكَاللَّهُ اللَّهُ وَكَاللَّهُ اللَّهُ وَكَاللَّهُ وَكَاللَّهُ اللَّهُ وَكَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَكَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَكَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَكَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَكَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَا لَا عَلَيْهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللْكُونَا اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا لَا عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا لَا عَلَيْكُونَا اللَّ

یا کیفها الَّذِینَ اَمْنُواْ الطَّهُوااللَّهُ وَمَرْسُولُهُ وَلا تَوْلُواَ عَنْدُهُ وَالْمُنْتُلِمُونَ فَى وَلا تَلُونُونَ اَكُونُ مِنْ اَلْمُواللَّهُ وَالْمُنْدُونَ فَى وَلا تَلُونُونَ الْكُونُ وَلا تَلْوُلُونُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

نَا تُهَاالُن يُنَاامَنُوْ الْطِيعُواللهُ وَاعِينُهُواللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُولَا تُعْطِلُوا الْعَمَالُكُمْ (مُم : 33)

ترجمه: اے ایما ندارو! اطاعت کرواللہ کی اوراطاعت کرورسول اللہ ( علیہ کا کی اورایے اتمال باطل نہ کرویہ

2۔ بوعت کے لفون مخن' ٹی چیز' کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں ہروہ نیا مقیدہ واپنا کمل جوسید عالم علی کا حل کے اپند پیدا ہوا ہوت کہلاتا ہے۔ یہ بوعت دو طرح کا ہے۔ نبر 1 بوعب سنہ نبر 2 بوعب سینہ ۔ پھر بوعت سنہ تمان آموں پر شتل ہے۔ نبر 1 جائز، نبر 2 متحب کہر 3 واجب۔ ادر بوعب سینہ کی دوستیں ہیں۔ نبر 1 محرودہ نبر 2 ترام ۔ حدیث پاک میں بوعت سے مراد بوعب سینہ ہے نہ کہ بوعت صنہ تفسیلات کے لئے کتب فقد واصول نقدی طرف رجوع کے جائے۔ (مرحم)



حدیث: حفرت ابوشری خزای رضی الله عندروایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ ہمارے پاس رسول الله عیالی تقریف لائے اور ارشاد فرمایا، کیا ہمارے اس سالله کارسول ہوں؟ لائے اور ارشاد فرمایا، کیا تا کہ کارسول ہوں؟ صحابہ رضی الله عنہم نے عرض کیا : کیول نیس!۔ (ہم اس کی گوائی دیتے ہیں) آپ عیالیہ نے فرمایا یقینا اس قرآن کی ایک طرف الله کے ہاتھ میں ہے اور ایک طرف اتبہارے ہاتھ میں، فَتَمَسَّکُو ابِهِ فَائِنگُمْ مَنْ تَقْلِکُو اَ بِعَدُهُ اَبَدُا اَوْتُمَ اَسُ کُومَفْبُوطُ مَا اَللهُ کے ہاتھ دورایت کیا۔ مقدام لو۔ چھراس کے بعدتم منہ می گراہ ہوگے اور نہ ہالک طبرانی نے اے تجیم میں جیدا سادے ساتھ دوایت کیا۔

حدیث: جیرا این مطعم رضی النه عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں۔ ہم نبی کریم علی کے ساتھ قد دایک جگہ کانام) میں سے کہ آپ علی کے ساتھ اور ایک جگہ کانام) میں سے کہ آپ علی کے فرمایا کیا تم یہ شہادت نہیں دیتے کہ الله کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے۔ اس کا کوئی شرک نہیں اور میں الله تعالیٰ کارسول ہوں اور بیقر آن الله کی طرف ہے آیا ہے۔ ہم نے عرض کیا۔ کیوں نہیں ؟ (یارسول الله علی ہم اس سب کی شہادت دیتے ہیں ) آپ نے فرمایا ہو تہمیں بشادت ہو، بلا شباس قرآن کی ایک طرف الله تعالیٰ کے باتھ میں ہے اور ایک طرف تبهارے ہاتھ میں ۔ تم اے مضبوط تھا ہے رہوتو تم اس کے بعد نہ بھی ہلاک ہوگے اور نہ بھی گمراہ۔ بنا اور اور مغیر میں روایت کیا۔

حدیث: جناب ابوسعید خدری رضی الله عنه به روایت بخر ماتے ہیں۔ رسول الله علیا الله علیا ، جم شخص نے پاکیزہ کھانا کھایا (میری) سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اسکی زیاد تیوں سے مامون رہے وہ جنت میں واغل ہوا۔ صحابہ رضی الله عنهم نے عرض کیا ، یارسول الله! (علیا یہ الله عنهم نے عرض کیا ، یارسول الله! (علیا کہ اس کے اس الله عنه کی امت میں ایسے لوگ بہت ہیں۔ آپ نے ارشاوفر مایا۔ '' اور میرے بعد بھی ایسی قوم ہوگ ۔ ابن الی الدنیا نے کتاب الصمت وغیرہ میں روایت کیا اور حاکم نے بھی روایت کیا یہ الفاظ المناوے ۔ انہیں کے میں اور کہا کہ مدھدیت میں النازے ۔

حدیث: حضرت این عباس رض الله عنها نی کریم عظی است دوایت کرتے ہیں کدآپ نے فرمایا: مَن تَبَسَّكَ بِسُنَتِی عِنْلَ فَسَادِ اُمْتِیْ فَلَهُ اَجُرُ مِنْلَقِتَشْهِیْل جس نے میری امت میں ضاد کے وقت میری سنت کومضبوطی کے ساتھ تقاے رکھا۔ اس کے لئے سوشہید کا اجربے ۔ اے بین آنے من بن قتید کی روایت سے اور طبر انی نے ابو ہریرہ رضی الله عند کی صدیث سے بنار اسناد کے ساتھ روایت کیا مگر یہ کہا کہ ' اس کے لیے ایک شہید کا اجربے۔

حدیث: اور اننی (حضرت ابن عباس رضی الته عنها) سے روایت که رسول الله علی نے اپنے آخری تج میں لوگول کو خطبہ دیا بغر بالنہ علی تج میں لوگول کو خطبہ دیا بغر بایا: بلاشبہ شیطان تبہاری زمین میں اپنی عبادت کروانے اس موج کا ہے۔ کیکن وہ دیگرا محال میں جا بتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اس طرح کہتم اپنے اعمال سے اپنے آپ کو ذکیل کرلو۔ (برعملی وریا کاری وغیرہ سے اواس سے تجویر کی جائے اس طرح کہتم اپنے اعمال سے اپنے آئیل کہ اس کے دوایت کے۔ (وہ چیزیں جس ) کتاب الله وسنة نبیه الته تعالی کی کتاب اور اس کے نبی علی کے کا دوایت کیا اور کہا ہے حدیث کے الا ساوے۔

کیا اور کہا ہے صدیر شرحی الا ساوے۔

کیا اور کہا ہے صدیر شرحی الا ساوے۔

حدیث: اور حضرت این مسعودرضی الله عندے روایت ہے کہتے ہیں: سنت کا اختیار کرنا بدعت میں کوشش کرنے ہے کہیں بہتر ہے۔ حاکم نے موقو فاروایت کیااور کہااس کی اسناد مسلم و بخاری کی شرائط کے مطالب صحیح ہیں۔

حدیث: حضرت ابوایوب انساری رضی الله عند بروایت به کتیج بین: رسول الله عظیقی ممارب پاس تشریف لائ مالاکد آپ پر (الله کا) رعب طاری تفاتو آپ نے فرمایا: أَطِیهُونِی مَاکُنتُ بَیْنَ اَظُهُو کُمُ وَعَلَیْکُمْ بِکتابِ اللهِ اَجِلُوا حَلالهٔ وَحَرِ مُواْ حَرَامَهُ، جب تک میں تہارے درمیان سوجود ہوں ، میری اطاعت کر دادر کتاب الله کولا ازم پکڑو۔ اس کے طال کو طال اور اس کے حام کے ہوئے کو حرام جانو 'طرائی نے دوایت کیا۔ اس کے دوای ثقہ بیں۔

حدیث: حفرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں: یقیناً بیقر آن سفارش کرنے والا ہے اور اس کی سفارش اس کے حق ہیں مقبول ہے جواس کی پیرو کی کرے۔ بیاہے جنت میں لے جائے گا۔ اور جس نے اسے چھوڑ ویا یاس ہے منہ موڑلیا (یاس جیسا کوئی اور جملے فر مایا) اے گردن کے بل آگ میں چھینک دیا جائے گا'' اے برار نے ای طرح این مسعود رضی اللہ عنہ ہے موقو فا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے مرفو عار وایت کیا۔ مرفوع کی اساد جیو ہیں۔

حدیث: روایت ہے این عباس رض الله عنها ہے کہتے ہیں۔ رسول الله عَلَیْا اَلله عَلَیْ ہے خطبہ دیتے ہو ارشاد فر مایا: بیشک الله تعالیٰ نے ہم حدود مقرر الله عَلَیْ ہے خطبہ دیتے ہو ارشاد فر مایا: بیشک الله تعالیٰ نے ہم حقدار کو اس کا حق عطا فر مادیا ہے۔ گر الله نے کچھ فرض عائد کے ، کچھ شیس جاری کیس، کچھ حدود مقرر فر مایا تواہ ہے اس ان مرم اورو تی بنایا اے گئی والا دین ہیں بنایا ۔ اَلَّ إِنْهَ اَنْ لِیْسَ اِلْهَ کَا اَلله وَ مَنْ اَنْکَ وَهُمَّةُ اللهِ طَلَبَهُ وَهُنُ نَکَتَ وَهُمَّةُ اللهِ طَلَبَهُ وَهُنُ نَکَتَ وَهُمَّةُ اللهِ طَلَبَهُ وَهُنُ نَکَتَ وَهُمَّةُ اللهِ عَلَيْهُ وَهُنُ نَکْتَ وَهُمَّةُ اللهِ عَلَيْهُ وَهُنُ نَکْتَ وَهُمَّةُ اللهِ عَلَيْهُ وَهُنُ نَکْتَ وَهُمَّةُ اللهِ عَلَيْهُ وَهُنُ نَکَتَ وَهُمَّةُ اللهِ عَلَيْهُ وَهُنُ نَکْتَ وَهُمَّةُ اللهِ عَلَيْهُ وَهُنُ نَکْتَ وَهُمَّةُ وَلَمْ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ وَهُنُ نَکْتَ وَهُمَّةً اللهِ عَلَيْهُ وَهُنُ نَکْتَ وَهُمَّةُ وَلَمْ مُنْ اللهِ عَلَيْهُ وَهُنُ نَکْتَ وَهُمَّةً اللهِ عَلَيْهُ وَهُنُ نَکْتَ وَهُمِی اللهُ عَلَيْهُ وَهُنُ نَکْتَ وَهُمَّةً اللهِ عَلَيْهُ وَهُنُ لَيْكُ وَمُعَى اللهُ عَلَيْهُ وَهُنُ لَكُنَا وَاللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ وَهُنُ لَكُ وَمُونُ اللهِ عَلَيْهُ وَمُنُ نَکْتَ وَهُمَّةً وَاللهِ عَلَيْهُ وَمُنُ نَکْتَ وَهُمَّةً اللهِ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَمُونُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حدیث: حضرت عالب ابن ربیدرضی الله عند روایت بے کتبی بین: میں نے حضرت عمر رضی الله عند کود کھا کہ آپ جمرار اسود) ایک پھر ہے ۔ نفع دیتا ہے نه جمر (اسود) کو بوسہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے: بلاشیہ جمیع معلوم ہے کہ تو (اے جمراسود!) ایک پھر ہے ۔ نفع دیتا ہے نه نقصان ، وَلُولاً آنِینُ رَاَیْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّٰمَ یُقَیّلاتُ مَاتَبَلْتُلُو ، اورا الرّ میں نے رسول الله عَلَیْتُ کُورِ عَلَیْ مِنْ اللّٰهِ عَلَیْتُ کُور مِنْ مِنْ اللّٰهُ عَلَیْتُ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَیْتُ کُور مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَیْتُ اللّٰهِ عَلَیْتُ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَلَیْتُ اللّٰہِ مَنْ اللّٰهِ عَلَیْتُ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰهِ عَلَیْتُ مِنْ اللّٰہِ عَلَیْتُ وَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہُ عَلَیْتُ وَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ عَلَیْتُ اللّٰہِ اللّٰہُ عَلَیْتُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ عَلَیْتُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ ا

حدیث: عردہ بن عبدالله بن تشروض الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں۔ جھے معاویہ بن قرہ نے اپ باپ سے روایت کی انہوں نے کہا میں الله علیہ کی خدمت میں حاض ہوآپ (قبیلہ) مزیندی قوم میں تشریف فریا تھے۔ہم نے آپ سے بیعت کی۔ اور بے شک آپ علیہ کے کمین شریف کے بئن کھلے ہوئے تھے۔ تو میں نے اپنا ہا تھ آپ کی میش شریف کے بئن کھلے ہوئے تھے۔ تو میں نے اپنا ہا تھ آپ کی میش سے

گریبان میں ڈال دیا(1) اور آپ کی مہر (نبوت) کوچھولیا۔ عروہ (رادئ صدیث) کہتے ہیں کہ میں نے گری یا سردی میں جب بھی معاومیاوران کے بیٹے کودیکھا تو ان کی قبیفوں کے بٹن کھلے ہوئے تھے (آ تا عیبائٹے کی سنت کی پیروی میں)ا سے این ماجداورا بن حبان نے (اپنی صحیح میں) روایت کیا۔الفاظ حدیث ابن حبان کے ہیں۔اور ابن ماجہ کے الفاظ میں ہے۔ اِلاً مُطَلَقَةً أَذْ ذَارُهُمَیا، (ان کے بٹن کھلے ہوئے)''۔

حدیث: حضرت مجاہدے روایت ہے، کہتے ہیں، ہم حضرت ابن عمر رضی الته عنہا کے ساتھ کی سفرین تھے کہ ووایک مکان کے پاس سے گذر ہے تو اس کے راستہ ہے ہمکر چلے۔ پوچھا گیا کہ آپ نے اپیا کیوں کیا ہے؟ جواب دیا۔ میں نے رسول الله علی اللہ علی کہ اور کی ساتھ اس راستہ گزر ہے تو) آپ علی تھے نے بھی ایسا بی کیا تھا۔ اس لئے میں نے ایسے کیا ہے۔ احمد و ہزار نے اساز دجید کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابن عمرض الله فنهما سے روایت ہے کہ وہ مکداور مدینہ کے درمیان ایک درخت کے پاس آیا کرتے تو اس کے نیچ کھ دریآ رام کیا کرتے اور بتایا کرتے کہ رسول الله علیہ بھی الیابی کیا کرتے تھے۔(آپ علیہ بھی اس درخت کے نیچ تیلولٹر مایا کرتے تھے)۔ بزارنے ایس سند کے ساتھ روایت کیا جس میں کوئی فقع نہیں۔

حدیث: ابن سیرین رحمدالله بروایت ہے۔ کہتے ہیں۔ بیس میدان عرفات بیس حضرت ابن عُمر رضی الله عنها کے ساتھ کھا۔ جب کی عمل کا وقت ہوتا ، وہ کرتے تو ہیں بھی ان کے ساتھ کرتا ہے گی کا مام آگیا تو انہوں نے نماز ظہر وعسراس کے ساتھ کچھی ان کے ساتھ کی امام آگیا تو انہوں نے نماز ظہر وعسراس کے ساتھ بھی لوئے ۔ جب' کا فیمن نے میں نے ، اور میر بے ساتھوں نے وقوف کیا۔ یہاں تک کی امام صاحب عرفات ہے واپس لوئے تو ہم بھی لوئے ۔ جب' کا فیمن ' (ایک جگہ کا نام) کے قریب ایک گھائی میں پنچے تو انہوں نے اپن سواری کے اون کو بھی ایا۔ ہم نے بھی اپنے اونٹ بھیا دیے ہمارا خیال تھا کہ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے خلام نے جوان کا کجاوہ کسا کرتا تھا۔ بتایا کہ آپ رضی الله عذنی ان نمیں پڑھی تو آپ بھی گئے تھے تو آپ بھی گئے ہے اس کے یہاں قضائے حاجت فرمائی تھی تو آپ بیند کرتے ہیں کہ یہاں اپنی حاجت تضا کریں۔'' روایت کیا احمد نے ، اور اس حدیث میں اس حقی میں احتجاج کیا گیا ہے۔

<sup>1۔</sup>مادیدین قرد کاحضور بیٹینٹنے کمیش شریف کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا کی ہاد لیا کی بناپٹیس تھا بلکہ بمر نبوت کوچوکر برکت حاصل کرنے کے لئے تھا۔ جیبا کہ الفاظ عدیث نے خاہرے۔(مترجم)

#### ر تر ہیب

#### ترك سنت اورار تكاب بدعات وخواهشات

حدیث: حضرت جابر رضی الله عند نے دوایت ہے فریاتے ہیں کہ جب رسول الله علیہ فلیدارشاد فریایا کرتے تو آپ
کی آنکھیں سرخ ہوجا تیں ۔ آواز بلند ہوجاتی ۔ اور نخصہ خت ہوجا تا تھا۔ گویا کہ کی فشکر ہے ڈرار ہے ہول ۔ فریاتے ہمباری
صح اچھی ہواور شام اچھی ہواور (انگلیوں ہے اشارہ کرتے ہوئے) فریاتے: چھے مبعوث کیا گیا ہے اس حال میں کہ میں اور
قیامت دو (انگلیوں) کی طرح ہیں ۔ اور انگلیوں ہے اشارہ کو درمیانی انگلی کے ساتھ ملاتے ۔ ارشاد فریاتے: جمدوسلو ق کے بعد۔
قیامت دو (انگلیوں) کی طرح ہیں ۔ اور انگلیوں ہے کہ کہ مُحمَّد واقعہ الله مُورِ مِن حَدَّق اَنھا وَکُن بِدعات ہیں۔ اور ہم بدعت گرائی
باشر بہترین بات الله کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ ملی ہے گھے ہوئی جان ہے دیا دہ جن رکھتا ہوں (۱) ۔ جس کی نے
ہے۔ پھر فریاتے: آن اولی بیکلی مُورِین مِن نَفْسِه، میں ہرموس پراس کی جان سے زیادہ جن رکھتا ہوں (۱) ۔ جس کی نے
(بعدموت) ہال چھوڑ اتو دوای کے وارثوں کے لئے ہے۔ اور جس نے قرض اور عیال چھوڑ ہے تو وہ میرے لئے ہیں اور میں
ان کا ذمید دارہوں۔ (مسلم وابن ماحدوثمیرہ)

حديث: أم المونين سيده عائشر منى الله عنها عمروى بكرسول الله عَيْنَا في مايا: حِيدا شخاص بين جن يرمل لعن

1-اں جملکا ایک مٹن یکی ہوسکتا ہے کہ ''مئیں ہرموکن ہے اس کی جان ہے زیادہ قریب ہوں۔ جیسا کہ قاسم ناتو تو ی صاحب نے تحذیر الناس میں او لَّی جمعی اقر بایا ہے۔ (حرجم)



کرتا ہوں ، الله تعالیٰ لعنت کرتا ہے اور ہر مقبول الدعاء نبی (علیہ السلام) لعنت کرتا ہے۔ (ہر نبی مقبول الدعاء ہوتا ہے۔) وہ یہ بین غبر 1 الله عزوج مل کی کتاب میں زیادتی کرنے والا نبیر 2 الله کی تقدیر کو جھٹلانے والا نبیر 3 زبردتی میری امت پر مسلط ہوجانے والا کہ الله نبیر 4 الله کی حرام کردہ احتیال کہ الله کی حرام کردہ احتیال میں کہ الله کی حرام کردہ احتیال میں کہ الله کی حرام کردہ احتیال میں کہ خوالا ۔ اور نبیر 6 میری سنت (طریقہ ) کو حرک کرنے والا : طبر اتی نے کبیر میں ، ابن حبان نے صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا کہ یہ حدیث میں استاد ہے۔ میں اس میں کوئی وحدیث تیں عانا۔

حدیث: حضرت ابوبرزہ رضی التله تعالی عنہ نی سرور عقیقی ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: میں تم پر تبہارے پیٹوں اورشر مگا ہوں کے متعلق گراہی کی خواہشات کا (کہ کہیں تم حرام کھانے اور بدکاری نہ کرنے لگو) اورخواہش کی گراہیوں کا خوف رکھتا ہوں۔ اے احمد برّ اراور طبر اتی نے اپنی معاجیم شاشی میں روایت کیا۔ اس کی بعض اسناد کے راوی اقتہ ہیں۔ حدیث: حضرت عمرو بن عوف رضی الله عقیقی کو بیفر ماتے ہوئے سنا: میں اپنی امّت پر تین چیزوں سے خوف رکھتا ہوں۔ ''مِن ذَلَّةِ عَالِم وَ مِن هُوَی مُتَنَع وَ مِن مُحَمِّم جَانِو '' مُعِن الله علم کے گناہ میں پڑنے ہے۔ بُمر 2 ہوائفس کی بیروی ہے اور نجر 3 ملم ان سے براراور طبر اتی نے تیثر بن عبرالله کے طریق ہے دوایت کیا ان کا حافظ کر ور ہے ترفی کی بیروی ہے اور نجر 3 مگر ان سے : براراور طبر اتی نے تیثر بن عبرالله کے طریق ہے روایت کیا ان کا حافظ کر ور ہے ترفی کے گھرائن روایت کو سن کہا اور تیج کئی مقامات رکھا

حکدیت: غضیف بن حارث ثمالی رضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: عبدالملک بن مروان نے میرے پاس کی کو بھیجا۔ آنے والا کہنے لگا۔ اے ابوسلیمان! ہم نے لوگوں کو دوباتوں پرجع کرلیا ہے۔ انہوں نے کہا۔ وہ کیا ہیں؟ کہنے لگا۔ نمبر 1 منبر پر ہاتھوں کو اٹھانا نہبر 2 سنج اور عصر کے بعد تاریخی واقعات بیان کرنا۔ توبیہ بولے: خبر دار ، میرے نز دیک بیدونوں تمہاری ہوشتیں ہیں۔ اس نے کہا۔ کیوں؟ جواب دیا۔ اس لئے کہ نی کرم عیات نے فرمایا ہے: جس تدرکو کی قوم ہدعت ایجادک بی سے اللہ کا بیادے بہتر ہے۔ احمد وہزار۔

ہے۔اس پر تنکیر بھی کی گئی۔ابن خزیمہ نے اپنی سجیح میں اس ہےاستدلال کیا۔

حديث: النهى عطرانى في روايت كى كه نى سرور عطي في في في المؤن المقة ابْتَدَعَتُ بَعُكَ نَبِيهَا فِي دِينِهَا الأ أَضَاعَتُ مِثْلَهَا مِنَ السُّنَّةِ، كوكى أمت الي نهيس جم في الني نبى كه بعدائي وين ميس بدعت ايجادكى بومراس في اتى بى سنت ضائع كردى ـ

حدیث: حفرت ابوامامہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علیاتی نے فرمایا: آسان کے نیچ نفسانی خواہش کی پیروی سے بڑھ کرالله کے نزدیک اور کوئی معبود (باطل) نہیں جس کی بوجا کی جاتی ہو: طبر انی نے کیر میں اور این ابی عاصم نے کیا۔ النہ میں روایت کیا۔

حديث: حفرت انس رضى الله عندرسول الله عَلِيَّ عادوى بين كرآب فرمايا: فَشُحَّ مُطَاعٌ، وَ هَوَّى مُتَبَعٌ، وَ

اِعْجَابُ الْمَدُّءِ بِنَفْسِهِ ،اور مبلكات (انسان كو ہلاكت ميں ڈالنے والے) توبيديں : بُخل جس كی اطاعت كی جائے خواہش نفس جس كی پیروی كی جائے اور انسان كا اپنے آپ كوئیك مجھ لینا۔ اسے برّ اراور تیمنی وغیرہ نے روایت كیا اور ''انتیظارُ الصّلہ قی' کے عنوان سے بیرحدیث کمل طور پرآئندہ آئے گی ال شاءالله۔

ابوداؤ دہ تر ندی ،این ہاجہ اور ابن حبان نے (اپن سیح میں)روایت کیا تر ندی نے فر مایا: بیصدیث مسیح ہے۔اس میسی کمل صدیث گذریجی ہے۔

حدیث: حضرت سیّدنا ابو بمرصدیق رضی الله عند به روایت به که رسول الله عنظی نه ارشا وفر مایا: به شک شیطان نے کہا کہ میں نے ان (بندوں) کو گنا ہوں میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا ، تو انہوں نے استغفار کر مجھے ہلاک کیا۔ جب میں نے بیر حالت دیکھی تو میں نے انہیں خواہشات نفس سے ہلاک کیا۔ اب وہ اپنے آپ کو ہدایت یا فتہ گمان کرنے لگے ہیں اور استغفار نہیں کرتے۔ (ابن الی عاصم وغیرہ)



حدیث: حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علیہ الله علیہ من و غیب عن سکنیی کارے ملک و روایت کیا۔

حدیث: حضرت عمرو بن موف وہ محدیث الله عند سے روایت ہے کہ ایک دن رسول خدا علیہ نظافیہ نے حضرت بلال بن عارث حدیث وضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک دن رسول خدا علیہ نے حضرت بلال بن عارث رصی الله عند سے فرایا: اس بلال! جان رکھو۔ انہوں نے عرض کیا کیا جان رکھوں یارسول الله (علیہ الله عند الله بان رکھو۔ انہوں نے عرض کیا کیا جان رکھوں یارسول الله (علیہ الله عند الله بان مولا کہ جس نے میری سنتوں میں سے کی سنت کو (جومیر سے بعد مث چکی تھی) زندہ کیا۔ اس کے لئے اس سنت پڑیل کرنے والوں کے برابر اجر ہوگا۔ اور اس سے ان (عالمین سنت ) کے اجر میں کوئی کی نمیں ہوگی اور جس نے کوئی گمراہ کن بدعت ایجاد کی جے خداوم مصطفے ( جل وعلا و علیہ الله بن عدو و بن عوف خداوم مصلفے ( جل وعلا و میں کہ کے اس بدعت پڑیل کرنے والوں کے گناہ میں بھری کرتے اس کے اس باجد دونوں نے کثیر بن عبد الله بن عدو و بن عوف عن آبیہ کی عن جدّ ہو دونا ہو میں آبیہ عدو حدیث ہے۔

حدیث: حضرت بر باض بن سَاریدرضی الله عندے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله علی الله علیہ کا جو کے سنا: لَقَلُ اَتَرَ کُتُکُمُ عَلَى مِثْلِ الْبَيْصَاءِ لَيْلَهَا كَنَهَارِ هَالاَيْدِيْهِ عُنْهَا إِلاَّ هَالِكٌ، بلاشبه میں نے تہمیں ملت بیضاء (ملت صنیفہ) پر چھوڑا ہے جس کی رات، دن کی طرح ہے (ہر چیز واضح ہے) ہلاک و بر با دہونے والا ہی اس سے مجروی اِضیار کرے گا۔ ابن عاصم نے کتاب السند میں اسناد حسن کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حفرت عمروبن ذُراره رضی الله عند به روایت ہے۔ کہتے ہیں: میرے پاس عبدالله یعنی عبدالله بن مسعود رضی الله عند الله بن مسعود رضی الله عند شخیرے حالانکہ میں قصہ گوئی کرتا تھا۔ تو کہنے لگے: اے عمروا بے شک تم نے ایک گراہ کن بدعت ایجاد کرلی ہے۔ اور کیا تم محمدوا محالیہ میں الله عنجم ) نے زیادہ بدایت یافتہ ہو؟ میں نے تو انہیں دیکھا ہے۔ وہ (اصحاب رسول) جھے تنہا چھوڑ گئے تی کہ میں نے اپنے مکان کو دیکھا کہ اس میں کوئی بھی نہیں۔ (اور تم مجمع لگائے رہتے ہو)۔ طبر انی نے کمیر میں دو استاد کے ساتھ روایت کیاان میں ایک تھی ہے۔

### تزغيب

## ا چھے کام کی ابتداء کرنا تا کہ دوسرے دیکھ کراس کی پیروی کریں تر ہیپ

برے کام کی ابتداہے بچنا کہ کہیں دوسرے بھی نہ کرنے لگیس

حدیث: حفرت جریرض الله عند روایت ہے۔ کتے ہیں: ہم صح کے وقت رسول الله علی کے پاس حاضر تھ کہ آپ کی خدمت جریرض الله عند کے ماس حاضر ہوئی مقی صرف کم بل یا چو غے پہنے ہوئے تھے۔ گلے میں کتواری حمائل کی ہوئی تھیں۔ کا مدر میں مام لوگ بلک سب بی قبیلہ معنر تعلق رکھنے والے تھے۔ ان کی فاقد کئی ماحظہ فر ماکر رسول الله علی کے چرو ایک کا رنگ بدل کیا ۔ اندون الله عندوکھم دیا تو انہوں نے اذان واقامت کہی۔ آپ نے نماز پڑھائی۔ پھر خطبہ ارشاو فر مایا ، اور فر مایا ؛ اے لوگو ! پے پروروگارے ڈرتے رہوجس نے تہمیں ایک جان سے پیدا فر مایا۔ (آیت کے آخر تک ) بے شک الله تعالی تمہارے اور باہمان ہے۔ (الآیہ) اور مورة حشر کی ہے آتے۔ بھی آب حال کے لئے کیا آگر جیجا ہے() "۔

ظامة الباب: مسلمان اپنے عقائد وا غال می کتاب وسند کی بیروی کا پابند ہے کو کی ایسا عقید ویا طل میں اصل آن وحدیث میں موجود شہو یا اس چُل کرنے کے کو کُل مست اُنھے جاتی ہو بدعت منزو ہے اور فر ہاں مسطنے علی تھی ہیں ہوت کہ ان کہ بند بھی تھی گئے کہ مرود کام جور مولی خدا علی کے حیات ظاہر کے بعد بیدا ہوا، اسے منزو نیس کہ سکتے ۔ ور ندر سول الله علی کے اس مدیث پاک کے ایا میں کہ موق میں اُنٹو کی حیات خال ہو کہ کہا تھی ہوت کے اس منزو کی ہوت کے اس منزو کہ ہوت کہا ہوت کہ میں کہ کہا تھی ہوت کہا ہے کہا ہوت کہ کو کہا ہوت کہ ہوت کہا ہوت کہ کو کہا ہوت کہا

اورفاروق اعظم منی الله عند کا نماز تراوش کی جماعت تام کر کے فر ماتا کہ نیفٹ البیٹ عقد خدید یہ بیت انچنی بدعت ہے۔ بیمی ہر بدعت مے منوع نیزونے رمین کا دال ہے۔

یادر بیشر ایت اسلام یہ کے اصول چار ہیں۔ قرآن کیسم، حدیثِ رمول علی این اجراع محالہ اور قیاس۔ پونکہ اجماع اور قیاس قرآن وحدیث ہی کے تالع ہیں۔ اس کے احادیث میں مرف قرآن وسنت کا ذکر : وا۔ ان اصول اربعہ کی ترتیب اس طرح ہے کہ سب سے پہلے قرآن پاک مجرحدیث اس کے بعد اجماع اور آخریں قیاس۔

1 \_ قار کمن کی سمولت کے لئے دونوں آیات کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔

نمبر 1 اے لوگواڈ دواپنے رہ ہے جس نے جمہیں ایک جان سے پیدافر مایا۔اوراس سے اس کا جوڑ اپیدافر مایا۔اوران دونوں سے بہت سے مردادر تور نمی مجیلاد کی۔اوراں اللہ سے ڈردور می کے داسلاستم موال کرتے جوادر (ڈرد) قطع کری کرنے سے بے شک اللہ تعالی تم پر مجبہان نمبر 2 اسے ایمان دالو! اللہ سے ڈردواد بر جان کو دکھنا چاہیے کہ اس نے کل ( تیا ست ) کے لئے کیا آ کے بھیجاادر اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے انکال کی بری بوری تجروکتا ہے۔( حشر: 18) مسلم نے روایت کیااورنسائی ،ابن ماجداورتر مذی نے بھی مختصراً روایت کیا۔

حدیث: حضرت حذیفہ رض الله عنہ ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں: ایک آدمی نے رسول الله علیقے کے زمانہ پاک میں سوال کیا تو اور کی نے دسول الله علیقے کے زمانہ پاک میں سوال کیا تو اور کی نے اسے پچھ دیدیا تو پوری تو م نے اسے دینا شروع کردیا۔ تو رسول الله علیقے نے فرمایا: جس شخص نے کوئی نیک کا کا م شروع کیا بچراس کا م کو اپنالیا گیا تو اسے اپناا جربھی اور اس کی بیروی کرنے والے کے اجر کے برابر بھی اندہ ورک کے اور جس نے کوئی براکا م شروع کیا بچراسے اپنالیا گیا تو اس نے کوئی براکا م شروع کیا بچراسے اپنالیا گیا تو اس پراپنا بھی گناہ اور اس کی بیروی کرنے والوں کے گناہوں کے برابر بھی گناہ ہوگا اور ان کے گناہوں کے برابر بھی گناہ ہوگا اور ان کے گناہوں کے برابر بھی گناہ ہوگا اور ان کے گناہوں کے مرابر بھی گیا ہوگی۔ میں کوئی کی نہ ہوگی۔

احمد و حاکم نے روایت کیا، حاکم نے کہا ہیر حدیث سیح الا سناد ہے۔ ابن ماجہ نے حضرت ابو ہر یرہ رضی الله عنہ کی حدیث ہے رواہت کیا۔

حدیث: حضرت ابن مسعود رضی الله عند بروایت بر تی اکرم علی نے فرمایا: کوئی ایک جان نہیں جے ظلما قل کیا جائے گراس کے خون کا ایک حصہ آ دم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ پہلاتھ مس نے قل کو جاری کیا (1) (پہلاقل کیا)۔ بخاری مسلم بر مذی۔

حدیث: حضرت واثله بن استح رض الله عنه نبی پاک علیلی صدادی میں که آپ نے فرمایا: جس نے کوئی اچھا طریقه به جاری کیا تواسے اس وقت تک اجرماتارہ گا جب تک اس کی زندگی میں یا بعد از موت اس طریقه پرممل ہوتارہ گا حتی کہوہ طریقه متروک ہوجائے۔ اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا تو اس کا گناہ اس پر ہوگا یہاں تک کہ وہ برا طریقه متروک

1۔ حضرت آ دم علیہ السلام کے بیٹے 8 ہمل نے اپنے بھائی ہائیل کوئٹس حسد کی وجہ نے آل کردیا تھا۔ یہ دنیا میں پہلاا انسانی تل تھا۔ تنصیل کے لئے تر آن تکیم کا چہنا ہارہ موروہ کا در کار کی تاہم 5 دکھیں۔ (مترجم) ہوجائے اور جوشخص ( کمی اچھے یا برے کام کی ) کوشش کرتے ہوئے مرگیا تو روز قیامت دوبارہ اٹھائے جانے تک اس کی کوشش کائل جاری رہےگا۔ (قیامت تک ثواب یاعذاب ملتار ہےگا )۔اے طبرانی نے کبیر میں الی اسنادے روایت کیا جو بےغمارے۔

حدیث: مضرت بمل بن سعدرضی الته عنهما ہے روایت ہے کہ بی سرور علیاتی نے فرمایا: یے شک بینکیاں ترانے ہیں اور التی خوافوں کے لئے بحصالته عنوان کی گئی (چابی) اور کر انکی کے الته عزوجل نے نیکی کی تجی (چابی) اور کر انکی کے لئے روائت کے روکا نے بنایا۔ روائت کے روکا نے بنایا۔ روائت کے اروکا نے بنایا۔ روائت کی ایک مند شمس نری ہے۔ اور آخری میں جی اس کا این ماجے نے الفاظ آئیس کے ہیں۔ اور ابن الی عاصم نے بھی روایت کیاس کی سند شمس نری ہے۔ اور آخری میں جی اس کا استعمال کے سات کیاں کی سند شمس نری ہے۔ اور آخری میں جی اس کا استعمال کے سات کیاں کا سند شمس نری ہے۔ اور آخری میں جی اس کا ہے۔

حدیث: سیدنا ابو ہریرہ رضی الله عندروایت کرتے ہوئے کہتے ہیں: رسول الله عظیمتی نے فرمایا: صَامِنَ دَاعِ یَدُهُوَا اللیٰ هَنَیْ اِلاَّ وَقَفَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ لَا دُومًا لِلْدَعُوتِهِ مَا دَعَا اللّهِ وَانَ دَعَا رَجُلٌ رَجُلُا، (ایھی یابری) کمی یز ک طرف دعوت دینے والا قیامت کے دن اپنی وقوت لئے ہوئے آئی دیر تک کھڑارہے گا جتنی دیر تک (دنیا بس) وعوت دیارہا ہوگا۔ اگر چہ کی آ دی نے ایک ہی آ دی کو دعوت دی ہو۔ این ماجہ نے روایت کیا۔ اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔

# كتاب العلم (1) ترغيب علم ،طلب علم اورتعليم وتعلم علماء وطلباء كي فضيلت

حدیث: حضرت معاویرض الله عند سے روایت ہے۔ کتے ہیں: رسول الله علیات فرمایا: مَن فیرد الله به حَیراً فَقَقَهُ فی الذّین الله تعالی جمل کے ساتھ بھائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی مجھ عطا فرمادیتا ہے۔ بخاری مسلم، ابن ماجہ نیز الدیعلی نے بھی روایت کی اور بیا الفاظ نیادہ کے" اور جے دین کی مجھ نیس دیتا س کی پردائیس فرماتا "۔ اور طبر انی نے مجھ سے میں دوایت کی ۔ اس کے الفاظ بیہ ہیں۔" میں نے رسول الله علیات کو رائے سانا اے لوگو اعلم تو صرف سے منے آتا ہے اور قت بھی عبالا کے رائے میں گئی ہوئی عبالا کے مندوں میں سے الله سے ڈرنے والے تو علاء (بائل) ہی ہیں۔ اس کی اساد میں الله کی الله می کرونہیں۔ اسکی اساد میں الله سے ڈرنے والے تو علاء (بائل) ہی ہیں۔ اس کی اساد میں ایک روزیہیں۔

1۔ علم سے مراعلم شرق کی تحق آر آن، حدیث فقد و غیرہ کاعلم ہے۔ علم انتہ کا نور ہے جو بندے کوعطا فر مایا جاتا ہے۔ بیٹلم دوشم کا ہوتا ہے۔ کہی اور لدنی۔ اگر بندہ کی بندے سے علم سکھے تو کسی ورندلدنی۔ وہی، الہام فراست وغیرہ علم لدنی کی اقسام ہیں۔ وہی انھیا جہیم السلام کے ساتھ نے فوس ہے اور الہام اولیا ہ التہ کے ساتھ نے فراست ہرموس کو بقتر ایمان عطاب وقی ہے۔ یا در ہے الہام وفراست وہ کی معتبر ہے جوشر بعت کے مطابق ہو۔ خلاف شریعت ہوتو وسوسہے۔ علم اور علاء کے فضائل میں بہت تی آیا۔ تر آئی وار دہوئی ہیں۔ ان میں سے چندا کی سلاحظہ ہوں:

فَسُنُكُوْ إِلَهُ لَا الذِكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لِا تَعْلَمُونَ (انبياء:7)

ترجمہ:اگرتم علمٰہیں رکھتے تواہل علم سے بوچھ لیا کرو۔ ترجمہ:اگرتم علمٰہیں رکھتے تواہل علم سے بوچھ لیا کرو۔

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَنَّةُ اللَّهِ الْإِلْمُ لَنَّا أَنَّ اللَّهُ عَزِيْزٌ غَفُونٌ (فاطر:28)

ترجمہ: الله كے بندوں ملى مے مرف علماءى پورى طرح اس (الله ) سے ڈرنے والے بين بے شك الله بتائى غلى والا بہت بخشے والا ہے۔ وَهَا يَسْتَوِى الْوَعْلَى وَالْمَوْمِيُّ فِي وَلَا الْقُلْتُ وَلَا اللَّهِ فِي فَى الْوَلِقَالِي وَلَا الْعَل وَهَا يَسْتَوِى الْوَعْلَى وَالْمُومِيُّ فِي وَلَا الْقُلْتُ وَلَا اللَّهِ فِي فَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فِي ال

ترجمہ: اور براہزمیں ہو یکتے اندھا( کافر )اور بینا( مومن )اور نہ کیسال ہو یکتے ہیں اندھیرے ( باطل یا جہالت )اورفور ( حق یاملم )اور ندایک جیسے ہو سکتے ہیں سایہ ( تو اب )اوردھوپ ( عذاب )،اور ندی ساوی ہو یکتے ہیں ندے (ال ملم )اور مُر وے ( جہلاء )۔

شَهِدَاللهُ أَنَّهُ أَنَّهُ إِلهَ إِلا هُوا وَالْمَلْمَةُ وَأُولُوا اللَّهِ مُعَالِمًا لَا إِللَّهِ الله وَالد هُوا الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لا آل عمران :18)

تر جری: شہادت دی اللہ نے کہ بے شک اس کے سواکو کی عبادت کے لائن نہیں۔ اورفرشنو ل اورائل علم نے بھی (شہادت دی کداس کے سواکو کی عبادت کے لائن نہیں اوراس بات کی کہ ) دوعدل وانصاف تائم فربانے والا ہے کے کئی بھی اس کے سوامعبود نہیں جوغلبروالا حکمت وال

بَلُ هُوَ النَّ بَيِّنَٰتُ فِي صُدُو بِ النِي مِن أَوْتُوا الْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِأَلِيْتِنَا إِلاَ الظّلِمُونَ (عَكبوت: 49)

ترجمہ: بلکدو وردش آیتیں ہیں جو محفوظ ہیں ان اوگول کے سینوں میں جن کو کم ریا گیا ہے۔ اور ظالمول کے سواہ اری آیات کا افکار کوئی نہیں کرسکتا۔ (مترجم)

حدیث: حضرت عبدالله الله عنی ابن معود رضی الله عند به روایت ب کتبے میں، رسول الله علی فی مایا: جب الله پاکسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تواسے دین میں مجھداری عطافر ما تا ہے۔ اور اس کے دل میں مدایت ڈال دیتا ہے۔ براراور طبر انی نے کمیر میں روایت کیا ، استا دوست ہے۔

. حديث: حفرت ابن محررض الله عنها ب روايت ب فرياتي بين : رسول الله عَلِينَةُ في فريايا: أَفْصَلُ الْعِبَادَةِ الْفِقُهُ وَأَفْصَلُ الذِّيدِينَ الْوَرْعُ، أَضَلَ عَبادت فقه باورافضل دين تقويل -

طرانی نے اے اپنی معاجیم ثلاثہ میں ذکر کیا۔ اس کی اسناد میں محمد بن الی لیا ہیں۔

طبرانی نے اوسط میں اور ہزار نے باسنادحسن روایت کیا۔

حدیث: عبدالله بن عمرورضی الله عنها، رسول الله عنظی ہے رادی کہ آپ نے فرمایا: "قَلِیلُ الْعِلْمِ حَمَیرٌ مِّنُ کَیْفِر الْعِبَادَةِ" تَصُورُ اساعُلَم، بہت عادت ہے بہتر ہے۔اور آ دی کوفقہ (دین کی تجھداری) کافی ہے۔ جبکہ الله کی عبادت کرتا ہو۔ اورآ دی کواتی جہالت کافی ہے کہا تی رائے یخ دور کرتا ہو۔

طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔اس کی اسادیس اسحاق بن اسید ہے اوراس میں نرمی کی توثیق پائی جاتی ہے۔ بیم ق نے کہا۔ہم نے اِس کوضیح طور پرمطرف بن عبدالله بن شخیر کے تول ہے روایت کیا۔ پھراس حدیث کا ذکر کیا۔والله اعلم۔

#### فصل

جاسكتا(1)\_

مسلم، ابوداؤد، ترفدی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان (اپنی سیح میں) اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا کہ بیر حدیث مسلم و بخاری کی شرط چیج ہے۔

ابوداؤد، ترندی، ابن ماجه، ابن حبان (این صحیح میں )اور بیمی نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت معاذین جبل رضی الله عندے دوایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علی فی فرمایا: علم سیموہ کہاں کا سیما الله علی کا بیدا کرتا ہوں ہوں ہے۔ اس کے متعلق بحث جہاد ہے۔ تعلیم کو اللہ ہوائی پرصرف کرنا نیکی ہے۔ کیونکہ علم طال وحرام ہتائے والا اور المل جنت کے دراستہ کوروش کرنے والا ہے۔ وحشت میں دوست اور سفر کا ساتھی ہے۔ تنہائی میں با تیں کرنے والا اور خوشحالی وتکی میں دیل ہے۔ دشت ہے۔ الله تعالی اس کی بدولت کی والا اور خوشحالی وتکی میں دلیل ہے۔ دشنوں کے خلاف ہتھیا راور دوستوں کے نزدیک زینت ہے۔ الله تعالی اس کی بدولت کی والا اور خوشحالی وتکی میں دلیل ہے۔ دوران کی المی مضبوط قیادت عطافر ماتا ہے کہ ان کے قدموں کی اتباع ، ان کے کا رنا موں کی اقتداء کی جاتی ہوائی ہے۔ اور ان کی رائے کو حرف آخر مانا جاتا ہے۔ طائکدان کی دوتی میں رغبت رکھتے ہیں اور اپنے پروں ہا ان کے لئے موجو تے ہیں، ویست منظرت کرتے ہیں۔ کو تعلق کہ اور نگھی کو رندے و چرندے سب دعائے منظرت کرتے ہیں۔ کو تعلق ہم انتہ کی موت سے بچا کر داوں کو زندگی دیتا ہے اور اندھرے دور کرکے آتھوں کے سامنے چراغ راہ جلاتا ہے۔ علم کی جملات کی موت سے بچا کر داوں کو زندگی دیتا ہے اور اندھرے دور کرکے آتھوں کے سامنے چراغ راہ جلاتا ہے۔ علم کی جرختان اور افران اذار اور دنیا وآخرت میں بلندور جات پالیتا ہے۔ اس میں غور وقر کرکر زرون کے برابر اور اے پڑھانا نوافل ادا کرنے کے برابر ہے۔ ای کی برکت سے صلرحی ہو کتی ہے اور اس کے سب جرام سے صل ان کو بچھانا جاتا ہے۔

<sup>۔</sup> یعنی کامیاب وہ می ہے جس کے اعمال اچھے موں نب پر فخر نہ کیا جائے۔ الله پاک کافر مان ہے: إِنَّ آکُرُمَنَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَلْتُحْمَمُ اللّٰهِ اَلَّهُ مِنْکُمُ عِنْدَ اللّٰهِ اَللّٰهِ اَلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْدَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰلِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰلِيلِي الللّٰلِي الللّٰمِلْمِلْمِلْمِلْمُلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمِلْمُلِ

دو( علم)عمل ہے مقدم ہے۔ عمل اس کا تابع ہے۔ خوش بختوں کے دل میں ڈالا جاتا ہے۔ اور بدبختوں کواس سے محروم رکھا جاتا ہے۔

اے ابن عبدالبرانمری نے کتاب العلم میں موئی بن محمد بن عطا قرشی کی روایت سے ذکر کیا، کہ ہم ہے بیان کیا عبدالرحیم بن زیدائعمی نے اپنے باپ سے انہوں نے حس سے، اور فر مایا کہ بیر حدیث حسن ہے۔ کین میر سے زد یک اس کی اسادقو ئیمیں۔ اور ہم نے اس کو مختلف طرق سے موقو فاہمی روایت کیا ہے۔ اسی طرح فر مایا'' اس کا مرفوع ہونا خریب ہے''۔ والٹھ اعلم۔

احمد وطبرانی نے باسناد جیدروایت کیا۔لفظ طبرانی کے ہیں۔ابن حبان نے اپنی صبح میں اور حاکم نے بھی روایت کیا اور حاکم نے کہا۔ بیرحد بیرصبح الاسناد ہے۔ابن ماجہ نے بھی اختصار کے ساتھ ای طرح کی روایت کی۔

حدیث: سیدنانس بن مالک رمننی الله عنه ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عقیقی نے فرمایا: علم حاصل کرنا، ہر مسلمان پر فرض ہے، اور نا اہل کوعلم سکھانے والاالیا ہی ہے جیسا کہ خزیروں کے گلے میں موتی، جواہرات اور سونا ڈالنے والدا)۔ ابن ماجدو فیمرہ۔

حدیث: حضرت این عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عنظیفیہ نے ارشادفر مایا: جے طالب علمی کی حالت میں موت آگئی۔ جب الله سے ملاقات کرے گا تواس کے اورانبیا علیم السلام کے درمیان صرف ورجینوت کا فرق موقال طبح الله علیم السلام کے درمیان صرف ورجینوت کا فرق موقال طبح الله الله علی الله الله علی موالیت کیا۔

حدیث: حضرت واثله بن استق رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عقیقی نے فرمایا: جس نے علم عاصل کرنا چاہا پھرعاصل کرلیا تو الله تعالی اس کے لئے دو گنا اجر کھے گا اور جس نے علم حاصل کرنا چاہا گرحاصل نہ کر سے لا توالله تعالی اس کے لئے ( بھی ) ایک گنا اجر کھے گا۔ طبر انی نے کیبر میں روایت کیا۔ اس کے راوی ثقیق ہیں مگر ان میں کلام ہے۔ حدیث: حضرت تخبر ورضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: دوآ دی رسول پاک عقیقی کے پاس سے گذرے۔ آپ

<sup>1۔</sup> لیخن عمام الناس کے سامنے ایسے باریک اور پیچیدہ مسائل بیان کرنا جوان کی بھیے میں شائم کیں عقل ووانا کی نبیں سیدیا علی مرتضی کرم اللہ وجہد کا قول ہے۔ گذیو النائس علی قدار عقوٰ کیوم کی کوگوں کے ساتھ ان کی مقل کے مطابق بات کرو۔ (مترجم)

وعظفر مارہے تھے۔ انہیں فرمایا: بیٹھ جاؤے تم دونوں خیر پر ہو۔ (وہ بیٹھ گئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وعظفم فرمایا) چر جب آپ (تشریف کے جانے کے لئے ) کھڑے ہوگئے اور آپ کے صحابہ رضی التامخنہم چلے گئے تو وہ دونوں کھڑے ہوکر عرض کرنے گئے: یارسول الله عیلی آپ نے ہمیں فرمایا تھا'' تم دونوں بیٹے جاؤ، تم خیر پر ہو' تو کیا یہ ہمارے لئے خاص ہے یا سب کے لئے عام ہے؟ آپ عیلی نے فرمایا: صابی عَبْدِی یَطْلُبُ الْعِلْمَ اِلاَّ کَانَ کَشَارَۃَ مَاتَقَدُّمَ، کوئی بندہ ایمانیس جوملم حاصل کرتا ہوگر (یرحصول علم کی کوشش) اس کے پہلے (صغیرہ گنا ہوں) کا کفارہ ہوتی ہے۔

تر مذی نے مختصر أروایت كیااور طبرانی نے بھی كبير ميں روایت كیا۔الفاظ انہیں كے ہیں۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عند بروایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیاتی نے فرمایا: سات چیزیں ہیں جن کا ثواب بندے کے لئے جاری رہتا ہے حالانکہ دہ مرنے کے بعد قبر میں بھٹی چکا ہوتا ہے۔ نبر 1 کسی کو عکم سکھایا، نبر 2 نبر عنبر 5 سکون کوئی مصحف ( کتاب لکھ بنوادی، نبر 5 کوئی مصحف ( کتاب لکھ کر) چیوڑگیا، نبر 6 کوئی مصحف ( کتاب لکھ کر) چیوڑگیا، نبر 7 یا کوئی بچے چیوڑ اجواس کے مرنے کے بعداس کے لئے دعائے مغفرت کرے۔ بزارنے اور الوقعیم نے حلیدیں دوایت کیا۔

حدیث: حضرت عمر رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرباتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فربایا: کسی کمانے والے نے فضلیت علم کے برابرکوئی کمائی نہیں کی۔ (علم سب سے بوئی دولت ہے) علم ،صاحب علم کو برایت کی طرف رہنما ان کرتا ہے۔
یا ہے کا رکا موں سے روک ویتا ہے۔ اور جب تک عمل درست ند ہو وین درست نہیں ہوتا۔ (اورعمل بغیرعلم کے درست نہیں ہوسکتا)۔
فہیں ہوسکتا)۔

طبرانی نے بمیراورصغیر میں ذکر کیا۔لفظ کمیر کے ہیں۔صغیر میں میالفاظ ہیں۔''حَتٰی یَسْتَقِیْمَ عَقْلُهُ'' جب تک عقل درست نہ ہو( دین درست نہیں ہوتا)۔ دونوں کی استاو ترب قریب ہیں۔

حدیث: حفرت ابوذرا ورحفرت ابو ہریرہ رضی الله عنها ہے مروی ہے۔ دونوں فرماتے ہیں: آدمی کا ایک مسلمہ سیکھنا، ہمارے نزدیک ایک ہزار رکعت نوافل پڑھنے ہے زیادہ مجبوب ہے۔ اور فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْظَةَ نے فرمایا: إِذَا جَاءً الْمُوتُ لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَ هُو عَلَى هٰذِيْ الْحَالَةِ مَاتَ وَهُو شَهِيْلٌ، جب طالب علم کوموت آتی ہے اوروہ اس (طالب علم کی) حالت میں ہوتا ہے قوہ شہید کی موت مرتا ہے۔

بزارنے اور طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔ گراوسط میں کہا: (ایک مسئلہ کا سیکھنا) اس کے لئے ہزار رکعت ہے بہتر ہے۔ حدیث: حضرت ابوذر رضی اللہ عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عظیہ نے فرمایا: اے ابوذرائم مج کرواس حال میں کہ فَتَعَلَّمَ اَیَّةً مِّن کِتَابِ اللّٰهِ حَمَّدٌ لَّكَ مِن اَن تُصَلِّی مِانَةَ دَكَعَةٍ، تم نے الله کی کتاب ہے ایک آیت کیمی ہو۔ یہ بہارے لئے ایک سور کھات ففل پڑھنے ہے بہتر ہے اور تہاری مجان سال میں ہوکہ، فَتَعَلَّم بَابُ مِن الْعِلْمِ عُیلَ بِهِ حَمَّدُ لَكَ مِنْ اَن تُصَلِّى اَلْفَ دَكُعَةٍ، تم نے علم كا ایک باب کیما ہواس (علم ) پُمُل کیا گیا ہویا د، تو یہ تہارے لئے

ایک ہزارر کعات نوافل ادا کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک ہزارر کعات نوافل ادا کرنے سے زیادہ کیا

اسے ابن ماجہ نے باسناد حسن روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو بریره رض الله عند بروایت ب فرمات بین: ممیں نے رسول الله علی کوفرماتے سان دنیا مطون به اور جو کھاس میں بسوائے ذکر الله کے اور اس کے متعلقات کے، عالم (دین) اور (دین) طالب علم ک، سلمون ب .

ترندی،ابن ماجَهُ بیهی ،ترندی نے فرمایا، پیعدیث سے-

حديث: حضرت ابو بريره رضى الله عند روايت ب - كتة بين: رسول الله عظية في فرمايا: الله تعالى في جو (فرائض وواجبات) فرض ك ،كونى بنده ايمائيس جمس في ان ميس ايك ، دو، تين ، جاريا پاچ كلمات يكته \_ بيمر (زندگي هر) ان كو كيمتا سكها تا را مگروه جنت مي داخل به وكار حضرت ابو بريره رضى الله عند فرمات بين: جب سيميس في رسول الله عليه في الله عند مين بين بهولا بول -

ا بولیم نے روایت کیا۔ اس کی اسناد حسن ہیں بشر طبیکہ ابو ہر ریو درضی اللہ عندے حسن کا ساع صحیح ثابت ہو جائے۔

حدیث: اورانی سے بردوایت بھی ہے کہ نی سرور ﷺ نے فرمایا: اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ اَنْ یَتَعَلَّمَ الْمَرَّءُ الْمُسْلِمُ عِلْمًا ثُمَّ عَلِیْمُ اَحَدُادُ الْمُسْلِمَ، بهترین صدقہ یہ ہے کہ سلمان آ دی علم سیحے، پھراپے سلمان بھائی کو سکھائے۔

اے ابن ماجہ نے حسن اسناد کے ساتھ حسن کے طریق سے حصرت ابو ہر روہ سے روایت کیا۔

حدیث: حضرت این مسعودرضی الله عند بروایت ب- کتبی بان رسول الله علی فی الله فی فی الله فی الله فی مواکن کرنا جائز نبین دایک وه جمالله نی مال دیا توان نے اسے صحیح معرف پرلگایا۔ دوسراوہ جمالله نظم دیا تووه اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہاوردومروں کو کھا تا ہے۔ بخاری وسلم۔

1۔ لفظا حسد' بول کرمراد بھی تو کسی دورے کی نعت کے زوال کی تمنا ہوتی ہے۔ بیر دام ہے۔ قرآن پاک میں ای سے بناہ انتفاع کا تھم ہے۔ وَ مِن شَغْرِ عالید با ذائد کسند (المفلن: 5) اور مجمی دورے کی نعت جسی نعت کے حصول کی تمنا ہوتی ہے۔ اسے غیط (رشک ) کتبے ہیں۔ اس بھی مجموع نہیں۔ حدیث ذکور میں' حسد' سے بھی مراد ہے۔ (مترجم) جوخت (پھریلا) ہے وہ پانی کوروک دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ہے لوگوں کو فائدہ پہنچا تا ہے کہ اس ہے پیٹے ہیں۔ کھیتوں کو سیراب کرتے اور فصلیس پیدا کرتے ہیں۔ وہ بارش ایک ایسے صدز مین پڑھی برتی ہے جو صرف چیٹل میدان ہے۔ نہ پانی کو روکتا ہے اور نہ کوئی گھا س ہی اگا تا ہے۔ تو پر کہلی ) مثال ہے اسٹخض کی جس نے الله تعالیٰ کے دین میں سمجھ پیرا کی اور جو پچھ (علم وہدایت) الله نے جھے دے کر مبعوت فربایا ہے، اس نے اسے فائدہ دیا۔ اس نے اسے خود سیکھا اور دوسروں کو سیکھا یا۔ اور (دوسری) الله نے جھے دے کر مبعوت فربایا ہے، اس نے اسے فائدہ دیا۔ اس نے اسے فودسکھا اور دوسری) اور اس نے اسے فودسکھا یا۔ اور (دوسری) اسٹخض کی مثال ہے جس نے اس (علم وہدایت) کے لئے سربی نہیں اٹھایا (تو جہند دی) اور اس نے الله کی اس ہداری وسلم

حدیث: حضرت ابو ہر پرہ درضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فر مایا: بے ٹیک مومن کے اعمال وصنات جواس کی موت کے بعد بھی اسے پہنچتے رہتے ہیں (ان کا ثواب پہنچتار ہتا ہے) ان میں سے (ایک) علم ہے جواس نے سیکھا ور آگے پھیلایا (دوسرا) نیک بچے ہے جواس نے اپنے پیچھے چھوڑا (تیمرا) کوئی کتاب ہے جواس نے ورشی میں چھوڑی - (چھٹی) مجد جواس نے تعیر کی - (پانچوال) مسافر خانہ جواس نے بنایا - (چھٹی) نہر جواس نے جاری کرائی ۔ یا (ساتوال) صدفہ ہے جواس نے اپنی صحت وزندگی میں اپنے مال سے نکالا ۔ بیرس (اعمال) اسے مرنے کے بعد بھی مطت میں - (ان کا ثواب ماتار ہتا ہے) ۔

ا بن ماجہ نے باسناد حسن ، تیمجی نے اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ لیکن اس میں بیرالفاظ ہیں کہ سرکار نے فرمایا: ''یا کوئی نہر جواس نے کھدوائی'' اور اس میں کتاب کا ذکرنہیں ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رض الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَلَيْنَ نے فرمایا: جب ابن آوم مرجاتا ہوتوں اس کے عمل (کا سلسلہ) منقطع ہوجاتا ہے کہ میں جزیں ہیں (جو منقطع نہیں ہوتیں اور ثواب مسلسل ملتارہتا ہے)، صَدَقَةِ جَادِيةَ أَوْعِلْم فِنْتَفَعُ بِهِ أَوْوَلَهِ صَالِحٍ يَّدُنْعُولُهُ، نَبر 1 صدقہ جاریہ نبر 2 علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے نبر 3 نیک اولاد جواس کے لئے کہن مرگ دعا کرتی رہے۔ مسلم وغیرہ۔

حد ید: حضرت ابوقاده رضی الله عند سے روایت ہے۔ فر ماتے ہیں: رسول الله عظی نے فر مایا: نیکیاں جوآدمی اپنے چھے چھوڑ جاتا ہے تین ہیں۔ نمبر 1 نیک اولا دجواس کے لئے دعا کرتی ہے۔ نمبر 2 صدقہ جاریہ، کداس کا ثواب اسے پہنچتا رہتا ہے۔ اور نمبر 3 وہ ملم جس براس کے ابعد عمل ہوتارہے (مثل کتاب کھے جانا)۔

اسے ابن ماحد نے ما سنادشچے روایت کیا۔

حدیث: حضرت این عباس رض الله عنبها سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عیلی نے فر مایا: اس امت کے علماء دو (طرح کے) آدی ہوں گے۔ ایک وہ جے الله نے علم بخشا تو اس نے اسے لوگوں کے لیے خرج کیا۔ نہ اس پرکوئی طمع رکھا اور نہ اس کے بدلہ میں کوئی قیت وصول کی۔ بیدہ عالم ہے کہ اس کے لئے سمندرکی جھیلیاں جنگل کے جاریا ہے اور فضائے آسانی میں پرندے دعائے مففرت کرتے ہیں۔ دومراوہ آدی جے الله نے علم دیا تو اس نے اس سے الله کے بندوں کے ساتھ بخل کیا۔اس پرطع رکھااوراس پر قبت وصول کی ، یہ وہ عالم ہے کہ اسے قیامت کے روز آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔اورایک پکارنے والا پکارے گا کہ یہ ہے وہ آ د کی جے اللہ نے علم دیا تھا گر اس نے اس سے اللہ کے بندوں سے بخل کیا۔اس پرطع رکھا اوراس کی قبت وصول کی جساب دکتاب ختم ہونے تک یہ ای حالت میں رہے گا۔

وراس کی قیت وصول کی حساب و کتاب م ہوئے تک میدا کا صاحت میں است کا مصابقہ طبرانی نے اسے اوسط میں ذکر کیا۔ اس کی اسناد میں عبداللہ بن خداش ہے۔ میرے علم کے مطابق صرف این حبان نے

اس کی توثیق کی ہے۔

۔ میں ورس ہے۔ حدیث: حضرت ابوا مامرض الله عندروایت کرتے ہوئے کہتے ہیں: رسول الله عنظی نے فرمایا: اس علم کو لازم پکڑوا اس سے پہلے کہ اس کو قبض کرلیا جائے۔ اس کا قبض ہونا ہے ہے کہ اے اضالیا جائے۔ اور آپ نے درمیا فی انگی اور اگو شھے ک ساتھ والی انگی کو اس طرح اکٹھ افر مایا۔ پھر فرمایا: الْعَالِمُ وَالْمُتَعَلِّمُ شَوِیكُنِ فِی الْحَیْدِ وَلاَ حَیْدَ فِی سَانِدِ النّاسِ، عالم اور طالبعلم دونوں بھالی میں شریک ہیں اور (ان کے علاوہ) باقی لوگوں میں پچے بھالی نمیں ہے۔

ا ہے ابن ماجہ نے علی بن پزیرعن القاسم عنہ کے طریق سے روایت کیا۔

حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں که رسول الله علیات فی منکن الله علیات اِنَّ مَنَلَ اللهُ مَنالَ على من اللهُ مَنالَ مَنالِقًا مَنالَ مَنالَ مَنالَ مَنالَ مَن

۔ احمد نے اُس کے ماتھی ابو مفص ہے روایت کیا۔ میں (صاحب کتاب)ائے نیس جانتا۔ اس میں رشندین بھی ہے۔ حدیث: سہل بن معاذ بن انس رضی اللہ عنم اپنے باپ ہے رادی میں کہ نبی کریم عظیقے نے فربایا: جم نے علم سیما تو اسے اس پیمل کرنے والوں کا اجربھی لمے گا۔ عمل کرنے والوں کے اجرہے بھی پچھیم شہوگا۔

اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔

حديث: حفرت تغلبه بن محم محالي رضى الله عند ب راأيت ب- كتب يل : رسول الله عني في فرايا: قيامت كروز

<sup>1- &</sup>quot; مسأوة" بمنى رتب خامه كي نسبت الله تعال كي طرف بروة منى بروگالزال رحت اوراكر كلوقات كي طرف بيوتو اب منى بروگا، وعائي زول رحت \_ (مترجم)

جب الله عزوجل بندوں کا فیصلہ فرمانے کے لئے اپنی کری پر بیٹھے گا تو علاء سے فرمائے گا۔ میں نے تہمیں اپناعلم اور مطم (اخلاص) صرف اس لئے عطافر مایا تھا کہ تہمارے گناہ معاف فرمادوں،اور مجھے کچھے پروانہیں ہے( گناہ کم ہوں یازیادہ)۔ طبرانی نے کبیر میں روایت کہا،ای کے راوی اقتہ ہیں۔

حدیث: حضرت ابوموکارضی الله عندے روایت بے کتے ہیں: رسول الله عظیم نے فرمایا: الله تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو اتفاد کا بحر علاء (بائمل) کو الگ کر کے فرماے گا: یَامَعَشُر اَلْعُلَمَّاءِ إِنِّی لَمُ اَضَعُ عِلْمِی فِیکُمْ لِاُ عَلِّبِکُمُ لِهُ عَلِّبِکُمُ اِلْعُلَمِّ مِی اللهِ عَلَیْ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ مِی فیکُمْ لِاُ عَلِیْ مِی اللهِ عَلَیْ مِی اللهِ عَلَیْ مِی عَدَاب دول باؤ، میں فی تمہاری مغفرت فرمادی ہے۔
تمہاری مغفرت فرمادی ہے۔

طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابوامامدرضی الله عند بردایت بـ کتبه بین: رسول الله علیه فی نفر مایا: (قیامت کے روز) عالم اور عالم ا اور عابد کی بخشش کردی جائے گی۔ پھر عابد کو هم موگا کہ جنت میں داخل ہوجا، اور عالم نے فرمایا جائے گا۔ تضرب جاتا کہ تو لوگوں کی سفارش کرے۔

اصبهانی (اور بیم قی نے حضرت جابر رضی الله عنه سے ) وغیرہ نے روایت کیا۔

حدیت: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها سروایت ب - کتبی بین: رسول الله عظیفی فرمایا: فَصُلُ الْعَالِمِ عَلَی الْعَالِمِ مَلَی اللّه عَلَی اللّه مَلِدُوا مَلَّمُ وَرَا الله عَلَی اللّه مَلَا اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مَلَا الله مِن اللّه مِن اللّه مِن اللهُ مَلَا اللّه مِن الله مَلْ اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن اللهُ مِن اللّه مِن اللّه مِن اللهُ مَن اللّه مِن اللهُ اللّه مِن اللهُ اللّه مِن اللهُ مَن اللّه مِن اللهُ اللّه مِن اللهُ اللّه مِن اللهُ اللّه مِن اللهُ اللهُ اللّه مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللّ

اصبهانی نے روایت کیا۔ حدیث کا بجزاے مدرج کے مشابرتا ہے۔

حديث: حفرت ابن عباس رض الله عنها سے روايت بـ كتة بين: رسول الله عَيْنِ فَنْ فَعَيْدُ وَاحِدٌ اَشَذُ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اللهِ عَابِدِ، ايك فقيه (باعمل عالم دين) بزار عابد ازياده شيطان پر بھارى ب-

تر ندی، این ماحه اور بیرهی نے بروایت روح بن جناح روایت کیا جومجاہدے روایت میں منفر دیں۔

دار تطنی اور بیجی نے روایت کیا تکر بیجی میں ہے۔ (حضرت ابو ہریرہ نے فر مایا:)'' رات کو میچ تک جاگئے سے زیادہ محبوب ہے''۔اور بیجی نے کہا: بیدالفاظ امام زہر کی کے قول سے ہیں۔

حدیث: حفرت ابو بربره و ضی الله عذب تا روایت به که آپ بدینه طیبه کی بازار سے گذرر بہ سے که ایک جگر تم بر کسی بدی خطیبه کے ۔ کہ سے گئے اور کم بیان بو بربره اتم کہ بنا کیا جائے ہے۔ کہ ان بروائ الله عند باز اروالو المبہمیں کسی چیز نے روک رکھا ہے؟ وہ بولے ابو بربره اتم کہنا کیا جائے بہاں تقسیم ہورتی ہے؟
حضرت نے فرمایا: محبد میں نے وہ لوگ بھا گئے ہوئے گئے ۔ حضرت ابو ہربرہ وضی الله عنده ہیں گھڑے تھے کہ وہ لوٹ آئے۔
من خرمایا: تمہیں کیا ہوا؟ کہنے گئے ۔ ہم مجد میں گئے اندر داخل ہوئے وہاں تو ہم نے کوئی چیز تقسیم ہوتے نہیں دیکھی ۔
حضرت ابو ہربرہ وضی الله عند نے فرمایا: تم نے مجد میں کی کوئیس و کھا؟ بولے، کیون ٹیس ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ نماز میں مشخول تھے ، کچھ تر آئ پر نہور ہے تھے اور کچھ طال و حرام کا آئیل میں تذکرہ کرر ہے تھے ۔ تو حضرت ابو ہربرہ وضی الله عند فرمانے گئے ہوئیک ہماری بربادی ہو، یکی تو میراث تھر علیا گئے ہے۔
فرمانے کے بوری کھی میں بانا وحس دوایت کیا۔

#### فصل

علم نافع

حدیث: حضرت جابرض الله عند روایت ہے۔ کتے میں: رسول الله عظی نے فر مایا: علم دوطرح کا ہے۔ ایک وہ علم جود قل میں ہو۔ (عالم کے دل پراثر انداز ندہو) میعلم ابن جود قل میں ہو۔ (عالم کے دل پراثر کرے) میں علم فائدہ بخش ہے۔ دو سراوہ علم جوزیان پر ہو( دل پراثر انداز ندہو) میعلم ابن آدم کے خلاف الله تعالیٰ کی ججت ہے۔

اے حافظ ابو بکر خطیب نے اپنی تاریخ میں با سادحس روایت کیا اورا بن عمبدالبرنمری نے بھی کتاب انعلم میں حسن بھر ی ہے مرسلا اسناد چیج کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عند بروایت بے فرماتے میں: رسول الله عَنِّلِیَّة نے فرمایا: علمی و وقسمیں ہیں۔ایک علم جودل میں ثابت ہوتو یکی علم فائدہ مند ہوتا ہے ۔ دوسراعلم جو صرف زبان پر ہوتو بیغلم بندول کے خلاف الله کی جست ہے۔ ابومنصور دیلمی نے مند الفردوس میں ،اصہائی نے اپنی کتاب میں اور پینٹی نے فضیل بن عیاض سے ان کے تول' غیر مرفوع'' سے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی النه عنہ ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رصول الله علیات نے فریایا: بے شک کچھالم چھیے ہوئے موتوں کی طرح ہوتا ہے۔ جے عالم بالله اوگ ہی جانتے ہیں، جب وہ اس علم کے موتی بھیرتے ہیں تو الله مزوج اس سے عافل نوگوں کے مواکو کی اس کا انکارٹیس کرتا۔

ابو مصور دیلمی نے مندیں اور ابوعبد الرحمٰ سلمی نے اربعین میں روایت کیا۔ اربعین تصوف کی کتاب ہے۔

## تزغيب

## طلب(1) علم کے لئے سفر کرنا

حدیث: حضرت ابو ہریرہ وض الله عنہ بروایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فرمایا: جس کی نے کوئی راستہ طلاعت علیہ جس میں وہ کہا : جس کی نے کوئی راستہ طلے کیا جس میں وہ کم تاثیر کا استراس کے استراض کا استراس کا کہا ہے گا۔

منم وغيره، ماقبل باب مين مكمل حديث گذر چكى \_

حدیث: زرین جیش رحمالله کتے ہیں: میں حضرت صفوان بن عمال مرادی رضی الله عند کے پاس حاضر ہوا۔ انہوں نے فرمایا: کیے آئے ہو؟ میں نے کہا: علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ فرمایا: میں نے رسول الله عند کے لوڈ کوئی خض طلب علم کے لئے گھر نے ہیں نکلنا مگر فرشتے اس کے اس عمل کو لیند کرتے ہوئے اس کے لئے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اس علم کے لئے گھرے کیا واوج کہا وارک کہا۔ این ماجر نے بھی دوایت کیا۔ بیا لفاظ انہیں کے ہیں۔ ابن حہان نے اپنی صحیح میں است تردی نے دوایت کیا اورک کیا جہ کے اس کے لئے اس کے اس حمل کے اپنی حکم میں

اسے ترفہ کی نے روایت کیا اور ت کہا۔ این ماجہ نے بھی روایت کیا۔ پیدالفاظ اہیں کے ہیں۔ ابن حبان نے اپنی ج میں اور حاکم نے بھی روایت کیا۔ حاکم نے کہا: میسی الا ساد ہے۔

حدیث: حضرت تبیصہ بن خارق رض الله عند بروایت ہے۔ فرماتے ہیں: مئیں نبی اکرم علی فی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا: قبیصہ! کیسے آنا ہوا؟ مئیں نے عرض کی عمر بہت ہوگئ اور من رسیدہ ہوگیا ہوں۔ اس لئے حاضر ہوا ہول کہ آپ جھے کچھالی با تیں سکھادیں جن سے الله میرا بھلاکردے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا: اے قبیصہ! تم جس پھر، دوخت

1\_ حصول علم كى غرض سے تكلنا عظيم الثان عبادت بي قرآن حكيم فرماتا بي:

وَمَا كَانَ الْمُؤُمِنُونَ لِيَنْفِورُوا كَا فَقَةٌ فَكُو لَا نَقَرَمِنْ كُلِّ فِرَقَقَوْمِنْاُهُمْ مَلْآمِفَةٌ لَيَتَفَقَقُهُوا فِي الدِّيْنِ وَلِينُنْهِ ﴾ وَالرَّبِيْفِهُ اللَّهُ لِمَا لَهُ لَهُمُ مَنَّا مِفَةً لَيَتَفَقَقُهُوا فِي الدِّيْنِ وَلِينُنْهِ ﴾ وأذا مَجَعُوّا وإليُهِمُ لَعَلَهُمُ مَنْ مُنْ وَلَهُمُ مِنْ عَلَيْهُمُ مِنْ مُنْ اللّهِ فَعَلَهُمُ مَنْ اللّهِ فَعَلَهُمُ مِنْ عَلَيْهُمُ وَمَا لَهُمُ مِنْ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ وَمِنْ عَلَيْنُومُ لَعَلَّهُمُ مِنْ عَلَيْهُمُ مِنْ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ لَعَلَّهُمُ مِنْ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ مَا لَعَلَّهُمُ مِنْ عَلَيْهُ فِي اللّهُ عَلَيْهُمُ مَنْ اللّهُ عَلَيْكُومُ لَعَلَّهُمُ مِنْ عَلَيْكُومُ ل

ترجمہ: اور بیوٹنین ہوسکنا کہ سارے کے سارے موس ( طلب علم میں ) فکل کھڑے ہوں کہ اس طرح تو نظام حیات متاثر ہوجائے گا ) تو یہ کیوں نہ ہو کہ ہر قبیلہ سے چندآ دی نظیم تا کہ دین میں مجھداری ( تفقد نی الدین ) حاصل کریں اور جب واپس لوٹ کرآئین تو اپنی قوم کوڈرائیں تا کہ وہ ( ان کی قوم کے لوگ بھیں ( انفہ ورسول جلاء علاو میں تھی تھی کی ٹائر بانی ہے )

قرآن تحکیم کی بہلی وحی کے الفاظ برذراغور فریائیں۔ارشاد ہے:

إِفْدَاْ بِالنَّهِ بِهِ بِاللَّهِ مِنْ عَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ أَلْ إِنْ الْأ ترجمہ: (اے رسول معظم! علی اللہ اللہ علی اللہ علی علی مساتھ پڑھئے جس نے (سارے جہانوں کو ) پیدافر ملاء جس نے انسان کو مجم ہو سے خون سے پیدا کیا۔ پڑھئے آپ کارب بڑا کریم ہے (کسی کی کوشش رائیکالٹیس جانے دینا) وہ جس نے تھام کے ذریعے ملم کھلا۔ ای نے انسان کووہ پھے کھلا ہو انسان فیس جانتا قا۔

و یکھا آپ نے اِخلاق عالم نے دئی کا آغاز ہی پڑھنے پڑھانے آعلیم اِقعلم اور علم اِقلم کے الفاظ سے فرمایا ہے۔ اسپتے محبوب اکرم میں کا انتخاف کو اور آپ کے وسیلہ سے آپ کی امت کوحسول علم کا ارشاد فرمایا ہے۔

روز مرویش آنے والے دیں مسائل کا خلم عاصل کرنا ہر مسلمان مرود مورت پر فرض میں ہے اور پورے دین کا خلم حاصل کرنا فرض کفایہ۔ تر آن پاک کا آنا حصہ درست سکھنا جس نے ناوجیج ہوجائے بغرض میں ہے اور سارا آر آن با تجویہ سکھنا فرض کفایہ۔ (مترجم) یامٹی کے ڈھلے کے پاس سے گذرہ ہو ہرایک نے تہارے لئے دعائے مغفرت کی ہے۔اسے تبیصد! جب تم سی کا نماز
پڑھاتو تین مرتبہ کہا کرو۔سُبُحانَ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ وَبِحَدْیدہ، اندھے بن، کوڑھاور فائح سے تحفوظ ارمو گے۔اسے تبیصد! وعا
کیا کرو: اَللّٰهُمَّ إِنِّی اَسْنَلُكُ مِنَّا عِنْدَكَ وَاَفْضِ عَلَیْ مِنْ فَصْلِكَ وَاَنْدُو عَلَیْ مِنْ رَحْمَتِكَ وَاَنْدِلُ عَلَیْ مِنْ
بَرَ کَاتِكَ، اللّٰهِمَّ إِنِّی اَسْنَلُكُ مِنَّا عَدِلَ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ وَبِعَرِی پاس ہے۔ جھ پر اپنافضل بہادے، اپنی رحمت پھیلادے اور جھ
برا تیافضل بہادے، اپنی رحمت پھیلادے اور جھ

اسے امام احمہ نے روایت کیا۔اس کی اسناد میں ایک راوی کا نام ندکورنیس -

حدیث: حضرت الوامامرض الله عندنی میلانی سروایت کرتے میں کدآپ نے فرمایا: جومجد گیا اور خمر (علم) کیفنے یا حصل یا حصانے کے علاوہ اس کا کوئی اور ارادہ نہیں ، اس کا اجراس حاجی کے برابر ہے جس کانچ کمل ہو۔

طبرانی نے کبیر میں درست اساد کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہر پر وضی الته عند ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عظیمی نے بیفر ماتے ہوئے سنا: جو میں میں مری اس معجد میں آیا اور صرف خیر (1) کے لئے آیا کہ اس سکتھے اور دوسروں کو سکھا کے تو وہ فی سمبیل الله جہاد کرنے والوں کے درجہ میں ہے۔ اور جواس کے علاوہ کی اور غرض ہے آیا تو وہ اس آ دمی کے درجہ میں ہے جو کسی دوسرے کے مال پر نظر رکھتا ہو (اس کسلئے کو کی ثوانہ میں )۔

ا بن ما جدوبيه في \_اس كي اسنا ديين اليها كو كي راوي نهيس جومتروك جوادراس كے ضعف پر اجماع جواجو-

حدیث: حضرت سیرناعلی مرتفی رضی الله عندروایت کرتے میں کدرسول الله علی الله علی الله علم کے لئے (نگلنے والله) کوئی بندہ قطعاً جوتانہیں پہنتا ندموزہ اور ندلباس پہنتا ہے گرجوں ہی وہ اپنے گھر کی دہلیز سے قدم باہر نکالتا ہے قو، عَقَدَةً دَارِهِ، الله تعالی اس کے گناہ معاف فرمادیتا ہے۔

اے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔

حديث: حضرت الس رضى الله عندروايت كرتم و عضرمات بين: رسول الله عن الله عن عَرَجَ في طَلَبِ الله عَن عَرَجَ في طَلَبِ الله عَن الله حَتْى يَوْجِعَ ، حَرِّض الله عَلْم فَهو في سَبِيلِ الله حَتْى يَوْجِعَ ، حَرِّض الله عَلْم عَلْم الكاء واليس آنت وه الله كرمته من به ب

ا ہے ترندی نے روایت کیااور فرمایا بیحدیث حسن ہے۔

حدیث: حفرت ابوالدرداء و من الله عند بروایت ئے۔ کہتے ہیں بئیں نے سنا، رسول الله علی فر بارہ سے جس نے اس مال میں من کی کدوہ الله تعالی (کی خوتی) کے لئے علم حاصل کرنا چا پتا ہے۔ الله تعالی اس کے لئے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ فرشتے اس کے لئے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ آسانوں کے مائیکداور سمندرکی مجھایاں اس کے لئے این پر بچھاتے ہیں۔ آسانوں کے مائیکداور سمندرکی مجھایاں اس کے لئے

1۔ فیر محن بھلائی ہے۔جس میں علم دمبادات سب داخل ہیں۔ جو تھی مجد میں علم پڑھنے یا پڑھانے ، نماز ، تلاوت ، دروویا کی اور مبادت کی نیت سے آیا۔ ووالی درجہ میں شار ہوگا۔ (مترجم)



دعائے رحمت کرتی ہیں۔ اور عالم کی عابد پر ایسی افضیلت ہے جیسی چودھویں کے چاند کوآسان کے سب سے چھوٹے ستارے پر۔ اور علاء انبیاء کسی اسلام کے دارت ہیں۔ برشک انبیاء کسی کو دینار و درہم کا وراث نہیں بناتے بلکہ وہ وہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ اب جس نے سیماصل کرلیا اس نے اپنا حصہ پالیا۔ عالم کی موت ایسی مصیبت ہے جس کا علاج نہیں اور الیا شگاف ہے جو پڑئیں ہوسکتا۔ وہ ایک ستارہ تھا جو بنور ہوگیا۔ مَوْتُ قَبِیلَةِ آیسَرُ مِنْ مَوْتِ عَالِم، ایک قبیلے کی موت، کسی عالم کی موت نے زیادہ آسان ہے۔

ابوداؤو، ترفدی، این ماجه، این حبان، ان کے نزدیک ''موت العالم النه'' کے الفاظ نیس نیز بیہ بی نے بھی روایت کیا الفاظ آئیس کے ہیں۔

خلاصة الباب: احادیث ندگوره فی الباب سے علم کی برکات غیرمحدوده معلوم ہورہ کی ہیں۔ علم کی ضرورت داہمیت علماء کے درجات اور طلباء کے مقامات کا بھی پیتہ چلنا ہے۔ قرآن پاک نے متعدد مقامات پرعلم کی شرورت پر بڑی وضاحت کے ساتھ روڈٹی ڈالی ہے۔ مزول قرآن کی ابتداء متعدد روایات میجد کے مطابق جمن آبات ہے ہوئی و بھی علم ہی کے بارہ میں ہے۔ فربان ہے

اِ قُدُواْ بِالسَّمِينَ بِاللَّهِ مِنْ عَلَقَ الْإِنْسَانُ مِنْ مَلَقِ فَي اَقْرَا وَرَبُكِ اللَّهِ كَوْرَ فَ الّذِي عَلَّم بِالْقَلَمِ فَي عَلَمَ الْإِنْسَانَ هَالَّهُ مِنْ عَلَمْ (العلق: 5-1) ترجمہ: یعنی پڑھا ہے زب کے نام ہے جم نے ہیں اکیا جس نے انسان کو جے ہوئے فون سے ہیدا کیا۔ پڑھاور تیرا پروردگار بزاکر یم ہے جس نے قلم کے ذریعہ کھا ہاں نے انسان کو ووسب کھا باجوو و نبرتا تا تھا۔

ندگور و پاب سے علماء اسلام کا اسلام معاشرہ میں مقام بھی معلوم ہوا۔ ان لوگوں کو جو بلا وجہ علم مربطس و تشنیخ کیا کرتے ہیں اپنے رسول علیہ کے فرامین کو تعذرے دل سے پڑھنا ہے اور اپنے ذرین میں تبدیلی پیدا کرنی چاہیے۔ علم وجیسے بھی ہیں۔ یہ بات شک دشبہ سے بالا ہے کہ آئ جو کچھو دین روزش مبروخر اس کی زینت ، مساجد و مدارس کی آباد کی اور موجود دور میں اہل اسلام کا دین جوٹ بوخہ بسب آئی علماء سے طفیل سے۔

## ترغیب ساع تبلیغ حدیث ادراس کا کنخ

#### اورتز ہیب

## رسول الله عليه يرجهوث باندهنا (العياذ بالله)

حدیث: سفرت این معودرض الله عند بروایت بے کتے ہیں: میں فیرسول الله عظیم وفر ماتے سنا: الله الم مخف توسور وفرسر کے جوہم (مجھاور میرے صحاب) سے کچھ نے پھرای طرح آگے پہنچا دے جیسے اس فے سنا تھا۔ کیونکہ بہت سے بیاوگ بہنہیں سنایا باتا ہے وہ سانے والے سے زیادہ مجھدام ہوتے ہیں۔

بود ف متر مذی اوراین حبان نے اپنی صحح میں روایت کیا۔ لیکن این حبان کی صحح میں بیالفاظ ہیں' اللہ ایسے شخص پر رهت : ' سرک نئر نذی کے فیر ماہار جدیث صن صحح ہے۔

ست بن دبون نے اپنی سخی میں روایت کیا۔ یہ بھی آنے بھی کچھ نقتہ یم و تا ٹیر کے ساتھ پہلا حصر "کیسس بِ فَقِیمُهِ" تک بت بور بوداد دادیتر ندنی نے بھی روایت کیا۔ تر ندی نے اسے حسن کہا۔ نسائی اور این ماجہ نے ان دونوں سے زیادہ ان میں در

 حاملین فقہ مفتیہ نمیں ہوتے۔ اور بہت سے لوگ اپنے سے زیادہ مجھدار کی طرف کم کی بات پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ الحدیث۔اے ٹبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔

جدیت: حضرت جبیر بن مطعم بینی الله عندے روایت ہے۔ کتی ہیں: میں نے رسول الله علی کو (ممجد) خیف میں (مئل کے اندر) یوفر ماتے ہوئے سال الله اس بندے کو تو ش و قرم رکھ جس نے میری بات کو سنا، اے یا در کھا، ذہم ن شین کیا اور نہ سنے والوں تک پہنچایا کئی حاملین فقہ، فقیہ نمین ہوتے ۔ اور بہت ہے لوگ اپنے سے زیادہ جھدار کی طرف علم کی بات لے جانے والے ہوتے ہیں۔ تین چیزیں ہیں جن پرمومن کا دل خیانت نہیں کرتا نہر 1 الله تعالیٰ کے لئے اخلاص عمل ۔ نمبر 2 مسلمانوں کے حکمر انوں کو تشیحت اور نمبر 3 ان کی جماعت کے ساتھ مسلک رہنا۔ بدا شبران کی دعا نمیں ان کے بعد والوں کی حفاظت کرتی ہیں۔

اے امام احم، ابن ماجہ اور طبر افی نے کیر میں مختفر بھی اور مطول بھی روایت کیا۔ گھ اس میں لفظ "تحفظ" کی بجائے " "تحیط" ہے۔ ان سب کی اساد اس طرح ہے۔ عن محمل بن اسحاق عن عبدالسلام عن الزہری عن محمل بن جبیر بن مطعم عن ابیه (رضی الله عنهم)، اس کی اساد امام احمد کے نزد یک اس طرح بھی ہے، عن صالح بن کیسان عن الزہری، اور یہ اساد سن ہے۔

حدیث: حضرت این عباس رض الله عنها به روایت ہے۔ کہتے ہیں نبی علیقی نے (دعا کرتے ہوئے) فر مایا: اے میرے پروردگار! میرے فافاء کون میں؟ فر مایا: آلکِ مُن میں کو روایت ہے۔ کہتے ہیں نبی علیقی الله علیقی الله میں کا فروایا: آلکِ مُن بَعْدِی مَن بَعْدِی مَن اَحَدِیثُنی وَ یُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ، وه لوگ جومیرے بعد آئیں گ۔میری احادیث روایت کریں گے اورلوگوں کو پڑھا کیں گے۔

اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔

(;

ď

حدیث: حضزت ابوالردین رضی الله عند سے روایت ہے۔ کتبے ہیں: رسول الله عظیظتے نے فرمانی: کوئی الی تو منیں جس کے افرادالله کی کتاب پر جمع ہوئے اور آپس میں (جمعے کے لئے) خوب مشغول ہوئے مگر دہ الله کے مہمان ہوئے ہیں۔ اور فرضتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں تا وقتیکہ وہ مجلس برخاست کردیں یا کسی اور بات میں سوچنے گئیں۔ اور کوئی عالم ایسانہیں جوطلب علم میں دفتی ہوئے ہے۔ یا (کسی بری بات کو) مثانے کے لئے ذکلتا ہے کہ کہیں بیدرس و قدریس کی جگدنہ پالے گردہ عالم اس عازی کی طرح ہوتا ہے جواللہ کے راستہ میں کوج کرنے والا ہواور جہال اے اس کا بیٹل بہنچا تا ہے، اس کا نے سر بہنا سکا۔

الصطبراني نے كبير ميں المعيل بن عياش كى روايت سے ذكركيا۔

حدیت: حفرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے رایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علی نے فرمایا: جب ابن آ دم مرجاتا ہے واس کامکل منقطع ہوجاتا ہے۔ مگرتین چریں ہیں (کمنقطع نہیں ہوتیں؛ بن کا تواب مسلسل پنچار ہتاہے) نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 ملم، حمل ہے فائدہ اٹھایا جائے یانمبر 3 ٹیک اولا دجوائ کے لئے وعائے خیر کرے۔ '''

مسلم وغیرہ نے روایت کیا۔ بیاوراس میسی ا عادیت پہلے گذر یکی ہیں۔

م دیرہ عدورت بادین بادین میں اللہ عندے، کتے ہیں: رسول الله علیہ فی فر مایا: مَنْ صَلّی عَلَیْ فی حدیث: روایت ہدورت الا مریرہ رض الله عندے، کتے ہیں: رسول الله علیہ فی کتاب فر کتاب میں ورود بھیا (کسا)، میں نے جمہ پکی کتاب میں درود بھیا (کسا)، فرشتے اس وقت تک بھیشداس کے لئے وعائے مغفرت کرتے رہیں گے جب تک اس کتاب میں بیرانام موجودرے گا۔ (جمان الله)

طبرانی وغیره نے روایت کیااور جعفر بن تحد کے کلام ہے بھی موقو فاعلیہ اے روایت کیا گیا ہے۔ وہ زیادہ مشابہے۔ حدیث: اور انکی سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَلَيْكُ نے فرمایا: مَنُ كَدَّبَ عَلَیَّ مُتَعَیِّدُا وَلَيْتَوَوْ مَقْعَدُهٔ مِنَ النَّارِ، جُوْتُصْ جان یو جِرِ جَمُور با ندھے وہ اپنا کھی ندآگ میں بنالے۔

اے مسلم، بغّار کی وغیر ہمانے روایت کیا۔اور بیرحدیث ایک سے زا کد صحابہ رضی اللّه عنہم سے صحاح ، سنن اور مسانید وغیر ہا میں روایت کا گئی ہے۔تی کہ حدو اتر کو تُنتیج بچکی ہے۔واللّٰہ اعلم۔

حدیث: حفرت سمرہ بن جندب رضی الله عند نبی کریم علیات ہے رادی میں کہ آپ علیات نفر مایا: جس نے میر ل طرف کوئی حدیث بیان کی اوروہ جانتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولاتو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔

اے ملم وغیرہ نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت مغیره رض الله عند روایت ہے۔ کہتے ہیں: مکیں نے رسول الله عظیظ کوفر ماتے ہوئے سا: بلاشہ مجھ پرجھوٹ با مدھناکی اور پرجھوٹ بائدھنے کی طرح نہیں ہے (بلکداس سے بہت شدید ہے) تو جس نے دانستہ مجھ پرجھوٹ بائدھاوہ اپناٹھکاندآگ میں بنالے۔(مسلم وغیرہ)

### تزغيب

## اہل علم کے پاس اٹھنا بیٹھنا

الصطبراني نے كبير ميں روايت كيا۔اس ميں ايك راوي كانام ندكور بيں۔

1

خرار کار

بر. پني

b

1

1

بيون

اسے طبرانی نے بیبر میں عبیداللہ بن زحرعن علی بن بزیرعن القاسم کے طریق ہے روایت کیا۔ ترندی نے ندکورہ متن کے سوامیں اس اسادکوحسن فریابا ممکن ہے یہ موتوف ہو۔ واللہ اعلم۔

حدیث: ابن عباس رضی الله عنهما بے روایت ہے۔ کہتے ہیں: (بارگاہ رسالت مآب علیظتی میں ) عرض کیا گیا۔ یارسول الله (علیظتی) اہمارے دوستوں میں بے کون سادوت بہتر ہے؟ آپ علیظتی نے ارشاد فرمایا: جس کی زیارت تہمیں الله کی یادولائے۔ جس کی گفتگوتمہار علم میں اضافہ کرے اور جس کاعمل تہمیں آخرت کی طرف متوجہ کرے۔ اے ابو یعلیٰ نے روایت کیا۔ میارک بن حیان کے علاوہ اس کے راوی تیجے کے راوی ہیں۔

تزغيب

علماء کااحترام، بزرگی اوروقار

اورتر ہیب

علاء کو کھودینا اوران سے لاپر واہی برتنا

حدیث: حفرت جابررضی الله عند بروایت ب کدب شک بی کریم الطالی اُصد کے شہداء کو ( قبریں ) دودوکوجمع فرماتے۔ پھرفرماتے: دونوں میں سے زیادہ قرآن یاد کرنے والاکون ہے؟ جب دونوں میں سے کس ایک کی طرف اشارہ کیا جاتاتو، قَذَمَهُ فِي اللَّحُدِ. آپ عَلِينَةُ احتربين مقدم فرمات.

اسے بخاری نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابوموی رضی الله عند بروایت بر تی اگرم علی نے فرمایا: بوڑ ھے سلمان اور حال قرآن (عالم و سافظ ) جوقر آن می غلوند کرتا ہواور نداس بے اعراض کرتا ہو، کی عزت کرنا اور سلطان عادل کا احترام کرنا الله تعالیٰ کی تعظیم میں کے بیے ۔ (جس نے ان کا احترام کیا اس نے اللہ کی تعظیم کی )۔ ابوداؤد۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنما سے روایت برک نبی سرور عظی نے فرمایا: الّبو كَدُهُ مَعَ اَكَابِو كُمْ، بركت تهمار سے بوٹ یوز هول كرماتھ سے -

طرانی نے اوسط میں اور حاکم نے روایت کیا، حاکم نے کہا: پیصدیث مسلمی شرا کط کے مطابق صحیح ہے۔

جران عدوست اور بن (حفرت ابن عماس رض الته عنها) في كريم علي الته عنه والمت على من كرت على كرات التي التي التي ا حديث الما من أمّ يُورَقِّو الكَبِيرَ وَيَرُحَمِ الصَّغِيرَ وَيا مُرُ بِالْعَرُوفِ وَيَنَهُ عَنِ الْمُنْكَرَ، وه بم منهي (المار عظريقه پر نميس) جم ني بزے كا حرام ذكار يعد في پروم نه كيا، في كا تحم دويا ور برائي من عنه كيا۔

امام احمر، ترندی اورابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

حدیث: حصرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ب روایت ہے کہ انہیں ہی اکرم سیکنٹے کی طرف سے میہ بات پینگی۔ آپ سیکٹٹے نے فرمایا: دہ ہم نے نیس ہے جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں کا فن نہ پیچانا۔

عاكم نے روايت كيااور كہايي حديث مسلم كى شرائط كے مطابق صحح ہے۔

حدیث: حضرت عباده بن صامت رضی الله عند به روایت ہے کہ رسول الله علی کے ارشاد فرمایا: و شخص میری امت بے نبیں ہے جس نے ہمارے بڑوں کی تکریم نہ کی، ہمارے چھوٹوں پر رقم نہ کیا اور ہمارے علماء (وین) کو نہ پیچانا۔ (ان کا احرّ ام نہ کیا)۔

امام احمد نے باسنادحسن روایت کیا۔ طبزانی اور حاکم نے بھی روایت کیا مگر دہاں'' میری امت'' کے بجائے'' ہم نے نبیں'' کے الفاظ ہیں۔

حدیث: «منزت عمره بن شعیب سے روایت ہے وہ اُپنے باپ سے اور وہ ایکے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیقی نے فر مایا: وہ ہم میں سے نبیں جس نے ہمارے چیوٹوں پر رحم نہیں کیا اور ہمارے بڑوں کا شرف ( درجہ ) نہیں پیچانا۔ تر ندی اور ابوداؤد نے روایت کیا گر ابوداؤد میں'' شرف'' کی بھائے'' حق'' ہے۔

حديث: حضرت الوجريره ومض الله عند روايت ب فرمات مين وسول الله عَلِينَة فَ فرمايا: تَعَلَّمُو اللهِ مَ وَتَعَلَّمُوا لِلْعِلْمِ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ وَتَواضَعُوْ البُنِّ تَعَلَّمُونَ مِنَّهُ، علم عاصل كروا ورعلم ك لئے سكون وو قار سيصور ييزجس علم عليمتے مواس كسامنة اصح اضرار كرو

طبرانی فی الا وسط۔

حدیث: سہل بن سعد ساعدی رضی الله عنہا سے زوایت ہے کہ رسول الله علیہ نے فر مایا: اے میر سے پرورد گار! مجھے ایسا زمانہ نہ پائے (میری زندگی میں ایساز مانہ نہ آئے ) یا آپ نے فر مایا: (اے صحابہ) تم ایساز باز. نہ پاؤجس میں عالم کی اجاع نہ کی جائے اور برد بارے حیانہ کی جائے۔ ان (جہلاء) کے دل اہل مجم کے دلوں کی طرح اور زبا میں اہل عرب کی زبانوں کی طرح ہوں گی۔ (باتیں خوبصورت کریں گے اور دل خوف خداہے خالی ہوں گے)۔

امام احمد نے روایت کیا۔اس کی اسناد میں ابن لہیعہ ہے۔

حدیث: حصرت ابوامامه رضی الله عنه نبی کریم ﷺ بے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا: تین شخص ہیں جنہیں حقیر رنسیجھے گا مگر منافق - نبر 1 مسلمان بوڑھا، نبر 2 صاحب علم اور نبر 3 عادل بادشاہ ۔

طبرانی نے بیبر میں عبیداللہ بن زحرعن علی بن بزیدعن القاسم کے طریق ہے روایت کیااور تر ندی نے اس متن کے بغیراس اسنادکو حسن کہا ہے۔

حدیث: اور حفرت عبدالله بن بسررض الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: منیں نے عرصہ ایک حدیث نی ہوئی ہے کہ جب تو میں یا اس سے کم ومیش کی جماعت میں ہو پھرغورے ان کے چیروں کو دیکھے تو ان میں سے ایسا کوئی آ دمی نہ پائ جس کا الله عزوجل کے بارے میں رعب(ا) ہوتو جان لے کہ بے شک(وین) کا معاملہ کزور ہو چکا۔

طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس کی اسنادحسن ہے۔

حدیث: حضرت ابوما لک اشعری رض الته عند روایت ہے کہ انہوں نے بی اکرم علی کے اور ماتے ہوئے سائیس اپنی امت کے لوگوں پر تین باتوں کے علاوہ کی اور بات کا خونی نیس رکھتا (وویہ بیں) نمبر 1 ان کے پاس مال دنیا کی کثر ت ہموجائے گی تو ایک دوسر سے صدر کرنے لگیس کے نمبر 2 ان کے سامنے کتاب (قرآن) کھولی جائے گی تو مومن اس میں تاویل تلاش کرنے گئے گا۔ حالا نکہ اس کی تاویل تو صرف الله ہی جانتا ہے۔ اور علم میں پخت لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ سب مجھے ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اور نصیحت صرف مجھوار لوگ ہی اختیار کرتے ہیں اور نمبر 3۔ و اَنْ پُرُواٰ اَعْلَمْ فَیْصَیْدِ عُوْدُ وَلَا یَبْدُوْدُ عَلَیْهِ، بیکروہ کی صاحب علم کو دیکھیں گئو اس کو ضائع کردیں گے اور اس کی مجھے پر وا

#### ترہیب

## الله تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور مقصد کے لئے علم حاصل کرنا

حدیث: حفرت إبو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیمہ نے ارشاد فرمایا: جم نے وہ علم حاصل کیا جوسرف الله تعالیٰ کی رضائ کے لئے حاصل کیا جاتا ہے ( یعن ظم وین ) اوراس نے اے اس کے حاصل کیا ہے کہ اس کے ذریعہ مال دئیا اکٹھا کر لے تو، لَمْ يَبْجِدُ عَرِّفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيمَاهَةِ يَعْنِي دِيْحَهَا، روز قیامت بیہ جنت کی بولیخی خوشبو تھی نہ یا ہے گا۔

حديث: حضرت كعب بن ما لك رضى الله عند روايت ب- كتبة بين: مُسَى في رسول الله علي كل يرقر مات موك سنا: جوكوتي اس كنام حاصل كر ب كداس ساملاء كرساته مقابله كرسكة الله تعالى اس أو آگ يس داخل كرب كار

اے ترندی (الفاظ انہیں کے ہیں، ابن الی الدنیا ( کتاب الصمت وغیرہ میں )، حاکم اور پیھی نے روایت کیا۔ ترندی نے کہا۔ حدیث غریب ہے۔

حدیث: روایت بے حضرت جابر رضی الله عندے، کہتے ہیں: رسول الله عَلَیْنَاتُ نے فر مایا: اس کے علم حاصل فدکر و کداس کی وجہ سے علماء کے سامنے فٹر کرو، نداس کی وجہ سے جہلاء کے نتاتھ چھڑا کرواور نداس کے ذریعے جالس میں برتری علاش کرو۔ فَیَدُ، فَعَلَ ذَالِفَ فَالْنَا رُالنَّارُ، تَوجمس نے ایسا کیا (اس کے نیکنے ) آگ ہی آگ ہے۔

اسے روایت کیاابن ماجہ ابن حبان فی صححہ اور بیعی نے۔

حدیث: حضرت این عمر رضی النه عنبها نبی انور عظیمتنے ہے روایت کرتے میں کہ آپ نے فر مایا: جس کسی نے اس لے علم طلب کیا کہ اس کے سبب علما سے مقابلہ کر سے اور جہلا ء ہے جھگز اکر سے یالوگوں کی تو جہا پی طرف میذول کروائے تو وہ آگ میں ہوگا۔ این ماجہ۔

حدیث: حضرت ابو ہر یو درخی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عَیْطِنْنَدُ نے فر مایا: جس مخف نے علم اس کئے ` سیکھا کہ اس کی وجہ سے علماء کے سامنے فخر کرے، جہلاء ہے جھڑے اور لوگوں کی تو جہا پی طرف کرائے تو اے الله تعالی جہنم



میں داخل فر مائے گا۔ابن ماجہالیضأ۔

حدیث: حفرت ابن عماس رضی الته عنهما نبی پاک عظیفتہ ہے دوایت کرتے میں کہ آپ نے فرمایا: ممری امت کے کچھ نوگ علم دیں سیکھیں گے اور قر آن پڑھیں گے ( ول میں ) کہیں گے کہ امیر وں کے پاس جا ئیں کہ ان کا مال دنیا پائیس اوراپ درخت سے کانے ہی چنے جاتے میں ایسا ہی امیر وں کی قربت سے (مجمد بین صباح نے کہا کہ ) گناہ ہی کچنے جا ئیں گے۔ درخت سے کانے ہی چنے جاتے میں ایسا ہی امیر وں کی قربت سے (مجمد بین صباح نے کہا کہ ) گناہ ہی کچنے جا ئیں گے۔ اے این ما جہنے روایت کیا۔ اس کے راوی ثقد ہیں۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رض الله عنہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول الله عظیمی نے فرمایا: جس نے خوبصورت با تیں اس لئے سیسیں کہ آومیوں یا لوگوں کے دل جیت لے، لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرُفًا وَ لَا عَدُلاً۔ تو قیامت کے دن الله تعالیٰ اس کا کوئی فرض فِقل قبول نہیں فرمائے گا۔ ابوداؤد۔

حدیث: حضرت ابن معود رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرمایا: تمہار ااس وقت کیما حال ہوگا جب تہمیں فتد پنچے گا۔ جس میں چھوٹے خوب بڑے ہوجا کیں گے، بڑے بہت بوڑھے ہوجا کیں گے اور (خلاف شرع) طریقہ اپنالیا جائے گا۔ بھراگر اے تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو کہاجائے گابی (تبدیلی) گناہ ہے۔ (حالانکہ کہنے والے خود مبتلائے گناہ ہوں گے) کسی نے کہا: بیسب چھے کب ہوگا؟ جواب دیا: جب تمہارے امانت دار کم ہوجا کیں گے اور مالدارزیادہ ہوجا کیں گے، تمہارے فقہا قبل ہوجا کیں گے اور قراء کشر ہوجا کیں گے۔ جب فقد و بنداری کے لئے نیس (بلکہ دنیا داری کے لئے) سیمی جائے گی اور آخرت کے (نیک) عمل کے ذریعہ دنیا طلب کی جائے گی۔

اے عبدالرزاق نے اپنی کتاب میں موقو فأروایت کیا۔

حدیث: حضرت سیدناعلی مرتضیٰ رضی الله عند سے روایت ہے کہ انہوں نے آخرز مانے میں آنے والے فتنے کا ذکر فر مایا ، تو حضرت عمر رضی الله عند نے ان سے دریافت فر مایا کہ اسے علی ! بیک ہوگا؟ حضرت علی رضی الله عند نے جواب دیا۔ بداس وقت ہوگا جب علم فقہ سیکھا جائے گا گردین واری کے لئے نہیں اور علم حاصل کیا جائے گا گرمکل کے لئے نہیں۔ (بدچیزیں ونیا واری کے لئے ہوں گی) اور کمل آخرت کے بدلے ونیا طاب کی جائے گی۔

اہے بھی عبدالرزاق نے اپنی کتاب میں موقو فأروایت کیا۔

اور حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کی مرفوع حدیث گذر پنگی ہے، جس میں بیہ ہے کہ'' (قیامت کے دن) ایک آ دی پیش کیا جائے گا جے الله تعالیٰ نے علم دیا ہوگا تو اس نے اس میں الله کے بندوں کے ساتھ بخل کیا ہوگا ، اس علم پر لاخ اختیار کیا اور اس کے بدلہ میں دنیا کا مال حاصل کیا ہوگا ، اے روز قیامت آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ اور ایک ندادیے ولا ندادے گا کہ ہیہ ہوہ خض جے الله نے علم عطافر مایا تو اس نے اس میں بندگان خدا کے ساتھ بخل کیا ، اس پر لانچ اختیار کیا اور اس کے بدلہ میں دنیا کا مال خریدا، بیہ آور زای طرح ( اس کوذکیل کرنے کے لئے ) آتی رہے گی حتی کہ حساب و کتاب سے فراغت ہوجائے گی۔

### تزغيب

# علم کی نشر واشاعت اور نیکی پر دلالت

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ بروایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علی فی الله علی فی مایا: بے شک وہ ممل اور نکیاں جن کا تو اب موس کو بعد از مرگ بھی پہنچار ہتا ہے۔ ان میں سے یہ بھی ہیں: نمبر 1 ،عیانی علیت و تَدهَر و عُمل اجراس نے اپنے بچھے جھوڑی، نمبر 3 قرآن (اس کی تغییر و غیرہ) جس کا کو وارث بنایا، نمبر 4 مجد بناوی، نمبر 5 سرافروں کے تھیر نے کے لئے سرائے بنائی، نمبر 6 منہر کھدواوی، نمبر 7 صدقہ جو اس نے بالی اس نے ایک اور تندر کی کا حالت میں اپنے بال سے نکال ان کا تو اب مرنے کے بعد بھی پنتجار ہتا ہے۔

اے ابن ماجہ نے باسناد حسن اور تیمجی نے روایت کیا۔ ابن فزیر نے بھی اپنی تھی میں اس جیسی روایت کی ہے۔ حدیث: حضرت قاده ورض الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں کدرسول الله علی نے فرمایا: آدمی جوائے بیجھے جھوٹو جاتا ہے ان میں ہے بہترین بیتمن چزیں ہیں ، نمبر 1 نیک اولا دجواس کے لئے دعا کرتی رہے۔ نمبر 2 ایسا صدقہ جاربیہ، جس کا ثواب اس کو پنچتارے اور فبر 2 علم ، جس پراس کے بعد بھی تمل ہوتا رہے۔

اے ابن ماجہ نے اسنادحسن کے ساتھ روایت کیا۔

اور حفرت ابوہر یرون الله عند کی حدیث گذر پھی ہے کہ جب ابن آدم مرجاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہوجاتا ہے مگر تین چزیں ہیں (کدان کا قواب مسلس پنجتاہے) ٹمبر 1 صدقہ جاریہ نمبر 2 علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا کیں نمبر 3 تیک اولاد جواس کے لئے دعائے خیر کرتی رہے مسلم۔

حديث: حضرت عمره بن جندب رض الله عند روايت بـ كت بين: رسؤل الله عَيْكَ فَر ما يا: مَا تَصَدَّقَ النَّاسُ بِصَدَدَةِ مِثْلَ عِلْم يُنْشَرُ لُولُول فَ الْمُعْم جيها كُولَى اور صِد قَدْ نِمِينَ كِيا يَصَ آعَيُ جِيلاً عا جائـ

طبرانی نے کبیروغیرہ میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت این عباس رضی النه عنجاے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْظِیِّے نے ارشاوفر مایا: کیا ہی اچھاتخد ہے دہ کلمحق جے تھے تھے اسے اسلمان بھائی کے پاس لے جائے تو اس کو سکھادے۔

طرانی نے اے کمیر میں روایت کیا۔ اس کے موقوف ہونے کا شبہے۔

حدیث: حضرت انس بن ما لک رض الله عند روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عظیم نے فر مایا: کیا میں تمہیں سب برائی میں میں سب سے برائی میں سب سے برائی میں سب سے برائی میں ہوں اور میرے بعد تبارے اندرسب سے برائی وہ آ دمی ہے جس نے علم سیکھا پھر اپنے اس علم کو آ کے پھیلایا۔ تیا مت کے دن اے ایک جرار تو اس میں بناکر) اٹھایا جائے گا۔ اور دو سراوہ آ دمی برائی ہے۔ جس نے اپنی جان الله کی

راہ میں گڑادی حتی کہ قبل ہو گیا۔ ابویعلیٰ اور بیہ قی نے روایت کیا۔

حدیث: انبی سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علیہ فی خاند کوئی ایدا آدی نہیں، جس نے اپی زبان کو ایسی بات کے استعال کیا کہ اس کا جس کے اپنی زبان کو ایسی بات کے لئے استعال کیا کہ اس بات کی اس کے بعد گل کیا جائے گران کا اجرائی میں اللہ علی اس کے اللہ اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی ال

· اے امام احمد نے مشکوک اسناد کے ساتھ روایت کیا۔لیکن اصول اس کوقو ی کرتے ہیں۔

حدیث: حضرت ابوا ما مدرضی الله عندے روایت ہے۔ کتبے ہیں: مئیں نے رسول الله علی کے ویڈراتے ہوئے سا: چار الله علی میں جن کا اجران کی موت کے بعد جاری رہتا ہے۔ نبر 1 وہ آ دمی جواں حال میں مراکہ بمیشدالله کے رہتے میں جہاد کے لئے تیار رہتا تھا۔ نبر 2 وہ آ دمی جس نے علم (کسی کو ) سکھایا ، اس کا اجراس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس علم پڑلل ہوتا رہے گا۔ نبر 3 وہ آ دمی جس نے صدقہ جاریہ کیا ، اس کا اجراس وقت جاری رہے گا جب تک پیر (صدقہ کی جائی والی چیز) موجود رہے گا اور نبر 4 ۔ وَ رَجُلٌ مَرَ كَ وَ لَدُنَّا صَالِحًا بَدُ عُو الله دو آ دمی ، جس نے اپنے تیجھے نیک اولا وچھوڑی کہ اس کے لئے دعا کرتی رہے۔

امام احمد، بزار ،طبرانی فی الکبیروالا وسط۔

#### فصل

# نیکی کے لئے تعاون ورہنمائی

حدیث: حضرت ابوسعود بدری رضی الله عند بروایت ہے کدایک آ دمی نبی کریم عظیمی کی خدمت میں حاضر ہوا تا کہ آپ سے سواری عطافر مائیں ہوا تا کہ آپ اے سواری عطافر مائیں بولا میری سواری کا جانور ہے کا رہوگیا ہے۔ تو رسول الله عظیمی تو اسے فرائی اندان آ دمی کے پاس چلے جاؤ۔ بیگیا تو اس نے اسے سواری دے دی۔ نبی پاک عظیمی نے فرایا: مَن دَنَّ عَلَی حَدُو فَلَهُ مِثْلُ اَجْدِ فَاعِلَم، جس نے کسی نکی کی طرف رہنمائی کی ، اسے نکی کرنے والے کی مشل اجر ملے گایا آپ نے فرایا، نکی پر عمل کرنے والے کی مشل اجر ملے گایا آپ نے فرایا، نکی پر عمل کرنے والے کی مشل مسلم، ابوداؤد، تریذی۔

حدیث: حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں: نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں ایک آوئی حاضر ہوا اور کچھ جوال اور کچھ سوال کیا حضور ﷺ نے فرمایا: ممیرے پاس کچھ نہیں جو تہمیں دول کین فلاس آوئی کے پاس چلے جاؤ۔ یہ اس آوئی کے پاس گیا تو اس نے اسے کچھ دیا۔ اس پر رسول الله ﷺ نے فرمایا: جس نے کس نیکی کی طرف رہنمائی کی تو اسے یہ نیکی کرنے والے مااس مرشل کرنے والے کی شل اجر کے گا۔

ا الله الله الله الله المنظم من روايت كيااور بزار في مختصراً بي جمله روايت كيا- الذَّالُ عَلَى الْمُحَيِّرِ كَفَا عِلِه - " نَكَل

کی طرف رہنما کی کرنے والا ، نیکی کرنے والے کی طرح ہے'' -طبرانی نے کبیراوراوسط میں تہل بن سعد کی حدیث ہے اے روایت کیا۔

ر سے یا۔ حدیث: حضرت انس رضی الله عنہ نبی کریم عظیاتی سے راوی ہیں کہ آپ نے فر مایا: اچھائی پر رہنمائی کرنے والا ، اچھائی کرنے والے کی مانند ہے اور الله تعالی مصیت زدہ کی ند دکرنے کو پیند فر ماتا ہے۔

برارنے اے زیاد بن عبدالله نمیری کی روایت سے روایت کیا۔ اس کی تو یُق کی گی فاوراس کے کی شواہر ہیں۔

برارے اسے رود من جرمت الدی مرزوں میں اور ایسے میں مال کا اللہ علیہ نے فرمایا: جس نے ہدایت کی طرف •
حدیث: حضرت الو مرزو منی الله عندے روایت ہے کہ بے شک رسول الله علیہ نے فرمایا: جس نے ہدایت کی طرف •
وقوت دی، اس کا اجراس ہدایت کی اجاع کرنے والوں کے برابر ہوگا اور ان کے اپنے اجریس بھی کھی کوئی کی نہ ہوگی۔
گراہی کی طرف بلایا، اس کا گناہ اس کر اہی پہلے والوں کے برابر ہوگا اور ان کے اپنے گنا ہوں میں بھی پچھی کی نہ ہوگی۔
اے مسلم وغیرہ نے روایت کیا۔ یہ اور اس طرح کی دیگر روایات ''بَابُ الْبَدَاءَ قَا بِالْحَدِیْدِ '' ( نیکی کی ابتداء کرنا) میں
گذر ویکی ہیں۔
گذر ویکی ہیں۔

حدیث: سیدناعلی مرتفیٰ رض الله عند سے الله تعالیٰ کے اس فربان فُتَوَ اَا نَفْسَكُمْ وَاَ هُولِيكُمْ مَالَهَا (تحریم: 28) اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعمال کوآگ ہے بچاؤ) کے بارے میں روایت ہے کہ آپ نے فر مایا: (اس کا مطلب میہ ہے کہ) اپنے الل و عمال کونیر (علم) سکھاؤ سام کے موقوفا روایت کیا اور کہا کہ برشر المسلم و بخاری سیج ہے۔

### تر ہیب علم(1) کو چھیانا

حديث: حضرت ابو بريده رض الته عند عدوايت أب فرمات بين كدرمول الله علي في مايا: جس علم كاكوكي

1 سمحان علم (علم چیپاد) اتا بزاجرم بے کہ افتہ بحانہ وقعالی نے علاء بنی امرائیل کواس کی پاواٹن میں جنہم کے عذاب کی ومید سنائی ہے۔ قرآن پاک میں اس کا قد کروہ داری جبرت کے لئے ہے۔ امرتاد ہے:

إِنَّ الْوَيْنَ يُكْتُنُونَ مَا ٱلْوَلَ اللهُ مِن اللِيْلُ وَيَشْرُونَ بِهِ ثَنَا قَلِيْلًا أُولِكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَا الثَّامَ وَلا يَخْتُومُ اللَّهُ يَوْمَ الْجَلِيَةُ وَلَا يُؤِكِهِمْ زَوْلَهُمْ مِنْ الإِنْهِمُ المِنْهِ عَلَيْهِمُ المَنْفِقِيمُ وَيَشْرُونَ بِهِ ثَنَا قَلِيلًا أُولِكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَا الثَّامَ وَلا يَخْتُومُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْجَلِيمَةِ وَلا

ترجمہ: بے خک جولگ افعانی کا ذل فرمودہ کم آب کو چھپاتنے ہیں اور اس (فعل بد) کے بدلے میں بہت تقیری قیت فرید لیتے ہیں وہ موائے آگ کے اپنے پیٹی میں کچھاور فیس کھاتے اور دو فرقیامت افعان سے بات تک ندکرے گااور ند (ان کے گناہ بخش کر ) ان کو پاک فریائے گا۔ اور ان کے لئے ہزاور دناک عذاب ہے۔

علاء اسلام ک عبرت انگیزی کے لئے ایک اور مقام پرارشاوفر مایا:

وَ إِذَا خَذَا لِشُهُ مِينَاكَ الَّذِينَ ٱدُنُوا الْكِتُبَ لَتَبَيِّنَكُ اللَّالِي وَلا تَكْلُمُونَكُ كَتَبَلُوهُ وَرَاءَ طُهُومٍ بِهِمَ وَالْمُتَوَوَابِهِ فَمَنَّا طَلِيلًا \* فَوَهُسَ مَايَشُتُونَ فَ ( آلَ مِن ال187 )

ترجمہ:اور یادکرداس دقت کو جب کتاب دالوں ( یبود دنساریٰ ) سے الله نے پختہ عبدلیا تھا کہتم اسے شرورلوگوں کے سامنے (بقید عاشیہ اعظی منحہ پر )

بات پوچھی گئی پھر (جانتے ہوئے) ائن نے اسے چھپایا تو ،اُلْجِم یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنْ نَادٍ ، روز قیامت اے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔

اے ابوداؤد ، ترندی (اور انہوں نے حسن کہا) ، ابن حبان (اپی صیح میں) اور پہنٹن نے روایت کیا۔ اور حاکم نے اس طرح کی روایت اور کہا: برشر طشیخین صیح ہے۔ انہوں نے اس کی تخریخ میس کی۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے'' کوئی آ دی نہیں کہ اس نے علم یاد کیا بھراسے چھپایا گر قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اے آگ کی لگام ڈالی گئی ہوگی'۔

حدیث: حفرت عبدالله بن عمروضی الله عنها سے دوایت بر کرمول الله علی فق فر مایا: جس نے علم جھایا، قیامت کے دن الله تعالی اسے آگ کی لگام بہنائے گا۔

اے ابن حبان نے اپنی تیج میں اور حاکم نے روایت کیا اور کہا: پیصدیت صحیح ہے بے غبار ہے۔

حدیث: حطرت ابن عباس رضی النه عنها سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عظیمت فرمایا: جس علم کی بات پوچھی گئی بھراس نے اسے چھیایا تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اے آگ کی لگام ڈال گئی ہوگی۔ اور جس نے قرآن کے متعلق بغیرعلم کے کوئی بات کہی وہ بھی قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ آگ کی لگام اس کوڈال گئی ہوگی۔

اے ابویعلیٰ نے روایت کیا۔اس کے راوی ثقہ ہیں۔ صحح میں ان سے احتجاج کیا گیا ہے۔ اور طبر انی نے کبیر اور اوسط میں صرف بہلا حصدر وایت کیا۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الته عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علیہ فیلیہ نے فرمایا: جسنے اساعلم چھپایا جس سے الته تعالی لوگول کودین کے معاملہ میں نفتی بہنچا تا ہے قالته تعالی قیامت کے دن آگ کی لگام بہنا سے گا۔ ابن ماجہ۔ حدیث: حضرت جابر بن عبدالله رضی الته تنہا سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول الله علیہ اللہ علیہ اس امت کے بعد والے لوگ بہلوں پر لعنت کریں گے (بعد والے پہلول کولئن طعن کریں گے۔ جیسا کہ آجکل و کھنے میں آرہا ہے) تو جسنے کوئی صدیث چھیائی اس نے بلاشہوہ چیز چھیائی جوالتہ نے ناز ل فرمائی تھی۔

اے ابن ماجد نے روایت کیا۔اوراس میں انقطاع ہے۔واللہ اعلم۔

حدیث: حفرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله عنظیۃ نے فرمایا: اس آدمی کی مثال جوعلم سیکھتا ہے پھرآ گے بیان نہیں کرتا اس آدمی کی طرح ہے جوفر اند بھرتا ہے پھراس میں سے پچھٹرج نہیں کرتا۔

طرانی نے اوسط میں روایت کیا۔اس کی اسنادمیں ابن لہیعہ ہے۔

(بقیم فیگزشته ) محول کمول بیان کرنااور چیپانا مت کیکن انہوں نے اس (عمد ) کوپس پشته ژال دیااوراس کے موض حقیری قیت نرید لی سووہ جو کچھ خریدرے ہیں، ہبت ای براہے۔

قرآن کیم مں اسی بہت کی آیات ہیں جن میں طم چھپانے کی شدید ندمت فرما کی گئی ہے اور تھم دیا گیا ہے کراسے جہاں تک ممکن بودومروں تک پہنچایا جائے۔(سترجم) حدوث: عاقر بن ميد بن عبد الرض بن ابرى رض الله عندان باب اورووان كردادات بيان كرت مي كدايك دن رسول الله میرینی نے ذملیه ارشاد فرمایا: مسلمان جماعتوں کے فق میں تعریفی کلمات اوا فرمائے۔ پھر فرمایا: کیا حال ہے ال تو موں ( کے لوگوں ) کا جواپنے پڑوسیوں کودین کی باتین نبیں سکھاتے علم نبیں پڑھاتے ، نصحت نبیں کرتے ، ( نیکی کا)تھم نسبر دیے ،اورائیس ( گناہوں ہے )منع نبیں کرتے ؟اور کیا حال ہےان اوگوں کا جوایے بمسابوں سے علم نبیں سکھتے ،وین كر سجونيس حاصل كرتے اور نافيوت اختيار كرتے ہيں؟ الله كاتم ،كى قوم كوا بنے بمسابوں كو ضرور علم سكھانا جا ہے۔ دين كى باتس برنی مابئیں،نصیحت کرنی جاہے، نیکی کاعکم اور برائی ہے منع کرنا جاہے،اور قوم کوجایے کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے علم سیّے، دین کی یا تیں سیکیعے اورنفیحت حاصل کرے ورنہ مُیں ان کے لئے سز امقرر کردوں گا۔ پھر آپ منبر سے نیچے تشریف ے تو فرید: تمہرے خیال میں کون ی قوم ایس ہے؟ ( مجرخود ی ) فرمایا: ، بداشعر بین میں۔ سیجھدارلوگ میں اوران کے یزد تن پنیوں کے کنارے اور دیبات میں رہنے والے لوگ میں۔ جب بیہ بات اشعر ایوں کومعلوم ہوئی تو وہ رسول اللہ عظیمت کہ خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے۔ پارسول اللہ ﷺ! آپ نے ایک قوم کا ذکر تو اچھا کی کے ساتھ فرمایا اور ہم راز کر برائی کے ساتھ فرمایا۔ ہمارا کیا حال ہے؟ (اس کی کیا وجہ ہے؟) تو سرور عالم علیظتے نے فرمایا: ہرقوم کو چاہیے کہ وہ ا ہے بن وسیوں کوعلم پڑ صائے ،انبیں نفیحت کرے، نیکی کا حکم اور برائی ہے منع کرے۔اور یہ بھی ضروری ہے کہا یک قوم اپنے نہ یا ئیوں ہے علم پڑھیے،نفیعت پکڑے اور دین کی سمجھ حاصل کرے ورنہ میں ان کے لئے دنیا ہی میں سز امقرر کردوں گا۔وہ عرض کرنے نگیے یارسول الله من<u>یال</u>یفی اکیا ہم اینے غیروں کونفیحت کریں؟ نبی سرور من<u>یالی</u>فی نے اینافر مان ان کے سامنے پھر ر مرایہ - انہوں نے بھی اپنی بات کود ہرایا کہ کیا ہم اپنے غیروں کونسیحت کریں۔ تو آپ نے انہیں پھر بھی یہ ہی فر مایا۔ تو وہ عرض َ . ن ئے ،آپ ﷺ میں ایک سال کی مہلت عطافر مادیں۔آپ نے انہیں ایک سال کی مہلت دے دی تا کہ وہ ان ( من وسيوں ) کو دین کی ہاتھی بتا کیں ہلم سکھا کیں اورنصیحت کریں۔ پھررسول الله عظیے نے بدآیت مزھی: کُعتَ الَّيٰ بثیّت كَذَرُهُ مِنْ بَنْيَ إِسْرَآءِ يُلَ عَلِيسَانِ دَاوُ دَوَعِيْسِي ابْنِ مَهُ بِيَهَ ۖ (ما مُده: 78) يعني بني اسرائيل كے كافرلوگوں رحضرت داؤو عبیدا سلام او جعنب تعینی بن مریم علیه السلام کی زبان کے ذر ایولعنت کی گنی )۔ (یہ ایک دوسر بے کوفصیحت نہ کرتے تھے )۔ ات طبرانی نے کہ میں مکیر بن معروف عن علقمہ ہے روایت کیا۔

خ ان نے نیا میں روانت کیا۔ اس کے راوی ابوسعید بقال کے طلاو اللہ میں۔ اس کا نام سعید بن مرز بان ہے۔

# علم عمل (1) اورقول فغل میں تضاد

حدیث: حضرت زیدین ارقم رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فی اما کرتے تھے: اَللّٰهُمُّ الّٰهُ أَعُودُ بِكَ مِن عِلْمٍ لا يَنفَعُ وَمِن قَلْب لا يَحْشَعُ وَمِن نَفْس لا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعُولَ لا يُسْتَجَابُ لَهَا، الممر بروردگارامیں تیری بناہ مانگنا ہوں ایسے علم ہے جو فائدہ نہ دے۔ایے دل ہے جو عاجزی نہ کرے، ایے نفس ہے جو سیر نہ ہو اورالی دعاہے جوقبول نہ ہو۔

اہے مسلم، تر مذی اورنسائی نے روایت کیا۔ یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے۔

حديث: حضرت اسامه بن زيدرض الله عنها سے روایت سے کہ انہوں نے رسول الله عظیمہ کو مفر ماتے ہوئے سا: قیامت کے روز ایک آ دمی کولا یا جائے گا بھرائے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تواس کی انتزیاں پیٹ ہے باہرنگل آئیں گی۔ و وانہیں لے کرا لیے گھوے گا جیسے گدھا چکی کو لے کر گھومتا ہے ۔ تو اہل ناراس کے گر دجیع ہوکر کہیں گے کہ اے فلال! یہ تیرا کیا حال ہور ہاہے؟ کیا تووہ ہی نہیں جوہمیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور برائی ہے منع کرتا تھا؟ پیے کیے گا ( ہاں وہی ہوں ) ، گنتُ الْمُر كُمُّ بِالْمَعُرُوفِ وَلَا اتِيهُ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الشَّرِّ وَاتِيهِ، مِن تهمين بَكَى كاحكم كرتا تفا مُرفود نيكي نه كرتا تفااورتهمين برائي سے روكتا تفا مگرخودوہ برائی کرتا تھا۔روای کہتے ہیں: میں نے لیخن نی کریم عظیم کو بھی فریاتے ہوئے سنا کہ شب معراج میں ایسی اقوام کے پاس سے گذرا، جن کے ہونٹ آگ کی قینچوں سے کاٹے جارہے تھے۔ نمیں نے جریل سے یوچھا: یہ کون لوگ ہیں؟ جمریل علیہالسلام نے جواب قربا: یہ آپ کی قوم کے وہ خطیب ہیں کہ جو کچھزبان سے کہتے تھے خود کرتے نہیں تھے۔

اہے بخاری ومسلم نے روایت کیا۔ الفاظ مسلم کے ہیں۔ اور ابن الی الدنیا، ابن حمان اور بیبقی نے حضرت انس کی حديث مدروايت كبا-ابن الى الدنبااور يبهى في اين روايت من بدالفاظ زياده كئة \_يَقُوءُ وْنَ كِتَابَ اللَّهِ وَلا يَعْمَلُونَ به۔ وہ خطباءاللہ کی کتاب پڑھتے تھے گراس پڑمل نہ کرتے تھے۔

<sup>1۔</sup> علم عمل بقول وفعل اور زبان ودل کا تضاوالله مقعالی جل شاند کوجھی سخت ناپیند ہے۔اینے پاک کام میں ارشاد فریا تاہے:

إِلَّا مُورُ نَالِنَّاسَ بِالْهِرْوَتُنْتُ نَ إِنْفُسَكُمْ وَإِنْتُمُ تَتُّدُونَ الْكِتُ ۗ إِفَلَا تَعْقَدُونَ (القره: 44)

ترجمہ: کماتم دوسر بےادگوں کو نیکی کرنے کا تھم دیے ہواور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو ( کرتمہیں بھی نیکیوں کی دوسروں کی طرح ضرورت ہے ) حالانکہ تم كتاب بھى ہڑھتے ہو۔ كماتم اتى بھى عقل نہيں ركھتے ہو؟

ابل ایمان کوان کی صفت ایمان باد دلا کرارشاوفر مایاجا تا ہے:

نَا يُهَا الَّن يُنَ امْنُو إِلِمَ تَقُولُونَ مَالِا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَاشِهِ أَنْ تَقُولُوا امَالِا تَفْعَلُونَ ﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَاشِهِ أَنْ تَقُولُوا امَالِا تَفْعَلُونَ ﴿ صَف: 3- 2 )

ترجمہ: اے ایمان والو! ( دوسر ول کو ) ایمی بات کیوں کتے ہو جوخوذ نیمی کرتے ہو۔الٹعانی کے باں پیخت نارافسکی کا باعث ہے کہتم ایمی بات کیو جوخوذ میں -xz-S

الناه تعالی اور مرود عالم عنظیفی توالی خفس بے ناراض میں ہی ، بندول میں بھی اے کی اعماد وامتراراور مقام واحترام کے قابل نبیر سمحھا ھا سکتا۔ (مترجم)

حدید: مفرت انس بن مالک رضی الله عنه بی پاک عظیفی سے راوی بین که آپ نے فر مایا: عذاب کے فرشتے بدکار قرر بور: (بِئُل قراء، مفاظ، ملاء) کو بت پر سنوں سے پہلے پکرنے میں جاری کریں گ۔ یہ کہیں گ، یہ پرسنوں سے پہنے میں (کیوں) کپڑا جاتا ہے؟ تو آئیں جواب دیا جائے گا کہ، لَیْسَ مَنْ یَعْفَلُم کَیْنَ لَا یَعْفَلُم، علم والل بِعْلَم کے برابر شیر بریء ۔

اے طبر انی اور ابولغیم نے روایت کیا اور ابولغیم نے کہا: بیرعدیث ابوطوالہ کی حدیث سے غریب ہے۔العمر کی اس روایت کرنے میں مفرد ہے۔العمر کی ہے مرادع بوالله بن عمر بن عبد العزیز زاہد ہے۔

( حافظ رحمہ الله تعالیٰ تہتے ہیں ) باو جود غریب ہونے کے اس صدیث کے لئے شواہز ہیں۔ جن میں حضرت ابد ہر بروہ فن انته عندی سی محت ہے۔ جو یہ ہے'' ہے شک سب سے پہلے قیامت کے دن الله تعالیٰ جس آ دی کو بلائے گا وہ ہے جس نے قرآن اس لئے پڑھا ہوگا کہ اے قاری کہا جائے'' اس حدیث کے آخر میں ہے'' بیٹین آ دی ( دیا کارقاری بھی اور شہید ) وہ میں کہ انتہ کی مخلوق میں سب سے پہلے قیامت کے دن ان پڑآ گ مجرکا کی جائے گی۔ خدیث کے پورے الفاظ' ریا ہ'' کے باب میں گذر ہے ہیں۔

حديث: حفرت صبيب رضى الله عند بروايت ب- كتب بين: رسول الله عظيفة في فرمايا: مَا امَنَ بِالْقُرْ أَنِ مَنِ اسْتَحَنَّ مَحَادَمَهُ، وهُخْصَرَ آن يرايمان يُمين لايا، جم ني اس كرام وطال جانا ـ

اس کوتر ندی نے روایت کیا اور فرمایا: بیصدیث غریب ہے۔اس کی اسادتو ی نہیں۔

حدیث: حضرت الویرز واسلی رضی الله عندے روایت ہے۔ کتبے ہیں: رسول الله علی نے فر مایا: (روزمحشر) بندے کے آئی جگہ سے قدم نظیم کے حق کداس سے لوچھا ہے گااس کی عمر کے متعلق کدس کام میں صرف کی۔اس سے علم کے متعلق کد کہاں سے صاصل کیا اور کہاں خرج کیا۔اور سوال ہوگا اس کے متعلق کد کہاں سے صاصل کیا اور کہاں خرج کیا۔اور سوال ہوگا اس کے جمعلق کہ کہاں سے صاصل کیا اور کہاں خرج کیا۔اور سوال ہوگا اس کے جمعلق کہ کہاں ہے صاصل کیا اور کہاں خرج کیا۔اور سوال ہوگا اس کے متعلق کہ کہاں ہے صاصل کیا اور کہاں خرج کیا۔

تر فدق نے روانیت کیا اور فرمایا: بیر حدیث حسن تھے ہے۔ یہ بی وغیرہ نے بھی حفرت معاذبین جبل رضی الله عند کی حدیث وانیت کی کروہ نجی کریم علیک ہے دوایت کرتے ہوئے کہتے ہیں: آپ نے فرمایا: قیامت کے دن بندے کے قدم نبنی نئیس کے جب تک کدائں سے چار چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرایا جائے گار نمبر 1 عمر مے متعلق کہ کہاں برباد کی؟ نب 2جو ان کے تعلق کہ کن کاموں میں جتا کے رکھا؟ نمبر 13س کے مال مے تعلق کہ کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرج کیا؟ اور نب 4 میں نہیں تک دائیں کے اکمال کے ؟

حدیث: حضر سان معوورض الله عند نی اگرم مین کا کست کرتے ہیں کہ آپ نے فریایا: قیامت کے دن این آ آئے ۔ آئی مانی کہا سے نامی علی کے جب تک که اس سے پائی چیزوں کے متعلق سوال ند کرایا جائے گا۔ نمبر 1 عمر کے احتماق کہ کہاں ہے کا یا تعمق کہ کہاں ہے کا یا گھیاں میں گائے کہ کا میں کہ کہاں ہے کا یا استعمال میں لگائے رکھی؟ نمبر کہ مال کے متعلق کہ کہاں ہے کا یا اورنبر4 كبال خرج كيا؟ نبرة علم ك متعلق كداس ك مطابق كيا كيا ا عمال كيد؟

ا بر ندی اور بیعتی نے روایت کیا۔ تر ندی نے کہا پہ حدیث غریب ہے۔

حدیث: ولید بن عقبه رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فر مایا: اہل جنت میں ہے بچھاوگ، اہل نارکے پاس جانمیں گے۔ ان سے پوچیس گے: کس وجہے آگ میں داخل ہوئے ہو؟ خدا کی تم ،ہم تو صرف اس علم کی وجہے جنت میں گئے میں جوتم لوگول ہے سیکھا تھا۔ تو اہل نار جواب دیں گے: إِنَّا كُنَّانَقُولُ وَلَا نَفْعَلُ، بِ شک ہم جو کہتے تھاس کے مطابق افعال ندکرتے تھے۔

اسے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت ما لک ابن دینار دحمہ الله امام حسن رضی الله عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: رسول الله علیہ علیہ نے خل مایا: کوئی بندہ خطبہ نیمیں دینا گر الله عزوج مل اس ہے اس کے بارے میں سوال کرے گا (اس کے مطابق عمل کیا؟) (راوی کہ متح ہیں) میرا خیال ہے کہ آپ نیس کہ حضرت کہتے ہیں) میرا خیال ہے کہ آپ نیس کہ حضرت مالک بن دینار جب بید صدیف بیان کرتے ہوئی انادہ تے تھے کہ سانس رک جاتی تھی پھر فرماتے: تم خیال کرتے ہوگے کہ تم سال کر کے میرک آ کھ خشندی ہوتی ہوئی (میں خوش ہوتا ہول گا) حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ الله تعالیٰ قیامت کے دن مجھے ہیں کہ الله تعالیٰ قیامت کے دن مجھے ہے ہے کہا سرکے بارے میں سوال فرمائے گا کہ تیرا ارادہ کیا تھا؟

اے ابن الی الد نیااور یہ قی نے اساد جید کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت لقمان لیخی این عام ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں: حضرت ابوالدرداء رضی الله عند فر مایا کرتے تھے کہ میں تواس بات ہے درات ہوں کہ تھے کہ میں تواس بات ہے ذرت ہوں کہ تیا میں ارب جھے گافوات کے سامنے بلائے پھر فر مائے۔ اے تو پیر! (عامر کی تصغیر) ممیں عرض کروں اے میرے رب! میں حاضر ہوں۔ تو وہ پو جھے: ماعیلت فینہا عیلبت، تو نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا؟

اہے بیہقی نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت معاذ بن جبل رضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مَیں رسول الله علیہ کے ضدمت میں حاضر ہوا۔ آپ بیت الله کے طواف میں معروف تھے۔ میں نے عرض کیا: یارسول الله علیہ الوگوں میں سب سے براکون ہے؟ تو رسول الله علیہ نے فرمایا: الله معاف کرے اچھائی کے بارے میں پوچھواور برائی کے متعلق مت سوال کرو۔ لوگوں میں سے برے لوگوں کے اندر برے (عِمل) علماء ہوں گے۔

ا ہے ہزار نے روایت کیا۔اس کی اسناد میں جلیل بن مرہ ہے۔ پیھدیث غریب ہے۔

حديث: حفرت ابوبرز ورض الله عند روايت ب- كتب بين: رسول الله عَلَيْكُ فَ فرمايا: اس أوى كي مثال جولوگول كونير علم ) على تا به إلى تأخير علم ) على الما تا به الله يت آب كوبهول جا تا به مقل الفقيلة التين تُضِي مُ عَلَى النّاسِ و تَحْدِقُ نَفْسَها، جراعُ

کے اس دھا گے کی طرح ہے جولوگوں کوروثنی دیتا ہے اورخو دجلتار ہتا ہے۔

اے بزارنے روایت کیا۔

حدیث: حفرت عبدالله بن مروضی الله عبار الله علیه نظر می حدیث میں: رسول الله علیه نفر مایا: کی حاملین نقه افتر نمیں ہوتے \_ جے اس کاعلم نفخ نددے، اس کی جہالت اے نقصان دیتی ہے۔ قر آن کو پڑھ جبکہ وہ تھے ( گناہ ہے ) رو کے \_ تواگر اس نے تھے نمیں ردکا تو کا یا تو نے قر آن کو پڑھائی میں ہے۔

طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس میں شہر بن حوشب ہے۔

حدیث: حفرت جندب بن عبدالله از دی رضی الله عندصاحب النبی (بدان کا لقب م) رسول الله عند سید مردایت کرتے میں کہ آپ نے دوایت کرتے میں کہ آپ نے فرمایا: اس مخض کی مثال جولوگوں کو خیر سکھا تا ہے اور اپنی ذات کو مجمول جا تا ہے ، اس جراغ کی ہے جولوگوں کو اجلا کھیرتا ہے مگر خود کو جا تا رہتا ہے۔ الحدیث۔

طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس کی اسناد حسن ہے۔ان شاءالله۔

حدیث: حضرت واثلہ بن استقع رضی الله عند ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عظیفی نے فر مایا: ہر محارت، صاحب محارت کیلئے وبال ہے۔ لیکن اتنی اتنی ر(بقدر کفایت وبال نہیں ہے) اور جناب نے اپنے ہاتھ مبارک کے ساتھ اشارہ فرمایا، اور ہرکم، صاحب علم پروبال ہے البتہ وہ کلم (وبال نہیں) جس پر محل مجھی کیا ہو۔

طَبرانی نے اے کیر میں بھی روایت کیا۔اس کی اساد میں ہائی بن متوکل ہے۔جس پر ابن حیان نے کلام کیا ہے۔ حدیث: حضرت ابو بریره رض الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں کدر سول الله عظیم نے فرمایا: اَشَدُ النَّاسِ عَدَالًا مَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعُهُ عِلْمُهُ، قيامت كروزلوگوں میں سب نے زیادہ شدیدعذاب اس عالم کو موگا جے اس عظم نے فائدہ ندویا (علم پڑکل ندکیا)۔

طبرانی فی الصغیراور بیهقی۔

حدیث: حضرت عمار بن یا سروض النه عنهما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْلَا فَی جَمِیے بَن قیس کے ایک علی طرف بجھے کن قیس کے ایک علی طرف بجھے کن قیس کے ایک علی طرف بجھے کہ میں ان وگوں کو دین اسلام کے مسائل سکھاؤں ۔ مَیں نے دیکھا کہ وہ نوگ جنگی اون کی طرح آئمھیں المُعات بھی ہوئے ہیں۔ اٹھائے بھو کے ہیں۔ اٹھائے بھو کے ہیں۔ اٹھائے بھی باس لوٹ آیا۔ سرکار عَلَیْلِیْ نے کیا کام کیا؟ مَیں نے اس قوم کا قصہ بیان کیا اوران کی خفلت وغیرہ کے بارے میں عرض کیا۔ آپ نے فریایا: اے عمار! کی میں تمہیں ان سے جمیب ترقوم کے متعلق نہ بتاؤں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم پر حا، جائل نہ رہے۔ پھران (قبیلے قیس کے ) لوگوں کی غفلت کی ماند بھول گئے (عمل نہ کیا)۔

بزاروطبرانی فی الکبیر۔

حديث: حفرت على ابن الى طالب رضى الله عند ، وايت بي فرمات بين كدرسول الله علي في فرمايا: مجمعا بى



امت کے کسی مومن وشرک کے بارے میں خون نہیں ہے۔اس لئے کہ مومن کوتواس کا ایمان (ارتکاب گناہ ہے) منع کرے گااور باتی رہا مشرک، تواہے اس کا کفر ڈانٹٹار ہے گا۔لیکن جھے تمہارے متعلق اس منافق سے خوف ہے جوزبان دان ہوگا۔ باتیں ایس کرے گاجن کی تم تعریف کروگے اور عمل ایسے کرے گاجئیں تم ناپیند کروگے۔

طبرانی نے اوسط اور صغیر میں حارث کی روایت ہے ذکر کیا اور وہ اعور میں۔ ابن حبان وغیرہ نے اس کی تو یُش کی ہے۔ حدیث: حضرت عمران بن حصین رضی الله عنہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عَلَيْظَةَ نے فرمایا: إِنَّ اَحْدَفَ مَا اَحَافُ عَلَيْكُم بَعُدِى كُلَّ مُنَافِق عَلِيُم اللِّسَانِ، جن چیزوں کا میں اپنے بعد تمہارے او پرخوف کھا تا ہوں ان میں زیادہ خوفناک ہروہ منافق ہے جوزبان دان ہو۔

طبرانی نے کبیر میں اور بزار نے روایت کیا۔ اس کے روات سے سیح میں احتجاج کیا گیا ہے۔ امام احمد نے بھی عمر بن خطاب رضی الله عند کی حدیث ہے روایت کیا۔

حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عندرسول الله عنظی این کرتے ہیں کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک کداس کا دل، اس کی زبان کے اور اس کی زبان اس کے دل کے مطابق نہ ہوجائے۔ اس کا قول، اس کے تل کے خالف ہو۔ اور اس کے ہمسابیاس کی زیادتی ہے امن میں نہ رہنے گئے۔

اصبهانی نے روایت کیا۔اس کی اسناد میں نظر ہے۔

حدیث: حفرت عبدالله بن معودرض الله عنه بروایت ب- کہتے ہیں: ممیں یقینا ایسے آدمی کے متعلق گمان کرتا ہوں کرہ علم بھول جاتا ہے۔ جس نے بیلم گمنا ہوں کا ارتکاب کرنے کے لئے سیھا تھا۔ (گناہ گار کے پاس علم دین نہیں رہتا۔ بھول جاتا ہے)

طبرانی نے موقوفا قاسم بن عبدالرحمٰن بن عبدالله عن جده عبدالله کی روایت سے ذکر کیا۔ اس عبدالله کی اپنے دادا سے ساعت نہیں۔اس کے راوی ثقہ ہیں۔

حدیث: حضرت منصور بن زاذان کہتے ہیں: مجھے بتایا گیا ہے کہ جہنم میں ڈالے جانے والوں میں ہے بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ المی جہاں کی بد بوکی وجہ ہے اذیت افضا کیں گے۔ان کو کہا جائے گا۔تمہاری بربادی ہوتم کیا ممل کرتے ہے؟ جس تکلیف میں ہم پہلے ہے ہیں کیاوہ ہمیں کافی نہتی ، کہتمہارے اور تمہاری گندی ہو کے ہاتھوں مزید مبتلاء (عذاب) کردیے گئے ہیں۔ ہمیں علم ( دین ) تتے ہیں ہمیں علم نے فائدہ نہیں ویا ( ہم نے عمل نہ کیا )۔احمد ویہیں۔

#### ترہیب

### علم وقر آن دانی کا دعویٰ

اورا یک روایت میں ہے کہ جب موئی علیہ السلام بن اسرائیل کے گروہ میں کہیں جارہے بتھے تو اچا تک ایک آ دمی ان کے پاس آتا ہوں ان کے پاس کے ایک آلیک آلیک آلیک ایک آلیک آلیک آلیک آلیک کے بات میں جو آپ نے فرمایا نہیں۔ توالله تعالیٰ نے موئی علیہ السلام کی طرف و تی نازل فرمائی (ایسانہیں) بلکہ ہمارا ہندہ خضر (آپ سے زیادہ عالم ہے) تو موئی علیہ السلام نے اس کی طرف جانے کے لئے راست دریافت کیا۔ الحدیث۔ بخاری وسلم وغیر ہما۔

<sup>(</sup>۱) یبال عناب ' بمعنی ناپندیدگی ہے۔

<sup>(</sup>۶)'' بچی ابھرین' (دوردریاؤں سے عظم) کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ نبر 1 فارس ادردہ کے دریاؤں کا عظم نبر 2 عظیر بنبر 3 اندلس میں کہیں دو دریاؤں کے مطنی بگر بھر 4 جہاں دریائے تمل کی دوخانجیں ، بخرائیش اور بخرارز قب تعلی سے بھرصورت کوئی جائیسی ہو حقیقت واقعہ پر کوئی اوٹیسی پڑتا۔ (۳) حضرت خضر ملیہ السام کا اصل نام'' بلیابی مکان' ہے۔ خفر'' نے'' کے زہریاز رہے ساتھ بھٹی بھری ہے۔ چونکہ آپ جہاں پہنچنہ تنے وہاں بڑو پیدا بروجا تا تھا۔ اس کے بیآ پ کا اقت بوالے بھن کی دائے میں آور بعض ملا مان کودلی انتظامی سے جمہاں بواج بھر بھر جس کی اختاف ہے کہ اس وقت آپ ملیا السام حیات میں یافوت ہو بھی بیس۔ اکثر کے فزد کے حیات میں۔ اور انفیاتائی کے تعلم سے جہاں بواج بھرس جاتے ہیں، جس کی جاتے ہیں۔ مدفر ماتے ہیں۔

هفرت موکیٰ علیه السلام واقعہ می الب حدث وقت میں سب سے زیادہ عالم متھ میکن انفاقعا لی کوان کا بیدو کوئی پیند فیس آیا۔ اس لئے اُمیس فضر علیہ السلام کے پائر مجمع اگیا۔ تح ہے: حَسَنَتُ الْاَبْوَ اَوِ سَیْنِیْکُ الْلَمْقُرُ فِیمَنِ - (حرجم)

حدیث: حضرت عمر بن خطاب رضی النه عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول النه عظیفی نے فرمایا: دین اسلام پھیل جائے گاتی کہ تا جمر لوگ محتلف اطراف کو دریاؤں میں جائے گاتی کہ تا جم لوگ ہوڑے دوڑیں گے۔ پھرا یک تو م پیدا ہوگی۔ یہ لوگ قرآن پڑھیں گے اور (دعویٰ کرتے ہوئے) کہیں گے: ہم سے زیادہ قاری ،ہم سے زیادہ عالم اور ہم سے زیادہ فتر کوئی کرتے ہوئے) کہیں گے: ہم سے زیادہ قاری ،ہم سے زیادہ عالم اور ہم سے زیادہ فتیہ کوئی سے الم اور ہم سے الم اور ہم سے خوا ما است کے بھر اسلانی ہوگئی ہے کہ الم اللہ میں سے مول کے اور جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ الاُحقِیة کو اُولین میں ہے ہوں گے۔ اور جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ (عیاد باللہ) میں سے ہوں گے۔ اور جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ (عیاد باللہ) میں سے ہوں گے۔ اور جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ (عیاد باللہ)

طبرانی نے اوسط میں اور ہزار نے درست اساد کے ساتھ روایت کیا۔ اور ابویعلیٰ ہزار اور طبرانی نے عہاس بن عبدالمطلب رضی الله عند کی حدیث ہے بھی روایت کیا۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنبارسول الله عنبی سے داوی بین کہ ایک دات مکہ مرمہ میں آپ نے کھڑے ہوکر فر بایا: کیا میں نے بہلغ کردی ؟ (آپ نے یہ کلمات تین مرجب فر بائے ) تو حضرت عمر بن فطاب رضی الله عنه ، جو کہ بہت ہی تو بہر نے والے تھے ، گھڑے ہوکر عرض کرنے گئے۔ بی ہاں۔ (یارسول الله عنبی اور آپ نے (لوگوں کو علی ہے کہ بہت ہی تو بہر نے والے تھے ، گھڑے ہوکر وج کھڑے کیا ، بوری پوری بوری جدوجہد کی اور نصحت فر مائی ۔ تو آپ علی نے فیان ضرور فرا ہر ہوکر دے گا ۔ وی کہ کم فراسینے ٹھکا نوں کی طرف لوث جائے گا۔ اور تم ضرور سندرول میں (پرچم) اسلام لئے پھرو گے۔ اور لوگوں پر ایک این ان منسفرور آسے گا کہ وہ قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے ، اے سیکھیں گے اور قرآت کریں گے ، 'کم یُقو فُون فَ فَو فَ فَاوَ الله عَلِیْ فَانَ فَاللَهُ مُن فَاللهُ عَلِیْ الله عَلِیْ ایک ہوں ہو ہو ہم ہے ، ہم ہم ہو؟ تو کیا ان میں کوئی بھائی ہو کئی ہوں گے ، موں گے؟ فر مایا: بیتم ان میں کوئی بھائی ہو کئی ہوں گے ، ورجبتم کا بیندھن ہوں گے۔ (مملمانوں) میں ہو ہوں گے اور خرنم کیا ؛ یارسول الله عَلِیْ یا ہوں لوگ ہوں گے؟ فر مایا: بیتم (مملمانوں) میں ہوں گے۔ (مملمانوں) میں ہوں گے۔ (مملمانوں) میں ہوں گے۔ ورجبتم کا بیندھن ہوں گے۔

طبرانی نے بمیر میں روایت کیا اور اس کی اسنا دان شاءاللہ حسن ہے۔

حدیث: حضرت مجابد حضرت این عمرض الله عنها بروایت کرتے میں کہتے میں: انہوں نے میر علم کے مطابق نی کریم عظیمت میں انہوں نے میر علم کے مطابق نی کریم عظیمت میں بروایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: "مَن قَالَ إِنّي عَالِم فَهُو جَاهِلٌ" جُوشُ کے کہ مُم میں عالم ہوں، (در حقیقت) وہ حالی ہے۔ (در حقیقت) وہ حالی ہے۔

طبرانی نے لید ،جنہیں ابن الی سلیم کتے ہیں، سے روایت کی اور کہا کہ وہ نجی کریم عظیقے سے ای سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

#### ترہیب

# جھگزا، جدال، دشنی، جت بازی، غصه اورغلبه ترغیب

# جدال درست ہو یاغیر درست، دونو ن صورتوں میں اسے ترک کر دینا

حدیث: حضرت الوامامدر ضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عظیم نے فرمایا: جس نے جھڑنا چھوڑ دیا عالا کلدوہ باطل پرتھا، اس کے لئے جنت کے ماحول میں کل بنایا گیا۔ جس نے جھڑا اچھوڑ دیا حالا نکدوہ حق پر (1) تھا، اس کے لئے جنت کے وسط میں کل تقییر کیا گیا اور جس نے اپنے اطلاق کو خوبصورت کرلیا (جھڑا وغیرہ کیا بی نہیں) تو اس کے لئ جنت کے اعلیٰ مقام میں کل تقییر کیا گیا۔

اے ابوداور ، ترندی (الفاظر ندی کے ہیں) ، ابن ماجد اور میہ قینے نہ دوایت کیا۔ ترندی نے فرمایا بیر صدیث حسن ہے۔
اور طبر انی نے اوسط میں ابن عمر رضی الله عنہا کی حدیث ہے دوایت کیا۔ جس کے الفاظ بید ہیں۔ '' رسول الله علیہ فیلیہ نے
فرمایا ، میں جنت کے ماحول میں گھر دلوانے کا ضامن ہوں اس کے لئے جس نے چھٹرا ترک کردیا حالانکہ وہ حق پر تھا۔
اور جنت کے درمیان میں مکان دلوانے کا اس کے لئے جس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا حالانکہ وہ خوص طبی (2) کرنے والا
تھا۔ اور جنت کے مقام اعلیٰ میں مکل دلوانے کا اس آ دی کے لئے ضامن ہوں جس نے اپنے اطلاق کو سین کرلیا (3)۔

حدیث : حضرت ابوالدرداء، ابوامامه، واثلہ ابن استق اور انس بن مالک رضی الثه عنهم سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ
ایک دن رسول الله علیاتی جمارے پاس شخریف لائے اور انس بن مالک رضی الثه عنهم سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ
ایک دن رسول الله علیاتی جمارے پاس شخریف لائے اور ہم دین کے کس سکھیں جھگڑ رہے تھے۔ آپ خت نا راض ہوئے۔
ایت بھی نا راض نہ ہوئے تھے۔ بھر ہمیں ڈا ٹنا اور نری سے فرمایا: اے امت مجمد (علیات کی اتم سے پہلے لوگ ای جھگڑ کی والد اور کہ موری بھر انہا اور کری سے فرمایا: اے امت مجمد (علیات کا اس خوص کے جھڑ اور کہ موری کا فی جھڑ اور کہ کہ بھی ہوڑ و کہونکہ جھڑ اگر تا رہے۔ جھڑا از ک کرو کہونکہ جھڑا لوگ تیا مت کے دن میں شامن موں جس نے جھڑا تھوڑ و دو کہونکہ جنت کے قریب، درمیان اور اعلیٰ مقام میں تمن محل ات کا اس خوص کے لئے میں ضامن موں جس نے جھڑ ازک کرویا درا لحالیہ وہ سے ہو۔ "ذرّ و اللہواء قبل آول

(۱) بپاذاتی تن مراد ہے۔ درمند پی دقو می تن کے جگڑ نائندانفائھوں ہے۔ آر آن تکیم میں ہے۔ وَ جَاوِلُلُمْ ہِالَّتِیْ عَیمَا خَسَنُ مُ (اَنْعَلَ 125) (۲) گٹن خوش میں اور خدات کے ارادہ سے می جوٹ برلنا ترک کردے۔ (۳) اس حدیث شریف میں ''اخلاق دورست وحسین کر لیئے'' سے مراد ہے، جگڑ ہے اور فساد وجدال کی ابتداء ہی ند کی جائے۔ اور قبل از می موش کیا جا چکا ہے کوئن سے مراد ذاتی تن ہے۔ جن الفاد تن رمول علیکٹے کے کے جگڑ ناچاہے دیں کے کئے ضرور کی ہے۔ (مترجم) مَانَهَانِیُ عَنْهُ رَبِّی بَعْکَ عِبَادَةِ الاَّوْفَانِ الْبِواَءَ" جُھُڑے چھوڑ دوکیونکہ بنوں کی عبادت کے بعدسب سے پہلے جس چیز سے جھے میرے دب نے منع کیاوہ جھڑا ہے۔الحدیث طبر انی فی الکیج۔

حدیث: حضرت معاذبن جبل رضی الله عندے روایت ہے۔ فر ماتے ہیں: رسول الله عنظیۃ نے فر مایا: مئیں ضامن ہول ایک گھر کا جنت کے ماحول میں ، ایک گھر کا جنت کے ماحول میں ، ایک گھر کا جنت کے بلند مقام میں ، ای شخص کے لئے جس نے بھگر ناترک کردیا اگر چدوہ تی پرہو، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اگر چدوہ خوش طبعی ہی کرنے والا ہو۔ اور حسن اخلاق اپنالیا۔ جن ارنے اور طبر انی نے اپنے معاجم مثل خدمیں روایت کیا۔ اس میں سوید بن ابراہیم ابوحاتم ہے۔

طبرانی فی الکبیر۔اس میں بھی سویدراوی ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رض الله عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظی نے فرمایا: کوئی قوم ہدایت پرگامزن ہونے کے بعد مگراہ نہیں ہوئی مگراس میں جھڑا ڈال دیا گیا۔ پھرآپ نے بیآیت پڑھی، مَاضَرَ ہُوگا لَگَ إِلَّا جَدَلًا لَا (زخرف: 58) وہ (کافر) آپ کے لئے صرف جھڑے ہی کی مثال بیان کرتے ہیں۔

اسے ترندی، ابن ماجہ ابن الی الدنیانے کتاب الصمت وغیرہ میں روایت کیا۔اور ترندی نے فر مایا: بیر حدیث حسن صحیح ہے۔

حديث: روايت بسيده عائشه رضى الله عنها ب، فرماتى بين: رسول الله عَيَّا فَتَى فَرَمايا: ''إِنَّ ٱبْغَضَ الرِّحَالِ الَّى اللهِ الاَّ لَذُ الْحَصِمُ'' لوَّ لُولٍ مِين سے الله كنز ديك سب سے زياده مبغوض بخت جَمَّرُ الوآ دمى ہے۔

بخاری مسلم، ترندی ، نسائی۔

حدیث: حفرت ابن عباس رض الله عنهما بے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَلِیْ نَے فرمایا: (اے مخاطب) تیرے لئے اتنا گناہ بی کافی ہے کہ تو ہمیشہ جھڑ تارہے۔

اسے ترمذی نے روایت کیااور کہا: بیرحدیث غریب ہے۔

حديث: حضرت ابو بريره رضى الله عند بروايت ب- كتب بين: رسول الله عَلِي فَ فَر مايا: "أليو آءُ فِي القُوان

رُفِ الرَانِ کے بارے اس انتخرے (1)۔

ا ہورا آورا دار این بیان نے اپنی سی تھیں روایت کیا۔ اور طبر انی و فیمرہ نے زیدین ثابت رضی الله عند کی حدیث ہے مار کرنا

حدیث: مشرت ابن عباس رضی الله فنهما نجی تکرم علی ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت میسی علیہ السلام نے فرمایا: مور نین طرخ کے بین نے بین فیر 1 وہ امر جمس کا ہدایت ہونا ظاہرہ وہ اس کی بیروی کرو نے بُسر 2 وہ امر جمس کا گمرائی مونا ظاہرہوں س سے ابتذاب کر واور نبر 3 ووامر جمس میں اختلاف ہو، اسے کی صاحب علم کے پاس لے جاؤ۔ ( کہ اس کی وضاحت کردے )۔

مِرانیٰ نے بیر میں درست اساد کے ساتھ روایت کیا۔

م یکن آئن کا بیات مده نی تین ایما جگز اکرما که لوگ شکوک وشهات کاشکار بوجا کین مقتالهات کی تاویل میں جنگزاریا اپند مفروضه مقصد کے گئے آئن ہے . مه نن کارن کے کئے جنز : در احترام)

4. 20.0

ن ب و ب کی کا ایواں ک ماقد ماقد عم کے در پرائید داسر سے کو بانا دیا ہے۔ دعادی کرنا اور در مرول کو کم تر محمنا سعول میں چکا ہے۔ بین سے نعی ہو سائنا و کو فران مجمل بات ہے۔ مالانکیڈ مان خداد کی ہے۔ وکٹو ق کلی وکٹی پلیم کیلیٹم (بیسٹ:76) انفار کم اپنے مجموب پاک شرق کی آبن کا میں آئی اور ایس

# كتاب<sub>(1)</sub>الطهارت تربيب

لوگول کے راستوں پر ،سایہ دار درختوں اور پانی پینے بلانے کی جگہوں پر قضائے حاجت ترغیب

# قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی جانب منہ یا پشت نہ کرنا

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول الله عظیمی نے فرمایا: دولعت کاباعث بنے والے کاموں سے بچو سحابرض الله عنهم نے عرض کیا: یارسول الله عظیمی اور دونوں لعنت کاباعث بنے والے کام کون سے جیں؟ ارشاد فرمایا: ''الَّذِی یَتَعَمَّلٰی فِی طُوقِ النَّاسِ اَوْفِی ظِلِّهِمٌ'' لوگوں کے راستوں یا ان کے سابید ارمقاموں پر قضائے حاجت کرنا۔

مسلم،ابوداؤ دوغيرها\_

حديث: حضرت معاذبن جبل رضى الله عند بروايت ب- كبترين: رسول الله علي في غرمايا: تين العنت كاباعث بن

1 ـ طبارت ونظافت اورصفائی و پاکیز گی خدائ پاک جل وطالو بهت محبوب به صاف پاک رہنے والے لوگوں سے الله محبت فر ما تا ہے۔ ارشاد قر آئی ہے۔ إِنَّ اللهُ مَا يُحِبُّ الشَّوَالِيمُ مَن وَيُعِبُّ الْمُسْتَطَافِهِ مِنْ أَرَالِيمَّ وَ 222)

ترجمہ: بے شک الله تعالی محبوب رکھتا ہے بہت تو بہ کرنے والول کوادر محبت فریا تا ہے صاف تحرار ہے والوں ہے۔

کیکسچدگافیسس عَنی التَّقُوٰی مِنْ اَوَّلِ یَوْ مِدَاحَقُ اَنْ تَقُوْمَ فِیْهِ : فِیْهِ یِ جَلَّا یُلْوِیُتُونَ اَنْ یَتَطَهُمُ اُوْا اَنْهُ یُهِجُدُّ اَنْ مَنْ کُورِد. 108) ترجمہ: بے شک و محبوص کی بنیاد پہلے ون سے می بہیز کاری پر دکی گئی ہے نیا وہ مستق ہے کہ آپ (اے صبیب محرّم عَلِیْظُ اس میں کھڑے ہوں ۱۰ میں میں وولوگ ہیں جوصاف سحرار بنا پیند کرتے ہیں۔ اورانشہ تعالی صاف سحرے لوگوں سے مجت فرما تا ہے۔

اس آبیرمارکہ میں اللہ تھائی نے سمبر قبائریف کے نمازیوں کی تعریف فرمائی ہے، ان کی صفائی سٹھرائی اور نظافت و پاکیز گی کومراہا ہے۔ سیدالعالمین عَبِّیْنِیْفِ نے اس آبیت کے نزول کے بعد ان اہل قباء ہے ہو چھا کہ تم میں کون کی خصوصی صفت ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے تم اور فیر فرمائی ہے، تو وہ محرض کرنے گئے: یارسول افلہ عَبِیْنِیْ اِس مرتقبات عاجب کے بعد پائی ہے استخباکیا کرتے ہیں۔ آپ ملیہ السلوۃ السلام نے فرمایا: میں وجہ ہے۔ مورۃ بھر ثیمن خداوند عالم نے اپنے مجبوب کریم ملیہ اصلوۃ واقتسلیم کو اور آپ کے فیل آپ کی امت کوصاف شخرار ہے اورلہاس کوصاف پاک رکھنے کا حکم مل ہے فرمان:

يَا يُعَاالُكُ اللَّهِ فَهُ فَا نَاذِهُ فَي وَمَنِكَ فَكَبِّو فَو قِيَابِكَ فَطَهْرُ ﴿ وَمِنَاكَ فَلَا مِنْ المَ

ی میں اس کے بیار پیشنے دالے (محبوب سین )، انھیے ادر اوگوں کو دائے۔ ادرائے اب کی بڑا کی بیان سیختے۔ ادرائے لہاس شریف کو پاک صاف در کھے۔ فقہا ، اسلام نے اس آخری آیت سے سئلہ اخذ کیا ہے کہ نماز کے لئے کپڑوں کا پاک ہونا شرودی ہے۔ ظاہر ہے کہ کپڑوں کا پاک ہونا شرودی ہے تو جمم ادر جائے نماز کا یاک ہونا بطر اتی ادر کشر دری وہ ڈکا۔ (مترجم) والے کا موں ہے، بچائین نبر 1 پانی کے گھاٹ ، نبر 2 راستے کے درمیان اور نبر 3 سایہ (1) میں قضائے حاجت کرنے ہے۔ ابوداڈ داور این باجہ دونوں نے ابوسعیہ تمبیری ہے انہوں نے حضرت معافیات روایت کیا۔ ابوداؤ دنے کہا میصدیث مرسل ہے۔ لیٹن ابوسعیہ کی حضرت معافیہ عاقات نبیل ہوئی۔

ر حدیث: ‹ حرت این عباس رض الله عنها ب روایت ب فرماتے میں: مثیل نے رسول الله علی کوفرماتے ہوئے سنا: غیرامت کا موں بے بچو عرض کیا گیا: وہ تین احت کے کام کون سے ہیں یار سول الله علی الله الله الله الله علی الله ا کوئی ایسے سایہ میں (قضائے عاجت کے لئے ) میشھے جس کولوگ سایہ کے لئے استعمال کرتے ہوں۔ نمبر 2 یارستے میں، نمبر 3 یا جمع شدویاتی میں قضائے عاجت کرے۔

اے امام احمہ نے روایت کیا۔

حدیث: حفرت مذیفه بن اسیرض الته عند بروایت که بلاشه نی پاک سی فی نفر مایا: "مَنْ اذَی الْمُسْلِمِینَ فی طُورُ قِهِم وَجَبَتُ عَلَيْهِ لَعُنْتُهُمْ" بحس نے مسلمانوں کوان کے راستوں کے متعلق (قضائے عاجت وغیرہ کرکے) اذیت میں بتنا مرکب ان کا حدت واجب وگئی۔

طبرانی نے کبیر میں اسادحس کے ساتھ روایت کیا۔

حدیت: حضرت مجربن برین رض الله عند بروایت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدی نے حضرت ابو ہر یرہ رضی الله عند بر مرضی الله عند برورضی الله عند برورضی کیا: آپ ہمیں ہرسٹا کے معلق بھی فتوی دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رسنی الله عند نے فرمایا: ممیں نے رسول الله عند محمد فرماتے ہوئے سنا: جس آدی نے اپنا فضلہ مسلمانوں کے راستہ میں جویا، اس یا الله کی، فرشتوں کی اورتمام انسانوں کی لعنت ہے۔

ا کے طرافی نے اوسط میں اور یہ بھی وغیر ہمانے روایت کیا۔ اس کے راوی سوائے محمد بن عمر وانساری کے سب ثقد ہیں۔ حدیث: حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عہمانے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول اللہ عظیمی فی فر مایا: چورسٹول پرات سند ارنے اور وہاں نماز پڑھنے سے بچو کیونکہ میر سانچول اور ورندول کے محمکانے ہیں۔ وہاں پر قضائے حاجت کرنے سے محل بچو افیا فی الیکلا عیل 'کیونکہ بیاحت کا کام ہے۔

ابن ماجہ اس کے راوی اُقتہ میں۔

حدیث: حضرت محول رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں کدرسول الله عَلِين نے مساجد کے دروازوں کے قریب پیٹا بُرنے میشنع فریایا۔ اے ابوداؤ دنے مراسل میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت الوجریره رض الله عندے دوایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَلَيْظَةُ نے فرمایا: جس نے قضائے علاجت کی مان کے لئے ایک نگی تھی جاتی ہے۔ اورایک گناه مناویا جاتا ہے۔ علاجت کے دوایت کیا۔ اس کے داوی تیج کے داوی ہیں۔

1 ۔ ای یا دو این او ب جہال اوک مسافر و فیرود موپ و فیروے نیجنے کے لئے الحق بیٹے ہوں۔ (مترجم)

#### ترہیب

# بإنى منسل خانه ما سوراخ مين بييثاب كرنا

حدیث: حفرت جابرض الله عنه نبی اکرم عظیفتی سے روایت فرماتے ہیں که "اَنَّهُ نَهٰی اَنْ یَبَالَ فِی الْمَاءِ الوَّا اِکِوْ" رَبِ عَلِیْفَ نَے کھڑے پانی میں بیٹا ب کرنے سے منع فرمایا ہے۔

مسلم،ابن ماجه،نسائی۔

حدیث: انہی سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیہ فیا نے جاری پانی میں بول کرنے منع فرمایا۔ طبر انی نے اوسط میں باسناد جدیر روایت کیا۔

حدیث: حضرت بحربن ماعز رحمة الله علیہ بے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مئیں نے حضرت عبدالله بن پزیدرضی الله عند کو بی پاک عصف سے روایت کرتے ہوئے ساکہ آپ نے فر مایا: گھر کے اندر برتن میں بول جمع ندر کھا جائے کیونکہ ملا نکد (رحمت) اس گھر میں واخل نہیں ہوتے جس میں بول جمع رکھا گیا ہو۔ ''وَلَا تَبُو أَنَّ فِي مُعْتَسَلِكَ'' اور شسل خاند میں ہرگز بول نذکرو۔ طبرانی نے اوسط میں حسن اساد کے ساتھ روایت کیا۔ جاتم نے بھی روایت کیا اور کہا: بہددیث بھی قال سادے۔

حدیث: حمید بن عبدالرحمٰن سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: ممیں ایک ایسے آدی سے ملاجے حفرت ابو ہر یرہ رضی الله عند کی طرح نی کریم عیاضہ کی صحبت نصیب ہوئی۔ اس نے کہا کدرسول الله عیاضہ نے منع فرمایا اس بات سے کہ ہم میں سے کوئی ہرروز کنگھی کرے یا اسینظسل خانہ میں بیٹاب کرے۔

ابوداؤد،نسائی نے بھی ابتدائے حدیث میں روایت کیا۔

حديث: حضرت عبدالله بن مغفل رضى الله عنه بروايت بكه بشك ني پاك علي في الله عنه فرمايا بكه آوى الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه ا

احمد، نبائی، ابن باج اور ترندی نے روایت کیا، لفظ ترندگی کے بین اور ترندی نے کہا کہ صدیث غریب ہے۔ ہم اسے مرفوع نہیں بچانے گرصرف افعد بن عبدالله کی حدیث ہے۔ جنہیں افعد اگری کتے بیں۔ وافظ (صاحب کتاب) کتے بین کہ میصد یہ مصلے ہوں اور افعد بن عبدالله اقتصدوق ہے۔ ای طرح دیگر روایت بھی صحح بیں۔ والله اعلم۔ حدیث: حضرت آثادہ، حضرت عبدالله بن سرجس رضی الله عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "نکھی دَسُولُ الله صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَ سَلّمَ أَن يُبَالَ فِي الْجُحْرِ" رسول الله عَلَيْهُ نے سواخوں میں بول کرنے ہے مع فر مایا۔

1۔ حدیث پاک میں طسل خانے ہے ایک جگہ مراد ہے، جو بھی ہواور پائی کا نکاس نہ ہوتا ہو کداس ہے دوبارہ کندہ اور تاپاک پائی کیڑوں اور جم پر پڑنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ورند اگر طسل خانہ پاچاہو، پائی کا نکاس ایسا ہوکہ چھینے وغیرہ کا خدشہ ندر ہےتو چیٹا ہے کہ سی تاریخ میں نامیلے بھی بنا ہوا ہوجیہا کہ آج کل ہوتا ہے تو اس میں چیٹا ہا پاخاند کرنے میں مجھوزی میں۔ (متر جم) لوگوں نے قادہ سے پوچھا کہ موراخوں میں بول کرنے میں کیا برائی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا: ''یُقَالُ إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِحِنِّ' کَباجاتا ہے کہ پینوں کے ٹھکانے ہیں۔ امام احمد الوداؤد رائیا گی۔

#### تر ہیب

### بیت الخلاء(1) میں کلام کرنا

اے ابوداؤد، ابن ماجہ (لفظ انہیں کے ہیں) نے روایت کیا۔ اور ابن خزیمہ نے بھی اپنی ٹٹ میں روایت کیا۔ ان کے الفاظ ابوداؤد کے مانند ہیں کہ (حضرت ابوسعید خدری) نے کہا: ممیں نے رسول الله علی کی فرماتے ہوئے سنا:'' دو خض قضائے حاجت کے لئے اس طرح نہ جائیں کہ اپنی شرمگاہیں کھولے ہوئے با تیں کر رہے ہوں کیونکہ الله عزوجل اس پر ناراضگی فر ماتا ہے''۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت بفرماتے ہیں: رسول الله عظیم نفر مایا: دو خص قضائے حاجت کے لئے نہ جا می کے لئے نہ جا میں کہ بیٹھے ہوئے باتیں کررہے ہوں حالا تکدان کی شرمگا ہیں کھی ہوئی ہوں کیونکد الله عزوم مل اس سے ناراض ہوتا ہے۔

اسے طبرانی نے اوسط میں کمزورا سناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔

### ترہیب

## کیڑے وغیرہ پر بییثاب کے چھینٹے پڑ نااوراسے پاک نہ کرنا

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبها ہے روایت ہے کہ حضرت رسول الله علیا الله علیاتی وو قبروں کے قریب سے گذر ہے ق فرمایا: ان دونوں کو عذاب ہورہا ہے۔ اور انہیں کی بڑے(1) کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہورہا۔ "اَمَااَحَکُهُما فَکَانَ یَمْشِی بِالنَّهِیمَةِ وَاَمَّا الْاَحْدُ فَکَانَ لاَیَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ" ہاں کیوں نہ ہو کہ بے ٹیک یہ ہی گناہ کمیرہ۔ان میں سے ایک چفلی کھاتا چرتا تھا اور دوم ابول نے نہیں بیتا تھا۔

اسے بخاری (ان کی بہت میں روایات میں سے بیا یک ہے ) مسلم ، ابوداؤد ، تر ندی ، نسائی اور ابین ماجہ نے روایت کیا۔ (ابین خزیمہ نے بھی روایت کیا)۔

حديث: حضرت ابن عباس رض الله عنبها بروايت ب\_ كتبرين: رسول الله المنطقة في مايا: عوما قبر كاعذاب بيشاب المنطقة في مايا: عوما قبر كاعذاب بيثاب المدد عبد المراد - الفائستين هوا من البول "لبذاتم بيثاب بعبر المرد -

ا ہے ہزار، طبرانی ( کبیریس ) حاکم اور داقطنی سَب نے ابویجی القتات من مجاہد عنہ کی روایت ہے ذکر کیا۔ داقطنی نے کہا:اس کی اساد میں درج نہیں۔القتات کے ثقیہ ہونے میں اختلاف ہے۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عنه به روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علی فی فی این پیثاب (کی چینٹوں وغیرہ) سے بچو۔ کیونکہ اکثر عذاب قبر بول ہی کی وجہ ہے۔

دارقطنی نے روایت کیااور کہا کہ بیصدیث محفوظ مرسل ہے۔

حدیت: حضرت ابو بحرة رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: ایک دفعد رسول الله علی میرے اور ایک دوسرے آدمی کے درمیان چل رہے کے درمیان چل رہے کے کہ درمیان چل رہے کہ دوسرے کے درمیان چل رہے کے درمیان چل رہے کہ کہ دوسرے سے سبقت کی تو میں ایک شاخ کے آیا۔ نبی شاخ لاکر دو) ابو بکرہ کہتے ہیں کہ میں نے اور میرے ساتھی نے ایک دوسرے سے سبقت کی تو میں ایک شاخ لے آیا۔ نبی پاک علی نبی نبی سبول کے ایک میں میں تو زا چھرا کیا حصد وسری قبر پر رکھ دیا۔ فر مایا جب تک میدونوں جھے تر میں گئے تاید کہ دونوں قبر والوں پر تخفیف عذاب ہوتی رہے۔ دونوں کو کی بڑے کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہور ہا بلکہ فیجت اور بول (کی وجہ سے عذاب نہیں ہور ہا بلکہ فیجت اور بول (کی وجہ سے عداب نہیں ہور ہا بلکہ فیجت اور بول (کی وجہ سے عداب نہیں ہور ہا بلکہ فیجت اور بول (کی وجہ سے ہور ہا ہے)

احمد نے اورطبرانی نے اوسط میں (الفاظ انہیں کے ہیں)اورا بن ماجہ نے مختصراً بحر بن مرارعن جدہ الی بکرہ کی روایت ہ ذکر کیا۔ عالانکہ مرار نے ایو بکرہ ہے ملا قات نہیں کی ۔

<sup>۔</sup> (۱) لینی جن کاموں کی وجہ ہے آئیں مذاب دیا جار ہا ہے استے بڑے اور مشکل نہ تھے کہ یہ ان سے پچنا چاہتے تو فئی نے اللہ بچائے۔ آئین ۔ ( مترجم )

حديث: حضرت الوجريره وضى الله عند بروايت ب فرمات بين: رسول الله عليه في فرمايا: "أكُثُرُ عَذَابِ القَيْرِ مِنَ الْبُولِ" اكثر عذاب تبربول (ئن من بحنية) كي وجرب موتاب-

یں ہیوں امام احمد،ابن ماجہ(الفاظ انہیں کے ہیں)اور حاکم نے روایت کیااور حاکم نے کہا: بیرحدیث برشرط شیخین حتی ہے۔ان میں کوئی علت مجھے معلوم نہیں۔حافظ (صاحب کتاب) نے کہا۔ای طرح ہے جیسا کہ حاکم نے کہا۔

حدیث: حضرت عبدالرحمٰن بن حضرت عبدالرحمٰن بن حضرت الله عند روایت ہے کہتے ہیں: نبی کریم سینے ہمارے پاس تشریف لائ آپ کے ہاتھ میں ڈھال تھی۔ آپ نے اسے زبین پردکھااوراس کی طرف مندکر کے بیشاب فرمایا: ان لوگوں میں سے کوئی بولا۔ انہیں دیکھو، مورتوں کی طرح (پردہ کرکے) بیشاب کرتے ہیں۔ نبی سینے نے اس کی یہ بات من لی تو فرمایا: تم پر افسوں ہے۔ کیا تہمیں معلوم نہیں، نبی اسرائیل والے کیا تکلیف کپٹی کہ جب انہیں کہیں بیشاب لگ جاتا تو اس ( بگ یا کپڑے ) کوتینچیوں کے ساتھ کاٹ دیا کرتے تھے، اس خض نے آئیس اس سے منع کیا تج اس کواس کی قبر میں عذاب دیا گیا۔ ابن ماجہ، ابن حمان فی صححد۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رشنی الله عزے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: ہم رسول الله علیاتی کے ساتھ جارہے تھے کدود قبروں پرے گذرے۔ تو آپ خمبر گئے۔ ہم بھی آپ کے ساتھ خمبر گے۔ آپ کا رنگ متغیر ہونے لگا حق کہ آپ کی میض مبارک کی آسٹین کا پینے گی۔ ہم نے عرض کیا: یارمول الله علیاتی اکیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا: کیا تم نہیں منتے جو میں من رہا

<sup>(</sup>۱) یعی اگرتم پیس برکون او تبدار پر داول کی دحز کن بند دویائے اور تم زندگی ہے ہاتھ دوم بیخور اس ایستم نیوں سکتے ۔ (مترجم)

ہوں؟ ہم نے عرض کیا: یا بی الله علیطی اوہ کیا ہے؟ فر مایا: بیدہ دوآ دمی میں جنہیں ان کے ایک ملکے ہے(1) گناہ کی وجہ سے قبروں میں عذاب شدید یا جارہا ہے۔ ہم نے پوچھا: کس گناہ کی وجہ سے؟ فر مایا: ان میں سے ایک تو پیشا ہ ہے۔ ہم نے پوچھا: کس گناہ کی وجہ سے؟ فر مایا: ان میں سے ایک تو پیشا ہ ہے۔ اور دوسراا پنی زبان سے لوگوں کو اؤیت بہنچا تا اور ان کے درمیان چفتی کھا تا پھر تا تھا۔ پھر آپ نے تھور کی دوشا میں منگوا میں اور ہر قبر پر ایک ایک دکھ دی۔ ہم نے عرض کی: کیا ہید ان کو کچھ فائدہ دیں گی؟ "فَالَ نَعَمُ، یُحَفَفُ عَنْهُمَا مَا دَامَتَا وَ رَجْمَ اللهِ عَنْهُمَا مَا دَامَتَا وَ مُلْفِعَانَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّ

ابن حبان فی صححه۔

حدیث: حضرت شی بن ماتع الاسمی رضی الله عندرسول الله عید این اور دورت بین که آپ نے فر مایا: چار شخص بین جوالی نارکی اور یہ بین کم آپ نے فر مایا: چار شخص بین جوالی نارکی اور یہ بین بین کر ایسان اور (بائے) ہا کہ اور دورت بین بین اگر بین گے اور (بائے) ہا کہت و بربادی کا شور مجائی بین گے ۔ اہل نارا کی دور سے ہے کہیں گے؟ ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ہماری اور یہ میں بند کیا ہوا میں اور اضافہ کردیا ہے؟ حضور مجائے نے فر مایا: (وہ چار اشخاص یہ بین ) نمبر 1 وہ آدی جو شعلوں کے صندوق میں بند کیا ہوا ہوگا۔ نمبر 2 وہ آدی جو بابی امنہ بیپ اور خون بہار ہا ہوگا اور فہر 4 وہ آدی جو اپنا ہی گوشت کھار ہا ہوگا۔ آپ نے فر مایا: صندوق والے کے متعلق بوچھا جائے گا کہ اس ذکیل کا کیا صال ہے کہ اس نے ہماری بہلی اور بیت میں مزید اضافہ کردیا ہے؟ تو کوئی کہے گا: بے شک بید ذکیل اس صال میں مراکہ اس کی گردن میں لوگوں کے مال سے جنیں اور اور اضافہ کردیا ہے؟ تو کوئی کہے گا: بے شک بید اس بات کی پروائیس کرتا تھا کہ ہوا کہ ہماری بہلی اور جسم یا کہر ای بیل اور جسم یا کہرے برا کہر ایکن اور جسم یا کہرے برا کہرا گا کہ اس کینے کو کیا ہوا کہ ہماری بہلی اور جسم یا کہرے برا کہرا تھا کہ بھیا برا جم یا کہرے برا کہرا کہا اور دندی اے دورتا تھا۔

اس کے بعد باتی حدیث ذکر کی۔ اے ابن الی الدنیائے کتاب الصمت اور کتاب ذم الغیبة میں، طبر انی نے کبیر میں اسادلین کے ساتھ اور ایونیم نے روایت کیا۔

حدیث: حطرت ابوامامرض الله عنه نبی پاک علیقه عنه روایت کرتے میں که آپ نے ارشاد فرمایا: "إِفَقُو االْبَوْلَ فَإِنَّهُ أَوْلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْلُ فِي الْقَبْرِ" بِيثاب ، بَحِ كُونَكه بندے سے قبر كے اندرسب سے پہلے اى كاحساب لما حائے گا۔

اسے طبرانی نے کبیر میں ہی بہترا اناد کے ساتھ روایت کیا۔

#### ترہیب

# حمام(1) میں مردوں کو بغیر تہبند کے اور عورتوں کا سوائے نفاس والی اور بیار کے تہبند کے ساتھ داخل ہونا اور جو کچھاس بارے میں نہی آئی ہے

حدیث: حضرت جابرضی الله عند بی اگرم عظی ہے۔ روایت کرتے میں کہ آپ نے فر مایا: جوآ دمی، الله اور آخرت کے دن پرائمان رکھتا ہے وہ تبدید کے بغیرتمام میں واخل نہ بواور جوالله و بوم آخر پرائمان رکھتا ہے وہ اپنی بیوک کوتمام میں نہ لے جائے۔ نہائی برتر ندی (نے صن بھی کہا) اور حاکم نے روایت کیا۔

ابن ماجه وابوداؤ د\_

ابوداؤد نے (اس کی تضعیف نمیں کی اور الفاظ بھی آئیں کے میں ) ، ترفدی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ ابن ماجہ نے یہ الفاظ زیادہ کئے: ''آپ نے مردول اور گورتول کوئٹ فر مایا''۔ اور ابن ماجہ نے یہ الفاظ بھی زیادہ کئے: '' اور گورتول کورفصت نہیں دی''۔

حدیث: اورآپ رضی الله عنها بی بروایت ب فرماتی مین: تمیں نے رسول الله عظی کوفرماتے سا: "الّحفّامُ حَدَامٌ عَلَيٰ نِسَاعٍ أُمْتِينً" تمام (میں جانا) میری امت کی مورتوں پر حرام ب -

حاکم نے روایت کیااور کہا کہ بیصدیث سیح الا ساد ہے۔

حديث: حضرت الواليب انسارى رضى الله عند بروايت بكر رسول الله علي في ارشا وفرمايا: جوكو كى الله اور لا كم الله اور لا كم آخر برايمان ركمتا ب آخر برايمان ركمتا ب "فَلْدَ مِنْ الله اور يوم آخر برايمان ركمتا ب "فَلَدَ يَدُخُولُ الله اور يوم آخر برايمان ركمتا ب "فَلَدَ يَدُخُولُ الله اور يوم آخر برايمان ركمتا ب "فَلَدَ يَدُخُولُ الله اور يوم آخر برايمان ركمتا ب "فَلَدَ يَدُخُولُ الله اور يوم آخر برايمان ركمتا ب "فَلْدَ يَدُخُولُ الله اور يوم آخر برايمان ركمتا

1۔ تمام ہے وہ جگہ مراد ہے جہاں شمل کرنے کے لئے گرم پانی کا انتظام ہوتا ہے۔ اس زیانے میں ایس جگہوں پر مرداور کووتی ، سب شمل کے لئے جایا کرتے تھے حضور عقطی نے کاروش کومنی فرما دیا۔ تیاراورنفاس والی کواس سے مشتنی فرما یا کدائیس گھر پر شینڈا پانی نقسان ویتا ہو۔ مرد کے تبدید سے مرادالیا کپڑا اے جوناف کے ادر پرے تکھنوں کے نیچے تک ڈھائپ دے۔ (مترجم) آ خر پر (تو اے ایمان والو!) تہماری عورتوں میں ہے کوئی جمام میں داخل نہ ہو۔راوی کہتے ہیں کہ یہ نہی حضرت عمر بن عبدالعزیز کوان کی خلافت کے ذمانہ پیٹی تو انہوں ابو بکر بن مجمد بن عمر و بن حزم کو خطاکھا کہ وہ مجمد بن خابت ہے اس حدیث کے متعلق پوچیس ۔ ابو بکر نے مجمد بن خابت ہے بوچھا پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف واپسی خطاکھا، تو عمر بن عبدالعزیز نے عورتوں کو جمام میں جانے ہے روک دیا۔

ابن حبالٰ نے اپنی صحیح میں روایت کیااور الفاظ انہیں کے ہیں۔ نیز حاکم نے روایت کیااور کہا: حدیث صحیح الا سناد ہے۔ طبرانی نے بھی کبیر اور اوسط میں عبداللہ بن صالح کا تب اللیث کی روایت سے ذکر کیا۔ان کے ہاں عمر بن عبدالعزیز کاذکر نہیں ہے۔

ترز

بالأ

1/1

بالارن

ے رن ے را

نے

۰

1:

حدیث: حفرت این عباس رضی الله عنهما به روایت بفرمات بن: رسول الله علیه فی نایا: اس مکان به بچوجید حمام کها جاتا ب-صحابه رضی الله عنهم نے عرض کیا: یارسول الله علیه ایسکی کوصاف کردیتا ب، آپ نے فرمایا: "فَاسْتِیْرُوْا" تو پھرستر (عورت) کرلو۔

بزار نے روایت کیا اور کہا: اے لوگوں نے طاؤس سے مرسل روایت کیا ہے۔ (حافظ صاحب کتاب کہتے ہیں) اس روایت کیا اور کہا: یہ لوگئی ہیں۔ حاکم نے بھی روایت کیا اور کہا: یہ صدیت برشر طسلم سمجھ ہاں کے الفاظ میہ ہیں۔ (آپ عیاف نے نے فرمایا) اس مکان ہے بچوجے حام کہا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا: یارسول الله عیاف ایس ممل کو دور کرتا اور بیا رکوفا کدہ بہنچا تا ہے۔ آپ نے ارشاوفر مایا: پھر جو بھی اس میں داخل ہوتو اس کو سرتر عورت کرتا چاہیے۔ طبر انی نے بھی حاکم کی طرح روایت کیا اور کہا: اس روایت کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں: '' سب سے برام کان حمام ہو وہال آر ان روایت کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں: '' سب سے برام کان حمام ہو وہال واز س کیا دور کہا تا ہو تی ہیں اور شرطا ہی کھولی حاتی ہیں''۔

حدیث: حضرت قاص الا جناد سے تسطنطنیہ شرروایت کی گئی۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی الته عند نے فرایا: اے لوگو! میں نے رسول الله عیلی الله علیہ کوئی الله اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو ''فَلَا یَقَعُدُنَ عَلَیْ مَالِّنَہ عَلَیْ الله اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو۔ جوکوئی الله اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہووہ اپنی المیہ کوتمام میں نہ لے ایمان رکھتا ہووہ اپنی المیہ کوتمام میں نہ لے علی میان رکھتا ہووہ اپنی المیہ کوتمام میں نہ لے جا ہے۔ اور جوکوئی الله اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہووہ اپنی المیہ کوتمام میں نہ لے جا ہے۔ (امام احمد)

حدیت: حفرت ابولی هذ لی رض الله عند روایت به کدائل تم یا انال شام کی بچیورتی حفرت سیده عا کشرض الله عقیات عنها کے پاس آئیں۔ وسی تو سیده نے فرمایا جم وبی ہوجوا بی مورتوں کو تماموں میں واخل کرتی ہو۔ میں نے رسول الله عقیات کو فرماتے سنا: کوئی عورت ایم نمیں، جس نے اپنے شو ہر کے گھر کے سوالمہیں اور اپنالباس اتار انگر اس نے اپنے اور اپنے رب کے درمیان پردے کو بھاڑ ڈالا۔

ترندی (الفاظ أنبیں کے بیں اور کہا: بیصدیث حسن ہے) ابوداؤد، ابن ماجداور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا: یہ

حدیث برشرطمسلم ہے۔

صدیت برحره اس ہے۔ اورامام احمد ابویعلیٰ ،طبرانی اور حاکم نے دراج ابی اسم عن السائب کے طریق ہے بھی روایت کیا کہ:'' کچھ کورتی سید وام سلمہ رضی التٰہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کئی ۔سیدہ نے دریافت فرمایا: تم کون ہو؟ کہنے گئیں: ہم المُل حمل میں ہے میں۔ آپ نے فرمایا: ممیں نے رسول اللہ عظینے کو یہ فرماتے ہوئے ساہے۔ جس عورت نے اپنالیاس اپنے گھر کے سواکمیں اور اتاراء اللہ نے اس کے یردے کو کھیاڑ دیا''۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی التفاعند بروایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علیہ فی التفاور بدم کے التفاور بدم آخر پر ایمان لا یا ، وہ اپنی المبید کو داخل نہ ہو۔ جو شخص التفاور بوم آخر پر ایمان لا یا ، وہ اپنی المبید کو داخل نہ ہو۔ جو شخص التفاور بوم آخر پر ایمان لا یا ، اب جعد کے لئے دوڑ نا جا ہے اور جس نے کھیل کو دیا کاروبار کی وجہ سے ایمان کی قواتانہ اس سے بیروائی جو التفاق سے بیروائی کی قواتانہ اس سے بیروائی کی قواتانہ اس سے بیروائی کی اور التفاق سے بیروائی کی قواتانہ اس سے بیروائی کی تو النہ اس سے بیروائی کی قواتانہ اس سے بیروائی کی تو انہ کی کی دوروں کی تو انتہ اس سے بیروائی کی کو تاز کی کروائی کی تو انتہ اس سے بیروائی کی کی کی کی کی کی کرونائی کی کی کی کروبائی کروبائی کی کروبائی کی کروبائی کی کروبائی کی کروبائی کروبائ

طبرانی نے اوسط میں روایت کیا الفاظ انہیں کے ہیں۔اور ہزار نے بھی روایت کیا مگران کے ہاں جمعہ کا ذکر نہیں ہے۔ ان کی اساد میں ملی بن بزید ہائی ہے۔

حدیث: سیدہ عائشصد بقدر منی الله عنها بے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله علیا تھے ہمام کے بارے میں حوال کیا۔ تو سرور عالم علیا تھے ہماموں میں کوئی بھائی ٹیس سیدہ کیا۔ تارسور و عالم علیاتی اللہ علیائی ٹیس اگر چدہ تہذہ باندھ کردا خل ہوں؟ فرمایا: (ان کے لئے ) کوئی بھائی ٹیس اگر چدہ تہذہ بیش اوردو پنے کے ساتھ واضل ہوں ''وماموں امراً أوّ تَدُرِعُ حِمَارُهَا فِئی عَیْرِ بَیْتِ دُوْجِهَا اِللَّ کَشَفَتِ السِّتَر بَیْنَهَا وَبَیْنَ وَرِجِهَا اورجی و کی ایک کی بھائی تیس کردے کو کھول والا جواس درجی اس کے درمیان ہے۔

کے اور اس کے درمیان ہے۔

کے اور اس کے درمیان ہے۔

طبرانی نے اوسط میں عبداللہ بن لہیعہ کی روایت سے ذکر کیا۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی اللهٔ عنها تی پاک عین اللهٔ عبد ادارت کرتے ہیں کہ آپ عین نے فر بایا: جوآ دمی الله اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وہ حام میں داخل نہ ہو۔ جوآ دی الله اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنی ہیوی کوجمام میں داخل شکرے۔ جوشی الله اور پوم آخر پر ایمان رکھتا ہو، وہ شراب نوشی نہ کرے۔ جوشی الله اور پوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، وہ ایسے دستر خوان پر نہ پیٹے جس پر شراب پلائی جاتی ہو۔ جوآ دمی الله اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، "فَلَا یَحْفُونَ بِالْهُواْ اَ لَیسَ بَیْنَهُ وَبَیْنَهَا مَحْرُمٌ" وہ کی الیمی (اجنبی) عورت کے ساتھ تھائی میں ہر گزنہ جائے ، جس کے ساتھ اس کا محرم نہ ہو۔ طبر انی نے کبیر میں دوایت کیا۔ اس میں کی بی سلیمان مدنی ہے۔

حدیث: حضرت مقدام بن معد مکرب رض الته تعالی عند بروایت به کتم بین: رسول الله علی نے ارشاوفر مایا: عقریب تم ایسے علاقے فتح کرو گے جہال ایسے مکان ہول گے جنہیں حمام کہا جاتا ہے۔ ان میں واخل ہونا میری امت پ



حرام ہے۔ تو صحابہ کرام رضی الله تعالیٰ عنبم نے عرض کیا: یار سول الله عظافیہ اید بیاری دور کرتے اور میل صاف کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: میری امت کے مردوں کے لئے تہبند باندھ کر جانا طلال ہے۔ میری امت کی عورتوں کے لئے (تہبند میں بھی) جانا حرام (1) ہے۔ طبر انی۔

<sup>1 -</sup> باب ندکود کی احادیث سے معلوم ہورہا ہے کیٹل اسلام مردوں اور مورتوں میں پردہ کی کوئی خاص پردانسکی جاتی تھی۔ مردومورت استضیمام میں جاتے اور بے بردہ ہوتے تھے۔ انسانیت پراسلام کا ایک یہ بھی احسان ہے کہ مورتوں کو ایک چکیوں پر جانے سے رد کا اور مردوں کو پردسکا پابند بنایا جن پیار مورتوں کو اجازت دکی ان کے لئے پردہ مردری قرار دیا۔ (مترجم)

#### ترہیب

## بلاعذر عنسل (جنابت )(1) میں تاخیر

حدیث: حضرت ماربن یا سروض الله عنبها بروایت ب کدید تک رسول الله عظی نارشادفر مایا: تمن اشخاص میں کدر رحت کے )فر شخ ان کر خیب بین ہوتے نبر 1 کافر کامر دو، نبر 2 زعفر ان کی خوشبو سے تشر ا ہوا اور نبر 8 جنی گر

ێٙٳؿٙۿٳٲڶڹؿٵ۩ؙڎٚۊٳڎٲؿڎؿؙڔٳػٳٮڞڎۊٷۼڝڵۄۯڿۉڡڴؠڎٳؽڔؿڲ۠ؠٳڶٳڶڛڗٳڣؾڎٲڝؙٷٳؠٷٷڛڴۿڎٲ؈۠ڿڷڴؠڔڮٵڵڰۼێؽڹٷۯڶڰڷؿۻ ڡؙٵڟؿڗۏٵٷڔٷڰڶؿۺؠڒڣٙؽٳڎڟۥڝڣڔٳڎڿٵۼٵڝڎؿؽڴڋڛڗؠڵڬٳڽۅٵڎڶۺڎؠٳڹؾؖٵٷۺڗڿٷٳڡڮٷٵڲٷؿؾۜؿٷڝڝۣۮٵۼؾڹٵڡٚڝڂۅٳؠۄؙۼۅڣڵؠڎ ٵڽڔؿڴؠؿڹؙڎؙٵڽڔؽڎٳڶؿڶٳڝڿڡؘػٵؿڵڴؠۊڽٛػڗۄٷڶڮۯڹڎؙۣڽؽڮؽۼؾڒڴۄۯڮؿڗڹۏڞڰٵؿڒڴؠۺڴڴٷڎۮڵٵ؞؞؞ٛڰ)

ترجمہ: اے الل ایمان! جبتم نماز پڑھنے کے ادادہ ف انتوقو آپنے چروں کو دھولو دار کہتے ہات کے اپنے باز دوک کو بھی۔ ادرس کر دواپنے مروں کا ادر گئون تک اپنے پاک کی دھولد ادر اگرتم جنی ہور اعمل کی حاجت ہے) تو خوب پاک ہوجاد (مسل کرلا) ادر اگراتم بیار ہویا تم میں میں کی میں کو خوب کے مارس کی سے اور کا دو تو تعرف کے اپنی نہ یا تو تو پاک مٹی ہے تھیں کہ اس کا میں کہ اس کی سے جھروں ادر باز دوک پرس کو کے اللہ تھیں کہ النا چاہتا بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ جمہیں خوب ساف پاک کرے ادر تم رہ اپنی فعت (دین اسلام) ممل فرما دے سائم شمر گذاری کرد۔ اللہ تھے کہ کو گئا تھیں ڈالنا چاہتا بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ جمہیں خوب ساف پاک کرے ادر تم رہ کی فعت (دین اسلام) ممل فرما دے سائم شمر گذاری کرد۔

آ بید ذکورہ میں پہلے وضو پھڑنسل اوراس کے بعد تینم کا بیان فر مایا گیا ہے۔ ہم یمان ای ترتیب سے چند سیائل عرض کررہے ہیں: وضو : وضوش بیر عارفرض ہیں نیم را مندوع ما نمبر کے کہنے ل سمیت دونوں ہاتوں کو جونا نمبر کر کڑھ تھے جھے سر کاسمح کر نااور نمبر کہ گنز سمیت دونوں ہاؤں

کودھونا۔ان ندکورہ اعضاء میں ہے کہیں کوئی بال برابر جگہ بھی ؤھلنے ہے رہ کئی تو وضوئیس ہوگا۔

وضوک سنتن نہ یارہ ہیں۔ نبر 1 نیت، نبر 2 ایتداء میں ہم اللہ پڑھنا، نبر 3 پٹٹچوں تک دونوں ہاتھ دھونا، نبر 4 کلی کرنا، نبر 5 سواک کرنا، نبر 6 اک شن پانی چئے صانا نبر 12 اٹری کا طال کرنا، نبر 8 پورے سر کا سخ کرنا، نبر 9 کا نوں کا سخ کرنا کہ پہااعضو سو کھنے نہ پائے نبر 11 ترتیب قائم دکھنا نبر 12 تین تمین یا دومونا۔

وضوع مستمات یہ ہیں : نمبر 1 گردن کا کم کرنا، نمبر 2 تبلہ کی جانب منہ کرنا، نمبر 3 پاک اور بلند جگد پر بیٹھنا، نمبر 4 پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، نمبر 5 بلاخرورت دوسرے سے وضوعی مدنہ لینا، نمبر 6 دنیا کہا تھی نہر 7 بہادو پائی کھڑے ہو کر تھوڑا سالی لینا، نمبر 8 وقو کم کس کرلئے ہے بعد دہ کلمہ اور بیدعا دیڑھنا اللَّهُمُ أَحْفَائِنِی مِن النَّوَائِسِنَ واجْعَلَیٰنِی مِن النَّسَطِّهِ مِنَ وَاجْعَلَنِی مِن عِبَادِلَ الصَّالِحِیْنَ کمین اسے برے مولی انجھے ہت تو برکرنے والوں ، بہت یا کیڑور ہے والوں اور اپنے نیک یاک بندول میں ہے کروے۔

وضوقو نے والی یہ چزیں میں بغبر 1 پاغانہ یاچشاب کے مقام سے کی چز کا خارج ہونا مبر2 خون، پیپ یاز دو پائی کا نکل کریدن پر بہر جانا بغبر 3 مذمجر کر چنے کرنا نہر 4 مبارالگا کریائٹ کرمونا مبر5 مجدے دولوج والی نماز میں تبتیب ارکر بندنا نمبر 6 بے بھی اور کا میں چنے

عشل: اس میں یے تین فرض میں: نمبر 1 فرفو وکرنا کہ پائی حلق کی جڑ تک بیٹی جائے ، نمبر 2 ناک میں پائی چڑ صانا کہ جہاں تک زم جگہ ہے۔ نمبر 3 سارے جم ریانی بہانا کہ کؤ کی گھٹنگ ندرہ جائے ۔ اگر اہل برابریگ یائی تینئے ہے۔ وائی قشس ندیوا۔

مسل كاطريقه منونه: سب سے بہلے دونوں ہاتھوں كو بہنچوں تك دحويم يں۔ پھراستجاء كريں اور جہاں كہيں نجاست كلى ہواسے دوركريں۔ (بقيدا مُطَّاصَعُ ير)

یہ کدہ وہ فوکر لے۔ ابوداؤد نے حس بن افی انھن سے انہوں نے حضرت مگارے دوایت کیا۔ حالانکد حسن نے ممارے ساعت منیں کی۔ نیز اے انہوں (ابوداؤد) نے اوران کے علاوہ نے عطاء خراسانی سے انہوں نے بچی بن یعمر سے اورانہوں نے حضرت ممارے روایت کیا کہ حضرت مگار کہتے ہیں: میں ایک رات اپنے اہل خانہ کے پاس آیا، میرے ہاتھ پھٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے (بطور دواء) زعفران کی خوشبولگا دی۔ میں صبح رسول الله عقیقی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلام بیش کیا۔ تو آپ نے نہ جھے سلام کا جواب دیا اور خربا کہا۔ اور فرمایا: جاؤہ جاکرا ہے۔ جھوڈ الو میں نے جاکرا ہے۔ دھوڈ الو میں نے جاکرا ہے۔ دھوڈ الو میں نے جاکرا ہے۔ دھوڈ الو میں نے جاکرا ہے۔ دوالا پھر حاضر خدمت ہوا۔ سلام بیش کیا تو آپ نے سلام کی جواب بھی دیا اور مرحبا بھی فرمایا اور ادر شاد فرمایا: بے شک فرشتے ڈاللا پھر حاضر خدمت ہوا۔ سلام بیش کیا تو آپ نے سلام کی جواب بھی دیا اور مرحبا بھی فرمایا اور ادر شاد فرمایا: بے شک فرشتے میں ' میان کی کھوانا یا پینا جا ہے وہ خوکر کے۔ ہیں وہ خوک کور خصت ہے کہ جب وہ حوایا یا کچھ کھانا یا پینا جا ہے وہ خوکر کے۔

حديث: حصرت سيدناعلى بن ابى طالب كرم الله وجهه بى كريم عَيَّلِيَّة بروايت كرت مِين كه آپ نے ارشاوفر مايا: "لاَ قَدُ حُكُ الْهُلَا نِكَةَ بَيْمًا فِيهِ صُورَةٌ وَلاَ كَلَبٌ وَ لاَ جُنُبٌ" ما نكه (رحمت ) كى اليے گھريس واخل نہيں ہوتے،جس يس تصوير كما اجنى ہو۔

ابوداؤد، نسائی اورابن حبان نے اپنی سیح میں روایت کیا۔

حديث: بزار صحح اساد كے ساتھ حضرت ابن عباس رضى الله عنها سے روايت كرتے جي كدآپ نے فرمايا: تين اشخاص

(بقیہ حاشیر شتہ صغبی)اس کے بعد نماز والے دخو کی طرح وضو کریں بھر تمین دفعہ میں نامد جائیں کند ھے پرپائی بہا کیں۔اس کے بعد سراور سارے بدان پرپائی بہا کیں۔ کی سے کلام نہ کریں شخص خانہ میں بریتگی کی حالت میں وضوع وجاتا ہے۔البتہ اس حالت میں کوئی کلمہ کام اور دعا وغیر و نہ پڑھیں۔ عشل فرض ہونے کی صورتیں: نمبر 1 مئی کا خبروت سے لگانا نمبر 2 اشقام ، نمبر 3 محبت کرنا ، کچھ خارج ہویا نہ م نمبر 4 مورت کا حیش ( ماہوادی ) سے فارغ ہونا نمبر 5 ففاس بعنی بحد بدرا ہونے کے بعد آنے والے خون کا بند ہونا۔

ان مواقع پرشل کرناست ہے: نبر 1 جعد کی نماز نبمر 2 عیدین کی نمازیں، نبر 3 احرام با ندھتے وقت ،نبر 4 یوم عرفہ یعنی نویں ذوالحجہ کے روز۔

ان مواقع بِرُسُّل متحب ہے: نمبر 1 وقو ف عرفات ،نمبر 2 وقو ف مزولفہ ،نمبر 3 دخول حرم کد کرمہ ،نمبر 4 حاضری دربار سید کا مُنات عظی انہمر 5 شب برات لینی غدر موس شعبان ،نمبر 6 لیک القدر وغیرہ۔

تیم: تیم کے بھی تین فرض میں اور دویہ ہیں: نبر 1 نیت کرنا، نبر 2 دونوں ہاتھ ٹی پر مار کرسارے منہ پر پھیرنا، نبر 3 دونوں ہاتھ ٹی پر مار کر دونوں ہاتھ ٹی پر مار کر دونوں ہاتھ ٹی پر مار کر دونوں ہاتھ ہیں پر کہنچ ل سمیت بھیرنا۔

تیم کی شنیں یہ بیں: نبر 1 بسم الله پڑھنا نمبر 2 ہاتھوں کوز میں پر مارنا بنبر 3 انگلیاں کھی دکھنا نمبر 4 زیادہ غبارلگ جانے پر ہاتھوں کواس طرح جھاڑنا کہ ایک ہاتھ کے اگو مٹھے کی جز کو دوسرے ہاتھ کے آگو شھے کی جزیر مارنا نمبر 5 دار گھری کا طال کرنا۔

> جن چیز وں بے وضواور ٹسٹ ٹوٹ جاتے ہیں اُنیس ہے تتم بھی جا تارہتا ہے۔ علاوہ ازیں پانی *کے بیسر آ* جانے ہے بھی تتم ٹوٹ جا تا ہے۔ ضروری تو ہہ: انگوئی، محیلے، چیز مال بینی ہوئی ہول تو اُنیس اتار کر بابٹا کران کے نیچے ہا تھ کا چھر جانا فرض ہے ورشتم نیس ہوگا۔

جوچزآگ میں جل کر ندرا کھ ہوتی ہونے چھٹی ہوار دندزم ہوتی ہو۔ اس پر تئم جائز ہوگا۔ اگر چداس پر غبار شہو۔ ایسا کچرا جس پر اتنا غبار ہوکہ ہاتھ مارنے پر اڑٹا ہوانظرآئے اس پر تئم کر کتے ہیں۔ (مترجم) ہیں،جن کے پاس فرشے نہیں جاتے ،نمبر 1 جنبی ،نمبر 2 نشر کرنے والا اور نمبر 3 زعفران(1) کی خوشبو سے تھڑا ہوا مخص



(۱) باب ذکور میں تین چزیں وضاحت طلب میں نبر 1 جنی سے مرادہ وقتی ہے۔ جو سوتے وقت وضویمی ندکر ہے۔ اگر وضوکر لے قو وخول طائکہ کو انگ نیمیں، نبر 2 تصویر سے مرادہ اقصویر ہے جو بلاغمرورت احرا انم گھرش رکھ جائے اور ہومک کی جاندار کی۔ نبر 3 زعفر انک خوشیور سے مرادہ وخوشیوں جو خوشیور کے ساتھ ساتھ کیرے باجم مرد مگ مجی نمایاں کرے۔ اور ممانت مجل مرد کے لیے ہے مورت کے لیے نیمیں ۔ جو فوشیور مگ ندو تی ہووہ مردہ مورت سب کے لیے جائز ہے۔ یہ کی بادر سے کہ شکار کا اور چکے کیدار کا مجی ضرورتار کھنا جائز ہے۔ رستر جم)

# تزغيب

#### وضواوراس كااكمال

حدیث: حضرت ابن عمرض الله عنهمانی اکرم عظیہ اور ایت کرتے ہیں کہ جب حضرت جریل علیہ السلام نے بارگاہ ارسالت میں حاضر ہوکر سوال کیا: یا رسول الله ! جھے بتا ہے اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: اسلام ہیہ ہے کہ تو اس باتِ کی شہادت دے کہ الله کے سوال کیا: نارسول الله ! جھے بتا ہے اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: اسلام ہیہ ہے کہ تو اس باتِ کی شہادت دے کہ الله کے سوال کیا، ناز قائم کرے، ذکو قادا کرے، بی وعمرہ کیا: جب کرے منسل جنا بت کرے، کا ل وضو کرے اور ماہ در مضان کے دوزے دیے دھنرت جرائیل علیہ اسلام نے عرض کیا: جب میں بیسب بچھے کولوں تو کیا میں سلمان ہوں؟ آپ نے فرمایا ہے۔
میں بیسب بچھے کولوں تو کیا میں سلمان ہوں؟ آپ نے فرمایا: ہاں، جریل علیہ السلام نے کہا: آپ نے بچ فرمایا ہے۔
میں بیسب بچھے کرلوں تو کیا میں سلمان ہوں؟ آپ نے فرمایا: ہاں، جریل علیہ السلام نے کہا: آپ نے بچ فرمایا ہے۔
محدیث: حضرت ابو ہر یووش الله عند ہو اوایت ہے۔ فرمات بین ایک مثل ہے۔ وہاں بیسیات نہیں۔
حدیث: حضرت ابو ہر یووش الله عند ہو وایت ہے۔ فرمات بین ایک مثل ہے دہاں میں بلاے کے حدیث نے کہا کہ تھے بازی وضو کے اثر سے سفیدروثن ہوں گے۔ لہذا جوکوئی تم میں سے اپنی اس سفیدی کو جبر صابحی، اے بڑھا نے اس میں برحا سکے، اے بڑھا نا جا ہے۔

بخاری وسلم - کہا گیا ہے کہ'' جوکوئی تم میں ہے اپن سفیدی کو بڑھا سکے، اے بڑھانا چاہے''۔ یہ قول حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ کے کلام ہے دور کیا گیا ہے جو انہیں پر موقو ف ہے۔ اے ایک ہے زائد تفاظ حدیث نے ذکر کیا۔ والله اعلم ۔ حل یعث: اور ابو حازم ہے سلم کی ایک روایت میں ہے کہ ابوحازم نے کہا: مُیں حضرت ابو ہریرہ کے بیجھے تھا اور آپ نماز کے لئے وضوفر مار ہے تھے، وہ اپنے آئے کو لمبا کر رہے تھے ۔ تی کہ بخل تک پنج گئے ۔ (بخل تک پورے باز وکو دھویا) تو میں نے خرض کیا: اے فروخ راج مجی کی اولا دائم یہاں ہو؟ اگر جھے خرض کیا: اے فروخ راج مجی کی اولا دائم یہاں ہو؟ اگر جھے معلوم ہوتا کہ تم یہاں ہو؟ دو وضونہ کرتا میں نے اپنے ظیل سیالی کو فرماتے سنا ہے: مومن کا زیورو ہاں تک وخوفونہ کرتا میں نے اپنے ظیل سیالی کی کہا تھا ہے: مومن کا زیورو ہاں تک وخوفونہ کرتا ہے تھیں ہے اپنے طبح کی اور وخوفونہ کرتا ہے تھیں ہے اپنے طبح کی اور وخوفونہ کرتا ہے تھیں کے اپنے طبح کی اور وخوفونہ کرتا ہے تھیں کے اپنے طبح کی اور وخوفونہ کرتا ہے تھیں اس طرح وضونہ کرتا ہے تا ہے: طبح کی میں کی اور وخوفونہ کرتا ہے تھی کو کرتا ہے تھیں ہوتا کہ تم یہاں تک وخوفونہ کرتا ہے تھیں کے اپنے طبح کی کو کرتا ہے تھیں کرتا ہے تھیں کرتا ہے تھی کرتا ہے تھی کرتا ہے تھیں کے کہا کرتا ہے تھیں کے کہنے کرتا ہے تا ہے کہنے کہا کہ کہنے کہنے کی کرتا کی کرتا ہے تیں کہنے کرتا ہے تو کہنے کہنے کو کرتا ہے تھی کرتا ہے تو کرتا ہے تھی کرتا ہے تھی کی کرتا ہے تا ہے کہنے کرتا ہے تک کرتا ہے تو کہ کرتا ہے تو کرت

ا يُن خزيمه نے اپنی محیح میں ای کی مثل روایت کیا گروہاں الفاظ ہیں'' حضرت ابوہر یرہ رضی الله عند نے فرمایا: ممیں نے رسول الله علی کے بغرماتے ہوئے سنا:''لِنَّ الْحِلْمَةَ تَبَلُغُهُ مَوَاضِعُ الطُّهُورِ'' بِشَك (جُنَّى) زيور مواضع وضوكو بہنایا حائے گا۔

 کے بھائی نیس میں؟ فریایا: تم تو میرے اصحاب (بھی) ہو۔ اور بھائی ہمارے وہ میں جوابھی تک پیدائیمیں ہوئے۔ عرض کیا: یارسول الله عقبیلید! آپ! پی امت کے ان لوگوں کو کیے پیچان لیس گے جوابھی تک پیدا بھی نیس ہوئے؟ فرمایا: تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر کمی مختص کے سفید چیرے اور سفید ہاتھ پاؤں والے گھوڑے، سیاہ رنگ کے گھوڑ وں میں جا کیل تو کیا وہ اپ گھوڑے پیچان نہیں لے گا؟ صحابہ رضی الله عنہم نے عرض کیا: کیوں نہیں یارسول الله علیلید! آپ نے فرمایا: وہ لوگ (روز قیامت) وضوے اڑے سفید چیرے اور دوشن ہاتھ پاؤں کے ساتھ آئیں گے۔ اور میں موض (کوڑ) پران کا خیرمقدم کروں گا۔ مسلم وغیرہ۔

حدیث: حضرت زر، حضرت عبدالله وخی الله عند براوایت کرتے ہیں کہ صحاب نے عرض کیا: یارسول الله علی ایک اب اپنی امت کے ان لوگوں کو کیے بچان لیس گے جن کو آپ نے دیکھا تک نیس ؟ آپ نے فرمایا: "غُو مُحجُدُون بُلقَ مِن الله عَلَيْ مُن الله عَلَيْ الله ع

امام احمد اس کی اسناد میں ابن لہیعہ ہے۔ متابعات میں بیصدیث حسن ہے۔

حدیث: حضرت الوجریرہ وضی الله عندے روایت ہے کہ بے شک رمول الله علیاتی نے فرمایا: جب سلمان یا مومن بنده وضوکرتا ہے اور مند کو حوتا ہے تو میں جن کی طرف اوضوکرتا ہے اور مند کو حوتا ہے تو میں جن کی طرف اس نے اپنی آخیوں کو حوتا ہے تو پائی کے ساتھ یا پائی کے آخری قطرہ (راوی کو حوتا ہے تو پائی کے ساتھ یا پائی کے آخری قطرہ (راوی کو حک ہے ) کے ساتھ ہاتھوں کے وہ تمام گناہ فکل جاتے ہیں جن کا ارتکاب ہاتھوں نے کیا تھا۔ بعدازی جب وہ اپنی کے تاہم فیل کے ساتھ یا پائی کے اس میں جب کی کار حمد موباق ہیں جن کی طرف جب وہ اللہ کو ساتھ یا پائی کے آخری قطرہ کے ساتھ وہ تمام خطا کی خارج موباق ہیں جن کی طرف جب وہ کر کاتا ہے۔ پاؤں چل کے ساتھ وہ کر کاتا ہے۔ پاؤں چل کے ساتھ وہ کر کاتا ہے۔



امام ما لک مسلم، ترندی ، ما لک اورتر ندی کے نز دیک پاؤں دھونے کا ذکرنہیں ہے۔

حدیث: حضرت عثان بن عفان رضی الله عند روایت ہے۔ فرمات میں: رسول الله عقبیقی نے ارشاد فرمایا: جس نے وضو کیا اوراجی طرح وضو کیا اوراجی طرح وضو کیا اوراجی طرح وضو کیا اوراجی طرح وضو کیا بیر الله علیہ عثان رضی الله عند نے وضو کیا بیر فرمایا: میں نے رسول الله علیہ الله عند نے وضو کیا بیر فرمایا: میں نے رسول الله علیہ میں الله عند نے وضو کیا بیر فرمایا: میں الله عند نے جا کیں نے میرے اس وضو کی طرح وضو فرمایا بیر ارشاد فرمایا کہ جس نے اس طرح وضو کیا اس کے پہلے تمام گناہ بخش دیے جا کیں گے۔ اوراکی نماز اور مجد کی طرف جانا، (تواب میں) زمادتی ہوگی۔

مسلم اورنسائی نے اختصارا روایت کیا۔ نسائی کے الفاظ یہ ہیں (حضرت عثان رضی الله عدیہ نے) فربایا: 'مئیں نے رسول الله عظیم فوفر ماتے ہوئے سائے کوئی ایسائخص نہیں جو وضوکرے اور خوب اچھی طرح کرے گراس کے اس نماز اور دوسری نماز کے درمیانی گناہ بخش دیے جاتے ہیں حق کہ بیاس دوسری نماز کواداکر لئے'۔ اس کی اسناد برشرط شخین ہے۔ ابن خزیمہ نے این گئی حقوم میں مختصرا نسائی کی روایت کی مشل روایت کیا۔ ابن ماجہ نے بھی اختصاراً روایت کیا۔ اور کوئی خفس وجوکہ نسلہ این ماجہ نے بھی اختصاراً روایت کیا۔ اور آخر میں بیا لفاظ زیادہ کئے'' اور رسول الله عقیلیہ نے فرمایا: اور کوئی خفس وجوکہ نسلہ این ماجہ نے اس کو بھم دیا ہے تو پانچوں نمازیں درمیانی میں ہے کہ آپ نے کہ کاروہ وہ ومائی گئی۔ گ

حدیث: انبی سے روایت ہے کہ انہوں نے وضو کیا چرفر مایا: جس نے میرے اس وضوجیدا وضو کیا۔ چرمجد میں آخر دو رکعتیں اداکیں چکر پیٹھ گیا اس کے پہلے سب گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔ آپ نے فر مایا کہ رسول الله علی فیٹ نے فر مایا ہے: دھوکہ میں نہ پر جانا (کہیں دیگر اعمال صالح ترک کر پیٹھو) بخاری وغیرہ۔

اے امام احمہ نے اسناد جید کے ساتھ اور ابو یعلیٰ نے روایت کیا۔ اور ہزار نے بھی صحیح اسناد کے ساتھ روایت کیا اور بیہ الفاظ زائد کے '' جب بندہ سرکام ح کرتا ہے تو بھی ای طرح ہوتا ہے''۔

حديث: حفرت حمران رضَى الله تعالى عنه ب روايت ہے كہتے ميں: حضرت عثمان رضى الله عنه نے وضو كا ياني مثكوا يا جبكه

آپائیسر درات میں نماز کے لئے باہر جانا چاہج تھے مئیں پانی لے کرآیا تو آپ نے اپناچ ہرواور ہاتھ وھوئے مئیں نے کہا: الله آپ کوکا فی ہو۔ رات تو شدید سرو ہے۔ آپ نے فرمایا: مئیں نے رسول الله علیض کوفر ماتے سا ہے: ''غَفَرَ اللّهُ لَهُ مَا تَقَدَّلُ مَ مِنْ دُنْبِهِ، وَمَا قَاعْمَ'' کو کی ہندہ کمل وضوئیس کرتا گرالله تعالیٰ اس کے اسٹھے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اے برزار نے باساد میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علی نے فرمایا: بے شک کوئی نیک خصلت جو سمی بندہ میں بروالله تعالی اس کے صدقہ ہے اس کے تمام اعمال کی اصلاح فرماتا ہے۔ نماز کے لئے آ دمی کے وضو کرنے ہے الله تعالی اس کے گناہ معاف فرمادیتا ہے اور نماز اس کے تواب میں اضافہ کے لئے باتی رہتی ہے۔

ابویعلیٰ ، ہزاراورطبرانی نے اوسط میں بشار بن تھم کی روایت سے ذکر کیا۔

حدیث: حضرت عبدالله صنابحی رض الله عند بروایت ہے کہ رسول الله عقبیقتی نے فر مایا: جب بندہ وضو کرتا ہے اور کل کرتا ہے تو خطا کیں اس کے صند نے نکل جاتی ہیں۔ جب ناک میں پانی ڈالٹا ہے تو خطا کیں اس کے ناک سے نکل جاتی ہیں۔ جب چبرہ وھوتا ہے تو خطا کیں اس کے چبر ہے ہے نکل جاتی ہیں حتی کہ اس کی آتھوں کی پیکوں کے نیچے سے بھی نکل جاتی ہیں۔ جب ہاتھ وھوتا ہے تو خطا کیں اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں حتی کہ اس کے ہاتھوں کے ناخوں کے نیچے سے بھی نکل جاتی ہیں۔ جب ہرکا میں کرتا ہے تو اس کے سرے خطا کیں نکل جاتی ہیں تھی کہ اس کے کا نوں سے بھی نکل جاتی ہیں۔ پھر جب ہاتی دھوتا ہے تو پاؤں سے خطا کیں نکل جاتی ہیں تی کہ اس کے کا خوں کے نیچے سے بھی نکل جاتی ہیں۔ پھر اس کا

ما لک، نسانگ، ابن ما جداور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے کہا: بیر حدیث بخاری ومسلم کی شرا اکلا کے مطابق صحیح ہے۔اس میں کوئی علت نہیں۔ صنابحی مشہور صحابی رضی اللہ عند ہیں۔ (بعض علاء نے آئیس صحافی نہیں، صرف تا بعی مانا ہے)۔

یں اون علت ہیں۔ صابحی سبور سمجان ہوں اللہ عند ہیں۔ ( مسل علم و نے ایس سمجان میں اصر دست ہی مائے )۔

حدیث: حضرت عمر و بن عنب سلمی رضی اللہ عند ہیں۔ روایت ہے۔ کہتے ہیں : مُنیس زمانہ جالمیت میں گمان کرتا تھا کہ لوگ
گمرائی پر ہیں۔ بے شک وہ کی شے (دین) پُنیس سے اور وہ بول کی پرسٹش کرتے تھے مئیس نے سنا کہ مکہ میں ایک آدی
( غیب کی ) بہت خبر یں دیتا ہے۔ تو مئیں اپنی مواری پر سوار ہوکر اس کے پاس پہنچا۔ معلوم ہوا، وہ تو اللہ کے رسول علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ کے رسول علیہ اللہ اللہ کے رسول علیہ اللہ کے سرے اس کے بعد قول کا کہ منس اپنی مواری کر بیتا ہے۔ پھر کی کرتا ہے اور ناک میں پانی ڈال کراسے صاف کرتا نے تو اس کے چبرے کی فطا میں اس کے منداور ناک کے اور گردے گر جاتی ہیں۔ پھر جب چبرے کو اللہ کے تھم کے مطابق وہوں کے جبرے کی فطا میں اس کے منداور ناک کے اور گردے گر جاتی ہیں۔ پھر جب چبرے کو اللہ کے تھم کے مطابق وہوں کے جبرے کی فطا میں اس کے منسان میں اس کے معداور ناک میں الور ان سے گر جاتی ہیں۔ پھر ہاتھوں کو کہنوں سے سے دھوتا ہے تو اس کے ساتھ تی ہاتھوں کی فطا میں پوروں کے رہتے گر جاتی ہیں۔ پھر ہاتھوں کی فطا میں پوروں کے رہتے گر جاتی ہیں۔ اس کے بعدوہ واپنے سرکا می کرتا ہے تو اس کے میں خوال میں اور کی اس کے رہتے گر جاتی ہیں۔ پیر کی اس کے بیر کار کی کوئوں سے سرکا می کرتا ہے تو اس کے میں خوال میں اور دل کے رہتے گر جاتی ہیں۔ پیر کی اور کو گئوں سمیت دھوتا ہے تو پاؤں کے ساتھ میں الور اف سے گر جاتی ہیں۔ بعداد یں وہ اپنے پاؤں کو گئوں سمیت دھوتا ہے تو پاؤں کی کوئوں سمیت دوران کے تو پاؤں کی کوئوں سمیت کے تو پاؤں کی کوئوں سمیت کے تو پاؤں کی کوئوں سمیت کی کوئوں سمیت دھوتا ہے تو پاؤں کے گائی کوئوں سمیت کی بھول کی اس کوئوں سمیت کی کوئوں سمیت کے کوئوں سمیت کی کوئوں سمیت کی کوئوں سمیت



پانی کے ساتھ ہی انگیوں کے بورول کے رہتے گرجاتے ہیں۔ تواب اگروہ نماز کے لئے کھڑا ہوا پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنااوراس کی بزرگی بیان کی جس کا اللہ تعالیٰ اہل ہے۔ اور اپنے قلب کو (مشاغل ووساوس دنیاہے) اللہ تعالیٰ ہی کے لئے الگ کرلیا۔ تو ''اِنْصَوَ فَ مِنْ حَطِّمُنْتِهِ کَیَوْمٍ وَلَکَ تَهُ اُمْهُ'' وہ گنا ہول ہے اس طرح نکل گیا جیسا کہ آج ہی اسے اس کی ہاں نے جنم دیاہے۔ مسلم۔

حدیث: حضرت ابوامامہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله علیاتی نے فر مایا: جب کوئی آدمی نماز کے ارادہ سے وضو کے لئے کھڑا ہوا بھرا ہے: ہاتھ ہوں ترکیس جب کلی کی، وضو کے لئے کھڑا ہوا بھرا ہے: ہاتھ دھوے تو ہاتھوں کی سب خطا ئیں پانی کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی اتر گئیں۔ جب کلی کی، ناک میں پانی ڈ الا اور صاف کیا تو اس کی زبان اور لیوں سے سب خطا ئیں پانی کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی گرگئیں۔ جب ہاتھوں کو کہنیوں جب چرہ دھویا تو کا فوں اور آنکھوں سے تمام خطا ئیں پانی کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی گرگئیں۔ جب ہاتھوں کو کہنوں سمیت اور پاؤل کو تخول سمیت دھویا تو تمام گنا ہوں سے اس طرح تحفوظ ہوگیا جیسے کہ آج ہی اے اس کی ماں نے جنا ہے۔ فرمایا: تو جب دہ نماز کے لئے کھڑا ہوا تو الله نے اس کے در جے کو بلند فرما دیا۔ اور اگر بیٹھر ہاتو ساتھ بیٹھا۔

ا مام احمد وغیرہ نے عبدالحمید بن بہرام عن شہر بن حوشب کے طریق سے روایت کیا۔ تر ندی نے اس نتن کے علاوہ میں اس اسادی تحسین کی ہے۔ بیاساد حسن ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔

حدیث: اوران (امام احمد) کی ایک اور روایت میں ہے کہ (حضرت ابوا مامہ نے) فرمایا: نمیں نے رسول الله عیسائے کو فرماتے ہوئے۔ اور رکامل وضوکرے اور کامل وضوکرے اچنے ہاتھوں اور چہرے کو دھوئے۔ کا نوں اور مرکام سے کرے اور پاوٹو آئ کے دن کے دہ تمام گناہ معاف کردیئے جا کیں گے جن کی طرف اس کے پاؤں چل کر گئے جنہیں ہاتھوں نے کیڑا ، کا نوں نے سنا، آٹھوں نے دیکھا اور جو کچھول میں برائی کے لئے سوچا۔ راوی کے بیتے ہیں۔ میں نے الله کے نبی عیسائے ہے وہ کچھون کرسائے۔

حدیث: اورامام احمد بی نے اس جیسی ایک اور حدیث سی طریق ہے بھی روایت کی جس میں سالفاظ زائد کے ''رسول الله علی ال

حدیث: اورانبی کی ایک دوسری روایت میں ہے کررسول الله علی نے فرمایا: جب مسلمان آ وی نے وضو کیا تواس کے گناہ واپنی میانتہ اس کے اب جو بیشا تو بختا ہوا بیشا۔ اس کی استاد سن ہے۔ ا

حدیث: ان کی ایک اوردوسری روایت بین بھی ہے کہ جب کی بندہ مسلم نے وضو کے لئے ہاتھوں کو دھویا تواس کے وہ گناہ مث گئے جو ہاتھوں نے کئے تھے۔ جب چرے کو دھویا تو وہ گناہ مث گئے جن کو آتھوں نے دیکھا تھا۔ جب سرکا آس کیا تو وہ گناہ مٹ گئے جنہیں کا نول نے سنا تھا اور جب پاؤل دھوئے تو وہ گناہ مث گئے جن کی طرف پاؤل چل کر گئے تھے۔"دُکماً یقُو اُم اِلی الصّلوق وَفِی فَضِیمَاتُہُ، کھرنماز کے لئے کھڑا اموتا ہے تو بیفضیلت ہی فضیلت ہے۔ اس کی اساد بھی حس ہے۔ حدیث: طبرانی کی کبیر ش روایت میں ہے کہ حضرت ابوا ما مدرضی الله عند نے فر مایا: اگر مئیں نے اس حدیث کورمول الله
عنظینی ہے سات مرتبہ نساہ ہوتا تو میں اے بیان نہ کرتا ۔ آپ عقیقی نے فر مایا: جب آدی اس طرح وضو کرتا ہے، جس طرح
کداس کو تھم و یا گیا ہے تو گناہ اس کے کا نوں، آنکھوں، ہاتھوں اور پاؤس ہے دور ہوجا تا ہے۔ اس کی اسناد بھی حسن ہے۔
حدیث نہ حضرت نظیہ بین عبادرضی الله عند اپنے باپ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا: ہیں جا تا کہ مجھے
حدیث نہ حضرت نظیہ بین عبادرضی الله عند باپ ہیں ہووضو کرے
دوسول الله عقیقی نے دودو اور ایک ایک کتی احادیث بیان فر مائی ہیں۔ آپ علیقی نے فر مایا: ایسا کوئی بندہ نہیں جووضو کرے
اور خوب وضو کرتے تو اپنے چہرے کو دھوئے تی کہ پانی اس کی شور کی پرے بہنے گئے۔ پھرا پئی کا کیوں کو دھوئے تی کہ پانی اس کی کہنوں پرے جاری ہوجائے "فئم قدّوم فیصلی اس کی کہنوں پرے جاری ہوجائے "فئم قدّوم فیصلی کی اس کی کہنوں پرے جاری ہوجائے "فئم قدّوم فیصلی کی اس کی کہنوں پرے جاری ہوجائے "فئم قدّوم فیصلی کی کہنوں پرے جاری ہوجائے جیں۔ طبرانی نے کئی اس کی کہنوں پرے جاری ہوجائے جیں۔ طبرانی نے کیر میں اسناد کینی کی ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابوما لک اشعری رضی الله عند روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عَلَیْ اَنْ فَر مایا: "اَلْطُهُورُ شَطُو الله عَلَیْ الله عَلَیْ اور "اَلْحَمُدُلِلْهِ" مَبِران کوجردے گا۔ "سَبْحَان الله" اور "اَلْحَمُدُلِلْهِ" نَعْن الله عَلَيْ وَمِن الله عَلَيْ اللهُ اللهُم

ہے' نسائی نے بھی'' ہرانسان صبح کرتا ہے الخ'' کے بغیرروایت کیا۔

حدیث: حفرت عقبہ بن عامر رضی الله عند نبی کریم علی الله عند این کرائے میں کہ آپ علی نے فرمایا: کوئی الیا مسلمان نہیں جو وضوکر سے قائل وضوکر سے پھر نماز کے لئے کھڑا ہوتو جو پڑھتا ہے اسے جانتا ہو (ہمرتن متوجہ ہوکر پڑھے) مگروہ گنا ہول ہوا ہے۔ مگروہ گنا ہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اس کی ہاںنے اسے آج ہی جنم دیا ہو۔

مسلم، ابودا وُد، نسائی ، این ماجہ، این فزیمہ اور حاکم نے روایت کیا۔ الفاظ حاکم کے ہیں اور حاکم نے کہا: بیر حدیث تخ اسادے۔

حدیث: حضرت علی بن الی طالب رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله عَلِیْتُ نے ارشاد فر مایا: مشقت کے وقت کال وضوکرنا ، مساجد کی جانب بقد موں کے چلنے کامک اورا کی نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار ، گنا ہوں کو بالکل وہوڈ الی ہے۔ ابو یعلیٰ اور ہزارنے صحح اساد کے ساتھ اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا: بیصدیث برشر طسلم صحیح ہے۔



تمہاری (وشمنانِ ایمان واسلام کے خلاف) جہادگی تیاری، یہ ہے تمہاری جہادگی تیاری، یہ ہے تمہاری جہادگی تیاری۔
امام مالک، مسلم، ترفدی، نسائی اور ابن ماجہ نے ای معنی میں روایت کیا۔ اور ابن ماجہ وابن حبان نے اپنی سیح میں حضرت
ایوسعید خدری کی حدیث ہے بھی روایت کیا مگر اس میں انہوں نے کہا: رسول الله عیالی نے فر مایا: کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ
جماؤی جس سے الله خطاؤں کو منا تا اور نیکیوں کو بڑھا تا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: یارسول الله عیالی فر رار شاد فرمائے۔
آپ عیالی خی نے فرمایا، تکالیف کے وقت کال وضو کرنا، مساجد کی جانب قدموں کی کشرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا
انتظار، "فَذَلِکُمُ الوِّ مَاطُ" یہ ہے تمہاری جہاد کے لئے تیاری (جس میں بہت اجرو ثواب ہے) ابن حبان نے اپنی سیح میں
شرصیل بن سعد سے روایت کیا۔

حديث: حفرت ميدناعلى بن الى طالب رض الله عنه بروايت بكه بى اكرم علي في غاير مين أسُبغ الوُّضُو ، وَ فِي الْبُرُو الشَّبِدِيدِ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجُو ِ كِفُلَانِ "جم نے خت سردى مِن كال وضوكيا، اس كے لئے دو گنااج بے طبر انى فى الا وسط -

حدیث: حضرت این عباس رض الله عنها سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علیہ فیلی نے فر مایا: رات کومیر بے رب کی طرف ہے آنے والا آیا۔ اس نے کہا: اے مجمد علیہ الله علیہ بالا کے ملا ککہ کس چیز کے بارے میں جھڑتے ہیں؟ میں نے کہا۔ ہاں۔ وہ کفارات، ورجات، جماعات کے لیفقل افدام، بخت سردی میں کامل وضواورا یک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں جھڑتے ہیں۔ اور جس نے ان اعمال پڑھیگی کی، وہ فیریت کے ساتھ جے گا اور فیریت کے ساتھ مے گا ور فیریت کے ساتھ مے گا ور فیریت کے ساتھ میں کے اور خیریت کے ساتھ میں کے اور خیریت کے ساتھ میں کے اور جس نے ان اعمال پڑھیگی کی، وہ فیریت کے ساتھ میں کے اور خیریت کے ساتھ میں کے اس کو اس کے اس کو اس کے اس کی میں کے اس کے اس

تر ندی نے اے اس حدیث میں روایت کیا جوان شاءالله کمل طور پر باب'' صلوۃ الجماعۃ'' میں آ رہی ہے۔اور کہا کہ بیہ عدیث حسن ہے۔۔

حديث: حَشِرت الى بن كعب رضى الله عنه بى كريم عَيَّا الله عنه بى كريم عَيَّا الله عنه بى كرآب عَيْقَ فَ فرمايا: جس نے ايک ايک مرتبہ وضوكيا۔ (اعضائے وضوائيك ايک دفعه دعوے) تو يہ وضوك لئے فرض ہے جوضرورى ہے۔ جس نے دودو مرتبہ وضوكيا" فَذَالِكَ وُضُو لِينَ وَوُضُو عُ الْآنَبِياءِ قَبْلَىٰ" مرتبہ وضوكيا" فَذَالِكَ وُضُو لِينَ وَوُضُو عُ الْآنَبِياءِ قَبْلَىٰ" تو يمرااور جھے بيلے انبياع بيم المام كاوضو ہے۔

امام احمد وابن ماجہ نے روایت کیا۔ دونوں کی اساد میں زیدگی ہے۔جس کی توثیق کی گئی ہے۔امام احمد کی روایت کے باقی راوی تھیج کے راوی ہیں۔اور ابن ماجہ نے اس سے طویل روایت ابن عمر رضی اللّٰہ تنہما کی حدیث سے ضعیف اساد کے ساتھ ذکر کی۔

حدیث: حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی الله عنه نبی مکرم عظی است دوایت فرمات بین کدآب نے فرمایا: حس نے الورون الله عنه عنه الله عنه

نبائی وابن ماجہ نے تیج ابناد کے ساتھ دوایت کیا۔ حدیث: «منرت ابوالیوبر بنی الله عند سے دوایت ہے۔ فرماتے ہیں: میں نے بنا کدرمول الله عظیم فرمارہ تھ: جس نے ایسے وضوکیا جیما کہ تھم ہاورا لیے نماز پڑھی چیے کہ تھم ہے۔ تواس نے پہلے کے (برے) اممال بخش دیے جا میں گے نبائی ، ابن ماجد اورا بن حبان نے اپنی تھیج میں رویت کیا۔ گر ابن حبان نے بیان کیا: "غُفِر لَهُ مَا تَقَلَّمُ مِنْ ذُنْبِهِ" ال



9 گانا ہوں سے مرادمیٹر و گزاہ ہیں۔ کونکہ کیرو گزاہ بغیر تر ب کے معاف کیروا کا ضرور کی ہے۔ بغیر نے کورکی احاد ہے ہیں" کا کل وضواد واجھے وشما" کے الفاظ اکثر استعمال ہوئے ہیں جن سے مراد ہے وشوکوشن و مستجات کے ساتھ کرنا۔ (مترجم)

# وضوير بميشكى اورتجديد وضو

حديث: حفرت ثوبان رضى الله عند بروايت ب- كتية مين: رسول الله عنيلة في فرمايا: استقامت اختيار كروكه تم (اس كا ثواب) شارُنيس كر كلة - "وَاعْلَهُوٓ ا أَنْ حَيْرَ أَعْدَالِكُمُ الصَّلوةُ" اورجان لوكرتههار اعال من مبترين مُل نماز ے۔اوروضو رہیشگی سوائے مومن کے کوئی نہیں کرسکتا۔

ا ہے ابن ماجد نے مجے اساد کے ساتھ اور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے کہا: بیرحدیث بخاری وسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ ابو ہلال اشعری کے وہم کے سواکوئی علت نہیں۔ اور این حمان نے اپنی صحیح میں ابو ہلال کے علاوہ ایک اور طریق ہے روایت کیا جس کے شروع میں ہے کہ (سر کارعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے فر مایا: )'' راہ راست بررہو، ایک دوسرے کی قربت اختیار کرواور جان رکھوکہ تبہارےا تلال میں بہتر بن تمل نمازے'' ۔الحدیث ۔ابن ماحہ نے لیٹ کی حدیث ہے بھی روایت کیا۔ حدیث: حفرت ربعیہ جرثی رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله علیے نے فرمایا: (دین حق یر) استقامت اختیار کرو۔اگرتم نے استقامت اختیار کرلی تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔اور وضو پر بیٹنگی کرو۔ بے شک تمہارے اعمال میں بہتر عمل نماز ہے۔اورز مین (پر بعملی کرنے ) ہے بچتے رہو۔ کیونکہ رہتمہاری اصل ہے۔ کو کی شخص اپیانہیں جواس براجھا ما براعمل کرے مگر بیز مین اس کی خبر دے گی ۔ طبر انی نے کبیر میں ابن لہیعہ کی روایت سے ذکر کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ فریاتے ہیں: رسول الله عظیمہ نے ارشاد فرمایا: اگرمیری امت پرمشکل نہ ہوتا تو میں ہرنماز کے وقت ( نئے ) وضواور ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔

امام احمرنے اسنادحسن کے ساتھ روایت کیا۔

حديث: حضرت عبدالله بن بريده رض الله عنداين باب يروايت كرت بي كدانبول في كها: ايك صبح رسول الله ما الله على الله عنه و الله عنه و بلايا اور فر مايا: آب بلال! تم جنت مين مجھ سے بميلے من وحد سے منجے؟ رات كوممين جنت میں داخل ہواتوانے آگے آگے تمہارے چلنے کی آواز نی ۔ تو حضرت بلال رضی الله عنہ نے عرض کیا: مارسول الله علیے! مئیں نے بھی دورکعت نقل مڑھے بغیراذان نہیں دی۔اور جب بھی بے وضو ہوااس کے بعد وضو کرلیا۔رسول الله علیہ نے فرمایا: یمی وجہ ہے۔اے ابن خزیمہ نے اپنے سچے میں روایت کیا۔

حديث: اور حفرت ابن عمر رضى الله عنهما الدوايت ب فرمات بين: جناب رسول الله علي في ما ياكرت سے: "مَنْ تَوَضَّا عَلَى طُهُو كُتِبَ لَهُ عَشُرُ حَسَنَاتٍ "جَس ف وضو (1) يروضوكيا ،اس كي ليون نيكيال لكودي كني -

ابوداؤ د، تر مذى ، ابن ماجه۔

1۔ وضو پر وضو کرنے ہے مرادیہ ہے کہ ایک مرتبہ وضو کر کے اس کے ساتھ کوئی عبادت کفل وغیرہ پڑھ کر پھراس کے ٹوٹے ہے بہلے دوسری مرتبہ وضو ک جائے۔ در نہ بلا دجہ دخسوء پر دضو و کئے جانا ، یانی کے اسراف میں داخل ہے جو درست نہیں ۔ زیادہ وضاحت کے لئے کتب فقہ کا مطالعہ فرنا کمیں۔ (متر جم)

#### تر ہیب

### وضوكرتے وقت عمدا" بسم الله" ترك كرنا

حدیث: حضرت امام ابو کمرین شیر رحمه الله فرمایا: بمین اس بات کا شوت پنجا بر کدرسول الله علی فی فرمایا: جم نے "بسم الله الرحین الوحیم" نہیں پڑھی۔اس کا وضو (کامل) نہیں ہے۔ جیما کے فرمایا۔

امام احمر، ابوداؤد، ابن ماجه بطبرانی اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے فرمایا : میصدیت صحیح الاساد ہے۔

حدیث: حضرت رباح بن عبدالرحمٰن بن ابی مفیان بن حویطب اپنی دادی سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتی ہیں (رضی الله عظیم کے کہا نہیں کے کہا: میں نے رسول الله عظیم کو یڈر ماتے ہوئے سنا ہے: اس کا وشود کال) منبیس جس نے اس پرالتہ کا ذکر میں کیا (بم الله میں برحی)۔

تر ندی (الفاظ آئیں کے ہیں)، این ماجہ اور پینی رحمہا الله نے روایت کیا۔ امام تر ندی رحمہ الله کہتے ہیں کہ محمد بن اساعیل مینی امام بخاری رحمہ الله نے فرمایا: اس باب ہیں بہترین صدیث، رباح بن عبدالرحمٰن رضی الله عندی ہے جوانہوں نے اپنی دادی اور انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی۔ ( یعنی پہذکورہ بالا صدیث ) امام تر ندی نے فرمایا کہ رباح کی دادی ک والدکانا مسعید بن زید بن عمرو بن نظیل رضی الله عنہ ہے۔



### تزغيب

#### مسواك اوراس كى فضيلت

حدیث: حضرت الوہر رہ رض الله عندے روایت ہے کہ رسول الله عظی نے فر مایا: "لَولا أَنْ اَشُقَ عَلَى اُمْتِی لَاَمُوتُهُمْ بِالسِّواَكِ مَن اللهِ عَلَى اَللهُ عَلَى اَللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

حدیث: حضرت علی بن الی طالب رضی الله عنه سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عیسی فی ارشاد فرمایا: اگر میری امت پرشاق منہ وتا تومئیں آئیں ہروضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔

طبرانی نے اوسط میں باسنادحسن روایت کیا۔

حدیث: سیرہ زینب بنت جش رض الله عنها ہے روایت ہے۔ فرماتی ہیں: ممیں نے رسول الله علی الله علیہ کا ہوئے سنا: اگر محری امت پر مشکل نہ ہوتا تو ممیں انہیں ہرنماز کے ساتھ مسواک کرنے کا تھم دیتا جیسے کہ وہ وضوکرتے ہیں (جیسے کہ میں نے انہوں وضوکا تھم دیا ہواہے )۔

امام احمد نے جیدا سناد کے ساتھ روایت کیا۔ بزار اور طبرانی نے کبیر میں عباس بن عبدالمطلب رضی الله عنهما کی حدیث سے روایت کیا۔ اس کے الفاظ ہیں کہ'' اگر میری امت پر شکل نہ ہوتا تو مئیں ان پر ہرنماز کے وقت مسواک کر نا فرض کردیتا جیسا کہ میں نے ان پروضوفرض کیا''۔ ابویعلیٰ نے اس کی مثل روایت کیا جس میں بیالفاظ زیاد کئے۔'' سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرماتی ہیں: نبی سرور عیسی مسواک کا بمیشہ ذکر فرماتے رہتے تھے تی کہ مجھے خوف ہوا کہ شایداس کے متعلق قرآن نازل ہوجائے گا''۔ (فرضیت مسواک کی کوئی آیت نازل ہوجائے گی)

حدیث: ام المونین سیده عائشه صدیقه رضی الله عنها سے روایت ہے کہ بی پاک عَقِیلَتُهُ نے فر مایا: "اَلَیسَوَاكُ مَطْهَرَةً لِلَفُم مَرِّضًا قَدِّ لِلَّابٌ" مواک مندکو پاک صاف کرنے والی اور رب تعالیٰ کوراضی کرنے کا باعث ہے۔

نُّ نَیائی و ابن خز یہ نے اپنی اپنی تیخی میں روایت کیا۔ اور امام بخاری نے اے معلقاً مجر و ما روایت کیا۔ امام بخاری کی مجرد مقابق مجرد فی ایس میں انہ امام بخاری کی مجرد مقابق میں انہ امار کر کیر میں این عباس رضی التا کا نہا کہ کہ دیث روایت کی جس میں میں انہ امار اراکد کے " وَمَجْدُلا وَ الْلَّهُ مَنْ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

حديث: حفرت ابوايوب رضى الله تعالى عنه عدوايت ب-فرمات بين: رسول الله علي في فرمايا: جار چزير

مرسلین (علیم الصلوٰ ۃ والسلام) کی سنتوں میں سے ہیں۔ نمبر 1 ختنہ نمبر 2 خوشبولگانا، نمبر 3 مسواک اورنمبر 4 نکاح۔

اے ترندی نے روایت کیااور فرمایا: پیاحدیث حسن غریب ہے۔

حدیث: حضرت ابن تمروضی الله عنهمانی اکرم عظیفہ ہے راوی که آپ علیفہ نے فرمایا: مسواک کرنالازم پکڑو یہ کوئد پیمند کوخشبود ارکرنے والی اور رب تارک و تعالی کوراضی کرنے والی ہے۔

اے امام احمہ نے ابن لہیعہ کی روایت ہے ذکر کیا۔

حدیث: حفرت شریح بن بانی رحمه الله بروایت ب- کتب بین: منین نے سیده عائشه رضی الله عنها سے عرض کیا: بی کرم میلین جواب دیا: مواک فرماتے تھے؟ سیده رضی الله عنها نے جواب دیا: مواک فرماتے تھے؟ سیده رضی الله عنها نے جواب دیا: مواک فرماتے تھے؟ سیده رضی الله عنها نے جواب دیا: مواک فرماتے تھے اسلم وغیره -

حدیث: حضرت زید بن خالد جهی رض الته تعالی عند بروایت ب- کتبتی بین: رسول الله عظیم می می نماز کے لئے گئے میں میں کے گئے گئے کہ میں نماز کے لئے گئے میں کہ مواک نفر مالیت - گھر ہے تشریف ند لے جاتے جب تک کہ مواک نفر مالیت -

الصطبراني نے ٹھيک اساد کے ساتھ روايت کيا۔

حدیث: حفرت این عباس رضی الله عنها ب روایت ب\_فرماتے میں: رات کو رسول الله علی و وورکسیں ماز پر حق \_ پھر سواک فرماتے اور ورکسیں ماز پر حق \_ پھر سواک فرماتے )\_

ابن ماجہ دنسائی،اس حدیث کے راوی ثقتہ ہیں۔

حدیث: حضرت ابوامامدرضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیاتی نے فربایا: مسواک کیا کرو کیونکہ بیر مند کو پاک کرنے والی اور باعث رضائے رب ہے۔ بیرے پاس جب بھی جبر لیں آئے۔ جیھے مسواک کی وصیت کی تھی کہ ججھے خوف ہوا کہ جھے پر اور میرکی امت پر مسواک فرض کر دی جائے گی۔ اور اگر ججھے بیخوف نہ ہوتا کہ میرکی امت پر میشکل ہوگی تو ممیں ان پر مسواک کرنا فرض فرما ویتا۔ اور ممیں اس قدر مسواک کرتا ہوں کہ ججھے خوف ہے کہ ممیں اپنے منہ کے سامنے والے بھے
(وانت) گھساڈ الوں گا۔

ابن ماجه نے علی بن بزیدعن القاسم عنه کے طریق سے روایت کیا۔

ابویعنیٰ اوراتھ نے روایت کیا۔امام احمد کے الفاظ بیہ ہیں۔'' مجھے سواک کا تھم دیا گیا۔حتی کہ مجھے خوف ہوا۔اس ہارے میں مجھے پر کوئی وتی اتاری جائے گی''۔رادی ثقه ہیں۔

حديث: حفرت واثله بن القع رض الله عند ب روايت ب- كت مين: رسول الله علي غير فرماا: مجهم سواك كا (اتنا

زیادہ) حکم دیا گیا کہ مجھے اپنے او پراس کے فرض ہوجانے کا خوف ہونے لگا۔

امام احمد وطبرانی۔اس کی اسناد میں لیث بن ابی سلیم ہے۔

حدیث: ام المومنین سیده ام سلمدرض الله عنها سے روایت ہے۔ فرماتی ہیں: رسول الله ﷺ نے فرمایا: جریل علیہ السلام ہمیشہ مجھے مسواک کرنے کی وصیت کرتے رہے تی کہ مجھے اپنی داڑھوں (کے گھس جانے) پرخوف ہونے لگا۔

اسے طبرانی نے اسادلین کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ فر ماتی ہیں: رسول اللہ عیصی نے فر مایا: نمیں نے مسواک کو (اس قدر) لازم کرلیا کہ جھے خوف ہوا کدمیر ہے منہ ہے دانت گر جائیں گے۔

طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔اس کے راوی صحیح کے راوی ہیں۔اور بزار نے حضرت انس رضی الله عنہ کی حدیث روایت کی اس کے الفاظ میں'' رسول الله علیہ نے فر مایا: بلا شبہ جھے مسواک کا (اس قدر ) تھم دیا گیا کہ جھے خوف ہوا کہ میں اپنے دانت گرالوں گا''۔

حدیث: سیرنا حضرت علی مرتفنی رضی الله عند بروایت ہے۔ کہ آئیں مسواک کا تھم دیا گیا اور فرباتے ہیں کہ رسول الله علی الله عند بنده مسواک کرتا ہے اور نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو ایک فرشتد اس کے بیچھے کھڑا ہوجا تا ہے۔ اس کی قرات کو منتزا ہے گھراس کے قریب ہوتا ہے (یاالیا کوئی اور کلمہ فربایا) یہاں تک کہ اپنا منداس کے مند پر رکھ دیتا ہے۔ اب جو بھی قرآن کا لفظ اس کے مند ب نکلتا ہے فرشتے کے پیٹ بیس چلاجاتا ہے۔ البذاقرآن پڑھنے کے لئے اپنے مندیاک کرو۔

ہزار نے جید بے غبار اسناد کے ساتھ روایت کیا۔ ابن ماجہ نے بھی اس کا کچھ حصہ موقو فا روایت کیا۔ شاید بیزیادہ نامب ہو۔

حديث: سيده عائشه صديقه رض الله عنها نبي اكرم عظي كا زوجه محترمه نبي اكرم علي كا عنه عنه الرم علي الله عنها في التي كله آب علي الصَّلوةِ بِعَيْدٍ سِوَاكِ سَبْعُو نَ ضِعُفًا "وه نماز جومواك كرا علي الصَّلوةِ بِعَيْدٍ سِوَاكِ سَبْعُو نَ ضِعُفًا "وه نماز جومواك كري يوهي في السَّلوةِ بِعَيْدٍ سِوَاكِ سَبْعُو نَ ضِعُفًا "وه نماز جومواك كري يوهي في السَّلوة بين الله المنظمة المنافقة الله المنافقة المنافقة المنافقة الله المنافقة المنافقة

اے امام اجمد ، ہزار ، اپویعلیٰ اور ابن تزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ اور ابن تزیمہ نے کہا'' میرے دل میں اس حدیث کے بارے میں کچھ خدشہ ہے'' مجھے ڈر ہے کہ تحربن اسحاق نے ابن شہاب سے سائ نہ کیا ہو۔ اسے حاکم نے بھی روایت کیا اور کہا کہ میر حدیث برشر طسلم سحیح ہے۔ جیسا کہ کہا اور تحربی اسحاق کے لئے مسلم نے متابعات ہی میں تخ سج کی ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ب كدب شك رسول الله علي في فرمایا: مجھ مسواك كرك رو ركعت بإصاء بغیر مسواك كرمتر ركعتين بإحض سے زيادہ مجوب ب-

ا بنظ النظ و المساح ب بنائب جمل من الأرك إلى من الموال و الكل كي من حددات و الأكر ماف كي جا كي بي بي المواجد الم ورح بن التي ورن بي بيان و المراق بعلى في الدائدة بالى ايك بالت من الوادة بوراد كم المراقى التي بوكراً مافى حدائل على يجرانا جاك بيان مدائلة المدورة التي و الله في المساح المواجد المراق المواجد و المراق المواجد و المراق المواجد و المراق بيان بيان والمراق المراق من المدافق كناد يك واك شائلة بيان منت والمواجد المواجد المراق والمواجد و المراق المواجد و المواجد و المراق المواجد و المواجد و المواجد و المواجد و المواجد و المراق المواجد و المراق المواجد و المواجد

### تزغيب

# انگليول ميںخلال كرنا

### تر ہیب

### خلال کاترک اور کامل وضونه کرنا بقدر واجب سے کوتا ہی کرنا

طبرانی نے کبیر میں روایت کیا اورطبرانی وامام احمہ نے مختفر آابوا یوب اور عطاء ہے بھی روایت کیا کہ بید دونوں فرماتے میں: '' رسول الله علیظتے نے فرمایا: بہت خوب ہیں میری امت میں ہے کھانے اور وضو میں خلال کرنے والے' طبرانی نے اے اوسط میں حضرت انس کی حدیث ہے روایت کیا۔ان کے تمام طرق کا مدار واصل بن عبدالرحلٰ رقا ثی پر ہے۔اور شعبہ وغیرہ نے اس کی تو شق کی ہے۔

طبرانی نے اوسط میں ایسے ہی مرفوع روایت کیا اور کبیر میں ابن مسعود پراسناد حسن کے ساتھ موقوف کیا۔ بیز یادہ مناسب ہے۔

حدیث: حضرت واثله رضی الله عنه نبی انور ﷺ ہے راوی میں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جس نے اپنی انگلیوں کا پانی کے ساتھ طلال نہیں کیا۔ قیامت کے دن الله تعالیٰ آگ کے ساتھ اس کا طلال کرے گا۔ طبر انی فی الکبیر۔

۔ (۱) ساتھی ہے مراد دو فخض ہے جس کے اعمال لکھنے پران فرشتوں کی ڈیو ٹی ہے۔اور دانتوں میں پینسا ہوا کھانا اس لئے ناپند ہے کہ اس سے منہ میں بدیو پہدا ہوتی ہے۔(مترجم) حدیث: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند بروایت ب فرماتے بین: رسول الله عظی نے فرمایا: انگیوں کو دھونے میں خوب میں الله علیہ کے اللہ علیہ کے اللہ علیہ اللہ میں خوب میں خوب میں دھونے میں خوب میں اللہ کا دھونے میں خوب میں اللہ کا دھونے میں خوب میں اللہ کے اللہ میں اللہ کا دھونے میں خوب میں اللہ کا دھونے میں خوب میں اللہ کا دھونے میں خوب میں اللہ کا دھونے میں اللہ کا دھونے میں اللہ کا دھونے میں اللہ کا دور اللہ کا دور اللہ کا دھونے میں اللہ کی دھونے میں خوب میں اللہ کا دھونے میں اللہ کی دھونے میں اللہ کا دھونے میں اللہ کی دور اللہ کا دھونے کی دور اللہ کی دھونے میں اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کی دھونے کے دور اللہ کی دھونے کی دھونے کے دور اللہ کی دور کے دور اللہ کی دور کے دور اللہ کی دور کے دور کے

عمرانی نے اوسط میں مرفو عاروایت کیا اور کبیر میں اساد کے ساتھ ابن مسعود پر موقوف کیا۔ والته اعلم۔

حدیث: طبرانی کی بیر میں ایک موقوف روایت ہے کہ آپ عَلِی نے فرمایا: یا نجوں انگیوں کا خلال کرو، التعان کوآگ ہے۔ یہیں بجرے گا۔

حدیث: حضرت ابو ہر یرہ رض الفه عندے روایت ہے کہ بی سین نے ایک آدی کوجس نے اپنی ایر بول کو (وضویم) نمیں وحویا تھا بفر بایا: "وَیْلُ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النّارِ" (خنگ رہ جانے والی ) ایر بول کے لئے آگ کی برباد کی و ہلاکت ہے۔ حدیث : ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہر یرہ وضی الله عند نے ایک قوم کو گوں کو دیجھا جو ایک برتن میں وضو کرر ہے تقے تو کہا: پورا بورا نور واسوکرو کے کونک میں نے ابوالقاسم سین کا فرا سے شاہے کہ (خنگ رہ جانے والی ) ایر بول کے لئے آگ کی ویں (1) ( تباہی ) ہے ۔ یا و نجی بٹریوں ( ضخے ) کے لئے آگ کی ویل ہے۔

ا ہے بخاری مسلم ،نسائی اورابن ماجہ نے مختصر اروایت کیا۔

حدیث: ترندی نے انبی (حضرت ابو ہریرہ) ہے روایت کیا'' ویل ہےآگ کی ایر یوں کے لئے بھر کہا: نی سرور علیجہ است کے سروا میں است کے سے دوایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرا کی ویل ہے۔ حدیث: حضرت ابویشم رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علیجہ نے تھے وضوکرتے ہوئے دیکھا تر فرمایا: اے ابویشم اقدم کا پیٹ (خریاحد بھی دسود)۔

طبرانی نے کبیر میں روایت کیااس میں ابن کہیعہ ہے۔

<sup>1 ۔</sup> دیل کے من بلا آت : ربادل کے بھی میں ۔ اور جہم میں ایک دادل کا نام بھی ویل ہے۔ یہاں چونک ساتھ ہی جہم کی آگ کا ذکر بھی ہے۔ اس لے ملکن ۔ بردان دادل مراد ہو۔ ( ستر جم )

فَلْیُحسِنِ الْوَضُوءَ" جُولولی ہمارے ساتھ نماز کے لئے حاضر ہو،اے خوب الجی طرح وضوکرنا چاہیے۔ امام احمد نے ای طرح روایت کیا۔ نہ کورہ دونوں روایتوں کے راو بوں سے سیح میں روایات کی گئی ہیں اور نسائی نے: ابور دح سے انہوں نے کسی اور آ دمی سے روایت کیا۔

حدیث: حفرت رفاعہ بن رافع رضی الله عند ہے روایت ہے کہ وہ رسول الله علیقی فی خدمت میں بیٹے ہوئے تھے کہ آپ علیقی نے خدمت میں بیٹے ہوئے تھے کہ آپ علیق نے فرمایا: بے شک کسی کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ ای طرح کامل وضونہ کرے جس طرح الله تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے بینی اپنے مندکواور ہاتھوں کو کہنیو ل سمیت دھوئے۔ سرکا سے کرے اور پاؤل کو شخول سمیت دھوئے۔ اس کا بین ما جب نے اے اساد جبد کے ساتھ روایت کیا۔

### تزغيب

### وضوكے بعد كيا كلمات پڑھے جائيں

حدیث: حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند روایت ہے۔ آپ نبی سرور علیات کے راوی ہیں کہ آپ علیات نے فرمایا: تم میں ہے ، فرمایا: تم میں ہے جو کوئی وضو کر تے ہوں اپر الله و حکن الله مورک الله و حکن الله مورک الله و حکن الله مورک الله و حکن الله و حکن الله و حکم میں ہے و اَسْهَا کُلُ اَنْ مُحَدَّدًا مَا عَبُدُا وَ وَسُولُهُ " تواس کے لئے جنت کے آشوں دروازے کھول دیے جا کیں گے جس میں ہے حاصل ہو جا کیں گے جس میں ہے حاصل ہو جا کہ ہو جا ک

مسلم، ابوداؤد، ابن ماجه اورابوداؤ دوابن ماجه نے کہا: ''خوب انچھی طرح وضوکرے'' ابوداؤ دنے بیدالفاظ زیادہ کے'' بم ابنی آئھ آسان کی طرف اٹھائے بھر ( نذکورہ کلمات ) پڑھے'' اور ترندی نے ابوداؤ دکی مثل روایت کیا اور پی کلمات زائد کئے ( ا)'' اَللَّهُمَّ اجْحَدُنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَ اجْحَدُنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ'' اے میرے پروردگار! جمھے بہت تو ہرنے والوں اور بہت ماکیزگی افتدار کرنے والوں میں ہے کردے۔ الحدیث بحد ثین نے اس میں کلام کیا ہے۔

ا سے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔ اس کے راوی حجے کے راوی میں۔ الفاظ طبرانی کے ہیں۔ اوراے نسائی نے مجی روایت کیا جس کے آخر میں پر کلمات زائد کئے'' تو اس پرایک آگوشی سے مہر لگادی جائے گی بعدازیں اسے عرش کے نیچ رکھ دیا جائے گا بھراس مہر کو تیا مت تک قر ژانہ جائے گا'' نسائی نے اس کی اتھو یہ کی اور انوسعید برموقو ف کیا۔

1- روايات فيكوره كالعمل يب كتمام فرائض من اورستبات كماته وضوك بحرآسان كاطرف مشرك بزهر أشفك أن لأ إله إلا الله وخلائه لا مشويك له وأشفك أن محتدًا عَدُلُه و رُسُولُهُ - اللهُمُ اجْعَلْنِي مِن التَّوَامِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ النَّعَطَيْرِ بَن (مترجم) 2- موره كهف بدره مي إده عم ب (حرجم)

### تزغيب

### وضوكے بعد دو کوعت نفل

حدیث: حضرت ابو ہر پرہ وضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله علیا نے حضرت بلال رضی الله عنہ ہے فرمایا: اے بلال بنجھے بناؤ کہ اسلام میں سب ہے زیادہ مقبول عمل تم نے کیا کیا ہے؟ مئیں نے جت میں اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آواز می ہے -حضرت بلال رضی الله عنہ نے عرض کیا بئیں نے سوائے اس کے کوئی زیادہ مقبول عمل نہیں کیا کہ دن رات کی سمری میں جب بھی وضو کیا تواس وضو کے ساتھ مئیں نے نماز (نفل) پڑھی ہے بعثی کہ مقدرتھی کہ میں پڑھوں۔
" کمی اگھڑی نیں جب بھی وضو کیا تواس وضو کے ساتھ مئیں نے نماز (نفل) پڑھی ہے بعثی کہ مقدرتھی کہ میں پڑھوں۔
" کم و بخاری۔

حدیث: «هنرت عقبہ بن عامر رض الله عنہ بے رویت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیہ فی نے فرمایا: جس کی نے وضو کیا تو خوب اچھی طرح وضو کیا پھر دور کعت نقل پڑھی اس طرح کہ چہرہ ودل سے ان پر متوجدر ہا" وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَةُ" تو اس کے لئے جنت واجب ہوگئ۔

الے مسلم، ابوداؤ د، نسائی ، ابن ماجہ اور ابن خزیمہ نے اپن صحیح میں روایت کیا۔

حدیث: حصرت زیدین خالد جمنی رضی الله عند روایت به کدر سول الله علی فی فرمایا: جمس نے وضو کیا تو خوب الجھی طرح کیا پھردور کعت فنل پڑھے کدان میں بھول نہیں کی تو ''غفور که ماتقدّه مَ''اس کے گذشتہ گناه معاف کردیے جا کیں گے۔ ابوداؤد۔

حدیث: حضرت حمران مولی حضرت عثمان بن عفان رضی الله عند سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان بن عفان رضی الله عند سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان بن عفان کیا۔ پھر تین الله عند کو یکھ کہ آپ نے وضو کے لئے پائی منگوایا۔ برتن سے اپنے ہاتھوں پرائٹہ یا پھر تین تین وفعہ جبر سے اور ہاتھوں کو کہندہ ل سمیت دھویا۔ (سرکا) مسمح کیا۔ پھر تین تین مرتبہ بی پاؤں دھوئے۔ پھر فرمایا:
مئیں نے رسول الله عظیم کو یکھا کہ آپ نے میر سے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر فرمایا: جس نے میر سے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر دورکعت نفل پڑھی کہ اس میں اپنے دل کے ساتھ باتیں نہ کر سے (دل میں وسوسے بیداند ہونے دسے) تو اس کے مسلم و بخاری وغیر ہا۔

کیلے گناہ معافی کرد کے جا کیں گے۔ مسلم و بخاری وغیر ہا۔

پ، حدیث: حضرت ابولدرداء رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں : مئیں نے رسول الله عَلَیْكَ کُوفر ماتے ہوئے سنا: جس نے وضو کیا تو خوب اچھی طرح کیا پھر کھڑا ہوا تو دویا چار رکعت نماز پڑھی (مہل راوی کوشک ہے) اس میں خوب اچھی طرح رکوع اور خشوع کیا ''فُمَّم اسْسَعُفَرَ اللّٰهَ عُفِولَهُ" پھر الله تعالیٰ ہے مغفرت ما گی تو اس کو بخش دیا جائے گا۔ امام احمد نے باسنا و حسن روایت کیا۔

### كتابُ الصلوة ترغيب

### اذ ان(1) اوراس کی فضیلت

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رسول خدا میلینے نے فرمایا: اگر لوگوں کو معلوم ہوجاتا کہ اذان اور پہلی صف میں کس قد رتواب ہے پھراہے حاصل کرنے کے لئے سوائے قرعہ اندازی کے اور کوئی چلامی معلوم ہوجاتا کہ اندازی کرتے۔ اگرجان لیتے کہ (نماز کے لئے) پہلے آنے میں کتنی فضیلت ہے تو خرورا یک دوسرے ہے آئے میں کتنی فضیلت ہے تو خرورا یک دوسرے ہے آئے ہوئے کہ کا پڑتا۔ بخاری وسلم۔

حدیث: حضرت الوسعيرض الله عند روايت بكرسول الله عظي في فريايا: اگراوگ اذ ان دين كالواب بان ليخ "كَتَصَار بُواعَلَيْهِ بالسَّيوُفِ" تواس برايك دوسرے سے تواروں كرماتيرلا الى كرتے -

امام احمہ نے روایت کیا۔اس کی اسنادمیں ابن لہیعہ ہے۔

حديث: حضرت عبدالله بن عبدالرحل بن ألي صصعدات باب حضرت الوسعيد فدرى رضى الله عنم عدوايت كرت بين كد أنبول في أدى عبدالرحل عن المواعد بين كرت بور (شهرى آبادى سه دوررج بو

1 - كلام الى من اذان كابيان بحى موجود ب فر مان حل تعالى ب:

وَ إِذَا نَا وَيُتُمُ إِلَى الصَّلُوقِ اتَّخَذُوهَا فُرُوا أَوْلِياً ۚ وَٰلِكَ بِٱللَّهُ مُوَّا ثِينَ عِينُونَ ﴿ ( ما مره: 58 )

جعد كى اذان كاذ كر بحى قرآن پاك كى سور د جعد كاندر موجود ب\_ارشاو ب: \_

یَا کَهُمَا الْنُهُ عَنَامُنَوَ اللَّهُ وَمِن عَنْوَهِ المُنْسَعَةُ وَالْنُو كُلِّى اللَّهِ وَفَرُوانَتِيَعَ \* وَمِنْكُمْ مِنْوَكُلْ اللَّهُ مَعْلَانِ كَلْ بِعِد : () ترجم: الساعان والواجب بعد كه دونماز كه كه النان وقواحد كالرائماز بعد ) كل لم نف وزه اور قريد وقروحت مجوز وو يتمار به للح بحر ب الرقم بيانو

. مؤة ن كامقام ومرتبيكس ثنا ندارا نداز يش بيان فريايا به طاحظة وفريان فداوندي:

وَمَنْ أَحْسَنُ بِتُولِا فِي مِنْ مِنْ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلْ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ السُّلِيمِينَ ( مَ مِده: 33)

تر بھر: ادران مجنف ہے زیاد واقعی یائے کس کی اونتی ہے جواندہ کی طرف بلائے اور ٹیکٹے عمل کرے اور سیکر کے میں مسلمان ہوں۔ معرف اور است

اُم المؤشمٰن ميروعا نشومهدية رض انه صنبافرياتي جن : عمر سنزو يك يا آيت مؤوّنوں ك حق ميں : ل بول يه اور ايك قول يه مي يا كر جوكولُ كى مجي طريقت انتها كل طرف بلاك وال ميروالل ب اس قول يوگرون كرفنولت كابت بول ب \_ (متر م) جہاں اذان کی آواز نہیں کیچی ) جبتم اپنی بحریوں میں یاصحراء میں ہوتو نماز کے لئے اذان کہا کرو پھراذان کہتے ہوئ پی آواز کو بھی بلند کرو۔'' فَاِنَّهُ لاَ یَسْمَعُ صَوْتَ الْهُوْدِّنِ حِنَّ وَلاَ إِنْسٌ وَ لاَ شَیْءٌ اِلاَّشَهِ لَهُ یُوْمَ الْقِیامَةِ'' کیونکہ مؤذن کی آواز کوئیس سنتے جن ، ندانسان اور نہ کو کی اور چیز گر قیامت کے دِن اس کے (ایمان کی) گواہی دیں گے۔ (اس کے بعد) حضرت ابوسعید خدر کی رضی الٹھ عندنے کہا کہ مَس نے یہ بات رسول الله عیاقت سے منی ہے۔

امام ما لک،امام بخاری،نسائی اورابن ماجه۔

ابن ماجہ نے بیدالفاظ زیادہ کئے'' (مؤزن کی آواز) نہیں شنتا کوئی پھر اور نہ کوئی درخت گراس موذن کے لئے گواہی دی کے '۔اورابن خزیمہ نے بھی اپنی سی میں روایت کیا۔ان کے الفاظ ہیں'' مئیں نے رسول اللہ عید کھڑ کوئر ماتے ہوئے شنا کہ اس کی آواز کوئیں شنتا کوئی درخت، نہ کوئی مٹی کا ڈھیلا، نہ پھر، نہ جن اور نہ انسان گراس کے لئے (قیامت کے دن) گواہی دے گا''۔

حدیث: حفرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے۔ فریاتے ہیں: رسول الله عَلِیْتُ نے فریایا! اذان کہنے والے کی وہال تک مغفرت کردی جاتی ہے جہال تک اس کی آواز پنچے۔ ' وَیَسْتَغُفِوْلَهُ کُلْ دَطْبٍ وَیَابِسٍ سَبِعَهُ' اورتمام تراور خنگ جواس کی آواز شنتے ہیں، اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔

امام احمد نے بھی اساد کے ساتھ روایت کیا۔ طبرانی نے کبیر میں اور بزار نے بھی روایت کیا مگر بزار کے الفاظ یہ ہیں: ''اورتمام تر اور خشک چزیں اس کی آ واز کا جواب دیتے ہیں''۔

حدیث: حضرت ابو ہر یہ وضی اللہ عندنی پاک علیقے ہے راوی ہیں کہ آپ علیقے نے فربایا: مؤذن کی آواز کی انتہاء تک اس کی مغفرت کی جاتی ہا اور ہر تر وختک چیز اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اے امام احمد (لفظ ان ہی ہے ہیں) ابودا و داور ابن خزیمہ نے اپنی تحیح میں روایت کیا۔ مگر ان دونوں کے نزدیک بیالفاظ ہیں'' ہر تر وختک چیز اس کے لئے گوا ہی دین ہے''۔ نسائی نے یہ الفاظ ہیں'' اس کے لئے گوا ہی دین ہے''۔ نسائی نے یہ الفاظ ہیں'' اس کی آواز کی انتہا تک اس کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اور ہر تر وختک اس کی مغفرت طلب کرتا ہے۔ نماز کے لئے حاض ہونے والے کے لئے چیس نکیاں کھی جاتی ہیں اور دونماز دں کے درمیانی گناہ مناویے جاتے ہیں''۔

 جاتی ہے۔ اورا سے اپنے ساتھ نماز پڑھنے والے کے برابر تو اب دیاجا تا ہے''۔
حدیث: حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علیاتی نفر مایا: رسمٰن کا وست (رحمت) موؤن کے سر پرہوتا ہے۔ اور برقک انتہائے آواز تک اس کی مغفرت کردی جاتی ہے، جہال تک بھی آواز کہتے طبر انی فی الاوسلہ حدیث: حضرت ابو ہر بروضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علیات نفر مایا: 'الا هام ضاون والله والله والله علیات کے اور مؤذن المین ہے۔ اسے بروردگارا امامول کو ہدایت عطافر مااور مؤذنوں کی مغفرت فرما۔

ابوداؤد، ترندی اورابین خزیمه دانن حبان نے اپنی اپی سی میں روایت کیا۔ ابن خزیمه دائن حبان نے کہا (آپ علیہ الله فی الدوراؤد، ترندی اورائن حبان نے کہا (آپ علیہ فی ہے۔ نے فر بایا '' الله ناموں کو ہدایت دی اور موڈنوں کی مغفرت فر بایا: مؤذ نین ایمن میں اورائد مشامی میں آلله می المؤور نین ایمن میں اورائد مشامی میں آلله می المؤور نین کی مغفرت فر بااورائد کو میدھار کھ (اجرو تواب کے رستہ انتفاق نین کی مغفرت فر بااورائد کو میں موزور ایمن کو تواب کے رستہ کے رستہ کے دین کی مغفرت فر بااورائد کو میدھار کھ (اجرو تواب کے رستہ کر ) یوالفاظ میں دوروائے اورائے امام احمد نے حضرت ابوا مام کی حدیث ہے باسناد میں دوایت کیا۔

حدیث: سیده عائشه صدیقه رضی الله عنها ب روایت بے فرماتی بین بئیس نے رسول الله عظیم کویشر ماتے ہوئے سنا: امام ضامن ہے اور موزن المین ہے والله نے الم کو ہدایت فرمائی اور مؤذ نین سے درگذر فرمایا۔ این حبان فی صیحد۔

حدیث: حضرت ابو ہر پر درضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عظیفی نے فر مایا: جب نماز کے لئے اذان کمی جاتی ہے تہ شیطان گوزبارتا ہوا بھا گا ہے تا کہ اذان ندشنے ۔ جب اذان ختم ہوتی ہے تو واپس آ جاتا ہے۔ جب تھ یب (اقامت) کمی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے اور جب تھ یب ختم ہوتی ہے، پھر آ جاتا ہے تی کہ انسان کے دل میں وہوے ڈالٹا ہے۔ کہتا ہے: اس چیز کو یاد کر، اس بات کو یادکر لیعن وہ چیز ہی جواس ہے پہلے بندے کو یاؤٹیس ہوتیں ہتی کہ آ دمی اس طرح ہوجاتا ہے کئیس جانتا اس نے کتی نماز پڑھی ہے۔ امام ما لک، امام بخاری ، امام مسلم ، ابوداؤ داور نسائی۔

حدیث: حضرت جاررضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مُیں نے رسول الله علی کوفر ماتے مُنارے شک شیطان جب نماز کے لئے اذان سمّنا ہے تو دور ہوجا تا ہے تی کہ مقام '' رُوحاً ءُ' تک چلا جا تا ہے۔ راوی کہتے ہیں: رُوحاً ء مدینہ یاک سے چیتیں میں کے فاصلے ہے۔ مسلم۔

حدیث: حضرت معاویرضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: ممیں نے رسول الله عیلی کو فرماتے ہوئے سنا:
"آلَمُو ذُوْنُ اَطُولُ النَّاسِ اَعْدَاقًا يَوْمُ الْقِيامَةِ" اذان کہنے والے روزِ قیامت (اعزاز اواحر آما) سب لوگوں سے زیادہ
کمی گردن والے ہوں گے مسلم اور این حبان نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ وضی الله عند کی حدیث سے روایت کیا۔
حدیث: حضرت انس بن مالگرضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عیلی تقربایا: اگر میں مما اعلان لو تقییا تجی ہوگئی کہ ہوگی کہ وقت معلوم کرنے کے لیے تا اور ہے شک روز قیامت وہ اپنی بلندی گردن کی وجہ سے بہاے جا کمیں مے طبرانی کے دور کئی وہ سے بہاے جا کمیں مے طبرانی

في الا وسط\_

حدیث: حفرت این الی اوفی رض الله عندے روایت ہے کہ بی عیافیہ نے فر مایا: بے شک الله کے بندوں میں سے بہتر بندے وہ بیں جوسورج، چاند اور ستاروں کو الله کے ذکر (نماز کا وقت معلوم کرنے) کے لئے دیکھتے ہیں (مؤذنین) طبرانی (لفظ انہیں کے بیں)، بزار اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا یہ حدیث میں الا ساوے۔

حدیث: حفرت جابر رضی الله تعالی عنه بروایت ہے کہ رسول الله عنظیفی نے فرمایا: بے شک اذان کہنے والے اور تلبیہ (1) پڑھنے والے اپنی قبورے اس حال میں آٹھیں گے کہ مؤذن اذان کہد ماہوگا اور تلبید پڑھنے والا تلبید پڑھ رہاہوگا۔ طبرانی فی الا وسط۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما نے روایت ہے کہ رسول الله عظیماتے نے فر ایا: تین شخص مُشک کے پہاڑوں پہوں گے۔ راوی کئے ہیں: میرا خیال ہے: آپ نے فرایا: '' عامت کے دن' ۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ زیادہ کے '' اگے بچھے لوگ ان پررشک کریں گئ ' نمبر ا۔ فلام ، جس نے الله کاحق اور اپنے آ قاؤں کا حق اداکیا۔ نمبر ۲۔ وہ آدمی ، جو کمی قوم کی امامت کرے اور وہ قوم اس (کی دینداری وقتو گئ) پر راضی ہو۔ اور '' وَدَجُلُ نِشَادِی بِلصَّمَوَ اِبِ الْحَسُسِ فِی کُلِّ یَوْم وَ لَیْکَوْت نمبر ۳۔ وہ آدمی ، جو ہر رات دن میں پانچوں نمازوں کے لئے اذان کہتا ہو۔ اسے امام احمد اور ترفی نے مُشیان کی البیان عبدی دور ترفی وایت ہے کر کیا اور ترفی نے فرایا: یہ حدیث مُن غریب ہے۔

(حافظ (عبرالعظیم منذری صاحب کتاب) کہتے ہیں) ابوالیقظان کا حافظہ ٹھی نہیں۔ حالانکہ اس سے نقات نے روایت کی ہے۔ اس کا نام عثان بن تیس ہے۔ یہ بات تر ذی نے کہی۔ بعض نے اس کا نام عثان بن تیس ہے۔ یہ بات تر ذی نے اور طاور صیخ میں اچھی اسنا دے ساتھ روایت کیا ہے۔ ابی حمیداور بعض نے بچھوا ور بتایا۔ اور اس حدیث کو طبر انی نے اور طاور صیخ میں اچھی اسنا دے ساتھ روایت کیا ہے۔ حدیث: اس (طبر انی ) کے لفظ ہیں۔ رمول الله عقیقہ نے فر بایا: تین اختاص ہیں جنہیں سب سے بری گھراہ ب دی اس طبر ان کے لفظ ہیں۔ رمول الله عقیقہ نے فر بایا: تین اختاص ہیں جنہیوں پر ہوں گے حتی کہ گلوقات کے حاب سے فراغت ہوجائے گی۔ نبر ا۔ وہ آدی ، جوالله کی رضا کی خافر آن پڑھتا ہواور کی تو می ایامت کرتا ہوکہ وہ قوم میں اس سے فراغت ہوجائے گی۔ نبر ا۔ وہ آدی ، جوالله کی رضا کی خاطر لوگوں کو نماز کی طرف باتا ہو۔ اور نبر سا۔ وہ غلام ، جس نے اپنے اور اپنے اور اپنے آور اپنے آقاؤں کے درمیان معاملات کو اچھی طرح اوا کیا ، اے طبر انی نے کبیر میں دوایت کیا۔

حديث: اوراس (طراني) كالفاظ ابن عمرض الله عنها عبي كدانهون فرمايا: الرئمين في اس صديث كورسول الله

<sup>1 -</sup> تبدیک من انتیات " کینے کے ہیں بعنی میں حاضر ہوں۔ یہ فی دیمرہ میں پڑھاجاتا ہے۔ تفصیل کتاب انٹی میں آئے گی ان شاءالله تعالی تبدیہ کے الفاظ یہ میں: "لَبُلِكَ اللَّهُمُ الْبَلِكَ، لَبُلِكَ لَا شَوْ مِلْكَ لَلْكَ اللَّمِكَ، إِنَّ الْحَمُدَ وَالْتِعْبَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَوِ مِلْكَ لَكَ " صدیت پاک میں ان الفاظ کی بہت فضیلت فدکورے۔ (سترجم)

عَلَيْنَ بَي مِرتِيدِ نه سَامِونا (حتى كدانبول نے مات مرتبہ تك كبا) تواسے بيان ندكرتا مُين نے سَا كدرمول الله عليك نے فرمارہے تھے۔ تین اشخاص میں جوروزِ قیامت مُشک کے ٹیلوں پر ہول گے۔ (قیامت کی) همبراہث اُنیس خوف زروز کر سکے گی اور پنیس گھبرائیں گے جبکہ لوگ گھبرا جائیں گے بنبرا۔ وہ آ دمی جس نے قر آن سکھا بھراس سے الله کی رضااور ج الله کے پاس (رحمت ) ہے، چاہنے لگا۔ نمبر ۴۔ وہ تحص جس نے ہرون رات میں پانچ نمازوں کے لئے اذان پڑھی،اوراں کے ساتھ النہ کی رضا اور جواس کے پاس ہے،طلب کیا اور نمبر ۳۔وہ غلام جے دنیا کی غلائی اپنے رب کی اطاعت سے نہیں روکتی ہے۔

حدیث: حضرت أنس بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: نبی سرور عبی نے ایک آ دمی کو جوائے مگل مين مصروف تها، سُنا - كهدر باتها - اَللَّهُ أَكَدُ - إِللَّهُ أَكَدُ - بِي الله عَلِينَةُ فِي فرمايا: بيرفطرت يرب- پھراس نے كہا: اللَّهُ مُنا أنَ لا إلله إلا الله -آب عَيَا لله عَرَالله عَرَالله عَمَ مَعَ مَعَ مَع مِنَ النَّادِ"آك ع آزاد بوكيا -قوم اس آدى كى طرف دورى ـ تو دیکھاوہ ایک بکریاں جرانے والاتھا۔نماز کاوقت ہو گیا تو وہ کھڑا ہو کرا ذان پڑھنے لگا تھا۔ابن خزیمہ نے اپنے تھے میں ردایت کیااور بہ سلم میں بھی ای طرح ہے۔

حديث: حفرت ابو بريره رضى الله عند بروايت ب- كنت بين: بهم رسول الله علي كم ساته تقوقو حفزت بال رضى الله عنه كھڑے ہوكراذان كينے لگے جب خاموش ہوئے تو رسول الله عَلِيْتُ نے فرمایا:''مَنْ قَالَ مِثْلَ هٰذَا يَقِيناً دَعَلَ الْبَحَنَّةَ '' جواس كيمش يقين كے ساتھ كيے گاوہ جنت ميں داخل ہوگا۔اسے تریذي وابن حیان نے انتصحیح ميں روايت كيا۔ حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے۔ فریاتے ہیں: ایک آ دمی نبی ماک عَلِیْلِیْ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کرنے لگا۔ (یارسول الله! علیف عجمے کوئی ایباعمل سکھا دیجئے یا بتادیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ آب عَنِكُ نَهِ فَهِ ما يا: مؤذن بن جاءعرض كها، ميئين نبيس كرسكنا فرمايا: امام بن جاءعرض كيا: بير بهي نبيس كرسكنا: آپ عليك نے فرمایا: "فَقُعُمُ بِاذَاءِ الأمام" كِجرامام كِقريب كفرا موجا۔ اے امام بخارى نے اين تاريخ ميں اور طبراني نے اوسط ميں روایت کیا۔

حديث: حفرت ابن عمرض الله عنها الدوايت بـ كمت بين: رسول الله عني في غربايا: طالب تواب مؤذن، اب خون میں تڑینے والے شہید کی طرح ہے اللہ کے سامنے اس چیز کی تمنا کرتا ہے جے وواذ ان وا قامت کے درمیان جا ہتا ہے۔ (لعنی نواب) کے طبرانی نے اوسط میں اور کبیر میں بھی روایت کیا۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمر رض الله عنها سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علی شی نے فربایا: طالب ثواب مؤذن، احيخون مِن ترخيخ والے شهيد كي طرح ہے: "إِذَا مَاتَ لَمْ يُكَوَّدُ فِي قَبْرِهِ" جب مرجا تأَجة (اس كاجم) ابْ قبر ميں بائي نبيس ہوتا۔ ان دونوں روايتوں ميں ابرائيم بن رحم ہے۔ اورا سے اُقتہ مانا کيا ہے۔

حدیث: حفرت اس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله ﷺ نے قربایا: جب کسم بھی

اذان دی جاتی ہے تو اللہ عزوجل اے اپنے عذاب ہے اس دن امن دے دیتا ہے۔اسے طبرانی نے اپنی تیوں معاجیم میں ردات کیا۔

حدیث: اور (طبرانی نے) اے کیر میں معقل بن بیار کی حدیث ہے روایت کیا۔ اس کے الفاظ یہ ہیں۔ رسول الله عمالیّ الله عمالیّ ہے الله عمالیّ کی ادان دی گئی ہودہ تا میں بہتی ہے اور جس قوم میں شام کے وقت اذان دی گئی ہودہ جس کے اللہ کی امان میں رہتی ہے۔ دی گئی ہودہ جس کے اللہ کی امان میں رہتی ہے۔

حدیث: حضرتِ عقبہ بن عامر رضی الله عنہ بروایت ہے۔ کہتے ہیں: مُیں نے رسول الله علیقی کوفر ماتے ہوئے سنا: تمہارار ب بکریوں کے اس چروا ہے برخوش ہوتا ہے جو پہاڑکی او ٹی چٹان پرنماز کے لئے اذان کہتا ہے۔ اور نماز ادا کرتا ہے۔ تو الله عزوج ل فرماتا ہے! میرے اس بندے کود کھو۔ اذان کہتا ہے، نماز قائم کرتا ہے اور جھے سے ڈرتا ہے۔ " قَلُ عَفَوْتُ لِعَبُدِی یَ وَاَدْ حَلْتُهُ الْجَنَةَ" مَیں نے اپنے بندے کو بخش دیا ہے اور جنت میں داخل فرمادیا ہے۔ ابوداؤدونسانی۔

حدیث: حضرت این عمر رضی الله عنبها سے روایت ہے کہ بی اکرم سیکھٹے نے فر مایا: جس شخص نے بارہ سال تک اذان برخی ، اس کے لئے جس کے اس کی اذان کے بدلے ہر روز ساٹھ نکیاں اور ہرا قامت کے بدلے تیس نکیاں گھی جاتی رہیں۔ این ماجہ، دا تعظی اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا: بیصدیث برشرط بخاری مسیح ہے۔ حدیث: حضرت باین عباس رضی الله عنبها سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علیہ نے فر مایا: جس شخص نے تواب کی سیت سے سات سال تک اذان پڑھی، اس کے لئے آگ ہے آزادی کھی دی گئی۔ ابنی ماجہ وتر خدی ۔ تر خدی نے فر مایا: حدیث غریب ہے۔

حدیث: حضرت سلمان فاری رضی الله عند بروایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عقیقی نے فرمایا: جب آدی کی چینل میں ہونے نا حوال الله عقیقی نے فرمایا: جب آدی کی چینل میں ہونے کا صورت میں تیم کرے چرنماز کے لئے کھڑا ہوتو اس کے ساتھ اس کے دونوں فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ 'وَإِنْ أَذَنَ وَأَقَامَ صَلَّى حَلَّفَهُ مِن جُنُودِ اللّٰهِ مَا لَا يُراٰی طَوَ فَالاً '' اورا گراس نے ادان کہی اورا قامت پڑھی (پھرنماز کے لئے کھڑا ہوا) تو اس کے چھچ الله (کے فرشتوں) کا اتنا بڑالشکر مختا ہے کہ اس کے دونوں کنارے نظر نہیں آتے۔ اے عبدالرزاق نے اپنی کتاب میں این تمین عن ابید کن ابید کن البی عثمان النہ عن عند کیا۔

### ترغیب مؤذن کاجواب

# کن الفاظ کے ساتھ جواب دے اور اذان کے بعد کیا پڑھے

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں۔ رسول الله علی فی فرمایا: جبتم مؤذن کو ( الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں۔ رسول الله عندے کہتا ہے: بخاری، سلم، المودن کہتا ہے: بخاری، سلم، المودن کہتا ہے: بخاری، سلم، المودن ویت کیا۔

لهُ الشَّفَاعَهُ" توجس في مرح لے وسلم انگا- اس كے لئے شفاعت الازم ، وَكُي مسلم ، الودا وَ وَ مَرَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اكْبُرُ اللهُ الل

حديث: حضرت جابر بن عبدالله رض الله عنها عدوايت بكر جناب رسول الله علي في المان جس في اذان خف و وقت (خف حديث: حضرت جابر بن عبدالله رض الله علي الله عنها في الله عنها في المفتولية وقت (خف كه بعد ) يدمها: "الله هم وقت (خف كه بعد المان الموسيكة والمفتولية والمفتولية مقاماً مُحدود الله المؤلف المفتولة الله مقامة على المواجعة المواجعة المواجعة على المواجعة على المواجعة على المواجعة المو

<sup>1۔</sup> جرجہ: اے پرددگارا ان وقوت عام اور نماز کا ل کے رب! حضرت کھر علیکے کو دسیلہ اور نسیات عطافر ما ۔ اور نہیں مقام محبود پر فائز فرماجس کا لؤنے 1 ان ہے دعد فرمایا: د: ہے۔ 1 ان ہے دعد فرمایا: د: ہے۔

2۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار! اس وعوت عامہ اور صلوقی نافعہ کے رب! حضرت محمد علیطی پرورود ناز ل کر ما، اور مجھ سے ابیارانسی ہوجا کہ اس کے بعذ نارائمنگی نہ ہو۔ اوسط مس روايت كيا\_اس من ابن لهيد ب- بَكُ "اللُّهَاء بَيْنَ اللَّا ذَانِ وَالْاقَلَمَةِ" من عديثِ الى المرآرى ب ان شاءالله تعالى -

حدیث: حفرت عبدالله بن عرض الله منها سروایت بر کدایک آدمی فی عرض کیانیا رسول الله! ( عَلَيْنَ ) برشل اذان دینے والے ہم سے نعنیلت میں بڑھ جائیں گے۔ تورسول الله عَلَیْنَ فِی فرمایا: جودہ کہتے ہیں۔ تم بھی کہدلیا کرو جب کہ پیکوتو (وَعَا) ما نگا کرو تبول کی جائے گی۔

ابودا دُر،نسائی،ابن حبان فی صححه۔

حدیث: حضرت الوررداورض الله عند روایت بر کرسول الله عَنْ جب اذان سُنت تو بدوعا پرها کرتے تے:
"اللّهُمْ رَبُّ هٰذِهِ الذَّعْوَةِ التَّامَةِ وَالصَّلَوةِ القَانِيةِ صَلّ عَلَى مُحَمَّلًا وَأَعْطِهِ سُولُهُ يَوْمَ القَيْلَةِ الْأَاور
اردگردوالے اسے سنت تھے اور آپ عَنْ الله بندفر ماتے تھے کہ یوگ جب اذان شن توای طرح پڑھا کریں۔ آپ عَنْ الله عَنْ مُوری فی ادان سننے کے بعدای طرح پڑھا، اس کے لئے قیامت کے دن مجمد عَنْ الله کی شاعت واجب ہوگئی۔

طبرانی فی الکبیر والا وسط اور اوسط میں بیالفاظ میں" رسول الله عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى كَبَدِكَ وَرَسُولِكَ وَاجْعَلْنَا فِي شَفَاعَتِهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ"(2) جناب رسول الله عَنْ اللهُ تَعَالَى قَيْ مَت كَروز الم مِبرى شَفاعت مِن كرول الله تَعَالَى قَيْ مَت كروز الم مِبرى شَفاعت مِن كرون الله تعالى قي من الله تعالى الله تعالى الله تعالى قي من الله تعالى ال

حدیث: حضرت ابن عباس رض الله عنبا سے روایت ہے۔ فریاتے ہیں۔ رسول الله عَلَیْتُ فَ فریایا: الله تعالی سے میرے گئے دیا میں وسلم ما تُظَیّ گا، "کُنتُ لَهُ شَهِیْدُا اَوْ شَهِیْعًا يُوْمَ میرے گئے دیا میں وسلم ما تُظَیّ گا، "کُنتُ لَهُ شَهِیْدُا اَوْ شَهِیْعًا يُوْمَ الْقِیامَةِ" قیامت کون میں اس کا گواہ یا شَعِیْ بنول گا۔

۔ طبرانی نے اوسط میں الولید بن عبدالملک الحرانی عن موکیٰ بن اعین کی روایت سے ذکر کیا۔ ولید جوروایتیں ثقات ہے کرتا ہے ان میں متقبم الحدیث ہے۔ اوراین اعین مشہور ثقیہ ہے۔

حديث: اورطراني ني كير من على يدوآيت كى بـاس كلفظ يه مين فرمايا: جم تخص في از ان من يركم المشهّلُهُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ وَحُدَة لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَنْ مُحَمَّلًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ لَا اللّهُمْ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَبَلِغُهُ دَرَجَة الْوَسِمُلَةِ عِنْدَكَ وَاجْعَلْنَا فِي شَفَاعَتِهِ يَوْم الْقِيامَةِ" (3) تواس كه شفاعت واجب بوئي.

1۔ قرعمہ: اے بردردگارا اس دوسیا ماسادر نماز کال کے دب انجمہ علیظئے پر در و نازل فریا ادرق مت کے دن ان کا حوال پر دا فریا۔ (حترج) 2۔ اے بردر گارنا کم اس دوسیا ماد موسوقی قائمہ کے دب ادرود و نازل فریا ہے نہ نہ اور رموسی بیان میں کم نامی شکل کردے۔ 3۔ شمین ٹھا دت و تاہول کہ اند کے مساکونی میں ادر بے شک مجھ علیظئے اس کے بندے اور رمول ہیں۔ اے بردوگارا مجھ علیظئے پر درو دازل فریا اور انہیں اپنے باس فلم میں میں کہ بھیا۔ ادرقیامت کے دن میں ان ک شفاعت میں کم دے۔ (مترجم)



اس کی سند میں اِسحاق بن عبدالله بن کیسان ہے جوحدیث میں کمزور ہے۔

حديث: سيده عا تشرصد يقدرض الله عنها عروايت بكر جناب رسول الله على جب مؤذن كوسنت كروه شهادت ويتا ب (اَشَهُدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدٌ ارَّسُولُ اللهِ رِحْمَّابِ) توفر مات ته: اورمس بحى (بيشهاد تمس ويتابول)-

ابوداؤد(الفاظائمی کے بیں)، ابن حبان(ا بی متحج میں)اور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے کہا: بید دیث متحج الا سناد ہے۔ مز غیب

#### اقامت

حدیث: حضرت سیدنا ابو ہر برہ وضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عَلَیْتِنِی نَے فرمایا: جب نماز کے لئے اذان دی جاتی ہے تو شیطان اُلئے پاؤں گوز مارتا ہوا بھاگ کھڑا ہوتا ہے تا کہ اذان : مُن سجے۔ پھر جب اذان ختم ہوتی ہے۔ واپس آ جاتا ہے۔ جب تحویب کی جاتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے۔ بیرصدیث پہلے گذر پچکی ہے۔ تحویب سے مرادیبان إقامت ہے۔

حدیث: حضرتِ جابروضی الله عند روایت ہے کہ نی سرور عَنَافِیّ نے فرمایا: جب نماز کے لئے تھو یب (اقامت) کی جاتی ہے، "فَیْحَتُ آبُواَبُ السَّماءِ وَاسْتَجِیْبَ الذَّعَاءُ" تو آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے۔

امام احمرنے ابن لہیعہ کی روایت سے ذکر کیا۔

حدیث: حضرت کمل بن سعدر منی الله عنه سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عَلَیْتُ فِی مِلیا: دوساعتیں الی ہیں کہ ان میں کمی دعا کرنے والے کی دعا ورنہیں کی جاتی نبر ا۔ جب نماز کے لئے اقامت کبی جاتی ہے اورنمبر ۲۔ (جب بندہ جباد) نی سبیل الله کے لئے صف میں ہو۔

اے ابن حبان نے اپنی میں روایت کیا۔

### ترہیب

#### ازان ہوجانے کے بعد بلاعذرمسجد سے نکلنا

حدیث: حفرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مؤذن کے اذان وینے کے بعدایک آدی (محید ے) نکا اتو انہوں (ابو ہریرہ) نے کہا: بے شک اس نے ابوالقاسم علیہ کی نافر مانی کی ہے۔ پھر کہا: ہمیں رسول الله علیہ کا عمر سے ہو کہا ہمیں سور کا اللہ علیہ کی خار مانا کرتے تھے کہ جد ہم ہو پھر نماز کرنے کے اذان دی جائے تو تم میں کے وکی بھی بغیر نماز پڑھے

نەنكاپە

اے امام احمد نے روایت کیا۔ لفظ نبی انہی کے ہیں۔ اس کی اسٹاد تیج ہے۔ اور مسلم، ابودا وَدر بتر فیری ، نسائی اور ابن باج نے بھی روایت کیا گران کے ہان' ہمیں رسول الله عقب موج ہوئے ہم مایا کرتے''کے الفاظ نبیس ہیں۔ حدیث: اور حضرت ابو ہر رورض الله عنہ ہی روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عقبیق نے فرمایا نبیس منتامیری اس مجد ہیں اذان، پھر بغیر کی حاجت کے اس نظل جاتا ہے پھرواپس لوشا بھی نہیں گرمنا فق۔

طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔اس کے راوی ایسے ہیں کھیچے میں ان سے روایات لگئی ہیں۔

اسے ابوداؤ دیے اپنی مراسل میں روایت کیا۔

#### ر تأويب تر تأويب

#### اڈان وا قامت کے درمیان دُعا

حديث: حضرت انس بن ما لكرض الته عند يروايت ب كدرمول الله عَلَيْكَة في مايا: "اللَّاعَاءُ بَيْنَ الْا ذَانِ وَالْوَقَامَةِ لاَيْدِ ذَ" اذان اورا قامت كردميان وُعارفين في جاتى .

ابوداؤد ،تر ندی (لفظ اتبی کے بیس) نسائی ،اتن ٹرزیسہ اوراتنِ حبان نے اپنی اپنی سیح میں روایت کیا۔اتنِ حبان نے بیا لفظ زائد کئے'' محابر رضی الله عنهم نے عرض کیا: یار مول الله! ( عَلِينَةٌ ) ہم کیا کہا کریں؟ فریایا: الله سے دنیا اور آخرت میں سلامتی ما ذکا کر''۔

حدیث: حفرت بهل بن معدر منی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علیہ فیل نے فریایا: دوساعتیں ایک ہیں جن میں آسان کے درواز کے کھول دیئے جاتے ہیں اور دعا کرنے والے کی دعا بہت کم رد کی جاتی ہے۔ نمبرا۔ اذان ہونے کے وقت اور نمبر ۲۔ (جہاد) فی سمیل الله کے وقت ( مجاہرین کی )صف میں۔ اور ایک روایت میں فریایا: دو چزیں روٹیمل کا جاتی یا فریایا دودعا کمیں روٹیمن کی جاتیں اذان کے وقت کی دعا اور جنگ کے وقت کی دعا، جب لوگ ایک دوسرے کو آل کر

رے ہوں۔

' ہے ابوداؤد ، ابنی خزیمہ اور ابنی حبان نے اپنی اپنی سیج میں روایت کیا تگر ابن حبان نے اس روایت میں کہا'' نماز کے ونت کی دعا''۔

حدیث: اورائن حبان کی ایک روایت میں ہے' ووساعتیں ایس میں جن میں دعا کرنے والے کی وعار ونیس کی جاتی۔ نمبر ا۔جب نماز کی اقامت کہی جائے اور نمبر ۲۔ (جہاد) کی سمیل الله کی صف میں۔

اے حاکم نے بھی روایت کیااوراس کی تقیح کی۔امام ما لک نے بھی موقو فاروایت کیا۔

۱۔ ترجمہ:اے پردد کا پکا کتات!اس کال، مچی اور مقبول دیا کے رہا! جزئن کی وائٹ اور تقو کی کی بات ہے، کمیں ای پرنشہ در کھ ادرای پرموت دے۔اورای پر دوبارہ آغدادر زندگی اور موت دونوں حافز وں میں میں کیک وگوں میں سے کردے۔(مترجم)

### چند ضروری مسائل

#### دوباره أذان واقامت

اذ ان کے نفوی معنی'' اطلاع'' کے ہیں۔ شریعت مطبرہ میں نماز کے لئے خاص الفاظ کے ساتھ اطلاع دینا اذان کہلاتا ہے۔الفاظِ اذان معروف دهشور ہیں۔ اذان کی ابتداء 1 ھے میں ہوئی۔ اذان اسلام شعائر میں سے ہے اور ٹرائنس نئے گانٹہ(جن میں جعد بھی شامل ہے) کے لئے شنب ۶۰ ندوے اوراس کا بھم مثل واجب ہے جب کہ بغر النفی جماعت ستح کے ساتھ محمد میں اپنے احقات میں اداکتے جائیں۔

فر آنگن یدُ کوره کے سوانماز وں کے لئے اوان تہیں ہوتی جیے۔ نماز جنازہ ، دِرَّ ہرَّ اوْتَ عَمِید ین وُلو اَفَل وغیرہ محبدیں بلاا ذان وا قامت جماعت کراتا عمروہ ہے۔ مورت کا اذان وا قامت کہنا کمرو وقریمی ہے۔ اذان وا قامت کے کلمات دووود فعد مجبو اگریں گے سوائے آخر می اِلاَّ اللّٰہُ کے لِجُرکی اذان میں حَنَّی عَلَی الْفَلَاحِ کے بعدود فعد الضَّلوةُ تُحَدِّینِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰهِ کَارِیْ اللّٰہُ کَارِیْنِ اللّٰہُ کَارِیْنِ اللّٰہِ کُارِیْنِ اللّٰہِ کُلُورِ کُلُورِ کُلُورِ کُلُورِ کُلُورِ کُلُورِ کُلُورِ کُلُورِ کُلُور

ا ذان وا قامت كاجواب دينجا كاطريقه بيريك برجب مؤذن ورميان كلمات وتفكر كو شنح والا وائ الفاظاؤ برائ -البته" حَمَّى عَلَى الضَّلوق" اور" حَمَّى عَلَى الْفُلاحِ "كجواب مِن" لاَ حَوْلُ وَلاَ قُوَّةُ الْإِباللَّهِ" -"الصَّلوةُ حَمَّيةٌ مِنَ النَّومِ "كجواب مِن" صَلَاقَتَ وَبَوْرَتَ وَبِالْحَقِّ نطقتَ " اور" فَكَ فَامَتِ الصَّلوةُ" كجواب مِن" أقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا مَا دَامَتِ السَّوْاتُ وَالاَر

یچ کے کان میں، آگ لگ جانے دقت، جنگ میں، جو ل کے غلے کے دقت، ٹیسے یاغم میں مبتلا مڑخص کے کان میں۔ مسافر راستہ بھول جائے تو مرگی دالے کے پاس بخت آندمی پایارش کے دقت اور بعداز ذکن قمر پراذان کہنا صحّب ہے۔ (مترجم )

### تزغيب

#### مقامات ِضرورت يرمساجد بنانا(1)

حدیث: حفرت عنان بن عفان رضی الفه عندے روایت ہے کہ جب آپ نے رسول الله علی کے مجد کو بنایا (مجد نبوی میں آپ فی سے کہ اللہ میں کی میں نبیل نے میں آپ کی میں نبیل نے میں آپ کے باشر بھے پرزیادتی کی میس نے تورسول الله میں کی میں نبیل الله که نبیتا فی سے اس کا مقصود صرف الله کی رساق می آپ بنیک الله که نبیتا فی المجتنب الله کا میں الله کا میں الله کا ایک روایت میں ہے۔ ' الله تعالیٰ اس کے لئے ای جیسا کھر جنت میں میں المجتنب میں الله کا ایک روایت میں ہے۔ ' الله تعالیٰ اس کے لئے ای جیسا کھر جنت میں بنائے گا'۔

بخارى ومسلم وغيربها \_

حدیث: حضرتِ ابوذررضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں، رسول الله عنطینی نے فرمایا: جس نے الله کے لئے ' مجد بنائی جاہے قطاۃ (کبوتر کے برابر کا ایک ریکتانی جانور) کے گھونسلے کے برابر ہو، الله اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔

### اے بزار (لفظ انہیں کے ہیں) ،طبر انی نے صغیر میں اوراتین حبان نے اپنی محمح میں روایت کیا۔

1 سبرین بنانا، ان کی تعرور آن اورآ باوی می کوشاں رہنا طاست ایمان بے کھا روشر کیں تغیر ساجد میں مصنییں لے سختے قرآن میسم کا فیصله کیمنے۔ ماکان للنظر کیڈن آن یُنکر وَاسْسجد الله شہری عَن آنظیم ہم اللَّمْ اُورِیکَ حَوظتُ آعَمَالُومٌ ۚ فِی الْفَائِمِ من اُمن بالشرو الذِّخورة آقام الشَّلادَة وَالْی الزِّکُووَ وَالْمَائِحَشْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

س سی پیوند بیوویان مورد ماهنگی منجد می تغییر کرین خودایی میانون پر کفری گوادی دیتے ہوئے۔ان کے اعمال نسائع ہو بچکے ہیں اور دوہ بیشہ آگ جی رہیں گے۔انف کی سمجد بی تو سرف دی لوگ تقبیر و آباد کرتے ہیں۔ جوافتہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نماز آئم کرتے اور زکو تو دیتے ہیں۔اور انف کے سواکس ہے ڈرتے نہیں ۔ تو قریب ہے کہ بیلوگ ہدا ہے والوں میں ہوں۔ سمجد کو بلندا ورممتاز کرنے اور اس میں ذکر وقتیج کا عکم مجی انفہ مجل شاندنے دیا ہے۔

فْيُنُوتِ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْمَعُ وَيُذَكِّر فِيهَا اسْمُهُ لَيْسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُو وَالْأَصَالِ (فر:36)

تر برز: ان مگروں (مجدوں) میں جن کو بلند کرنے کا تھم اللہ نے ویا ہے اور (بیھم دیا ہے کہ ) ان میں اس کا نام لیا جائے ، الله کا تیج کرتے ہیں (اللہ کے نیک بندے ) منج اور شام ۔

مجدين ذكر البي مناز، تلاوت اورور دووسلام وغيرو يروكنابب برواظم ب-ارشاوب:

وَمَنَ الْمُلَمُ مِتَنَ مَّنَعَ مُسْجِدَ اللَّهِ وَلَيْ يُذَكِّرَ فِيهَا اللَّهُ عَلَيْهِا أَمُولِكُ مَا كَانَ لَهُمُ أَنْ يَدَوْ خُلُوْمَا الِاحْتَى بِفِينَ لَمُ لَهُمْ فِي الدُّمُنَا حِزَّيْهَا أُولِكُ مَا كَانَ لَهُمُ أَنْ يَدَوْجُكُوْمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُمْ فِي الدُّمُنَا حِزِّقٌ وَلَهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُمُ فِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُمْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّ

ترجر: اس بر جر کو الم کون بے جوالت کی مجدوں میں اُس کا ذکر کرنے ہے دو کے اور ان کو دیر اِن کرنے کی کوشش کرے۔ انیس کی نیمیں پنچٹا تھا کہ مجدوں میں جائیں گرزتے ہوئے دیا میں ان کے لئے ذلت ور ہوائی ہے اور آخرت میں عذاب بھیم مجد کی افدارت کو نقصان پہنچا کا اور اس میں ذکر و اذکارے دوکنا، دیران کرنے کی کوشش ہے۔ (سترجم) حدیث: حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: مُسِس نے رسول الله عَيْطَا اللهِ عَلَيْكَ وَلَمَ اللهِ عَلَيْكَ وَلَوْماتِ بوئے سناکہ جس نے الله کے لئے کوئی مجد بنائی کہ اس میں اس کا ذکر کیا جائے تو الله اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائ کا۔ اس ماجہ واس حیاں نے اپنی مج میں روایت کیا۔

حدیث: ﴿ حَرْتِ جَارِین عَبِدالله رضی الله عَنها کے روایت ہے کہ جناب رسول الله عَلَیْ نَفِی نَا بِالله مِن کی نے پائی کا کواں کھودا کہ اس کے کی جن ، انسان یا پرندے کا بیاسا جگر سراب ہو، تو روز بحشر الله اس کو ضرور بدار عظا فر ہائے گا۔ اور جس کی نے الله اس کے لئے جنت ہم اا کمی گر سرک نے الله اس کے لئے جنت ہم اا کمی گر سرک نے الله اس کے لئے جنت ہم اا کمی علی بنائے گا۔ اسے این خزیمہ نے اپنی می میں روایت کیا۔ این ماجہ نے خضرت جابر سے باسناد می صرف مجد بنائے کا ذکر ہی موایت کیا۔ ایم میں روایت کیا۔ ایم میں روایت کیا۔ ایم میں روایت کیا۔ ایم میں روایت کیا۔ عشرت ایم عباس اور انہوں نے نبی پاک عقیقے سے روایت کیا۔ عمر اس دولوں نے نبی پاک عقیقے سے روایت کیا۔ عمر اس دولوں نے نبی پاک عقیقے سے روایت کیا۔ عمر اس دولوں نے نبی پاک عقیق سے روایت کیا۔ عمر اس کے ایم وال کے لئے ہوتا ہے''۔

حدیث: معرّب انس رمنی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله عَلِی فی مایا: جس نے محض الله کے لئے مجد بنانی میں اللہ ا جھوٹی ہو ماہزی ، الله اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا۔ ترفدی۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرضی الله فنهما سروایت ہے، بہتے ہیں: رسول الله علیات نے فرمایا: جم نے الله کے لئے اس بھی بڑا گھرینائے گا۔ امام احمد باسناد نین ۔
کے سمجد بنائی "بنتی الله لله بنیتا آؤستھ مینه "الله اس کے لئے اس سے بھی بڑا گھرینائے گا۔ امام احمد باسناد نین ۔
حدیث تحضرت بشرین حیان رحمہ الله سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: حضرت واثیاء بن استحق رضی الله عزائے ہوائے۔
آم مجد بنار ہے تھے، کہتے ہیں: وہ تمار سے سائے گھڑے ہوگئے۔ اسلام ملیم کہا پھر کہنے گئے: ممیں نے رسول الله علی ہوگئے کو بہ فرماتے ہوئے۔ بنائے کہا ہے جنت میں اس سے اچھا گھر بنائے گا۔ احمد وطر انی ۔

نائے گا۔ احمد وطر انی ۔

نائے گا۔ احمد وطر انی ۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں، رسول الله عظیفی نے فرمایا: جس نے مالِ طال سے ایسا کھر بنایا جس میں الله کی عبادت کی جاتی ہو (مسجد ) تو الله اس کے لئے جنت میں موتی اور یا قوت کا گھر بنائ گا۔ طبر انی نے اوسط میں روایت کیا۔ اور ہزارنے ائے ''موتی اور یا قوت'' کے ذکر کے بغیر روایت کیا ہے۔

حدیث: سیدہ عائشصدیقدام الموثنن رض الله عنها نبی محترم علی کے سروایت کرتی ہیں کرآپ علی نے فریایا: جس سمی نے مجدینانی کراس سے (لوگوں کو) دکھانے ، سنانے کا ارادہ شدر کھتا ہوتو الله اس کے لئے جنت میں گھرینائے گا۔ طبر ازنی فی الاوسط۔

حدیث: حضرت الوبر بره رض الته عند روایت ب فرمات بین: جناب رسول الله مین فی این فرمایا: ب شک وه مگل اور نمایان ، نن کا ثو اب موس کو مرنے کے بعد مجلی پینچنا ہے ان میں سے وہ علم ہے جواس نے سکیصا اور پھیلایا ، یا نیک اولا چیوز گیایا کوئی کتاب دراثۂ ترک کر گیا۔ یامبد(1) ہنادی۔ یامسافروں کے لئے سرائے تعمیر کرائی۔ یانبہر کھدوادی یاصدقہ جو اس نے اپنی صحت وزندگی میں اپنے مال سے نکالا ،ان کا تواب اسے بعداز مرگ بھی پنچتار ہتا ہے۔ ابن ماجہ (لفظ انہیں کے میں ) ،ائن تزیمہ (اپنی سیح میں )اور تیبتی نے روایت کیا۔ ابن ماجہ کی اسادحن ہے۔ واللہ اعلم۔

<sup>1۔</sup> اما دیٹ ندگور وٹی البب میں مبحید بنانے والوں کے اجروثواب فا کر ہوا۔ ساتھ ان الراس اور ضاحت بھی ہوگئی کرمجو فقط رضاے البی کے لئے بنائی گئی ہو۔ اس میں کوئی ریا کاری، کی دوسری مسید کونتسان بیٹیانایا کوئی اور ونیوئی غرض نہ ہو۔ خال مقرب بنا کر میکھونا کھی ریا کاری ہے۔ اس میں وہ اخاص ٹیس رہتا جس پر جنت میں کھر کا وعد وفر ایا کہنا ہے۔ موجود دور میں مجد ک بیافی جائی جیس کے بات ہے۔ ور پر کی کی القاب کے ساتھ نام تجربے کے جاتے ہیں۔ ریا کاری بخور درآئی ہوؤرمتائی کی ایک ویا ہے جو بھٹر ف چیوٹ پڑی ہے۔ اللہ شاما اللہ شاخالات کے بنائی حفظ کو خطا و بناہ حظافر ہا کے۔ (مترجم)

### تزغيب

### مباجد كوصاف تقرار كهنااوران مين خوشبوسلگانا

حدیث: حضرت ابوہریرہ رضی الله عندے روایت ہے کہ ایک ساہ رنگ مورت مجد (نبوی) میں جھازودیا کرتی گی۔ رسول الله عظیمت نے اے کم پایا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے بارے میں وریافت فر مایا تو عرض کیا گیا کہ دہ فوت ہوگئی ہے۔ آپ علیمت نے فر مایا: تو تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ کی۔ پھراس کی قبر پرتشریف لائے اوراس پرنماز (جنازہ) برحمی۔ اے بخاری وسلم اوراین ماجہ نے سجح اساد کے ساتھ دوایت کیا۔ لفظ ابن ماجہ کے بیں اوراین فرزیمہ نے بھی اپنی تھی می روایت کیا مگر یہ الفاظ ایک کیے کہ ''وہ خاتوں مجھے جھڑوے اور کمڑی کے کارے فرن کیا کرتی تھیں''۔

حدیث: این باجداوراین فزیر نے حضرت الوسعیدرضی الله عند ہے بھی روایت کیا کرآپ نے کہا: میا ورنگ فاتون مجد میں مجھاڑو دیا کرتی تھی رات کوفوت ہوگئی ہے، رسول الله عید الله کی مخبر دی گئی تو آپ عید کی نظائی نے نے محمد بتایا کیل نہیں؟ پھرا ہے اصحاب رضی الله عنم کو لے کر فکلے۔اس کی قبر کے پاس کھڑے ہوکر اس پر بجبیر کی (نماز جنازہ پڑھی)اوراس کے لئے دعافر مائی پھروا ہی آخر نف لاے۔

حدیث: طبرانی نے کیر میں حضرت ابن عباس رضی النه عنها ہے روایت کی کدایک خاتون جو مجدے کوڑا کرکٹ اٹھالیا کرتی تھی ، فوت ہوگئی، نبی اکرم ﷺ کو اس کے فن کی اطلاع نہ کی گئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: جب تبہارا کوئی فوت ہوجائے تو جھے اطلاع کیا کرواورآپ نے اس پرنماز (جنازہ) پڑھی اور فرمایا: ''اِنٹی دَائیٹھا فی الْجَنَّةِ تَلْقُطُ الْقَدٰی مِن اَلْسَاسِ مِن الْمَحْدِے کوڑا کرکٹ اٹھارہی ہے۔

حدیث : اورابواشخ اصبانی بمیدالله بن مرزوق رض الله عند سروایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: مدینہ پاک میں الله عند سروایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: مدینہ پاک میں ایک خاتون کلی جو سمجہ من جمائر دویا کرتی تھی وہ فوت ہوگئ ۔ نمی کریم عیالی کو صلوم نہ ہوا۔ اس کی قبر کے پاس سے گذر بی فرمایا: می جو سمح بس جمائر دویا کرتی ہوں کے بیار میں جمائر دویا کرتی ہوں کے بیار میں کہا: بی ہاں۔ تو لوگوں نے آپ کے بیجے صف با ندھی۔ آپ عیالی نے اس ( کی قبر ) پر نماز پڑھ ۔ بھر آ قبر پر اس خاتون کو خاط ہو کہ کرنے کا فرمایا کون سائل تو نے افضل پایا؟ صابہ نے عرض کیا: یار سول الله! ( عیالی کی کیا۔ سمجہ نے فرمایا: تم اس سے جواب دیا: "قَدُمُ الْمُسْجِدِيْ" مجہ میں جمائی دوریا۔ سویہ مرسل ہے۔ میں جمائی ہو۔

حدیث: حفرت ابرقر صافد (جندرہ بن فیشند )رض النه عندے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم علی الله کو فرماتے سانہ مجدیں بنا دَ اوران سے کو ژاکرکٹ نکال دیا کرو۔ جس نے الله کے لئے کوئی مجد بنائی۔ النه اس کے لئے جنت میں کھر تعب فرمائے گا۔ تو ایک آ دی نے عرض کیا: یارسول الله! (علی نظائے)، اور میہ مجد جوراستوں میں بنائی جاتی ہیں؟ (ان مجونی مجونی



مجدوں کے بارے میں بھی بہی تھم ہے؟) فرمایا: ہاں (بہی تھم ہے)" وَإِحْوَاجُ الْقَلَمَةِ مِنْهَا مُهُودُا لَحُودِ الْعِينِ" اور ان کے کواکرکٹ نکالنا حودمین کامبر ہے گا۔ طبر انی فی الاوسط۔

حدیث: حفرت انس رض الله عند دوایت ب کتے ہیں: رسول الله عند فقر بایا: میری اُمت ک تواب جھ پر چشن کے گئاہ جھ پر چشن کے گئے ۔ حق کدو و کو اُل کرک جو آدی مجد باہر نکالتا ہے (وہ بھی چش کیا گیا) اور جھ پر میری امت کے گناہ بھی چش کئے گئے ۔ تو منیں نے اس سے بڑا کوئی اور گناہ نیس دیکھا کہ کی آدی کوقر آن کی کوئی مُورت یا آیت دی گئی پھراس نے ا محملادیا۔

ابوداؤ و این ماجه مترندی اوراین فزیمه نے اپنی سیح میں روایت کیا۔ ب نے مطلب بن عبدالله بن حطب عن انس کی روایت سے ذکر کیا۔ اور ترندی نے کہا: بیصدیٹ فریب ہے۔ ہم اے اس وجہ کے بغیر نہیں جائے۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْلَةِ نے فرمایا: جس نے کھوکی موذی چیز مجد سے نکال دی، الله تعالیٰ اس کے لئے جنت میں مکان بنائے گا۔

اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔اس کی اسناد میں احتمال تحسین ہے۔

حديث: حفزت سيمره بن جندب رض الله عند بردايت بـ كتب نين: رسول الله عَلِيْكَ في بمين حكم دياكم "أنْ نَتْحِكُ الْمَسَاجِكَ فِي دِيَادِ فَا وَ أَمَوْنَا أَنْ نَنْظِفَهَا" بمم إن شهرول مين مجدين بنا كين اورحكم دياكه أمين صاف تقرا ركين - امام احمد وتر فدى في روايت كما يتر فدى في كها: حديث مجتح بـ -

حدیث: سیدہ عائش صدیقہ ام المونین رض الله عنها بے روایت ہے۔ فر ماتی بین: رسول الله علی نے جمیں اپنے کم میں اپنے کھروں میں مجدس بنانے ، آئیس صاف تھرار کھنے اوران میں خوشبوسلگانے کا تھم دیا۔

امام احمد، ترندی ( فرمایا: حدیث میرے نز دیک صحیح ہے ) ابوداؤ دوائن ماجدا درائن خزیر نے اپڑی صحیح میں روایت کیا۔اور ترندی نے اے مند أاور مرسلا بھی روایت کیا اور مرسل کے بارے میں کہا کہ بدزیا دھنچے ہے۔

حدیث: حضرت واثله بن استقع رضی النه عنه که روایت به که نمی سرور عَیَّالِیَّهٔ نے فر مایا: اپنی مجدول کو بچول، پاگلول، اپنی خرید و فروخت، جھکڑول اور آوازیں بلند کمرنے، حدود قائم کرنے اور آلوارول کوصاف کرنے سے بچاؤ۔ وضو کے برتن محدول کے درواڑول کے باس دکھواور جمعہ کے دن ان میں خوشبوسلگاؤ۔

اتنِ ما جہاور طبرانی نے اسے کبیر میں ابودرداء ابوامامہ اور واٹلہ رضی الله عنہم سے روایت کیا اور کبیر میں کچھے تقدیم وتا خیر کے ساتھ کھول عن معاذکی روایت ہے ذکر کیا۔اور کھول کی معاذے ساعت نہیں۔

#### ترہیب

## مبجدمين ياقبله كي جانب تھو كنااورمبجدمين گم شده چيز ڈھونڈ ناوغيرہ

حدیث: حفرت ابن عمرضی النه عنبات روایت بے فرماتے ہیں: ایک دن رسول الله عنظیم خطب ارشاد فرمارے تھے کہ آپ علیہ است کے کہ آپ علیہ کے است کے کہ آپ علیہ کہ اس کے تعلیہ است کے کہ اس کے تعلیہ است کہ کہنا ہے کہ پھر مضور علیہ السال و دالسلام نے زعفران (ایک خوشیو) منگوایا اور اس جگہ پر لگایا۔ اور فرمایا: جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو بے شک الله عزوجل اس کے چمرے کے مسئے ہیں تھو کنا چاہے۔

بخاری مسلم، ابوداؤ د\_لفظ ابوداؤ د کے ہیں۔

حدیث: حضرت الوسعید فدری رضی الله عند سه روایت کیا ہے کہ جناب رسول الله عقیقی مجوری مہنیاں ہاتھ میں رکھنا
پندفر ماتے تھے۔ ایک دن آپ عقیقی سمجھ میں تشریف لائے اورآپ کے دستِ مبارک میں ایک بہنی تھی۔ آپ نے مجد ک
دیوار تبلہ میں بغتمیں گی ہوئی دیکھیں۔ آپ نے انہیں رگر ڈ الاحق کہ یا لکل صاف کر دیا۔ بھر خصہ کی حالت میں اوگوں کی طرف
متوجہ ہوئے۔ فرمایا: کیا تم میں سے کوئی پند کرتا ہے کہ کوئی آدئ اس کے سامنے کھڑا ہو کراس کے چہرے کی جانب تھوک
دے؟ یقینا جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہو تا ہے تو وہ اپنے دب کے سامنے کھڑا ہو تا ہے اور فرشتہ (کا تپ اعمال) اس
کی دائیں جانب ہو تا ہے۔ ''فَلَا یَبْصُونَ بَیْنَ یَکُدیْهِ وَلَا عَنْ یَبْوِیْدَ ''اس لئے وہ نہ اپنے سامنے تھوکے اور نہ اپنی دائیں
حان ۔ اکد یہ ہے۔

ابن خزیمہ نے اپن صحیح بن روایت کیا۔

حدیث: اورانی (این فزیم) کی ایک اور دوایت می ای طرح بر گراس میں یہ می کہا کہ بوٹک جبتم اپی نماز

<sup>1</sup>\_ ین حالت نمازش آدی خاص اپنے الله کی طرف ع جهرتا ہے اور اس کی رقب خاصر نمازی کی طرف ع جہرتی ہے۔ نماز کے علاوہ محی آبلہ کی طرف مند کرتے تو کائن مے ہے۔ (مترجم)

میں ہوتے ہوتو اللهٔ عز وجل تمہارے سامنے ہوتا ہے۔لبذااذیت دینے والی کوئی چیزا پنے سامنے نہ کرو۔الحدیث۔

اورائن فزيمه في الصَّلوةِ" يس وَكراها مِنْ مَن يَد في الصَّلوةِ" يس وَكراها هـ .

حدیث: حضرت جابر بن عبدالله رض الله عنها سے روایت ہے کہ حضرت رسول الله علیہ جارے پاس ہماری محبد بین الله عنها سے دوایت ہے کہ حضرت رسول الله علیہ جارے پاس ہماری محبد بین است میں مجبوری نہنی تھی۔ آپ اس تشریف لائے۔ آپ اس محبودی ویوار میں بلغم کی دیکھی۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اوراس کو مجبوری نہنی کے ساتھ کھر ج کرصاف کردیا۔ پیمرفر مایا: تم بیس ہے کون ہے جو بسند کرے کہ اس کے اس کے اس کے ماست ہوتا ہے اس کئے اسے پرالله تعالی ناراض ہو؟ بے شک جب تہمارا کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو الله تعالی اس کے سامنے ہوتا ہے اس کئے اسے اس کے سامنے ہوتا ہے اس کئے اسے مجبودی ہوتو اس طرح اپنے کیٹر نے کو اپنے چہرے شریف پررکھا پیمرائے مل ڈالا۔ مجبودی ہوتو اس طرح اپنے جہرے شریف پررکھا پیمرائے مل ڈالا۔ المحدیث دوئی وہ۔

حدیث: حفرت الوحذیفدرض الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عند فی مایا: جس نے تبلیشریف کی جانب منہ کر کے تھوکا'' جَآءَ یَو مُ الْقِیامَةِ وَ تَفُلَتُهُ بَیْنَ عَیْنَیّهِ'' وهروزِ قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی دونوں آٹھوں کے درمیان لگا ہوگا۔

ابوداؤد، این خزیمه اور این حبان نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا۔ اور طبر انی نے کیر میں حضرت ابوا مامد رضی الله عنه کی حدیث سے روایت کیا۔ اس کے الفاظ میں کہ حدیث سے روایت کیا۔ اس کے الفاظ میں کہ '' فرمایا، جس نے قبلہ کی طرف تھو کا اور اسے چھپایا نہیں تو قیامت کے دن وہ تھوک تخت گرم ہوکر آئے گاحتی کہ اس کی دونوں آئکھوں کے درمیان لگ جائے گا''۔

حدیث: حضرت ابن عروضی الله عنبما سے روایت ہے۔ فرماتے میں : رسول الله علیہ نے فرمایا: قبلہ کی جانب تھو کئے والا روزِ محشراس حال میں اٹھایا جائے گا کہ تھوک اس کے چہرے میں لگا ہوا ہوگا۔

اے بزار وائنِ فزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ بیالفاظ اتنِ فزیمہ کے ہیں ، اور اتنِ حبان نے بھی اپنی صحیح میں روایت کیا۔

حديث: حفرت انس رض الله تعالى عنه جناب بى اكرم عَيْظَة عرادى بين كدآب عَيْظَة ف فرمايا: "البُصَاقُ فِي المُسْجِدِ خَطِينَةٌ وَكَفَّارَتُهَا وَنُهُمَا" مجد مِن تُقوكنا كناه جاوران كاكناره است چھپادينا ج(1)-

بخارى مسلم، ابوداؤد، ترندى، نسائى \_

حديث: حضرت ابوامامرض الله عند روايت ب- كتة بين: حضرت رسول الله عين في فرمايا: معديل تموكنا

1-اس طرح كداس يرمني ذال دى جائے \_ ياس كا اثر زاك كر دياجائيا پھراس كومجدے باہر پھينك دياجائے - (مترجم)

مناه اوراہے چمپادینانیک ہے۔

امام احمد نے ایسی اسناد کے ساتھ روایت کیا جس پرکوئی اعتراض میں۔

حدیث: حفرت ابوسبلد سائب این خلاد رضی الله عند جونی پاک علی کے اصحاب میں سے بین ، سے دوایت ہے کہ ایک آدی نے کی قوم کی امامت کی اورای دوران قبلہ کی طرف تھوک دیا۔ نی کریم علی و کھور ہے تھے۔ ان کے نماز سے فارغ ہونے کے کی تعدیم راس نے آئیں نماز پڑھائی اس کے بعد پھراس نے آئیں نماز پڑھائی کا رادہ میں اس کا درسول الله علی کے فرمایان الله علی کے اور (رادی کہتے ہیں) میرا خیال ہے۔ آپ علی نے اسے فرمایان الله کی درسول کی میرا خیال ہے۔ آپ علی نے اسے فرمایان الله کی درسول کی درسول کی کہتے ہیں) میرا خیال ہے۔ آپ علی نماز کی درسول کی کہتے ہیں) میرا خیال ہے۔ آپ علی کے اس کے درسول کی کہتے ہیں) کی درکھ دیا ہے۔

ابوداؤداورابن حبان فے (صحیح میں)روایت کیا۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عروضی الله عنها سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: جناب رسول الله علیہ نے آیک آدی کو تھم دیا کہ لوگوں کو نماز ظہر پر حصائے ۔ اس نے لوگوں کو نماز ظہر پر حصائے ۔ اس نے لوگوں کو نماز عصر پر حصائے کہ علیہ اقباد تو اس پہلے آدی پر یہ بات شاق گذری، وہ رسول الله آپ علیہ نافر میں کو نماز عصر پر حصائے کی عصوبات کا سیلے آدی پر یہ بات شاق گذری، وہ رسول الله علیہ نافر کی عصرت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا: یا رسول الله (علیہ نیان کی میرے بارے میں کوئی آیت نازل فرمائی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا: میں: کین تو نے اپنے سامنے تھوکا حالا تکہ تو لوگوں کی امامت کررہا تھا۔ پس تو نے الله اور فرشتوں کو اذیت دی۔

الصطبراني نے اساد جید کے ساتھ کبیر میں روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابواما مرمنی الله عندنی سرور عبی که است کرتے ہیں کہ آپ عبی فی فی فی این بے شک جب بندہ مناز میں گائی ہے۔ بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے درمان کی بندہ نماز میں جا بات اٹھاد سے جا بات اٹھاد سے جا بات اٹھاد سے جا بات اٹھاد کا میں میں کہ استقبال کرتی ہیں جب تک کہ وہ ناک صاف نہیں کرتا یا تھو کا نہیں۔

ا عطرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس کی اسناد میں نظر ہے۔

حدیث: حضرت ابوہریرہ وضی الله عندے روایت ہے کہ نہوں نے رسول الله علیا یکھ کو پر فرماتے سنا: چوخنم کی کو مجد میں کم شدہ چیز ( آواز بلند شور کیا کر) ڈھویڈ تے ہوئے سے ۔اسے کہددے کہ ''لا دُدَھا الله عَلَیافِ''الله کِنجے وہ چیز والی ند سے کیونکہ مجدیں اس کام کے لئے نہیں بنائی کئیں۔

مسلم،ابوداۇر،اين ماجەدغيرېم\_

حدیث: اورانی (حضرت ابو بریره) رضی الله عند روایت ب كر حضرت رسول الله علی نارشادفر مایا: جب م كى و مجد من فريد دفر وخت كرت بوك ديكيوتواك كهو "لا اُ دَبَّحَ الله و بَجَاد مَكَ" خداتيري تجارت كوفع مند نه بنائ - اور جب کی کومجد میں گم شدہ چیز تلاش کرتے دیکھوتواہے کہو۔غدانعالٰ تخمے یہ چیز والیں نہ دے۔

تر ندی نے اے روایت کیااور کہا بیصدیث حسن میں ہے۔ نسائی ،ائن ٹڑ بمہاور حاکم نے بھی روایت کیااور حاکم نے کہا، بی حدیث برشر اِسلم میں ہے۔ اور این حبان نے بھی ای کی شش این میں میلا حسد روایت کی

حدیث: حفرت بریده دخی الله عندے روایت بکرایک آدی نے مجدیں بکارتے ہوئے کہا: مُر خاون کی طرف .
کس نے بلایا ہے؟ (اس کا اون کم ہوگا ہوگا) تو رسول فدا عَلَیْتُ نے فرایا: "لَا وَ جَدُدُتْ إِنَّمَا يُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا يُنِيَتُ لَهُ" (خدا کرے) تو نہ پاسکے مجدیں جس کام کے لئے بنائی گئی ہیں ای کے لئے بنائی گئی ہیں (لیمنی ذکر، ملاوت، نماز اور درود ملام کے لئے ) مسلم نمائی امن مادے

حدیث: حفرت ابن سرین رض الله عنه یاان کے کی غیرے روایت ہے۔ کہتے ہیں: حفرت ابن مسعود رض الله عنه نے کی شخص کو مجد میں گم شدہ چیز علاش کرتے ہوئے ساتو آپ نے اسے فاموش کرادیا اور ڈانااور فر مایا: ہمیں اس کام سے منع کیا گیا ہے۔

طبرانی نے کیبر میں روایت کیا۔ اور این سیرین نے جھڑے اتن مسعود نے ٹیس سنا۔ اور حھڑے وافلہ کی حدیث اس سے پہلے باب میں گذر بچک ہے۔ جس میں ہے کہ'' اپنی محبود ل کو بچوں اور پاگلوں سے بچا کے رکھو اور خرید و فروخت سے بھی بچاؤ''۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه کآزاد شده غلام سه روایت ہے۔ کہتے ہیں کوئیں حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه کے ساتھ و تتحق ہم کہدیں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک آدی مجد کے درمیان میں ''استباء' (۱) کی صورت میں بیضا ہوا ہے اور انگلیوں کو تشہیل کے ہوئے بعنی ایک دوسری میں چھنائے ہوئے ہے۔ رسول الله علیات کے اس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ رسول الله علیات کے اشارے کو بحد نہ سائے تو آپ علیات حضرت ابوسعید خدرت ابوسعید کو کری مجد نہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ رسول الله علیات کو کری مجد میں ہوتو وہ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کرنہ میشے۔ کیونکہ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کرنہ میشے۔ کیونکہ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر میشنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور بے شک تمہاراکوئی بھی جب تک مجد میں ہے نماز

اے امام احمہ نے حسن اساد کے ساتھ روایت کیا۔

<sup>1۔ &</sup>quot;اصتباہ" کے منی ہیں کپڑے میں لیٹ جانا اور ہاؤں پر چیٹر کوانگوں اور چیٹو کو گڑے ہے باغدہ کر سبار الینا۔ اس طرح بیٹے نے من فر ہایا کیا کیونکہ اس سے نیز فرق آعلی ہے جو اقعل وضو ہے ۔ ہے پردگی کا بحل اندیا ہو ہو انہ اور اگر کمیں اپنی کہا کہ انسان ہے تھی شکل چیش آعلی ہے۔ ای طرح الکیوں میں انگلیاں وانا باجے تھیک کہتے ہیں درست نیس کہ اس سستی وکا کی ہیدا ہوتی ہے۔ (سرجم)

طرح کی ( دنیوی ) ما تیں نہ کرے اور نہ انگلیوں میں انگلیاں ڈالے۔

اے ابن خزیمہ نے (اپنی صحیح میں) اور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے فر مایا: بید صدیث برشرط شخین صحیح ہے۔ اور حاکم کے اس کہنے میں قبل و قال ہے۔

حدیث: حضرت کعب بن مجر ه رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: پس نے رسول الله علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سا۔ جب تمہارا کوئی وضوکر سے پھر نماز کے ارادے سے گھر سے نگلے تو ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسری میں واخل نہ کرے کیونکہ وہ نماز ہی میں ہے۔

امام احمدوابوداؤد نے جیدا سناد کے ساتھ اور ترندی نے بھی روایت کیا۔ بیان کے الفاظ ہیں۔

حديث: اورامام احمرض الله عندكي ايك اورروايت ميس به كده خرت كعب بن مجر ورضى الله عندن كها: جناب رسول الله عندان الله عندن كها: جناب رسول الله عندان الله عندن كها: جناب رسول الله عندان الله عند من الله الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عندان المنطق أن كونك فرمايا: المنطق من مند عند من مند عند من مندود الله من الكليال ندو الاكرود" فَانَدَتَ فِي صَلوةٍ مَا انْتَظَرُتَ الصَلوةً "كونكه جب مندان الله من الكليال ندود الله كونك النه كونكه الله كونك الله كونك المنطقة الله كونك كونك الله كونك الل

اے اتن ماجہ نے روایت کیا۔ اور ان سے طبر اُنی نے کبیر میں بیدالفاظ بھی روایت کے '' اور مسجدوں کو ذکر الٰہی اور نماز کے سواگذرگاہ نہ بنایا جائے'' سطبرانی کی اسنا دیس کوئی حرج نہیں۔

جديث: حضرت الوہريه وضى الله عند بروايت ب الوبدر كبتے بين كه حضرت الوہريه في اس مديث كونى عَلِيْكُ كَ طرف مرفوع كيا كمآب عَلِيْكَ في فرمايا: "إِنَّ الْمُحَصَّاةَ تُنَاشِكُ الَّذِي يُحُوِ جُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ" وه كَثَريال جوك في مجد ب نكالى مول كى (خداكى بارگاه ميں اس كے ايمان كى) فتم الها تميں كى۔

اے ابوداؤ د نے اسناد جید کے ساتھ دوایت کیا۔ دار قطنی ہے اس صدیث کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہاہے حضرت ابو ہر ریرہ پرموقوف کیا گیا ہے ادر کہااس کا مرفوع ہونا ابو بدر کا وہم ہے۔ والٹلہ اعلم۔

حدیث: حضرت عبدالته یعنی ابن مسعودرضی الله عند روایت بے کتے ہیں: رسول الله عَلَیْ فَر مایا: "سَیکُونُ فِی اَحِدِ الزَّمَانِ قَوْمٌ یَکُونُ حَلِیمُهُمْ فِی مَسَاجِدِهِمُ لَیُسَ لِلْهِ فِیهِمْ حَاجَةً" آخری زمانے میں ایک توم ہوگی جن کی (ویوی) با تیں ان کی مجدول میں ہوا کریں گی۔اللہ کو ان کی چھھاجت ٹیس۔

اسے ابنِ حبان نے اپنی سیجے میں روایت کیا۔

## بزغيب

## مساجد کی طرف پیدل جاناخصوصاً اندهیرے میں اوراس کی فضیلت

اورا یک اور روایت میں ہے ( فرنتے بید دعا کرتے ہیں ) اے الله! اس کو بخش دے ، اے پرورد گار اس کی تو بہ قبول فر ما جب تک کموہ کی کوایڈ انہیں دیتا۔ جب تک کموہ ہے وضونہیں ہوتا۔

226

άές

3,20

٠,

روا پاؤن

Ş

اے بخاری مسلم، ابوداؤد، ترندی اورائن ماجہ نے اختصار آروایت کیا۔ امام مالک نے بھی موطاییں اسے روایت کیا۔
ان کے الفاظ یہ ہیں۔''جس نے وضو کیا کہ خوب انچھی طرح وضو کیا۔ پھرنماز کی نیت سے نگلاتو جب تک وہ نماز کے اراد سے
سے بنماز ہی ہیں ہے۔ بے شک اس کے دونوں قدموں میں سے ایک کے ساتھ اس کے لئے ایک نیکی کھی جاتی ہے اور
دوسرے کے بدلہ میں اس کا ایک گناہ منادیا جاتا ہے۔ جوکوئی تم میں سے اقامت سے تو وہ دوڑ نے نہیں۔ بے شک اجرکے کا ظ
دوسرے کے بدلہ میں اس کا ایک گناہ منادیا جاتا ہے۔ جوکوئی تم میں نے اقامت سے تو وہ دوڑ نے نہیں۔ بے شک اجرکے کا ظ
سے تم میں زیادہ ظلیم وہ ہے جس کا گھر زیادہ دور ہے ۔ لوگوں نے پوچھا: اے ابو ہریرہ! اس کی وجہ کہا ہے؟ فرمایا: اس کی وجہ بہرس کی کشرت ہے۔

حدیث: اوراف ابن حبان نے بھی اپنی سیح میں روایت کیا۔ الفاظ یہ ہیں۔ بی عید نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی اپنا گھرے میری مجد کی طرف نکلتا ہے وایک قدم کے بدلہ میں اس کے لئے ایک نیک کٹھی جاتی ہے اور دوسرے قدم کے بدلہ میں ایک گناہ منادیا جاتا ہے حتی کہ والیس لوٹ آئے۔

اورانے نسائی و حاکم ہے بھی اینِ حبان کی مثل روایت کیا گر ان کے ہال'' حتی کروالیس لوٹ آئے'' کے الفاظ نہیں۔ اور حاکم نے کہا: برشرط سلم سیح ہے۔ اور اس سے پہلے باب میں حدیثِ ابو جریرہ گذر بیکی ہے کدرسول الله علیہ نے فرمایا: ''جب تبرار اکوئی اپنے گھر میں وضوکرے پھر مجد کی طرف آئے تو والیس نوشنے تک نماز ہی میں ہوتا ہے''۔ الحدیث۔

حديث: حفرت عقبه بن عامرض الله عنه بي سرور عليه عدروايت كرتي بي كدآب عليه في الله عنه بي الدار

پوری طرح وضوکرے پھر محبد کی طرف آئے کہ نماز کی محافظت کرتا ہوتو اس کے ٹل لکھنے والے دونوں فرختے یا ایک فرشنہ اس کے محبد کی طرف اُنھنے والے ہرقدم کے بدلے دس نیکیاں لکھتا ہے۔ نماز کی محافظت میں بیٹھنے والانماز میں کھڑار ہے والے کی طرح ہی ہے۔ اور اس کے گھرے نگلنے بے لکروالیس آئے تک اے نماز پول میں لکھا جاتا ہے۔

۔ اَسے امام احمد والا یعلیٰ ،طبرانی نے اوسط و کبیر میں (اس کے بعض طرق سیح میں )اور ابنِ خزیمہ نے اپنی سیح میں روایت کیا۔اور ابن حمان نے بھی اٹی سیح میں دوختلف مقامات پر روایت کیا۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرض الله عنها سروایت به فرمات میں: رسول الله علیقة نے فرمایا: جو جماعت وال محدی طرف جلات فحطوَة تَدُخو سَینة وَ خَطوة قَدَکُتُ للهُ حَسَنة وَاهِما وَ وَاجِعاً" وَ آتَ جات او عَرقدم ك بدله من الك عَناه منایا جاتا ہو عام وقدم کے بدلہ من ال کے لئے ایک نیک کھی جاتی ہے۔

الم احمد نے اے اسناد حسن کے ساتھ روایت کیا۔ اور طبر انی وائن حبان نے بھی اپنی صحح میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابن عباس رض الله عنهما سروایت ب فرماتے میں: جناب رسول الله علی فقی نے فرمایا: انسان کے برعضوی فوبصورتی پر ابطورشکریہ) ہرون ایک نماز ب قوم میں سے ایک آدی نے عرض کیا۔ یہ بہت مخت عظم ہے جوہمیں دیا گیا ہے۔ آپ علیف نے فرمایا: تیرائیک کا تھم کرنا اور گناہ ہے دو کنا بھی نماز ہے۔ ضعیف کے ساتھ کر دباری ہے جی آنا بھی نماز ہے۔ تیرار سے ہے گندگی کو جنادینا بھی نماز ہے اور تیرا ہرقدم جوتو نماز کی طرف اٹھائے وہ بھی نماز ہے۔

ابن خزیمہ نے اپنے صحیح میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت سیدناعثمان غنی رضی الله تعالی عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: مَیں نے رسول الله عَیْنِطُ کوفرماتے بوئے شا: جس نے وضو کیا تو کالل وضو کیا چرنماز فرض کے لئے چلاتو اسے امام کے ساتھ اوا کیا، اس کے گناہ بخش ویے حاتے ہیں۔ اس خزیر۔

حدیث : حضرت سعید بن میتب رضی الله عند ب روایت بے فرماتے میں : انسار میں ہے ایک آوئی کی وفات کاوت قریب ہوگیا تو کہنے گئے، میں آم ہے ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ ممیں بیصرف ارادہ تو آب ہے بیان کرما ہوں۔ ممیں نے رسول الله عینے کو یفر باتے ہوئے میں ہے ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ ممیں ہے وضو کر ہے بھر نماز کے لئے نگا تو و اپنادایاں قدم ہمین المیشائی کر ایشائی کر وضو کر ہے بھر نماز کے لئے نگا تو و اپنادایاں قدم ہمین المیشائی کر ایشائی کر وجل اس کی ایک فط مناد بتا ہے۔ اس کم میں آم کر با ہماء ت نماز پڑھتا مناد بتا ہے۔ اس آم میں ہے کوئی چا ہتے قریب ہو جائے اور بایاں قدم ہر کھائی ہیں آم کر با ہماء ت نماز پڑھتا ہے۔ اس کے گناہ بخش دیے باتے میں۔ اگر مجد میں اس وقت پہنچا کہ لوگوں نے کچھ بائی تھی۔ اس نے بخش کی میں اس کے بھر اگر ہو گئے تھی۔ اس کے گناہ بخش دیے باتے میں۔ اگر مجد میں اس وقت پہنچا کہ لوگوں نے کچھ بائی کی اس اس وقت پہنچا کہ لوگوں نے کہنے میں شولیت کے ارادہ ہے ) مجد میں بہنچا اور اوگر فی نماز اور اکر کے کہنے تار نے فودی نماز پور کی تو بھی ایسے بی ہے۔ ( گناہ معانی ہوں گے )۔ ابوداؤد۔ میں جدنے بیں میں کہنچا اور اوگر کے بیات میں اللہ فتم اسے دور ہیں ہے۔ راگناہ معانی ہوں گے )۔ ابوداؤد۔ حدیث خضرت ابن عباس نس الله فتم اے دورات ہے۔ کہتے ہیں: رسول کر کم میں نظر بیان میں بیان میرے کے دین کر الناہ میں اللہ فتم اے دورات ہے۔ کہتے ہیں: رسول کر کم میں نظر الناء میں کے بیاس میرے

رب کی طرف ہے رات کو ایک آنے والا آیا۔ پھرآپ نے حدیث یہاں تک بیان فرمائی کرفر مایا: اس آنے والے نے مجھے کہا: یاحد اور میان کہ بیان فرمائی کرفر مایا: اس آنے والے نے مجھے کہا: یاحد اور میان میں کا اس کے طارات، جماعت کی طرف قدم اٹھانے ، بخت سردی میں کا ال وضو کرنے اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے کے بارے میں جھڑتے میں (۱)۔ اور جس نے ان ائمال پہیشگی کی وہ بھلائی کے ساتھ جے گا اور بھلائی کے ساتھ مرے گا۔ "وکان مِن دُنُوبِهِ کَیوَمٌ مَ وَلَکَتُهُ أُمْهُ" اور گنا ہوں سے ایسے پاک ہوجائے گا جیسے آج ہی اسے مال نے جنا بور الحدیث۔

ا ہے ترندی نے روایت کیااور فرمایا: بیحدیث حسن غریب ہے۔

حدیث: عصرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: حضرت رسول الله عیلی نے فرمایا: تم میں سے وکئی وسوئیس کرتا کہ خوب اور کائل وضو کرے پھر مجد کوآئے اورائے نماز کے علاوہ اس کا کوئی اور ارادہ نہ ہوگر " بَیشَشْشَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّ

اے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت جابر رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مجد (نہوی) کے اردگر دی کچے جگہیں خالی ہوئیں تو قبیلہ بی سلمت خواہا : محصر بھر کہتے ہیں : مجد (نہوی) کے اردگر دی کچے جگہیں خالی ہوئی ہے کہ تم سمجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو؟ عرض کرنے گئے: ہاں۔ پارسول الله ﷺ ایم یمی چاہتے ہیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے بی سلمت ان دی تو آپ آپ گئے نظان کھے اے بی سلمت ان کو تک میں میں ہو تمہارے قدموں کے نشان کھے جاتے ہیں۔ تو وو (بی سلم ) کہنے گئے۔ ہمیں اس بات جاتے ہیں۔ تو وو (بی سلم ) کہنے گئے۔ ہمیں اس بات جاتے ہیں۔ تو وو (بی سلم ) کہنے گئے۔ ہمیں اس بات خشق ہونے نے زیاد و تو آپ کی ایک ہوئے۔

اورمسلم کی ایک اور روایت ای معنی میں ہے۔ جس کے آخر میں ہے ( آپ نے فر مایا)'' بے ٹنگ تمہارے لئے ہر قدم کے بدلہ میں ایک ورجہ ہے''۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی النه عنبمات روایت بے فرماتے میں: حضرات انسار کے گھر مجدے دور تھے۔ انہوں نے قریب آ جانے کا ارادہ کیا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ وَ نگُلتُ مُ مَا قَدَّهُ مُؤَاوَ اَثَاکَا مُهُمُ (لیمین 12) جو کچھانہوں نے آگے جیجااوران کے قدموں کے نشانات ہم کھورے میں۔ پھروہ اپنے گھروں میں متیم رہے۔ ابن ماجہ باسناد جید۔

حديث: حضرت الوبريره رضى الله عنه أي اكرم علي عن دوايت كرت بين كدآب علي أخ فرمايا: "الدُّ بعَدُ

<sup>1۔</sup> فرشتوں کے جھکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ افال ندکور دنی الحدیث اس قدرتواب رکھتے ہیں کہ ہرفرشتہ چاہتا ہے کہ اس کا قواب میں سب سے پہلے کلموں۔ (مترتم)

فَالَّدِ بَعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ اَعْظَمُ أَجْر أَ" مجد سے زیادہ دورر ہے والا (جوچل کرمجد کونماز کے لئے آتا ہو) ثواب واہر مل جمی زیادہ ہوتا ہے۔

اما م احمد الوداؤد ابن ماجد وحائم نے روایت کیا اور حائم نے کہا: حدیث سیح ہے۔ مدنی الا سناد ہے۔ حدیث: حضرت زید بن خابت رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مثیں رسول الله عَبَّلِیْتُ کے ساتھ چلا کرتا تھا اور بم نماز کے اداد ہے ہے جایا کرتے تھے۔ تو بی کر یم عِلِیُنْتُ قریب قریب قدم رکھتے تھے۔ (چھوٹے چھوٹے قدم الھاتے تھے) آپ عَلِیْتُ نے فرمایا: جانتے ہوئیں قریب قریب کیوں رکھتا ہوں؟ مئیں نے عرض کیا: الله اور اس کے رسول عَلِیْتُ بی بہتر جانتے ہیں فرمایا: بندواس وقت تک نماز ہی میں رہتا ہے جب تک نمازی طلب میں (رستہ میں) ہوتا ہے۔

اورايک اورروايت من ب: "إِنَّهَا فَعَلْتُ لِتَكْثَرُ مُحطَى فِي طَلَبِ الصَّلْوةِ" "مَين ايباال لَّ كَرَابُول) ك ير حقر نماز كرسته من زياده بوجائم".

طبرانی نے کبیر میں مرفوعا بھی اور موقو فاعلی زید بھی روایت کیا۔ امریہی صحیح ہے۔

حدیث: حضرت ابوموکی رضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عیالی نے فر مایا: لوگوں میں نماز کا ب سے زیادہ تواب پانے واللوہ ہے جوان سے زیادہ دور سے جل کرنماز کے لئے آتا ہے، پھروہ جوان سے زیادہ دور جوادروہ جو نماز کا انتظار کرتا ہے تھی کدامام کے ساتھ اوا کرتا ہے وہ اس سے زیادہ تواب پانے والل ہے جونماز پڑھتا ہے۔ پھرسور ہتا ہے۔ بخاری وسلم وغیر ہما۔

حدیث: حضرت الی بن کعب رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: انصار میں ہے ایک صاحب متے کہ ان سے زیادہ مجد سے دورشیں کی کوئیس جانتا۔ ان کی کوئی نماز (باجماعت) فوت نہیں ہوتی تھی۔ انہیں کہا گیا کہ اگر آپ کوئی گدھا خرید کیں جس پر اندجیرے اور گری میں سوار ہو کرآ جایا کریں (تواجیحا ہو) تو کہنے گئے: ججھے بیہ بات خوش نہیں کرتی کہ میرا گھر مجد کے پہلو میں ہو۔ میں تو بیا جاتا ہول کہ میرا مجد کی طرف چل کر جانا اور واپس آنا لکھا جائے جبکہ میں (نماز کے بعد) واپس اسے ایک کے پہلو میں ہو۔ میں تو بیا جاتا ہول کہ میرا ملائے نے فریایا: الله نے اس سب کا اجرتہمارے لئے جمع فریا دیا ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ'' بجھے ان ہے ہمر روی کا احساس ہوا تو میں نے کہا: اے فلاں! کاش تم کوئی گدھا خرید لیے
جو تنہیں گری اور ذمین کے کیڑے کوڑوں ہے بچاتا۔ کہنے گئے: الله کی تنم میں یہ پسندنیس کرتا کہ میرا گھر حضرت مجمد علیات کے گھر کے بالکل پہلو میں ہو۔ ججھے یہ بات بہت گرال گذری مئیں الله کے نبی علیات کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ بات
آپ سے مرض کی تو آپ نے آئیں بلوایا۔ آئیوں نے آپ سے بھی وہی بات کی اور ذکر کیا کہ وہ نشانات قدم کے اجرکیا امید
رکھتے ہیں۔ تو نجی اکرم علیات نے نہیں بلوایا۔ آئیوں نے اور کی ہم امسرر کھتے ہو۔

مسلم وغیرہ نے روایت کیااورابن ماجہ نے بھی دوسرے جھے کی مثل روایت کیا۔

حديث: حضرت الوجريره رضى الله عند عدوايت ب- كتة بين: جناب رسول الله عنطيق في مايا: انسانول كيجم

کے ہر جوڈ پر ہردن صدقہ ہے، جس دن سورج طلوع ہوتا ہے۔ دوآ دمیوں کے درمیان تیراانصاف کرناصدقہ ہے۔ کی آ دی
کی سواری میں مد دکردینا کداسے سواد کرادینایا آس کا سامان اس پر مکھوادینا بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔
ہرقدم جونماز کی طرف جانے کے لئے اٹھے وہ بھی صدقہ ہے اور تیراکس تکلیف دہ چیز کوریتے سے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔
ہزاری وسلم۔

ما لك، مسلم، ترفدى، نسائى، ابن ماجد اورائن ماجد كالفاظ بين بي بيثك رسول الله عظي فرمايا: "كَفَارَاتُ الْحَطَايَ، إسْبَاعُ الْوَضُوءُ عَلَى الْمَكَادِةِ وَإَعْمَالُ الدَّقْدَامِ إِلَى الْمُسَاجِدِ وَإِنْفِظَارُ الصَّلُوةِ بَعُد الصَّلُوةِ" " "كَانامول كَافار بي مخت مرديول بي كائل وضوكرنا، قدمول كامساجد كي طرف چلاا وراكي نماز برصن كه بعددومرى كا انظار كرنا بن " -

حدیث: حضرت سیدناعلی ابن ابی طالب رضی الله عنه ہے روایت ہے کدرسول الله ﷺ نے فرمایا: بخت سردیوں میں کال وضوکرنا۔ قدموں کا مساجد کی طرف چلنا اورا یک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کرنا، گنا ہوں کودھوڈ التا ہے۔

ابویعلیٰ و ہزار نے اسناد سیح کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابوہریرہ رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی سرور عیافیٹ نے فرمایا: جو شخص صبح کو یا شام کومعبدول میں آئے تو الله تعالیٰ نے اس کے لئے جنت میں ضیافت تیار فر مار کھی ہے۔ جب بھی صبح کو یا شام کو آئے۔

مسلم و بخاری وغیر ہا۔

حديث: حضرت ابوامامدض الله عند روايت ب- كت بين : جناب رسول الله عَلَيْكُ في مايا: "الْفُكُوو وَالرَّوا حُ إلى الْمَسْجِدِ مِنَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ" صَح اور شام مجدكواً نا، جهاد في مبيل الله من به --

طبرانی نے کبر میں قاسم عن الى امامه كے طريق سے روايت كيا۔

حديث: حفرت بريده رضى الله عنه بى اكرم علي عنه عن ما وى بين كه آپ علي في في الله في المنشأ اليون في الطّليم إلى النّساجيد بالنّور التّام يونم القيامة "المدهر على ساجد كي طرف آف والول كو قيامت كون كالل نور كى خوش فرى د د د -

ابوداؤ دوتر مذی نے کہا۔ بیحدیث غریب ہے۔

حدیث: حضرت ابو بریره رضی الله عنه روایت ب كدرسول الله علی فضاد اندهیرول می مساجد كی طرف

آنے جانے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جیکتے ہوئے نور سے روثنی پھیلا دےگا۔

اے طبرانی نے اوسط میں اسنادحسن کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: روایت ہے تفرت ابودردا مرضی الله عنہ ہے وہ نبی اکرم عظیقے ہے راوی میں کہ آپ علیقے نے فر مایا: جُرُض رات کے اندھیرے میں مجد کی طرف چلا ء وہ الله تعالیٰ ہے قیامت کے دن نور کے ساتھ ملے گا۔

اے طبرانی نے کبیر میں استادِ حن کے ساتھ اور ابنِ حبان نے اپٹی تھی میں روایت کیا۔اور ابنِ حبان کے الفاظ میں" وہ جو شخص رات کے اندھیرے میں مجد کی طرف جیلا ،اللہ تعالیٰ اے قیامت کے دن نورعطا فر بائے گا''۔

حدیث: حضرت الوامامدرضی الله عند بروایت ہے وہ نبی پاک عظیفتہ بروایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اند چرے میں مجدوں کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن نور کے منبروں کی بشارت درور ورور بےلوگ (اس دن) گھراجا کیں گے حالا نکد بیلوگ نبیں گھراکیں گے۔

طرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس کی اسناد میں کچھ کلام ہے۔

حدیث: حضرت بهل بن سعد ساعدی رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: کدرسول الله علی فی فرمایا: اندھرے میں مساجدی طرف چلنے والول کوقیا مت کے دن فویتا می بشارے ہو۔

اتنِ ماجہ اتنِ فرزیمہ (اپنی صحح میں لفظ بھی انہیں کے ہیں )اور حاکم نے روایت کیا اور کہا کہ بیر حدیث برشر طِ شخین صحح ہے۔اس طرح کہا ہے۔

حافظ (صاحب کتاب ) کہتے ہیں: بیرحدیث حضرت این عہاس، حضرتِ این عمر، حضرت ابوسعید خدری، حضرت زید بن حارشا ورسیدہ عائشہ وغیرہم رضی الله عنہم ہے بھی روایت کی گئی ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رض الله عنہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فر مایا: اند خیرے میں مجدول کی طرف جانے والے ، الله اقتالی کی رحمت میں خوطے لگانے والے لوگ ہیں۔

اے این ماجینے روایت کیا۔ اس کی اسناد میں اسمعیل بن رافع ہے جس میں لوگوں نے کلام کیا ہے۔ ترفدی کہتے ہیں کر بعض اہل علم نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ اور مئیں نے مجمد یعنی امام بخاری کو کہتے ہوئے سنا ہے۔ بیر تقد ہے اور مقارب الحدیث ہے۔

حدیث: حفرت ابوامامدرضی الله عند سے روایت ہے کہ جناب رسول الله عنظیمتی نے فرمایا: جوشخص گھر سے وضوکر کے فرخس نماز کے لئے نکلے تو اس کا اجر ، حرام بائد ھنے والے حاجی کی طرح ہے۔ اور جونماز چاشت کے لئے نکلے حالا مکدا سے نماز کے سواکسی اور مقصد نے نہ نکالا ہوتو اس کا تو اب عمرہ کرنے والے کی طرح ہے۔ اور ایک نماز کے بعد دوسری نمازجن کے در میان کوئی بیمودہ بات نہ ہوتگیمین عمر کا بھی ہوئی ہے۔

اے ابوداؤدنے قاسم بن عبدالرحمٰ عن الى امامہ كے طریق ہے روایت كیا۔



حدیث: انبی (ابوامامدرضی الله عنه) سے روایت ہے کہ رسول الله علیظیہ نے فرمایا: تین شخص ہیں کہ ان سب کی ذمه داری الله تعالیٰ ہے اور اللہ مرجا ئیس تو الله تعالیٰ ان کو داری الله تعالیٰ ہے ہے۔ اگر زندہ رہیں تو آئیس رزق دیا جائے اور ان کی کفایت کی جائے اور اگر مرجا ئیس تو الله تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے۔ ایک وہ شخص جو الله تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے۔ دوسراوہ شخص جو (نمازے کے کے )مجد کی طرف لکا یہ بھی الله تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے اور تیسراوہ آدمی جو الله کے راستہ میں جہادے کے لکے نکا ، میسی الله تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے۔

اے ابوداؤ داورائنِ حبان نے اپنی تھی میں روایت کیا۔اوراس طرح کی احادیث جہادوغیرہ کے باب میں ان شاءالله آئم گئی۔

حدیث: حضرت سلمان رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی سرور عظیظ نے فرمایا: جس بندے نے اپنے گھر پروضو کیا تو خوب انجھی طرح وضو کیا ۔ پھر مجد کو آیا تو وہ الله کی زیارت کو جانے والا ہے اور جس کی زیارت کے لئے جایا جائے اس پر حق ہے کہ زیارت کو آنے والے کا اکرام کرے۔

طبرانی نے کبیر میں دواساد کے ساتھ روایت کیا جس میں ایک جید ہے۔ اور بیع ٹی نے بھی موتو فاعلی اصحاب رسول الله علیقہ سے اسا تھ ساتھ روایت کیا۔ ' ب

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رض الله عنه بی سرور ﷺ سے راوی میں کرآب عظیفہ نے فرمایا: "اَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ تَعَالَىٰ مَسَاجِكُ هَاوَ اَبْعَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ اَسُواقَهَا" آبادیوں میں الله تعالیٰ کوسب سے زیادہ پندیدہ مجدیں ہیں اور آبادیوں میں الله تعالیٰ کوسب سے زیادہ اپندیدہ بازار ہیں۔ مسلم

حدیث: حضرت جبیر بن مطعم رض الله عند ب روایت ب کدایک آدی نے عرض کیا: یارسول الله ( عیلی الله و علی ایک اکون ی جگریس الله کوزیاده نالیندیده مین؟ فرمایا: مسرخیس جانبا جب تک که جریل علیه

1۔ ترجمہ: اے میرے پردردگار! باننے والوں کا بوقتھ پتن ہے اس تن کے وسلہ ہے اور اپنے اس میلئے کتن کے طفیل تھے ہے وال کرتا ہوں میں تکبر یا خمروراور لوگوں کو دکھانے وسانے کے لئے نیس نکا بلکہ تیرے غضب ہے ڈرتے ہوئے اور تیرک رضا تا ٹن کرتے ہوئے نکا ہوں۔ پس میں سوالی ہوں کہ جھے کوآگے ہے بچااور میرے گناہ معاف فر ہا کہ تیرے سوالوئی کناہ معاف کرنے والڈمیس ہے۔ (سترجم) السلام ہے نہ پوچھلوں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور خبر دی کہ الٹلہ تعالی کو نب سے زیادہ پہندیہ وجگہیں مجدیں ہیں اور سب سے زیادہ ناپیندیدہ جگہیں اللہ کے زدیک بازار ہیں۔

بدیں بن اور ب ریادور ب ریادہ بین کی مدا ہے۔ اور ایس کے بین الویعلیٰ اور ماکم نے کہا کہ بید مدیث مح الا مناد ہے۔
امام احمد برزار (لفظ انہی کے بین) الویعلیٰ اور ماکم نے روایت ہے کہ ایک آدی نے نجی سرور علیہ ہے کہ چھا: کون سے
حدیث: حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ ایک آدی نے نجی سرور علیہ السلام سے نہیں جوان السلام سے نہیں جو انتاج ہے کہ جو بی علیہ السلام سے نہیں ہیں جانا جب تک جمیا کی علیہ السلام سے اور چھا: انہوں نے عرض کیا: میں نہیں جانتا جب تک میکا کیل علیہ السلام سے نہیں جو انتاج ہے۔ بی بیس اور بدترین مقامات بازار ہیں۔
یوچھوں بھر میکا کیل علیہ السلام آئے تو کہا: بہترین مقامات مجدیں ہیں اور بدترین مقامات بازار ہیں۔

طرانی نے کبیر میں اور ابنِ حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت الن بن ما لک رضی الله عند بروایت کی گئی که انهوں نے کہا: جناب رسول الله علیقے نے جمر بل علیہ السلام نے فرمایا: اپنے دب جل وعز سے بوجود راوی السلام نے فرمایا: اپنے دب جل وعز سے بوجود راوی کہتے ہیں: جمر بل علیہ السلام رونے گئے اور عرض کیا: یامحد علیق اجم (طائکہ) اس سے سوال تو کرتے ہیں۔ گروہ جمیں ای چیز کی خبر دیتا ہے جس کی جانت ہے اور جس کی جانت ہیں دیتا ) تو جمر بل آسان کی طرف چڑھے، چیر حاضر خدمت ہوئے تو جس کی بازیر ای جگم ہیں۔ آپ علیق نے بوچھائر کی جگم ہیں کوئ کی ہیں؟ تو جمر لی علیہ عرض کیا: زیمن میں سب سے بہتر (1) جگم ہیں الله کے گھر ہیں۔ آپ علیق نے بوچھائر کی جگم ہیں کوئ کی ہیں؟ تو جمر لی علیہ السلام (باردگر) آبان کی طرف چڑھے جمر کی بالدور ط



<sup>(</sup>۲) بازادوں ہیں پیمٹر فورڈو فا ہوتا ہے۔ کان پڑی آواز شائی تیس وی جس سے انسان یاد اللی سے فافی ہوجا تا ہے۔ پھراوگ بناسا بان تجارت یچنے کے لئے گئی کی باپڑ بیلتے ہیں۔ گا کم کھیا نسخہ کے جموٹ مکر وفریب ہوتا ہے اور جمونی فسٹریں افسائی جاتی ہیں۔ یہ بیلت کے افتاد اور مطال دونکا نارائم تکی کا عرف ہے۔ اس کے افتہ یا کہ کہازا رہیت مالیند ہیں۔ ویے اگر کوئی مر ومون اس بنگا سے خبری میں یاوالنی سے غافل نیمیں ہوتا اور مطال دونکا کمانے کے لئے جائز طریقہ سے تجارت کرتا ہے وہ وہ افتاد کا بہت بیارا بندہ ہے۔ اس کے فرمان نبی کی فی صاحبہ المسلوق والسلام ہے کہ ایمان وارتا ہو کا حضر انجاج وصد میتین کے ساتھ بردگا بیلیم السلوق والسلام (سترجم)





## تزغيب

## مساجد کی حاضری ضروری جاننااوران میں بیٹھنا

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند نبی کریم علی الله کاری ہیں کہ آپ علی کے فرمایا: ''[ذَادَاَیَتُمُ الزَّجُلَ یَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْاِیْمَانِ''جب تم اليے شخص کو دیکھو جو مساجد میں (نمازِ باجماعت کے لئے) آنے جانے کاعادی ہے تواس کے ایمان کی شہادت دو۔الله عزوجل فرماتا ہے: مجدیں وہی تغیر کرتے ہیں جوالله اور ایم آخریرا بیمان رکھتے ہیں۔

اس حدیث کوروایت کیاتر ندی (الفاظ انهی کے میں اور فر مایا کہ بید حدیث حسن فریب ہے )،ابنِ ماجہ،ابن فزیمہ،ابنِ حبان (اپنی) اپنی تیجے میں )اور حاکم نے \_ان تمام نے دراج ابی انجے ابی اہتیم عن ابی سعید کے طریق ہے ہی روایت کیااور حاکم نے کہا کہ برحدیث شیحے الانا ناویے ۔

حدیث: حضرت ابوہریرہ رضی الله عند نبی پاک عَنِی ہے دوایت کرتے ہیں کہ آپ عَلِی نَفِی وَ فَر مایا: کوئی آدی مساجد کونماز اور ذکر کے لئے نہیں آتا گراس کے آنے سے الله تعالی اس قدر خوش ہوتا ہے جیسا کہ گم شدہ آدی کے اہلی خانداس کے گھرواپس آنے برخوش ہوتے ہیں۔

ائن الی شیبہ، ائن ماجہ، ائن خزیمہ ائن حبان (اپنی اپنی صحیح میں) اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا کہ بید حدیث برشر طشخین ضحیح ہے۔ اور ائنِ خزیمہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ علیقی نے فرمایا:''کوئی ایسا آوی نہیں جس نے مجدکو

1 ۔ کتنا خوش نصیب ہے دہ انسان ، جو مجد میں پہلے آتا اور بعد میں جاتا ہے اور مجد ہے لگئے کے بعد گلی اس کے کان اذ ان کی آواز کی طرف گئے رہتے ہیں کہ کب پر دل خوش کن آواز آگے اور میں چھر مجد میں پہنچوں ۔ (متر جم) (نماز وذکر کے لئے) آنا جانا عادت بنالیا تھا گھر کسی امرنے یا بیماری نے أسے اس سے روک دیا گھر (بیام یا بیماری خم جوجانے کے بعد )ای کی طرف لوٹ آیا تو الله تعالیٰ اس کے لوٹ آنے پراتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے گم شدہ آد کی کے اہل خانہ اس کے واپس آجانے برخش ہوتے ہیں''(ا)۔

حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عند روایت بے فرماتے ہیں جمیں نے رسول الله علی فرماتے ساہ۔
"إِنْ عُبَارَ بِیُوْتِ اللّٰهِ هُمُ أَهُلُ اللّٰهِ عَزَّوَ جَلَّ '' بِسُك الله كُلُّروں كوآباد كرنے والے ، الله والے ہیں عزوجل طرافی الا وسط -

حدیث: حضرت ابوسعید ضدری رضی التاء عنہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علیہ نے فر مایا: جو بندہ مجد سے الفت رکھی الله تعالیٰ اس کے الفت رکتا ہے۔

طبرانی فی الاوسط-اس کی اسناد میں ابن لہیعہ ہے۔

حدیث: حضرت معاذین جمل رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله عظیفتے نے فرمایا: بے شک شیطان انسان کے لئے ایسان کے کے ایسان کے کئے ایسان کے کئے ایسان کے کئے اور آئے ہوتا ہے کہ دواس بحری کوشکار کر لیتا ہے جوالگ رہنے والی اور تنہا چلنے والی ہوتو میراک الگ ہونے ہے جوالگ رہنے عام موشن اور مجد کولان میکرو۔

امام احمد نے علاء بن زیاد عن معاذ روایت کیااورعلاء نے حضرت معاذ سے ساع نہیں کیا۔

حدیث: حضرت الو ہریرہ نجی کریم عظیقتے سے راوی ہیں کہ آپ عظیقتے نے فرمایا: بے شک بچھاوگ مجدول کے اُدا تا د ہیں (نماز، علاوت اور درود دو سلام کے لئے مساجد میں اکثر نیشنے والے ) ان کے ساتھی ملا تکہ ہوتے ہیں۔ اگروہ کہیں غائب ہوجا کیں تو ملاکلہ اُنیس علاش کرتے ہیں۔ اگر بیار ہوجا کمیں تو فرشتے عمادت کرتے ہیں۔ اور اگر کی شکل میں ہول تو ہم آگی فرشتے ان کی مددکرتے ہیں۔ پھر آپ عظیقتے نے فرمایا: مجد میں بھی کرنے والا تین قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 (مجد میں رہے کی وجہ ہے ) فائدے میں رہنے والا ہوتا ہے۔ غبر 2 حکمت و وانائی کی بات حاصل کرنے والا ہوتا ہے یا نمبر 3 رحب

1۔ اس حدیث کے تحت دونوں روایتوں بھی '' تَوْخُلُن'' کے الفاظ ہیں جس کامعیٰ' اقامت افتیار کرنا اور وکمن بنالینا'' ہے اور چونکدا کیک حدیث میں مساجد کووٹس بنالینے سے منع فریا گیا ہے۔ اس کے بیال منعیٰ ہوگا'' نماز وذکر وغیرہ کے کئے مساجد کی طرف آنے جانے کی عادت بنالینا۔ (مترجم)



خداوندی اس کی منتظرر ہتی ہے۔

اے امام احمد نے ابنِ لہیعد کی روایت ہے اور حاکم نے عبداللہ بن سلام کی حدیث سے روایت کیالیکن حاکم کی روایت میں'' معجد میں بھیشگی کرنے والا'' الی آخرہ کے الفاظ نہیں میں کیونکہ بیاصل میں نہیں۔اور حاکم نے فر مایا کہ بیہ حدیث مسلم و بخاری کی شرط پرتیج ہے۔

حدیث: حفرت ابوالدرداءرض النه عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علیہ کوئیں نے بیفر ماتے ہوئے سنا کہ مجد ہم رہمیز گار کا گھر ہے اور جس شخص کا گھر (1) مجد ہواللہ تعالیٰ اس کے لئے حیات جاودان، رحمت اور پُل صراط پر سے ابی خوشی سے جنت کی جانب گذر جانے کی صاحت ویتا ہے۔

طبرانی نے کبیر اور اوسط میں روایت کیا۔ اور ہزارنے بھی روایت کیا اور کہا کہ حدیث کی اسناد حسن ہے۔ واقعی یہ بات ان کے کہنے کےمطابق ہے۔

<sup>1۔</sup> احادیث میں ان جیے الفاظ سے مراد ہے سمجد میں عمادت وریاضت کے لئے بیٹنگی کے ساتھ آتے جاتے رہنا۔ گھر کی طرح سمجد میں رہائش اضیار کرلینا مرادئیں۔ کے بخکہ مجد میں کھانا چیااور سوباد غیرہ سوائے محتلف اور مسافر کے کئی کے درست نہیں۔ وضاحت پہلے بھی گذر چکی ہے۔ (سترجم)

## تر ہیب اس شخص کامسجد میں آنا جس نے پیاز کہان گیندنا(1) یامُو کی وغیرہ بد بودار چیزیں کھائی ہوں

حدیث: حضرت این عرضی الله تعالی عنها سروایت بر تی کریم علی استان فرمایا: "مَنْ أَكُلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَوَةِ يَعْنِي القُومَ فَلَا يَقُوبُنَّ مَسْجِدَنَا" جَسِ تَعْنَ نِي اللهِ حِيدِي لِينَ لَبِسِ لَوَ لَعالا وه جماري مجدكم برَّرَ قريب نه آئے مسلم و بخاری -

مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ'' وہ خض ہماری مساجد کے ہرگز قریب نیآ ئے''۔ بخاری ومسلم ۔ دونوں کی ایک اور روایت میں ہے'' ایبافخض ہماری محبدوں میں بالکل نیہ آئے''۔ ابوداؤ دکی روایت میں ہے'' جس آ دی نے بیر لودا کھایاوہ محبدوں کے ہرگز قریب نہ بھکئے''۔

حدیث: حضرت انس منتی الله عند به روایت بے فرماتے ہیں: فرمایا نی کریم علی فی نے: جس آ دمی نے بیدورفت (لبسن) کھایا وہ ہمارے قریب ندہو "وَلاَ یَصَلّینَ مَعَنَا" اور ندی ہمارے ساتھ نماز پڑھے مسلم و بخاری حظرانی نے بھی اسے روایت کیا۔ ان کے الفاظ ہیں کہ (رسول الله علی فی نے فرمایا:)" ان دوبد بودار سِز بیس کو کھانے اور انہیں کھا کہ ہماری محدوں میں آنے ہے احر از کرواوراگران (پیاز اور لہمن) کا کھانا تنہارے لئے ضروری ہوتو آگ ہے خوب اچھی طرح ان کی بدید) کو ماراو (لکا کرکھاؤ)"۔

حدیث: حضرت جابرض الله عند سروایت ہے۔ کہتے ہیں: حضرت نی کریم میں فیلٹ نے فرمایا: جس نے پیاز اور است کھایاوہ ہم سے یاہماری مساجد سے الگ رہے" وَکَیفَعُدُ فِنَی بَیْنِیّه" اسے چاہیے کدا پنے گھر میں بیٹھار ہے۔ بخاری مسلم، ابوداؤں تر زندی، نسائی۔

اورمسلم کی ایک روایت میں ہے ( فرمایا )'' جس نے بیاز بہس اور گیندنا کھایا وہ ہماری مسجد سے ہرگز قریب نہ ہو کیونکہ ملائکہ ان چیز وں سے اذیب محسوں کرتے ہیں جن سے انسانوں کواذیت پہنچتی ہے''۔

ایک اورروایت پس ہے کہ جناب رسول الله علی نے بیاز اور گیندنا کھانے ہے مع فر مایا۔ پھر (ایک مرتبہ) ہم پرال کو کھانے کا شوق غالب ہواتو ہم نے اسے کھالیاتو آپ علی نے فرمایا: جس نے اس خبیث (بر بودار) ورخت کو کھایا وہ ہماری مجد کے ہرگز قریب ندآئے کیونکہ فرشتے ان چیزوں سے افریت پاتے ہیں جن سے لوگ اذریت اٹھاتے ہیں۔ طبرانی نے اوسط اور صغیر میں بھی روایت کیا جس کے الفاظ ہیں کہ ''بے شک رسول الله علی نظافت نے فرمایا: جس شخص نے ان مبزیوں لیخی انہیں، بیاز، گیزیایا مولی مین سے کھایا وہ ہماری مجدشریف کے قطعاً قریب ندآئے اس لئے کہ ملائکہ ان چیزوں سے 1۔ ایک بدیودر میزی جو برناداد رسن کے مطابع وہ ہماری م تکلیف محسوں کرتے ہیں جن سے اولا وآ دم (علیہ السلام) کو تکلیف ہوتی ہے'۔ یکیٰ بن راشد البصر کی کے علاوہ اس کے راوی اُقتہ ہیں ۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله عینایشتی کی بارگاہ میں انہیں، بیاز اور گیندنا کا ذکر کیا گیا اور عرض کیا گیا، یارسول الله عینیشتہ ان سب میں زیادہ مخت (بد بودار ) انہیں ہے تو کیا آپ اس کوحرام فرماتے ہیں؟ تورسول الله، عینیشتر نے فرمایا: تم اے کھالیا کردتم میں ہے جوائے کھائے وہ اس مجد کے قریب ندآئے جب تک کہ اس کی بواس ہے جاتی ندرہے۔

ابن خزیمه فی صحیحه۔

حدیث: حضرت عمر بن خطاب رضی الته عندے روایت ہے کہ انہوں نے جمعہ کے روز خطبہ دیا اور اپنے خطبہ میں فر مایا: پھرا ہے گو گو! تم ان دو پودول کو کھاتے ہو۔ حالا تکہ مَیں تو ان دونوں لینی بیاز اور اسس کو بُر استجھتا ہوں مئیں نے رسول الله منطقة کود مکھا ہے کہ جب کمی آ دمی ہے مجد میں ان دونوں پودوں کی بوٹمسوس فرماتے تھم فرماتے تو اس آ دمی کو تقیع کی طرف نکال دیا جاتا تھا۔ اب جوکوئی ان کوکھائے تو اسے چاہیے کہ لیکا کر ان کی بد بوکو مارلیا کرے مسلم، نسائی، ابن ماجہ۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: حضرت رسول الله عَلِيْتُ فے فرمایا: جس نے اس لہن کے پودے سے کھایا'' فَلَا یُوْ ذِینَا بِهَا فِی مَسْجِدِ بِهَا هٰدُا'' دہ جمیں اس کی وجہے ہماری اس مجد شریف میں تکلیف شددے۔ مسلم ، نسائی اور ابن ماجہ الفاظ ابن ماجہ کے ہیں۔

حدیث : حضرت تغلیرضی الله عند به روایت به که انهول نے رسول الله عظیقی کی معیت میں خیبری لڑائی میں شرکت کی سے بدر میں الله عند بین الله علی بیاز اور لہمن پایا تواس میں کھالیا کیونکہ انہیں بھوک لگ ری تی بھر جب بید لوگ مجد میں پہنچ تو محبد میں پہنچ تو محبد میں پہنچ تو محبد میں پہنچ تو محبد میں بیاز اور لہمن کی یو پھیل گئی۔ تو نبی پاک عظیق نے فرمایا: جس نے اس تجرہ خبیش (بد بودار پودار کی میں سے کھایا ہووہ ہمارے تریب ندآئے۔ پھر طویل حدیث ذکر کی۔ اسے طبر انی نے اسناد حسن کے ساتھ روایت کیا۔ اور مبلم میں بھی اس جیسی حدیث ابو معید خدر کی ہے۔ جس میں بیاز کاؤ کرٹیس۔

۔ حدیث: ۔ جناب فکر یفدرضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عظیمی نے فرمایا: جس نے قبلہ کی طرف مذکر کے تھوکا، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی دونوں آٹھوں کے درمیان لگا ہوا ہوگا۔ اور جس نے اس خبیث بد بودار ترکاری میں سے کھایا دہ ہرگز ہماری مجد کے قریب ندآئے (1)۔ یہ بات تین مرتبہ فرمائی۔

اسے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

<sup>1۔</sup>امادیٹ مذکورہ فی الباب سے معلوم ہوا کہ ایک کوئی چیز کھا کر مجدیث نیس آنا چاہیے جس کی دجہ سے منسب بدلوا تی ہو۔ پیاز بہسن مولی دحقہ منگریٹ وغیر ہا سبکا بیک تھم ہے۔مواک سے خوب منہ صاف کرنا چاہیے۔ای طرح ایسے لباس میں آنا کہ پسینہ وغیرہ کیا بدلوا تی ہودرست نیس مسمجد میں خوب صاف پاک ہوکر آنا چاہیے ہے۔دوست کو طنے اس کے گھر جا کی تن آزیب وزینت کرکے جاتے ہیں اللہ تھا کی توجموب حقیقی ہے۔

#### تزغيب

## عورتوں کا اپنے گھروں میں نماز پڑھنااورو ہیں رہنا تربیب

# عورتوں کا اپنے گھروں سے باہر نکلنا

حدیث: حضرت أم حمد ، حضرت الوحمید ساعدی کی زوجه رضی الته عنهات روایت ب که انهول نے بی اگرم علی کے معلی خدمت میں عاصر ہو کرع من کرنے اللہ عنہا کے ساتھ (باجماعت) نماز پر حول ۔

آب علی نے نے فر بایا: ممیں جانیا ہوں کہ تم میر سساتھ نماز پڑھنا محبوب کھتی ہو حالا نکہ تمہارا اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنا اپنے حقی میں نماز پڑھنا پی حقی میں نماز پڑھنا پی حق ہے بہتر ہے بہبرا را پی حقی میں نماز پڑھنا پی حقی میں نماز پڑھنا پی حقی میں نماز پڑھنا ہی حقی میں نماز پڑھنا ہی حقی ہیں نماز پڑھنا ہی حق ہے بہتر ہے بہر سے بہتر ہے بہتر ہے۔ اور تبہارا اپنی قوم کی مجد میں نماز پڑھنا میری مجد میں پڑھنے ہے بہتر ہے۔ اس پر انہوں (ام حمید) نے (اپنے اہل خانہ کو) حکم دیا تو ان کے لئے گھر کیکہ ایک تاریک کونے میں مجد (جائے نماز) بنازی اور اور بیای میں نماز پڑھا کی کونے میں مجد (جائے نماز) وجل کو جائے ہیں۔

بنادی گئی ۔ اور بیای میں نماز پڑھا کرتے تھیں حقی کہ النہ کوز وجل کو جائیں۔

اے امام احمہ نے روایت کیا۔ ابن خزیمہ وابن حبان نے بھی این این سیح میں روایت کیا۔

اوراتنِ تزیمہ نے اس پر باب باندھا'' عورت کو اپنے گھر کی بجائے اپنے کرے میں اور میورنیوی علی صاحبہ السلاۃ والسلام کی بجائے اپنی قوم کی میود میں نماز پڑھنا اس کے سوادیگر مساجد میں ایک بزارنماز پڑھنا اس کے سوادیگر مساجد میں ایک بزارنماز پڑھنا اس کے سوادیگر مساجد میں ایک بزارنماز از اس کی ایک بزارنماز از اس میرد نہوی کی نماز سے میں نہوں کے برابر ہے'۔ اس پردلیل نبی عقیقہ کا اپنا نیز بان شریف ہے کہ' میری اس مجد (نہوی) میں نماز اس کے عواد وی نماز کے مختلفہ کا بیار اس میرد نہوی کی نماز کے مختلف ہے ہوروں کی نماز کے مختلف ہے۔ والوں کی نماز کے مختلف ہے۔ والوں کی نماز کے برابر کی نماز کے مختلف ہے۔ حدیدت: سیدہ اس المرسوس بارشی الله عنوان میں کہ آپ عقیقے نے فرایا:
حدیدت: سیدہ اس المرسوس بارشی الله عنوان کے لئے بہترین جائے نماز ان کے گھروں کا انتہا تی اور خوا کہ حدیدے امام احمد نے اور طبرانی نے کبیر میں دوایت کیا۔ اور اس کی اسناد میں ایس لہیعہ ہے۔ ابن تزیمہ نے اپنی تیجی میں اور حاکم نے زراج الی اس محمد نے ایس توزیمہ نے ابن سائر مولی اس سلمہ رضی الله عنوان سائر مولی اس سلمہ رضی الله عنوان سائر مولی اس سلمہ رضی الله عنوان سے دوایت کیا۔ ابن تزیمہ نے ابن سائر مولی اس سلمہ مولی اس سلمہ رضی الله عنوان سائر سے دوایت کیا۔ ابن تزیمہ نے ابن تزیمہ نے ابن تراجہ دیا ہے۔ کہا: سائر مولی اس سلمہ رضی اللہ عنوان سائر سے دوایت کیا۔ ابن تزیمہ نے ابن تراہ الی اس میں میں اور ما کہا: بیومہ دیکھی الاسان سے دوایت کیا۔ ابن تزیمہ نے کہا: سائر مولی اس سلمہ دیکھی اللہ اس کو دولی اللہ کی مولی اس سلم دی اس کیا۔ دولی اس سلم رضی الله عنوان سلم کی درجی دولی اس کیا۔ دولی اس کی درجی دولی کی مولی اس کی درجی دولی دولی اس کی درجی دولی اس کی درجی دولی درجی دولی اس کی درجی

<sup>1۔</sup> ابن ماجٹریف کی حدیث میں ہے کے معجد نبوی کل صاحبہ انساؤ ۃ والسلام میں ایک نماز پڑ ھنا پچاس بٹر ارنماز دوں کے برابر ہے۔ ملا افر ماتے ہیں۔ میسرف نماز دل می کے بارے میں نبیس بلکسہ یئہ پاک کی ہرشکل پچاس نمراز کیکیوں کے برابر ہے۔ (مترجم )





حدیث: اورانمی (سیدہ ام المومنین) رضی الله عنها ہے روایت ہفر ماتی میں: رسول الله عظیمت نے فر مایا: عورت کا اپنے سونے کے کمرے میں نماز پڑھنا اس کے اٹھنے میٹینے کے کمرے میں نماز پڑھنے ہی بہتر ہے۔ اور اپنے اٹھنے میٹینے کے کمرے میں نماز پڑھنا ، اپنے گھر میں نماز پڑھنے ہے بہتر ، اور اپنے گھر میں پڑھنا اپنی قوم کی مجد میں نماز پڑھنے ہے بہتر ہے۔ اے طبر انی نے اوسط اور اسنا دجید کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت این عمر رضی الله تنبها بروایت ب\_فرمات بین: رسول الله عظی نظی نظر مایا "اَو تَهُنَعُوا نِسَاّعَ كُمُ الْهَسَاجِلَ وَ بُیُوتُهُنَّ خَیْرٌ لَّهُنَّ ایْ عُورُوں کُومِجِدوں بِمُنْعُ(۱) نه کرو حالائکدان کے گھر بی ان کے لئے بہتر بیں۔ ابوداؤد۔

حدیث: اور یمی (حضرت ابن عمر) رضی الله عنهما رسول الله علیه علیه علیه علیه علیه اور است جی که آپ علیه خود مها: عورت چشهانی کی چیز ہے۔ جب بدایخ گھر نے نکتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے اور اسے ایخ گھر کے انتبائی اندرونی مقام کے سواقر ب خداوندی کمیں اور نمیں مل سکتا۔

الصطبراني نے اوسط میں روایت کیا۔اس کے رجال (راوی) صحیح کے رجال ہیں۔

حدیث: حفرت عبرالله بن معودرض الله عنه نبی سرور علیالله سی داوی میں که آپ علیالله نے فرمایا: عورت کا اپنے کرے میں نماز پڑھنا اپنے گھر کے صحن میں پڑھنے سے افضل اور پیچلی کو گھڑی میں نماز پڑھنا اپنے کمرے میں پڑھنے سے افضل ہے۔

اے ابوداؤ داورا ہی خزیمہ نے اپنی صحح میں روایت کیا۔اورا ہی خزیمہ نے اس صدیث میں قباد ہ کے مورق ہے سنے میں تر دد کیا ہے؟

حدیث: یک (حضرت ابن معود) رضی الله عنه نبی اکرم عَلِی این معود) رضی الله عنه نبی اکراً پر الله عنه نبی اکراً عودت الله عنه نبی اکراً عودت الله عنه نبی الله عنه الله عنه نبی الله عنه ا

اسے امام ترندی نے روایت کیااور فر مایا: بیرحدیث حسن صحیح غریب ہے۔ این خزیمہ وابن حبان نے بھی اپنی اپنی صحیح میں انبی الفاظ سے روایت کیا اور بیدھی زیادہ کیا'' عورت اپنے رب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کی پچھپلی کو ٹھڑی میں ہوتی ہے''۔

حدیث: اور بیروایت بھی انہی (حضرت عبدالله بن مسعود) رضی الله عنه بی ہے نے ماتے ہیں: الله تعالیٰ کو عورت کی سب ہے زیادہ مجوب وہ نماز ہے جواس نے اپنے گھر کی سب ہے زیادہ تاریک جگھ میں پڑھی ۔ طبرانی فی الکبیر۔

<sup>1۔</sup>معلوم ہوا عورت کوسمجد میں نماز خصوصا نماز جدے لئے آنے کی اجازت ہے۔اگر چیکھر میں نماز پڑھسا اُفسٹل ہے۔ دریں زمانہ جکہ عورتیں ہر کمیس آتی جاتی ہیں۔عنم کرنے ہے بھی اوڈبیس آتی و سمجہ میں نماز کے لئے آنے سے بیس رو کنا چاہیے جبکہ پر دوشرق کے ساتھ آئی ہو

حدیث: اورائن تزیم نے اس دوایت کوائی تیج میں ابراتیم المجو کی من الجی الاحوص عندر نسی الله عند کی روایت ہے ذکر کیا کہ الله الاحوص دفی الله عند ہی سروایت کو ایک کے جیں۔ آپ علیف نے فرمایا: بے شک الله تعالی کو مورت کی سب نے زیادہ پائٹ نے فرمایا: بے شک الله تعالی کو مورت کی سب نے زیادہ پائٹ نے فرمایا: بے شک الله تعالی کو مورت کی سب نے اپنے گھر کے سب نے اپنے گھر نے گئی ہے حدیث فل ایک روایت میں ہے فرمایا: مورتی پر دے کی چیز ہیں۔ جب کوئی مورت اپنے گھر نے گئی ہے مالانکدائ کا ارادہ پر انہیں ہوتا تو بھی شیطان اس کی طرف جھانگا ہے۔ کہتا ہے: تو جس کی کے پائ ہے بھی گذر ہے گئی ہے اسے تبعیل ورائد ہیں ہوتا تو بھی شیطان اس کی طرف جھانگا ہے۔ کہتا ہے: تو جس کی کے پائ ہے بھی گذر ہے گئی ہے جب میں ڈال دے گی اور مورت جب اپنے کیڑے پہنی ہے ( کمیس جانے کے لئے ) اس سے لوچھا جاتا ہے: کہاں اس بوج تو کہتی ہے عیادت ہو ہو گئی ہاتا ہے: کہاں کو کہتی عبادت کی عیادت میں میں میں موالے خور ہوگئی ہے۔ کہتا ہے دیک انہوں نے دیکھا: حضر سے بھر اللہ عند مورتوں کو جمد حدیث: حضرت عبدالله رضی الله عند مورتوں کو جمد کے دن مجد سے نکال رہے تھے اور فرمار ہے تھے اپنے گھر میں کرتی ہے (ایک سے برانے بھر میں دوایت کیا۔ اس کی اس داد کی گئیں۔ کے دن مجد بھی دوائی نے کہتر میں دوایت کیا۔ اس کی اس داد کی گئیں۔ طبرانی نے کیر میں دوایت کیا۔ اس کی اس داد کی گئیں۔

<sup>1۔</sup> لین عورت کے گھرے نگلنے سے اوھراُدھر تیل قال ہوتی ہے۔ اور مردوں کی نظروں میں آتی ہے۔ لہٰذا بہتر یمی ہے کہا ہے گھر میں رہے اور وہی مجاات الّی کرے۔ (متر جم)

## ترغيب

# پانچ نمازی<sub>(۱)</sub>

## ان کی محافظت اوران کے فرض ہونے برایمان

ال باب میں ابنِ عمر رضی الله عنہما وغیرہ کی احادیث ہیں۔

حديث: جناب بي عمر مسيطة حدوايت ب-آب عَلِيفَ فرمايا: "يني الأسلامُ عَلى حَسْن شَهَادَةِ أَنْ لاَ

1۔ نماز اہم الفرائف فریف ہے۔ تمام عبادات میں سب سے زیادہ مجبوب عبادت ہے۔ اس کی تحکیل سے دیگیر عبادتوں کی کی دور کردی جاتی ہے۔ بینماز کی دوسری عباد تمیں نامتوں میں ہے آئی ان پاک میں سب سے زیادہ تھ ماری کا ہے۔ زکو ہے کے ساتھ نماز کا ذکر بیای مرتبہ آیا ہے۔ علاء فریاتے میں بقر آن مجید میر کی ذکر ما متدار سے نماز کا تذکر دسات موم تیہ ہے۔ موضوع کے متعلق جند آئات طاحظ فریالیں:

وَٱقِيْمُواالصَّلُوةَ وَاتُواالزَّكُوةَ وَانْهَاكُوْا مَعَ الرِّيُويُنِ (الِقرة:43)

ترجمہ: اور نماز قائم کرواورز کو قاوا کیا کرواور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو (نماز باجماعت پڑھو)۔

خْفِظُوْاعَلَى الصَّلَوْتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسُطَى وَتُوْمُوْالِيْدِ فَيْتِيْنَ (البَّرَة :238)

تر جمہ: سب نماز وں کی پابندی کرواور (تصوصاً) درمیانی نماز کی۔اور اللہ کے لئے اوب سے کھڑے رہا کرو۔ اِنْ اللّٰهُ لَا قَالَاتُ عَلَى اَلْهُمُ مِسَدُقِ کَهُمُنا اَللّٰهِ قُونُ قَالا نما وَ103)

> ۔ ترجمہ: بے شک مومنوں برنماز اوقات مقررہ میں فرض فر مائی می ہے۔

وَاتِهِ الصَّلْوَةَ طَرَقُ اللَّهَا مِرَدُ لَقَاتِمَ النَّيْلِ أَنَّ الْحَسَلْتِ يُنُو هِنَ النَّيَاتِ \* ذٰلِكَ ذِكُوى اللَّهُ كَدِيثَ لا مود 114)

ترجمہ: اور قائم کرونماز دن کے دونوں کناروں پر (نجم مغرب اورعشاء ) اور رات کے پچھ صول میں۔ بے شک نیکیاں برائیوں کومٹادیتی ہیں۔ بیلیجت ہے ان کے لئے بولیعت کوتبول کرنے والے ہیں۔

أقِ الصَّلُولَالِكُ لُولِ الشَّمُسِ إِلَى عَنَيِّ الَّيْلِ وَقُولُ انَ الْفَجُرِ أَنَّ قُولُ انَ الْفَجُر كَانَ مَشْهُودُ النَّاسِ اكل : 78)

تر بھر: نماز قائم کر وآ فآب ڈھنے سے کر رات کے اندھرے تک۔ (ظهر عمر مغرب اور مشام) اور میٹ کا قرآن (لیٹن نماز نجر می قائم کرد)۔ بے شک میٹ کا قرآن (نماز نجر کاوقت) عاضر ہونے کاوقت ہے۔ (اس وقت رات کفر شتے ہی اجمی موجود ہوتے ہیں اورون کے بھی آ صافر ہوتے ہیں)۔

الَّهٰ يُنِيُّ هُمُ فِي صَلَاتِهِمْ خَيْعُونَ (مُؤمنون:2)

ترجمه: (كامياني پانے والے ايمان دار بندے وہ يس)جواني تمازوں يس كو كراتے ييں۔

وَالْنَ ثِنْكُ هُمُ عَلَى صَلَوْ تَهِمْ يَعَافِظُوْ نَدْ مومنون:9) ترجمہ: اور کامیاب موس بندے ہیں ) وہ جوانی نمازوں پر بیننگی کرتے ہیں۔

ر المَّذِهُ الْوَرْرُونِ فِي بِ مِن الْمُرِينِينِ مِن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ 14-14) قَدُا وَلُهُ مِن إِنَّا كُلْ فِي وَذَكِّ السُمَ مَن بِيهِ فَصَدِّ (اللهِ 15-14)

ترجمہ: بے شک کامیاب ہواوہ بندہ جوصاف تقراہوااوراپنے رب کے نام کا ذکر کیا بھرنماز پڑگی۔

حضرت موی ناپیالسلام کودادی طوی میں جو بہلی دحی فریا می می دوریشی -قریب مرال است میں میں میں میں ایک کار م

ٳڴؙؿۜٲڬٲۺؙۿٳڒٙٳڵۿٳڴٳٵٞڬڶڟؙۺؙڹڹٛٷڎۄٙڿٳڶڞڵۏڐڵڹڴؠؽؙڵڐ:14) ؞ ترجمة بي ش من الله بون كريم سيواكوني عبورتين بي لبندا صرف يرى بى عبادت كراور يرى ياد كے لئے نماز قائم ركھ

نار کواکدیں ہے آن یاک نے ظلیم الثان فاکدہ تایا کہ: ان از کواکدیں ہے آن یاک نے ظلیم الثان فاکدہ تایا کہ: إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلُوةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكُوةِ وَصُومٍ وَمَصَانَ وَحَبِّرَ الْبَيْبُ "الملام كانباه بالجَّ چِرُول بِردَكُى كَىٰ ہے۔ نبر 1 اس بات كى شہادت كه الله كواكوكى لائق عبادت نيس اور حضرت مُم عَيَّلِيَّةُ الله كرم ال بيس فبر 2 نماز قائم كرنا دنبر 3 رَكُوة اداكرنا دنبر 4 ما ورمضان كے روزے اور نبر 5 بيت الله شريف كارتج \_

اے بخاری وسلم وغیرهمانے متعدد صحابہ کرام رضی التاعنهم سے روایت کیا۔

حدیث: حضرت عمر بن خطاب رضی الله عندے روایت ، فرماتے ہیں: ہم ایک دن جناب رمول الله عملی ک

(بِيَسابِقهُ فِي ) أَثْلُ مَا أَوْتِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِيْبِ وَ اَقِيمِ الصَّلُوةَ وُ إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْفَى عِن الْفَحْشَآءَ وَ الْمُنْكَرِّ وَلَوْكُمُ اللَّهِ الْكَبُرُ وَاللَّهُ يَعَلَمُهُمَا تَعْنَعُونَ لا تَعْبُونَ لا تَعْبُرُونَ لِللَّهِ عِلَيْهِ إِلَيْكُ مِنَ الْكِيْبِ وَ اَقِيمِ الصَّلُوةَ وَ الل

تر جمہ: (اے صیب اکرم! عَیَطِیّنی ) جو کتاب آپ کی طرف وئی گی ہے اے تلاوت کریں اور نماز قائم فرما نیں۔ بے شک نماز بے حیائی اور برای ہاؤں ے روٹن ہے۔ اور الفاکاذ کر بی سب بیز اے۔ اور (اے لوگو ) الفاقعا لی جانبا ہے جو بیکھ تم کرتے ہو۔

ہم ان دن آیات پر اکتفا کرتے ہیں۔اہل ذوق کیکڑوں آیات بقر آن پاک سے تلاش کر سکتے ہیں ۔خصوصاً بود چیات کاشغف رکھتے ہوں۔مطاقا کاز کے چدو خروری مسائل ذین نشین فریالے حاکمن:

ہر عاقل، بالغ مسلمان مرد وقورت پر دن میں پائج نمازی فرخ میں ہیں۔ ان کی فرخیت کا انکار کھر ہے، اور بلاعذر مثری کی فرخس نماز کا چھوڑ دیا گھ کیرے ۔ بےفالص بدنی عمارت ہے۔ نماز دین کاستون ہے۔ سنر دھترکی تھی حالت میں معاف نمیس ہے۔

نماز کی شرائطا: نماز کی چیشرانطا میں نماز شروع کرنے نے پہلے ان کا پایا جانا ضروری ہے در نشاز نمین موگ نیمبر 1 نماز کی ہدن ادر کیڑ دل کا پاک ہونا۔ نمبر 2 جگہ کا پاک ہونا نیمبر 3 ستو مورت یعنی جمم کا وہ حصہ ہے چیپا نافر مل ہے وہ چیپا ہوا ہونے نبر 14 سنتبال تبلہ یعنی مند اور سید کا تبلہ کی طرف ہونا نیم وجہ نماز در حق ہے اس کا دقت ہونا نئیم 6 نے کرنا۔

کماز کے فرائش : یہ سات ہیں۔ان میں سے نماز میں کوئی ایک بھی چھوٹ کیا تو نمازٹیس ہوگی۔نبر 1 تحبیر تو پیدائلاً اکڈیز کہنا نمبر 2 قام، نیخن سیدھا کھڑا ہونا، بدفرش، در مہنت کجراورعیدین کی نماز میں رنس نے نظافی نماز ویں میں فرش میں بیدور اسے بیٹن آر آن پاک پڑھنا۔نبر 4 کوئی۔نبر 5 تعبدہ نے بر6 قلعدہ وانجرہ بھن آخری التحیات پر بیٹسٹا۔ چاریا تھی رکھت والی نماز میں پہلا تعدہ فرش ٹیس بلکہ واجب ب نبر 7 فروع بالصند و بھن نماز قسم کرنے کے اراد ہے ہے سام پھیر تا۔

نماز کے واجبات: کی واجب کے بھولے ہے رہ جانے ہے تجدہ سمبور کیش تو نماز درست ہوجائے گی۔ بجدہ سمبود کیا یان پوچھ کرواجب ترک کیا قونماز کا در ہارہ بڑھناداجب ہوگا۔

نمبر افرضوں کی بیکی دو کھتوں اور باتی نمازوں کی ہر رکعت ہیں سورہ فاتحہ پڑ صنانہ نہر 2 فرض کی بیٹی دور لعت اور باتی نمازوں کی ہر رکعت ہیں سورہ فاتحہ کے بعد سیدھا کھڑا ہوتا نہر 4 جلب، دونوں مجدوں کے دومیان بھولی جوٹی سورت یا تین مجمونی ایک بیزی آیت پڑ صنانہ نہر 3 تو ایش ہوران کے دومیان سیدھا کھڑا ہوتا نہر 4 جلب، دونوں مجدوں کے دومیان سیدھا تھٹا نہر 6 تیل تعدد ہیں تنظید بھٹی ''عید 6 ور سوڈ گئا'' بھٹی پڑھا نے مجمونا نہر 2 تیل ہوران کے معراور عشاء کی چارست غیر سوکدہ اور نوافل کے ) نہر 8 تیا ہم کی حالت میں ان میں کہ اور کہ تاریخ کی اس کے میچھے فاصون رہتا نے مجمونا کے ایک کہ بھٹی کے میچھے فاصون رہتا نے میں انداز کی ایک نے بر 10 اداران کو اعمینان سے ادار کا بعنی تعدیل ارکان نے بر 14 امران کو اعمینان سے ادار کا بعنی تعدیل ارکان نے بر 14 امران کو اعمینان سے ادار کا بھٹی تعدیل ارکان نے بر 14 امران کو انداز کی میں کہ بھٹی ارکان نے بر 14 امران کو انداز کی تعدیل ارکان نے بر 14 امران کو انداز کی تعدیل ارکان نے بر 14 امران کی گئی کہ نے در کے بیار کی کہ بھٹی کے کہ بھٹی کی کہ نازوں میں تو انداز کی تعدیل کہ بھٹی کہ بھٹی کی کی کہ نازوں میں کہ باز در کہ بیٹوں کے کہ بھٹی کے کہ بیار کا بعدی کو بیار کی کہ بھٹی کے کہ بھٹی کی کہ باز در کی کو کہ کے کہ بھٹی کے کہ بھٹی کو کہ بھٹی کے کہ بھٹی کے کہ بھٹی کے کہ بھٹی کی کہ بھٹی کے کہ بھٹی کے کہ بھٹی کے کہ بھٹی کی کہ بھٹی کے کہ بھٹی کہ بھٹی کہ بھٹی کے کہ بھٹی کہ بھٹی کہ بھٹی کے کہ بھٹی کہ بھٹی کے کہ بھٹی کہ بھٹی کی کہ بھٹی کہ بھٹی کہ بھٹی کے کہ بھٹی کہ بھٹی کہ بھٹی کہ بھٹی کی کہ بھٹی کی کہ بھٹی کے کہ بھٹی کی کہ بھٹی کے کہ بھٹی کے کہ بھٹی کی کو کہ بھٹی کی کہ بھٹی کی کہ بھٹی کی کہ بھٹی کی کہ بھٹی کہ بھٹی کی کہ بھٹی کی کہ بھٹی کی کہ بھٹی کی کے کہ بھٹی کی کہ بھٹی کی کہ بھٹی کی کہ بھٹی کہ بھٹی کی کہ بھٹی کے کہ بھٹی کی کہ بھٹی کی کہ بھٹی کی کہ بھٹی کی کہ بھٹی کے کہ بھٹی کی کر کی کر کی کر کی کہ بھٹی کی کر کی کر کی کر کی کہ کر کی کر کی کر کی کر کے کہ کر کی کر کی کر

ان کے علاوہ باتی افعال سنت یامتحب ہیں۔ دعم کر کتب یا علاء سے رابطہ رھیں ۔

ٹمانو در : یا نماز دابسب ہے۔ چیوٹ جائے تو قضا کر نالازم، اس کا دفت عشاء کے فرض کے بعد سے نئ صادق تک ہے۔ اس کی ٹین رکھات ہیں۔ قبر لگ رکھت میں رکوئ سے بہلے دمائے تو سے پڑھنا دارجب ہے۔ (متر ہم)



خدمت میں بیشے ہوئے تھے کہ ایک آدی ہمارے سامنے نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے بہت سفیداور بال بہت ہاہ تھے۔ اس پر
آ تارسز بھی فا ہرنہ تھے اور ہم میں ہے اے کوئی جا تا بھی نہیں تھا۔ یہاں تک وہ نی پاک عیسی کے اس بیٹھ گیا اور اپنی مختف آپ عیسی کی ایر مقالے کے پر عرض کیا: اے گھر (عیسی کی ایجھے اسلام کے اسلام کے اسلام کے بارے میں بتا ہے ، تو رمول الله عیسی کی اور یہ باتھ اپنی را نوں پر رکھ لئے۔ پھر عرض کیا: اے گھر (عیسی کی المجھے اسلام کے کرگھر (عیسی کی الله کی عرص الله عیسی کی الله کی عرص کا الاق عبادت نہیں اور یہ کہ گھڑ (عیسی کی الله کی عرص الله کی الله کی عرص الله کی کرو۔ الحدیث۔ بخواری وسلم میر عدیث متعدر صحابہ کرام رض الله عنہ ہم صحاح ہے و غیر حامل مردی ہے۔ (اور کائی طویل بھی ہے)

حدید نے حضرت ابو ہر یہ وضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں: ممیں وہ ہر روز پانچ مرتبہ کو فرماتے سانہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں ہے کہ ورواز سے کی کے درواز سے کے مراض کیا: اس پر تو بھے بھی میل باتی نہیں رہے گا۔ آپ عیسی نے مرض کیا: اس پر تو بھے بھی میل باتی نہیں رہے گا۔ آپ عیسی نے فران کی الله تعنہ نے عرض کیا: اس پر تو بھے بھی میل باتی نہیں رہے گا۔ آپ عیسی نے فران الله کو ایک کی الله تعنہ نے عرض کیا: اس پر تو بھے بھی میل باتی نہیں رہے گا۔ آپ عیسی نے فران الله کے کہ النہ کی کی اللہ کے کہ الکھ کی کیا اس کی کو اللہ کے کہ الکھ کیا کے کہ کے میں باتی نہیں رہ کی کیا نات کو کہ کا کہ ان کے کہ کا کہ کو کہ کیا کہ کیا کہ کی کہ کو اللہ کے کہ کا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کو کہ کہ کا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کو کہ کو

بخارى مسلم، ترندى اورنسائي \_ اورابن ماجه نے بھى حضرت عثان رضى الله عند كى حديث بے روايت كيا۔

برکت ہے خطاؤں کومٹادیتاہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند ہی ہے بدروایت بھی ہے کہ حضرت رسول الله عقیائی نے فرمایا: پانچ نمازیں اور ایک جعد دوسرے جعد تک درمیان میں ہونے والے گنا ہول(1) کے لئے کفارہ میں جبکہ کبیرہ گنا ہول کا ارتکاب ندکیا حاج مسلم وتر ندی وغیر ہما۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند ہے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ فرماتے ہوئے سنا: پانچ نمازیں اپنے درمیان والے گنا ہوں کو منادیے والی ہیں۔ پھررسول الله ﷺ نے فرمایا: کیا رائے ہے تبہاری؟ اگر کوئی آ دی کام پر جاتا ہے اور اس کے گھر اور کام کی جگہ کے درمیان پانچ نہریں بہتی ہیں۔ بیآ دئی کام پر گیا۔ جتنا الله نے چا باوہ اس کام کیا تو اس کوئیل اور پسینہ بینچا یے پھر (واپس پر) بیوا یک نہرے گذر اکر سب چھے ڈھل گیا (ای طرح باتی چار منہروں سے بھی گذرا تو ) یہ گذر نااس کی میل کو باتی نہیں رہنے دیتا۔ تو ای طرح نماز ہے کہ جب بندہ کوئی خطا کرتا ہے۔ پھروعا واستغفار کرتا ہے (نماز مزحتاہے) تو اس کے معلے گناہ معاف کردیۓ جاتے ہیں۔

بزاراورطبرانی نے اوسط وکبیر میں بہتر اساد کے ساتھ روایت کیا۔اس کے شواہد کثیرہ ہیں۔

حدیث: حضرت جابرضی الله عند روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رمول الله عظی نے ارشاد فرمایا: پانچ نمازوں کی مثال اس بہت بوی نہر کی طرح ہے جوتم میں ہے کسی کے دروازے کے سامنے، بتی ہو کہ وہ اس میں ہرروزیا پی مرتبغشل کرتا ہو۔ مسئی۔

<sup>1</sup> یعنی صغیرہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں ۔ کبیرہ گناہوں کی معانی کے لئے تو بضروری ہے۔ (مترجم )

ا سے طبر انی نے صغیراوراوسط میں روایت کیا۔اس کی اسنادحسن ہے اور طبر انی نے کبیر میں بھی موقوف علیہ روایت کی۔ یہ اشیہ سے اور اس کے راوی صحح کے راوی ہیں۔

حديث: حضرت انس بن ما لك رضى التله عند ب روايت ب كتيت بين : فرما يار سول الله عليه في الله عليه في الله الله كالك فرشته ب جو هرنماز ك ونت نداكرتا ب : اب اولا و آدم! (عليه السلام) " قُومُوا إلى فيمُو اَوْكُمُ النِّي اَوْقَلُمْ لُهُوهَا فَاطُولِهُو هَا" كَثر به وجاوًا إلى اس آگ كي طرف جهتم جلات رب موتو (اب) اس كو (نمازك ذريعه) جما والو

طبرانی نے اوسط وصغیر میں روایت کیااور کہا کہ یکی بن زہیر قرشی (رادی) اس روایت میں مفرد ہیں۔

حدیث: روایت ہے حضرت عبدالله بن مسعود رفتی الله عند ہے ، وہ رسول الله علی ہے راوی ہیں کہ آپ علی نے فرمایا: ہرنماز کے وقت ایک منادی بھیجا جاتا ہے جوندا کرتے ہوئے کہتا ہے: اے بَیْ آدم (علیہ السلام) اُنھواوراں آگ کو بھیا ڈالو جوتم نے اپنی جانوں کے لئے (گناہ کرکے) جلائی تھی ۔ تو لوگ اٹھتے ہیں ، وضو کرتے ہیں اور نماز ظہر پڑھتے ہیں و (فجر وظہر کے) درمیان والے گناہ معاف کرد سے جاتے ہیں ۔ پھر جب عمر کاوقت ہوتا ہے آئی مطرح ہوتا ہے۔ مغرب کے وقت بھی ای طرح ہوتا ہے۔ تو اب آدمی رات بسر کرتا ہے(1) فخر میں یارات گذرتا ہے رہا ہے۔ کہ عشاء (یا فجر ) کے وقت بھی ای طرح ہوتا ہے۔ تو اب آدمی رات بسر کرتا ہے(1) فخر میں یارات گذرتا ہے شریس ۔

طبرانی فی الکبیر۔

حدیث: حضرت عمر بن مرہ جنی رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: ایک آدمی نبی کریم عین کے بارگاہ میں حاضر ہو کرع ض گذار ہوا۔ یارسول الله عین کینے! آپ کیا تھم فرماتے ہیں۔ اگر میں شہادت دول کہ الله کے سوالوئی معبود نہیں اور آپ الله کے رسول ہیں۔ پانچ نمازیں پڑھول، زگو قادا کروں، رمضان میں روزے رکھوں اور قیام کروں تو میں کن لوگوں میں ہے ہوں گا؟'' قالَ: مِنَ الصِّدِیْدَقِیْنَ وَالشَّهَالَةِ؛ آپ عَیْنِیْ نے فرمایا: صدیقین اور شہداء میں ہے ہوگے۔ اے بزار ، ان بڑی میں اور ابن حبان نے اپنی اپنی تی میں روایت کیا۔ صدیث کے الفاظ ابن حبان کے ہیں۔

<sup>1۔</sup> لین نمازعشاء کے بعد سوجاتا ہے تا کرنماز فجر کے لئے بروت بیدار ہو بھے۔ یااد حراد حروقت ضائع کرتار ہتاہے اور رات دیرے سونے کی وجے فجر کا نماز کے لئے اٹھے نیس سکا۔ ایسے آدکی کی رات شریع می گذری۔ (متر جم)

حدیث: حضرت ابوسلم تعلی رحمة الله علیہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں۔ مئیں حضرت ابوا کما مدرضی الله عند کے پاس حاضر ہوا۔ آپ مجدیل سے مئیں حضرت ابوا کما مدرسی الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ کو سے مناب رسول الله علیہ کو سے مناب رسول الله علیہ کو سے مناب در الله علیہ کو سے مناب رسول الله علیہ کو سے مناب در الله علیہ کا الله علیہ کی ہورسی مناز کے لئے کھڑا ہوا تو الله تعالی نے اس کے آج کے دن کے وہ گناہ معاف فرما دیے جن کی طرف اس کے پاؤں چل کر گئے ۔ جن کو ہاتھوں نے دیکھا اور جو کچھوں میں گناہوں نے بارے میں خیال کیا۔ تو حضرت ابوا کما مدرضی الله عند نے فرمایا: الله کی شم ایس کے نبی کے علیہ میں خیال کیا۔ تو حضرت ابوا کما مدرضی الله عند نے فرمایا: الله کی شم ایس کے نبی کے میں خیال کیا۔ تو حضرت ابوا کما مدرضی الله عند نے فرمایا: الله کی شم ایس کے نبی کے میں خیال کیا۔ تو حضرت ابوا کما مدرضی الله عند نے فرمایا: الله کی شم ایس کے نبی کی علیہ کے میں کئی مرتب ہا ہے۔

اے امام احمد نے روایت کیا۔ اس کی سند پر غلبہ حسن ہے اور اس کے کی شوا ہو وضو کے بیان میں گذر بھے ہیں۔ والته اعلم۔
حدیث: حضرت سیدنا سلمان فاری رضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیف نے فرمایا: بنده مسلم
نماز پڑھتا ہے اور اس کے گناہ اس کے سر کے او پر ہوتے ہیں۔ جو نہی وہ تجدہ میں جاتا ہے تو گناہ گر پڑتے ہیں ''فَیَقُوعُ مِنُ
صَلوقِه وَقَلُ تَحَالَتُ عَنْهُ حَطَایادٌ' ، جب وہ نمازے فارغ ہوتا ہے تواس کے گناہ گر چکے ہوتے ہیں۔

طبرانی نے کبیر وصغیر میں روایت کیا۔اس کی اساد میں اشعث بن اشعث سعدانی ہے۔مَیں (مصنف)اس کے حالات ہے واقف نہیں ہوں۔

اے احمد ، نسائی اور طبر انی نے روایت کیا۔ امام احمد کی روایت کے راوی سوائے علی بن زید مستحقیٰ کے راوی ہیں۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ اور حضرتِ ابوسعید رضی الله مختم اے روایت ہے۔ کہتے ہیں: جناب رسول الله عیسی نے ایک دن ہمیں خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: جتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ یہ الفاظ تین مرتبہ فرمائے

<sup>1۔</sup> ترجمہ: نماز قائم کروون کے دونوں طرفوں پر اور رات کے قصول میں، بے شک ٹیکیال برائیوں کومنادیق میں، یافیعت ہے ان کے لئے جونفیعت کچڑیں۔ (برو۔114)

حدیث: حضرت سیدنا عثان غی رض الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عیسی نے ہم ہے بیان فرہا جب کہ ہم ہے بیان فرہا جب کہ آپ نے فرماتے ہیں: رسول الله عیسی نے فرمایا: میں نبی جب کہ ہم اپنی فران خوال ہے کہ آپ نے فرازعہ کا میان تو رسول الله عیسی نبی ہم نے عرض کیا: یارسول الله عیسی الله عند کہتے ہیں: ہم نے عرض کیا: یارسول الله عیسی الله عند کہتے ہیں: ہم نے عرض کیا: یارسول الله عیسی الله عند کہتے ہیں: ہم نے عرض کیا: یارسول الله عیسی الله عند کہتے ہیں: ہم نے عرض کیا: یارسول الله عیسی الله عند فرمان الله علی اور اگر اس کے علاوہ ہے تو الله ورسول ( عیسی ) بہتر جانتے ہیں۔ آپ عیسی نبی نمازی اور کرے جوالله نے اس پرفرض فرمائی ہے پھر یہ پانچی نمازی اور کرے جوالله نے اس پرفرض فرمائی ہے پھر یہ پانچی نمازی اور کرے تو اس فرمان والے ہوئی ہیں۔
تو سرنماز میں درمیان والے گاناموں کو مزمانے والی ہوئی ہیں۔

ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عثمان رضی الله عند نے فر مایا: الله کی تئم میں تنہیں ایک حدیث سنا تا ہوں۔ اگرالله کا کتاب (قر آن) میں آیت (2) ند ہوتی تو مَیں تنہیں بیر حدیث ندستا تا: مَیں نے رسول الله عَیْنِ اَللّٰهُ کَوْم ماتے ہوئے سنا: کُولُ آن وَمُونُوسِ کُرتا کہ وَمِ اللّٰهِ عَیْنِ اللّٰهِ کَا اللّٰهِ عَیْنِ اللّٰهِ کَا اللّٰهِ عَیْنِ اللّٰهِ کَا اللّٰهِ عَیْنِ اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَلّٰهُ مَا اَبْدَی کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَلّٰ اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰمُ کَمِی اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَلّٰمُ کَا اللّٰهُ کَا مُعَلّٰ اللّٰهُ کَا اللّٰمُ کَمِی کَمْ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰمُ کَا اللّمُ کَا اللّٰمُ کَاللّٰمُوا کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَاللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَال

گیرہ کنا ہمراس کناہ کو بہتے ہیں بس کے ارتکاب پرانفہ درسول جلاوعلاو عقیصے نے حد مقرر فریالی ہو یاعذا ہے کی ویرسال ہو۔ایک ٹول میرجی ہے کہ ممالا حرمت نفس قطعی سے نابت ہو۔

صدیث پاک میں جن سات کبائر کا ذکر ہے وہ میہ ہیں۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل ناحق، نمبر 3، پاکداس خاتون کوتہت لگانا، نمبر 4 مال میتم کمانا، نمبر 5 مود، نمبر 6 جنگ سے پیٹید دے کر بھاگ جانا، نمبر 7 والدین کی نافر مانی۔ الفاقة قالی کم سسلمان کو بحرمتِ حبیب کریم علیہ الصلاق والتسليم محفوظ رکھے آتین۔ (مترجم)

2-يا بين أَنَّ الَّذِيثَ يَنْتُتُمُونَ مَا ٱذْكِلُنَامِنَ الْبَوْلُتِ وَالْهُلَى مِنْ بَعْدِهَ البَيْنُهُ لِلَّاسِ فِي الْكِتْبِ أُولِينَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهِ فُولَ لِلْآلِرَةِ 2.50 م

تہ جمہ: وولوگ جو ہماری ناز ل کردورد ڈن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم اے لوگوں کے لئے کتاب میں واضح کر چکے ہیں،ان پراٹھ نمالی اعت کرتا ہے اولانت کرنے والے اعت کرتے ہیں۔ بعد ت کرتا ہے اولانت کرنے والے اعت کرتے ہیں۔

حضرت عثان رضی الله عنفر مارے ہیں کداگرویی بات کو چھپانے کی بیمز اند ہوتی تو مُعی بیصدیث ندساتا۔ (مترجم)

گرالله تعالیٰ اس کے وہ گناہ معاف فرمادیتا ہے جواس نماز اوراگلی نماز کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ ( بخاری وسلم ) حدیث: اور سلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: مَیں نے رسول الله علیظیّا کو بیفرماتے ہوئے ساہے: جس نے نماز کے لئے وضوکیا کہ کالل (فرائض سنن اور ستحبات کے ساتھ ) وضوکیا۔ پھر نماز فرض کی ادائیگی کے لئے چلا تو لوگوں کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ یا مجد میں نماز بڑھی تو ''عُفِیہ کَهُ ذُنُوبُهُ'' اس کے گناہ بخش دیے گئے۔

حدیث: مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: مَیں نے رسول الله عَیْنِظِیّ کو بیار شادفر ماتے ہوئے سُنا: کوئی بندہ مومن ایسانیمں کہ اس کونما نِفرض کا وقت پنچے تو وہ اس نماز کے لئے وضو، خثوع اور رکوع خوب اچھی طرح کرے مگر بینماز اس کے پہلے گنا ہوں کے لئے کفارہ ہوجائے گی جب تک کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا جائے اور یہ ہمیشہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ (ہرنماز پہلے صغیرہ گنا ہوں کو مناتی رہتی ہے)

حديث: حضرت الوالوب رضى الله عنه عند اوايت بكرني پاك عَلَيْهُ فرمات بين: "إِنَّ كُلَّ صَلَوَةٍ تَحُطُ مَا بَيْنَ يَدُيُهَا مِنْ حَطِينَةً" بِشَك برنمازا ين سے پہلے گنا ہوں كومنادي سے۔

اسے امام احمہ نے اسنادِ حسن کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حفرت جنرب بن عبدالله رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: حضرت رسول الله عظی نے فرمایا: جس نے نمازِ فجر اداکی وہ الله تعالیٰ کے ذمد رحمت میں ہے۔ تو (اے نمازیو!) الله تعالیٰ تم ہے اپنے ذمہ کے متعلق کوئی مطالبہ نہیں فرمائے گا۔ پس جس سے وہ مطالبہ کرے گا ایسی چیز کا جو کی بندے کو پینجی تو "فُمّ یکٹینهٔ عَلی وَجُهِم فِی نَادِ حَهِنّمَ" پھر

<sup>1-</sup>آ يركريه" وَالْبِقِيْتُ الصِّلِحْتُ خَيْرُ عِنْدَى بَاكَ ثَوَالَّاوَ خَيْرًا مَلًا" (كبف:46) كاطرف اشاره ب-

اسے اوند ھے منہ دوزخ کی آگ میں ڈالے گا۔

اے سلم نے (لفظ انہی کے ہیں)،ابوداؤ داور ترندی وغیرهم نے روایت کیا۔

اسے امام مالک، بخاری مسلم اور نسائی نے روایت کیا۔

حدیت: حضرت سیدنا الاورداء رضی الله عند بروایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علی فیلی نے ارشاد فر ایا: پانی نیز کیار ہیں کہ جوخص ایمان کی حالت میں ان کو بجالائے گا، جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 1 جس نے پانچوں نمازوں پر ان کے دخور رکوئ ہجوداور ٹھیک اوقات کے ساتھ محافظت کی ۔ نمبر 2 ماور مضان کے روز سے رکھے ۔ نمبر 3 استطاعت ہونے پرتی بیتالله کیا۔ نمبر 4 بطتیب خاطرز کو 5 اور کی اور نمبر 5 امانت اوا کی ۔عرض کیا گیا: یارسول الله علی ہے امانت کی اورائی کی ایمانی کی ایمانی خسل جناب ہے۔ نمبر کی بطارہ اللہ علی ہے۔ نمبر کی بطارہ اللہ کی اس کے دین میں سے کی چیز پر اس کے علاوہ الین نمبی بنایا۔ عسل جنابت ۔ بے شک الله تعالیٰ نے این آ دم (علیہ السلام) کواس کے دین میں سے کی چیز پر اس کے علاوہ الین نمبی بنایا۔ اس کو طبر انی نے اساز چیز کے ساتھ روایت کیا۔

 اے امام مالک، ابوداؤ د، نسائی اورائنِ حبان نے اپنی سیح میں روایت کیا۔

حدیث: اورابوداؤدشریف کی ایک روایت میں ہے کہ (حضرت عبادہ کہتے ہیں) ممیں نے رسول الله علی کو سا: آپ علیہ فی ایک روایت میں ہے کہ (حضرت عبادہ کہتے ہیں) میں نے رسول الله علیہ کو سا: آپ علیہ فرمارہ ہے تھے: پانچ نمازیں ہیں جو الله تعالیٰ ہیں۔ جو تحض ان کے لئے اجھا وضو کرے، انہیں اپنے وقتوں پرادا کرے اور ان کے رکوع، جودا ورخش کو پورا کرے تو الله تعالیٰ کے ہاں اس کے لئے عہد ہے کہ وہ اس کی بخش شرمادے۔ اور جوابیا نہ کرے تو الله پاک کے ہاں اس کے لئے کوئی عہد نہیں ہے۔ چاہے تو بخش دے اور اگر چاہے تو اسے عذاب دے۔

حدیث: حضرت سعد بن الی وقاص رضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: دو بھائی تھے ان ہیں ہے ایک اپنے ساتھی سے چاہیں را تیں پہلے فوت ہوجانے والے کی نضیلت کا تذکرہ کیا گیا۔ تو رسول الله عند کرہ کیا گیا۔ تو رسول الله عند کے فرم کیا: بی ہاں یا رسول الله عند و مراسلمان نہیں تھا؟ صحابہ رضوان الله عند ہم نے حرض کیا: بی ہاں یا رسول الله عند و مراسلمان تھا اور بہت اچھا آ دی تھا۔ اس پر رسول الله عند کے ارشاد فر مایا: تم کیا جانو کہ اس کی نماز نے اسے کہاں تک پہنچا دو اے نمال کی تمری نہر بہدری ہوجس میں وہ ہر روز دیا نے نمال کا تا ہو، تم کیا تجھتے ہو کہ اس پر پچھ میل باتی رہ سکتی ہے؟ پس تم نہیں جانتے کہ اس کی نماز نے اسے کہاں (بلندی یا جی دفع خوط دلگا تا ہو، تم کیا تجھتے ہو کہ اس پر پچھ میل باتی رہ سکتی ہے؟ پس تم نہیں جانتے کہ اس کی نماز نے اسے کہاں (بلندی ورجات) تک پہنچادیا ہے۔

اے امام مالک نے روایت کیا۔ لفظ بھی انہی کے ہیں۔ امام احمد نے باسنادحس، نسائی اور این خزیمہ نے بھی اپنی شیح میں روایت کیا مگر این خزیمہ کی روایت میں اس طرح ہے کہ'' عام بن سعد بن الجی وقاص رضی الٹه عنجما ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں: ممیں نے حضرت سعد اور دیگر کئی اصحاب رسول میں اللہ عنجم کوفر ماتے سنا: رسول الله عنظیقے کے مبارک زمانہ میں وو بھائی ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک دوسرے افضل تھا۔ پھر جو افضل تھاوہ فوت ہوگیا۔ اس کے بعد دوسرا جالیس را تیں زندہ رہا پھر وہ بھی انقال کر گیا۔ رسول الله عقیقے کی خدمت میں ان کا ذکر ہواتو آپ عنظیقے نے فر مایا: کیا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا؟ صحابہ نے عرض کیا: یارسول الله عقیقے اہل وہ نمازی تھا اور ایک اچھا آ دی تھا۔ اس پر رسول الله عقیقے نے فر مایا: تہمیں کیا معلوم کہ آئی نماز نے اے کیا مقام (بلند) پر بہنچا دیا۔ اکد ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ وضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ کتے ہیں: قبیلہ بی قضاعہ میں دو بھائی تھے۔ دونوں رسول الله عنیات بالکہ عنیات کے ایک شہید ہوگیا۔ دوسرا اس کے بعدا یک سال تک زندہ رہا۔ حضرت طلحہ بی بیانیات کا کرمسلمان ہوگئے۔ پھران میں ہے ایک شہید ہوگیا تو) میں نے خواب میں دیکھا۔ ید دوسرا اپنے شہید بھائی ہے بین عبید الله وضی کے بیانی کے خذت میں داخل کر دیا گیا ہے۔ تو مجھے اس ہے بڑا تعجب ہوا۔ مُیں نے خواب میں کریم میں کہ کے خدمت میں بیسب عرض کیا یا کی اور نے رسول الله علیات کی خدمت میں اس بات کا تذکرہ کیا (راوی کوشک ہے) تو رسول الله علیات نے اس شہید کے بعدرمضان کے روز نے ہیں ورسول الله علیات کے اس شہید ) کے بعدرمضان کے روز نے ہیں دیکھی ہیں؟ کیا اس نے ارشاد فرمایا: کیا اس (بعد میں فوت ہونے والے ) نے اس (شہید ) کے بعدرمضان کے روز نے ہیں دیکھی ہیں؟ کیا اس نے

چھ ہزار رکعت نوافل نہیں پڑھے ہیں اور پوراسال اتی اتی رکعت نمازین ٹیمیں پڑھی ہیں؟ (ان اعمال کی بناپریہ جنت میں پہلے چلا گیاہے )۔

ا سے امام احمد نے اسناد حسن کے ساتھ روایت کیا۔ان سب نے حضرت طلحہ رضی الله عند سے ای طرح کی ،اس سے طویل صدیث بھی روایت کی اورائن ماجہ وائن حبان نے آخر میں بیالفاظ زائد کئے'' ان دونوں میں زمین وآسان سے زیادہ فاصلہ ہوگیا''۔

حدیث: سیدہ أم المؤمنین عائشه مدیقد رضی الله عنہا سے روایت ہے کہ جناب رسول الله علی الشخص کے ارشاو فرمایا: تمن اعمال میں کہ مشیں ان پرتم اشا تا ہوں۔ جس شخص کو ان میں سے حصہ طا سے الله تعالی اس شخص کی طرح نہیں کرے گا جس کا ان میں کچھ بھی حصہ نہیں۔ اور دین اسلام کے حصے (وہ اعمال یہ) تین میں یعنی نماز ، روزہ اور را لله تعالی کی بندے کو دنیا میں دوست نہیں بنا تا کہ یوم قیامت اس پر اپنے غیر کومسلط کرد ہے۔ (یہال جے دوست بنا تا ہے قیامت میں بھی اپنا دونیا میں دوست بنا تا ہے قیامت میں بھی اپنا دورست بی رحمی اور جس کے مساتھ کر سے گا۔ اور چھی چیز جس پر میں تم اشاؤں تو امید ہے، گناؤیس ہوگا وہ یہ ہے کہ "لَا يَسْتُو اللّهُ عَبْدُا فِي اللّٰهُ مَا اللّٰ سَتَوَا لَا اللّٰهِ عَبْدُا فِي اللّٰهُ مَا اللّٰهِ سَتَوَا لَا لَهُ عَبْدُا فِي اللّٰهُ مَا اللّٰهِ سَتَوَا لَا لَهُ عَبْدًا فِي اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَبْدًا فِي اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَبْدًا فِي اللّٰهُ عَالًا اللّٰهُ عَبْدًا فِي اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَبْدًا فِي اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَالًا لَهِ مَا عَلَا اللّٰهُ عَبْدًا فِي اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَبْدًا فِي اللّٰهُ عَالًا اللّٰمَ عَبْدًا فِي اللّٰهُ عَالًا اللّٰمِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰمَ عَبْدًا فِي اللّٰهُ عَالًا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ عَبْدًا لِهُ مَا مَا عَلَا اللّٰمَ عَبْدًا لِمَا الْقَلْمَ اللّٰمَ عَلَى اللّٰمُ عَبْدًا لَهُ اللّٰمَ عَبْدًا لَاللّٰمُ عَبْدًا لِمَا عَلَمْ اللّٰمَ عَلَى اللّٰمَ عَلَى اللّٰمَ عَلَى اللّٰمُ عَبْدًا فِي اللّٰمُ عَبْدًا فِي اللّٰمُ عَبْدًا فِي اللّٰمُ عَبْدًا لَا اللّٰمَ عَلَى اللّٰمَ عَلَى اللّٰمَ عَلَى اللّٰمَ عَلَى اللّٰمَ عَلَى اللّٰمَ عَلَى اللّٰمَ عَلَا اللّٰمَ عَلَى اللّٰمَ عَلْمَ عَلَى اللّٰمَ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰمَ عَلَى اللّٰمُ عَلَ

اے امام احمد نے باسناد جیدروایت فر ما یا اور طبرانی نے بھی کبیر میں حضرت ابنِ مسعود رضی الله عنہ کی حدیث ہے روایت کیا۔

حديث: حضرت جابر بن عبدالله رض الله عنها نبي محترم علي الله عنها من كرآب علي الله في المجذّة المجذّة المجذّة المجدّة ا

اے دارمی نے روایت کیا۔اس کی اسناد میں ابویکی قبات ہیں۔

حدیث: حضرت عبدالله بن قرط رضی الله عنه به روایت به فرمات بین: رسول الله عَلَیْ فرمایا: "أَوْلُ مَایُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْلُ يَوْمَ الْقِيَاهَةِ الصَّلُوةُ" بندے بر چیز کاسب سے پہلے حماب لیا جائے گاوہ نماز ب اگریہ درست بوکی تو اس کے تمام اعمال فاسد بوجائیں گے۔

ا ہے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔اوراس کی اسناد میں کوئی ضعف نہیں ان شاءاللہ۔

حدیث: روایت ہے حضرت انس رض الله عنہ ہے ، فرماتے ہیں: جناب رسول الله علیقتے نے فرمایا: روزِ قیامت جسم مل کاسب سے پہلے بندے سے حساب لیا جائے گاوہ نماز ہے۔ اس کی نماز دیکھی جائے گی۔ اگر درست ہوئی تو بندہ کا میاب و کامران ہوگا اور درست نہ ہوئی تو ناکام ونامراد ہوگا۔ اس حدیث کو بھی طبر انی نے اوسط میں روایت کیا۔

حديث: حضرت ابن عمرض الله عنهما حدوايت ب- كت مين : رسول الله عطف في ايا: جواماند ارنين وه ايماندار منين وه ايماندار منين - حلى الله عرف ال

الوَّأْنِسِ مِنَ الْجَسَدِ''اور جونمازی نہیں، اس کا کوئی دین نہیں، یقین جانو، دین میں نماز کا وہی مقام ہے جوجسمِ انسانی میں سرکاہے۔طبرانی نے اوسط وکبیر میں روایت کیا اور کہا کہ اس روایت میں حسین بن تھم حمر ی متفردہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رض الله عند حضرت رسول الله علی الله علی الله علی کرتے ہیں کہ آپ علی کے اپی امت کے حاضرین رضی الله کے حاضرین سے ارشاد فر مایا : ہم مجھے چھے چیزوں کی ضانت دے دو، میں تہمیں جنت کی ضانت دیتا ہوں۔ حاضرین رضی الله عنهم نے عرض کیا: یارسول الله علی اوہ چھے چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا: نماز ذکو ق،امانت، شرم گاہ ، پیداورزبان۔

طبرانی نے اوسط میں روایت کیا اور کہا کہ بیر حدیث نبی اکرم علیقی ہے صرف ای اساد کے ساتھ مروی ہے۔ حافظ (مصنف) کہتے ہیں۔اس اساد میں کوئی حرج نہیں ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرورض الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علیاتی کی بارگاہ میں ایک آ دمی حاضر ہوا اور سب سے افضل عمل کے متعلق سوال کرنے لمگا۔ تو رسول الله علیاتی نے فر مایا: وہ نماز ہے۔ اس نے عرض کیا: اس کے بعد؟ آپ علیاتی نے فر مایا: پھر نماز ۔ سیدعالم علیاتی نے بید اس کے بعد؟ آپ علیاتی نے فر مایا: پھر نمان کیا۔ اس کے بعد کیا؟ آپ علیاتی نے فر مایا: جہاد فی سیس الله ۔ تین مرتب فر مایا ۔ سائل نے پھر عرض کیا۔ اس کے بعد کیا؟ آپ علیاتی نے فر مایا: جہاد فی سیس الله ۔

رادی نے اس کے بعد پوری حدیث ذکر کی۔امام اجمد اور این حبان نے اپنی حجی میں روایت کیا۔ لفظ این حبان کے ہیں۔
حدیث: حضرت ثوبان رضی الله عند ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عین کے خوا با: استقامت اختیار کرواور تم
ہرگز (اس کا ثواب) شار نہیں کر سکو گے اور جان لوکہ تبہارے اعمال ہیں بہترین عمل نماز ہے۔اور مومن کے سواکو کی دو سراوضو
کی کا فظت ہرگز نہیں کر سکا۔ حاکم نے اس کوروایت کیا اور کہا کہ بر شرط بخاری و مسلم سجیح ہے۔ ابو بلال کے و سوال ہیں
کوئی علمت نہیں۔ اور ابن حبان نے بھی اپنی سے میں ابو بلال کے علاوہ اور طریق سے ای جیسی روایت بیان کی۔ بیداور اس
طرح کی روایات وضو کے بیان میں گذریکی ہیں۔ طبر انی نے بھی اور طیس سلمہ بن اکو علی حدیث روایت کی اور کہا کہ اس
میں یہ افغاظ ہیں'' اور جان رکھوکہ تہرارے اعمال میں افضال عمل نمازے''۔

حدیث: حضرت حظلہ الکاتب رضی الله عنہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں۔ مَیں نے سنا کدرسول الله عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ الله عَلِیْ الله عَلَیْ الله عَلِیْ الله عَلَیْ الله عَل

## ترغيب

#### مطلقأنماز كابيان

### رکوع بهجوداورخشوع(۱) کی فضیلت

حديث: حفرت ابوما لك اشعرى رضى الله عند بروايت ب كت بين: رسول الله عَلَيْكَة في مايا: باكر كَانفف المان ب كله: "الْحَدُدُ لِلْهِ وَوَفِى بَعْروية بين - يازشن وآسان كويمروي الله عَلَيْكِ مَن الله وروان بَعْروية بين - يازشن وآسان كدرميان سب بهي كويمروية بين - "والصَّلوة نُورٌ والصَّلَوة بُرهان وَ الصَّبُو فَي الصَّبُو فَي الصَّبُو فَي الصَّبُو فَي الصَّبُو فَي المَّوْلُ حُجَمَّة لَكَ أَوْ عَلَيْكَ " مَن ازنور ب مدقدة وى دليل ب مرايك روى باورقر آن تير حق من يا تير عظاف وليل ب -

مسلم وغیرہ۔ بیحدیث پہا گذر چکی ہے۔

حدیث: حفرت ابوذرضی الله عند بروایت ہے کہ نی سرور علیت مردی کے موسم میں باہرتشریف لے گئے -درخوں سے چھڑ نے گئے۔ تو مقل سے پتے جھڑ رہے تھے۔ آپ علیت نے آپ علیت نے ایک درخت کی شاخ کو پکڑا (اور بلایا) راوی کہتے ہیں: پتے جھڑ نے گئے۔ تو آپ علیت نے فر مایا: ابدہ سلم نماز پڑھتا ہے اوراس سے علیت نے فر مایا: ابدہ سلم نماز پڑھتا ہے اوراس سے رضائے اللی عاصل کرنا چاہتا ہے تو ''فَقَهافَتُ عَنُهُ ذُنُوبُهُ کَهَا تَهَافَتُ هٰذَا اللهُ وَقُلَقِ السَّجَرَةِ '' اس کے سے رضائے اللی عاصل کرنا چاہتا ہے تو ''فقهافَتُ عَنُهُ ذُنُوبُهُ کَهَا تَهَافَتُ هٰذَا اللهُ وَقُ عَنْ هٰذِي السَّجَرَةِ '' اس کے سے رضائے اللی طرح اس درخت سے ہے گرگے ہیں۔

امام احمرنے باسنا دحسن روایت کیا۔

حدیث: حضرت معدان بن الی طلحرض الله عند بروایت ب کتی بین: میری ملاقات جناب رسول الله علی کتی کتی میں : میری ملاقات جناب رسول الله علی کتی کتی کتی اداد کروه غلام حضرت قوبان رضی الله عند به و کل میس نے ان ب عرض کیا کہ جھے کوئی ایسا ممل بتا ہے جو میں کروں توالله تعالی کوسب سے اللہ اس کی برکت سے جھے جنت میں واخل فرمادے ۔ یا کتیج میں : میس نے کہا کہ ایسا عمل بتا ہے جو الله تعالی کوسب سے زیادہ مجوب ہو۔ وہ خاموش رہے۔ میس نے چرموال کیا۔ وہ چھر میں خاموش رہے۔ پھر میس نے تیسری دفعہ وال کیا تو فرمانے

<sup>1</sup> \_ خشوع کے مٹنی میں عاجزی دفر دتی ۔ نماز میں خشوع یہ ہے کہ نمازی کے دل میں خوف خدا ہو۔ اعضاء پر سکون ہوں ۔ نظر جائے مجد ہر ہو، نماز میں کو کی عبث کام نہ کر سے اور پور کی آذینماز میں ہو۔

نماز میں خشوع اللہ کے تبول بندوں کی عادت ہے۔ فرمان البی ہے۔

الَّنِي يُنَّ هُمُ فِي صَلَا تَقِمُ خُرِهُ وَنَ (مومون: 2)

تر جمہ: (اللہ کے کامیاب موکن بندے دہ ہیں) جوا پی نماز دوں میں خثوع کرتے ہیں۔ غا<sup>رس</sup>ین بندوں پرنماز پڑھنا آ سان ہوتا ہے۔

وَاسْتَعِينُوْ إِللَّهُ بُودَالصَّلُوةِ وَإِنَّهَالكَّمِيْرَةُ إِلاَّ عَلَى الْخَشِعِينَ (العرة: 45)

ترجمہ: اور مبرونماز کے ذریعے (الله کی ) مدد جا ہو۔ اور بے شک نماز بہت بھاری ہے مگران پر جوخشوع کرنے والے میں ( بھاری نہیں بلکہ آسان ہے )۔

لگے: ممیں نے رسول الله عَلِيْتُ ہے یک سوال کیا تھا تو آپ عَلِیْتُ نے ارشاد فر مایا تھا: "عَلَیْكَ بِكُثُورَةِ السُّجُودِ فِالْكَ لَا تَسُجُكُ لِلَّهِ سَجُكَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ بِهَا عَنْكَ خَطِیْنَةً" كثرت ہے جدے (نماز) کیا کرو کیونکہ تم التٰماتعالی کوکوئی بحدہ نیس کرتے مگراس کے بدلہ میں التٰه تعالیٰ تمہار اایک درجہ بلند فرمادیتا ہے اور تم سے ایک گناہ منادیتا ہے۔ مسلم ، ترفی منسانی اور اعنی ماجہ۔

حدیث: حضرت عباده بن صامت رضی الله عند سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله علی الله کو یہ فرماتے ہوئے سا: کوئی بندہ الله تعالی کو تجدہ نہیں کر تا نگر الله تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لئے ایک نیکی کلھ دیتا ہے۔ ایک گناه منادیتا ہے اور اس کا درجہ بلند فرمادیتا ہے۔ "فَاسُتَکَثِوُ وَا مِنَ السَّبِحُو وَ"اسْ لئے تجدے کثرت سے کیا کرو۔ ابنِ ماجہ باساد صحح۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علی فی نفر مایا: "أقُوبُ مَا يَكُونُ الْعَبُكُ مِنْ دَّیِّهِ عَوْوَ بَحَلَّ وَهُو سَاجِدٌ فَكُثِرُوا اللهُ عَاءً" بنده اپنے ربتعالی كسب نے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ مجدہ کرر ہا ہوتا ہے۔ تو تم دعا كثرت سے كيا كرو۔ مسلم

حدیث: حضرت رہید بن کعب رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: مئیں اپنا دن بی کریم علی فی ضرمت میں گذارتا۔ رات ہوتی تو رسول الله علی فی خدمت میں گذارتا۔ مئیں سُنا کرتا کہ سرکار علی تا تو ہیں آپ علی کی خدمت میں گذارتا۔ مئیں سُنا کرتا کہ سرکار علی تا بین کہ سرکار علی ہے ہیں ''سینکوان الله ، سینکوان آلله ، سینکوان آلله ، سینکوان آلله ، سینکون کرتا کہ سرکار علی ہے میں منظم میں فی محمل جاتا یا نیند عالب آجاتی تو سوجات ( محمد ررسول علیہ نے جوڑتا) تو ایک دن حضورعلیہ الصلاق و السلام نے فرمایا: اے ربید! جھے مہات عطافر ما نمیں کہ کچھ سوج اوں۔ میں نے سوچا کہ دنیا تو فانی ہے۔ ختم ہوجانے والی ہے والی ہے والی ہے والی ہے والی ہے الله علی ہے اس نے عرض ہے کہ الله تعالی مجھے آگ ہے بات دو اور جنت میں داخل فرما و ۔ رسول الله علی ہے فاموش رہے۔ پھر فرمایا، تجھے یہ ما تکنے کاس نے عکم دیا ؟ مثیں نے عرض دے اور جنت میں داخل فرما دے۔ رسول الله علی ہے فاموش رہے۔ پھر فرمایا، تجھے یہ ما تکنے کاس نے تعمل دیا جمائی مور ہے کہ الله ہے دعافر مادی ۔ رسول الله علی ہے تا ہوں کہ دنیا ختم ہوجانے والی، فافی ہے اور الله کے زد یک آپ کا مقام و مرتبہ ہے بھی تھی ہیں دیا بلد ہے۔ اس لئے مجھے یہ بات پند آئی کہ آپ میرے لئے الله ہے دعافر مادیں۔ سرکار دوعالم علی ہے فرمایا: میں بلند ہے۔ اس لئے مجھے یہ بات پند آئی کہ آپ میرے لئے الله ہے دعافر مادیں۔ سرکار دوعالم علی خوالی جوال کرتا ہوں، فوری کرتا ہوں ہو میں کرتا ہوں ہو تو جوالے والی مدرکر۔

طبرانی نے کبیر میں ابن اسحاق کی روایت ہے ذکر کیا۔ لفظ ای کے ہیں۔ مسلم وابوداؤ دیے بھی مختصرا روایت کیا ہے۔ مسلم کے الفاظ یہ ہیں'' حضرت ربیعہ کہتے ہیں: مئیں رسول اللہ علیہ کے پاس رات بسر کرتا تھا۔ وضو کے لئے پانی اور دیگر حاجت کی چزیں (مسواک وغیرہ) پیش کرتا تھا۔ ایک دن آپ علیہ نے مجھے فر مایا: مجھ ہے بچھ ما تگ لے تومئیں نے عرض کیا: جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ علیہ نے فر مایا: اس کے علاوہ اور بچھ؟ مئیں نے عرض کیا۔ بس میں چاہے۔ فر مایا:''فَاعِنی علی نَفْسِكَ بِتُكُورَةِ السُّجُودِ ''مجدول کی کثرت سے اپنے لئے تو بھی میر کی مدرکر (1)''۔

<sup>1-</sup> سجان الله محبوب خدا عليك كاعظمت اورنمازوں كى ابميت معلوم ہوئى - (مترجم)

حدیث: حضرت ابوفاطمہ رضی الله عنہ بے روایت ہے۔ کہتے ہیں: میں نے بارگا و رسالت مآب علی میں عمر صلی ایا اللہ میں مرض کیا: یا رسول الله میں ایا کہ کہ اللہ کو کہ جس پر میں ثابت قدم ہوجاؤں اور اس پر عمل کروں۔ فرمایا: مجدے کرنا (نماز پڑھنا) اپنے اوپر لازم کرلواس لئے کہتم اللہ کولوئی مجدہ نہیں کرتے عمر اللہ تعالیٰ اس کی برکت ہے تمہارا ایک درجہ بلند کردیتا ہے اور ایک گناه مناویتا ہے۔

ائن ماجب في باسناد جيداور امام احمد في بهى مختصراً روايت كيار امام احمد كى روايت كے الفاظ بيل كه '' ابوفاطمه رضى الله عنه كتبح بين: نبى الله عَيْنِيَّةً في مجمع فرمايا: 'نيا اَبَا فَاطِهَةَ! إِنْ اَدَدُتَّ اَنْ تَلْقَانِي فَاكْثِرُ وا السَّبْحُودُ'' '' السابوفاطمه! (ميدانِ محشر ميں) مجمع سے ملاقات عاج به تو تجدول كى كثرت كرؤ'۔

حديث: روايت ب مفرت مذيفه رض الله عنه في مات مين: رسول الله عليقة في فرمايا: الله تعالى كو بندے كى كوئى حالت اس نے زیاد و مجوب نہیں كه وہ اس تجدے كى حالت ميں اپنے چېرے كوخاك آلود كرتا ہواد كيھے۔

اے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔اور کہا کہ راوی عثمان اس روایت میں متفرد ہے۔

حدیث: حضرت ابو بریره رض الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علی نے فرمایا: نماز بہترین موضوع (عمل) ہے۔ جوخص اے زیادہ کر سکے اے زیادہ کرنا جا ہے۔ (نوافل کے متعلق ہے)۔

طبراني في الاوسط ـ

حدیث: بیروایت بھی حضرت ابو ہریرہ رض الله عند ہی ہے کدرسول الله عَنْ اَیْکَ قَبر کے قریب سے گذر ہو پوچھا۔ یہ کس کی قبر ہے؟ صحابہ رضی الله عنہ م نے عرض کیا: فلال صاحب کی۔ آپ عَنْ اَلْنَّهُ نے فر مایا: ''رَ کُعَتَانِ اَحَبُ إِلَی هٰذَا مِنْ بَقِیَةِ وُنُیْاکُمْ،' دورکعت نمازاس کوتہاری ساری دنیا ہے زیادہ مجبوب ہے (دورکعت کا اُتواب اے ایصال کرو)۔ طبرانی نے اوسط میں باساد حسن روایت کیا۔

حدیث: حضرت مطرف رضی الله عند بروایت ہے۔ کہتے ہیں: قریش کے چندلوگوں کے پاس منیں بیٹا تھا کہ ایک صاحب آگر نماز پڑھنے گے۔ وہ ہاتھ اٹھا کہ ایک ماد کے اور بحدہ کرتے ، قعدہ نہ کرتے ۔ (بہت دیویک نماز پڑھتے رہے) منیں نے ساتھیوں ہے کہا جتم بخدا مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ بیصا حب دور کعتوں پرسلام پھیرتے ہیں یا ایک پڑ رائع بھی معلوم نہیں ہوتا کہ بیصا حب دور کعتوں پرسلام پھیرتے ہیں یا ایک پڑ کہتے ہیں نمان انحا اور ان کے پاس جا کر پوچھنا اے بندہ خدا بسی نہیں بھتا کہ آپ کومعلوم ہوکہ دور کعت برسلام پھیرتے ہیں نامیں انتحال کے پڑ وہ کہتے ہیں : میں انحا اور ان کے پاس جا کر پوچھنا اس کے بات جا دور اس کا ایک درجہ بلند لئے ایک بحدہ کیا تو الله تعالی اس کے لئے ایک بیکی لکھ دیتا ہے۔ اس کی ایک خطا منا دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند فر اور اور کہا تی میں ساتھیوں کی طرف لوٹا اور کہا تم

(رضى الله عنهم) ( كهال مَين ،كهال صحابي رسول الله عني وضى الله عنه )

ایک اور روایت میں ہے۔'' حضرتِ مطرف رضی الله عنہ کہتے ہیں؛ ممیں نے ان آنے والے کو دیکھا کہ لمباقیام کرتے ہیں اور رکوع و مجود کثرت ہیں۔ آچھا پڑھنے ہیں اور رکوع و مجود کثرت سے کرتے ہیں۔ تو ممیں نے اس بات کا ان سے ذکر کیا۔ فرمانے لگے: مَیں اس سے اچھا پڑھنے سے قاصر نمیں ہوں۔ ممیں نے رسول الله عظیمی کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے ایک رکوع کیا یا ایک مجدہ کیا تو الله اس کی وجہ سے ایک درجہ بلندفر مائے گا اور اس کا ایک گناہ مزادے گا۔

اسے امام احمد نے روایت کیا اور بزار نے بھی اس جیسی روایت کی ہے۔

حدیث: جناب یوسف بن حضرت عبدالله بن سلام رضی النه عنبها سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مَیں حضرت ابودرداء رضی الله عنبہ الله عنہ کے ہاں حاضر بوا جب آب جی استہم جانتے ہو یا تہمیں کیا الله عنہ کے ہاں حاضر بوا جب آب جانتے ہو یا تہمیں کیا چیز یمال لے آئی؟ کہتے ہیں: مَیں نے کہا: کچھنیں: بس و آفعال جوآپ کے ادر میر سے والد حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عند کے درمیان تھا۔ اس پر فرمایا کہ کیا جھوٹ کا بُر از مانہ ہے۔ میں نے رسول الله عیالیت کوفر ماتے سنا: جس شخص نے بہت اچھی طرح وضو کیا کچرکھڑ ابوا دویا چار (سبل راوی کوشک ہے) رکھت نماز پڑھی۔رکوع وخشوع خوب کے پھر الله تعالیٰ سے بخشش طلب کی تو دو پخش دیا جائے گا۔

امام احمدنے باسنادحسن روایت کیا۔

حدیت: حضرت زید بن خالد جنی رضی الله عند سے روایت ہے کدرسول الله عنطیقی فرماتے ہیں: جس بندے نے وضو کیا اوراپنے وضو کوخوب اچھی طرح کیا چردور کعت نماز پڑھی جس میں (اشغال ونیا کی وجہ سے) خطانہ کی ہوتو اس کے پہلے گناہ بخش دیئے گئے۔ابوداؤد۔

اور ابو داؤد کی ایک روایت میں بول ب'' کوئی ایسا شخص نہیں جو وضو کرے اور ٹھیک اچھی طرح کرے''ویُصَلِّی رَکُعَتَیْنِ یُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَبِوَجُهِمِ عَلَیْهِمَا اِلاَّ وَجَبَتُ لَهُ الْبَحَنَّةُ ''اور دور کعت نماز پڑھے کددل اور چبرے سے متوجد ہے مگراس پر جنت واجب ہوگئ' ۔

حدیث: حضرت عقبہ بن عامر رضی الله عنها سروایت ہے۔ کہتے ہیں: ہم رسول الله علیا تھے کے ساتھ ایک دوسرے کی خدمت کرتے تھے۔ اونوں کی مگہ بانی کی ہم نے باری مقرر کی ہوئی تھی۔ ایک دن اونوں کی مگہ بانی کرنے کی باری میری تھی۔ میں اونوں کو خطبہ دے رہے تھے۔ میں نے ایک دن سنا میں اونوں کو خطبہ دے رہے تھے۔ میں نے ایک دن سنا کہ سرکار دو عالم علیا فی فرارہ ہے تھے۔ جوکوئی وضوکرے تو باحس طریق وضوکرے بھر کھڑا ہوکر دور کعت اداکرے کد ل و چہرے سے ان پر متوجہ رہے تو اس کے ملئے (جنب) واجب ہوگئی۔ میں نے کہا۔ واہ واہ۔ کیا خوب جو دو کرم ہے! مسلم، ابوداؤد (لفظ انہی کے ہیں)، نسائی، ابن ماجہ اور ابن خزیمہ نے اپنی تھے میں روایت کیا۔ بیر صدیث کا ایک مگڑا ہے۔ اور صاکم نے بھی روایت کیا۔ بیر صدیث کا ایک مگڑا ہے۔ اور صاکم نے بھی روایت کیا۔ یہ حدیث کا ایک مگڑا ہے۔ اور صاکم نے بھی روایت کیا۔ یہ حدیث کا ایک مؤکرے تو کال

وضوکر ہے گھرنماز میں اسِ طرح کھڑا ہو کہ جانتا ہو، کیا کہتا ہے (پوری طرح متوجہ ہو) تو اس کا کا م پورا ہو گیا ( بخشا گیا)اور ور اس دن کی طرح ہوگیا جس دن اس کی ہاں نے اس کو جنا تھا''۔ (بالکل گنا ہوں ہے پاک) حاکم نے کہا: بہ حدیث چھے کا لا سادے۔

حدیث: حضرت عاصم بن سفیان تعقی رضی الله عند روایت ب كدوه سلاسل ( جگد كانام ) كی طرف جهاد كرائے گئے۔ جنگ نہ ہوئی تو وہیں کچھ عرصہ ڈٹے رہے پھر حضرت امیر معاویہ رضی الله عند کے پاس لوٹ آئے۔حضرت امیر معاور . رضی الله عند کے پا*ں حصر*ت ابوا یوب انصاری اور حضرت عقبہ بن عامر رضی الله عنبما تشریف رکھتے تھے۔حضرت عاصم کئے گے: اے ابوایوب! اس سال ہم جہاد تو نہیں کر سکے لیکن ہمیں خبر کی ہے کہ جو محص چار مساجد میں نماز پڑھ لے، اس کے گناہ معاف کرد ہے جاتے ہیں۔ چلو یمی کرلیں ) حضرت ابوا یوب رضی الله عنہ نے جواباً فرمایا: اے میرے جیتیے! کیاتمہیں ال ہے بھی آسان کام نہ بتاؤں؟ مَیں نے تو رسول الله ﷺ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض اس طرح وضوکرے جس طرح اسے تھم دیا گیااور نمازاں طرح پڑھے جس طرح تھم دیا گیا ہے تواس کے پہلے بدا ممال معاف کردیے جائیں گے۔ حضرت ابوابوب نے حضرت عقبہ سے فر مایا: کیا یہ بات ای طرح ہی ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ای طرح ہی ہے۔نمائی، ا بن ماجہ، ابن حبان ۔ اور وضو کے بیان میں حضرت عمر و بن عبسہ رضی الله عنہ کی حدیث گذر چکی ہے جس کے آخر میں مرتفا کہ " كھر (وضوكرنے كے بعد) بندہ كھر اہو فمازيز ھے اس ميں الله تعالى كى حمد كرے، ثناء كے، اس كى شان كے لائق اس كى عظمت بیان کرےاور دل کوالٹاہ تعالیٰ کے لئے (تمام دنیوی علائق ہے ) فارغ کر لیے تو گنا ہوں ہے اس دن کی طرح پاک ہوجائے گا جس دن اس کی مال نے اسے جنا تھا'' مسلم اور اس سے پہلے باب میں حضرت عثان رضی الله عنہ کی حدیث گذری ہے جس میں تھا کہ''مَیں (حضرت عثان رضی الله عنہ) نے سنا:الله کے رسول علیف فرمار ہے تھے: جومسلمان بندہ فرض نماز کا وقت یائے تو اس نماز کے لئے خوب اچھی طرح وضوکرے اور اس کے خشوع ورکوع کو بھی خوب طرح ہے انا کر ہے تو بینماز اپنے سے پہلے گنا ہول کے لئے کفارہ بن جائے گی۔ جب تک بیبندہ گنا ہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو۔اور ہمیشہا کا طرح ہوتا رہتا ہے'' ۔ (مسلم ) اورحضرت عبادہ کی حدیث بھی گذر چکی ہے کہ'' فرماتے ہیں:مَیں نے رسول الله عَلَيْظُو فر ماتے ہوئے ساہے کہ: یانچ نمازیں الله تعالیٰ نے فرض فر مائی ہیں۔ جو مخص ان کے لئے وضوا تھی طرح کرے، انہیں وقت يراداكر اوران كروع ، بحوداور شوع كوكمل كرتَ "كَانَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهِدٌ أَنْ يَعْفِو لَهُ "وَالتَالعَالي براس كاذمه ے کہاس کی مغفرت فرمادے'۔

## تزغيب

## نمازوں کوان کے اول وقت میں ادا کرنا

حدیث: حضرت عبدالله بن متعود رضی الله عند ہمروی ہے۔ کہتے ہیں۔ مَیں نے رسول الله علی الله علی ہے ہیں جادالله علی و قبیلاً ہے یو چھا: الله تعالی کوسب نے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ علی الله علی الله علی و قبیلاً علی و قبیلاً الله کے رستہ میں نے عرض کیا: اس کے بعد؟ فر مایا: الله کے رستہ میں نے عرض کیا: اس کے بعد؟ فر مایا: الله کے رستہ میں جہاد کرنا۔ ابن متعود رضی الله عند کہتے ہیں: یہ باتیں جمھے رسول الله علی نے ارشاد فر ما کیس۔ اگر میں مزید سوال کرتا تو آپ جہاد کرنا۔ ابن متعود رضی الله عند کہتے ہیں: یہ باتیں جمھے رسول الله علی ارشاد فر ما کیس۔ اگر میں مزید سوال کرتا تو آپ علی ارشاد فر ماتے۔

بخاری مسلم، ترندی ، نسائی۔

حدیث: بن عبدالقیس کے ایک آ دمی ،جنہیں عیاض رضی الله عند کہا جاتا تھا ، سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی سرور عظیمی کوفر ماتے سنا:تم پراپنے رب کو یا دکرنالازم ہے۔اورا بنی نماز وں کواول وقت میں ادا کرو۔ تو الله تعالیٰ تمہارے ثواب کودو گنا کردےگا۔

اسے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔

حدیث: حصرت این عررضی الله عنباے روایت ہے کدرسول الله علیہ فی فی نماز کواول وقت میں ادا کرنا الله کی رضا کا سبب ہے اور آخروقت میں ادا کرنا الله ہے معافی کا باعث ہے۔

تر مذی ، دار قطنی \_

حدیث: اوردار تطنی نے ابراہیم بن عبدالعزیز بن عبدالملک بن ابی محذورہ کی حدیث بھی روایت کی کہوہ اپنے باپ اوروہ ایکے دادا سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب رسول الله عیلیتی نے فرمایا: نماز کا اول وقت الله کی رضا کا باعث، درمیانہ وقت الله کی رحمت کا سبب اور آخر کا وقت الله عزوجل کی طرف سے معانی کا ذریعہ ہے۔

حدیث: حضرت ابن عرضی الله عنبها نبی پاک عظیم اروایت فرماتے میں کرآپ عظیم نے فرمایا: نماز کے اول وقت کی افسیات آخروقت پرالی جیسی آخرت کی فسیلت اس و نیا پر۔

اسے ابومنصور دیلمی نے مندالفر دوس میں روایت کیا۔

حدیث: جناب رسول الله عظیفته کا متحاب رضی الله عنهم میں ایک صاحب نے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علیفتہ ہے جہتے ہیں الله عند کہتے ہیں کہ آپ علیفتہ نے فر مایا: افضل اعمال ہیں، علیفتہ سے وجھا گیا۔ کون ساعمل افضل ہے؟ حضرت شعبہ رضی الله عند کہتے ہیں کہ آپ علیفتہ نے فر مایا: افضل اعمال ہیں، نماز کواس کے وقت یراد اکرنا، ماں باب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور جہاد کرنا۔

امام احمداس حدیث کے راویوں ہے جھاح میں روایات لی گئی ہیں۔

ا سے ابوداؤ داور ترندی نے روایت کیا۔ ترندی نے کہا: بیرحدیث صرف عبداللہ بن عمرالعمر ک سے مروی ہے۔ بیرمد فن کے نز دیک تو کانبیس میں۔ مدیثین اس حدیث میں مضطرب میں -

حدیث: حضرت عبادہ بن صامت رضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں: بیس شہادت دیتا ہوں کہ مُیں نے رسول الله عنیات کے کہتے ہیں: بیس شہادت دیتا ہوں کہ مُیں نے رسول الله عنو جائے ہیں علیہ موسلے کے اللہ عنور کے لئے اللہ عنور کے موسلے کہ اللہ عنور کے موسلے وقت پرادا کرے، ان کے رکوع، جوداور خشوع کو پورا کر بے اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔''وَمَنُ لَمُّ یَفُعَلُ فَلَیْسَ لَهُ عَلَی اللّٰهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءً عَفَوْ لَهُ وَ إِنْ شَاءً عَذَبَهُ'' اور جوالیانہ کہ ماں کی فرمہیں۔ چاہے واسے بخش دے اور اگر چاہے تو اس کوعذاب دے۔

ما لك، ابوداؤر، نسائي، ابن حبان في صحيحه۔

حدیث: حضرت کعب بن بجره وضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: جناب رسول الله علیہ الله علیہ جارے پاس تریف لائے۔ ہم سات آدی تھے۔ چارا کید وسرے کو جانے والے اور تین مسافر ، سمجد نبوی شریف میں دیوار کے ساتھ پنتوں کو گیا۔ نگار کا گئی۔ لگائے بیٹے تھے۔ آپ علیہ ایک فار نے ایک بیان کس چیز نے بھی ارکھا ہے؟ ہم نے عرض کیا: نماز کے انتظار می جیٹے ہیں۔ راوی کہتے ہیں: سیدعا کم علیہ کھی جدیر خاموق رہے بچر ہماری طرف متوجہ ہوکر فر مایا: جانے ہوتم ہارا پروردگار کہتا ہے کہ جس نے نماز ول کواپنے وقتوں پراوا کیا۔ ان پر ہیشتہ آئم رہا۔ اور ان کے حق کو کہا جانے ہوئے آئیں ضائع نہ کیا تواس کے لئے میری و مدداری ہے کہ اسے جنت میں وائل کروں۔ اور جس نے ان کو وقت پرادانہ کیا اور ان کے حقق آئی ایمیت نہ دیتے ہوئے آئیس ضائع کر دیا تو ایسے شخص کے لئے میری کوئی ذمہ داری میں۔

طبرانی نے کبیراوراوسط میں روایت کیا۔امام احمد نے بھی اس جیسی روایت کی ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عندے مروی ہے کہ ایک دن نبی سرور عین الله استفاد الله ورسول میں کے ایک دن نبی سرور عین الله عنها کے پاس کے گذری نوانسی الله عنها کے پاس کے گذری نوانسی کی الله ورسول میں بہتر بائتے ہیں (جل و علاو عین کیا کہ آپ عین الله عندان مرتبہ فرمایا: و فرما تا ہے کہ جھے میری عزت و جلال کی تم الله کو گئے تحض نماز کواس کے وقت پر ادائمیں کرتا گرمئیں اے جنت میں داخل فرما تا ہوں۔ اور جوائمیں وقت گذرنے کے بعدادا کرتا ہے، اگر چاہوں تو اس عذاب دوں۔

اے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس کی اسنا دان شاءاللہ حسن ہے۔

اے طبرانی نے اُؤ سط میں روایت کیا۔

#### تزغيب

# باجماعت نماز اوراس آدمی کا ثواب جو جماعت میں شامل ہونے کے ارادے سے نکلامگراس کے پہنچنے سے پہلے لوگ نماز باجماعت سے فارغ ہو چکے تھے

بخاری (لفظ انبیں کے ہیں) مسلم، ابوداؤ د، تر مذی ، ابن ماجہ۔

حديث: حفرت ابن عمر صى الله عُنها ب روايت ب فرمات بين كد جناب رسول الله عَلَيْ فَ فرمايا: "صَلوَةُ المُجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلوَةٍ الفَقْلِ بِسَبْعٍ وَعِشُو يُنَ دَرَجَةً" باجماعت نمازا كيل پر هند سائيس(1) درجافنل ب --

امام مالک، بخاری مسلم، ترندی، نسائی۔

حدیث: حضرت ابن مسعود رضی الله عند بروایت بے فر ماتے ہیں: بو تحض پند کرتا ہو کہ کل قیامت کے دن الله اقال بسم مسلمان ہونے کی حالت میں ملاقات کر بے تو اسے چاہیے کہ ان نمازوں کی وہاں پابندی کر بے جہاں اذان دک بالله برای موجد میں) ۔ ب شک الله تعالی نے تہارے ہی علیہ کے کہ ان نمازوں کی جاری فر مائی ہیں اور بینمازیں بھی شنن ہائی میں سے ہیں ۔ اب اگر تم نے اپنے گھروں میں نمازیں پڑھی میں سے ہیں ۔ اب اگر تم نے اپنے گھروں میں نمازیں پڑھی کست کو ترک کردیا اور اگر تم نے اپنے ہی علیہ کی کست کو تک کردیا تو تم گراہ ہوگئے ۔ اور جو تحض وضوکر نے تو خوب اچھی طرح وضوکر سے پھر ان سجدوں میں سے کسی مجد کے ادادے کے نکلے تو افتہ تھی طرح وضوکر سے پھر ان سجدوں میں سے کسی مجد کے ادادے سے نکلے تو اللہ تھی طرح وضوکر سے پھر ان سجدوں میں سے کسی مجد کے ادادے سے نکلے تو اللہ تھی طرح وضوکر سے پھر ان سجدوں میں سے کسی مجد کے ادادے سے نکلے تو اللہ تھا تا ہے ، ایک نیکی لکھ دیتا ہے ۔ ایک درجہ بلند فرادیا ہے ۔

اورایک گناہ منا دیتا ہے۔ منیں نے اپنے ساتھیوں کواس حال میں دیکھا ہے کہ جماعت سے وہی منافق چیچے رہتا تھا جس کی منافقت سب کومعلوم ہوتی تھی۔اوربعض آ دمیوں کو (جو بیماری وکمزوری کی وجہ سے چلنہیں سکتے تھے ) دوآ دمیوں کے درمیان پکڑ کرلایا جا تا اورصف میں کھڑاکیا جا تا تھا۔

ایک اور روایت میں ایوں ہے کہ۔''مئیں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا ہے کہ نماز سے سوائے منافق کے کوئی پیچینہیں رہتا تھا اور اس کی منافقت سب کومعلوم ہوتی تھی۔ یا مریفن پیچیے رہ جاتے تھے۔اگر کوئی آ دی دوشخصوں کے درمیان (سہارے ہے) چل سکتا تو وہ جاتا تھا تھی کہ نماز میں آشامل ہوتا۔

رادی کہتے ہیں:'' رسول الله عظیظے نے ہمیں سُنن الُہُد کی سکھا کمیں اور یہ کداذ ان والی مجد میں نماز (باجماعت) پڑھنا سنن الہدکیٰ(1) میں ہے ہے'' مسلم، ایوداؤو ، نسائی ، این ماجہ۔

حدیث: اورانجی (حضرت ابن مسعود رضی الله عنه ) ہے مردی ہے۔ کہتے ہیں: جناب رسول الله ﷺ نے فر مایا: آ دی کا جماعت کے ساتھ نمازیر صناءا کیلے بڑھنے پر بیس ہے زائد درجہ فضیلت رکھتا ہے۔

ایک روایت میں اس طرح ہے۔'' نماز باجماعت میں سے زائد درجہ افضل ہے ہراس نماز پر جواس نے اپنے گھر میں پڑھی''۔امام احمد نے باسنادحسن روایت کیا۔ابویعلیٰ ، ہزار،طبرانی اورائنِ خزیمہ نے بھی اپی صبح میں اس جیسی روایت کی ہے۔

حديث: حضرت سيدنا عمر بن خطاب رضى الله عند بروايت ب فرمات بين: ممين في رسول الله عَيْنَا للهُ عَلَيْنَا كُوفر مات بهو عنا كد "إِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَيَعُجَبُ مِنَ الصَّلُوةِ فِي الْجَمُعِ" ب شك الله تبارك وتعالى جماعت كم ساته نمار يض س بهت فوش موتا ب -

امام احمد نے باسناد حسن روایت کیااورای طرح طبر انی نے باسناد حسن اتن عمر رضی الله عنبما کی حدیث سے روایت کیا۔ حدیث: حضرت سیدنا عنمان غنی رضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ ممیں نے رسول الله عنطیت کو یرفر ماتے ہوئے سنا: جس نے وضوکیا تو خوب وضو کیا کھر (جانب مبحد ) نمازِ فرض کے لئے چلا "فَصَلَاً هَا مَع الاُ مَامِ عُفِوَ لَهُ دَنَّبُهُ" توامام کے ساتھ نماز پڑھی ،اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔

اے ابنِ خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

حديث: حفرت ابن عباس رض الله عنبها يروايت ب- كبتر بين: جناب رسول الله علي في أخسون الله علي رات كومرك پاس مير يرب كي طرف سے ايك آنے والا آيا۔ اور ايك روايت ميس كد" وَأَيْثُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُودَ وَ اللهَ مير

<sup>1</sup> سیرالغلمین علیقے نے جوکام بطور عبادت کے ہیں دوسنن البدئ ہیں۔ بیکام اگر بھی بھی کے توسنت غیر موکدہ ہیں۔ اگر بیشہ کے مگر کے کوان کے کرنے کا تکم ندویا توسنت موکدہ اور تکم بھی دیا: دوتو ایسے کام داجب ہیں۔ عطا مذرات میں کہ مجد کی حاضری اور جماعت داجب ہیں اور تق بھی ہی ہے۔ جوکام آپ علیقے نے بطور عبادت کئے ہوں، انہیں شنن ز دائد کہا جاتا ہے۔ (مترجم)

نے اپنے رب کو میں صورت میں دیکھا۔ تو میرے رب نے مجھے فرمایا نیا محمد ( سیکھیٹے ) مکیں نے عرض کیا: اے میرے رب ا مئیں حاضر ہوں۔ الفاہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا آپ کو معلوم ہے کہ ملائکہ مقر بون کی بارے میں بھٹڑ رہے ہیں؟ مُیں نے وَشِ کیا۔ میں نہیں جاتا۔ تو الفہ کر کم نے اپنا دست قد رت میرے کندھوں کے درمیان رکھا۔ جس کی ٹھٹڈک میں نے اپنے سے کے درمیان ، یا فرمایا: اپنے سنے میں محسوں کی اور جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے سب جان لیا! یا آپ علیہ نے فرمایا: بو کیو مشرق و مغرب کے درمیان ہے سب جان لیا۔ الله تعالیٰ نے فرمایا: یا محمد ( علیہ نے ایک کیا آپ جانے ہیں کہ ملاکہ مقر بول کس بارے میں بھڑ رہے ہیں؟ مُیں نے عرض کیا: ہاں۔ وہ'' درجات ، کفارات(۱) ، با جماعت نمازوں کے لئے قدم محسال کی کساتھ زندہ رہے گا اور بھائی کے ساتھ فوت ہوگا۔ اور گنا ہوں ہے پاک ہونے میں اس دن کی طرح ہوجائی ا محسال کی کساتھ زندہ رہے گا اور بھائی کے ساتھ فوت ہوگا۔ اور گنا ہوں ہے پاک ہونے میں اس دن کی طرح ہوجائی ا تعالیٰ نے فرمایا: اے مجمد علیہ ہیں نے عرض کیا۔ میں حاضر ہوں اے میرے پرورد گار! تو فرمایا: جب آپ نماز پڑھ ٹی آ تعالیٰ نے فرمایا: اے مجمد علیہ ہیں نے عرض کیا۔ میں حاضر ہوں اے میرے پرورد گار! تو فرمایا: جب آپ نماز پڑھ ٹی آ قافیہ صنیہ غیر مَفَقُدُن ''(2) سیرعالم علیہ کو المحقل کو المحقل کو عام کرنا ، کھانا کھانا اور رات کو فاز السلام علیم کو عام کرنا ، کھانا کھانا اور رات کو فاز الموں بھوں' ہے بی خوان ایک کھانا کھانا اور رات کو فران السلام علیم کو عام کرنا ، کھانا کھانا اور رات کو فرانا جو منا جب کو خوان ہوں '' ہو میانا جو السلام علیم کو عام کرنا ، کھانا کھانا اور رات کو خوان الیا کہانا کھانا کھانا اور رات کو فرانا کھیں جو میں کہا کہا کھیں جو میں کہا کھیں جو میں کہا کھیں جو میں کہا کہانا کھیں میں کہا کہا کے خوان ہو کہا کہا کہا کہانا کھانا کھانا اور رات کو میں کہا کہا کہانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھیں کے خوان کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہانا کھانا کھی کو میاں کہا کہا کہا کہانا کھیں کے خوان کیا کہانا کھی کے خوان المور کیا کہا کہا کہانا کھیں کیا کہانا کھی کو میاں کیا کہانا کھی کے خوان کے خوان کے کو میاں کو کیا کہانا کھی کیا کہانا کھی کو میاں کو کھیا کہ کو میاں کیا کے کو کو کو کیا کے کو میاں کو کھی کے کو کو کے کو کیا کہا کہانا کھی کو کیا کہا کے

ا ہے تر مذی نے روایت کیااور کہا: بیحدیث حسن غریب ہے۔

حدیث: حضرت ابوامامدرض الله عنہ سے مروی ہے کہ نبی محترم ﷺ فے فرمایا: اگریہ نماز با جماعت سے پیجے رہ جانے والا جانئا کہ اس کے لئے چل کرآنے والے کوکٹنا ثواب ملتا ہےتو بیضر ورحاضر ہوتا اگر چداسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں پرریگ کرآنا نائز تا۔

ا کے طبرانی نے اس صدیث میں روایت کیا ہے جو کھمل ترک جماعت کے باب میں آئز و آرہی ہے۔ان شاءالله۔ حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عندے روایت ہے۔فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فرمایا: جو تخص حالیہ ہو اللہ علیہ اللہ دن با جماعت نماز پڑھے کہ جمیراولی پائے ''کُتِبَ لَهُ بَرَاءَ قَانِ، بَدَاءَ ةٌ مِّنَ النَّادِ وَبَرَاءَ قٌ مِّنَ النِّفَاقِ'' اس کے گئر د براء تیں کھودی جاتی ہیں نمبر 1 نارِجہم سے بری ہونا اور نمبر 2 منافقت سے بری ہونا۔

اے ترندی نے روایت کیا اور کہا کہ مَیں سوائے مسلم بن قتیبہ عن طعمہ بن عمرو کی روایت کے کسی کونہیں جانتا جس نے اے مرفوع کہا ہو۔

<sup>1۔</sup> وہ اعمالِ صالحہ جو گنا ہوں کومنادیتے ہیں۔ جن کا بیان حدیث ندکور میں ہے۔

<sup>2۔</sup> ترجمہ: اے میرے پردد ڈارائنس تجھ ہے سوال کرتا ہول نیک اٹھال کُرنے، گناہ ترک کرنے اور سیا کین ہے مجت کا۔اور جب تواپنے بندول کُو آزمائش میں ڈالے تو تھے بغیر آزمائش کے دنیاے اٹھالے۔(مترجم)

حدیث: حفرت سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عنه نجی عمرم علی الله عنه اولی بین که آپ بینی فی ایا کرتے تھے: جس نے چالیس را تیں مجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی کہ نماز عشاء کی ربعتِ اُولی فوت نہ ہوئی ہو، الله خالی اس کے لئے آگ ہے آزادی کھودیتا ہے۔

اے ابنِ ماجہ نے روایت کیا (لفظ انہیں کے ہیں) تر ندی نے بھی روایت کی اور کہا: بیصدیث بھی حضرتِ انس رضی الله عنہ کی صدیث کی مثل ہے۔اس کے الفاظ ذکر نہیں گئے۔اور رہیجی کہا کہ بیصدیث مرسل ہے۔

حدیث: سفرت ابو ہر یرہ رض الله عنہ ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیا نیا: جس بندے نے وضو کیا اور چھی طرح وضو کیا۔ پھر رات کے وقت جانب مجد جلاتے و دکھا کہ لوگ نماز پڑھ بچھے ہیں (جماعت ہو بچھ کی نہ ک تعالی اے اتنائی اجرعطافر مائے گا جتنا جماعت میں حاضر ہو کر پڑھنے والوں کو اور ان کے اجر میں بھی اس ہے پچھ کی نہ ک جائے گی۔ ابودا کو دہ تر نہ کی اور حاکم نے روایت کیا۔ اور حاکم نے کہا: بیحد یث برشر المسلم بچھ ہے۔ اور مجدوں کی طرف جائے کے باب میں انصار میں ہے کسی صاحب ہے مردی حضرت سعید بن میں ہے۔ برشر المسلم بچھ ہے۔ جس میں وہ فرماتے ہیں کے باب میں انصار میں ہے کسی صاحب ہے مردی حضرت سعید بن میں ہیں۔ جس میں ہو فرماتے ہیں کہ کہ میں ہے کہ۔ '' پھر اگر وہ (وضوکر کے گھر کہ میں نے کہ اور جماعت کے ساتھ میں ہے کہ۔ '' پھر اگر وہ (وضوکر کے گھر کے جائے والا) مجد میں پہنچا اور جماعت کے ساتھ میں اس وقت پہنچا کہ لوگ پچھنمان پڑھ بچھ ہیں اور بچھ بھی اس وقت پہنچا کہ لوگ پچھنمان پڑھ بچھ ہیں اور بچھ بھی اس وقت پہنچا کہ لوگ بچھنمان پڑھ بھی ایت ہی ہے۔ اور اگر اس وقت مجد میں پہنچا کہ لوگ کی اور جماعت کے ساتھ پڑھ کی نماز کمل کی تو ابھی ایسے ہی ہے۔ (پھر بھی گراس نے اپنی نماز کمل کر لی تو ابھی ایسے ہی ہے۔ (پھر بھی گراس نے اپنی نماز کمل کر لی تو ابھی ایسے ہی ہے۔ (پھر بھی گراس نے اپنی نماز کمل کر لی تو ابھی ایسے بی ہے۔ (پھر بھی گراس نے اپنی نماز کمل کر لی تو ابھی ایسے بی ہے۔ (پھر بھی گیراس نے اپنی نماز کمل کر لی تو ابھی ایسے بی ہے۔ (پھر بھی گراس نے اپنی نماز کمل کر لی تو ابھی ایسے بی ہے۔ (پھر بھی گراس نے اپنی نماز کمل کر لی تو ابھی ایسے بی ہے۔ (پھر بھی گراس نے اپنی نماز کمل کر لیک تو ابھی ایسے کی سے گیراس نے اپنی نماز کمل کر لیک کی سے کر سیار کی گراس کی گیراس نے اپنی نماز کمل کر ایک کی سے کر سی کر اس کی گراس کی کر بھی گراس نے اپنی نماز کمل کر لیکھر کی گیراس کے کہ کر بھی گراس کے کہ کر کر گیر بھی گیراس کے کہ کر کر بھی گراس کے کہ کر کر گیر بھی گراس کی کر بھی گراس کے کہ کر کر بھی گراس کے کہ کر بھی گراس کے کہ کر کر بھی گراس کی کر بھی گراس کے کہ کر کر گر بھی گراس کے کہ کر کر بھی گراس کے کہ کر کر بھی گراس کر کر کر بھی گراس کی کر کر بھی گراس کی کر کر بھی کر بھی کر کر بھی کر کر بھی گراس کی کر بھی کر کر بھی کر بھی کر کر بھی کر بھی کر کر کر کر بھی کر ک

### تزغيب

# جماعت میں نمازیوں کی کثرت

حدیث: حضرت الی بن کعب رضی الله عند روایت ہے۔ کہتے ہیں: ایک دن جمیں جناب رسول الله عیلیہ نے فجر کی نماز پر حائی۔ بعد از نماز فر مایا: کیا فلاں حاضر ہے؟ صحابہ رضی الله عنهم نے عرض کیا: نمیں فر مایا: کیا فلاں حاضر ہے؟ صحابہ رضی الله عنهم نے عرض کیا: نمیں ۔ آپ عیلیہ نے فر مایا: یہ دونوں نمازیں (فجر وعشاء) منافقین پرسب نمازوں سے زیادہ بھاری ہیں۔ اوراگر انہیں معلوم ہو جا تا کہ ان میں کتا اور ہے تو وہ ان میں ضرور حاضر ہوتے اگر چہائیں گھٹوں کے بل گھسٹ کرآتا پر تا۔ اور صحن اول فرشتوں کی سف کی مثل ہے۔ اگر تم اس کی فضیلت جانے تو ضرور جلدی کر کے اس میں شامل ہوتے ۔ آدمی کا ایک دوسرے آدمی کے سراتھ میں نمائل ہوتے ۔ آدمی کا ایک روسرے آدمی کے سراتھ کی کہتر ہے۔ "وکئی ماکٹور فیکور آخر کی الله عَزْ وَجَلَ "اور جِسے زیادہ ہوں گے استے بی زیادہ الله عَزْ وَجَلَ کو محبوب ہوں گے استے بی زیادہ الله عَزْ وَجَلَ کو محبوب کو گھوں گے ۔

...

امام احمد، ابوداؤ د، نسائی ،ابن خزیمہ، ابنِ حبان (آپنی اپنی صحیح میں ) اور حاکم نے روایت کیا۔ یکیٰ بن معین اور ذبلی نے اس حدیث کی صحت برجزم کیا ہے۔

اے بزاراورطبرانی نے صحح اساد کے ساتھ روایت کیا۔

#### تزغيب

#### بيابان جنگل مين نماز پڙھنا

حافظ (صاحب کتاب) رحمہ اللہ کتے ہیں کہ بعض علاء نے اسے نما زبا جماعت ہے بھی افضل قرار دیا ہے۔ حدیث: حضرت ابوسعید خدری رض اللہ عنہ ہے روایت ہے۔ کتے ہیں: رسول اللہ عظیفے نے فرمایا: نماز باجماعت مجیس نماز وں کے برابر ہوتی ہے۔ اور جب کوئی بیابان میں نماز پڑھے اور اس کے رکوع وجود پورے کرے توبہ بچاس نمازوں (کوٹواب) کٹ کنٹے جاتی ہے۔

ابوداؤونے روایت کیااورکہا کہ عبدالواحد بن زیادال حدیث کے بارے میں کہتے ہیں۔''آوی کا جنگل بیابان میں نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ پڑھنے ہے دوگنا تو اب رکھتا ہے''۔اسے حاکم نے بلفظہ روایت کیااور کہا کہ یہ بخاری و مسلم کی تمرائط پڑھی ہے۔ حدیث کا ابتدائی حصہ بخاری وغیرہ کے نزدیک ہے۔

این حبان نے بھی اپنی تھی میں اے روایت کیا۔ ان کے الفاظ میں۔'' رسول الله علی نے فرمایا: آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور اس کے ساتھ نماز پڑھی اور اس کے ساتھ نماز پڑھی اور اس کے رکوی کے اسکی پڑھنے پر چیس درجہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر کسی نے جنگی زمین میں نماز پڑھی اور اس کے رکوئی جود کمل کئوتو اس کی ینماز پیاس درجہ زیادہ کھی جاتی ہے'۔

حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا؛ کوئی قطعہ زیمن الیانہیں جس پر نمازیا ذکر سے الله تعالیٰ کویا دکیا جائا ہوگر وہ ساتوں زمینوں کی انتہا تک اس سے مشرف ہوجاتا ہے "وَفَحَوَتُ عَلَى مَاحَوْلَهَا مِنَ الْبِقَاعِ" اور اسپ اردگر دے قطعوں پرفخ کرتا ہے۔ اور کوئی بندہ نہیں جو کی جنگل میں نماز کے ادا دے سے کھڑا ، ویگر وہ جنگل اس کے لیے مزین و آراستہ وجاتا ہے۔ ابدیعلیٰ۔

حديث: حضرت سلمان فارى رض الله عند يروايت ب- كتيّ مين: جناب رسول الله علي في غرمايا: جب ولأ

آدی جنگی زمین میں ہو پھر نماز کا وقت آجائے تواہے چاہے کہ وضو کرے۔ پانی نہ پائے تو تیم کر لے۔ اب اگر نماز میں کھڑا ہوتواں کے دونوں فرشنے (کرا ما کا تبین) اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور اگر وہ اذان وا قامت بھی کہہ لے توالتہ کا تنابر الشکراس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے جس کی دونوں طرفیس معلوم نہیں ہوسکتیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عند کی نہر ور سیائی ہے مردی حدیث گذر چکی ہے جس میں آپ علیائی نے فرمایا: تیرارب پہاڑ کی چوٹی پر بگریاں چرانے والے اس چروا ہے موثن ہوتا ہے جوٹی پر بگریاں چرانے والے اس چروا ہے حضرت کی طرف دیکھو ہے خوش ہوتا ہے جوٹی ناز قائم کرتا ہے اور مجھے ڈرتا ہے ''قَلُ عَقَدُ تُ لِعَبُدِی وَ اَدْ حَدَلَتُهُ الْبُحَدَةَ '' میں نے اپنے اس بندے کی محفرت فرمان کا دران کہتا ہے، نماز قائم کرتا ہے اور مجھے ڈرتا ہے ''قَلُ عَقَدُ تُ لِعَبُدِی وَ اَدْ حَدَلَتُهُ الْبُحَدَةَ '' میں نے اپنے اس بندے کی معفرت فرمادی اور اور جسے میں داخل کردیا (ا)۔

ابوداؤ د، نسائی نے روایت کیا۔اذان کے باب میں بیحدیث گذری۔

# تزغيب

نمازِعشاءاور فجر کا ثواب،خصوصاً جبکه جماعت کے ساتھ ہوں

#### تر ہیب

ان نمازوں میں شامل نہ ہونے پروعید

حدیث: حضرت سیدنا عثان بن عفان رضی الله عند مروی ہے۔ فرماتے ہیں: سُیں نے جناب رسول الله عظیما کو خرماتے ہیں: سُیں نے جناب رسول الله عظیما کو خرماتے ہوئے سا: "مَنُ صَلَّى الصَّبُحَ فِي جَماعَةِ فَكَانَّما فَمَ فِصُفَ اللَّيْلِ، وَمَنُ صَلَّى الصَّبُحَ فِي جَماعَةِ فَكَانَّما صَلَّى اللَّيْلِ، وَمَنُ صَلَّى الصَّبُحَ فِي جَماعَة فَكَانَّما صَلَّى اللَّيْلِ، وَمَنُ صَلَّى الصَّبُحَ فِي جَماعَة كراتِها وَ كَانَّما صَلَّى اللَّهِ اللهِ عَلَيْلَ كُلُهُ " جَس نے نماؤ عشاء جماعت كے ساتھ اداكى، اس نے گویا نصبِ شب تك عبادت كى ۔ اور جس نے نماؤ فجر باجماعت يوهى، اس نے گویا سارى رات نماز يرهى ۔

امام مالک،مسلم (لفظ انبی کے ہیں) اور ابوداؤد نے روایت کیا۔ ابوداؤد کے الفاظ یہ ہیں۔'' جس نے نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے آدھی رات قیام کیا اور جس نے نماز فجر جماعت کے ساتھ اواکی وہ ایسا ہ جیسا کہ اس نے ساری رات قیام (عبادت) میں گذہ ری''۔

<sup>1۔</sup> بنگل میں نماز پڑھنے کا ٹواب جواس قدر بیان :وا ہے۔ ایک تواس لئے ہے کہ وہاں تنہائی بوتی ہے۔ شوروشغب ٹیس ہوتا جس کی وجہ نے نماز کی کا دل خشوع ڈخنوع میں خوب لگتا ہے۔ دوم اس لئے کہ بینمازی ایک جگہ ہے جہاں ہے جماعت کے لئے پیٹھانگمان ٹیس اس لئے اس نے ومیں اذان وا تامت کہر کرنماز اداکر کی سوم اس لئے کہ جہاں اذان وغیرہ کی آواز نہ تیٹینے کی وجہ سے الله ورسول جل وعلاو علیک کا ذکر نہ پیٹیا تھا اس نے وہاں ذکر خداوذ کر مصطفی جل وعلاو تعلیق بلند کمار

یا در ہے کہ بیعنی ہرگزفیمیں کہتتی میں جماعت کوچیوڈ کرجنگل میں جا کرنماز پڑھے۔مطلب یہ ہے کہ اتفا قاد ہاں تھا کہتتی میں آ کرمجد میں جماعت کے بہتر شر کیے نہ ہوسکتا تھا۔(والفائلم)(مترجم)

ترندی نے بھی ابوداؤد کی مشل روایت کی اور فر مایا کہ بیہ صدیث حسن صحیح ہے۔ ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں کہا'' باجماعت نماز عشاء وفجر کاباب' اور اس بات کا بیان که'' نماز فجر جماعت کے ساتھ بڑھنا مماز عشاء کو باجماعت پڑھنے سے افغل ہ اور نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھنا، نماز عشاء باجماعت پڑھنے پر دوگنا فضیلت رکھتی ہے' ۔ پھر سلم کے الفاظ جیسے الفاظ ذکر کئے ۔ صالانکہ ابوداؤداور ترندی کے الفاظ ان کے خدکورہ خیال کی تر دید کرتے ہیں۔ (والتہ اعلم)

حدیث: حضرت ابو ہریہ وضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رسول الله علیہ نے فرمایا: بے تک منافقوں پرسب ہے زیادہ بھاری نمازی، نمازعشاء اور نماز فخر ہیں۔ اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان میں کیا ( اثواب ) ہو ضروران میں شامل ہوتے، اگر چہ ہاتھ پاؤں کے بل چل کر آ ناپڑتا۔ اور مَیں نے ادادہ کرلیا تھا کہ نماز کا تھم دول، وہ قائم کی جائے پھر کسی صاحب کو تھم دول کہ لوگوں کو نماز پڑھائے پھرانپ ساتھ ڈھے ساری کٹریاں گئے ہوئے آدمیول کو لے کران لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے "فاحرِق تھے میڈو تھے ہالیادی" تو ان پر ان کے گھرول کو آگ لاگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے "فاحرِق تھے میڈو تھے ہالیادی" تو ان پر ان کے گھرول کو آگ

حدیت: اورسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول الله مینائی نے بچھلوگوں کو بعض نمازوں میں حاضر نہ پایا توار شادفر مایا: مئیں نے ارادہ کیا کر کی آدی کو تھم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے بچر مئیں خود ان اوگوں کی طرف جاؤں جو نماز می جوئے تو ان کے لئے تھم دوں کہ کئڑیوں کا ایک ڈھیر ان پر ڈال کرآگ کا ڈی جائے اور اگر ان میں سے کسی کو معلوم ہوجائ کہ کو فر بہ جانور کی بڈی یا لے گا تو اس نماز یعنی عشاء کی نماز میں ضرور حاضر ہو۔

حضرت امام احمد رحمة الله عليه كي بعض روايات مين ال حديث كابير حصر بين عن الْبَيُونِ بِالنَّادِ ، الله عور تين اور يجي نه بول تو مين نمازِعشاء قائم كرون اور استين جوانون كوتهم دول كه ''يُحَدِّ قُونَ مَا فِي الْبُيُونِ بِالنَّادِ ، الله ول مين جو يجه بهال آگ ہے جلاؤ الين' ۔

حدیث: حضرت ابن عمر وضی الله عنها سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم کمی آ دمی کونماز فجر اور عشاء میں حاضر نہ پاتے توائی سے نو فض رکھتے تھے (کہ یہ کو کی اچھا انسان تیس ہے)

ا ، ہے طبر انی اور ابنِ خزیمہ نے اپنی تھی میں روایت کیا۔

اے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا اور راوی ند کورمهم کا نام جابر بتایا اور کہا کہ اس کا حال مجھے معلوم نہیں ہے۔ ( اُقد

ہ، یاغیرثقہ )

حديث: حضرت الوالممرض الله عند مروى ب- كت بين: جناب رسول الله عظي في فرمايا: "مَنْ صَلَى الْعِصَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَقَدُ اَنْحَدُ بِحَظِّهِ مِنْ لَيُلَةِ الْقَدُرِ" جَم نَه نمازِعشاء جماعت كماته برهى اس في ليلة القدر مين الباد القدر مين الله عنه الله القدر مين الباد صحاصل كرايا -

اے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت عمر بن خطاب رض الله عنه بی کونین سیسی که تین که آپ سیسی که الله که به و انگذار به آپ که نماز اداکی که که دے گا۔ اے ابن ماجه نے آسلیل عن عماره بن عزیم من انسی بن الله که نمور رضی الله عنه می که روایت ہے ذکر کیا ہے۔ تر ذک نے اس روایت کی طرف اشاره کیا اور اس کے الفاظ ذکر نہیں ما لک عن عمر (رضی الله عنه می که روایت ہے ذکر کیا ہے۔ تر ذک نے اس روایت کی طرف اشاره کیا اور اس کے الفاظ ذکر نہیں کے اور کہا کہ بید حدیث مرسل ہے یعنی عماره بن غزیج میں کام مازنی مدنی ہے۔ حضرت انس رضی الله عنه نبی پاک عظیمی ہے۔ حدید میں کہ آپ عیالی نیسی کہ نجر کی نماز (فرض) پڑھی تو کھر مجد میں آیا۔ دور کعت نماز (شرف ) نیا تھی تھی جا ہے پہلے پڑھی۔ پھر میشار با یہاں تک کہ نجر کی نماز (فرض) پڑھی تو اس دن اس کی نماز ارار (اولیاء) کی نماز کساتھ کھی جائے گئے۔

اوراے رحمٰن کے وفد میں کھا جائے گا۔اے طبرانی نے قاسم ابوعبدالرحمٰن ہے اورانہوں نے حضرت ابوا مامدرضی الله عنہ ہے روایت کیا۔

حدیث: حضرت الی بن کعب رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیمی نے ایک دن ہمیں نمازِ فجر پڑھائی۔ پھر فرمایا: کیا فلال آ دمی حاضر ہے؟ حاضر ہیں نے عرض کیا: نہیں۔ فرمایا: فلال شخص موجود ہے؟ عرض کیا: نہیں۔ آپ عظیمی نے فرمایا: میدونوں نمازیں (فجر وعشاء) منافقین پرسب سے زیادہ بھاری ہیں، اورا گر آئییں معلوم ہوجا تا کہ ان میں کیا (تواب) ہے تو ووان نمیں ضروراتے اگر چہ گھٹوں کے بل گھسٹ کرآتا پڑتا۔

امام احمد، ابوداؤد، ابن خزیمہ، ابنِ حبان نے اپنی اپنی تیج میں اور حاکم نے روایت کیا۔'' کثر ۃ الجماعت کے باب'' میں یوری حدیث گذر بھی ہے۔

حديث: حضرت سمره بن بخذب رض الله عنه نبي سرور عطي الله عنه نبي سرور عطي الله عنه من مايا: "من صلّى الضبّة في جَماعة فَهُو فِي ذِمَةِ اللهِ تَعَالَىٰ "جس في نماز فجر جماعت كماته برهى وه الله تعالَىٰ كو ومدارى من ب- ابن ماجيف امناوس كماته وداري من كما -

حدیث: اوراہن ماجہ نے اسے حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند کی حدیث ہے بھی روایت کیا اور بدالفاظ زا کد کئے۔ '' توتم الله کے ساتھ کئے ہوئے عبد میں خیانت ندکرو۔ جس نے اسے توڑا، الله اسے طلب فرمائے گاحتی کے منہ کے بل آگ

میں ڈال دے گا''۔

الے مسلم نے جندب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا۔

حديث: حضرت سلمان رضى الله عند حروى جركمت بين: مَس نے رسول الله علي كوية رماتے سا جنائه ، مُن عَمَل في ماتے سا جنائه مُن عَمَل في مالي صَلوةِ الصَّبُح عَدَا إلى صَلوةِ الصَّبُح عَدَا بِرَأَيَةِ الْأَيْمَانِ " جَوْضَ صِح سوير عَمَاز فجر كے لئے جلا وہ ايمان كے جمنڈ ك كر ماتھ جلا اور جوش صح بازار كى جانب جلاوہ شيطان كے جمنڈ كولے كر جلا۔

اسے ابنِ ماجہ نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت میتم رضی الله عند جورسول الله علی الله علی کے اصحاب میں سے ہیں، روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں: جُحے فرر بینی ہے کہ ایک فرشتہ سے سورے اس آ دمی کے ساتھ اپنا پر چم لے کر نکاتا ہے جو سے کہ وقت مجد کی طرف چاتا ہے۔ گران کے ساتھ اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوجا تا ہے۔ اور شیطان بھی اپنا جسنڈ الے کر صبح کے وقت بازار کی طرف اس آ دمی ک ساتھ فکاتا ہے جو سے بی صبح (بغیر نماز ادا کئے ) بازار کی طرف چلا جا تا ہے۔ پھریداس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے تی کہ وہ آ دمی لوٹ کے آتا ہے تو یہ شیطان اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوجا تا ہے۔

ات ابن الى عاصم اور الوقيم ني "مَعُوفَةُ الصَّحَابَه" وغيرها ميس روايت كيا-

حدیت: مَنْ مَنْ الله عند و الموسلیمان بن الَّی فیشمه دهنرت عمر بن خطاب رضی الله عندے روایت کرتے ہیں که دهنرت عمر منی الله عندے سلیمان بن فیشر میں ماضر نہ پایا۔ دهنرت عمر منی الله عند شرح کے وقت بازار کی طرف چلے گئے سلیمان کا والدہ '' شفاء' کے پاس سے گذر ہے تو انہیں فرمایا: ممیں نے سلیمان گونماز فجر میں نہیں دیکھا؟ انہوں نے جواب عرض کیا کہ وہ رات کونماز (نفل) پڑھتے رہے تو ان پر فیند کا غلبہ و گیا (سوتے رہ گئے) محضرت عمر صنی الله عند نے فرمایا: ''لآن اَشْهَا کَ صَلوقاً الصّبُح فِی جَماعَةِ اَحَبُ اِلَیْ مِن اَن اَقُوم اَلْلَةً'' نماز نجر میں جماعت کے ساتھ حاضر ہونا میر سے زیادہ پہندید یوہ ہے۔
میں جماعت کے ساتھ حاضر ہونا میر سے زد میک ساری رات کے قیام (عبادت) سے زیادہ پہندیدہ ہے۔

اسے امام مالک رحمۃ الله علیہ نے روایت کیا۔

حدیث: روایت بح مفرت ایودرداءر شی الله عند، وه نی کریم علی الله عندی رایت کرتے میں که آپ علی نے فرمایا: جورات کے اند چیرے میں (نماز کے لئے ) جائب مجد چلا، وہ قیامت کے دن الله عزوجل نے وُر کے ساتھ ملا قات کرے گا۔ اے طبرانی نے کبیر میں اسناد حسن کے ساتھ روایت کیا۔ ابن حبان کی سیج میں بھی اس کی مش ہے۔

حدیث: حضرت بل بن سعد ساعدی رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علیہ نے فریایا: تاریکیوں میں مجدوں کی طرف جانے والوں کو قیامت کے روز ایک کامل نور کی خوشخبری دے دو۔

ائنِ ماجہ ائنِ خزیمہ نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔لفظ حاکم کے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ حدیث برخرط شخین ( بخاری دسلم ) صحیح ہے۔ پہلے گذر بکل ہے۔

#### ترہیب

#### . وہ خض جو بلا عذر جماعت کی حاضری حیوڑ دے

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے مروی ہے۔ کہتے ہیں: جناب رسول الله علیہ فیلی نے ارشاد فر مایا: جم نے اذان می اوراز ان من کر محبر جانے سے عذر مانع نہ ہو۔ محابر ضوان الله علیم نے عرض کیا: عذر کیا ہے؟ فر مایا؛ خوف یا بیماری۔ تو "لَمُ تُقْبَلُ مِنهُ صَلّوةُ الَّتِی صَلّی " اس کی بینماز قبول نہیں کی جائے گی جواس نے (گھریاباز اروغیرہ میں ) اداکی۔ ابوداؤ داورائن حبان نے اپنی محج میں روایت کیا۔ اورائن ماجہ نے بھی ای کی شل روایت کیا۔

حدیث: انبی (ابن عباس) بروایت ہے کہ نبی علیقے نے فرمایا: جس نے اذان نی پھراس کا جواب نددیا (جماعت کے لئے مجدنہ گیا)''فکد صلوقہ اُنہ اِللّٰ بعد کُری' تو اس کی کوئی نماز نہیں، ہاں مگر عذر بہوتو بوجاتی ہے۔ قاسم بن اصبغ نے اپنی سلم کی ساور حاکم نے کہا کہ بیصدیث بخاری و مسلم کی سرور حاکم نے کہا کہ بیصدیث بخاری و مسلم کی شرط برضح ہے۔

حديث: حضرت ابودرداء رضى الله عند بروايت بي فرماتي بين: من في رسول الله عين من الكور من الله عليه الله على الله عنه الكور الله عنه الله عن

امام احمد، ابوداؤد، نسائی، این خزیمه وابن حبان نے اپنی اپنی تیجی میں اور حاکم نے روایت کیا۔ اور زُرین نے اپنی جامع میں پدالفاظ زا کد کئے ہیں۔' اور بے شک انسان کے لئے شیطان ایک بھیڑیا ہے۔ جب اے اکملا پا تا ہے کھا جا تا ہے'۔ اور حفرت این معودرض الله عنہ کی حدیث گذر پچلی ہے۔ جس میں ہے کہ' اگرتم نے اپنے گھروں میں نماز پڑھ کی جیسا کہ پد (منافق) جماعت سے بیچھے رہنے والا اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو تم نے اپنے نجی (عظیمی ) کی سنت کوترک کردیا ''لوَ قَدَ کُتُمُ سُنَةَ فَیْبِیکُمُ لَصَلَلُتُمُ' اور اگرتم نے اپنے نجی (علیہ السلام) کی سنت کوترک کردیا تو تم گراہ ہوگے۔ الحدیث۔ مسلم والیوداؤدوغیر تا۔

حديث: اورابوداؤ در نف كل روايت مين بكد "لُو تُوكُتُمُ سُنَةَ نَبِيّكُمُ لَكَفَوْتُمْ" الرَّمْ ف النِي عَلَيْكُ كلست چيور دى تو ما مونى الله عند مرفوعاً مروى حديث گذر يكل -

حدیث: حضرت مُعاذین انس رضی الله عند سے روایت ہے۔ وہ نبی اکرم ﷺ سے راوی کہ آپ علی ہے نے فرمایا: پوری پوری ہے وفائی ہے۔ اور کفرونفاق ہے، جو شخص الله کے منادی کو سنے کہ وہ نماز کی طرف چلنے کی نداد سے رہا ہے پھراسے قبول نہ کرے۔ (شامل جماعت ہونے کو نہ چلے) اے احمد وطبر انی نے زبان بن فائدگی روایت ہے روایت کیا۔ حدیث: اور طبر انی کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول الله عظیمتی نے فرمایا: مومن کی بریختی اور نامرادی کے لئے کان ہے کہ وومو ذن کو سے جونماز کے لئے بلار ہاہے چرائے جول نہ کرے۔

ہے دوہ وون وے بومار کے ہیں ہو ہے ہیں کہ رسول الله علیہ نے فرمایے ہیں کہ رسول الله علیہ نے فرمایا جسس نے ارادہ کیا کہ اسے جوانوں کو تھم دوں کہ دو کرد ہوں کہ دو گرد ہوں کہ دو گرد ہوں کہ دو گرد ہوں کہ دور کرد ہوں کہ دور جس کر جس کے پاس لا نمیں پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جوائے گرد ل میں نماز بڑھتے ہیں حالانکہ انہیں کوئی عذر تھی نہیں ۔ توان پر آگ لگا دوں ۔ بزید بن اضم ہے بوچھا گیا کہ اس سے مراد جمد یا دیگر نمازی ؟ تو انہوں نے کہا: میر ے دونوں کان بہرے ہوجا کیں اگر میں نے حضرت ابو ہر برہ کو دہی کہتے نہ سا بوجود میں الله علیہ ہوروں کان بہرے ہوجا کیں اگر میں نے حضرت ابو ہر برہ کو دہی کہتے نہ سا بوجود کرنے کے دین اسلم علیہ مرضی الله علیہ ہوروں کان بہرے ہوجا کی موافقت نہیں کیا ۔ سلم ، ابودا کو دہ این مارسول الله ( علیہ الله الله کی میں نا بینا ہوں ، گھر ویں ہم کہ کوئی کہ این کی تم ادان سے ہو؟ عرض کیا: بی ہاں ۔ فرمایا: "مَا اَجِدُ لَكَ دُخْصَةُ "مُیں کہ میں نا بینا ہوں ، گھر میں نماز پر ھالیا کروں؟ فرمایا: کیا تم ادان سنتے ہو؟ عرض کیا: بی ہاں ۔ فرمایا: "مَا اَجِدُ لَكَ دُخْصَةُ "مُیں کہ میارے کے رخست نہیں باتا۔

. امام احمد ، ابوداؤد ، ابن ماجه ، ابن خزیمہ نے اپنی حیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔

حدیث: اورامام احمد رحمداللله کی انبی (عروبی ام مکتوم) ہے ایک روایت بیچی ہے کہ رسول الله علیہ علیہ محمد میں تشریف لائے تو لوگوں میں کچھ کروری دیکھی۔ فرمایا: ممیں ارادہ کرتا ہوں کہ لوگوں کے لئے کسی کوامام بناؤں کھر نگلوں تو کسی انسان کو جواج کے اس کونہ چھوڑ وں مگرائے آگ دگا دوں۔ اس پر حضرت ابن ام مکتوم نے گوش کیا: یارسول الله! علیہ الله علیہ علیہ میں میں محمد کے راستہ میں محجوریں اور درخت ہیں اور میں لانے والے کی ہر گھڑی لارت نہیں رکھتا۔ کیا آپ علیہ نے فرمایا: کیا تم اقامت کا تعین رکھتا۔ کیا آپ علیہ نے فرمایا: کیا تم اقامت کا آواز بنتے ہو؟ عرض کیا: بال فرمایا: کیا تم اقامت کا آواز بنتے ہو؟ عرض کیا: بال فرمایا: کھرنماز کے حاضر ہوا کرو۔ اور اس کی اساد جیدے۔

حافظ الو بکرین منذر نے فرمایا: ہم نے متعدد اصحاب رسول الله علیقیۃ ورضی الله عنہم سے روایت کی کہ وہ کہتے تیے:
''جس نے اذان سنی پھر بلا عذر جماعت کے لئے حاضر نہیں ہوا تو اس کی نماز (کال ) نہیں' ۔ ان اصحاب میں سے دعرت
ابن مسعود اور دھنرت ابومو کی اشعری رضی الله عنہا بھی ہیں ۔ اور رہی ہی نی پاک علیقیہ سے روایت کی گئے ہے۔ جن لوگول نے
جماعت کی حاضری کو فرض سمجھا ہے، وہ عطاء، امام احمد بن حکیل اور ابو تو رہیں ۔ امام شافعی رضی الله عنہ نے فرمایا: جوآ دکی نماز
باجماعت پر قدرت رکھتا ہوئیں اسے بغیر کی عذر کے جماعت میں حاضر نہ ہونے کی رفصت نہیں ویتا۔ انہیٰ ۔

ا مام خطابی حضرت ابن ام مکتوم نِضی الله عنه والی حدیث ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: اس حدیث میں ال بات ؟ دلیل ہے کہ جماعت کی حاضری واجب ہے۔اوراگر بیستنیب ومندوب بوتی تو اہل ضرورت مضعیف اور حضرت ابن ام مکتوب جیے لوگوں کے لئے جماعت میں حاضر نہ ہونے کی گنجائش ہوتی۔اور حضرت عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں:'' اللّٰہ کی مخلوق میں سے کسی کوگھر اور بستی میں بیر خصت نہیں کہ جب وہ اذان سے تو نماز کی حاضری کوتر ک کر سکے''۔

اورامام اُوزا کی رحمۃ اللّٰہ علیہ فرماتے ہیں: جمعہ اور جماعت کے ترک کردینے پر باپ کی بھی کوئی اطاعت نہیں ہوتی۔(اگر باپ ایسا کرنے کو کیم )۔ اُنٹن ۔

حدیث: حضرت ابوہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: بی پاک عظیمی کی خدمت میں ایک نامینا آ دمی (ابن اسمکتوم) حاضرہوئے اور طرض گذارہوئے کہ یارسول الله (علیمیمی الله علیمی کی الله علیمی کا الله کا الله کا الله کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ ک

حدیث: حضرت ابوشعثاء محاربی رضی الله عندے مروی ہے۔ کہتے ہیں: ہم مجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مؤذن نے اذان دی تو ایک آ دی مجدے المحد کر جانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنداے دیکھتے رہے تھی کہ وہ مجدے ہا ہر نکل گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندنے فرمایا: ''اَهَا هٰذَا فَقَدُلْ عَصٰی اَباَ الْقَاسِمِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ'' ال شخص نے ابو القام عَلِیْ کُنِی افرمانی کی ہے۔ مسلم وغیرہ۔

عَبَسُ وَ تَوَلَّىٰ ﴿ أَنُ جَاءُهُ الأَعْلَى ۚ وَمَا يُدْمِينِكَ لَعَلَمْ يَزَكَى ۚ أَوْ يَذُكُرُ فَتَظَعُهُ الذِّكُونِ ۚ أَمَّا مَنِ اسْتَغَفَّى ﴿ فَأَنْتُ لَنَهُ تَلَهُ مَنَ الْعَلَمُ لَهُ لَكُ لَلَهُ تَلَهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ لَعَلَمُ لَلَهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَ

تیوں کی خانی اور مند پھیرا۔ اس پر کہ آپ کے پاس دونا بینا حاض اور تھیں کیا علوم کسٹاید دو تھے اندو یا تھیست لیو خمآ ہے تم اس کے پھیچا تو ہوئے ، وا'۔ ان آیا ہے کیزول کے بعد سر کار سیکھٹے واشٹ اندن ام مکتوم رضی اندکی بہت از سفر مایا کرتے تھے ، انہیں ہیرا فرمانے عمران کی معدود کی کابیان ہے۔ (متر جم) فر ہایا: مُیں تمہارے لئے اجازت نہیں پا تا۔اورا گرینماز باجماعت سے پیچپےرہ جانے والا جانتا کہاس(مجد کی طرف) چل کرآنے والے کے لئے کیا( ٹواب) ہے تو ضرور حاضر ہوتاا گرچہ ہاتھ پاؤں کے بل چل کرآنا پڑتا۔

الصطبراني نے كبير ميں على بن يزيدالهاني عن القاسم عن ابي امامه كے طريق سے روايت كيا-

حدیث: حضرت جابررضی الله عند بروایت ہے۔ کہتے ہیں: بی کریم اللی فلامت میں حضرت این ام مگوم من الله عنه عاضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول الله ( عصله ) میرا گھر دور ہے۔ نامینا ہول اور اذان کی آ واز سنتا ہول۔ آپ علیہ اللہ عند عاضر ہوئے اور اذان کی آ واز سنتے ہوتو محد آیا کرواگر چے گھسٹ کریائم بن (ؤیر) کے بل چل کر آنا پڑے۔

امام احمد وابویعلیٰ ،طبرانی نے اوسط میں اورائنِ حبان نے اپٹی سیح میں روایت کیا ہے۔اورائنِ حبان کی سیح میں''مُرین کے بل'' کے افغا ظامیں ۔

حدیث: حفرت ابن عباس رضی الله عنبها ہے روایت ہے کہ ان ہے ایک ایسے آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا جوران کو روز ورکھتا ہے اور رات کوعبادت کرتا ہے لیکن جماعت اور جمعہ میں حاضر نہیں ہوتا۔ ''فقالَ هٰ کَا فِی النَّادِ'' آپ نے فرمایا: لیڈنس دوزخ کی آگ میں جائے گا۔

اسے ترمذی نے موقو فاروایت کیا۔

حديث: اورانبي (حفرت ابن عباس) رضى الله عنها عمروى ب-فرمات بين: جمس في "حَيَّى عَلَى الفَلَاحِ" (اذان) كالفاظ سُن بحر جماعت ك لِتُنهِين آيا، "فَقَلَ تَرَكَ سُنَةَ مُحَمَّدٍ وَسُولِ اللَّهِ" الله فَحُدر ول الله أَسَيَّةً مُحَمَّدٍ وَسُولِ اللهِ " اللهِ اللهُ اللهِ الله

اے طبرانی نے اوسط میں اسنادحسن کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت اُسامہ بن زیر رض الله عنها ب روایت ہے۔ قرماتے ہیں: جناب رسول الله علیہ فی اللہ علیہ نے قرمایا: اِک ترک جماعت بے بازآ جا کیں ورند تمیں ان کے گھروں کوآگ گادوں گا۔

ن اے این ماجے فربرقان بن عمروضم رئی ناسامہ کی روایت نے فرکیااور کہا کہ ان کا حضرت اسامہ سے سائی نیں۔ حدیث: حضرت این بُریدہ و منی الله عند سے روایت ہے۔ وہ اپنے والدصاحب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: رسول الله علیہ فیصلے نے فرمایا: جس نے اذان می حالانکہ وہ فارغ (کوئی عذر ند ہو) اور تندرست ہو پھر مجد میں جماعت کے لئے نہ آئے تو اس کی کوئی نماز نیس۔

اے حاکم نے ابوبکر بن عیاش عن ابی حصین عن ابن بریدہ کی روایت ہے بیان کیا اور فر مایا بیہ حدیث سیح الاسناد ہے۔ حافظ رضی الله عنہ نے کہا: اس حدیث کا موقو ف ہونا ہی سیح ہے۔

### تزغيب

# نفلی نمازگھروں میں پڑھنا

حدیث: حضرت ابن عمرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیاتی نے فرمایا: "إِجْعَلُوا مِنُ صَلوتِكُمُ فِی بُیُوتِكُمُ وَلَا تَتَّخِدُوهَا قَبُورًا" اپنی نمازول کا کچھ حصد (نوافل) اپنے گھروں میں پڑھا کرواور آئیس قبری مت بنالو۔ بخاری مسلم، ابوداؤ دبر ذری، نسائی۔

حدیث: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْ فَا فَر مایا: جبتم میں سے کوئی اپنی مجد میں نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ اپنی نماز کا کچھ حسد اپنے گھرے لئے بھی رکھ لے کہ ''فَاِنَّ اللّٰهَ جَاعِلٌ فِی بَیْتُهِ مِنْ صَلُوتِهِ حَیْرًا'' الله تعالی اس کے گھر میں اس کی نماز سے بھلائی عطافر مانے والا ہے۔

الے مسلم وغیرہ نے روایت کیا۔ اور ابن خزیمہ نے بھی اپنے تھے میں ابوسعید کی حدیث ہے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابوموی افتحری رونی و برید می من بین می بین به سیدن مقدیت می واید این است کا محدیث می می این کا می می مثال جس میں الله کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس گھر کی جس میں الله کا ذکر نہیں کیا جاتا، زندہ اور مُر دہ کی طرح ہے۔ بخاری وسلم۔ حدیث: حضرت عبدالله بن معودرض الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: مَیں نے رسول الله عظیمتے دریافت کیا: کون می نماز روضام جدمیں پڑھنے نے ذیادہ مجبوب ہے۔ سوائے اس کے کدوہ فرض نماز ہو۔ ہے گھے گھریس نماز پڑھنام جدمیں پڑھنے نے ذیادہ مجبوب ہے۔ سوائے اس کے کدوہ فرض نماز ہو۔

امام احمد ، ابن ماجد اور ابن خزیمہ نے اپنی سیح میں روایت کیا۔

اسے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت زید بن ثابت رضی الله عندے روایت ہے کہ بی معظم عظیظتے نے فر مایا: الے لوگو! اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو کے کوئکہ آ دی کی افضل نماز تو وہ ہے جواس کے اپنے گھر میں ہوسوائے نماز فرض کے۔ ( کدیہ مجد میں جماعت کے ساتھ ہوتی ہے )۔

اے نسانی نے باسادِ جیداورا بن خزیمہ نے اپنی تیج میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت رسول الله عَلِيْنَ کا صحاب میں ہے ایک صاحب سے روایت ہے۔ میرا خیال ہے انہوں نے ال روایت کو میرا خیال ہے انہوں نے ال روایت کو مرفوع کیا۔ فرم اللہ تعلق کی اللہ جگہ نماز پڑھنے پر جہال لوگ و کھر ہے ہول اللہ فضیلت ہے جیسی فرض کی نفل پر۔

اہے بیعتی نے روایت کیااوراس کی اسنادان شاءاللہ جید ہیں۔

حديث: حضرت انس بن ما لك رضى الله عند بروايت بدفرمات مين: رسول الله عليه في فرماي: "أَكُومُواُ الله عليه في فرمايا: "أكُومُواُ الله عليه في فرمايا: "أكُومُواُ

اے ابن خزیمہ نے اپنی فیج میں روایت کیا ہے۔

### تزغيب

# ایک نماز پڑھ کینے کے بعد دوسری کے انتظار میں رہنا

حدیث: حضرت سیرنا ابو ہریرہ رض الله عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول الله عظیفی نے فرمایا: تم میں سے کوئی اس وقت تک نماز ہی میں ہوتا ہے جب تک نماز اس کو رو کے رکھتی ہے۔اسے اپنے اہلِ خانہ کے پاس جانے سے نماز ہی منع کررہی ہوتی ہے۔ بخاری وسلم۔

حدیث: بخاری شریف کی ایک اور روایت میں بول ہے کہ: تم میں سے کوئی اس وقت تک نماز ہی میں ہوتا ہے جب تک کرنماز اس کورو کے رکھتی ہے۔ اور فرشتے کہتے ہیں۔اے الله! اس کی مغفرت فرمادے، اے پروردگار! اس پر رحم فرما۔ جب تک کردوا بی جائے نمازے اُٹھ نہیں جاتا ہے وضونیس ہوجاتا۔

حدیث: اورسلم دابوداؤدکی روایت میں ہے کہ فرمایا: بندہ اس وقت تک نماز میں ہی ہوتا ہے جب تک وہ اپنی جائے نماز پر بیٹیا نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ اور ملائکہ کتبر رہتے ہیں: اے الله! ال کو بخش دے۔ اے الله! ال پر رحم فرما۔ یہاں تک کہ وہ اُٹھ جائے یا ہے وضو ہوجائے ۔ عرض کیا گیا: ہے وضو ہونا کیا ہے؟ فرمایا: رسّح خارج کرے یا گوز ماردے۔ اور اس کوامام مالک نے بھی تعیم بن عبدالله انجم سے موقو فاروایت کیا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ وضی الله عنہ کو بیفر ماتے سنا: جب تم میں ہالک نے بھی تعیم بن عبدالله انجم سے میرا پنی جائے نماز پر ہیشار ہے تو ہیں کہ اے الله! اس کی مغفرت کر، اے پروردگار اس پر رحم فرما۔ پھراگر اپنی جائے نماز سے اٹھ جائے اور مجد میں نماز کے انتظار میں جیشا رہے تو نار ہے۔ الله! اس کی مغفرت کر، اے پروردگار اس پر رحم فرما۔ پھراگر اپنی جائے نماز سے اٹھ جائے اور مجد میں نماز کے انتظار میں جیشا رہے تو ناز بی حالے۔

حدیث: حضرت انس رض الله عند بروایت به کهرسول الله عظیه نے ایک رات نماز عشاء نصف شب تک مؤخر فر فر مالی۔ پھر نماز پڑھ کینے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: "صَلَّى النَّاسُ وَدَ قَدُوا وَلَهُ تَوَالُوا فِی صَلُوةً مُنْدُ انْتَظَرُ تُمُوهُ هَا" لوگ نماز پڑھ کرسو چھے اور تم اس وقت تک نمازی کی حالت میں رہے جب تک اس کا انتظار کرتے مرب بخاری۔ رہے۔ بخاری۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ میآیت تَنتَجَافی جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمُضَاحِرِ السجدہ:16)" (ان کے پہلو بسرّ وں سے الگ رہتے ہیں) اس نماز کا انتظار کرنے والوں کے حق میں نازل ہوئی جسے (عشاء) اندھیرے کی نماز کہاجاتا ہے۔

اسے ترندی نے روایت کیااور فرمایا پیعدیث حسن صحیح غریب ہے۔

حدیث: حفرت عبدالله بن عمرض الله عنهما ب روایت بے فرمات میں: ہم نے رسول الله علی کے ساتھ نماز مغرب پڑھی۔ جے جانا تھاوہ جلا گیا اور جے (مجدیس) بیٹھنا تھاوہ بیٹھار ہا۔ رسول الله علی استحدی کے ساتھ تشریف لائے کہ

آپکاسانس شریف پھولا ہوا تھا۔ آپ گھٹوں کے سہارے بیٹھ گئے اور فرمایا جمہیں خوش خبری ہو یمہارے رب نے آسان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا ہے اور تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے نخر فرما تا ہے۔ فرما تا ہے: "اَنْظُرُواْ إِلَى عِبَادِى قَلُ قَصَولًا فَوِيْصَةً وَ هُمَّ يَنْتَظِرُونَ الْحُوىٰ" ميرے بندوں کی طرف دیکھوکہ انہوں نے ایک فریشرادا کرلام اور دومرے کا انتظار کررہے ہیں۔

۔ اے ابن ماجینے ابوالیوب ہے روایت کیا ہے۔ اس کے راوی تقدیمیں۔ اور ابوالیوب جن کا نام مُر اغی عتکی ہے تقدیمین: این ماجہ کے خیال میں انہوں نے حضرت عبدالله بن عمر ہے سائے نہیں کیا۔ والله اعلم۔

ص بیت یک میں باری ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ کہ جناب رسول الله عنظیفی نے فرمایا: ایک نماز کے بعددور من حدیث: حضرت ابوامامہ رض الله عنہ ہے روایت ہے۔ کہ جناب رسول الله عنظیفی نے فرمایا: ایک نماز کے بعددور من نماز (جس کا انتظار کیا جارہا ہو) علیتین میں کھی جاتی ہے جبکہ ان کے درمیان کوئی لغوبات نہ کی گئی ہو۔

بہابوداؤ د نے روایت کی ہے۔

حدیث: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنبما سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علی نے فرمایا: کیا تہمیں الی بیز نه بتاؤں جس کی وجہ سے الله تعالی خطاؤں کو مثا تا اور گنا ہوں کو جھیا دیتا ہے؟ صحابہ رضی الله عنهم نے عرض کیا: کیول نمیں، با رسول الله ! فرمایا: وہ ہے مشکلات کے وقت کامل وضوکرنا ، سجدوں کی طرف قدموں کی کثر ت اور ایک نماز بڑھنے کے بعد دوسری کا انتظار کرنا ہے بہتی تمبار اسامان جہاد ہے۔ اس کو این حیان نے اپنی تھیجے میں روایت کیا ہے۔ اور امام مالک، مسلم، ترفیل اور نسائی نے بھی حضر ت ابو ہریرہ وضی الله عند کی حدیث ہے روایت کیا جو گذر چکی ہے۔

حدیث: حضرت سیدناغلی بن ابی طالب رضی الله عنه و کرم الله وَ جهدالکریم سے روایت ہے که حضرت ورسول الله عَلَیْتُ نے فر مایا بختیوں میں کامل وضوکرنا ، قد موں کا مساجد کی جانب چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کرنا خطاؤ کو کومکل طور پر دھوڈ التا ہے۔

ا سے ابو معلیٰ اور ہزار نے سیح اسناد کے ساتھ اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے فر مایا: پیر حدیث برشرط سلم سیح ہے۔
حدیث: اور یہ بھی آپ رض الله عند سے روایت ہے۔ فر ماتے ہیں: رسول الله علیہ سیح نے فر مایا: بندہ جب نماز پڑھنے
کے بعد مصلے پر بمینیار بتا ہے تو طائکداس کے لئے دعا سے رحمت کرتے ہیں۔ ان کی دعا اس کے حق میں یہ وتی ہے کہ اساللہ اس کی مغفرت فر مادے۔ اور اگر وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتو فرشتے اس کے حق میں دعا سے رحمت کرتے ہیں۔ ان کی دعا سے حق میں دعا سے رحمت کرتے ہیں۔ ان کی دعا ہوتی ہے کہ اے اللہ اس کی مغفرت فر ما۔ اس اللہ اس برحم فر ما۔

اے امام احمد رحمہ الله نے روایت کیا ہے۔اس میں عطاء بن سائب ہیں۔

حدیث: حضرت او ہریرہ رضی الله عنہ کے روایت ہے کہ جناب رسول الله عَلَیْنَة نے فر مایا: ایک نماز پڑھ کھنے کے بعد دوسری کا انتظار کرنے والا اس گھوسوار کی مانند ہے جس کا گھوڑ اجباد فی سمیل الله میں بیاس کی تخی برواشت کرے۔ "وَهُو فیی الزِ جَاطِ الاّ کُبَرِ " اوروہ انتظار کرنے والا جبادِ اکر میں ہوتا ہے۔ اے امام احمد اور طبر انی نے اوسط میں روایت کیا۔ امام احمد کی اسناد سجے ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الته عنبا سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علی نے فرمایا: آج رات میرے پاس ایک آنے والا (فرشتہ) آیا اور ایک روایت ہیں ہے کہ میں نے اپ رب کو حمین صورت میں ویکھا۔ میر سے رب نے بجھے فرمایا: یا محمد ( علی ایک آپ جانے ہیں کہ ملائکہ مقر بین بجھے فرمایا: یا محمد ( علی ایک بین نے عرض کیا: میں میرے دب میں حاضر ہوں۔ فرمایا: کیا آپ جانے ہیں کہ ملائکہ مقر بین کس بارے میں بھڑ اگر رہ ہیں؟ میں نے وعرض کیا: میں نہیں جانیا۔ تو اس نے اپنا وستِ قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھاحتی کہ اس کی میں نے اپنے میں نے زمین کے درمیان یا فرمایا اپنے سینے میں محمد کیا۔ اس سے میں نے زمین وائے اس کی ہر چیز جان کی۔ یا فرمایا کہ جو بچھ مشرق ومغرب کے درمیان ہے سب جان لیا۔ الله تعالی نے فرمایا: اس محمد ( علی ایک کیا ایک کہ مائکہ کس بارے میں جھڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا: ہاں۔ وہ درم حات کی طرف قد موں کے نتقل ہوئے ، سر دیوں میں کائل وضو کرنے اور ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری کا انظار کرنے میں بھڑ رہے ہیں ( کہ ان انکال کوکون اٹھا کہ لے جائے ) جس نے ان (نمازوں) پر پابندی کی وہ بھلائی کے ساتھ ونہ میں گار ہے ہیں ( کہ ان انکال کوکون اٹھا کہ لے جائے ) جس نے ان (نمازوں) پر پابندی کی وہ بھلائی کے ساتھ ونو ت ہوگا۔ " و کان مِن دُنُوبِ کَیوَم وَلَکُوتُهُ اُمُنهُ" اور وہ گنا ہوں سے اس دن کی ساتھ ونہ دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ الحد یث۔

ائے ترندی نے روایت کیا ہے۔ مکمل حدیث پہلے گذر پچی ہے۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رض الله عند نے روایت ہے فرماتے ہیں: رسول الله عظیم نے فرمایا: کیا میں تہمیں ایک چیز نہ بتاؤں جس کی وجہ سے الله اتعالیٰ خطاؤں کو مثا تا اور نیکوں کو برحا تا ہے؟ صحابہ رضی الله تنہم نے عرض کیا: کیون ٹین ، یارسول الله (عظیم نے ارشاد فرمایے) فرمایا: مصائب کے وقت کائل وضو پایا کیزگی حاصل کرنا ، مجد کی طرف قدموں کی کثر ت اور ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کرنا۔ اور چوخش اپنے گھر ہے باوضو ہو کرنے کئے تھی کہ مجد میں آئے پھر سلمانوں کے ساتھ یا امام کے ساتھ نماز پڑھے اس کے بعد اگلی نماز کا انتظار کر ہے قارکے تو ما نکہ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں: "اَللَّهُمُّ الْحَفْهُ اللهُ مَّا اللهُمُّ الْحَدِیثُ۔

اللّهُمُّ الْحَدِیثُ الے یوردگار! اس کی مغفرت فرما۔ اور اے الله! اس پر دحت ناز ل فرما۔ الحدیث۔

اس کوائن باج، ابن تزیم، ابن حبان نے اپنی سیح بین (الفاظ بھی آئمی کے ہیں) اور داری نے اپنی مسند میں روایت کیا۔
حدیث: حضرت انس رضی الته عنہ نبی محترم بیل سیک ہیں کہ آپ علی ہے نے ارشاو فریایا: تین چیزیں کفارات (گنا ہوں کو منانے والی) ہیں، تین نوبات دلانے والی ہیں اور تمین چیزیں ہلاکت میں فارات فرانے والی ہیں اور تمین چیزیں ہلاکت میں فرانے والی ہیں۔ کفارات یہ بین نبر 1 سرد یوں میں کالل وضو کرنا، نبر 2 ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کرنا اور نمبر 3 قدموں کا جماعت کے لئے چلنا۔ درجات یہ ہیں نبر 1 کھانا کھلانا، نبر 2 سلام کو عام کرنا اور نمبر 3 جب لوگ سور ہے ہوں اس وقت رات کواٹھ کرنماز پڑھنا (تنجد) نبو اللہ چیزیں یہ ہیں، نبر 1 ناراضکی ورضا میں عدل کرنا، نمبر 2 غربی اور امیری میں میں ذاتے والی چیزیں یہ ہیں۔ نبر 1 گئل، میں میں ذاتے والی چیزیں یہ ہیں۔ نبر 1 گئل، میں دونا میں عدل کرنا ، نبر 2 غربی اور امیری میں میں ذاتے والی چیزیں یہ ہیں۔ نبر 1 گئل،

جس کی اطاعت کی جائے ، نمبر 2 حرص ولا لیے ، جس کے چیچے جلا جائے اور نمبر 3 آ دمی کا اپنے آ ب کو بڑا سجھنا۔

ا ہے ہزار (لفظ انہی کے میں )اور بیمی نے روایت کیا۔اور سحابہ رضی النہ عنہم کی ایک جماعت اے روایت کرنے وال ہے وغیر ہما۔اس کی اسنادیش اگر چہر کچھ قبل و قال ہے تاہم مجموعی طور پرحسن ہے۔ان شاءالله۔

حدیث: ۔ حضرت داؤد بن صاح ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں: حضرت ابوسلمہ نے جھے فرمایا: اے کھتے اجائے ہو اصْیُرُوْا وَضَابِرُوْا وَ مَابِطُوْا ( آل عمران: 200)(1) آیت کس بارے میں نازل ہوئی؟ ممیں نے کہا: نہیں۔ انہوں نے کہا: ممیں نے حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے شاہے: رسول اللہ عیسی کے حدد مری انتظار ہوتا تھا۔ ( یکی ثابت قدی کا جس میں ثابت قدی کا اظہار کیا جاتا۔ بلکہ اس وقت ایک نماز پڑھ کچنے کے بعد دوسری انتظار ہوتا تھا۔ ( یکی ثابت قدی کا اظہار کیا جاتا۔ بلکہ اس وقت ایک نماز پڑھ کچنے کے بعد دوسری انتظار ہوتا تھا۔ ( یکی ثابت قدی کا اظہار کیا ہے۔ اور ایک ثابت قدی کا اعتبار تھا)۔

اس كوحاكم نے روایت كيااور فرمايا: پيصديث سيح الاسناد ہے۔

حديث: حضرت عقب بن عامر رضى الله عند حضرت رسول الله علي الله علي الله علي في الله في ا

ا سے ابنِ حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ اور امام احمد وغیرہ نے اس سے پچھ کمی روایت کی ہے۔ مگر اس میں بیالفاظ میں۔'' نماز کے انتظار میں میٹھنے والا جونماز کا خیال رکھتا ہے، نماز میں قیام کرنے والے ہی کی طرح ہے''۔ پور کی قدیث ''مجدوں کی طرف جانے'' کے باب میں گذرگئی۔

اس امام احمد نے روایت کیا۔ اس کی اساد میں ایک صاحب غیر معروف میں اور باتی اسامتے ہے۔

# ترغيب

## نماز فجراورعصركي يابندي

حدیث: حضرت ابوموی رض الله عندے روایت ہے کہ جناب رسول الله عَلِی نے فرمایا: "مَنْ صَلَّى الْسَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ"، جس نے دو تُسندُی نمازیں (فجر وعمر) پڑھیں وہ جنت میں داخل ہوگیا۔

اسے بخاری ومسلم نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابوز ہیرہ عمارہ بن رُو یندرضی اللہ عنہ ہے مردی ہے۔ کہتے ہیں: مَیں نے سنا کہ رسول اللہ عَلَيْظَةِ فرما رہے تھے: وقحنص ہرگزجہم کی آگ میں نہیں جائے گا جس نے آفتاب کے طلوع اورغروب سے پہلے نماز پڑھی۔ یعنی نمازِ فجر اور عصرادا کی۔

الے مسلم نے روایت کیا ہے۔

اصطرانی نے اوسط میں روایت کیا۔ پیٹم این یمان کے علاوہ اس کے تمام راوی شخیح کے ہیں۔ راوی نذکور میں پھی کلام ہے۔ بہر صال اس حدیث کے دیگر شام سعد بن طارق ہے۔ ہمر صال اس حدیث کے دیگر شام سعد بن طارق ہے۔ حدیث: حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول اللہ علی فی فرمایا: جس نے نماز فجر پردھی وہ اللہ تعالی کی ذمہ داری میں ہے۔ اللہ تم سے اپنے ذمہ (فرض) کا مطالبہ نیس فرمائے گا۔ اس لئے کہ جس سے اس نے دمہ کی فرض پایا مگر اوانہ کیا)" فُمَّ یکٹنہ علی وَجُهِم فی نَادِ جَمَانُم" تو اس کو میں میں ہے کہ مسلم وغیرہ۔

حدیٰت: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند کے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَیْظِیَّ نے فرمایا: جس نے نمازِ فجرادا کی ،اس کی ذمہ داری پوری ہوگئی۔اس کے لئے الله تعالیٰ کی حمایت مباح ہوگئی۔اوراس کی وفاداری کالل ہوگئی اور مُسیس (نبی عَیْلِیِّنَّ )اس کی ذمہ داری کا جا ہے والا ہوں۔ابو یعلیٰ۔

حدیث: حضرت ابوبھر وغفاری رضی الله عندے مروی ہے۔ کہتے ہیں: ہمیں رسول الله عَنَافِیْتُ نِحْمُص (ایک جگرکانام ہے) میں نمازِ عصر پڑھائی اور ارشادفر مایا: بینمازتم ہے پہلے لوگوں پڑھی فرض کی گئتھی تو انہوں نے اسے ضائع کردیا۔ ''وَمَنُ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ اَجُورُهُ مَوَّ تَدُينُ ' اور جُوش اس کی پابندی کرے گااس کے لئے دو گناا جر ہوگا۔ (مسلم وضائی)۔ حدیث: حضرت سیدنا ابو بکر رضی الله عندے مروی ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عنظیم نے فرمایا: جس نے نماز فجر جماعت اداکی وہ الله تعالی اے مدے کم آگ میں الله عندے مراح کے الله کا در عہد کی کوثر الله تعالی اے مندے بل آگ میں

اے ابن ماجہ اور طبر انی نے کبیر میں روایت کیا ہے۔ اس کی اسناد کے راوی صحیح کے راوی ہیں۔

جدیت: حضرت ان عمرض الله عنها دروایت به که نبی اکرم عظیفتی فرمایا: جس نی نماز فجرادا کی تو و والله تبارک و تعالی است الله تبارک و تعالی است الله کی صفان میں ہوتا ہے۔ بس تم الله کے ساتھ عہدمت تو ڑو۔ کیونکہ جس نے اس عہدکوتو ژا، الله تبارک و تعالی است است کا مطالبہ کرے گاتی کراہے منہ کے بل دوزخ میں کھینک دے گا۔

اے امام احمد و برار نے روایت کیا۔ طبر انی نے بھی کمیر واوسط میں اس جیسی روایت کی ہے۔ اس واقعہ کی ابتدا میں ہیں ہے کہ ججاج (بن یوسف) نے حضرت سالم بن عبد الله (بن محمر رضی الله عنبم) کو ایک آدئی کے قبل کا تھم دیا۔ حضرت سالم نے اس آدئی ہے کہا: کیا تو نے نماز فجر ادا کی ہے؟ اس نے کہا: ہاں۔ تو سالم نے اس کہا، جا چلا جا۔ تجائے نے سالم ہے سوال کیا کہ اس آدئی کے قبل جہ تھے میرے والد نے صدیث بیان کی کہ انہوں نے اس آدئی کے قبل ہے تھا ہے۔ اس وجہہ میں نے اس آدئی کے ناہ میں ہوتا ہے۔ اس وجہہ میں نے اس بات کو کر اجانا کہ ایس کہ قبل کروں جے الله تعالیٰ نے پناہ دے رکھی ہو۔ تجائے نے حضرت (عبدالله) اس مرضی الله عنبمانے و بیات کہ رکھی آئی کہ بیان عبد کے میں نے بیان کروشی الله عنبمانے فرمایا: ہاں بن ہے میں موال الله عنبیات کے دیا آئی نے کہ بیان عبد کے میں الله عنبمانے فرمایا: ہاں بن ہے مورد مرس کیا بین عبد الحمد بیانی روائی ہیں۔

اے امام بخاری و مسلم، نسائی اور این خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ اور این خزیمہ کی روایات میں ہے ایک ملی ہے۔ فرماتے ہیں: '' رات کے اور دن کے فرشتے نمازِ فجر اور نمازِ عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ جب فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے خمار ہے رہے۔ تیں۔ پھر نمازِ عصر پرجمع ہوتے ہیں آو دن کے فرشتے پڑھ جاتے ہیں اور دن کے فرشتے خمیرے رہتے ہیں۔ پڑھ ہار کا رکا ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کوک فرشتے پڑھ جاتے ہیں اور رات کے خمیرے رہتے ہیں۔ توان کا پرور دگاران سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کوک طال میں چھوڑا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں: ''افَیّنَاهُمُ وَهُمْ یُصَلُّون وَ وَدَ کَنَاهُمْ وَهُمْ یُصَلُّون وَدَ کَنَاهُمْ وَهُمْ یُومُ اللَّائِيْنِ '' جب ہم انہیں چھوڑ کرآئے تواس وقت بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے ہے۔ جب ہم انہیں چھوڑ کرآئے تواس وقت بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے ہے۔ جب ہم انہیں کے باس کے خات مورد فرادے''۔

### ترغيب

### نماز فجر وعصر پڑھنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھنا

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند کروایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علی نظی نے فرمایا: جس نے فجر کی نماز باجماعت اداکی پھر بیٹ کر الله تعالی کا ذکر کرتا رہائتی کہ آفاب طلوع ہوگیا پھر دور کفت (اشراق) اداکیں تو "کَانَتُ لَهُ کَاجُو حَجَّةً وَ عُمُو يَا اللهِ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ "اس کے لئے ایک جج اور ایک عروفا الله عَلِی فی مرتبہ فرمایا: کال جج اور کا جے میں: رسول الله عَلِی فی مرتبہ فرمایا: کال جج اور کال عمره کا اجر ہے۔

اسے ترندی نے روایت کیااور فرمایا: بیرحدیث حسن غریب ہے۔

حدیث: انبی رض الله عندے مروی ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله ﷺ فرمایا: الله تعالیٰ کاذکر کرنے والے لوگوں کے ساتھ نماز فجر اوا کر کے بیٹے دہنا یہاں تک کہ سورج طوع ہوجائے، مجھے اولا واسلعیل (علیہ السلام) میں سے جار غلام آزاد کرنے سے زیادہ مجبوب ہے اور نمازعصرا واکر کے ان الله کے ذاکرین کے ساتھ بیٹھنا تھی کہ سورج غروب ہوجائے ججھے اولا و اسلیمیل (علیہ السلام) میں سے جار غلام آزاد کرنے سے زیادہ پہندیدہ ہے۔

اے ابوداؤد اور ابویعلیٰ نے روایت کیا ہے اور ابویعلیٰ نے '' موضعین' میں کہا'' مجھے اولا دِ آسمعیل (علیہ السلام) میں سے چارغلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ جن میں سے ہرغلام کی دیت بارے ہزار (درہم) ہو''۔ اس کوائن الی الدنیانے پہلے جھے کے ساتھ روایت کیا ہے مگر اس میں یہ الفاظ بھی ہیں۔ ''اَحَبُ اِلْتَی مِنَّا طَلَعَتُ عَلَیْهِ الشَّهُسُ'' مجھے النتمام اشاء سے زیادہ مجبوب ہے جن برسوری طلوع ہوتاہے'' (سارے جہان سے زیادہ مجبوب ہے)

حدیث: حضرت بهل بن معاذرضی الله عند سے روایت ہے۔ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول الله عنوائی نے اللہ اللہ عند کے دوایت کے جائیں کہ اللہ عند کے دوائیں کے دور کعت اوا کیس اللہ عنوائی بات نہ کی ہو ''تحفور که خطایانا اُوران میں سوائے خیر کے کوئی بات نہ کی ہو ''تحفور که خطایانا اُوران کا نَتُ اَکْفَرَ مِنْ ذَبَدِ الْبَحْدِ ''تواس کی خطاکیر جنور کی جاگر ہوں۔ بخش دی جا کہ کہ کا اگر چہ سندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔

اے امام احمد، ابوداؤداورابویعلیٰ نے روایت کیا ہے۔ میرے گمان میں ابویعلیٰ کے الفاظ اس طرح ہیں:'' جس نے صبح کی نماز ادا کی پھر بیٹھ کر الله تعالیٰ کا ذکر کرتا رہاحتی کہ آفتاب طلوع ہوگیا، ''وَجَبَتُ لَهُ الْبَحَنَةُ''اس کے لئے جنت واجب ہوگئ''۔

حدیث: حضرت ابوامامہ رضی الله عنہ ہے مرفوعاً روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جس نے نمازِ فجر پڑھی بھرالله کے ذکر (تلاوت ودرود وغیرہ) میں مشغول رہاحتی کہ سورج طلوع ہوگیا۔ پھراس نے دویا چار رکعات پڑھیں تواس کی جلد کوآگ نہیں چھوئے گیا وراس کی جلد حسین ہوجائے گی پھر بیٹ میز مقتار ہےگا۔ (بیبقی) حدیث: سیدہ مرہ رضی الله عنها ہے روایت ہے۔ کہتی ہیں: میں نے سیدہ أمّ المونین عائشہ رضی الله عنها کوفر ماتے سنا: وہ فر ماتی تھیں کہ میں نے سنا: رسول الله علی الله علیہ فر مارہے تھے: جس نے نماز فجر پڑھی پھرا پی جگہ بیشار ہا۔ دنیوی معاملات میں ہے کوئی لغو بات نہ کی اور الله کا ذکر کرتا رہاحتی کہ حیاشت کی چار رکھات پڑھ لیس تو گناہوں سے اس ون کی طرح پاک جو جائے گا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا کہ اس وقت اس پرکوئی گنا فہیس تھا (1)۔

ابویعلیٰ وطبرانی ،الفاظ ابویعلیٰ کے ہیں۔

حدیث: حضرت عربی خطاب رضی الله عندے روایت ہے کہ نجی سرور عیاتی نے نجدی طرف ایک شکر روانہ فرمایا۔ اہل الشکر نے بہت سامال نعنیت حاصل کیا اور بہت جلدوا پس لوٹ آئے۔ ہم میں سے ایک صاحب جو لنگر کے ہمراہ نہیں گئے تھے کہ: ہم نے ایک کوئی شکر نہیں مربی کے اللہ الم اللہ ہوا وراس سے زیادہ مال نعنیمت ساتھ لایا ہو تو نجی کے بہت حاصل کرتے ہیں اور لوٹ بھی جلدی آئے کریم بھی بہت حاصل کرتے ہیں اور لوٹ بھی جلدی آئے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز فجر میں (جماعت کے ساتھ) حاضر ہوتے ہیں پھر (نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کر طلوع آئی آئی بات کے ساتھ کا علیہ بھر کر انماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کر طلوع آئی آئی ہیں؟ یہ وہ لوگ جوجلدی لوٹ آنے والے اور زیادہ انداز اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں ''اُولیٰ اَسْرَعُ رَجْعَةً وَاقْصَلُ عَنِیْمَةً'' بھی ہیں وہ لوگ جوجلدی لوٹ آنے والے اور زیادہ کنیمت (تو اس) حاصل کرنے والے ہیں۔

ا ا ام تر ذی نے اپنی جامع کے باب' دعوات' میں روایت کیا ہے۔ اور ہزار ، ابویعلیٰ اور اتنِ حبان نے بھی اپنی تی می میں حضرت ابو ہر یرہ رضی الله عند کی روایت نے ذکر کیا ہے۔ ہزار نے اپنی روایت میں ذکر کیا کہ'' ہم نے ایسالتکنیس دیکھا' یہ کہنے والے حضرت میں ناابو بمرصدیق رضی الله عند ہیں۔ اس روایت کے آخر میں ہے کہ'' نبی پاک عظیمت نے فرمایا: اب ابو بمر (رضی الله عنہ)! کیا میں تہمیں ایسا شخص نہ بتاؤں جو بہت جلد کو شنے والا اور بہت مال غنیمت ( تواب ) حاصل کرنے والا ہے؟ یہ و شخص جونما نے فجر با جماعت بڑھے پھر طلوع آفیاب تک الله تعالی کا ذکر کر تاریخ'۔

#### تزغيب

# نمازِ فجر عصراورمغرب کے بعدذ کرکرنا

حدیث: حفرت حارث بن مسلم تمی رضی الله عند سے مروی ہے۔ کہتے ہیں: حضرتِ نبی کریم علی فیٹھ نے مجھے ارشاد فر مایا: جب تم فجر کی نماز پڑھ چکو تو بات کرنے سے پہلے "اللّٰهُمَّ اَجِو نِنی مِن النَّادِ "(اے الله! مُجھے آگ سے پناہ عطافرما) سات مرتبہ پڑھ لیا کر د چھرا اگر تم اس دن مرکئے تو الله تعالیٰ تمہارے لئے آگ سے امان لکھودے گا۔ اور جب مخرب کی نماز

<sup>1۔</sup> اس باب میں ندکورہ احادیث میں نماز اشراق اورنماز چاشت کا بیان فر مایا گیا ہے۔ نماز اشراق کا وقت طلوع آقاب کے میں پھیپی مٹ بعد ہاار، چاشت کا ہمبر وقت دن کا چوقائی معسدگذرنے پر سے نصف النبار شرق تک ہے۔ اشراق کی دور کعت اور چاشت کی دو سے بارے رکعات تک ہیں۔ ترفر کا این باجہ میں ہے: سر بنالم علیصفی فر باتے ہیں: جس نے چاشت کی بارے رکھتیں پڑھیں الفدقائی اس کے لئے جنت میں سونے کا کل بنائے کا۔ (مترجم)

پڑھاپوتو کوئی کلام کرنے سے پہلے سات مرتبہ ''اَللَّهُمَّ اَجِرُنِی مِنَ النَّادِ '' پڑھالیا کروابِ اگرتم اس رات میں فوت ہو گئے تو ''کَتَبَ اللّٰهُ لَكَ جِوَادًا مِّنَ النَّادِ '' اللّٰه تعالٰی تمہارے لئے آگے امان لکھدےگا۔

اے امام نسائی نے انہی الفاظ کے ساتھ اور ابوداؤ دینے حارث بن مسلم ہے اور انہوں نے اپنے باپ مسلم بن حارث ہے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت سیدنا ابوایوب انساری رضی الله عند بروایت ہے کدرسول الله علی الله علیہ فی میان جس نے صبح کے وقت "لا إلله الله وَحُدَلهُ لاَشِرِیُك لَهُ لَهُ اللَّهُكُ وَلَهُ الْحَدُلُ وَهُو عَلَى كُلِ شَيءَ قَدِيْرِ (1)" وس مرتبہ پڑھ لیا، الله تعالی اس کی وجہ سے اس کے لئے دن تیکیاں لکھے گا، وس گناه مناوے گا، وس جہ لندفر مادے گا، اس کے لئے چار علمات شیطان سے) حفاظت ہوں گے۔ اور جو شخص نمازِ مغرب پڑھنے کے بعد یکلمات پڑھ لے گا تو صبح تک ای طرح ہوگا۔

اے امام احمد، نسائی اور اتن حبان نے اپنی تھی شہر روایت کیا۔ یہ الفاظ اتن حبان کے ہیں۔ ان کی ایک اور روایت میں ہے: ''وَکُنُ لَهُ عِدُلُلَ عَشُورِ وَقَابِ'' یہ الفاظ اس (پڑھنے والے) کے لئے دس فلام آزاد کرنے کے برابر بوں گ'۔

حدیث: حضرت معافر بن جَبل رضی الله عندے مروی ہے۔ فرماتے ہیں: ممیں نے رسول الله ﷺ کوفر ماتے ہوئے سا کہ جو شخص نماز فجر کے بعد تین مرتبہ اور نماز عصر کے بعد تین مرتبہ ''استخفِر ُ اللّٰهَ الَّذِيْ کَ لَالِهَ اِللّٰهَ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمَائِمَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ ا

### ر ہیب

#### بلاعذرنما زِعصر (3) فوت كردينا

حديث: حضرت بريده رضى الله عند عروى ب فرماتي بين: جناب ني كريم عَيَا اللهُ فَرَمايا: "مَنْ تَرَكَ صَلوةً

1 ۔ ترجمہ: الله کے سواکوئی لائق عبادت نیس ، اکیلا ہے اس کا کوئی شریکے نیس ، ای کی بادشان اورای کے لئے تمام تعریفیں میں ، اور ہر چیز پر قند رت رکھنے والا ہے۔ (مترجم)

2۔ ترجمہ: میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جس کے سواکوئی لائق عبادت نہیں جو تی وقیوم ہے۔اور میں ای کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یا در ہے کہ بید وطا نف تبجات فاطمہ (منحی اللہ عنها ) کے علاوہ ہیں۔

3- الله الله عاندوتعالى كافر مان ب: خوفطُو اعتى الصَّلُوتِ وَالصَّلُوقِ الصَّلُوقِ الْوَسُطِى وَقُو مُوالِلهِ فَيْزِينُ البَعرة : 238)

ترجمہ: پابندی کرونماز وں کی اور درمیانی نماز کی اور اللہ کے لئے عاجزی کے ساتھ کھڑے رہا کرو۔

درمیانی فمازے مرادنماؤ معربے دھنرے بل دھنرے عبداللہ بن مسعود ادر سیده ام المؤشن ماکشر مدید وغیر بم رضی الله تمنم کا فرمان ادرامام اعظم رحمہ الله تعالیٰ کا مسلک یمی ہے ۔ جنگ خندق میں نماؤ عمر قضاء ہوگی تو سید عالم عقطینی نے فرمایا: الله تعالیٰ ان کا فرول کی قبورکوآگ ہے بحروے جنوں نے ہمیں درمیانی فمازے معروف رکھا۔ بخاری مسلم۔ (مترجم) الْعَصْرِ فَقَدُ حَبطَ عَلَهُ" جم نے نماز عمر ترکردی، اس کے اعمال باطل موگئے۔

۔ اَ سے امام بَغَاری، نسانی اورائنِ ماجہ نے روایت کیا۔ائنِ ماجہ کے الفاظ میں کیفر مایا: '' ابرآ لود دن میں نماز کے لئے جلدی کرو کیونکہ جس کی نمازِعصر فوت ہوگئی اس کے اٹمال باطل ہو گئے''۔

اے امام مالک، بخاری مسلم، ابوداؤد، تر ندی ، نسائی ، ابن ماجداور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ نے آخریم فرمایا کرامام مالک رحمة الله علیہ فرمایا کہ بات علیں : '' نمازعصر فوت ہوجانے کا مطلب ہے کہ وقتِ عصر گذر جائے''۔

### ترغيب

# حسن نیت کے ساتھ درست امامت کرنا تر ہیں

#### وهامام جوبه صِفات نه رکھتا ہو

حدیث: حضرت ابوعلی مصری رحمهُ الله بے روایت ہے۔ کہتے ہیں: ہم حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی الله عند کے ساتھ کہیں سفر مل تھے کہ کا رسول الله علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کہیں سفر مل تھے کہ نماز کا وقت ہوگیا۔ ہم نے چاہا کہ وہ ہمیں امامت کرائی ہو اے بھی پوراثو اب ملے گا اور ان کو بیفرماتے ہوئے سنا ہم کہ کو کو اور ان اللہ عقبہ اللہ کہ اللہ کہ کہیں کا لل اجر ہوگا۔ ''وَان لَمْ يُعِتمَّ فَلَهُمُ اللّهَامُ وَعَلَيْهِ الرّفَمُ'' اور اگر اس نے امامت درست نہ کرائی۔ (شروط وار کا بن میں کہیں کی بیشی کی ) تو مقتدیوں کو تورا پورا اور الرجر ملے گا مگریا مام گناہ گارہوگا۔

اے امام احمد (الفاظ انہی کے ہیں) ابوداؤ د، این ماجہ اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے اس کی تقیح کی ہے۔ ابن خزیمہ اور ابن حبان نے بھی اپنی اپنی تیجے میں روایت کیا ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں:'' جس نے لوگوں کی امامت کی پھرٹھیکہ وقت پر کامل نماز پڑھائی نویہ اور اس کے مقتدی (جماعت کا) ثواب پائیس گے۔ اور جس نے ان چیزوں میں کوئی کی بیشی کی تو یہ گناہ گار ہوگا۔ مقتدی گناہ گارٹیس ہول گے''۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنبما ہے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے فر مایا: جو شخص کی تو م کی امامت کرائے تو اسے چاہیے کہ الله سے ڈرے۔اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایسا مین ہے جس سے اس کی امانت کے متعلق سوال ہوگا۔اگر شیح سیح امامت کرائی تو اسے اپنے پیچھینماز پڑھے والوں کے برابرا جرسلے گا جبکہ ان کے اجر میں بھی پیچھیکی نہ ہوگی اور اگر امامت میں کوئی نقص ہوا تو اس کا گنا واس بے ہوگا۔

الطرانی نے اوسط میں مبارک بن عباد کی روایت سے ذکر کیا ہے۔

حدیث: حفرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ جناب رسول الله عیالیتی نے فرمایا: تین اشخاص مشک کے ملیوں پر ہوں گے روای کہتے ہیں: میراخیال ہے کہ آپ عیالیتی نے فرمایا: ایسا قیامت کے دن ہوگا۔ پہلا وہ بندہ جواپنے الله کے اوراپئے آتا کے حقوق اداکرے ۔ دوسراوہ آدمی جوکی تو م کی امامت کرائے جبکہ وہ قوم اس کی امامت پر راضی ہو۔ اور تیم سراوہ شخص جو ہر رات دن میں یا نچ نمازوں کے لئے ندا (اذان) دیتا ہو۔

اں کوامام احمد وامام ترندی نے روایت کیااورامام ترندی نے فر مایا: بیصدیث حسن ہے۔ طبرانی نے بھی صغیر واوسط میں اچھی اساد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ان کے الفاظ ہیں۔'' جناب رسول الله علیاتی نے فر مایا: تین اشخاص وہ ہیں کہ بری گھبراہٹ (قیامت کی ہولنا کی ) انہیں خوف زدہ نہ کر سکے گی۔ نہ انہیں حساب و کمآب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور کلوقات کے حساب سے فراغت تک وہ مشک کے کمیلوں پر میں گے۔ ان میں پہلاشخص وہ ہے جس نے اللہ کی رضا کے لئے قرآن پڑھا اور اس سے کسی قوم کی امامت کی حالانکہ وہ قوم اس پر راضی (1) ہو''۔ الحدیث۔

اس باب میں اس قیم کی اورا حادیث بھی میں جن میں بیٹھی ہے۔" اَلاِ مَامُ ضَامِنٌ وَالْمُوذَنِّ مُولَیَّنِ '' امام (مقترین کی نماز کا) ضامن اور مؤزن امین ہے''۔

#### تر ہیب

# ایسے آدمی کی امامت جھے لوگ ناپند کرتے ہوں

اے ابوداؤوا بن ماجہ نے عبدالرحمٰن بن زیادافریقی کی روایت ہے بیان کیا ہے۔

حدیث: حضرت طلحہ بن عبدالله رضی الله عنبها ہے روایت ہے کہ انہوں نے کمی قوم کو امامت کرائی۔ جب فارخ ہوئے تو کہا: مُسیں نماز پڑھانے ہے پہلےتم لوگوں ہے اجازت طلب کرنا بھول گیا تھا۔ کیا تم میر نے نماز پڑھانے پررامنی ہو؟ لوگوں نے کہا: کمی میں نے رسول الله نے رسول الله عظیمت کے جان خار! بھلاا ہے ناپندکون کرسکتا ہے؟ انہوں نے کہا کمیں نے رسول الله عظیمت کی تو مکونماز پڑھائے درانحالیکہ وہ تو م اسے ناپندکرتی ہو ''لَمُ قُبْحَاوِذُ صَلُوتُهُ اَوْرُنیس ہوتی )۔

اُذُنْکِهُ '' تو اس کی نماز اس کے کانوں ہے آئے نیس بڑھتی۔ (قبول نیس ہوتی )۔

طبرانی نے اے بیبر میں سلیمان بن ایوب کی روایت ہے ذکر کیا ہے۔ میلی کو فی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ ان کی منکرروایات بھی ہیں۔

 گیا ہو۔اور تیسری وہ عورت جس کا شو ہراس کواپنے پاس بلائے توبیا انکار کر دے۔

اے ابن خزیمہ نے اپنی تیجے میں ای طرح مرسلا روایت کیا ہے۔ اس کی ایک اور سند بھی حضرت اس رضی اللہ عنہ ہے۔ فوغام د دک ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی النه عنبما سے مروی ہے وہ رسول الله علیاتی ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیاتی نے فرمایا: تین افراد کی نماز ان کے سرول سے بالشت بھی او رئیبیں جاتی۔ وہ آ دمی جو کی قوم کو نماز پڑھائے اور وہ قوم اسے ناپسند کرتی ہو۔ وہ عورت جورات اس حال میں گذارے کہ اس کا شوہر اس پر ناراض ہواور وہ دو بھائی جو آپس میں قطع تعلق سے ہوئے ہوں۔

اے ابن ماجہ وابن حبان نے اپنی تھیج میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت الوامامدرض الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیمی نے فرمایا: تین انسانوں کی نماز ان کے کانول سے آگے نہیں جاتی ۔ نمبر 1 بھا گا ہوا غلام جب تک لوٹ ندآئے۔ نمبر 2 عورت جواس حال ہیں رات بسر کرے کماس کاشو ہراس پرناراض بواورنمبر 3 کمی قوم کا امام جے قوم (1) پندنہ کرتی ہو۔

تر مذی شریف، امام تر مذی نے فر مایا: بیحدیث حسن غریب ہے۔

<sup>1</sup> پیمال بھی تاپیند پیرگ سے مرادشر با تاپیند پر دووا ہے۔ خیال رہے کہ موان باب سے متعلق آوا کیسا حدیث کا نگر کر بنا تا کہ کا مرحتر ہم نے دیمر فوا مد کے بیٹ اخیر متعدد احادیث کو شامل باب کرایا۔ مثال فارا کو بہت تاقع ہے اوا کرنا ، دوری کا خوش کے اور کا میا کہ ا آئی میں تنظیم تری کرنا دفیرہ دیسے مناویس جوفیار کی آئو لیسے برائز انداز دوئے ہیں سابغدافیاری صفرات کوان کی طرف جمی نصوص آجہ دینی جائے۔ (متر ہم )

### تزغيب

# صف اوّل کی فضیات مفوں کوسیدھا کرنااورمل کر کھڑ ہے ہونا

وا کیں جانب کی فضیلت اور دوسرے کی اقریت کے ڈرسے آخری صف میں نماز پڑھنا حدیث: حضرت سیناابو بریرہ رض الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فی خفر مایا: "لَوْ یَعُلُمُ النَّاسُ مَا فِی النِّدَاءَ وَ الصَّفِّ الدَّوْلُ لِوَ مُعلُوم بوجا تا کہ اذان می النِّدَاءَ وَ الصَّفِّ الدَّوْلُ لِوَ مُعلُوم بوجا تا کہ اذان می النِدَاءَ وَ الصَّفِ الله فَر وَ الله الله عَلَيْهِ لاَ سُتَهَمُواً" اگر لوگول کو معلوم بوجا تا کہ اذان می ادر بیل صف میں کیا (خیر و برکت ) می پھر اگر سوائے قرعد اندازی کے اس کو خداصل کر سے تو ضرور قرعد اندازی کرتے۔ مسلم و بخاری۔

حد يث: يدروايت بحى حضرت الوهريره رضى الله عندى عمروى بـ فرمات بين: رسول الله علي في فرايا: "خَيرُ صُفُو فِ النِّسَاعِ الْحِرُ هَا وَشَوْهَا أَوْ لُهَا" مردول كالمهمرين طَفُو فِ النِّسَاعِ الْحِرُ هَا وَشَوْهَا أَوْ لُهَا" مردول كالمهمرين صف بيلي اور بدترين كيلي بـ (1)-

مسلم، ابوداؤد، ترندی، نسانی، ابن ماجه صحابه رضوان التٰهیلیم کی جماعت سے میه حدیث مروی ہے۔ جن میں حفزت ابن عباس، نمر بن خطاب، انس بن مالک، ابوسغیر، ابوامامه اور جابر بن عبدالله وغیرهم رضی الله تنهم شامل بین۔

حدیث: حَضَرت عُر باض بن ساربدرض الله عند بروایت ب که جناب رسول الله عَنْ الله عَنْ بَلِی صف کے لئے تمن مرجه دعا معنفرت فر مایا کرتے تھے ''وَاللّذَائِفُ مَدَّ قُالور وسری صف کے لئے ایک مرتبد۔

اے ابن ماجہ ،نسانی اورا بن خزیمہ نے اپئی تھیج میں اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حاکم نے فر مایا: بیرحدیث برشرط بخالاک مسلمتھ جے ۔

۱۰۰۰ با این است به در در در اور خورش ایک شاعت مین شامل دول به چنگه و اسورت مین خورتل کی صنوف مردول کم آخر مین موقی مین سرده مالی ۱۰۰۰ مین سف به ادارش کرد بخشه می ساخته افزاد که اندیش دوتا به اس کشه این کویدترین فرمایا کمیا ادر مردول کی کیلی ساخته این فرخ شده خوش دوتانه این که کرد به این قرار دا کمید آمرم داد دخورتش کاشتناک نماز به بادر سید دول قریم می مواهد ( هزیم )

اس کوامام احمد نے احجی اسناد کے ساتھ اور طبر انی وغیرہ نے روایت کیا۔

حديث: حفرت جاربن سمره رضى النه عند بروايت ب فرمات بين: رسول الله عَلَيْهُ بمار بياس تشريف لاك اورارشادفر مايا: تم اسم من عن من الله عند برين من الله عند برين بم في عرض كيا: يارسول الله (عَلَيْهُ )! فرضة البخر وب كرما من عن من طرح صفيل بناتي بين؟ فرمايا: "يُعتَّوُنَ الصَّفُوفَ اللَّهُ وَلَى الصَّفُوفَ اللَّهُ وَلَى الصَّفُوفَ اللَّهُ وَلَى الصَّفُوفَ اللَّهُ وَلَى الصَّفُونَ اللهُ عَلَى المَّرْتِ من اورصف بين كركوفر بهوت بين -

مسلم،ابوداؤر،نسائی وابن ماجه \_

حديث: حضرت ابن عباس رضى الله عنها سے روایت ب كه جناب رسول الله عظي في فرمايا: "جيدا كم الّينكمُ مُ

حدیث: حصرت انس رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرمات ہیں۔ نمازی اُ قامت ہو چکی تھی کدر سول الله عَلَیْتُ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اپنی شفیس سیدھی کرو اور ٹل کر کھڑے ہوا کرو ''فَوَقِی اَدَا کُمْ مِّن وَدَ آءِ ظَهْرِی'' کیونکہ میں تمہیں اسے بیچھے سے تھی ویکھا ہول ( جوان الله )۔

بخاری وسلم ۔اور بخاری شریف کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ'' ہم میں سے ہرکوئی اپنے ساتھی کے کندھے ہے کندھااورفدم ہے قدم ملا کرکھڑ اہوتا تھا'' ۔

حدیث: سیده أم المومنین عائش صدیقه رض الله عنها و عن ایبا سے روایت بے فرماتی ہیں: رسول الله عنا الله عنا نے فرمایا: الله اوراس کے ملائک صفول کے دائیں جانب والول پر درود بھیجتے ہیں۔

ابوداؤ د،ابن ماجه بإسنادحسن \_

حدیث: حفرت براء بن عازب رضی الله عند ہے مروی ہے۔ فرماتے ہیں: ہم جب رسول الله عَلَيْقَةَ کے بیجھے نماز پڑھتے تھے تو اس بات کو مجوب رکھتے تھے کہ آپ عَلِیْقَةً کی دائیں جانب کھڑے ہوں تاکد (سلام کے بعد) آپ عَلِیْقَة ہماری طرف تو جہ فرمائیں۔ (چبرہ شریف ہماری طرف ہو) میں نے سا: رسول الله عَلِیْقَةً وعا فرماتے تھے: "رَبِّ قِنی

<sup>1۔</sup>مطلب یہ ہے کہ اگرصف میں کمیں خلا رو گیا ہواورا ہے پر کرنے کے لئے کوئی صاحب حف میں واٹل ہونا چاہیں تو انہیں روکتے نمیں۔ یا اگر پیلی صف پوری ہود چی ہوتو بعد میں آنے والدا کیا ہواور انگی صف ہے کسی کو چیچے کر کے اپنے ساتھ کھڑ اگر نا چاہتا ہوتو اس کے لئے چیچے ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ اکیا پھیلی صف میں کھڑ اوونا تکرود ہے۔ (مترجم )

عَدَّابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ" اےمیرےرب! مجھا ہے عذاب ہے بچاجس دن تواپنے بندوں کواٹھائے گا۔ (یہ نماتعلی امت کے لئے ہے)۔مسلم۔

حديث: حصرت ابن عُباس رضى الله عَنها عروايت بـ فرمات بين: جناب رسول الله عَلَيْكُ في ارشاد فرمايا: جم ني بملى صف اس خوف مـ چيورُ دى كركميس كى كوتكليف نه بَنْ جائ "أَضْعَفَ الله لهُ أَجُو الصَّفِّ الاَّ وَإِنْ توالله مَنْ اس كو بملى صف مـ دوكماز يا دواجر عطافر مائك كا-

اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔

#### تزغيب

# صف كوتمل اورخلا كويركرنا

حدیث: حضرت براء بن عازب رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیہ الله علیہ من کی ایک جانب سے دوسری جانب سے دوسری جانب سے دوسری جانب سے بانب شخص کے باتب کی اللہ اور سیون کو چوتے اور ارشاد فرماتے بھی خرک کر کے شاہداور اس کے کہیں تمبارے دل مختلف ند ہوجا کیں۔ راوی فرماتے ہیں: اور سرکار علیہ لیے کی فرماتے تھے: بے شک الله اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر درود پیجے ہیں جو بیل صف کو کمل کرتے ہیں۔

اے ابن خزیمہ نے اپنی تھی میں روایت کیا ہے۔

حديث: حضرت عبدالله بن عمرضى الله عنها عن دوايت بكرسول الله عَيْنَا فَهُ ارشاد فرمايا: "مَنُ وَصَلَ صَفَا وَصَلَهُ اللّهُ وَمَنُ قَطَعَ صَفَّا قَطَعَهُ اللّهُ" جم في صف وطايا (كلمل كيا) الله اس وطاع گاورجم في مف وقراالنه اس كوتور على

نسائی، ابن خزیمه اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے فرمایا: پید حدیث برشر واسلم سیج ہے۔

حديث: حُضرت جينه رضى الله عند ، روايت اب كررمول الله عَيْنَا فَ فَرَمَايا: "مَنُ سَلَ فَرُجَةً فِي الصَّفِ غُفِدَلَهْ "جوصف كاندرخلاكو بركر ، قاس كي مغفرت : وجائ كل دالبر ارباسا دحسن .

حضرت جحیفه رضی الله عنه کاانعل نام و بب بن عبدالله سوائی ہے۔

حديث: حضرت الوجريره رضى الله عنت روايت بكر رسول الله عَلَيْكَ فَرْمايا: الله تعالى اوراس كفر شخة وورد سبيحة من الناو كول برجومضول كومات مين (بوراكرت مين) اورجو بنده صف كومات بالله تعالى اس كالك ورجد (جت مين ) بلندفر ما ويتاب "و ذَرَّتُ عَلَيْهِ الْمَلَّا بِنَكَةُ مِنَ البِّرِ" اورفر شخة اس برئيكيول كى بارش كروسية مين -

غابر

۔ آگل صفول کو بیابھمل کرنا دورہ یان میں ہر خاکوئی کرنا داور صف ٹی با میں جائب کو بانگل ٹیس چیوڑ و بنا جا ہیں اب ہ الطرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔اس کی اسادٹھیک ہے۔

حدیث: حضرت براء بن عازب رض الله عندے روانت ہے۔ فرماتے میں: جناب رسول الله علی فیلی فرمایا کرتے تھے۔ بے شک الله اوراس کے ملائکہ درود تھیج میں ان پر جو پہلی صفوں کو ملاتے میں اور الله تعالیٰ کواس قدم سے بڑھ کر دوسرا کوئی قدم پیار آئییں جو بندہ صف کو پورا کرنے کے لئے اٹھا تا ہے۔ ابوداؤد۔

مدیت: حضرت معافرض الله عند نبی پاک عظیفی سروایت فرماتے میں کرآپ علیفی نفر مایا: دوقدم میں کدان میں سے ایک تو الله تعالی کو بہت پسندیدہ ہے اور دوسر انہایت ہی ناپندیدہ یہ دیجے الله پسندیدہ رکھتا ہے وہ اس آدی کا قدم ہے جس نے صف کے اندر خلاد یکھا تو اس نے بند کردیا ( یعنی قدم الحال کردہاں پہنچا) اور جس کو الله تعالیٰ ناپسند فرما تا ہے وہ اس شخص کا قدم ہے جس نے المحصۃ وقت واکیں قدم کو لمباکیا پھر اس پر ہاتھ رکھا اور باکیں قدم کو زمین پر لگائے رکھا پھر الما۔ (متکبر انظریقہ ہے افتحالے)

(حاكم) امام حاكم نے فرمایا: بیحدیث برشرطِ مسلم یح ہے۔

حدیث: روایت ہے حضرت این عمر صنی الله تعالی عنہا نے فرماتے ہیں: بی کریم ﷺ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ مجد کی بائیس جانب غیر آباد ہوگئی ہے (اس جانب کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا) تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو خض مجد کی بائیس جانب کوآباد کرے گااس کے لئے دوگنا اجراکھ اجائے گا۔ (این خزیمہ وٹیمہ و)۔

#### تر ہیب

مردول کا اپنی بیجیلی صفول میں اور عور تول کا اپنی اگلی صفول میں ہونا نیز صفول کا ٹیڑ ھا ہونا حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا: مردول کی افضل صف پہلی اور ابترآ خری ہے اور عورتوں کی بہتر صف آخری اور ابتر پہلی ہے۔ مسا

مسلم،ابوداؤ د،تر ندی،نسائی۔

حديث: حضرت ابوسعيدرض الله عنه بروايت بك بي باك عَلَيْقَ في ايت صحابه (رضى الله عَنْم) كو يَحْصِر بَّ و يكما تو فر مايا: آگ آو ميرى بيروى كرو اور تمهار بي يحجه والتمهارى بيروى كرين: "لا يَوَالُ قَوْمٌ يَتَأْخَرُ وُنَ حَتَى يُوْخِرُ هُمُ اللّهُ" كوئى قوم يَحِيِّ فِي ربى تو الله تعالى بيمى اسے (اپنى رحمت سے) يَحْجِد روسكا۔

مسلم،ابوداۇر،نسائى،ابنِ ماجە\_

حدیث: حضرت این معودرض الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عنطیقی نماز کے وقت ہمارے کندھوں کوچھوا کرتے اور فرماتے: برابر کھڑے رہا کر واور آ گے بیچھے نہ ہوا کر ورینتم ہارے دل مختلف ہوجا کیں گے۔ تم میں سے اہلِ عقل اور بچھدار میرے قریب کھڑے ہول۔ پھر وہ جوان ہے قریب تر ہول۔ پھر وہ جوان کے قریب ہول۔مسلم وغیرہ۔ حديث: منزئة من نان بيَّر رض المانجي ساره التاسعية بن المن في رمال الله عَيْنَةُ ويدار فرافي مِنْ و ما نانظ وري بارتم الي منول وميرها رها مرور نالماتو لي تبارك جيرول ومختف كردك وال)-

حدیث: ` منرت ابواما سرمنی الله منت روایت به وه رسول الله سنتینی سه راوی کدآپ سینینی نفر مایا به منول کو نسه ور برابر رکها کرو به ورنه تمهار به چبرب بگاژویئه جا کمی گه یا تمهاری آنگھیں اندهی کردی جا کمی گی یا تمهاری نظرا چک کی جائے گی به

ات امام احمد وطبر انی نے روایت کیا ہے۔

<sup>1</sup> \_ بیخ تمباری صورتی تبدیل کردے گا۔العیاذ باشات فی میارے درمیان اختلاف بیدافر مادے گا۔ (مترجم)

### تزغيب

### اِمام کے بیچھے آمین کہنااور دُعاوغیرہ کابیان

حديث: حضرت الوجريره رض الله عند بروايت بكرسول الله عليه في فرمايا: جب امام: غَيْرِ الْمَعْفُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِيْنَ كَمِ" فَقُوْلُو الْمِين، فَإِنَّهُ مَنُ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ عُفِزَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهُ" ثم المين" كما كروكيونكه جس كاقول فرشتوں كول كموافق موكيا اس كر يبلغ كناه بخش ديج بائيں كي۔

ما لک، بخاری، مسلم ، البوداؤد، نسانی ، ابن ماجہ۔ اس حدیث کے الفاظ بخاری کے ہیں۔ بخاری کی ایک اور روایت ہے کہ
''جبتم میں سے کوئی آمین کہتا ہے تو فرشتے آسان پرامین کہتے ہیں۔ اگر ایک دوسرے کے ساتھ موافق ہوگیا تواس کے پہلے
گزاہ بخش دیئے جائیں گئے''۔ ابن ماجہ ونسائی کی روایت میں ہے۔''جب قاری (امام) آمین کہتو تم بھی آمین کہا کرو''۔
اور نسائی کی ایک اور روایت میں یوں ہے کہ''جب امام آمین کہتو تم بھی آمین کہواس لئے کہ جس کا کلام فرشتوں کے کلام
کے موافق ہوگیا''غیفی کین فیلی الکسنہ جدید'' تو جو بھی مہوجودہوگا اس کی مغفرت ہوجائے گئ'۔

اے امام ابن ماجہ نے اسناد حسن کے ساتھ، ابن فرنیمہ نے اپنی تیجی میں اور امام احمد نے روایت کیا ہے۔ امام احمد کے الفاظ میر ہیں۔'' جناب رسول الله علیات کے پاس میبود کا ذکر ہواتو آپ علیات نے فرمایا: انہوں نے ہمارے او پر کی چیز کے متعلق اتنا حسد نہیں کیا جتنا کہ جمعہ پر کیا جس کی ہمیں الله تعالیٰ نے ہدایت فرمائی اوروہ اس سے گمراہ ہوئے۔ جتنا کہ قبلہ پر کیا جس کی اللہ نے ہمیں ہدایت دی اوروہ گراہ ہوگے اور جس قدر ہمارے امام کے پیچھے آمین کہنے پر کیا'۔

اس کوطبرانی نے بھی اوسط میں اسادحسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔ان کے الفاظ میں'' بے شک میہود نے اپنے دین کو بو جھ بنالیا ہے۔ بیخت حاسدلوگ میں۔انہوں نے مسلمانوں پرتین چیزوں سے بڑھ کر کسی چیز میں حسدنہیں کیا۔ (وہ تین سے میں )السلام کلیم کا جواب دینا جمفیں سیدھی کرنا اور فرض نمازوں میں امام کے پیچھے آمین کہنا''۔

حدیث: حفرت انس رضی الله عند بے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: ہم رسول الله علیہ کے بارگاہ میں بیٹے ہوئے تھے تو آپ علیہ نے فرمایا: الله تعالیٰ نے مجھے تین چیزیں عطافر مائی ہیں۔ نمبر 1 اس نے مجھے سیدھی صفوں کے ساتھ نماز دی، نمبر 2 مجھے وہ سلام عطافر مایا جواہلِ جنت کا سلام ہے۔ اور نمبر 3 آمین عطافر مائی۔ مجھ سے پہلے انہیا علیم السلام میس سے کسی کویہ چیزیں نددی گئیں۔ ہاں الله نے حضرت موئی علیہ السلام کی دعا سے حضرت ہارون علیہ السلام کوآمین دی تھی اور ہارون علیہ السلام آمین کہا کرتے تھے۔

اے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں زر بی مولی آل مہلب کی روایت سے بیان کیا ہے اور اس کے ثبوت میں پھھ تر ود ہے۔

حدیث: حضرت ابوہری وضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علی فی فرمایا: جب الم عُنیر الله عَلَیْهِ فَ فرمایا: جب الم عُنیر الله عَلَیْهِ مُ وَلا الفّا اللّهِ عَلَیْهِ مُ وَلا الفّا اللّهِ عَلَیْهِ مُ وَلا اللّهِ عَلَیْهِ مُ وَلا اللّهِ عَلَیْهِ مُ وَلا اللّهُ عَلَیْهِ مُ وَلا اللّهُ عَلَیْ اللّهِ عَلا اللّهُ عَلَیْ اللّهِ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ اللّهُ عَلَیْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَیْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ال

اس روایت کوابویعلیٰ نےلیف بن الی سلیم کی روایت سے بیان کیا۔

حدیث: حضرت حبیب بن سلمه فهری رضی الله عند ہے روایت ہے۔ یہ بڑے متبول الدعاستے، فرماتے ہیں: مُس نے رسول الله علی مقارر ماتے ہوئے ساکہ کوئی گروہ اکٹھانہیں ہوتا کہ اس میں بعض دعا کریں اور بعض آمین کہیں گرالله تعالی اس کوتبول فرمالیتا ہے۔ حاکم۔

حديث: حضرت وفاعد بن دافع زرتى رض الله عند روايت ب فرمات مين: بم بى پاك عَلَيْقَ كَ يَجِهِ مَا اَرْهُ هُ رب تقد جب آپ عَلَيْقَ فَ مرشر يف ركوع سائها يا فرمايا" سَبِعَ اللّهُ لِمنَ حَدِدَهُ" يَجِهِ سامك صاحب نها: " رَبَّنَا وَلَكَ الْحَدُدُ حَدُدًا كَثِيرًا طَيِبًا مُبَارَكًا فِيهِ" جب آپ عَلِيْقَ فَ نماز حَمّ كى ، فرمايا: بولنح والاكون بالا

<sup>1</sup> \_ ممکن ہے ان صاحب نے بیدالفاظ نماز میں شال ہونے ہے پہلے پڑھے ہوں یا نماز میں ذرا بلند آواز ہے کیے ہوں کدسید عالم سینی نے ماعت فرز کے ریٹھی ہوسکا ہے کہ پیگلات پڑھے تو آہمہۃ ول کرآپ عینی نے اپنے خداواڈ کم سے جان لئے۔

صاحب نے عرض کیا: مُیں ۔ تو آپ عیلی نے فر مایا: '' رَأَیْتُ بِضُعَةً وَ لَلَا ثِینَ مَلَکاً یَنْتَلِدُ وْنَهَا اَیَّهُمْ یَکْتُبُهَا اَوْلُ'' مَیں نے دیکھا کتمیں سے زیادہ ملائکدایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے کہ کون اس کو پہلے لکھتا ہے۔ مالک، بخاری، ابوداؤ د، نیائی۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رض الله عندے روایت ہے کہ جناب رسول الله عَنْ اللهُ مَنْ جَبِ امام "سَعِمَ اللهُ لِمَنَّ حَمِدُهُ" کہو تم آللهُ مَن کَمِونَ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

اس کو بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترفدی اور نسائی نے روایت فرمایا ہے۔ اور بخاری ومسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے۔ '' (جب امام وَلَالفَّ اَلِیْنَ کِے) تُم رَبِنَا وَلَكَ الْحَدُنْ(1)، (واؤكے ساتھ) كہؤ'۔

1-انباب كم تعلق چند باتمى و بن تين دين حيدة الله يك الحدة التحديث الدور "رَبّنا ولك الحديدة" واك كماته يا بغيروا كردون طرح درست اور ثابت بالدين عيدة الله يك حيدة "كم الارتفاق المحددة يا رَبّنا ولك الحديدة " في ركات الدورات على الله المورسة بنين حيدة المورسة بنين الله المورسة بنين المراف المحددة الله يك المحددة المورسة بنين المراف المحددة المورسة بنين المحددة ا

جہاں کمیں نی سرور عینائیٹھ کا باداز بلندآ میں کہنا نہ کور ہے۔ وہ احناف کے ہاں تعلیم است کے لئے ہے۔ بایں ہمسوجوده دورش بآواز بلندیا آ ہتے آمین کہنے کو وجہزاع بنا تا کوئی وائش مندی نہیں۔ حدیث ہے آواز بلند کہنا بھی ثابت ہے اور بہت سے انتماسالم کا خبہ ہے مثال امام شافعی وغیرہ دحرالفد تعالی۔ ان امکر کرام نے تو اے وجہزاع نہیں بنایا۔ چرہم کیوں بنا کمیں؟ انفدتعالی اس استِ مرحد کوا تقاق واتحاد کی نعت کا حمال مطافر ہائے۔ آمین۔ (مترجم)

#### ترہیب

# رکوع و جود میں مقتدی کا اِمام سے پہلے سراُ ٹھالینا

حديث: حفرت الوجريره رضى الله عند حدوايت بك بى اكرم على في الله عند من سكولَى ركوكَا الجري المستخد الله وأسَّة وأسَّه وأسَّه وأسَّ حِمَادٍ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ وَأَسَّهُ وَاللهُ اللهُ كُولُوهِ فَي اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُولِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالل

بخاری مسلم، ابوداؤ د، ترندی، نسائی، ابنِ ماجه۔

اورطبرانی نے اوسط میں جیدا سناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ان کے الفاظ میں۔'' جنابِ رسول الله عَلَيْنَةُ نے فر<sub>ایا:</sub> تم میں سے کوئی بےخوف نہ ہوجب و واہام سے پہلے سراٹھا تا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کے سرکو کتے کا سربنادے''۔

طرانی نے اے کبیر میں بھی حفزت عبدالله بن مسعود رضی الله عنہ ہے موقو فأجیدا سناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔

جرای ہے اسے بیران کے الا بیرین کی سرائے بوراللہ بن سوروں الله عزے ووق بیران اور کی کھرائی ہے۔ حدیث: اورانی (ابو ہریرہ) رض الله عنہ سے روایت ہے وہ نی پاک ﷺ ہے راوی کہ آپ ﷺ نے زمایا: جُرِّض امام سے پہلے جھکااور پہلے اٹھتا ہے ''إِنَّمَا اَنْ اَسِیتُهُ بِیکِ شَیْطَانٍ'' اس کی چیٹانی تو شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے(ا)۔ اے بزاراور طہر انی نے ماساد حسن روایت کیا ہے۔

1۔ امام سے پیلے دکوئ و بچود میں جانا پا پہلے اُٹھ نااگراس طرح ہوکہ امام و متندی رکوئ یا بچود میں ایک دومر سے کے ساتھ لی بی نہ نام اہم ایک رکوئی ایم ایک دومر سے کے ساتھ لی بی نہ نام ایم ایک رکوئی کے بھر مجود میں گیا بی بیش کہ متندی اس سے پہلے بی اُٹھ آیا تو اپنے مقدی کی نماز سر سے بھوتی بی بیش سے اور اگر رکوئ و بچور میں لی تو جاتا ہے بھر پیٹونٹ گناہ گارے۔ اسے جائے کہ ایک بیٹر کا بیٹر کا بیٹر کے بیٹر کے بیٹر کا بیٹر کا بیٹر کا بیٹر کی بیٹر کی

## تر ہیب نامکمل رکوع و چود،ان کے درمیان کمرسیدھی نہ کرنااورخشوع کابیان

حدیث: حضرت ابومسعود بدری رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے میں: رسول الله عظی نے ارشاد فرمایا: "لاَ تُجْزِئُ صَلوةً الوَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهُولًا فِي الزِّكُوعِ وَالسَّجُودِ" آدمی کی نمازادانمیں ہوتی جب تک کدا پی پشت کورکوئ وجود میں سیدھاند کرے۔

اے امام احمد، ابوداؤد (الفاظ انہی کے ہیں) ترفدی، نسائی، این ماجہ، این نزیمہ اور ابنِ حبان نے اپنی اپنی تھیجے میں روایت کیا ہے مطبر انی ویسیق نے بھی روایت کیا اور فر مایا کہ اس کی اسناد تھیج ٹابت ہے اور امام ترفدی نے فر مایا: بیہ حدیث حسن صحیح ہے۔

حدیث: حضرت عبدالرحمٰن بن شِبل رضی الله عند بروایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَنِیْ نَّے نے (نماز میں ) کو بے کی طرح ٹھو نگے مارنے ، درندوں کی طرح میٹھنے اور اونٹ کی طرح آ دمی ہے مجد میں جگہ مقرر کرنے ہے منع فرمایا(1)۔ اے امام احمد، ابوداؤ درنسائی ، این ماجہ، ابن خزیمہ اور این حبان نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابوقتا ده رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْتُ فِی فرمایا: "اَسُوءُ النَّاسِ سَوِقَةُ الَّذِی یَسُوقُ مِنْ صَلُوتِه" اوگوں میں سے براچوروہ ہے جواپی نماز میں چوری کرتا ہے۔ سحابہ رضی الله عَنْم نے عرض کیا: یارسول الله عَلِیْتُ اِنماز میں کیے چوری کرسکتا ہے؟ فرمایا: اس کے رکوع اور جودکو پورا پورانہ کرے۔ "لاَیقینَمُ صُلْبَهُ فِی الذِکُوع وَالسِّبُووْدِ" یافرمایا: رکوع وجود میں اپنی پشت کوسیدھانہ کرے۔

اے اُما م احمد بطبر اَنی ، این خزیمہ نے اپنی تی میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا کہ بیت حدیث تی الا سناد ہے۔
حدیث: حضرت علی بن شیبان رضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: ہم (اپنے گھروں سے ) نکلے۔ رسول الله علیہ اُلی کے بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ کی بیعت کی اور آپ علیہ کے کہ تی ہے نماز پڑھی۔ آپ علیہ نے آئی آئکھ شریف
کے کونے سے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز ٹھیک نہیں پڑھ رہا لیعنی اپنی پشت کو رکوع میں سیدھانہیں کرتا۔ جب نبی کریم علیہ نے نماز پوری فرمائی قارشاوفر مایا: اے گروہ سلمین! جوآدی رکوع وجود میں اپنی پشت کو سیدھانہیں کرتا، اس کی

<sup>1۔</sup> رکوئی وجود کو پورانہ کرنا بلہ بھکتے ہی اٹھ کھڑا ہوں ارکوئی میں پشت کوئیر کی ہے برار کے بغیرادر بجدہ میں بیشائی اور تاک کوٹھیک طرح زمین پر جمائے بغیراٹھ جانے کوکوے کے ٹھوٹلوں کے بھیر فریا ہے بچرہ میں کھا تیول کوزئرن پر بچالیان وزمہ کی طرح بیشنا ہے۔ اور اونٹ کی طرح بھی مقرر کرنے کا مطلب ہے کھا پے لئے کوئی خاص بھر مجھیں متعین کرلینا کہ ای بھی نماز پر ھے کھی اور جگہ اندر بھی بھی ہوسکتا ہے کہ جیسے اونٹ چینے وقت پہلے انگی ناتگیں زمین پر دکھا ہے بھر پچلی ،ای طرح نمازی بجد د میں ہے ، و نے بسلے ماتھ وزمین برر کھی اور اور میں جھٹے کہ اور

نمازنہیں ہوتی۔

اے امام احمد وابن ما جداور ابن خزیمہ وابن حبان نے اپنی اپنی تیج میں روایت کیا ہے۔ ...

حدیث: حُفرت طلق بن علی خفی رضی الله عندے مروی ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عظیفے نے فر مایا: الله اتعالیٰ اس آدلیٰ نمازی طرف نظر نہیں فریا تا (قبول نہیں کرتا) جورکوع و بجود کے درمیان اپنی پشت سیدھی نہیں کرتا۔

اس کوطبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس کے راوی ثقه ہیں۔

حدیث: حضرت ابوعبدالله اشعری رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علی نے ایک آدی اُواز پر حقد دیکھا جورکوع پوراندگررہا تھا اور تجدہ میں بھی شونظے مار ہا تھا۔ تو رسول الله علی نے فرمایا: اگر شخص اپی ای مال یہ مرکبا تو ملت محرکہ علی مثل جورکوع کمکن میں گراار معلی تو الله علی نے فرمایا: ایش خص کی مثال جورکوع کمکن میں گراار تجدے میں شونے کے مارتا ہے اس بھوکے کی ت ہے جوایک دو مجود میں کھا تا ہے کہ بیاس کی بھوک نہیں منا تیں۔ ابوصالح کتے ہیں : ممین نے بیان کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا : انگر سحابہ رضی الله عنہ مے امراء حضرت عمرو بین العاص ، حضرت خالد بین ولید اور حضرت شرصیل بین حدر خی الله عنوان کھا ہے۔ عمل ہے اس دوایت کو میں الله علی تھے۔ اس دوایت کو میں الله علی تھے۔ عمل بین حدر خی الله علی الله علی تھے۔ اس دوایت کو میں الله علی تھے۔ اس دوایت کے میں الله علی تھے۔ اس دوایت کو میں الله علی تھے۔ اس دوایت کی میں کی میں کو میں کی میں کو میں کو میں کو میک کی کی کو میں کو میں کو میں کو میں کی کو میں کی کو میں کو میں کو میں کو میں کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کر کو کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کر کو کی کو کر کر کو کر کر ک

طبرانی نے بیر میں، ابویعلیٰ نے اسادحس کے ساتھ اور ابن خزیمہ نے اپنی تیجی میں روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے۔ وہ نجی سرور عنظیمتے سے راوی کہ آپ عیلی نے فرمایا: ایک آ دمی ساٹھ سال تک نماز پڑھتار ہتا ہے حالا نکہ اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی کیونکہ وہ رکوع ممل کرتا ہے تو تجدہ کمل نہیں کرتا اورا گریجہ و پورا کرتا ہے تو رکوع پور نہیں کرتا۔

ابوالقاسم اصفهانی نے اے روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں قبل و قال ہے۔

حدیث: سیده عائش صدیقه رض الله عنبار سول الله عضی الله عند الله عند الله عند الله عند الله عندال که الله عندال ک بال نماز فرض کا ایک وزن سے دس نے اس میں وئی کی گواس سے اس کی کا حساب لیاجائے گا۔ الاصبانی۔

اے ابویعلیٰ اوراصنہانی نے روایت کیا۔اصفہانی نے بیالفاظ زیادہ کئے ہیں:'' نمازی کی مثال تا جر کی طرح ہے کہ اج نف نمیس کیا سکتا جب تک کہ اپنے اصل برمائے کو محفوظ ندر کھے۔ای طرح نمازی کے نوافل قبول نہیں ہوتے جب تک کہ

مفانن ادانا به سنا

حدیث: حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَلِی فی نے فرمایا: ہرنمازی کے دائیں جانب ایک فرشتہ اور بائیں جانب ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ اگر نمازی نمازکو پورا پورا اوا کرے توید دونوں اس نماز کو لے کر (آسان پر) پڑھ جاتے ہیں "وَاِن لَمْ يُعِتَمَّهَا صَوْبًا بِهَا عَلَى وَجُهِهِ" اور پورا پورا ندادا کرے تو اس کے مند پر مار دیتے ہیں۔ (اصفہانی)

ا نے نبائی (بیدالفاظ انہی کے ہیں) اور تر ندی نے روایت کیا اور تر ندی نے فرمایا بیر حدیث حسن ہے۔ اور اس کے آخر میں فرمایا:'' جب تم نے ایسا کیا تو تمہاری نماز مکمل ہوگئی اور اگر تم نے اس میں پچھ کی کی تو تمہاری نماز میں کی ہوگئ ( ناقص ہوگئی)''۔ ابوعر بن عبدالبر نمری کہتے ہیں: بیر حدیث ثابت ہے۔

حدیث: حفرت عمار بن یاسر رضی الله عنهما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: ممیں نے رسول الله علی الله علی الله علی الله عمال آدی نماز ختم کرتا ہے تو (اس کا تو اب) دسوال حصد، نوال، آٹھوال ، ساتوال، چھنا، پانچوال، چوتھا، تیسرایا آوھالکھاجاتا ہے۔ (خثوع وضعوع اور تکیل وطمانیت کے مطابق )۔

اے ابوداؤ دونسائی نے روایت کیا اور این حبان نے بھی اسی جیسی روایت کی ہے۔

 ا ہے تر ندی نے روایت کیا ہے اور فر مایا ہے کہ بی<sup>حس</sup>ن غریب ہے۔

حدیت: حضرت ابو ہر رہ وضی الله عند ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیفی نے ایک دن نماز پڑھائی بُر سلام بھیرا تو فر مایا: اے فلاں! تو نماز اچھی طرح نہیں پڑھتا۔ کیا نمازی پیٹیس سوچنا کہ وہ کیے نماز پڑھتا ہے؟ وولوا بی ذات (کے فائدہ) کے لئے نماز پڑھتا ہے۔ بے شک میں بیچھے ہے بھی بوں ہی دیکیتا ہوں جیسے اپنے سامنے ہے دیکیتا ہوں۔

اے امام مسلم، نسائی اور ابن خزیمہ نے روایت کیا۔ ابن خزیمہ کے الفاظ ہیں۔'' رسول الله علیا تیا ہمیں نمازِ ظہر پڑھائی۔ جب سلام چیرا تو ایک آ دی کوآواز دی جوصفوں کے آخر میں تھا۔ فرمایا: اے فلاں! کیا تم الله سے نہیں ڈرتے۔ د کیھتے نہیں کہ کیے نماز پڑھتے ہو؟ تم میں ہے جب کوئی نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے مجوِ گفتگو ہوتا ہے تم دکھتے ہوکہ میں تہمیں دکھیر ہا ہوتا ہوں۔ الله کی تم ممیں تہمیں اپنی پشت کے پیچھے ہے بھی یوں بی دکھیا ہوں جیسے ساسنے سامنے سے اس کے سامنے کے سامنے کے سامنے کا میں اس کے سامنے کے سامنے کہ کھیا ہوں''۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی النه عنبما ب روایت ہے۔ فریاتے ہیں: رسول الله علیقی نے فریایا: الله عزو جل فریاتا ہے: میں ای کی نماز قبول فریا تا ہوں جو میری عظمت کے ساتھ رات ہے، میری مخلوق کے ساتھ استریم کرتا اور میری نافر ہائی کے مساتھ رات نہیں گذار تا (پہلے ہی آور پر کرلیتا ہے) دن کو میری یاد میں بہر کرتا ہے۔ مسکین، مسافر اور صاحت مندوں پر جم کرتا اور مصیبت ذرہ پر مهر بانی کرتا ہے۔ اس کا نورسورج کے نور کی طرح ہوگا۔ میں اپنی عزت کے ساتھ اس کی رعایت فرماؤل گااور اپنے ملائکہ ہے اس کی حفاظت کرواؤل گا۔ اس کو اندھرے میں روشی اور جہالت میں بردباری عطا کروں گا" وَمَقَلَهُ فِی خَلْقِی کَمَتَنِ الْفِوْدَوسِ فِی الْبَحَنَّةِ" میری کاوق میں اس کی مثال ایس ہے جسی جنت میں مقام فردوں کی۔ اس جزار نے عبدالله بن واقد حرائی کی روایت سے بیان کیا۔ اس کے باتی راوی ققہ ہیں۔

حدیث: حضرت عبدالله من معود رضی الله عنه به روایت ہے۔ فرماتے میں: مَیں نے رسول الله عَنْ اللهُ کُوفراتے موٹ نا: بنده جب نماز پڑھے اور اپن نماز کے رکوئ دختو کا کو پورانہ کرے اور اِدھراُدھر دیکیتار ہے تو اس کی نماز قبول نہیں کا جاتی ۔ اور بوخض اپنے کپڑے کو از رویت کی ) نظر نہیں فرماتا اگر چہوہ جاتی ۔ اور بوخض اپنے کپڑے کو از رویت کی کا تو ۔ (طبرانی ) ۔ (عبادت وریاضت ہے ) الله کے ہاں بڑائیک ، ویکا ہو۔ (طبرانی ) ۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے مرفو غاروایت ہے۔ فرماتے ہیں فرض نماز کی مثال میزان (ترازو) کی طرح ہے۔ جواسے پورار کھے گا۔ پورا ( ثواب ) حاصل کرے گا۔

اے بیہتی نے ای طرح روایت کیا ہے۔ان کے علاوہ نے اے امام حن رضی اللہ عنہ ہے مرسلا روایت کیا اور بیمی درست بھی ہے۔

حدیث: حضرت مطرف رض الله عنایت والدے روایت کرتے ہیں کدانبوں نے کہا، مُیں نے رسول الله عنی و وُنماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ''وَفِی صَدُرِدٍ اَزِیْزٌ کَازِیْزِ الرَّحیٰ مِنَ البُّکَآءِ'' آپ عیای کے بینے سے رونے کی وجہ سے چک کر گڑا ہے کی طرح آواز آری تھی۔

اے ابوداؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ امام نسائی کے الفاظ یہ ہیں۔''مئیں نے رسول الله عیافی کو دیکھا کہ آپ عیافی نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے بیٹ سے ہنٹریا کے اُلینے کی ہی آواز نکل ری تھی لینی آپ عیافی رور ہے تھے۔

خلاصة الباب

نمازکو پورےاطمینان وسکون کے ساتھ پڑھا جاتا جا ہے، ہو جمہ بھنا،ستی وکا بلی کرنا ،رکوئ وجود میں ہے احتیاطی ہے کام لینا، جلسہ اقورہ میں پشت کو پوری طرح سیدھانہ کرنااورای طرح کی ہے شار شرا ایاں ہیں جوآئ کل نمازی مضرات میں بہت زیادہ در کیفنے میں آتی ہیں۔اس باب میں نہ کور واحادیث کو ایک وفعہ کھر بنظر خاکر بڑھ دلیا جاتا جا ہے۔معلوم ہوجائے کا کہ ان خاک ان ناتا تھیں سے مسلم کا کہ ناز کس درجہ کے ہے؟

خدائے کم یزل نے اپنے پاک کلام میں متعدد مقامات پر اس بارے میں ارشا دات فرمائے میں یہ بس ذراتو جرکی نمرورت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ قَدْنَا مُفْتَحَ الْهُوْمِ مِنْوُنِ فَى اَلَّهُ مِنْ اَلْهِمْ خَرِمُنُونَ لَا الْمُوسُونِ 2-1)

ترجمہ: " يقينا كامباب موئے وہ ايمان والے جوائي المان من خشوع افتيار كرتے ہيں' -

'' خشوع'' میہ ہے کہ دل میں خوف خدا ہواوراعضائے بدن پُرسکون ہوں بعض علا وفر ماتے ہیں: نماز میں خشوع میہ ہے کہ اس میں دل کا ہوا ہو۔ دنیا کی طرف قرجہ دنبعر فظر جائے نماز پر ہو، کوئی ہے کارکام ندگرے۔ کندھوں پر کپڑرا ندائکائے، انگیاں چنگا نااوراعضا مایا کپڑے وفیرو کے ساتھ کھیلتے ، بنا۔ ای طرح آنکھول کوادھراوھراور آور آسان کی طرف اشجام میں مانی خشوع ہے۔

سور دبقره مين حكم ٢٠ و قوموا لله قانتين ''اورالله ك حضورا ب كساتحد كمر ، واكرو.

کون مسلمان ہے جے تقاضائے ادب بھی معلوم نہ ہو؟

ایک اور جگه ارشاد موا:

وَمَا أَوْرُوْ الزَّلِيمُ فَهُدُ النَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الذينَ لَ حُنَفًا ءَوَيُقِينُ والصَّاوَةَ وَيُؤنُو الزَّكُوةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيْمَةِ (البينة 5)

رے اور داور چیسین والند مصنوبیت کے امیار ہے۔ ترجمہ: '' ان لوگول کو بیتھم دیا گیا تھا کہ اٹند کی بی عبادت کریں دین کوای کے لئے خاص کرکے ہرطرف سے بیک موہوکر۔ اور نماز قائم کریں اور زُنو قاوا کرتے رہیں۔اور بیک میدھادین ہے''۔

مورة الج ميں ہے۔

يَّا تُهَاالَٰنِ مُنَامَنُواالُٰ كَعُوْاوَاسْجُدُواوَاعُبُدُواكِبَّ لِمُوالْفَعْيُولِالْفَخْيُرَلَعَكَنْ لُمُوتَفْلِحُونَ لا أَنَّ 77)

"ا الایان والوارکوع و تووکر داوراین رب کی عبادت کرواورنیکی کے کام کرتے رہا کروتا کے تمہیں کامیا لی نصیب ہو'۔

ہ سیمن کو اور در درور درور در ہور کی جو تمام ارکان وشرا دُلا مکمل خشوع وزیر کی توجہ کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ حضور قلب نہ ہوتو مبادت میں فاہر ہے باعث فلاح دی نماز ہوگی جو تمام ارکان وشرا دُلا مکمل خشوع وزیر کی توجہ کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ حضور قلب نہ ہوتو مبادت میں نور دور کیکئر پیدا ہوسکتا ہے ۔ (متر جم ) ابن خزیمہ وابن حبان نے بھی اپنی اپنی صحیح میں نسائی کی روایت کے مانندییان کیا ہے مگر ابن خزیمہ کے الفاظ میں: '' آپ ﷺ کے سینہ پاک ہے چکی کی می آواز آرہی تھی'' ۔

حدیث: حضرت عبدالله بن ابو بکر رضی الله عنبما ہے روایت ہے کہ حضرت ابوطلحہ انصاری رضی الله عندا ہے باغ میں نماز پڑھر ہے بھے کہ کوئی جیونا ساپرندہ اُڑا۔ وہ ادھراُ وھر دوڑنے لگا تا کہ نظنے کارستہ پائے مگر کامیاب نہ ہوا تو ابوطلحہ رضی الله عزاد عجیب سالگا۔ وہ کچھ دیر تک ای کود کھتے رہے۔ گھر نماز کی طرف لوٹے تو جان نہ سکے کہ کتی پڑھی ہے۔ (دل میں) کئے گا: تجھے یہ فتند میرے اس مال کی وجہ ہے ہی پہنچا ہے۔ جناب رسول الله عظیم کے ذرمت میں عاضر ہوئے اور نماز میں پیش آئے والل قصہ بیان کیا۔ اور عرض کی: یارسول الله علیم کے ایک کھو صَدَقَةٌ فَضَعَهُ حَیْثُ شِنْتَ " میں اسے صدقہ کرتا ہوں۔ آب اے جیسے جاہم استعال فرمائمیں۔

ا سے امام مالک نے روایت کیا۔عبدالله بن ابو بحر نے اس قصہ کوئیس پایا۔امام مالک نے اسے ایک اور طریق ہے بھی روایت کیا۔ جبر میں ابوطیہ اور رسول الله علیہ کا کرئیس کیا۔ اس کے الفاظ ہیں۔' انصار ہیں ہے ایک صاحب اب باغ میں جو مدینہ طیب کی وادی قف میں واقع تھا۔ نماز پڑھ رہے تھے۔ پھل آنے کا زمانہ تھا۔ مجبور کے درخت بھی ہوئے تھے ہوئے تھے کین کہ تھا ہوئے تھے کین کہ خوار کے درخت بھی ہوئے تھے ہوئے تھے کین کہ پہنچالوں سے لدے ہوئے انہوں نے بہرسہ دیکھا تو فوش ہونے گئے۔ پھر نماز کی جانب رجوع کیا تو معلوم نہ کر سے کہ کتنی پڑھ بھے میرے اس مال کی وجہ ہے بہنچا کہ جس سے کہتنی پڑھ بھے میرے اس مال کی وجہ ہے بہنچا ہے۔ حضرت عثمان رضی الله عنہ نے اس باغ کو بچاس ہزار صحدتہ کی اس باغ کو بچاس ہزار کے بھر کردیں۔ حضرت عثمان رضی الله عنہ نے اس باغ کو بچاس ہزار کے میں مرف کردیں۔ حضرت عثمان رضی الله عنہ نے اس باغ کو بچاس ہزار کے میں فروخت کیا اور اس کانا تم خمسین (بچاس ہزار) رکھ دیا'۔

حدیث: حضرت عقبہ بن عامر رض الله عنه نبی پاک عیافیہ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ عیافیہ نے فر مایا: جس مملمان نے وضو کیا تو کامل وضو کیا پھر نماز میں اس طرح کھڑا ہوا کہ جو پھے کہتا ہے اسے بچھتا بھی ہے۔ تو وہ (گنا ہوں سے) پاک ہوگیا اوراس دن کی طرح ہوگیا جس دن اس کی مال نے اسے جنم دیا تھا۔

اے حاکم نے روایت کیااورفر مایا: بیصدیث سی الا ساد ہے۔ مسلم وغیرہ میں بھی ای طرح ہے۔

#### ترہیب

### دوران نمازآ سان کی طرف دیکھنا

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیہ فی نے فرمایا: کیا حال ہے ان لوگوں کا جوا بی نمازوں میں اپنی آئھیں آسان کی طرف اٹھاتے ہیں (۱)۔ آپ علیہ نے اس بارے میں تخت ارشاد فرمایا حتی کہ فرمایا: ''لیَنتَهُنْ عَنُ ذَالِكَ أَو لُتُخْطَفَنَ أَبْصَادُهُمُ " لوگ اس سے باز آ جا ئیں ورنہ ان کی آئھیں اُ پک لی جا ئیں گی۔ بخاری، ابوداؤو، نسائی، ابن ماجہ۔

حدیث: حفرت ابو ہر رہ وضی الله عند سے روایت ہے کہ جناب رسول الله علیہ نے فر مایا: لوگوں کو جاہیے کہ نماز میں دعا(2) کرتے وقت اپنی آنکھیں آسان کی طرف اٹھانے سے بازر ہیں یا بھران کی آنکھیں آپ کی با کیں گی۔سلم ونسائی۔ حدیث: حضرت جابر بن سمرہ رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے فر مایا: لوگوں کونماز میں آنکھیں آسان کی طرف اٹھانے سے بازر ہنا چاہیے ورنہ آنکھیں واپس نہ لوٹیس گی۔ (نظر جاتی رہے گی)۔

ا ہے مسلم ، ابوداؤد اور این ماجہ نے روایت کیا۔ ابوداؤد شریف میں یہ روایت بھی ہے۔" رسول الله ﷺ محبد میں تشریف لائے۔ ویکھا کہ بچھ لوگ آئیستی میں انٹر نف اٹھائے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں تو فرمایا:" لَیَنتَهِینَ دِ حَالٌ یَشْخَصُونَ اَبْصَادَ هُمُ فِی الصَّلوةِ اَوْ لَا تَرْجِعُ الْمِهِمُ اَبْصَادُ هُمُ" ایسے لوگوں کو باز آ جانا چاہے جونماز میں آئیس آئیس آئیس کی طرف واپس نہومیں گئ"۔ آسان کی طرف واپس نہومیں گئ"۔

1- حالت نماز میں آسان کی طرف دیکھنا بھی خشوع فی السلوۃ کے خلاف ہے اس لیختی کے ساتھ منع فر ہایا گیا۔

<sup>2-</sup>نماز کے طلاوہ وعا کے وقت آسان کی طرف آنکھیں افضانے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات کراہت کے قائل میں اور بعض نے بائز رکھا ہے۔ کوزین فر : تے میں: آسان دعا کا قبلہ ہے جیسے کعبہ نماز کے لئے قبلہ ہے۔ اس لئے بوقت دعا نظر کا جائپ آسان افٹا تا کمرو تیس نماز آنکھیں بھی آسان کی کرتے وقت ہاتھ بھی ٹیس افٹائے جاتے حالائکہ بیرون ٹماز دعا کے وقت ہاتھ جانب آسان اٹھائے جیسے۔ ای طرح بیرون ٹماز آنکھیں بھی آسان کی طرف اٹھانے میں کوئی تریخ ٹیس ۔

د عالمجی چینکہ عوادت بلکسید عالم علیطی کے نم مان عالی شان کے مطابق عوادت کا مغز ہے۔ لبندااس میں بھی خشوع وخشوع اور کا لی قو جالی الفاکا ہونا منرور می ہے۔ دعامے متعلق چند آیات ملاحظہ ہوں۔ ارش دے۔ قراد نمو کھ کھی کی کھیڈی که النزیائی بیٹیڈ الاسراف :29) اور اس (الفاقات الی ) سے دعا کروا پنے دین کوائ کے کے خاص کرتے ہوئے۔

مورہ اعراف ہی میں ارشاد ہے۔اُدعُوْمُ اَرَبِیُکُمْ تَقَدَّمُ عَالَا خُفْیدَةٌ '' (الاعراف:55) اپنے پالنے والے سے عابزی کے ساتھ اور آ ہت آ ہت وعا کیا کرو۔ اس سے آگل آیت میں تکم ہوتا ہے۔ دَادُعُوْهُ حَوْدُ قَالْهُ ظَلِمُعًا '' (الاعراف:56) اور ان (الله کریم)) سے ڈرتے ہوئے اور (اپنی بخش کا) کم محرکت ہوئے دعا کرو۔

#### ترہیب

#### . وران نماز دائيں بائيں التفات وغيره

حدیث: حفرت حارث اشعری رضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: نی مکرم علیت فرمایا: الله تعالى حضرت یجیٰ بن زکریا (علیماالسلام ) کویانچ باتوں کا حکم دیا کہ آپ خودان پڑمل کریں اور بنی اسرائیل کومکل کا حکم دیں۔ان جب اس کام میں کچھتا خیر ہونے کا اندیشہ ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام(1) نے اُنہیں فرمایا: الله تعالیٰ نے آپ ویاخ ہاتی عمل کااور بنی اسرائیل کوان برعمل کرنے کا حکم دینے کا امر فر مایا تھا۔اب آ پ انہیں ان کا حکم دیتے ہیں یامیں دوں؟ هنر پہ یخی علیدالسلام نے فر مایا کہ اگر آپ مجھ سے پہلے انہیں حکم دیدیں گے تو میں ڈرتا ہوں کہیں زمین میں دھنسادیا جاؤں ما مجھ عذاب دیا جائے۔اب حضرت بچیٰ عابیہ السلام نے اوگوں کو بیت المقدس میں جمع کیا۔ بیت المقدس اوگوں ہے جمر گیااور لوگ اونجی اونجی جگہوں پربھی میٹیے گئے تو آپ نے فر مایا:الله نے مجھے یا نج ہاتو ں کا حکم دیا ہے کہان پرخود ممل کروں اور تہہیں ان ہر عمل کرنے کا حکم دوں \_ان میں پہلی بات یہ ہے کہتم اللہ کی عمادت کرواوراس کے ساتھ کسی کوشر یک نہ بناؤ \_ جوثن اللہ کے ساتھ کی کوشر یک بنا تا ہے اس کی مثال اس آ دمی کی ہی ہے جس نے اپنے خاص سونے جا ندی کے مال ہے ایک ملام فریداار ا ہے کہا کہ یہ ہے میرا گھراور یہ ہے میرا کام (جو کھے کرنا ہے )اٹو کام کراور کمائی مجھے دیتا جا۔وہ غلام کام کرنے لگاادر کمائی ا ہے آتا کے سواکسی اور کو دینے لگ۔ بتاؤتم میں ہے کوئی پیند کرتا ہے کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نماز کا تکم ریا "فَإِذَا صَلَّيْتُمُ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجُهَهُ لِوَجُهِ عَبْدِهِ فِي صَلوتِهِ مَالَمُ يَلْتَفِتُ" جبتم نماز لِرُّواً ادھراُ دھرند دیکھا کروکیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے چبرے کی طرف حالت نماز میں اس وقت تک اپنی رحمت کومتو جداکتا ہے جب تک کہ وہ خودادھراُ دھر نہیں دیکھنے لگتا۔ اُس نے تنہیں روزے کا تھم دیا ہے۔اس کی مثال ایسے آ دمی کی طرح ہے جو کی جماعت میں ہو۔اس کے پاس ایک تخسل ہوجس میں مُشک ہوتو وہ ان سب لوگوں کوخوش کرتا ہے یااس کی خوشہوا سے خوش کرلّا ے۔روز و دار ( کے منہ ) کی بُو اللہ کے مال مُشک ہے بھی زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔اس نے تہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا ے۔اس کی مثال اس آ دمی کی تی ہے۔ بشن نے قید کرلیا اس کے ہاتھوں کو گردن کے ساتھ یا ندھ دیا اوراس کی گردن مارنے کے لئے مامنے لے آئے ۔ تو اس نے کہا بھٹر تہمیں این جان کے بدلہ میں ہرتلیل وکٹیر چیز کا فدید یتا ہوں۔ پھراک نے نہیں اپنی جان کا فدیدادا کردیا۔ (تو انہوں نے اے چیوڑ دمیا )۔ اور اس نے تمہیں اپناؤ کر کرنے کا حکم دیا ہے۔ ال کا مِثْلِ اسَ آ دکی کی ہے جس کے پیچیے تیزی کے ساتھ د ثَمْن آ رہے ہوں۔ یہاں تک کہ وہ ایک محفوظ قلعہ میں آگیا اورا فی ہالنا كومحفوظ كرابيا - اى طرح بند دایخ آپ وشیطان ہے موائے ذکر الله کے نہیں بحاسکتا ۔

حضور نی کریم ﷺ نے فرمایا: میں تنہیں پائی چیزوں کا حکم ویتا ہوں جن کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ نمبر 1 (امیر کا

<sup>1</sup> حضر مبنى مايداله لام و د مضرت في مايدالهام ومصر بينيم بين اورخاله زاو بحالي بعني \_ (مترجم)

بات) سننا بنبر 2اطاعت كرنا ، نمبر 3 جهاد ، نمبر 4 ججرت (1) ، نمبر 5 جماعت (كماته وابسكى) ال لئے كه جوآ دى جماعت ايك بالشت بھر بھى بُدا ہوا تو اس نے قلادہ اسلام اپنى گردن سے اتار پھيئا۔ گريہ كه دالس لوك آئے۔ اور جس نے جہالت كه دوركى باتيں كيں، وہ جہنى گرد ہول ميں سے ہوگا۔ تو ايك آ دى نے عرض كيا: يارسول الله عين اگر چه وہ نماز پڑھتا اور روزے ركھتا ہو؟ فرمايا: اگر چه نماز پڑھتا۔ اور روزے ركھتا ہو۔ تو "فَادْعُو االلّٰهَ الَّذِيْ سَمَا كُمُ الْمُسْلِيمِيْنَ الْمُوفِيْيَنَ، عِبَادَ اللّٰهِ" اے الله كے بندو اس الله كى عادت كيا كروجس نے تبارانا مرموس مسلمان ركھا ہے۔

ات ترفدی نے روایت کیا (الفاظ انہی کے ہیں) اور فر بایا: بیصدیث حسن سی جے بندائی نے اس کا پھی حصہ اتن خزیر و اتن حبان نے اپنی اپنی سی میں اور حاکم نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ اور حاکم نے کہا: بیصدیث بر شرط بخاری وسلم سی جے حدیث: سیدہ عائشام المونین رضی الله تعالی عنہا ہے مروی ہے۔ فر باتی ہیں: مَیں نے رسول الله علی ہے نماز میں الله الله علی علی الله علی الل

بخاری،نسائی،ابوداؤد،ابن خزیمه۔

حدیث: حضرت ابوالاحوص حضرت ابوذ ررض الله عنه سے راوی که انہوں نے فرمایا: رسول الله ﷺ فرماتے ہیں: الله تعالیٰ اس وقت تک بندے کی طرف اس کی حالتِ نماز میں (اپنی رحمت کے ساتھ) متو جدر ہتا ہے جب تک کہ بندہ خودگردن نہیں چھیر لیتا۔ جب بندہ منہ چھیرتا ہے تو اللہ بھی (اپنی رحمت ) چھیر لیتا ہے۔

اسام احمد، ابوداؤد، نسائی، این خزیمن نی نجی پی اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے اسے تی قرار دیا ہے۔ حدیث: حضرت ابو ہر یرہ رض الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: مجھے میر سے خلیل سیکنٹ نے تین چیزوں کی وصیت فرمائی اور تین چیزوں مے منع فرمایا: آپ سیکنٹ نے مجھے (نماز میس) نمبر اکمرغ کی طرح ٹھو نگے مارنے، نمبر 2 کے کی طرح ہیٹھنے اور نمبر 3 لومڑی کی طرح ادھراؤھرد کیھنے ہے منع فرمایا ہے۔

اس کواحمد وابویعلیٰ نے روایت کیا۔ امام احمد کی اسنا دزیا دہ حسن ہے۔ اور ابنِ ابی شیبہ نے بھی روایت کیا۔ اور'' مُٹے کی بجائے بندر کی طرح میٹھنے کے الفاظ' روایت کئے۔

حدیث: حفرت جابرض الله عند بروایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیظے نے فرمایا: جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تا الله الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله عندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے: "یَا اَبْنَ اَدْمَا اِلِيٰ مَنْ تَلْقَفِتُ، إِلَيٰ مَنْ هُو حَيُرٌ لَكَ مِنْي، اَقْبِلُ إِلَىٰ" الله الله الله الله عَنْ هُو حَيُرٌ لَكَ مِنْي، اَقْبِلُ إِلَىٰ" الله الله الله عَنْ کی طرف چرہ چھیر راہے؟ کیا چھے کے بہتری طرف؟ (کر چھے بہترتو کوئی ہوئی بیس سکا) میری طرف توجہ کر۔ جب دوسری مرتبہ بندہ

<sup>1۔</sup> جمرت سے مراد مکہ معظمہ سے مدینہ طیب کی طرف اجرت ہے۔ یہ اُس وقت کی بات تھی اب چونکد مکمہ معظمہ و ارالاسلام ہے۔ اس لئے اب اُجرت نہیں۔ ایکٹن ہے اسک مجدے جمرت مراد ہو جہال مسلمان کا ایمان وجان محفوظ نہ ہو۔ وائٹہ اعلم۔ (مترجم)

چیرہ چھیرتا ہے تو الله تعالی ایسا ہی فرما تا ہے۔ جب تیسری مرتبہ بھی بندہ ادھراُدھر چیرہ چھیرتا ہے''صَرَفَ اللّهُ مَنارُكُ وَتَعَالَىٰ وَجُهَهُ عَنْهُ'' تو الله تارک وتعالیٰ بھی اس ہےا بی رحمت چھیر لیتا ہے۔(بزار)

حدیث: حضرت ابودرداءرض الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: سیس نے رسول الله علیاتھ کوفرماتے ہوئے نا: جوشھ اچھی طرح وضوکر سے پھر دورکعت نماز اواکر کے اپنے رب سے دعا کر بے تو اس کی دعا جلد یا بدیر تبول فرمال جاتی نماز میں إدھراً دھر گردن چھیرنے ہے بچو کے کیونکہ إدھراً دھرگردن چھیرنے والے کی نماز نہیں ہوتی ۔ اگر تہمیں مجبوری ہو، تو نفل میں کر سکتے ہو گرفر اکفن میں خود کو مجبورنہ بناؤ بطبرانی فی الکہیر۔

طبرانی ہی کی ایک اور روایت میں ہے۔ فرماتے ہیں: 'مَنْ فام فِی الصَنوقِ فَالْتَفَتَ دَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلوقَهُ" بر بندہ نماز میں کھڑا ہوا پھر ادھراُدھر گردن چھیری(1) تواٹلہ تعالیٰ اس کی نماز اس کی طرف ردکر دیتا ہے' ۔ ( قبول نہیں فرما تا )۔

#### تر ہے۔

### جائے سجدہ سے کنگری وغیرہ ہٹانا اور بلانسرورت اس جگہ چھونکیس مارنا

حديث: حفرت البوذر رضى الله عنه بى اكرم عَلَيْكَ براوى بين كرآب عَلِيْكَ في مايا: جبتم من عولَى الله من المرافع بين كرابود ( فَالاَ يَنْسَبِ الْحَصْى فَإِنْ الرَّحْمَةَ تُواجِهُ " تُو كَثَر يول كو باته ندلگائ كيونكدر مت الى كاطرف توجه ، و كَثَر يول كو باته ندلگائ كيونكدر مت الى كاطرف توجه بوتى ب-

اے امام ترندی نے (اورحسن بھی قرار دیا) نبائی، ابن ماجہ ائنِ خزیمہ اور ائنِ حبان نے روایت کیا۔ ائنِ خزیمہ کے الفاظ میں: '' جبتم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہوتو رحمتِ خداوندی اس کی طرف تو جہ فر ما ہوتی ہے اس کے تم ککریول ک حرکت ندوؤ'۔ سب نے اے ابوالاحوس سے مروی روایت سے بیان کیا۔

حدیث: حفرت معیقب رضی الله عنه بی سرور عیافی ساوری سودی کرتے میں کدآپ عیافی نے فرمایا: نماز برختے موسکان میں کہ آپ میافی نے فرمایا: نماز برختے ہو۔ موسکا کرنا میں ایسا کرنا ضروری ہوجائے تو صرف ایک دفعہ نہیں برابر کر سکتے ہو۔

بخاری مسلم، ترندی، نسائی، ابوداؤ د، ابن ماجه۔

حدیث: حضرت جابرضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: مُیں نے نبی پاک عظیمی سے دورانِ نماز ککریاں مجھی بازر ہوؤ جھونے کے متعلق سئلہ یو چھانو آپ علیمی نے ارشاد فرمایا: صرف ایک وفعداییا کرسکتے ہو۔ اورا گرتم اس مجھی بازر ہوؤ بیتمبارے لئے سیاہ آکھوں والی (فیمین) سواونٹیوں سے بہتر ہے۔

۔ 1۔ چونکہ حالب نماز میں دائیں بائیں گردن پھیرنا بھی خشوع فی انساؤۃ کے منافی ہے۔اس لئے مناسب ہوگا کہ'' نامکس رکوع و بچود ،ان کے درمیان کرمیدگ نہ کرنا درخشوع کا بیان' کے ماشیہ جات ملاحظہ نرائئے جائیں۔

حدیث ند کورے معلوم ہوا کنگل نماز میں بامر بجبوری تھوڑا بہت اوھراُدھر کردن بھیری جا کتی ہے گرفرض میں ہرگز اجازت نہیں۔ فنتہا بڑ باتے ہیں: دوران نمازا کر 45 درجہ کے زاویہ ہے زیادہ میٹر جہت قبلہ سے بھر گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ (مترجم)

اسے ابن خزیمہ نے اپنی سیح میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابوصائی مولی طلحه رضی الله عنہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مَیں نبی کریم عیلیات کی اوج محتر مہ سیدہ ام الموشین ام سلمہ رضی الله عنہا کے پاس حاضر تھا کہ ان کا کوئی رشتہ دار جوان آیا۔ اس کے بال کندھوں تک تھے۔ وہ کھڑا ہوکر نماز پڑھنے لگا۔ جب مجدہ کوجانے لگا تو (جائے بحدہ میں ) چھونک ماری۔ سیدہ رضی الله عنہا نے فر مایا: ایسانہ کرو۔ یونکہ رسول الله عیلیت نے ہمارے ایک سیاہ غلام کوفر مایا: ''یکار بَائِ اَ تَرِّبُ وَجَھَكَ '' اے رباح! (غلام کانام) اپنے چہرہ کو خاک آلود کروا!)۔ اے این حبان نے اپنی تھی میں روایت کیا۔ اور تر مذی نے اسے میون ابومخرہ عن صارف عن ام سلمہ کی روایت سے بول بیان کیا ہے کہ ''سیدہ ام سلمہ رضی الله عنہا فرماتی ہیں: نبی اکرم عیلیت نے ہمارے ایک غلام کو جے'' افلی '' کہا جاتا تھا دیکھا کہ جب وہ مجدہ میں جاتا ہے تو چھونک مارتا ہے۔ آپ عیلیت نے فرمایا: اے افلی ایسے چہرے کوخاک آلود کرو''۔ اور نماز کی ترفیب میں حضرت حذیفہ رضی الله عنہ کی حدیث گذری، جس میں یہ فرماتے ہیں کہ رسول الله عیلیت نے

اور نماز کی ترغیب میں حضرت حذیفہ رضی الله عنہ کی حدیث گذری، جس میں بیفر ماتے ہیں کہ رسول الله عظیمینے نے فرمایا: '' ایک کوئی صالت نہیں جس میں بندہ الله تعالیٰ کوسب سے زیادہ مجبوب ہوسوائے اس کے کہ وہ بندے کو تجدہ کی صالت میں دیکھے کہ وہ اپنے چیرے کوخاک آلود کر رہا ہے۔ (طبر انی)

#### ترہیب

### حالتِ نماز میں ہاتھ پہلوؤں پررکھنا

حديث: حضرت الوهريره رضى الله عنه بروايت ب\_فرماتي بين: 'نُهِي عَنِ الْحَصُرِ فِي الصَّلُوةِ'' نماز كى حالت مِن بهلودَن يرباته ركض (2) من فرمايا كياب-

اے بخاری مسلم اور ترندی نے روایت کیا ہے۔ بخاری وسلم کے الفاظ بید ہیں: '' بی کریم عظیمینے نے اس بات مے منع فرمایا ہے کہ آدی پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کرنماز پڑھے۔ اور نسائی نے اس کی مثل اور ابوداؤد نے اس طرح روایت کیا کہ'' اور دو انمازی) کھڑا ہولیتی اس طرح کہ اسے ہاتھوں کو اسے بہلوؤں پر رکھے (لیٹن ایسانہ کرے)''۔

حديث: انبى (حضرت ابوبريه) رض الله عند بروايت به كدر سول الله عَيَّا فَ فرمايا: "أَلُو مُعَيْضارُ فِي الصَّلوةِ وَاحَةُ أَهُل النَّار "نماز مِن بِهلووَل برِ باتهر كهاااللِ ناركى(3) راحت بـ

اسے ابنِ خزیمہ اور ابنِ حبان نے اپنی سیح میں روایت کیا ہے۔

3-اتل نارے مرادیبود ہیں کہ وی اپنی نماز دن میں اس انداز ہے کورے ہوتے ہیں۔ ورینجنم کے اندر مذنماز ہے اور نہ کی جبنمی کوکوئی راحت۔ (مترجم)

<sup>1-</sup>جائے بجود پر کنٹریاں ہوں یا گردوغبار ہوتو بہتر ہیں ہے کہ اس پر بجدہ کرلیا جائے لیکن اگر ایک وقعہ ہاتھ کے ساتھ اُٹیس برابر کیا جائے گئے ہیں جیون جا کی اورخشوع نماز میں خلل ندآئے تو ہا تڑ ہے۔ اگر سانپ یا بچھوو غیر وسوزی کیڑا افلا برہوتا ہے بھی انہیں ہیں ہے 2- پہلوؤں پر ہاتھ رکھر کھڑا ہونا تکبرو ہے اولی پر دالت کرتا ہے۔ ای لئے بیرون نماز جی نالیندیدہ ہے۔

## تر ہیب

### نمازی کے سامنے سے گذرنا

حدیث: حفرت الوجم عبرالله بن حارث بن صمرض الله عند بروایت ب- کتبی بین: رسول الله عظیم فی فرایا: اگر نمازی کی آگے سے گذرنے والے کومعلوم ہوجائے کہ اس پر کیا (گناه) ب "لکّانَ اَنْ يَقِفَ اَ وَبَعِينَ خَوْلُ اَهُ مِنُ اَنْ يَعُو بَيْنَ يَكَدُيهِ" تو چاليس تک کھڑا وہنا اس کے لئے نمازی کی آگے سے گذرنے سے بہتر ہو (بہتر جانے)۔ ابوام کتبے ہیں جمین میں جانا کے سرکا رہایہ الصلاق والسلام نے چالیس ون فرمایا، چالیس مسینے فرمایا چالیس سال۔

ا سے بخاری مسلم، ابوداؤد، ترندی، نسائی، ابن ماجه اور برزار نے بھی روایت کیا۔ ان کے الفاظ میہ ہیں:''مثیں نے رسل الله عبینی کوفر ماتے ہوئے سا کہ اگر نمازی کے آگے ہے گذر نے والے کومعلوم ہوجائے کہ اس پرکیا (گناہ) ہے تو چالیس(1) سال تک کھڑاد ہنااس کے لئے نمازی کے آگے ہے گذر نے سے بہتر ہے''۔

اس روایت کے راوی محیح کے میں امام ترندی نے فرمایا: حضرت انس رضی الله عندے اس طرح روایت ہے کہ فرمایا:
" لِاَن يَقِفَ اَحَدُرُكُمْ مِانَةَ عَامٍ حَيْدٌ لَهُ" تم میں ہے کی کے لئے سوسال کھڑار ہنا اپنے بھائی کے آگے ہے گذرنے ہے بہترے جبکہ وہ نماز پر ھ رہا ہو۔

حدیث: حفرت ابوہریرہ رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیمی نے فرمایا: اگرتم میں ے کوئا جان کے کہائے بھائی کے ساتھ مناجات (نماز) کردہائے اس کے کہائے بھائی کے ساتھ مناجات (نماز) کردہائے اس کے لئے ای جگہ یوسال کھڑار ہنا ایک قدم اٹھانے نے زیادہ بہتر ہو۔

ا سے این ماجہ نے اسناد حسن کے ساتھ روایت کیا۔ این فرئیر وابن حیان نے بھی بیر وایت کی ہے اور حدیث فدکور کے . الفاظ ابن حیان کے ہیں۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بروایت ہے۔ فرماتے ہیں: میں نے رسول الله علی الله علی الله کو بیزماتے ہوئے سنا ہے کہ جبتم میں سے کوئی کی ایسی چیز کی طرف مند کرکے نماز پڑھور ہا ہو جولوگوں سے اس کوستر وکا کا مو دے راق ہو پھرکوئل اس کے سامنے سے گذرنا چاہے تو بیدا پنے سامنے سے اسے رو کے۔ اگر وہ ندرُ کے تو اس سے لڑائی کرے(2)" فَوْلَمَا لَهُ 1۔ بزار کی دوایت سے وضاحت ہوئی کہ چاہی سے سرادوں یا میپیٹیس بلکہ سال ہیں متبرم دونوں روایتوں کا واقع ہے کہ نمازی کے سانے سے گذرنے والے کو اگر اس کنڈرنے کا گنام معلوم ہوجائے تو دو والیس سال تک کر اربنا ہم تھے۔ (متر جم)

2۔ لڑائی کرنے سے مراد ہے گذرنے والے کورونتے جس مبالغہ کرنا نہ کماز قر ڈکر کی سے گلے پڑ جانا۔ اس میں گذرنے والے کو گناہ سے بچانے کار قب ہے درنہ دو گذری گیا قر خورگناہ گلاء ہوگا۔ نمازی کی نمازیر کر تی تیس آئے گلے سیدان یا بری سجد جس نمازی سے قدر موس سے لے کر موضح جود بک کہ درمیان میں سے گذرنا جائز نیس سے گفر آگر قیام کی حالت میں جائے بحد ہ پر نظر رکھے تو آگر جہاں تک نظر پھیلے وہاں تک نظر پھیلے وہاں تک موضح جود ہے۔ اور میال تک کے اندر سے نمازی کے سائے گذرنا جائز ند ہوگا۔ اور چھوٹا مکال یا چھوٹی سمجد بیش لقدم سے لے کر دیوار قبلہ تک موضع جود ہوگا۔ کیلے میدان وغیرہ میں نماز پڑھیں۔ تو سر در کھنا چاہے۔ امام کاسر و مقتد بیاں کے گائی ہے۔ (ستر جم)

شيطان" كونكهوه شيطان إ-

ایک اور دوایت کے الفاظ ہیں:'' جبتم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتوا پئے سامنے سے کی کوگذرنے نیدد سے بلکہ امکانی حد تک اس کورو کے ۔اگروہ نیڈر کے تو اس سے لڑائی کرے کیونکہ وہ شیطان ہے'' ۔

اس کو بخاری وسلم نے روایت کیا۔الفاظ مسلم کے ہیں اور ابوداؤ دیے بھی اس جیسی روایت کی ہے۔

#### ترہیب

### جان بوجھ کرنماز جھوڑ نااور بوجہ غفلت وقت گذر جانے کے بعد پڑھنا

حديث: حفرت جابر بن عبدالله رض الله عنها دوايت بدفر مات بين: جناب رسول الله علي في فرمايا: "بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفُو تَرُكُ الصَّلَوةِ" آدى (كايمان) اوركفر كدرميان نمازكورك كرناب(1)-

اے امام احمداورمسلم نے روایت کیا ہے۔مسلم کے الفاظ ہیں:'' آ دی (کے ایمان ) اور شِرک وکفر کے درمیان نماز کو ترک کرنا (جی فاصلہ ) ہے''۔

اے ابوداؤدونسائی نے روایت کیا اور امام نسائی کے الفاظ بیرین: "بندے (کے ایمان) اور کفر کے درمیان ترک نماز ایک فاضلہ ہے ''۔ امام ترفدی کے الفاظ ہیں۔ فرمایا: "بَیْنَ الْکُفُو وَ الْاِیْسَانِ تَاکُ الصَّلوٰةِ ''کَفُر اور ایمان کے درمیان ترک نماز ہی ہے۔ اور امام اتن ماجہ کے روایت کے الفاظ اس طرح ہیں۔ فرمایا: "بَیْنَ الْعَبُلِ وَبَیْنَ اَلْکَفُو وَ اُلْکُ الصَّلوٰةِ "بندے (کے ایمان) اور کفر کے درمیان صرف ترک نماز (کا فاصلہ بندے (کے ایمان) اور کفر کے درمیان صرف ترک نماز (کا فاصلہ بندے کے ایمان) اور کفر کے درمیان صرف ترک نماز (کا فاصلہ بندے کے ایمان) اور کفر کے درمیان صرف ترک نماز (کا فاصلہ بندے کے اللہ کا فاصلہ بندے کے درمیان موف ترک نماز کا فاصلہ بندے کے درمیان موف ترک نماز کا فاصلہ بندے کے درمیان موف ترک نماز کی اللہ کا نماز کی موفق کے درمیان موف ترک نماز کی موفق کے درمیان موفق کے درمیان موفق کی موفق کے درمیان موفق کی کا نماز کی موفق کی کا نماز کی کی کا نماز کی کا نماز کی کے کا نماز کی کا نماز کا نماز کی کا نماز کا

حديث: حفرت عباده بن صامت رضى الله عند بروايت بدفرمات بين: مير ي الله كرسول عنية في

۔ یعنی نماز کوچیوڑیا آدی کو کفرے ساتھ ملا دیتا ہے۔ اس حدیث کے تحت مختلف حوالہ جات سے مندرج ارشادات سیدعالم عقیقی کا بھی مغبوم ہے۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پرنماز ترک کرنے والوں اور اس کی اوا یکی میں خفلت وسستی کرنے والوں کی فدمت فربائی گئی ہے۔ اور ایسے کو کوں کوعذاب کی وعیر سائی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

فَخَلَفَ وَثُ بَعُنِ هِمُ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلُوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوْتِ فَسَوْفَ بِلْقَوْنَ عَيَّا (مريم: 59)

ترجمہ:'' توان کے بعد وہ نالائن لوگ آئے جنبوں نے نمازیں ضائع کیں اورخواہشات کے پیچیے بطیقہ جلد ہی وہ (جنبنم کی وادی) فی میں پڑیں مکے''۔ رهنرت این عماس رضی انتظامبار فراتے ہیں: فی جنبم کے اعرام کیا ایک وادی کا نام ہے جس ہے جنبم کی دوسر کی وادیاں بنا وہ نگی ہیں۔اس میں زنا مشراب اور سودخوری کے عاد کی اور والدین کے نافر مان سیسیکے جا کیں ہے۔

دوسری جگهارشاد ہے۔

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِينَ أَن الَّذِينَ عُمْمَعَنْ صَلاتِهِمُ سَاهُونَ ﴿ مَا وَن : 5-4 )

ترجمہ: " تباہی ہے ان نماز یوں کے لئے جوابی نماز دوسے غفلت وستی کرتے ہیں'۔

ا نداز وفر مائے نماز میں خفلت کرنے والے کے لئے جاہی و بر بادی ہے توجو بالکٹ نماز پڑھتا ہی نہ ہواس کا عذاب میں قدر بخت ہوگا؟ خلاقی عالم اس پر مس قدر ناراض ہوگا؟ (العیافہ بالذیا نام بالدیان) (متر جم) مجصرات کا موں کا تاکیدی تقم فر مایا: (ان میں سے جاریہ ہیں) ارشاد فرمایا: نمبر 1 الله کا لوئی شریک نه بناؤاگر چتہارے کئرے کردیئے جائیں یا تنہیں جلا دیا جائے یا سولی چڑھا دیا جائے ۔ نمبر 2" وَلاَ تَتُوکُوا الصَّلُوةَ مُتَعَدِّدِیْنَ فَانَ تَرَکُنَ مُتَعَدِّدِیْنَ فَانَ تَرکُنَ مُتَعَدِّدِیْنَ فَانَ تَرکُنَ فَانَ مُرکُنَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله تعلق کے جان ہوجھ کرنماز ترک کی وہ ملت (اسلامہ) نے نگر اندیک کے دو ملت (اسلامہ) نے نگر اور شراب نہ بینا کیوکہ شراب تام گئا ہوں کی جڑے ۔ (الحدیث) گئا ہوں کی جڑے ۔ (الحدیث)

ا سے طبرانی نے اور محر بن نفر نے کتاب الصلوٰ ق میں دوایی اساد کے ساتھ روایت کیا جن میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حد بث: حضرت عبدالله بن شقیق عقیلی رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: حضرت محمد کریم عظیمہ کے اسالہ اسمان نے سوائس مکمل کے ترک کوئفر خیال نہیں کرتے تھے۔ (تر فدی)۔

حددیث: حضرت ابن عمرضی الله عنبما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیمی نے فرمایا: جوامانتدار نیس ان کا ایمان نیس۔ جس کا وضونہ ہواس کی نماز نیس۔ ''لَا دِیْنَ لِیَنُ لَا صَلوقاً لَهُ'' اور جس کی نماز نیس اس کا کوئی دین نیس۔ دین میں نماز کا وہی مقام ہے جوجم میں سرکا ہے۔

اسے بزاراورطبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس کی اسنادحسن ہے۔

ا سے طبر انی نے اوسط میں روایت کیا ''متابعات' میں اس کی اسنا د''لاباس'' ہے۔ حدیث: حضرت بریدہ رضی الله عندے روایت ہے۔وہ نبی اکرم عَیْلِیْ ہے راوی کہ آپ عَیْلِیْنِ نے فر مایا: ابر آلودون میں نماز کے لئے جلدی کرو۔ ''فَاِقَهُ مَنُ تَوَكَ الصَّلوةَ فَقَلُ كَفَوَ'' اس لئے كہ جمس نے نمازترک كاس نے كفركيا(1)۔ اے ابن حبان نے اپنی تیجی میں روایت كيا ہے۔

حدیث: حضرت زیادین نیم خضری رضی الله عند مروی بے فرماتے ہیں: رسول الله عظیم نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ نے اسلام میں جار چیزیں فرض فرمائی ہیں۔ جوکوئی تین اداکرے (ایک چیوڑ دے) توبیتین اسے کوئی فائدہ نددیں گی جب تک سب کوادانہ کرے وہ چار چیزیں بیرین) نماز، زکو قارم مضان کے دوزے اور جج بیت الله۔

اسے امام احمہ نے روایت فر مایا ہے۔ اور بیمرسل ہے۔

حدیث: حضرت ابوامامه رضی الله عنه سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علی نے فرمایا: اسلام کی رسیاں (احکام) ایک ایک کرکٹوٹی رہیں گی۔ جب ایک ٹوٹ جائے گی تو لوگ اس کے ساتھ والی کو پکڑ لیس گے۔ سب سے پہلے ٹوٹے والی رسی تھم (حق بات کہنا) ہے۔ اور سب ہے آخر میں نمازے۔ اے این حیان نے ای سیجھے میں روایت کیا۔

حديث: حفرت سيدناعم بن خطاب رضى الله عند عدوايت ب فرمات مين : رسول الله علي في فرمايا: "مَنُ تَوَكَ الصَّلُوةَ مَتَعَيِّدًا أَحْبَطَ الله عَمَلَهُ" جس في جان يوجه كرنماز تركى، الله تعالى اس حمل باطل كرد كا اوراس عالله كا دوراس الله كا دار كا من الله كا دار كا الله كا دار كا كا الله كا دار كا كا الله كا دار كا الله كا دار كا كا كا دو توبد (2) كرك الله كا طرف ود من الله كا دار المبانى)

2۔ طریق قرب یہ دوگا کے زُماز میں اُن کُم ہونے پر نادم وشرمندہ ہو۔ آئندہ پابندی کا عزم جمیم کرے اور جنٹی نمازی صابعی ہوئی ہوں اُنیس قضا کرے۔اللہ تعالیٰ کیا رگاہ میں سے دل سے معانی کا خواستگار ہو۔ (مترجم)

اے امام احمہ نے جیدا سناد کے ساتھ طبر انی نے کبیر واوسط میں اور این حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔
حدیث: حضرت مصعب بن سعد رضی الته عنہ ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی باپ ہے اپو چھا: اُر ہُم ہم
ا آپ الله تعالیٰ کے اس فر مان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ "الّذِینَ هُمْ عَنْ صَلَّو تِهِمْ سَاهُونَ" (الماعون ق) (بلاکت ہاں لوگوں کے لئے جوابی نمازیں بھولے بیٹھے ہیں) ہم میں ہے کون ہے جو بھول نہیں؟ کون ہے جم کی را لا کہ بنروایر میں خالات بیدائیس ہوتے؟ میرے باپ نے فرمایا: یہ مطلب نہیں۔ بلکہ اس کا مطلب ہے وقت ضا لَع کردیا کہ بنروایر الحب میں بڑار ہے یہاں تک کہ وقت ضا لَع کردے ۔ اے ابویعلیٰ نے اساد حسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔
حدیدے: حضرت نوفل بن معاویہ رضی الله عند ہے روایت ہے کہ نی یاک علیات نے فرمایا: "مَن فَاتَدَةُ صَلَّد فَاکَدُنَا

وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ" جَسَى كُو كُي نماز فوت ہوگئ اس كے انل وعيال اور مال گويا چين ليا گيا۔ اسے ابن حمان نے ای صحیح میں روایت کیا۔

**حدیث:** حضرت سمره بن جندب رضی الله عنه سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عطیقی جو باتیں اکثر اپنے محار (رض التُعنَّم) سے دریافت فر مایا کرتے تھے ان میں یہ بھی تھا کہ کیاتم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھاہے؟ توجو چاہااپا خواب آب عليف كرمامن بيان كرتا-ايك صح سيرعالم عليف ني فرمايا: رات كودوآن والي ميرب ياس آك. انہوں نے مجھےاٹھایا اور مجھ ہے کہا کہ ہمارے ساتھ چلیں ۔مَیں ان کے ساتھ چل پڑا۔ ہم ایک لیٹے ہو مِ شخف کے ہاں آئے جس کے پاس ایک اورآ دی پھر لئے کھڑ اتھا۔ وہ اس کے سر پر پھر مار تا تو اس کا سراس پھر سے بھٹ جاتا۔ پھرلا ہک جاتا۔ پھریہ پھر کچر کر لاتا۔اس کے آنے ہے پہلے اس کا سر پہلے کی طرح ٹھیک ہو چکا ہوتا۔وہ کھڑ اُشخص پھراس کے مر ربقم مارتا اور پھرای طرح ہوتا جس طرح پہلی دفعہ ہوا تھا۔حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ مُیں نے ان دونوں ہے لاچہا: سجان الله! بيكيا ہے؟ دونوں مجھے كہنے لگے: آپ آ كے چليں \_تو ہم ايك ايش خص كے ياس پہنچے جو پيلھے كے بل ليزا اواقا اورا یک اور آ دمی اس کے پاس آ گے ہے مُڑ می ہوئی لوہے کی سلاخ لئے کھڑا تھا۔ بیاس لیٹے ہوئے مخف کے چیرے کاایک طرف آتا۔ اس کے ایک جبڑے کو، ناک کو اور آکھ کو کدی تک چیر ڈالبا۔ رادی کہتے ہیں کہ بعض اوقات ابورجاء (رادلا ديگر ) پياڑنے كالفظ استعال كرتے \_ كہتے ہيں: پجروہ سلاخ والاشخص لينے ہوئے شخص كى دوسرى جانب جاتا اورا كاطر ن (چیر بھاڑ) کرتا جس طرح اس نے کیلی جانب کیا تھا۔ ابھی دوسری جانب سے فارغ بھی نہ ہوتا تھا کہ پہلی جانب اپلی پکما والی تھے حالت پرآ جاتی تھی ۔ پھر دوبارہ ای طرح کرتا جس طرح اس نے پہلی جانب کیا تھا۔ فریاتے ہیں :میں نے کہا: بمال الله! بيكيا ہے؟ وہ دونوں بولے: آپ آ كے چليے -ہم آ كے حلحتى كه ايك تورجيسى چيز كے ياس بہنچ گئے \_رادى كتم إلى میراخیال ب کدآپ علی فی است تھے:اس میں شوراورآوازیں تھیں۔ہم نے اس کے اندرجما نکاتواں میں مجھ براہ مرد اور عورتیں تھیں۔ اور ان کے نیچے ہے آگ کی لیٹ آتی تھی۔ جب آگ کی لیٹ ان تک پہنچی تو یہ چلانے لگتے تھے۔ فرماتے ہیں: میں نے کہا کد بیکون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا: آ کے چلتے جائے فرمایا: چنانچے ہم چلنے گے اور ایک نهر پہنچ- میراخیال ہے کدآپ عظیفی فرماتے تھے: وہ نہرخون کی طرح سرخ تھی۔ نہر میں ایک آ دمی تیرر ہا تھااور کنارے پر ایک اور آ دی تھا جس نے اپنے پاس بہت سے پھر جمع کر دیکھ تھے۔ یہ تیرنے والا تیرتار ہتا۔ پھر پھر جمع کرنے والے کے پاس آتا اورا پنامند کھول دیتا تو کنارے والاختص اس کے مندمیں پھڑ ڈال دیتا۔ یہ پھرلوٹ جا تا اور تیرنے لگتا۔ پھرای کی طرف واپس آ تا۔ جب بھی واپس آ تا تو اپنامنہ کھول دیتا اور کنارے والا اس کے مُنہ میں پھر ڈال دیتا۔ مُیں نے کہا کہ بیدونوں کون شخص ہیں؟ وہ چرکہنے لگے کہ آپ آ کے چلتے جائیں۔ سوہم آ کے بو ھے توایک بدصورت آ دی کے پاس پنچے تم نے جتنے برصورت لوگ دیکھیے ہول گے بیان میں سب سے برصورت تھا۔اس کے پاس آگ تھی بیاہے جلاتا اوراس کے اردگر دوڑتا بھرتا تھا۔ فرماتے ہیں: میں نے ان سے پوچھا کہ بیکیا ہے؟ فرماتے ہیں: وہ کہنے لگے: آ گے چلیں، آ گے چلیں ۔ لہذا ہم آ گے چلنے لگے توایک ہرے بھرے باغ کے پاس پہنچ گئے۔اس باغ میں موسم بہار کے سب بھول تھے۔اس کے درمیان میں ایک بہت لسبا شخص تھا۔وہ اس قدر لمباتھا کہ اس کا قد آ سان تک پہنچا ہوا سرمیرے لئے دیکھناممکن ندتھا۔اس کے اردگر دبہت ہے بچے تھے كميس نے اتنے بھى ندد كيھے تھے فرماتے ہيں: ميں نے يو چھا: شخص كون اور يہ بيكون ہيں؟ دونوں جھے كہنے لگے كه آپ چلتے ہی جائے۔ہم پھر چلے تو ایک عظیم الشان باغ تک پہنچے۔ میں نے اتناعظیم اورا تنا خوبصورت باغ مجھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا: اور چڑھیں۔ہم اور چڑھے تو آہم نے ایک شہردیکھا جوسونے اور جاندی کی اینوں سے بناہوا تھا۔ہم اس شہر کے دروازے کے پاس بہنچے اور اسے کھلوانا جا ہاتو ہمارے لئے اسے کھول دیا گیا۔ ہم اس کے اندر داخل ہو گئے۔اس میں ہم سے بچھ آ دمی ملے جن کے جسموں کا ایک حصدا تناخوبصورت کہ تم نے نددیکھا ہوگا اور ایک حصدا تنابرصورت کرتم نے ا تنابدصورت نددیکھا ہوگا۔ آپ علیہ فرماتے ہیں: میرے دونوں ساتھی ان آ دمیوں کو کہنے لگے کہ جاؤاوراس نہر میں داخل ہوجاؤ۔ فرماتے ہیں: وہاں ایک نہرتھی جوسامنے بہدری تھی۔اس کا یانی نہایت ہی سفید تھا۔ وہ گئے اوراس میں کودیڑے۔ پھر ہمارے پاس لوٹ کرآئے۔توان کی بدصورتی زائل ہو پچکی تھی اوروہ بہت خوبصورت ہوگئے تھے۔فرماتے ہیں: میرے ساتھی مجھے کہنے گئے کہ یہ جنت عدن ہے اور یہی آپ کی منزل ہے۔ فرماتے ہیں: میری نظراو پر کی جانب اُٹھی تو بادل کی طرح سفید ا میک لظر آیا۔ فرماتے ہیں: وہ بولے کہ بیھی آپ کی منزل ہے۔ فرماتے ہیں: مئیں نے انہیں کہا کہ الله تنہیں برکت دے مجھے اس میں واخل ہونے دو۔ بولے کہ آپ اس میں واخل تو ہول گے مگر اس وقت نہیں۔ فریایا: مَیں نے اُنہیں کہا کہ آج رات میں نے عجیب وغریب چزیں دیکھیں۔ بیسب کیا تھا۔ جومیں نے دیکھا؟ فرمایا: وہ کہنے گئے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بہلاآ دی جس کے پاس آپ گئے تھے جس کا سر پھروں کے ساتھ کیلا جار ہاتھا" فَاِنَّهُ الرَّ حُلُ يَأْحُدُ الْقُرانَ فَيرَ فُضُهُ ويَنَامُ عَنِ الصَّلوةِ الْمُكْتُورُيةِ" وه ب جوقر آن يكتاب فيرات تيمورُ ديتاب-اورفرض تماز تيمورُ كريرا احتار بتاب-(1) جس دوسر کے خص کے پاس آپ پہنچے تھے جس کے جزے ناک اور آئلمیس گدی تک چری جار ای تھیں وہ ہے جو گئے ای شخ

<sup>1۔</sup> فلہر ہے اس طویل صدیث میں عموّان سے متعلق تو بھی خداکشیدہ جملہ تھا۔ تگر بہت سے دیگر فوائد دنسانگر مشتمل ہونے کی وجہ سے پور کی حدیث پاک در .7 کردی گئی ہے۔ (مترجم)

گھرے نکاتا ہے تو ایسا جھوٹ بولتا ہے جو ہرطرف پھیل جاتا ہے۔ ننگے مرداورنگی عورتیں جو تورجیسی تمارت میں تھیں وہ زنا کار مردعورتیں تھیں۔اور وہ نہر میں تیرنے والا آ دی جس کے پاس آ ہو گئے تھے جس کے منہ میں پھر ڈالے جا ہے تھے ہور کھانے والا ہے۔ وہ شخص جو آگ کے پاس تھا، آگ جلا کر اس کے اردگر دوڑتا پھرتا تھا اور نہایت بدصورت بھنا۔ وہ اللہ داروغہ جہنم ہے۔ جو باغ میں طویل القامت شخص تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیں اور ان کے اردگر دجو تھے وہ وہ پی بی جو فطرت پر مرگئے۔ (بچین بی میں فوت ہوگئے) رادی کہتے ہیں: بعض مسلمانوں نے عرض کیا: یارسول اللہ ( میلئے اُلے) مشرکیوں کے بچے کہاں ہوں گے فرمایا: مشرکین کے بچے بھی (وہیں ہوں گے) اور وہ لوگ جن کے آ دھے جم فوبھورت اور آ دھے بدصورت تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لیے جلے علم کئے ۔ پچھا چھے اور پچھے برے۔ اللہ تعالی نے انہیں معالی

حدیث: بزار نے رقع بن انس کی ابوالعالیہ وغیرہ ہے مروی صدیث روایت کی ہے کہ حضرت ابو ہر یرہ وضی الله عزروایت کے سے کہ حضرت ابو ہر یہ وضی الله عزروایت کے سے بوئے ہوا ہے کے جائے ہوں ہور کے بات ہور ہاتھ اسلام نے بوئے ہوجاتے اور اس کا م میں کوئی وقفہ نہ ہور ہا تھا۔ آپ علی نے فر مایا: اے جریل: یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جریل علیہ السلام نے عرض کیا: '' هلو آدا و الذی یُن تَف قلَتُ روُو ہُم بھے ہیں اور اوائیں المضلوق الْکَتُو بَقِیْ ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سرفر من نمازے بھاری ہوجاتے ہیں۔ (فرض نماز کو بوجہ جھتے ہیں اور اوائیں کے سرفر من نمازے تھے ہیں بیاں کی۔

# كتابالنوافل ترغيب

### دن رات میں بارہ رکعت (1) سنت کی یابندی

حدیث: سیدہ ام المونین ام جبیہ رملہ بنت ابوسفیان رضی الله عنبما ہے روایت ہے۔ فرماتی ہیں: مَیں نے رسول الله عنبی کے دار الله عنبی کے در این میں اللہ میں اللہ عنبی کے علاوہ بارہ رکعات نوافل (سنن مؤکدہ) پڑھے، "بنّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ لَهُ بَیْدًا فِی الْجَدَّةِ" الله تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنادیتا ہے۔ یااس کے لئے جنت میں ایک گھر تعمیر کردیا جاتا ہے۔

اے مسلم ، ابوداؤد ، نسائی اور ترندی نے روایت کیا ہے۔ اور ابوداؤد میں ہے: '' (وہ بارہ رکعات یہ ہیں) چارظہر (کے فرضوں) سے پہلے ، دوان کے بعد ، دومغرب (کے فرضوں) کے بعد ، دوعشاء (کے فرضوں) کے بعد اور دونماز کجر (کے فرضوں) سے پہلے''۔

حدیث: سیره ام المونین عائشرضی الله عنها ب روایت ب-آپفر ماتی میں: رسول الله علی فی خفر مایا: جوشف رات دن میں باره رکعت کی بابندی کرے، ''دَحَلَ الْجَنْدَةَ '' وہ جنت میں داخل ہوگا۔ چار ظهرے پہلے، دواس کے بعد، دومغرب ک

ا ہے امام نسائی ،تر ندی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور الفاظ امام نسائی کے ہیں۔

### تزغيب

### سنت نجر کی پابندی

حديث: سيده عائش صديقة رضى الله عنها ني كريم على الله عنها أي كريم الله عنها في الله عنها في الله عنها في كريم الله عنها أي كريم الله عنها في كريم الله عنها الفَجْرِ حَيْدٌ وَنَ اللّهُ فَيَا وَمَا فِيهُا " فَجْرى دو (سنت) ركعتين دنيا اوردنيا كتمام مال ومنال ب بهترين (مسلم و ترفيل) اورمسلم شريف كي ايك دوسرى روايت من بكفر مايا: "لَهُما أَ حَبُّ إِلَيَّ مِنَ اللّهُ فَيَا جَمِيْعًا" بيدونولى ركعتين عصمارى دنيا حزياده مجوب بن " -

حدیث: آپ (سیره محترمه ام المومنین) رضی الله عنها به ای روایت بے فرماتی ہیں: نبی پاک علی الله عنها سے کسی سے کسی کسی پراتی سخت یا بندی نفر ماتے تھے جتنی کہ فجر کی دو (سنت)رکعتوں برفرماتے تھے۔

1 - بد باره رکعات سنن مؤکره بین \_ان کے ترک کی عادت بخت گناہ ہے۔مؤکرہ اور غیرمؤکرہ وکا تعریف پہلیے بیان ہو چک ہے۔ (مترجم)

ا ہے بخاری مسلم، ابوداؤ د، نسائی اورائنِ خزیمہ نے اپنے سیح میں روایت فر مایا۔

ابویعلیٰ نے اے اسنادحسن کے ساتھ اور طبر انی نے کبیر میں روایت کیا۔ الفاظ طبر انی کے میں۔

ت مدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علی شیخ نے فرمایا: "لَا تَلَاعُوا وَكُعْنَى الْفَجْدِ وَلَوْ طَوَدَ وَتُكُمُ الْخَيْلُ" فجر كی دور کھتیں بھی ترک نہ کرواگر چتہ ہیں (دشمن کے ) گھوڑے روند والیں۔ ابوداؤد۔

### ترغيب

## نمازظهري تنتين

حدیث: سیده ام حبیبرض الله عنها سروایت ب فرماتی بین: میں نے رسول کریم عطی کے کو یفرماتے ہوئے سا بسکے کی بیر خص ظهر (کے فرض) سے پہلے چار کھات کی اور بعد میں چار (2) کی پابندی کرے، ''حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّادِ '' الله تعالَیٰ اللّٰہ کے اللّٰہ

احد،ابوداؤد،نسائی،ترندی (حمهم الله)

حدیث: حضرت سیرناابوابوب (انصاری) رضی الته عنه نبی طرم علی سے روایت فرماتے میں کرآپ علی فی نے فرمایا: ظهر (کے فرض) سے پہلے چار رکعتیں جن کے درمیان سلام نہ پھیرا جائے، ان کے لئے آسان کے دروازے کھول دیے

<sup>1-</sup>اس طرح كەئبىلى رىكىت مىں قُلْ يَآا يُنْهَا الْكَلِيْمُ وْ دَاور دوسرى مىں قُلْ هُوَ اللّٰهُ ٱحَدَّى مُاز مِيسِ تَرْسِيبُ وَرَجِي واجب ہے۔ ياور ہے كەمۇ كەرتى ئالمجرك دومنتى مىں \_(مترجم)

<sup>2</sup>\_ نماز طبر کے فرض کے بعد چار رکعت میں دوست موکدہ اور وفغل شائل ہیں۔ پہلی چار رکعت بھی موکدہ ہیں۔ (مترجم)

جاتے ہیں۔

اس کوابوداؤد نے (الفاظ انہی کے ہیں) اور این ماجہ نے روایت کیا ہے۔ دونوں کی اسناد میں احتال تحسین ہے۔ طبر انی نے بھی کبیرواوسط میں روایت کی جس کے الفاظ یہ ہیں: '' (حضرت ابوا یوب انصاری رضی اللہ عند ) فرماتے ہیں: جب سے رسول اللہ عنظیمتے نے میرے پاس قیام فرمایا۔ مکیں نے آپ عیکی کوظہرے پہلے چار کعتوں پر پابندی کرتے ہوئے دیکھا اور فرماتے تھے کہ جب زوالی آفی بشروع ہوتا ہے تو آسان کے دروازے کھول دیۓ جاتے ہیں۔ جب تک نماز ظہر پڑھ نہ کی جائے کوئی درواز و بند نہیں کیا جاتا مکیں لینڈ کرتا ہوں کہ اس گھڑی ہیں میری تکیاں اُٹھائی جا کیں''۔

حدیث: حضرت توبان رض الله عندے روایت ہے کدر سول الله علیفی نصف النہار کے بعد نماز پر هنا پیند فرماتے تھے۔
اس پرسیدہ عائشہ رضی الله عنها نے عرض کیا: یار سول الله ( علیفی ایم کیس دیکھتی ہوں کہ آپ اس ساعت میں نماز پر هنا پیند فرماتے ہیں؟ (اس کی کیا وجہ ہے؟) آپ علیفی نے فرمایا: اس ساعت میں درہائے آسان کھول دیئے جاتے ہیں اور الله جارک و تعالی ابن کھول دیئے جاتے ہیں اور الله جارک و تعالی ابن کھول تا کہ کہ اس کی پابندی حضرت آدم، نوح، ابرائیم، موکی اور عیسی صلوات الله کیلیم فرماتے رہے ہیں۔ (البرار)

حدیث: حضرت براء بن عازب رضی الله عنه بی محترم علی الله عنه می الله عنه الله علی الله علی الله عنه الله عنه الله الله عنه عنه علی الله عنه الله عنه

حدیث: حضرت اسود،مرہ اورمسروق رض الله عنہم ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: حضرت عبدالله رض الله عنہ نے فرمایا: دن کی نماز میں کوئی نماز ایک نہیں جورات کی نماز کے برابر ہوسوائے ظہر کی پہلی چارر کعتوں کے دن کی (نفلی) نماز پران چار رکعتوں کی الی بنی فضیلت ہے جیسی کہ باجماعت نماز کی فضیلت اکیلئے کی نماز پر ہوتی ہے۔

ا سے طبر انی نے کبیر میں روایت کیا ہے اور بیروایت موقوف ہے مگراس میں حرج کوئی نہیں۔

حدیث: سیدنا حضرت عمرضی الله عند ب روایت بے فرماتے ہیں: مَیں نے رسول الله عَلَیْ کوارشاوفر ماتے ہوئے سنا: ظہر سے پہلے زوال کے بعد چار رکعت (سنت) رات کے پچھلے پہر پڑھی جانے والی رکعتوں کے برابرشار کی جاتی ہیں (یعنی ثواب میں) کوئی شئے الی نہیں جواس گھڑی الله تعالی کی شیخ نہ کرتی ہو۔ پھرآپ عَلَیْ فی نہ آیت تلاوت فرمائی تَتَقَیّدُ اظِلاَهُ عَنِ الْیَدِیْنِ وَالشَّمَا لِی سُجَدًا اللهُ وَ هُمُ ذِخِرُ وَنَ '(خل: 48)(1)

اے امام تر ندی نے اپنی جامع کی کتاب النفیر میں روایت فر مایا اور فر مایا کہ بید حدیث غریب ہے۔ہم (محدثین )اسے علی بن عاصم کی حدیث کے موانییں پہنجائے۔

<sup>1 -</sup> ترجمہ: الله كا كلوق ميں سے ہر چيز كاسابيدائي بائي الله كو كبره كرتے ہوئے جمكتا ہے - اور وہ سب اس كے حضور في لي وخوارييں -

### ترغیب نمازعصر کیسنتیں

حدیث: حضرت این عمر صی الله عنها نبی اکرم عظیظ سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ عظیظ نے فرمایا: "رَحِمَ اللهُ المِنَا صَلَّى قَبْلَ الْعَصُرِ أَرْبَعً" الله اس آ دی پر حم فرمائے جوعمر (کے فرض) سے پہلے چار رکعت (سنت غیر مؤکدہ) پڑھتا ہے۔ اے امام احمد، ابوداؤداور امام ترندی نے روایت کیا اور امام ترندی نے حسن بھی قرار دیا۔ ابن فزیمہ اور ابن حبان نے بھی ابنی ابنی حج میں روایت کیا۔

حدیث: سیده ام المونمین ام حبیبہ بنت الی سفیان رضی الله عنهما ہے روایت ہے۔ فرماتی ہیں: رسول الله عَلِمَ نَّهُ نے ارثار فرمایا: جس نے عصری نمازے پہلے چار رکعت کی پابندی کی ، الله تعالی اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔

ا ہے ابویعلیٰ نے روایت کیا۔اس کی اسناد میں محمد بن سعد مؤذن میں ۔معلوم نہیں وہ کون میں؟

حدیث: سیده ام المونین ام سلمرضی الله عنها نبی اکرم علی کے سور ایت کرنی ہیں کہ آپ علی نے فرمایا: جوآ دی عمر سے پہلے چار رکعت اداکرے الله تعالیٰ اس کے جم کوآگ برجرام فرما دیتا ہے۔ الحدیث طبرانی فی الکبیر۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنها سے روایت ہے۔ فریاتے ہیں: میں حاضر بارگاہ ہوا جبکہ رسول الله علی الله علی الله الله عنها کے درمیان تشریف رکھتے تھے جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه تکی تھے۔ میں نے حدیث کے آخری الفاظ پائے کہ رسول الله علی اللہ علیہ ارشاد فریارہ تھے: ''مَنُ صَلّی اَدُیعَ دَکُعَاتٍ قَبْلَ الْعَصُولَمُ تَمَّسُهُ النَّارُ'' جُوْضِ عصرے پہلے جا درکعتیں پڑھتا ہے۔ اے آگنیں چھوے گی طبرانی فی الکیبر۔

حدیث: حفرت سیدناعلی بن ابی طالب رضی الله عند بروایت بدفرمات میں: رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: میرک امت بمیشد به چار کعتیں عصر سے پہلے پڑھتی رہ کی حتی که زمین پر بخشی ہوئی چلے گی که اس (میری امت) کے لئے حقیق بخشش ہوگی۔

طرانی نے اے اوسط میں روایت کیا ہے۔ اور بیرحدیث غریب ہے۔

### ترغيب

مغرباورعشاءکے درمیان نماز (صلو ۃ اوّابین)

حدیث: حضرت ابوہریہ وضی الله عندے مروی ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْتُ نے فرمایا: جِوِّض نماز مغرب کے اللہ عَلَیْتُ نے فرمایا: جِوِّض نماز مغرب کے اللہ جیرکعات (نوافل) پڑھے اس طرح کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کرے "عُدِلُنَ بِعِبَادَةَ وَثِنتَی عَشَوةَ سَنَةُ" قو

یہ بارہ سال کی عبادت کے برابر ہوں گے۔

اے امام ابن ماجہ ابن تزیمہ اور ترندی نے روایت کیا۔ (ترندی فرماتے میں: بیصدیث فریب ہے)۔

حدیث: حضرت محمد بن ممار بن یا سررض الله عنهم سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مُیں نے حضرت ممار بن یا سررض الله عنهم کودیکھا کودیکھا کہ انہوں نے نمازِ مغرب کے بعد چھر کعتیں پڑھیں اور فر مایا: میں نے اپنے صبیب جناب رسول الله علیہ کہ آپ علیہ نے الله نے الله نے الله علیہ کہ آپ علیہ کہ آپ علیہ کہ آپ علیہ کہ آپ علیہ کہ الله علیہ کہ اللہ کہ کہ اللہ کا معرب کے بعد چھر کعتیں پڑھیں، اور ارشاد فر مایا: جس نے نمازِ مغرب کے بعد چھر کعتیں پڑھیں، اس کے گناہ بخش دیے جا کیں گا اگر چہ سندر کی جھاگ کے برابر انظفورت کہ دُنُوبه وَ اِن کَانَتُ مِثْلَ ذَبَكِ الْبَهُورِ " اس کے گناہ بخش دیے جا کیں گا اگر چہ سندر کی جھاگ کے برابر اور سے دیے خریب ہے۔ اے طرائی نے اپنی تیوں کتابوں ( کبیر، اوسط اور صغیر ) میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت انس رض الله عند الله تعالی کے فرمان: تَتَجَافی جُنُوبُهُم عَن الْبَصَاچِيم (السجده:16)(1) کے بارے میں روایت ہے کہ یہ اس نماز کا انظار کرنے والوں کے متعلق نازل ہوا جے اند چرکی نماز (عشاء) کہتے ہیں۔

اسے امام ترندی نے روایت کیااور فرمایا: بیر حدیث حسن صحیح غریب ہے اور ابوداؤ دنے بھی اے روایت کیا ہے گران کے الفاظ ہیں:'' وہ (صحابہ رضی الله عنهم) مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل پڑھتے رہتے تھے، اور حسن (بھری رحمہ الله) نے فرمایا: اس سے مرادرات (2) کا قیام (نماز تہجد) ہے''۔

حدیث: حضرت حذیفه رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: میں نی کریم عظیمی کی خدمت میں حاضر ہواور آپ کے ساتھ نماز مغرب پڑھی تو آپ علیمی اس کے بعد )عشاء تک نماز (نفل) پڑھتے رہے۔

اسے امام نسائی نے اساد جید کے ساتھ روایت فر مایا ہے۔

### تزغيب

### نما زعشاء کے بعد نوافل

حدیث: حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیمے نے ارشاد فرمایا: ظہرے پہلے جار رکعات ایک ہیں جیسی عشاء کے بعد جار رکعات ہوتی ہیں۔ اورعشاء کے بعد جار رکعات نوافل لیلة القدر میں بڑھے گئے

<sup>1 -</sup> پوری آیت اس طرح ہے:

ستَجَافَ جُنُوبُهُمُ عَنِ الْمَضَاحِعِ يَنْ عُونَ مَرَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ۖ وَمِنَّا مَرَدَ ثَنْهُمُ يُنْفِقُونَ (الجده:16)

ترجمہ: ان کی کروٹیم ان کی خواب گاہوں ہے جدارتی ہیں۔ وہ اپنے پرورد گارے ڈراور امیدے دعا کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے سے خیرات کرتے ہیں۔ لینن مغرب بحر بعد عشاء کا انتظار کرتے ہیں اور اس دوران ٹوائل پڑھتے رہے ہیں۔ (مترجم)

<sup>2۔</sup> یعن هغرت انس رضی الله عنر کے نزد کیے اس آیت کا زول ان لوگول کے حق میں ہے جومغرب وعشاء کے درمیان نوافل اوّائین پڑھتے ہیں۔ اور امام حسن بھرکی رحمہ الله کے نزد کی میں اور ولوگ میں جو تبجہ گذار ہیں۔ (مترجم)

نوافل کے (ثواب کے ) برابر ہیں(1)-

۔ اے طبر انی نے اوسط میں روایت کیا اور قبل ازیں حضرت براءرضی الله عندوالی حدیث گذرگی جس میں قاکر:''جس نے ظہرے پہلے چارر کھات پڑھ لیں ،اس نے گویا کہ اپنی رات کی تبجد پڑھ لی۔اور جس نے بیہ چارر کھات عشاء کی پڑھیں تہ بیان رکھات کے برابر ہیں جولیلۃ القدر میں پڑھی گئیں''۔

ي ور ما كالمتعلق المنافق الله عنها كا نبى پاك عَلَيْكُ الله عنها كَ مَنْ صَلَّى الله عَلَيْكُ نَهُ مَا لَمَا الله عَنها كَ نبى پاك عَلَيْكُ عمروى حديث ب كدآ ب عَلَيْكُ نه مُراما!" مُنْ صَلَى الْعِشَاءَ الْاُحِرَةَ فِي جَمَاعَة وَ صَلَى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ اَنْ يَخُوجَ مِنَ الْمُسْجِدِي كَانَ كَعَدُلِ لَيَلَةِ الْقَدُرِ" جم الْعِشَاءَ الْاُحْدِوَةَ فِي جَمَاعَةِ وَ صَلَى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ اَنْ يَخُوجَ مِن الْمُسْجِدِي كَانَ كَعَدُلِ لَيَلَةِ الْقَدُرِ" جم نَهُ عَنْ مَا يَعْدُلُ مِنْ اللهِ القَدر كَا نوافل كَى المرابول لَكَ الله عَنها وَعَلَيْهِ القَدر كَا نوافل كَى المرابول لَكَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ

### تزغيب

#### نمازِ وتراوروترنه پڑھنے والے کابیان

حدیث: حضرت سیدناعلی مرتضی رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: وتر فرض نمازوں کی طرح فرض ہیں ہیں۔
لکین رسول الله عَنِیْلَیْ نے ایک طریقہ جاری فرمایا۔ ارشاد فرمایا: 'اِنَّ اللّٰهَ وِتُو یُخِبُ الْوِتُو َ فَاوَتِرُوا یَا اَهُلَ الْقُرَانِ ، بِشَک الله تعالی وتر (طاق) ہے۔ وتر کو پیند فرماتا ہے۔ لہٰذا اے قرآن والو! (مسلمانوں) تم نمازوتر (ع) پڑھا کرو۔

اے ابوداؤ د، ترندی (الفاظ ترندی ہی کے ہیں)، نسائی، ابنِ ماجداور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ اورامام ترندی نے فرمایا: بیصدیث حسن ہے۔

حدیث: حضرت جابرض الله عند بروایت ب فرماتی میں: حضرت رسول الله عظی نے فرمایا: جا ال بات کا خوف ہو کہ رات کی خوف ہو کہ رات کے اول حصد میں (فرض عشاء کے بعد) وتر پڑھ لیا کرے اور جا تحق کی بہرائھ ند سکے گا، وہ رات کے اول حصد میں (فرض عشاء کے بعد) وتر پڑھ لیا کرے اور جا تحق کی بہر کی نماز مشہودہ ومحضورہ بالا کے تری بہر کی نماز مشہودہ ومحضورہ بالا کی رحمت نازل ہوتے ہیں )' وَذَالِكَ أَفْضُلُ'' اور بہی افضل ہے۔

مسلم، ترندي، ابن ماجه وغير جم\_

حدیث: حضرت ابن عررضی الله عنجما بروایت برفرماتے بین .میں نے رسول الله علی کویفرماتے ساکد جمل نے چاشت کی نماز پڑھی، ہرمسینے میں تین دن کے روز برکھے اور نماز ورز کوسفر وحضر میں ترک نہ کیا، "مُحِتِبُ لَهُ أَجْرُ

1۔عشاء کے فرض کے بعد دوسنت مؤکدہ کے بعد دورکعت نفل اورآ فریش وتر کے بعد دونفل مراد ہیں یمکن ہے کمل عشاء کے بعد الگ چار رکھت مراد ہول۔ دانشانلم۔ (مترجم)

2۔ درّ کے نفظی منی'' طاق'' کے ہیں 'ینی جود د پر برا برتعیم نہ ہوئے۔ اصطلاح شریعیہ میں درّ اس نماز کو کہتے ہیں جوعشاہ کے فرضوں کے بعد طلام کتا صادق سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ احماف نے زویک نماز درآ ایک سلام کے ساتھ تئین رکعت واجب ہیں۔ اور ان کی آخری رکعت میں رکوما سے پہلے سال سال دعائے تئوت پڑھی جاتی ہے۔ نماز درآ کر مجھوٹ جائے تو اس کی تضاوا جب ہے۔ (مترجم)

شَهِيْدٍ"اس كے لئے ايك شهيد كا تواب لكھا جائے گا۔

طبرانی نے اے کبیر میں روایت کیا۔اس میں کچھ نِکارت ہے۔

حدیث: حضرت خارجه این حذافدرضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: ایک دن جناب رسول الله عیلی ہی ارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: الله تعالیٰ نے ایک نماز کے ساتھ تمہاری مد دفر مائی ہے جو تمہارے لئے سرخ اونوں سے بہتر ہے۔ بینماز وتر ہے۔ الله تعالیٰ نے اسے تمہارے لئے نماز عشاء اور طوع فجر کے درمیان رکھا ہے۔

ابوداؤر،ابن ماجه، ترندی،امام ترندی نے فرمایا: بیحدیث غریب ہے۔

حدیث: حفرت بریدہ رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں جمیں نے رسول الله عظیم کوارشاد فرماتے سنا کہ "الّوِ تُو کَ "الّوِ تُو حَقَٰ فَسَنُ لَمُ يُوتِر فَلَيْسَ مِنَّا" وتر تن ہے جو وتر نہ پڑھے وہ ہم سے نہیں۔ وتر تن ہے جو وتر نہ پڑھے وہ ہم سے نہیں۔ وتر تن ہے جو وتر نہ پڑھے وہ ہم سے نہیں۔ وتر تن ہے جو وتر نہ پڑھے وہ ہم سے نہیں۔

اے امام احمد وابوداؤ د نے روایت کیا۔الفاظ ابواؤ د کے میں۔اس کی اسناد میں عبیدالله بن عبدالله ابومنیب عتکی میں۔ حاکم نے بھی اس کی روایت کی اور فر مایا: بیصدیث حیح الا سناد ہے۔

### ترغيب

#### انسان کارات کواُ ٹھ کرنماز پڑھنے کی نیت سے باوضو ہوکرسونا

حدیث: حضرت ابن عمرضی الله عنها سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رسول الله علیقی نے ارشاد فرمایا: جو مخص باوضو ہوکررات کوسوئے توایک فرشتہ رات بحراس کے بستر کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ سونے والا جب بھی بیدار ہوتا ہے۔ تو فرشتہ کہتا ہے: "اَللَّهُمَّ اعْفِورٌ لِعَبُولِكَ فُلَانٍ فَاِنَّهُ بَاتَ طَاهِدًا" اے پروردگار! اپنے فلال بندے (اس كانام ليتا ہے) كی منفرت فرمادے كيونكہ يہ باوضو ہوكرسويا ففا۔ اسے ابن حبان نے اپنی تھے میں روایت كيا ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت ہے۔ فر ماتے ہیں کدرسول الله عظیقے نے فر مایا: ان جسموں کو پاک صاف رکھا کرو، الله تعالیٰ تنہیں (گناہوں ہے) پاک صاف فر مادے گا۔ کوئی بندہ اییا نہیں جورات کو وضوکر کے سوئے مگر ایک فرشتہ اس کے ساتھ اس کے بستر میں رات بسر کرتا ہے۔ رات کی کی ساعت میں بیہ بندہ کروٹ نہیں بدلتا مگر فرشتہ دعا کرتا ہے: اے الله ! اینے اس بندے کی مغفرت فر مادے کہ بیدرات کو باوضو سویا تھا۔

طبرانی نے: ہے اوسط میں اُساد جید کے ساتھ روایت کیا۔

۔ 1۔ قیمعنی لازم وضروری ہے۔ای لئے علم ہوا کہ جو ورتہ پر سے وہ ہم میں نے بیس کینی ہمارے طریقے پڑتیں بلکہ گراہ ہے۔ مرقات شرق مشکلو قامیں ای صدیت کے تبت حضرت ملائلی قائی کے رمیداللہ نے فرمایا: ورز فرض کمل اور و جب اعتقاد کی ہے۔ ( ستر جم ) ہوئے سنا: جو تحض باوضوہ وکرسونے کے لئے اپنے بستر پرجائے۔الله کا ذکر کرتا رہے جی کداسے نیندا آجائے۔ گھرارات کی گ گھڑی میں جبوہ کروٹ بد لے اور الله اتعالیٰ ہے دنیا و آخرت کی کوئی بھلائی و بہتری مائے تو الله تعالیٰ اسے عطافر مادے گئے۔ اے امام ترندی نے شہر بن حوشب عن ابی امامہ رضی الله عند سے روایت کیا اور فر مایا: بیصدیث منت ہے۔ حدیث: حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا: جو تفی رات کوائھ نہ سکے )" کتب الله که آجر صلول ہو وکن کر نماز ( تہجد وغیرہ ) پڑھتا ہو بھر اس پر نیند غالب آجائے۔ ( رات کواٹھ نہ سکے )" کتب الله که آجر صلول ہو وکن نے میڈوئٹ ہو آگئے۔

ومه علیهِ صدقة'' نوالله تعالی اس کے لئے نماز کا اجرائو مالک،الوداؤد،نسائی۔

حدیث: حضرت ابوذریا حضرت ابودرداءرضی الله عنبها (شعبه رضی الله عنه کوشک ہوا) سے روایت ہے کہ رسول الله سیکیج نے فرمایا: جو بندہ اپنے دل میں رات کواٹھ کرنماز پڑھنے کی نیت کرتا ہے.. پھراس سے سوجا تا ہے۔ (نبیس پڑھ پا۲) تو نیز اس پرصدقہ ہوتی ہے جواللہ نے اس پر کیااوراس کے لئے اس کی نبیت کا تو اب کھودیا۔ (سجان الله)۔ ص

اے ابن حبان نے اپن سمجے میں مرفوعاً اور ابن خزیمہ نے اپنی سمجے میں موقو فاروایت کیا۔

### تزغيب

### سوتے وفت کیا کلمات پڑھے جا کیں اور و شخص جوسونے کے وقت اللّٰہ کا ذکر نہیں کر تا

حديث: حضرت براء بن عازب رضى الله عنه صروايت ب فرمات بين: جناب بى كريم علي في فرمايا: جب تو بحر بحر بناب بى كريم علي في فرمايا: جب تو بحر برجا بنا باداوه كريم الله في الله في الله في السّلن به به باداوه كريم به الله في اله في الله في الله

بخاری،مسلم،ابوداوَ د،ترندی،نسانی،این ماجه\_اور بخاری وَتَرندی کی روایت میں بیالفاظ زائد ہیں:'' تواگرتوای رات کوفوت ہوگیا تو فطرت پرفوت ہوگااوراگریج کواشیاتو بھلائی کےساتھ اٹھےگا''۔

حدیث: حضرت سیدناعلی مرتضی رضی الله عند سے روایت ہے کہ انہوں نے ابن اعبد سے فرمایا: کیا میں تہمیں اپنااور رسول الله عقیقے کو صب ہے زیادہ بیاری الله عقیقے کو صب ہے زیادہ بیاری تھیں اور میر سے نکاح میں تغییل ہے تھے۔ مشکیز سے بانی بھر کرلا یا کرتیں حتی کہ تھیں اور میر سے نکاح میں تغییل ہے تھے۔ مشکیز سے بانی بھر کرلا یا کرتیں حتی کہ سینے ترفیف پر نشان پڑ گئے تھے۔ مشکیز سے بانی بھر کرلا یا کرتیں حتی کہ سینے ترفیف پر نشان پڑ گئے تھے۔ گھر میں جھاڑو دو یا کرتیں بیاں تک کہ ان کے کپڑ سے گرد آلود ہوجاتے تھے۔ نبی پاک عقیقی کے پاس جاتیں اور ان سے کوئی غلام ما مگ لاتیں۔ کے پاس جھنظم امام آئے۔ تو مُیں نے انہیں کہا کہ کاش تم اپنے والد کر یم کے پاس جاتیں اور ان سے کوئی غلام ما مگ لاتیں۔ کورضور علیہ الصلاق والسلام ان کے پاس تشریف الله عنہا خورصور علیہ الصلاق والسلام ان کے پاس تشریف الله عنہا خورصور علیہ الصلاق والسلام ان کے پاس تشریف الله عنہا خورصور علیہ الصلاق والسلام ان کے پاس تشریف الله عنہا تا ہموں: یہ چی پیتی ہیں کہ ان کے واپس لوٹ آئے تو میں میں نشان پڑ گئے خورصور علیہ اللہ عنہ میں میں اللہ عنہ ہیں۔ جب آپ کے پاس غلام آئے تو میں نشان پڑ گئے ہیں اور پانی کا مشکیزہ واٹھا کہ لاتے ان کے سینے پرنشان ظاہم ہو گئے ہیں۔ جب آپ کے پاس غلام آئے تو میں نشان پڑ گئے ہیں اور پانی کا مشکیزہ واٹھا کہ لاتے ان کے سینے پرنشان ظاہم ہو گئے ہیں۔ جب آپ کے پاس غلام آئے تو میں نشان بڑ گئے ہیں۔ جب آپ کے پاس غلام آئے تو میں نشان بیا اس اللہ بھرتے ہیں اور پانی کا مشکیزہ واٹھا کہ اور کہ تیں طاح ورکئی تھا دورکئی تھا تھرے تیں عالی اورکئی تھا تھیں۔ میں تیری کتاب پر ایمان لایا جوتو نے ناز لزم مائی اور دیں کی تاب پر ایمان لایا جوتو نے ناز لزم مائی اور دیں تھیں۔

ے۔ 2۔ یعنی وٹراالفاظ کو چوتہس سکھائے گئے ہیں۔ اپی طرف ہے کوئی تبدیلی نہ کرو۔معلوم ہوا زبانِ نبوت ملی صاحبہا الصلؤ ة والسلام سے نکلے ہوئے الفاظ کی الجمائی تاثمہے۔ (مترجم)

... کیک اورروایت میں بیالفاظ زیادہ کے ہیں:'' حضورعلیہالصلوٰۃ والسلام نے آئییں خادم عطائبیں فرمایا''۔ بخاری مملم, ابوداکور، تر ندی ،الفاظ ابوداؤ د کے ہیں۔

حدیت: حضرت فروه بن نونل رضی الله عند سے روایت ہے۔ وہ اپنے والد سے راوی کہ بی کریم عظیمی نے صفرت نول رضی الله عند سے فرمایا: سوره قُلُ یَا کَیْهَا الْکُلِفِیُ وْنَ پُرْسُو پھر اسے ختم کر کے سوجاؤ کہ ''فَاِنْهَا بَوَاءَ قُا فِينَ الْفِيرُكِ" بيرور: شرک سے بچانے والی ہے۔

اے ابوداؤد (الفاظ انہی کے ہیں)، ترندی، نسائی نے متعملا اور مرسلا، این حبان نے اپنی سیج میں اور حاکم نے ردایت فر مایاے اور حاکم نے کہا کہ بدوید بیشے تھے الا سادے۔

اے امام ابوداؤد (الفاظ انہیں کے ہیں) ترفدی اور نسانی نے روایت کیا۔ امام ترفدی نے فرمایا که صدیث حسن محقی ہے۔ این حبان نے بھی اپٹی محتج میں روایت کیا ہے اور اس فرمان' یہ میزان میں ڈیڑھ ہزار ہوں گے' کے بعد یہ الفاظ زیادہ ک ہیں:'' رسول الله علی اللہ میں نے فرمایا: ''وَاَیْکُمُ یَعْمَلُ فِی الْیُوْمِ وَاللّٰیکَةِ الْفَیْنِ وَخَمْسَیانَةِ سَیِّنَةِ '' اور تم میں کے کُل

ہے جورات میں اڑھائی ہزار (1) گناہ کرتا ہو؟''

حدیث: جناب عرباض بن ساریر رضی الله عند بر روایت ب که نی محترم السلیم سونے بیا "دستجات(2)" سورٹی پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے که "اِنَّ فِنْهِنَ اَیَةً تَحَیّرٌ قِنْ الّقِ اَیَةِ"ان سورتوں میں ایک آیت ب جو ہزار آیوں(3) بہتر ہے۔

اے ابودا وَ داور ترندی نے روایت کیا۔الفاظ ترندی کے ہیں اور انہوں نے کہا کہ بیر حدیث حسن غریب ہے۔امام نمائی نے بھی اے روایت کیا اور فرمایا کہ معاویہ بن صالح کہتے ہیں:'' بعض اہل علم''مسجات'' چیسورتیں ثار کرتے ہیں۔ یعنی نمبر 1 سورہ حدید ،نمبر 2 سورہ حشر،نمبر 3 سورہ حواریین (صف)،نمبر 4 سورہ جمعہ، نمبر 5 سورہ تغابی اور نمبر 6 اسم دبات الاعلمیٰ۔

حديث: حضرت الو بريره رض الله عنه بى پاك على الله عنه بى باك على الله على الله عنه به الله على الله عنه بى باك على الله عنه به الله الله الله الله الله وهُو عَلى كُلّ شَيء قَدِيدٌ، الاَحُولُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

اے نسائی اور ابن حبان نے اپنی تھی میں روایت کیا۔ الفاظ ابن حبان کے ہیں۔ اور نسائی کے ہاں "سُبنَحَانَ اللَّهِ وَالْحَمُّلُ لِلْهِ" کی الفاظ ہیں۔ آخر میں ہے "عُفِرَتُ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَو کَانَتُ اَكْثَرَ وَالْحَمُّلُ لِلْهِ" کی بجائے "سُبنَحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ" کے الفاظ ہیں۔ آخر میں ہے "عُفِرَتُ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَو کَانَتُ اَكْثَرَ مِنْ ذَبَهِ الْبُحُو" اس کے گناه بخش دیۓ جائیں گے اگر چیسندرکی جھاگے نے زیادہ ہوں "۔

حدیث: روایت بے حضرت شداد بن اوس رضی الله عندے۔ کہتے میں: رسول الله علیہ نے فرمایا: جومسلمان اپنے بہتر پر جائے اور الله کی کتاب ہے کوئی سورت پڑھ لے الله الله تعالیٰ اس پرایک فرشتہ مقرر فرمادیتا ہے۔ پھر نیندے بیدار ہونے تک کوئی تکلیف دہ چیز اس کے قریب نہیں آتی۔ وہ جس وقت بھی جاگے۔

اے ترمذی اور امام احمد نے روایت کیا ہے۔ مگر امام احمد کی روایت میں ہے: '' الله تعالیٰ اس کے لئے ایک فرشتہ بھیج ریتا ہے جو ہراذیت پہنچانے والی چیز ہے بیدار ہونے تک اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ وہ جب بھی بیدار ہو''۔ امام احمد کی روایت کے راوی سچے کے راوی ہیں۔

<sup>1</sup> میمی برفهاز کے بعد دں دس مرتبہ پڑھنے ہے ڈیڑھ سوہوئے جو بیزان میں ڈیڑھ بڑار ہوں گے اور موتے وقت مومرتبہ پڑھ کے جو بیزان میں ایک بزار جوبا کیں گے۔مجموعہ اڑھائی ہزار ہوانے میں ان بوی کا مطلب یہ ہے آگر کوئی بندہ اڑھائی بڑار گناہ کھی دن رات میں کر کے اقوا کی بڑار کلمات اس کے ان گنا ہوں کے برابر ہوکر بخشش کا ذریعیہ بن باسمیں گے۔ حالانکہ اسے تیمیل وقت میں اس اندر گناہ بندہ تموہ آئیس کرسکتا۔ (مترجم)

<sup>2-&#</sup>x27;'مسکات''ان سورتول کوکہاجا تا ہے جن کی ابتدائیج خداد ندی ہے ہوتی ہے۔

<sup>3۔</sup> یعنی ان سودوں میں ایک ایس آیت ہے جو ایک ہزار آیت کی تااوت ہے زیادہ تو اب رکھتی ہے۔ نگر اس آیت کو خاہر ندفر مایا تا کہ مسلمان سب کو پڑھا کریں۔ یعنی بھی ہوسکتا ہے کہ ان سوروں کی ہر آیت ہی ایک ہزار آیت کی تااوت ہے زیادہ اجروثو ابر کھتی ہے۔ واقعہ الم

حدیث: حضرت جابر رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرمات ہیں: رسول الله عَیْنِیْ نے فرمایا: جب آدی ا بنہ ہم ابر جا جاتا ہے تو ایک فرشتہ اور شیطان اس کے پاس جلدی ہے آجاتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے: ہمائی کے ساتھ (ابن کام) کم اس اس کے پاس جلدی ہے آجاتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے: ہمائی کے ساتھ (ابن کام) کم اس کے ماتھ فرشتہ کہتا ہے: ہمائی کے ساتھ (ابن دن کا) آغاز کر۔ اور شیطان کہتا ہے: ہمائی کے ساتھ (ابن دن کا) آغاز کر۔ اور شیطان کہتا ہے: ہمائی کے ساتھ (ابن دن کا) آغاز کر۔ اور شیطان کہتا ہے: ہمائی کے ساتھ ابندا کر۔ اب اگر وہ آدی پڑھ لے '' المُحَدُدُ لِلٰهِ الَّذِی یُ دَدَّ عَلَیْ نَفُسِی وَلَمُ مُوسِئَفًا فِی مَنابِهُ الْحَدُدُ لِلٰهِ الَّذِی یُ یُسِئُ السَّاهُ اَنْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ

اور فرمایا کہ بیرحدیث امام سلم کی شرط کے مطابق سیجے ہے۔

حديث: حفرت انس رضى الله عند روايت ب فرمات بين: رسول الله على فرمايا: جب واپن كروك وائر برلگائ اورسوره فاتحداور قُل هُوَ اللهُ أَعَد بُوه ك فَقَلُ اَمِنْتَ مِن كُلِّ شَيء إِلَّا الْمَوْتَ " توموت كسوابريز م امن باكاء

> . اے بزارنے روایت کیا۔غسان بن عبید کےسوااس کے رادی سجے جیسے ہیں۔

حدیث: حفرت انس بن ما لک رضی الله عند نی سرور علیقی دوایت فرماتے بین کدآپ علیقی نفر مایا: جائی بستر پرسونا چاہے وہ داکیس کروٹ لیٹے اور پھر قُلُ هُوَ اللهُ آحَدُّ (سورہ اخلاص پوری) ایک سوبار پڑھ لے توجب روز قیامت ہوگا ہے رب تعالی فرمائے گا: اے میرے بندے! بی واکیس جائیات سے جنت میں واخل ہوجا۔

امام ترندی نے اسے روایت کیا اور فر مایا: بیحدیث غریب ہے۔

حدیث: حفرت ابوسعید ضدری رضی الله عند نبی کریم عیافته سے راوی ہیں کہ آپ عیافتہ نے فرمایا: جوکوئی بستر پرجا کر سوتے وقت پڑھے" آسُتغَفِور اللّٰہ الّٰذِی کَوَ اللّٰهِ اللّٰهِ الْحَدَٰى الْقَیْورُمُ وَ اَتُوبُ إِلَیْهِ" اس کے گناه بخش دیجا کی اللّٰهِ منظرات کے برابر ہوں، اگر چہ وسیع صحراکی ریت کے کے اگر چہ سندر کی جھاگ کے برابر ہوں، اگر چہ درخوں کے چوں کی تعداد کے برابر ہوں، اگر چہ وسیع صحراکی ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر ہوں اور اگر چہ دنیا کے دنوں کی تعداد کے برابر ہوں۔

1 \_ قر آن تھیم میں پوری ہے

 اے ترخدی نے الوصافی عن عطیہ عن الی سعید کے طریق سے روایت کیا ہے۔ اور فر مایا ہے کہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اے صرف عبیدالله بن ولید وصافی کی حدیث سے اس وجہ سے جانتے ہیں۔

امام احمد رحمه الله نے اے اسنادحسن کے ساتھ روایت فرمایا ہے۔

<sup>۔۔۔</sup> جمہ:اے پروردگار!اے آسانوں اورزمینوں کو پیدا فرمانے والے بھیجی اور ظاہر چیز کو جاننے والے ،تو بی رب ہم پر کا اور تو ہی معبود ہے ہر چیز کا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ سوائے تیرے کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ ہیں شیطان اور اس کے شرک سے تیری پناہ مائٹنا ہوں۔ اور میں اپنی جان پر گناہ کے ارتکاب اور اس گناہ کو دوسر ہے مسلمان تک پہنچانے ہے بھی تیری پناہ مائٹنا ہوں۔ (مترجم)

<sup>2</sup> \_ لین وه قمین دن تک ای طرح آتار با به بها سام کالیتار وه بال بجول اورقر خن و غیره کا عذر پیش کرتا تو میں رقم کھا کر چھوڑ ویتا۔ آج تیسری وفعدتی۔ در میان میں دود فعدآنے جانے کا ذکر راوی نے چھوڑ ویا۔ (مترجم)

کچوکلمات بتائے گا جن سے اللہ تعالیٰ جمیے فائدہ وے گا۔ تو میں نے اس کور با کردیا. نی عین نے بوجیا: کیا کلمات ہیں؟ مئیں نے عرض کیا اس نے جمیح کہا: جب تم بستر پر سونے کے لئے جانے لگو تو آیت الکری (اَللّٰهُ لَاۤ إِلٰهُ إِلَٰهُ مُؤُ اَلْهُوْ اَلْهُ وَاللّٰهِ کَالَٰمُ وَ اَلْقَادُو مُنَاسِكَ فاظ موجود رہے گاار میں الفقیدُو مُر) آخرا بیت تک پڑھ لیا کرو۔ اور کہا کہ اللّٰه کی طرف سے تمہارے اور بمیشد ایک فاظ موجود رہے گا ارضی تک شیطان تم اللہ میں اللّٰه عنہم نیکی پر بہت زیادہ تریص ہوتے تھے۔ نی اکرم سیکھٹے نے فرمایا: وو ہے وہ بھی حجمونا مگرتم سے تجی بات کہ گیا ہے۔ اے ابو ہر یہ ! کیا تمہیں معلوم ہے کہ تین رات تک تم کس سے گفتگو کرتے رہے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں ، فرمایا: 'داک اللّٰفیکسائی'' وہ شیطان ہی تھا۔

اسے بخاری، ابن خزیمہ وغیر ہمانے روایت کیا ہے۔

حديث: حضرت الوجريره رضى الله عند بروايت ب فرمات بين: رسول الله عضي نفي فرمايا "مَن اصُطَحَهُ مَضْجَعًا لَمُهُ يَدُكُو اللَّهَ فِيهِ كَانَ عَلَيْهِ تِرَةٌ فَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَن تَبَعَلَ مَقْعَكُما لَمُ يَدُكُو اللَّهَ فِيهِ كَانَ عَلَيْهِ تِرَةٌ فَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَن تَبَعَلَ مَقْعَكُما لَمْ يَدُكُو اللَّهَ فِيهِ كَانَ عَلَيْهِ تِرَةٌ فَوْمَ الْقِيَامَةِ " بَوْضَ بسر ير ليخ كماس من الله كاذكر مدكرت قوقات كرون بير الينا) الدير حرت موالا ورجوكي تجلس من جيفاكماس من كوني ذكر الله فدكيا تويد بينها ) بهى تيامت كروز ال كلة حرت وياس بوگا-

ا ہے امام ابودا وَ دنے روایت کیا۔اور امام نسائی نے بھی انہی رضی الله عنہ ہے ردایت کیا مگر اس میں صرف بستر پر کینے ؟ ذکر ہے مجلس کا ذکر نہیں۔

### تزغيب

### رات کو بیدار ہونے پر کیا پڑھنا جائے

بخاری،ابوداؤد،تر مذی،نسائی،ابن ماجهه

حديث: حضرت الوجريره رضى الله عند يروايت بكد انبول في رسول الله عضي كويفر مات بوع سان بالك

<sup>1۔</sup> ترجمہ: کو کی لائق عبادت نیمیں سوائے اللہ کے وہ اکیا ہے اس کا کو کی شریک نیمیں ۔ اس کے لئے باوشاہی اور ای کے لئے سب تعرفیض ہیں۔ وہ ہرجی کا قد رحد رکھتا ہے ۔ سب تعرفینی اللہ کے لئے اور اللہ ہی میں وقتص ہے باک ہے۔ اور کو کی لائق عبادت نیمیں موائے اللہ سواکی کو کوئی طاقت وقو ت نیمیں ۔

جب بندہ مومن کواللہ تعالی رات کے وقت اس کی جان واپس دیتا ہے۔ (بندے کی آٹکے کھل جاتی ہے ) تو یہ اس کی تبیع

وتم يدكرتا بـ داوراستغفاركرتا ب بحركوني وعاما نگتاب تواس كوتبول فرماتاب داين الي الدنيا) حديث: حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عنهما جناب رسول الله عنظية بي راوى بين كدآب عظيفة في فرمايا: حس كس نے رات کو حرکت کرتے ( آ نکھ کھلتے ) وقت دل مرتبہ ہم الله، دل مرتبہ ہجان الله اور دل مرتبہ ( اَمَنْتُ بِاللّٰهِ وَكَفَوْتُ بالطَاعُونِ" (سی الله برایمان لایا اور میں نے باطل کا انکار کیا) پڑھ لیا، اسے ہرا ہے گناہ سے بحالیا جائے گا جس میں ۔ یونے کااس کوخوف تھا۔ اور دوسری رات بھی اس کوائی طرح گناہوں میں نہیں بڑنے دیا جائے گا۔

اے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔

### تزغيب

### رات کی نماز (تهجد(1))

حدیث: حضرت ابوہریرہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے کدرسول الله عظیمتے نے فرمایا: تم میں ہے جب کوئی آدی سور اہرا ہے تو شیطان اس کی گردن پر تین گر میں لگا دیتا ہے۔ ہرگرہ لگاتے وقت کہتا ہے: رات بہت کجی پڑی ہے، سوتا رہ۔ اگر، بیدار ہوتا ہے اور الله کو یاد کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ اگروضو کر لے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے اور اگر نماز بھی پڑھ لؤ تیسری گر ہیمی کھل جاتی ہے۔ بھروہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ خوش وخرم اور ہشاش بشاش ہوتا ہے در نہ پر بیٹائی اور بڑمردگ کی حالت میں صبح کو اٹھتا ہے۔

ا سے امام مالک، بخاری مسلم، ابوداؤد، نسائی اور این ماجہ نے روایت فر مایا: ابن ماجہ میں اس طرح ہے'' تو دو آدئی ڈن وخرم، بشاش بشاش ہوکرضح کو افستا اور بھلائی پاتا ہے اور اگروہ اس طرح نہیں کرتا توضح کوست اور پڑمردہ ہوکر افستا ہوار کوئی بھلائی حاصل نہیں کر پاتا'۔ ابن خزیمہ نے بھی اپٹی سیح میں ای طرح روایت کیا۔ اس کے آخر میں ہے:''فَحُلُوا عُفَلُه الشَّفِيطَانِ وَلَوْ بِرَکُعَتَيْنِ'' توتم شیطان کی لگائی ہوئی گریں کھول ڈالواگر چددونی رکعت کے ساتھ ہو''۔

حدیث: حفرت ابو بریره رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے میں: رسول الله علی نے فرمایا: رمضان کے بعداففل روزے الله کے مہینے محرم کے ہیں اور فرض نمازوں کے بعدافضل نمازرات کی نماز (تبجد) ہے۔

مسلم، ابودا ؤر، تر مذى، نسائى، ابن خزىمە فى صححه

1 ۔ نماز تبجد کے بڑے فضائل بیان ہوۓ میں مبساکہ قار کین اس باب میں احادیث نبورین کی صاحبا الصلاۃ والتسلیم پڑھیں گے ۔قر آن تکیم عمل گاال نلز کی اہمیت کونو ساحاً کرفر ما گا کیا ہے۔ سورو بنی اسرائیل میں ہے: . . .

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدُهِ مِنَ اللَّهُ لَكُ قَلْسَ أَنْ يَبْعَثُكُ مَا بُكُ مَقَامًا مَعْمُودًا ( بن اسرائيل :79)

یٹی اور دات کے بچھ حصہ میں تبحدادا کیا کرو۔ یہ خاص آپ کے لئے (اسے مجوب) زیادہ دکی ٹی ہے یختریب آپ کارب آپ کو مقام محمود پرفائز فرائے گا۔ دوسری جگہ فرمان ہے:

إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ آشَدُّ وَعُلَّاوًا قُورُ قِيْلًا (مزل: 6)

لین بے شک رات کواٹھنازیادہ دباؤڑ التا ہے اور بات خوب سیدھی (ول سے ) ثکلتی ہے۔

سور د الفرقان میں ہے:

وَالَّذِي مُنَ يَمِيْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدٌ اذَّقِيَامًا (الفرتان:64)

اور دہ اوگ جوابیخ پردر دگارے کے تجدے اور قیام کی حالت میں راتمیں گذارتے ہیں۔ بعد نماز عشا موکر طلوع فجر سے پہلے اٹھ کر پڑھے جانے <sup>والے</sup> نوائل کو تجد کتے ہیں۔ بینماز نی التلمسین عقیطتی پرفرنس تھی۔ امت کے لئے سنت ہے۔ اس کی کم از کم دواور زیادہ سے زیادہ آٹھ رکھتیں ہیں۔ دووور<sup>ک</sup> پڑھنامسنون طریقہ ہے۔ تنجد کے مادی کو یہ نماز ترک کرنا کم دوہ ہے۔ ا سے طبرانی نے کبیر میں اساد صن کے ساتھ اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے فر مایا کہ بیصدیث بخاری وسلم کی شرائط رضح ہے۔

1۔ هفرت عبدالله بن سلام رضی الله عند بیود کے بہت بڑے عالم تنے اور ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تنے۔ انہوں نے کتب سابقہ میں صفور سرور عالم عَیْطَانِیْڈ کی صفات عالیہ بڑھی تنجیں۔ جب سید الرسلین عَیْطِیُنْڈ کے چہر و پر انو ارکود یکھا تو پہان گئے اور حلقہ بگوٹی اسلام ہوگئے۔ حدیث پاک میں اس واقعہ کا بیان ہے۔ ( سترجم)

اے ابن الى الدنيانے روایت كيا ہے۔

بخاری مسلم، ابوداؤ د، نسائی ، ابن ماجه، حضرت امام ترندی نے صرف روزے کا ذکر کیا ہے۔

حدیث: حضرت جابر رضی الته عند سروایت ہے فرماتے ہیں: میں نے رسول الله عظی کوارشا وفرماتے سنا ہے کہ بیک رات میں ایک گھڑی ایک ہوتی ہے آگر سلمان بندوا سے پالے اور اس میں الته تعالیٰ سے دنیاو آخرت کے بازے میں جو مانکے "اَعْدَ کُورُون کُی اَلْیَا کُون کُیلَة" الته تعالیٰ اسے عطافر مادیتا ہے اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے مسلم حدیث: حضرت ابوا مامہ بابلی رضی الله عندرسول الله علی ہے داوی ہیں کہ آپ علی ہی تعالیٰ میں الله عندرسول الله علی ہی سام کہ اللہ میں کہ آپ علی ہی الافیم" رات کے تیام کو لازم کی میں کہ آپ کی بندوں کی عادت ہے، تہمارے رب کے قرب کا ذریعہ، خطاوں کو منانے والا اور گناہوں سے بیانے ذیک بندوں کی عادت ہے، تہمارے رب کے قرب کا ذریعہ، خطاوں کو منانے والا اور گناہوں سے بیانے دلا ہے۔

ا ہے تر ذی نے اپنی جامع میں کتاب الدعاء میں ، ابن الی الدنیانے کتاب التبجد میں ، ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں الا

<sup>1۔</sup> ملک امت و مت بری تہم العالیہ کے زویک معن یہ ہے کہ انفہ تعالیٰ آپ علیظئے کے تقدق ہے آپ کی امت کی خطائمیں معاف فرمائے گا۔ کینک زنب مُناوار خط عک سیدالمعصوبی من علیظٹ کے ساتھ کیا تعلق ہوسکتا ہے؟ طراوت قلب وبگر اور تازگئی ایمان کے لئے سورہ الفتے 26 پارہ کی ابتدائی آیات سے تعمل تنا سرما حظفر مالی جائیں۔ ( مترجم )

عاكم نے روايت كيا۔ (عاكم كہتے ہيں كدبيعديث برشرط بخارى سحج ہے)

حدیث: حضرت ابو ہر رہ وضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رسول الله علیا نے فرمایا: الله تعالیٰ اس مرد پر رحم فرمائے جورات کو اٹھ کرنماز پڑھتا ہے اورا بنی بیوی کو دھاتا ہے۔ اگر وہ نہیں اٹھتی تو اس کے مند پر پانی کے چینئے مارتا ہے۔ اور الله اس عورت پر بھی رحم فرمائے جورات کو اٹھ کرنماز اواکرتی ہے۔ اور اپنے شو ہر کو دھاتی ہے۔ اگر وہ نہیں اٹھتا تو اس کے مند پر پانی چھڑکتی ہے۔

ابوداؤ د (الفاظ انہیں کے ہیں) نسائی،ابن ماجہ،ابن خزیمہ،ابن حبان، حاکم (رحمیم الله) حاکم نے فرمایا: بیصدیث برشرط مسلم چیج ہے۔

حدیث: اورطرانی نے کبیر میں حضرت ابو مالک اشعری رضی الله عنہ ہے روایت کی ہے کہ انہوں نے فر مایا: جناب رسول الله علیضی فراتے ہیں: جومر درات کو اٹھتا ہے بھرا پئی ہیوی کو بھی اٹھا تا ہے اگر اس پر نیند غالب ہوتو اس کے چمرہ پر پانی کے چھیٹے لگا تا ہے۔ دونوں اپنے گھر میں قیام (نماز) کرتے ہیں اور الله عزوجل کورات کی کسی ساعت میں یادکرتے ہیں تو دونوں کی مغفرت ہوجاتی ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله رضی الله عنه بروایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیمی نے فرمایا: رات کی نماز کودن کی نماز کرائی میں نفسیلت ہے۔ (بیفسیلت فرائض کے علاوہ کی ہے) طبرانی فی الکبیر باساد سن۔

حدیث: حضرت سمرہ بن جندب رضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیاتی نے ہمیں تکم دیا کہ ہم رات کونماز پڑھا کریں چاہے تھوڑی ہویا بہت،اوراس کے آخر میں وتریز حاکریں(1) لیبرانی و ہزار۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے۔انہوں نے اسے مرفوع بیان کیا۔ کہتے ہیں (حضور علیہ الصلوٰ ہ و السلام نے فرمایا) میری متجد (نبوی) میں نماز پڑھنا ( ثواب کے اعتبار سے ) دئ ہزار (2) نماز وں کے برابر ہے۔ متجد حرام ( مکم معظم ہ ) میں ایک نماز میں لاکھ کے برابر ہے۔ ''وَاکُشُو مِنُ ذَالِكَ كُلِيّهِ الدُّ تُعْتَانِ يُصَلِيّهِا الْعَبُلُ فِي جَوفِ اللَّيْلِ لاَ يُدِيدُ يُكُ بِهِمَا إِلاَّ مَا عِنْكَ اللَّهِ عَنَّ وَ جَلَّ " اور '' اور النام کروہ دور کعتیں ہیں جو ہندہ رات کے کی حصہ میں پڑھے کہ ان سے اس کی نیت سوائے الله عزوج ل کی رضا کے اور کیجی نہو۔

اے ابویشنی این حبان نے کتاب الثواب میں روایت کیا ہے۔

<sup>۔</sup> 1۔جن خوش بخت حضرات کو ہوتت تبجد انجنے کا اپنے اوپر اختان دو د تبجد کے نوافل کے بعد وقر پڑھیں۔ اور جو اپنے نیس انیس مشاء کے ساتھ ہی پڑھ لینے مائیس۔

<sup>2-</sup>الیک حدیث میں محبوبنوں کی ایک نماز بچاس بزار نمازوں کے برابرفر مائی گئی ہے۔ (مترجم)

حدیث: حضرت ایاس بن معاوید مزنی رضی الله عندے روایت ہے کر سول الله علیقے نے فر مایا: رات میں نماز (انفل) ضروری ہے جائے بکری کا دودھ دو ہے کے وقت کے برابر (مخضر) ہو ''وَ مَا کَانَ بَعُنَ صَلُوقِ الْعِشَاءِ فَهُوَ مِنَ اللَّيْلِ" اور بوعشاً بَی نماز کے بعد (نوافل) ہیں وہ بھی رات کی نمازے بعد (نوافل) ہیں وہ بھی رات کی نمازے بی ہیں۔

۔ اے طبرانی نے روایت کیا ہے۔محمد بن احاق کےعلاوہ اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما به روایت ہے۔ فرماتے ہیں: ہمیں رسول الله علی الله عملی نماز کا حکم دیا حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما به روایت ہے۔ فرماتے کہ رات کی نماز لازم کرلواگر چاکی (۱) ہی رکعت ہو۔ کرتے اور اس کا شوق بھی دلایا کرتے تھے۔ یہاں تک فرمایا کرتے کہ رات کی نماز لازم کرلواگر چاکی (۱) ہی رکعت ہو۔

اے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے۔

طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔اس کی اسپادھن ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: میر کا ا کے افضل ترین افراد حاملین قرآن ( قرآن پڑھئے ، پڑھانے اور اس پڑمل کرنے والے ) اور رات کے وقت نماز پڑنے والے ہیں۔ ابن الی الدنیاد تیسیقی۔

حدیث: حضرت معاذین جبل رضی الته عند بروایت ہے۔ فرماتے ہیں: حضرت رسول الله علی نے فرمایا: جوکوئی تم میں برات کوئماز پڑھے اس کی نماز کے ساتھ نماز پڑھے اور میں ہوتے ہیں وہ بھی اس کی نماز کے ساتھ نماز پڑھے اور اس کی قرآن خوانی سنتے ہیں۔ اور موشین جن جو ہوا ہیں اور اس کے گھر کے پڑوی میں ہوتے ہیں وہ بھی اس کی نماز کے ساتھ نماز پڑھے اور اس کی قرآت نے در لیے بدکار جنوں اور سر کش شیطانوں کو اپنے اور ارد گرد کے ماتھ کماز پڑھا جاتا ہے اس پرنور کا ایک فیمدلگا دیا جاتا ہے جس سے الل آسان کے گھروں سے بھگا تا ہے جس سے الل آسان کے گھروں سے بھگا تا ہے جس سے الل آسان (فرشتے) رائے تا اس کر تے ہیں۔ جسے کہ سندری رستوں اور صحرائی زمین میں قطب تار سے در ہمائی حاصل کی جائل ہے۔ جب بیقر آن پڑھے والا فوت ہوجا تا ہے تو وہ فیمدا ٹھالیا جاتا ہے۔ فرشتے آسان پرسے دیکھتے ہیں تو اس نور کؤئیس ہیں۔ تو یو شرووں کے درمیان اس کی باتے۔ پھرائی آسان کے فرشتے دوموں کے درمیان اس کی باتے۔ پھرائی آسان کے فرشتے دوموں کے درمیان اس کی باتے۔ پھرائی آسان کے فرشتے دوموں کے درمیان اس کی باتے۔ پھرائی آسان کے فرشتے دوموں کے درمیان اس کی کوئیس

<sup>1.</sup> ایک رکت کا ذرک میں مبالغہ ہے۔ در شایک رکعت نمازنیس ہوتی۔ میستقیر مساجد میں چنا کے محوضلے کے برابر سمجو تقبیر کرنے کا ثواب بیان فریا گیا۔ (مترج)

روح ك لئے دعاكرتے ييں - پھروه فرشتے متوجهوتے بين جواس كى حفاظت ير مامور سے " فُمَّ مَسْمَغُفِرُ لَهُ الْمُلاّنِكَةُ إلى يوم ينعنون" اور بحربيسب فرشت قيامت تك اس كے لئے دعائے مغفرت كرتے رہتے ہيں۔اورجوآ دى كماب الله ۔ سیکھتا ہے بھررات کی کئی گھڑی میں نماز پڑھتا ہے تو گذشتہ رات آنے والی رات کو تھم کرتی ہے کہ اے اس گھڑی میں بیدار کرے۔اوراس پر ہلکی رہے۔(اس گھڑی نیندغالب نہ ہو)جب بیغوت ہوتا ہےاوراس کے اہل خانداس کے شل وکفن میں معروف ہوتے ہیں تو قر آن حسین وجیل صورت میں آگراس کے سرکے پاس کھڑا ہوجاتا ہے تی کداسے کفنا دیا جاتا ہے۔ چرقرآن یاک اس کے سینے رکفن کے اور پھر جاتا ہے۔ جب اسے قبریں رکھ کرمٹی برابر کردی جاتی ہے۔اس کے ساتھی اے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو منکرو تکیرعلیج السلام آتے ہیں اور اسے قبر میں اٹھا کر بٹھاتے ہیں تو قر آن پاک آ کراس کے اور ان کے درمیان کھڑا ہوجاتا ہے۔مکر ونگیر کہتے ہیں: درمیان ہے جٹ جاتا کداس سے سوالات کریں۔قرآن کہتا ہے: رب کعبہ کی تم انہیں ہوں گا کیونکہ میرمرا دوست اور ساتھی ہے۔اور میں اے اس حال میں پریشان نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر تمہیں کس كام كاحكم بوتم كراو "وَدَعَانِي مَكَانِي فَإِنِي لَسْتُ أَفَادِقَهُ حَتْى أَدْحِلَهُ الْجَنَةَ" اور تجه برع مقام يرجهور دو میں جب تک اے جنت میں داخل نہ کرادوں اس ہے الگ نہیں ہوسکتا ۔ پھر قر آن حکیم اپنے اس دوست کی طرف د کھے کر کہتا ہے: میں وہ قر آن ہوں جے تو تہجی بلند آواز ہے اور بھی آ ہتہ تلاوت کیا کرتا تھا۔ ادر بھے ہے محبت کرتا تھا۔ میں تیرا حبیب ہوں۔جس ہے میں محبت کرتا ہوں اس سے اللہ تعالی محبت فر ما تا ہے ۔مئز نکیر کےسوال کے بعد تجھے کوئی پریشانی اورغم نہیں ہوگا۔ اس کے مشر نکیر سوالات کر کے آسان پر چلے جاتے ہیں اور قر آن وصاحب قر آن رہ جاتے ہیں ۔قر آن کہتا ہے: میں تیرے لئے نرم ونا زک بستر بچھا وٰں گا۔اورحسین وحمیل لباس پہناؤں گا۔ کیونکہ تو راتوں کو (عبادت و تلاوت کی وحہ ہے ) جا گنار ہااور دنوں کوعبادت میں گذار تار ہاہے ۔حضور علیہ الصلو ۃ والسلام فرماتے ہیں: قر آن یاک آ کھ جھیکنے ہے بہلے آسان پر جاتا ہے اور الله تعالیٰ ہے اس کے لیے سوال کرتا ہے تو الله اسے وہ عطا فر مادیتا ہے۔ پھر قر آن آتا ہے اور اس شان ہے نازل ہوتا ہے کہ آسان ششم کے دی لا کھ مقربین فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ قر آن آ کراہے سلام دیتا ہے اور کہتا ہے: کیا تو گھبرا گیاہے؟ مُیں نے تجھ سے الگ ہوکر زیادہ دیزنہیں کی ۔صرف الله تبارک وتعالیٰ سے بات کی۔ تیرے لئے بستر ، لباس اور جراغ لیا اور لے کر تیرے یاس آگیا ہوں۔اب اٹھ تا کہ فرشتے تیرے لئے بستر لگا ئیں۔فرماتے ہیں عظیقے کہ فرشتے اے بڑی زمی کے ساتھ اٹھاتے ہیں۔ پھراس کی قبر کوچار سوسال کی راہ تک کشادہ کردیتے ہیں اوراس کے لئے ایسا بسر بچھاتے ہیں جس کا استر سبزریشم کا ہوتا ہے اور اس میں انتہائی خوشبود ارمشک بھرا ہوتا ہے۔ پھراس کے پاؤں اور سرکے پاس زم اورموٹے ریٹم کے بے ہویے دو تکیےر کھے جاتے ہیں اوراس کے سراور پاؤں کے پاس جنتی نور کے دو چراغ روثن ك جاتے ہيں جو قيامت تك جكماً تے رہے ہيں۔اس كے بعد فرشتے اے دائيں پہلو برقبلہ كى طرف منہ كرك لنا ديتے ہیں۔ پھر جنتی خوشبولائی جاتی ہے اور اس ہے بھی خوشبواٹھتی ہے۔اب پھر قر آن اور صاحب قر آل قبر میں رہ جاتے ہیں۔اور قرآن جنتی خشبولے کرتازگی کے لئے اس کی ناک بررکھتا ہے اوراہے سنگھا تا ہے جی کہ بداٹھ بیٹستا ہے۔ پھرقر آن اس کے

گھروالوں کے پاس آتا ہے اور انہیں ہررات اور دن اس کی خبر دینار ہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اس طرح پیش آتا ہے جس طرح مہربان باپ اپنے بیچے کے ساتھ بھلائی ہے پیش آتا ہے۔ اگر کوئی بچہ اس باپ سے قرآن پڑھتا ہے تو قرآن اس کے لئے بہتر کاار لئے بھی ان چیزوں کی خوشنجری دیتا ہے۔ اور اگر اس بچے کوکوئی حادثہ بیش آنے والا ہوتا ہے۔ تو قرآن اس کے لئے بہتر کاار خوش بختی کی دعا کرتا ہے۔ (یا چیے کہ ذکر ہوا اس حدیث (1) کو بڑارنے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رض الله عنها بروایت بے فرماتے ہیں: جوآ دمی رات کو کھانا بینا لمکار کھے اور رات کو ناز پڑھے، " تَوَا کَضَتُ حَوْلَهُ الْحُورُ الْعِیْنُ حَتّی یُصْبِحَ" خوبصورت آ تھوں والی حوریں صبح تک اس کے ساتھ زئن میں طبرانی فی الکیر۔

حدیث: حضرت ابودرداءرض الله عنه نبی اکرم علی کے سال کے سات نبی کہ آپ علی کے نفر مایا: تین شخصوں الله مجت کرتا ہے۔ ان سے خوش ہوتا ہے اوران پرفخر کرتا ہے۔ نمبر 1 وہ شخص کہ جب کوئی گروہ (کا فروں کا) سابنے آیا تواس نے اپنی بان کوانله عزوجل کے لئے اس سے لا اورائے بحالیا (نازی بان کوانله عزوجل کے لئے اس سے لا اورائے بحالیا (نازی بین گیا) الله فرما تا ہے: میر سے اس بند سے کود کھو کہ کیسے اس نے اپنی جان پرصبر کیا؟ نمبر 2 وہ شخص رات کو (کماز کے لئے ) الله فرما تا ہے: اس نے اپنی خواہش نفسانی کوزک کیا اور میرا ذکر کیا۔ اگر یہ چاہتا تو سویار ہتا نمبر 3 وہ آدی کہ سفر میں تھا۔ اس کے ساتھ اور بھی سوار مسافر تھے جورات سزیل جاگے بھر رات بھرسے در ہے اور میرا ذکر کیا۔ اگر یہ چاہتا تو سویار ہتا۔ نمبر 3 وہ آدی کہ سفر میں تھا۔ اس کے ساتھ اور بھی سوار مسافر تھے جورات سزیل جاگے بھر واٹ میں المشتار ہا۔

اسے طبرانی نے کبیر میں با سنادحسن روایت کیا۔

حدیث: حضرت این مسعود رضی الله عنه نبی اگرم عظیفتی سروایت فرماتی میں کدآپ علیفتی نے فرمایا: ہمارا پرودوگر دوآ دمیوں سے بہت خوش ہوتا ہے ۔ نمبر 1 وہ آ دی جس نے اپنے بہتر اور لحاف کو، اپنے اہل خاند اور دوستوں کو نظر انداز کرنے ہوئے اپنی نماز کے لئے چھوڑا۔ الله جل وطافر ماتا ہے: میر ہے بندے کی طرف دیکھوکداس نے اپنے بہتر اور چھونے کو اپن اہل وعیال اور دوستوں کی موجودگی میں نماز کے لئے میرے ثواب کے شوق میں اور میرے عند اب کے خوف میں چھوڑ ہا۔ نمبر 2 دو آ دی جس نے الله کے راستہ میں جہاد کیا۔ اس کے ساتھی ہماگ گئے ۔ یہ ہما گئے کا گناہ جات تما اور و نے رہن ثواب ہمی اے معلوم تھا۔ برابر جہاد میں مصروف رہاحتی کہ شہید کردیا گیا۔ تو الله فرما تا ہے: دیکھومیرے اس بندے کو کہ متابلہ میں میرے ثواب کی امید میں اور میرے عذاب کے خوف میں و ٹار ہا ہے تی کہ اس کا خون بہادیا گیا۔ (شہید ہوگیا)۔

اے امام احمد، ابویعلیٰ ، طبرانی اوراین حبان نے اپنی تیج میں روایت فرمایا ہے۔ اور طبرانی نے اسے موتو فاہمی اساد صن کے ساتھ روایت کیا ہے۔ العاظ یہ تیں: '' ہے شک الله تعالیٰ دوآ دمیوں پرنظر رحمت فرما تا ہے نمبر 1 دوآ دمی جوسر درات ممل

<sup>۔</sup> 1۔ محدثین اس حدیث کوشعیف وفریب قرار دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ فضا کل افعال میں ضعیف حدیث بھی معتبر ہوتی ہے۔ اس لئے ہم نے اے شال کرایا۔ (منز تبر )

ا پے بستر اورگرم کیاف وغیرہ سے اٹھا۔وضو کیا پھرنماز کے لئے گھڑا ہوا۔الٹہ عزوجل اپنے ملائکہ سے فرما تا ہے: کس چیز نے اس کواس کام پر آمادہ کیا؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں: تیرے تواب کی امیداور تیرے عذاب کے خوف نے ۔الٹہ پاک فرما تا ہے: مَیں نے اسے دہ سب چھودے دیا ہے جس کی سیامید کرتا تھا اور ہر چیز سے امن دے دیا جس سے خوف کرتا تھا۔ (اس کے بعد ہاتی حصہ ذکر کیا )۔

حدیث: حضرت ابوعبیدہ رضی الله عندے روایت ہے، کہتے ہیں: حضرت عبدالله (بن سلام جو پہلے یہودیوں کے عالم تھے) رضی الله عند نے فر مایا: تو رات میں کھا ہوا ہے کہ وہ لوگ جن کے پہلوا پی خواب گا ہوں ہے الگ رہتے ہیں الله تعالیٰ نے ان کے لئے ( جنت میں ) وہ پھے تیار فر مایا ہوا ہے جو کی آئھ نے نہیں دیکھا، کی کان نے نہیں سنا، کی بشر کے دل میں نہیں کھکا۔ اور ندا سے کوئی مقرب فرشتہ اور نہ کوئی نبی مرسل جانتا ہے۔ فرماتے ہیں: ہم اس بارے میں بیآیت پڑھا کرتے تھے۔ فکل تعدّ کم نَفْش شَا اُخْفِی کَا لَهُمْ قِنْ فُرُو آغَ عُمِيْن (اسجدہ: 17) (ا) اللهة ۔

اے حاکم نے روایت کیااور صحیح کہا۔

حدیث: حفرت عبدالله بن قیس رضی الله عند بروایت بے فرماتے ہیں: سیدہ عائش صدیقه رضی الله عنها نے فرمایا: رات کے قیام کوترک نه کرو کیونکدرسول الله علیہ استرکنہیں کرتے تھے۔ اور آپ علیہ جب بھی بیار یا تھکے ہوئے ہوتے تو (رات کی) نماز میرچ کر پر ھالیا کرتے تھے۔

اسے ابوداؤ داورا بن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت عبدالله رضی الله عنه به روایت ہے۔ فرماتے میں: رسول الله علیہ کے فرمایا: حسد (غبطہ ورشک) صرف دوآ دمیوں پر جائز ہے۔ ایک وہ آ دی جے الله نے قرآن سکھایا اور وہ اے رات اور دن کے اوقات میں (نماز وغیر نماز میں) تلاوت کرتار ہتا ہے۔ اور دوسرا وہ آ دی جے الله تعالیٰ نے مال ودولت عطافر مائی اور وہ اے رات دن کے اوقات میں (نی سیمیل الله) فرچ کرتار ہتا ہے۔ سلم وغیرہ۔

حدیت: حضرت عبدالله بن عُمروین العاص رضی الله عنبها به روایت بے فرماتے میں: رسول الله علی فی نیایی نیای جس نے (رات کی نماز میں) وں آیات گھڑے ہو کر پڑھیں۔ اسے عافلین میں نمیں کلھا جائے گا۔ جس نے سوآیات پڑھ لیس اسے عابدین میں کلھا جائے گا' وَمَنُ قَامَ بِالْفِ اَیَّةِ کُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِیْنَ '' اور جس نے ایک ہزارآیات پڑھ لیس اسے تو ( لواب کے ) ڈھیر کمانے والوں میں کلھ اما جائے گا۔

اسے ابودا وُ داور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

<sup>1 -</sup> بوری آیت ای طرح ہے:

فَلَاتَقُلْمُ فَفُسْ هَآ ٱلْحَفِي لَهُمْ قِينَ قُرَّةً آعَيْنِ "جَرَّآءٌ بِهَا كَانُوا يَفْمَنُونَ (السجده:17) ترجمه: کم نُصر کومعلوم نیس جهٔ تکعوس کی تعتذک ان کے لئے چھیا کردگھ گئی ہے۔ یہ بدلہ ہے ان کے اٹمال کا۔

حدیث: حضرت ابو ہر پرہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فیصیفی نے فرمایا: ایک و هر (قنطار) باوہ ہرا اوقیہ کے برابر ہے۔ اور ایک اوقیہ آسان وزیمین کی تمام دولت(1) ہے بہتر ہے۔ ابن حبان فی صحیحہ حدیث: حضرت ابوا مامرضی الله عند ہے روایت ہے فرماتے ہیں: جناب رسول الله علیہ نے فرمایا: جم فن نے رات (کی نماز میں) دس آبیس پڑھیں اے غافلین میں نہیں کھا جائے گا۔ جس نے سوآیات پڑھیں، اس کے لئے رات کی عبادت کھی جائے گا۔ جس نے دوسوآیات پڑھیں، اے انکسار والوں میں کھا جائے گا۔ جس نے پوری رات کی عبادت کھی جائے گی۔ جس نے دوسوآیات پڑھیں اے فلطین میں، جس نے چیسوآیات پڑھیں اے نواز الله والوں میں اور جس نے اپنے سوآیات پڑھیں اے انتہائی متواضعین میں کھا جائے گا۔ اور جوکوئی ایک بہرارا آیات پڑھی الله والوں میں اور جس نے آبی ہوتی اے انتہائی متواضعین میں کھا جائے گا۔ اور جوکوئی ایک بہرارا آبات ہوتی کو اس کے لئے (اجر و تواب کے ) ڈھیر بارہ سواد قیہ کے برابر ہوگا۔ اور ہما کے اور جس نے دو ہزارا آبات زمین کی ساری دولت ہے بہتر ہے۔ جس پر آفیاب طلوع ہوتا ہے اور جس نے دو ہزارا آبات پڑھیں دوان میں ہے ہوگا جس کے کئے جنت واجب ہوگئ۔

اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔

#### ترہیب

#### نماز وقرات جبكه نيندغالب مو

حدیت: ام المومنین سیده عائشه صدیقه رضی الله عنها سے روایت ہے۔ که نبی اکرم علیفی نے فرمایا: جبتم میں سے کا کو نماز میں اونگھ آرہی ہوتو وہ سوجائے حتی کہ اس کی نیند جاتی رہے(2)۔ اس لئے کہ جبتم میں سے کوئی اونگھ کی حالت مم نلا رم سے گاتو ہوسکتا ہے وہ استغفار کرنا جا جاتا ہوگر اپنے لئے بدد عاکر بیٹھے۔

۔ امام مالک، بخاری،مسلم، ابوداؤد، ترندی، ابن ماجہ، نسائی اورامام نسائی کے الفاظ میں: '' تم میں ہے جب کو اُمُاز پڑھتے ہوئے اونگھ رہا ہوتو نماز چھوڑ دے (اور سوجائے )ممکن ہے وہ اپنے لئے بدد عاکر میٹھے اور اسے معلوم بھی نہ ہو''۔

1۔ اس حدیث ہے ماتمل کی حدیث کی وضاحت ہوگئی کررات کی نمازش ایک بڑارآیات تلاوت کرنے والے کو جواجر واتو اب کے ذھیر حاصل ہوتے ہیں۔ ان ڈھیروں میں ہے ایک بار وہ بڑاراہ وقیہ کے برابر ہے۔ انٹے (مترجم) 2۔ پیم نمازنظل کا ہے کہ دوران نماز نیند غالب ہواود درست اوا نیگی نہ ہوری ہوتو نماز چھوڈ کر نیند لے لی جائے اور تاز ووم ہوکر نمازشروع کی جائے افزا نماز میں آگر بےصورت بیش آجائے اور جماعت جاری ہویا وقت تک ہور ہا ہوتو نماز چھوڈ کرمونے کی بجائے کی اور طریقہ نے نیند دور کی جائے اور نماز کی جائے کی اور طریقہ سے نیند دور کی جائے اور نماز میں کے چھیٹنا مراز اور مرتز جم) جماعت کو ضافتی نہ ہونے دیا جائے بیشنا منہ پوشنڈ سے پائی کے چھیٹنا مراز اوٹیرہ ہے (مترجم)

# صبح تک سوتے رہنااورات بھرکوئی نفلی نماز نہ پڑھنا۔

حدیث: حضرت این معودرض الله عند روایت بے فرماتے ہیں که نبی پاک عَنْ الله کے پاس اس آدی کاذکر ہوا جو رات بھرسوتار ہاتی کہ گئی گئی گئی آدئی ہے کہ اس کے کہ اس کے کون کون کے کہ اس کے کانوں میں شیطان بول کردیتا ہے۔ یا فرمایا: "ذَاكَ دَجُلٌ جَالَ الشَّيْطَانُ فِي اُذُنْفِيهِ" برایا آدی ہے کہ اس کے کانوں میں شیطان بول کردیتا ہے۔

. بخاری مسلم،نسائی،ابن ماحه۔

حدیث: طبر انی نے اوسط میں حضرت ابن معود رضی الته عند کی حدیث روایت کی ہے۔ اس کے الفاظ ہیں کہ: ''رسول الله عظیم نے فرمایا: جب رات کو بندہ نماز کا ارادہ کرتا ہے۔ (اور اٹھنا چاہتا ہے) تو ایک فرشتہ اس کے پاس آکر کہتا ہے: ''دُمُ فَقَدُ اَصُبَحُتَ فَصَلِّ وَاذْکُرُ دَبَّافَ '' اٹھ، ''جُر مُوگئ ہے۔ نماز پڑھاور اپنے رب کو یادکر۔ اس کے بعد اس کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے: ابھی تو بہت کجی رات پڑی ہوئی ہے تھوڑی در بعد اٹھ جانا۔ اب اگردہ بندہ اٹھ کھڑا ہواور نماز پڑھ کیات کو فوش باش، ہلکا پھلکا اور پر سکون اسٹھے گا۔ اور اگر شیطان کی بات مانی اور شبح تک سوتار ہاتو شیطان اس کے کان میں بول کردیتا ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رسول الله عنظیے نے مجھ سے ارشاو فرمایا: اے عبدالله! فلاں آ دمی کی طرح نہ ہوجانا کہ وہ رات کو (نماز کے لئے ) اٹھا کرتا تھا۔ پھراس نے رات کا اٹھنا ترک کردیا۔ بخاری مسلم، نسائی وغیر ہم۔

حديث: حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنها به روايت ب فرمات بين: رسول الله علي في فرمايا: حضرت سليمان بن داؤه (عليها السلام) كوفر ماتى تقيس : مير بين عبدارات كو بهت زياده نه سويا كرنا- "فَإِنَّ كَثُوْلَةُ النَّوْمِ بِاللَّيْلِ تَقُولُ الوَّحُلَ فَقِيرًا يَوْمَ القِيمَامَةِ" كَوْلَدرات كو بهت زياده مونا آدى كوقيامت كون فقير بنادك التوجوع المتوجوع من المتحدد المتحدد

حدیث: حفرت ابو ہر رہ رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علی فی فرمایا: بے شک الله تعالیٰ مبغوض رکھتا ہے ہر بدخلق، پیٹو ، بازاروں ہیں چیخے والے، رات مردہ(1) کی طرح پڑے رہنے والے اور دن کو گدھے کی طرح گذرنے والے کو جودنیوی معاملات کوخوب مجھتا ہے اور آخرت کے معاملات سے جائل رہتا ہے۔

اسے ابن حبان اور اصبہائی نے روایت کیا۔

1۔ عشاہ کی نماز کے بعد پڑھے جانے والے نوافل بھی رات کی نماز میں وائل ہیں۔ ای طرح قار ئین پڑھیں گے کہ جو شخص عشاء اور فجر باہما عت بڑھتا ہے۔ اے پورک رات عبادت کرنے کا تو اب ملتا ہے۔ لینی ایسا شخص اس باب میں نہ کورہ احاد بیٹ کی وعید میں شامل نیس ستا ہم کوشش چاہے کہ رات کے کسی حسس خصوصاً آخری ہم جس فیندے بیدار ہوکر چندر کعت اوا کرلی جا کیس کہ ان کی روحانیت وفور انہتے تو حد بیان سے باہرے۔ (مترجم)

### تزغيب

# وه آیات واذ کار جوشج اور شام پڑھے جائیں

اے ابودا و در الفاظ انبی کے ہیں )اور ترندی نے روایت کیا۔ ترندی نے فر مایا : سیصدیث حسن تھی خریب ہے۔اورنمانُ نے اے منداورم سل دونوں طرح روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت معقل بن بیاررض الله عنه بی اکرم عیاقت سراوی بین که آپ عیاقت نے فرمایا: جو خص کے کوفت تین مرتبہ: "اَعُودُ بِاللهِ السَّبِيْمِ الله بِلهِ مِن الشَّيطُنِ الوَّجِيْمِ" بِرُحف کے بعد (ہم الله بِرُهر) موره حر لَم آذل تین مرتبہ: "اَعُودُ بِاللهِ السَّبِيْمِ اللّه بِهُ سَبَعِیْنَ اللّهِ نَصَلُونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُسُسِى وَإِنْ مَاتَ فِي دَالِكَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَن آیات بره مائی من مات مفرت برارفر شتے مقررفر ما تا ہے جواس کے لئے شام تک دعائے مفرت کر آئ بیس اوراگراس دن مرکبا تو شہدی موت مرے گا۔ اور جس نے بیآیات شام کے وقت پڑھ لیس اس کا بھی (فیح تک) بجا رسے موال کے دوراگراس دن مرکبا تو شہدی موت مرے گا۔ اور جس نے بیآیات شام کے وقت پڑھ لیس اس کا بھی (فیح تک) بجا رسے موقع کے مقالم کے وقت پڑھ لیس اس کا بھی (فیح تک) بجا رسے موقع کے مقالم کے وقت پڑھ لیس اس کا بھی (فیح تک) بجا رسے موقع کے مقالم کے وقت پڑھ لیس اس کا بھی (فیح تک ایک موقع کے مقالم کے وقت پڑھ لیس اس کا بھی (فیح تک ایک موقع کے مقالم کے وقت پڑھ لیس اس کا بھی (فیح تک ایک موقع کی موقع کی اس کے اس کے دوراگرا کی موقع کی موقع کی موقع کی مقالم کے دوراگرا کی موقع کی موقع کی موقع کی موقع کی کوفت کی موقع کی کی موقع ک

اے امام ترندی نے خالد بن طہمان کی روایت ہے بیان کیا اور فر مایا کہ بیرحدیث غریب ہے۔ اور بعض ننحول میں ؟ کہ بیرحدیث حسن غریب ہے۔

حديث: حفرت ابن عالى رضى الله تعالى عبمار مول الله عَنْكَهُ عروايت كرت بين كرآپ عَنْكُهُ نُواللهُ عَنْكَهُ مَا فَكُ وَلَهُ النّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمَدُونَ وَلَهُ الْمُحَدُّ فِي اللّهَ مُؤْلِقًا وَ الْدُرُمُ مِنْ وَعَمْتُ الْمُحَدِّ وَ اللّهُ الْمُحَدُّ فَي اللّهَ مُؤْلِقًا وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّ

1۔ ترجمہ: تو تم گئا وشام الفہ تعالیٰ کی پاک بیان کرتے رہو۔ اور زئین وآسان میں ای کی تعریفی میں۔ اور سہ پیر اور دو پیرکوئئی (اس کی پاک بیان کرد)' زندہ کومر دوے اور مرد کوزندہ سے کالآ ہے۔ اور زمین کومر دو ہونے کے بعد ( مجر مینہ برساکر ) زند وفر باتا ہے۔ اور ای طرح تم مجی ( صاب انگاب کے کئے قامت کے دن ) کالے ماڈ کے۔



لیں وہ اس رات کی فوت ہوجانے والی تمام اچھائیاں حاصل کرلے گا

ا المام الوداؤد في روايت كيااور تفعيف نهيس كى البترامام بخارى في البترام بكاري بين الريخ بين اس بركام كيا ب -حديث: حضرت شداد بن اول رضى الله عنه بي سرور علي في الله عنه في عنه بين كه آپ علي في في في الله عنه الاستغفاريد كلمات مين: "اَللَّهُمْ أَنْتَ رَبِّى لاَ إِللَهُ إِلاَ أَنْتَ حَلَقُتَنِى وَاَنَا عَبُدُكَ وَاَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعَدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اعُوذُ بِكَ مِنْ شَوِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى وَأَبُوءُ بِذَنْمِي فَاعْفِرُ لِي إِنَّهُ لاَ يَفْفِرُ الذَّنُوبَ إِلاَ آفَت (1)" جرفض ان كلمات كويقين كماته منام كوقت بي ها في اتوه بهي جنت مين واصل مو گااورجم في انهن منه كودت يقين كماته بي ها اوراى دن مين فوت مو گيا توه و بي جنت مين جائى ها

اسے بخاری ،نسائی اور تر ندی نے روایت فر مایا۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رض الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: ایک آدی رسول الله عظیم کی خدمت میں حاضر ہورکوض کرنے لگا: یارسول الله عظیمی آئی رات جھے چھونے کاٹ لیا ہے۔ فرمایا: اگرتم شام کو پڑھ لیتے: "اَعُودُ بُعِکلِماتِ اللهِ التَّافَاتِ مِن شَرِّ مَا حَلَق (2)" تو وہ تہمیں تکلیف نددیتا۔

امام ما لک، مسلم، البوداؤد، نسائی، ابن ماجه، ترندی - امام ترندی نے اسے حسن قرار دیا ہے - ان کی روایت کے الفاظ میہ ہیں: '' جس شخص نے شام کے وقت تین وفعہ پڑھالیا: ''اعُودُ دُیکِلِمَاتِ اللّٰبِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا حَلَقَ'' اے اس رات (کی زہر لیے جانور کا) زہر نقصان نہیں دےگا - حضرت سہل فرماتے ہیں: ہمارے اہل خاندان الفاظ کو کیکھا کرتے تھے اور ہمرات کو پڑھتے تھے - (ایک رات) ان میں سے ایک لڑکی کو کی جانور نے ڈیگ لیا تو اے اس کا دردمحوں نہیں ہوا'' اے این حبان نے بھی اپنی تھے کے کی مشل روایت کیا ۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ وض الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیہ نے فرمایا: جس نے ضبح اور شام کے وقت سوم تبد: "سُبُحُانَ اللّٰهِ وَبِحَدُد،" كہدلیا، قیامت كے روز اس سے افضل كوئی شخص نہیں آئے گا، سوائے اسكے جس نے يدكلت (سوم تبد) یا اس سے زائد كہر ہول گے۔

اے امام مسلم (الفاظ بھی انہیں کے ہیں) تر ذی، نسائی اور ابوداؤ دنے روایت فربایا ہے۔ امام ابوداؤ د کے الفاظ ہیں: "سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ وَبِحَدُدِهِ" اے ابن ابی الدنیا اور حاکم نے بھی روایت کیا اور حاکم نے کہا: میں حدیث بر تر ط مسلم صحح ہے۔ حاکم کے الفاظ ہیں: '' جمشخص نے صح کے وقت سومرتیہ اور شام کے وقت سومرتیہ: ''سُبُحَانَ اللّٰهِ وَبِحَدُدِهِ" کہہ لیا، اس کے گناہ بخش دیۓ جائیں گاگر چے مندر کی جھاگ کے برابر ہوں''۔

<sup>1۔</sup> ترجمہ: اے اللہ تو می مرا پر در گار ہے۔ تیرے سواکو کی معیورٹیس تو نے جھے پیدا کیا۔ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے ساتھ کئے ہوئے وعدہ وعبد پر قائم بموا۔ میں کوئی طاقت نمیں رکتا ہم تیرکی پنا و چا بتا ہوں اپنے اعمال کی برائی ہے۔ میں اپنے اوپر تیرکی نعت کا اقرار اور اپنے گنا ہوں کا اعمر اف کرتا ہوں۔ بھے بخش دے کہ تیرے مواکوئی بخش نمیں مکتا۔ (مترجم)

<sup>2-</sup>ترجمہ: مُعی الله کے کال کلمات کے ساتھ اس کی کلوق کے شربے بناہ ما تکما ہوں۔ (مترجم)

حدیث: اور بیروایت بھی حضرت ابو ہر یہ ورضی الله عندے مروی ہے کہ جناب رسول الله علی نے فرمایا: جمن ایک ون میں سومرتبہ پڑھایا: 'لوالله الله وَحَلَىٰ لَا لَهُ وَحَلَىٰ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ اللّهُ عَلَىٰ كُلُّ مَنَٰ وَعَلَى كُلُ مَنَٰ وَكُولِهُ اللّهُ وَحَلَىٰ لَا مُعَلَىٰ اللّهُ وَحَلَىٰ اللّهُ وَحَلَىٰ اللّهُ وَحَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَحَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ وَحَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَكُلُ اللّهُ وَمَلّمُ اللّهُ وَمَلّمُ اللّهُ وَكُلُ عَلَىٰ اللّهُ وَمَلّمُ اللّهُ وَمَلّمُ اللّهُ وَمَلّمُ اللّهُ وَمَلّمُ اللّهُ وَمَلّمُ اللّهُ وَمَلّمُ اللّهُ اللّهُ وَمَلْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُعْلَىٰ وَمُلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُلْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ا سے ابوداؤو، نمائی، ابن ماجداور ترفی (رحمم الله) نے روایت فر مایا: امام ترفی نے فر مایا: به صدیث حسن فریب مخت ہے۔ ابن حبان نے اپنی حج میں اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ حاکم فر ماتے ہیں کہ بید عدیث حج الا ساد ہے۔ حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی الله نے فر مایا: جس نے حج وشام پڑھا:
"اللّٰهُمْ إِنِّي اَصُبَحْتُ اَشُهُولُكَ وَاَشُهُولُ حَمَلَةً عَرْضِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلَقِكَ اَللَهُ لَا إِللهُ اللهُ لَا إِللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن النّادِ" اور جس نے تین مرتبہ پڑھا الله اس کے تین چوتھا کی کو آگ ہے آزاد فرا ورگا" فَانُ قَالَهُ اللهُ اللهُ مِن النّادِ " اور جس نے بیار مرتبہ پڑھا تو الله اسے (ممل طور پر) آگ ہے آزاد فرادےگا۔

اے ابوداؤد (لفظ ان بی کے میں) اور ترندی نے اس کی مثل روایت کی اور فر مایا: حدیث حسن ہے۔امام نسائی نے بھی اے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابوسلام رضی الله عند جن کا نام مطور حبش ہے، ہے روایت ہے کہ وجمعس کی محید میں تھے کہ ایک آ دگیالن

<sup>1۔</sup> ترجمہ: ال اللہ کے نام کے ماتھ جس کے نام کے ہوتے ہوئے زمین وآسان میں کوئی چزنتمسان ٹیس پہنچا تکی۔ ووشنے وال بائے والا ہے۔ (سز برم) 2۔ ترجمہ: اے بھرے پرود وکارائیس نے گئے گئی گی میں تھے کو اور ناتا ہوں اور تیرے عالمین فرش کواور فرشتوں کو متری تام محلوق کو گواو بناتا ہوں اس اجتکا کرتو ہی انتہ ہے۔ تیرے مواکوئی متبود ٹیس اور سے شک حفزے تھر مشخطے تیرے بندے اور رسول ہیں۔ (مترجم)

اے ابوداور (الفاظ ان بی کے ہیں ) اور تر ندی نے ابوسعد سعید بن مرزبان عن ابی سلمہ عن توبان (رضی اللہ عنہم ) کی روایت سے بیان کیااور تر ندی نے کہا کہ بیرحدیث حسن غریب ہے اور بعض شخوں میں ہے کہ حسن صحیح ہے۔

اسے ابود اور داور نسائی نے روایت کیا ہے۔ الفاظ نسائی کے میں۔

حدیث: حضرت عمروبن شعیب رضی الله عنه بروایت ہوہ اپنا باپ سے اور دوان کے دادا سے روایت کرتے میں کر سول الله علی الله علی الله عنه بروایت ہوگی الله به سوم تبہتا م کو کہدایا دوا ہے ہے جیسے اس نے سوج کر لیے ۔جس نے ''الّحَدُ اُلله ''مومر تبہتا الله الله ''اومر تبہتا م کو کہدایا دوا ہے ہے جیسے اس نے سوگھوڑوں پر ( مجاہدین کو ) فی مسیل الله سوار کرایا ۔ یافر مایا: جیسے کہ اس نے سوجہاد فی سمیل الله کے ۔جس نے ''لَا إِلله اِلّٰه الله ''سومر تبہت اور شام کو کہدایا ووا ہے ہے جیسے کہ اس اولا دائم بیل الله الله کی دور انہیں ہوگا ما سوائے اس کے جس نے ''الله اُکُر ''مومر تبہت کے اور سومر تبہت کے دور انہیں ہوگا ما سوائے اس کے جس نے اتنابی یا اس سے زیادہ مرتبہ یا موام ہوگا۔

اسے امام ترندی نے روایت کیا۔ (اور فرمایا کہ بیرحدیث حسن غریب ہے)

حدیت: حطرت عبدالحمید مولی بن ہاشم رضی الله عند بے روایت ہے کدان کی والدہ نے ان سے صدیث بیان کی۔وہ نجی کریم عیل کے کم معلی اللہ عند مت کیا کرتی تھیں۔ کہتی ہیں: نبی علیه الصلو ۃ والسلام کی صاحبز اوی نے ان سے بیان کیا کہ نبی پاک عیل کے نبی پاک میل کیا کہ نبی پاک عیل کے نبی کاروتو یہ پڑھا کرو: "سُبُحانَ اللّٰہِ

<sup>۔ 1</sup> ترجمہ: ہم الفہ تعالیٰ کے رب ہونے ،اسلام کے دین تن ہونے اور حضرت مجم مصطفئے سیکنٹے کے رسول ہونے پرخوش ہیں۔ 2-ترجمہ: اے ہمارے پرورڈگار! مجھے اور تیری تلوق میں ہے جس کی کو جو بھی نعت کی وہ سب تیری ہی طرف سے ہے۔ تواکیلا ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔ تیرے ہی گئے سب تعریفیں اور تیرے ہی لیے شکر ہے۔ (مترجم)

وَبِحَدْدِهِ لَا قُوْقَ اِلاَ بِاللهِ مَا شَآءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمُ يَشَا لَمُ يَكُنُ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَلِيلُو وَأَنْ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَلِيلُو وَأَنْ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَلِيلُو وَأَنْ اللهَ عَلَى كُلِّ مَنْ عَلَمُوا مَنْ قَالَهُنَّ حِيْنَ يُصِيعُ حُفِظَ حَتْى يُسْسِى وَمَنْ قَالَهُنْ جِيْنَ يُسِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى يُصُبِحَ " جَم نَ عَلِمُ اللهُ عَلَى يُصُعِدُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

اے ابوداؤ ونسائی نے روایت کیا۔

اے ابوداؤ د (الفاظ انہی کے میں)، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے فرمایا کہ بیصدیث میں الاسادے۔ حدیث : حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے فرماتے ہیں: رسول الله علی فی فرمایا: جو شخص شام کے دت پوری سورہ دخان (پار 25)، ختم خافر (سورہ موس، پار 24 کی پہلی تین آیات) اِلَدِیُجِ الْسَحِیدِیْرُ، تک اور آیت الکری پاہ لے جسج تک محفوظ رے گا۔ اور جس نے بیرس کو پڑھلس شام تک محفوظ رے گا۔

۔ اے امام تر مذی ' نے روایت کی اور فر مایا کہ بیہ حدیث غریب ہے۔ بغض نے عبدالرحمٰن بن ابی بکر بن ابی ملیکہ (ایک رادی ) کے جافظہ کے بارے میں کلام کیا ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن بسروضی الله عنبما ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظی نے فرمایا: جس نے اپنے دن کی ابتدادائنا دن کی ابتداخیر کے ساتھ کی ہواور اس کا اختیام بھی خیر کے ساتھ کیا ہو، الله تعالیٰ اپنے فرشتوں کوفر ما تا ہے: اس کی ابتدادائنا کے درمانی گنا ہوں کومت کھو۔

الصطبراني نے روایت کیا۔اوراس کی اسادان شاءاللہ حسن ہے۔

حدیث: حفرت ابن عباس رضی الله عنها روایت ہے۔ فرمانتے ہیں: رسول الله عظیم فرمایا: جس نے من کے وقت دالله الله علی الله وَبِحَدُدِهِ "ایک بزار دفعہ پڑھ لیا تواس نے اپنی جان کو الله اتعالیٰ سے فریدلیا۔ اور ہوم آخرت وہ الله کا

1۔ ترجمہ: ہر عیب وفقس سے پاک ہاتفہ اس کی تعریف ہے۔ بقر تمیں الله ہی کے لئے ہیں۔ جووہ چاہے ہوتا ہے اور جونہ چاہ جوں کہ دوہرتی پر قدرت رکتا ہے۔ اور ہے شک الله اپنے علم ہے ہر چن کو گھیرے ہوئے ہے۔

۔ ۔ ۔ جہ: اے اتفاد میں تھے ہے دنیا وآخرت میں طود عافیت کا موال کرتا ہوں۔ اے پرورد گار! میں تھے ہے اپنی دنیا ، وین ، اپنے اہلی وعمال اور مال کے بارے میں طود عافیت مائنگا ہوں۔ اے مالک امیری پر دو پوشی فر مااور میرے ول کوملٹرین فرما۔ اے میرے انتفاد آتھے چیچے، واقمیں با میں اور میرے الانم ہے میرکی خفاظت فرما۔ اور زمین میں دھنس جانے ہے میں تحری کفلت کی بناہ میکڑتا ہوں۔

طرف ہے (آگ ہے ) آزاد ہوگا۔

اے طبرانی نے اوسط میں ،خراکھی اوراصبہانی وغیرہم نے روایت کیا ہے۔

اے نسائی، ہزار نے سیج اسناد کے ساتھ اور حاکم نے روآیت کیا۔ حاکم نے فر مایا: بیرحدیث بخاری ومسلم کی شرائط کے مطابق صححے ہے۔

حدیث: حضرت الی بن کعب رضی الته عندے روایت ہے کہ ان کا مجوروں کا ایک بڑاؤھر تھا جو کم ہوتا جار ہا تھا۔وہ ایک رات اس کی حفاظت کی خاطر گئے۔ دیکھا کر وہاں ایک چار پایہ ہے جس کی شکل نو جوان لڑ کے جسی ہے۔ اے سلام کیا۔ اس نے جواب دیا۔ انہوں نے اس نے پوچھا کہ تم جی ہو یا انسان؟ اس نے کہا: جن ہوں۔ کہا: اپناہا تھ بھے پگڑاؤ۔ اس نے اپنا ہم پگڑاؤ یا۔ اس کا ہاتھ کی طرح اور اس کے بال کتے کے بالوں کی طرح تھے۔ پوچھا: کیا جن اس طرح کے ہوتے ہیں؟ وہ کہنے لگا۔ جن جان کہ ان کہ ان کہ ان کہ ایک کا حقوق کے ہوتے ہیں؟ وہ کہنے گا۔ بہ سے محتوق کہ ایک کہا تھا۔ کہ مصرف دینا پند کرتے ہو۔ ہم تمہارے غلے ہیں سے اپنا حصدوصول کرنے آئے ہیں۔ حضرت ابی رضی الله عند نے کہا: ہمیں کیا چیز تم سے محتوظ رکھ کتی ہے؟ اس نے جواب دیا: یہ آیت (اَ للهُ لاَ اِللّٰہ اِلّٰہ اِلّٰہ وَکُور ہُورے کہ اور میں کے بورک کی شام کوا سے پڑھ لے ایک کی خدمت میں حاضر ہو سے جوکوئی شام کوا سے پڑھ لے ، جن تک ہم سے محتوظ رہے گا۔ اور جوٹ کو پڑھ لے ، وہ ہم سے شام ہم سے حقوظ رہے گا۔ وہ جوٹ کو پڑھ لے ، وہ ہم سے شام ہم سے حقوظ سے گا۔ جب سے ہوئی تو ابی رسول الله عید ہوئی تک ہم سے محتوظ رہے گا۔ اور اس اور الله عید ہوئی کے خواب دیا۔ بیا ہی ہے۔ اس می سے محتوظ سے بی می میں حاضر ہو سے الکھی گا۔ آپ عید ہوئی کے خواب کیا تہ ہی ہے۔ اس می می می میار ہے گا۔ اس کی بی بات ہی ہے۔

اے نسائی اور طبرانی نے جیدا سناد کے روایت کیا۔الفاظ طبرانی کے ہیں۔

حدیث: حفرت حسن رضی الله عند به روایت به فرماتے بیں: حفرت سمرہ بن جندب رضی الله عند نے فرمایا: کیا تمہیں وہ حدیث ندساؤں جو کمیں نے رسول الله عَلِی کے کم مرتبہ، حفرت ابو بکر رضی الله عند کئی مرتبہ اور حفرت عمر رضی الله عند به بھی کئی مرتبہ من ہے؟ مکیں نے کہا: ضرور سنائے ۔ تو فرمانے گئے: جس نے صبح اور شام کے وقت پڑھا۔ "اَللَّهُمْ أَنْتَ حَلَقَتَنِی وَ أَنْتَ تَهُدِینِی وَ أَنْتَ تُطْعِینی وَ أَنْتَ تَسْقِینِی وَ أَنْتَ تُعِینی تعالی سے جو بھی مانے گا الله اسے ضرور عطافر مائے گا۔ فرماتے بین: پھرعبد الله بن سلیم سے میری ما اتات ہوئی تو کسی نے

<sup>1۔</sup> ترجمہ: اے بمیشرزندور ہے والے ، بمیشہ قائم اور برایک کو قائم رکھنے والے! بیس تیری رحمت کے ساتھ فریاد کرتا ہوں۔ بیرے برحال کی اصلاح فریا۔ اور بچھے ایک لیج کے لئے بھی میر سے نفس کے بردنفریا۔ (مترجم)

<sup>2-</sup>ترجمہ: اے اللہ اتو نے مجھے پیدا کیا۔ مجھے ہدائے۔ دی ، کھائے کودیا ہے کودیا ، تو ای مجھے مارتا ہے اورتو ہی مجھے دوبارہ وزندہ فرمائے گا۔

کہا: کیا ممیں تہہیں وہ صدیت نہ سناؤں جومیں نے رسول الله علیقیہ سے کی دفعہ اور حضرات ابو برصدیق وعمر وضی الله عجارے کئی دفعہ کئی دفعہ کی ہے؟ وہ بولے: میرے ماں باپ قربان رسول الله علی دفعہ کئی دفعہ کی ہے؟ وہ بولے: میرکمات الله تعالی نے حضرت موکی علیہ السلام کوعظا فر مائے تتھے۔ وہ ان کے ساتھ مرروز سات مرتبروما فرمائے تتھے۔ وہ ان کے ساتھ مرروز سات مرتبروما فرمائے تتھے۔ توہ وجو چیز بھی الله ہے ، الله انہیں عطافر مادیتا تھا۔

الصطبراني نے اوسط میں باسنادحسن روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابودرداءرض الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رسول الله عَلَیْ فَ الْقِیالَة فِن الرشاد فرمایا: جمن صح کے وقت دس مرتبہ اور شام کے وقت دس مرتبہ درود پڑھا، "اَ دُرَكَتُهُ شَفَاعَتِی یَوْمَ الْقِیالَة فِ" قیامت کے دان اے میری شفاعت نصیب ہوگ۔

ا سے طبرانی نے دواسناد کے ساتھ روایت کیاجن میں سے ایک جید ہے۔

حديث: حضرت زير بن تابت رض الله عند عروايت بكر رسول الله عن النيم المناه المنه اللهم المنهم ا

حدیث: حضرت ابان محاربی رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیقت فر مایا: جو بندہ سلم میں وشام کے:

1 - جربہ نئیں ما ضربون اے برے پرددگارا میں ماضربوں تیرے مم کی اطاعت کے لئے میں ماضربوں بعلائی تیرے ہاتھوں میں بھی ساور میں بھی عادر ہونے وہادی بوادر جونہ وہائیں اس میں تیری مثیت می کارگرتمی جوتونے وہادی بوادر جونہ وہائیں بوری بی مرتب کی مارکتمی جوتونے وہادی بوادر جونہ وہائیں بوری کے مشین نے دعائے رصت کی (بغیا محصوفیہ)

" رَبِّي اللَّهُ لَا أَشُوكُ بِهِ شَيْئًا وَاَشْهَلُ أَنُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهِ (1)" ( صَحَ كَها) تواس كشام تك كَاناه بخش ديج جاكي گاوراى طرح باگريهالفاظ (شام كو) كج توضح تك كَلناه بخش ديخ جاكين كيد بيزاروغيره -

حدیث: حضرت وہیب بن وردرض الته عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رائ کا کچر حصد گذرنے کے بعدایک آدی
صحابی کی طرف نکل گیا۔ وہ بیان کرتا ہے۔ میں نے آ ہٹ اور کچھٹد بیرآ وازیں نیں اورا کی چار پائی الکرر کھدی گئی۔ ایک چر
(جن) آئی اوراس پر پیٹی گئی۔ اس کا لنگر اس کے سامنے جع ہو گیا۔ پھروہ چنی اور کہا: کون ہے جو عروہ بن زبیر رضی الته عند
(ایک صحابی) کو پکڑ کرمیرے پاس لائے۔ کس نے جواب نددیا حق کہ گئی آوازیں آئی رہیں۔ پھر ایک بولا کہ مئیں لے کر آتا
ہول دراوی کہتا ہے: وہ مدین طیب کی طرف چل پڑا۔ میں اسے دکھور ہا تھا۔ پھر ہتنی دیں الته نے چاہا، گذری کہ وہ لوگ آئیا اور
کہنے گا: عروہ کونییں پکڑا جا سکتا۔ چار پائی پر پیٹھنے والی چیز نے کہا: تیرا خانہ ٹراب: کیوں؟ وہ بولا: میں نے انہیں صبح وہا م پکھی
کہنے گا: عروہ کونییں پکڑا جا سکتا۔ چار پائی پر پیٹھنے والی چیز نے کہا: تیرا خانہ ٹراب: کیوں؟ وہ بولا: میں نے انہیں صبح وہا تا ان کے
کمات پڑھے ہوئے پایا ہے جس کے ہوئے تی ہوئی تو میں میں ہوئی تو میں نے جو آپ شی وہا پھیا تا ان کے
ہوئی تو میں نے اپنے گھر والوں کو اپنی تیاری کا تھم ویا پھر میں مدینہ تین گر حضرت عروہ کے بارے میں پوچھتا پچھا تا ان کے
ہوئی تو میں نے بائع وہ قو آلو الگوٹی کی آئی رات کو جود یکھا نا تھا سب بتا دیا۔ فرمانے گئی وہ کی برانہ ہوئی تیں میں جورہ کی کیا ہوئی تیں میں میں جورہ کھی تیں تیں مرتبہ اور شام کو گھی تیں تیں وہا سکھ کے علیہ گرات کیا۔
و استگستگٹ بالگو و آقو آلو گھی کا آئیفی کھات پڑھا کرتا ہوں: ''امنٹ بالڈ القوظ نیم و آئی الدیانے ''مون کیا کہ انہ کیا ہوئی تیں تیں مرتبہ اور شام کو کھی تیں تیں مرتبہ اور شام کو کھی تیں تیں مرتبہ اور شام کو کھی تیں تیں۔ اس ای الدیانے '' مرکا کہ اشیطان' میں روایت کیا ہے۔

(بقیہ سابقہ ضفی) وہ ای کے لئے تھی جم پر تو نے رحت کی اور جس کے لئے ہیں نے بدد عاکی وہ اس کے لئے ہوئی جے تونے اپنی رحت سے دور کردیا۔ دنیا د آخرت میں تو ہی میراوالی ہے۔ بچھے اسلام کی حالت میں وفات دینا اور نیکوں کے ساتھ ملا نا۔ اے اٹنہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیمری لفتر پر پر رضا کا ، موت کے بعدا بچھی زندگی کا و تیمرے دیدار کی لذت کا اور تیمری ملا قات کے شوق کا اس طرح کہ کوئی نعصان وہ واقعہ اور کوئی گراہ فتر شدہو۔ اے اللہ میں پناہ ما نکما ہوں تیمری اس بات ہے کہ کی پرظلم کروں یا بچھے پرظلم ہو، کسی پر زیادتی کروں یا بچھے پرزیادتی ہو۔ اور اس بات سے بھی پناہ جا پرتا ہوں کہ کوئی ایسی خطایا گئاہ کروں جس کوٹو صاف ند فر بائے۔

۔ 2۔ ترجمہ: میں انتاظمت والے پر ایمان لایا۔ بتوں اور شیطانوں کا اٹکار کیا۔ مُنیں ایس مغبوط ری کو پکڑتا ہوں جو بھی ٹوٹ نمیں کتی۔ اور اللہ ہننے والا جانے والا ہے۔ (مترجم)

# ترغیب رات کا دخلیفہ فوت ہوجائے تو قضاء کیسے کرے

حدیث: حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عنه وارضاه بروایت ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رسول الله عبطانی نے فرمایا: جوآ دمی اپنے رات کے وظینے یا اس کے کچھ تھے ہے سوگیا۔ پھرا نے نماز فجر اور نماز ظہر کے درمیان پڑھایا تواس لیے اتنا ہی (اجروثواب) لکھا جائے گا گویا کہ اس نے رات کوئی پڑھا ہو (۱)۔ مسلم، ابودا کورتر ندی ، نسائی، ابن ماجہ اور ابن خزیمہ نے اپنی تشجیح میں اسے روایت کیا ہے (رحمۃ اللہ علیم)۔

<sup>1</sup> یکن رات کولینته وتت آی شدید نیند خالب آگی ۔ یا کو کی اور مجبوری ومعذوری لاحق ہوگئی که رات کا وردیا اس کا کوئی حصد پورانہ ہوسکا ہوتو فجر دظہر کے درمیان اداکر لیاجائے تو اس کا ثواب عطافر ہادیاجائے گا۔ (مترجم)

### تزغيب

#### نماز(1) جاشت کابیان

حدیث: حضرت الو ہر رہ وضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: میرے ظیل عظیمہ نے مجھے تاکیدی حکم دیا تھا کہ ہرماہ تین روزے رکھوں، جاشت کی دور کعت پڑھوں اور سونے سے پہلے وتر اداکرلوں۔

اے بخاری، سلم اور ابوداؤو نے روایت کیا۔ ترفری اور نسائی نے بھی ایک ہی روایت کی۔ اور ابن خزیمہ نے بھی روایت کیا۔ ان کے الفاظ ہیں: '' مجھے میر فلیل عظیلہ نے تین باتوں کا تھم دیا۔ میں آہیں چھوڑ تا ہیں ہوں۔ نمبر 1 و تر پڑھے بغیر نہووں۔ نمبر 2 چاشت کی دور کو حت ترک نہر کو میل عظیلہ نے تین باتوں کا تھم دیا۔ میں آہیں چھوڑ تا ہیں ہوں۔ نمبر 2 و میں کہ تربی کی نماز ہے۔ اور نمبر 3 ہم ماہ کے تین روز ور کھا کروں' ۔ حد بیث: حضرت الوز روضی الله عنه نمی کرم عظیلہ سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ علیلہ میں (بطور شکریہ) صدقہ ہے۔ ہر تبیع (سبحان الله کہنا) صدقہ ہے۔ ہر تمبید (الحد للله کہنا) صدقہ ہے۔ ہر تبیل (بکور شکریہ) صدقہ ہے۔ ہر تبیع (سبحان الله کہنا) صدقہ ہے۔ ہر تبیل (لا الله الله الله الله الله کہنا) صدقہ ہے۔ ہر تبیل (لا الله الله الله الله الله الله کہنا) مدقہ ہے۔ ہر تبیل (لا الله الله الله الله الله کہنا) مدقہ ہے۔ ہر تبیل (لا الله الله الله کر شما) صدقہ ہے۔ ہر تکھھ کا میں الفیاد ہیں الوران سب کے برابروہ دور کھتیں ہیں ہوکوئی ہوت جاشت بڑھے میں ذالِک و گھتان یو گھھگا مِن الفیاد ہیں اور ان سب کے برابروہ دور کھتیں ہیں جوکوئی ہوت جاش عالم میں۔

حدیث: حضرت ابو ہر یره دمنی الله عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رمول الله ﷺ نے فرمایا: جس نے چاشت کی دورکعتوں کی یابند کی کاس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے اگر چیسمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔

اہے ابن ماجہ، تر ندی نے روایت کیا اور امام تر ندی نے فر مایا: اس حدیث کومتعدد انکہ حدیث نے نہاس بن قبم سے روایت کیا ہے۔ اُنتیٰ ۔

حديث: حضرت انس بن ما لك رضى الله عند ب روايت ب فرمات بين: مَين في رسول الله عَلَيْنَ كوي فرمات بوك عنا: جس في چاشت كى نماز باره ركعتيس اداكيس، "بَنَى اللّهُ لَهُ قَصُواً فِي الْبَعَنَةِ مِنْ دَهَبٍ" الله تعالى اس كے لئے جنت ميس و في كالك كل بنائ گا۔

ا ہے ترفدی اور ابن ماجہ نے ایک ہی اساد کے ساتھ ایک ہی شنخ ہے روایت کیا ہے اور ترفدی نے فرمایا ہے کہ بیر حدیث غریب ہے۔

حدیت: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنبما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عنظیم نے (جہاد کے ۱-س نماز کی کم از کم رکعات دواورزیادہ سے زیادہ بارہ بی ہیں۔ کیونکہ سرکا رکا نات علیہ السلوات والتسلیمات کا فرمان ہے: جس نے عاشت کی بارہ رکعات پڑھیں، الفادت کی اس کے لئے جنت میں سونے کا کل بنائے گا۔ (ترفی وائین ماہد)
اس کا وقت مورت بلند ہونے نے ضف النبار شرقی تک ہے۔ لینی سورج کے تین سر پر آ جانے سے پہلے۔ اور بہتر ہے ہے کہ پڑوتی کی ون چزشے پڑھی جائے۔ اور بہتر ہے ہے کہ پڑوتی کی ون چزشے پڑھی جائے۔ اندا شرق کی جائے۔ اور بہتر ہے ہے کہ بڑوتی کی ون چزشے پڑھی بائے۔ اندا شرق کی فرواجد بھی بڑھی جو سے بالے اس میں اللہ بھی بڑھی ہے۔ اور بہتر ہے ہے۔ اور بہتر ہے ہے۔ بڑھی کی دور جائے ہے۔ بھی بائے سے بہتر ہے۔ اور بہتر ہے ہے۔ بھی بائے ہوئی کی بائے ہے۔ بھی بائے ہوئی کی بائے۔ بین بائے ہوئی کی بائے۔ بین بائے ہوئی کی بائے ہوئی کے بائے ہے۔ بین بین ہوئی کے بائے ہوئی کی بائے ہے۔ بین بین ہوئی کی بائے ہے۔ بین بین ہوئی کے بینے ہوئی کی بائے ہوئی کی بائے ہے۔ بین ہوئی کی بائے ہوئی کی بائے ہوئی کی بائے کے بین ہوئی کی بائی کی بائے کی بائے کی بائے کی بائے کے بین ہے۔ بین ہوئی کی بائے کی بائے کی بائے کے بین ہے۔ بین ہوئی کی بائے کا بین ہوئی کی بائی کی بائی کی بائے کی بائی کی بائی کی بائی بائی کی بائی کی بائی کی بائی کی بائی کے بائی کی بائی کی بائی کی بائی کی بائی کے بائی کی بائی کی بائی کی کا بائی کی بائی کی بائی کی کا بائی کی کی بائی کے بائی کی بائی کی کی بائی کی کی بائی کی کی بائی کی کی کے بائی کے بائی کی کی کی کی بائی کی کر بائی کی کر بائی کے بائی کر بائیں کی کر بائیں کی کر بائی کر بائیں کی کر بائیں کر ب

لئے) ایک دستہ روانہ فر مایا: اہل دستہ نے مال غنیمت حاصل کیا اور (اپنے کام سے فارغ ہوکر) بہت جلدوالی لوٹ آئے۔ تو لوگ ان کے جہاد کے قریب ہونے ، مال غنیمت کے کثیر ہونے اور جلد لوٹ آنے کے بارے میں باتیں کرنے گارابلور رشک ) اس پر رسول اللہ علیقے نے فر مایا: کیا ممیں تنہیں ان سے زیادہ قریب جہاد، زیادہ مال غنیمت اور جلد لوٹ آنے بارے میں نہ بتاؤں؟ (وہ بیہ ہے کہ) جس نے وضو کیا، پھر تیج صوبے محبد کی جانب نماز چاشت کے لئے گیا۔وہ ان سب سے زیادہ قرجی جہاد کرنے والا ، زیادہ مال غنیمت حاصل کرنے والا اور جلد لوٹ آنے والا ہے۔

اے امام احمہ نے ابن لہیعہ کی روایت ہے اور طبر انی نے باسناد جیدروایت کیا۔

حديث: حُضرت مره طَائَى رض الله عند بروايت ب- كتب بين: فرمايا: رسول الله عَلَيْنَة فرمايا كدالله وَرَبُل كدالله وَرَبُل فرما تا ب: "يَا ابْنَ اذَمَا صَلِّ لِي اَدْبَعَ رَكُعَاتٍ مِّنُ اَدَّلِ النَّهَادِ اَكْفِكَ الْحِرَلُا" اسابن آدم! تواول دن مِن مير ـ لئے عار رئعتيں پڑھ، مِن آ فردن تک تير بے لئے كفايت كرون گا۔

اے امام احمد نے روایت فرمایا ہے اوراس کے راویوں سے میں احتجاج کیا گیا ہے۔

حدیث: حضرت عقبه ابن عامرضی الله عند بروایت بے فرماتے ہیں: غزدہ تبوک میں وہ رسول الله علیہ کے ساتھ (جہاد کے لئے) نظے ایک دن ایک جگد رسول الله علیہ میں میں میں میں الله علیہ کے اپنے اصحاب (رضی الله علیہ کر آ ہوئے فرمایا: جوآدی (بارادہ نماز) کھڑا ہوا جباہ آ فاب طلوع ہوگر اس کے ساسنے آچکا ہو تو اس نے خوب اچھی طرح دفر کیا۔ پھر کھڑے ہوکر دورکعت نماز پڑھ لی، اس کے گناہ بخش دیے گئے اوروہ یوں ہوگیا جیسا کہ اسے اس کی مال نے (ب خطا) جنا تھا۔ ایو بعلی ۔

حدیث: حضرت ابوامامد منی الله تعالی عند ہے روایت ہے کہ رسول الله علیاتی نے فرمایا: جوشخص گھرے وضوکر کے فرخ نماز کے لئے نکاما اس کا اجراحرام باند دھ کرج کے لئے نکلنے والے کی طرح ہے اور جوشخص نماز چاشت کے لئے چلا اجر طرک اے اس نماز کے سواکس اور کام نے نہ چلایا ہوتو اس کا اجر عمرہ کرنے والے کی طرح ہے۔ اور ایک نماز کے پیچھے دومرک نماز علمیون (ایم میں کھی جاتی ہے۔ جبکہ ان کے درمیان کوئی لغوبات نہ کی ہو۔ (ابوداؤد)۔

حدیث: حضرت ابودرداء رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیمی نے فرمایا: جس نے نماز چاشت دور کعت پڑھی، اسے غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ جس نے چارر کعت پڑھی اسے عابدین میں لکھا جائے گا۔ جس نے چور کعت پڑھی ،اسے متواضعین میں کلھا جائے گا۔ الا نے چور کعت پڑھی، اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا۔ ہردن اور ہر رات اللہ تعالی اپنے بندول پرایک جس نے بارہ رکعت پڑھی، الله تعالی اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا۔ ہردن اور ہر رات اللہ تعالی اپنے بندول پرایک خاص احسان اور صدقہ فرما تا ہے۔ اور اپنے بندول میں جن پراحسان فرما تا ہے۔ سب سے افضل وہ ہے جے اس نے اپنے ذکر کی تو فیتی دی۔

<sup>1۔</sup> ملتین و مانو ین آسان کا و پرش کے نیج جنت اللّٰ کا نام ہے۔ لیخن نیفاز اس جنت میں پینچنے کا سب ہے۔ (مترجم )

ا سے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس کے راوی ثقہ ہیں۔مویٰ بن یعقوب زمعی میں اختلاف ہے۔ یہ روایت مختلف طرق سے صحابہ رضی الله عنہ مکی ایک جماعت سے مروی ہے۔اور میرے (صاحب کتاب کے )علم کے مطابق میسندسب سے حسن ہے۔

حديث: حضرت الوجريره رضى الله عنه في سرور عليه عن روايت فرماتي بين كرآب عليه في فرمايا: جنت بس ايك دروازه عبد حضى كما باما تا به بب تيامت كا دن موكا تو ايك منادى نداكر كاد "أيْنَ الْذِيْنُ كَانُوا يُدِينُونَ صَلوةً الضَّخى هذَا بَابُكُمُ فَادُ حُلُولًا بِرَحْمَةِ اللهِ" كهال بين وه لوك جونماز چاشت كى پابندى كياكرت تحد تبهارادروازه بيد بينوالله كي رحت كما تحداك مين واض مواود بيد يجد بالإدالله كي رحت كما تحداك مين واض مواود

اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔

## ترغیب نماز تبیج

حدیث: حضرت عکر مدرضی الله عندے روایت ہے۔ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت کی کوور فرماتے ہیں: رسول الله عنیہ نے حضرت عباس بن عبدالمطلب (رضی الله عنها) ہے ارشاد فرمایا: اے عباس! اے عبرے چیا! کیا میں تم پرعنایت نہ کروں؟ کیا تم ہیں دوری کیا تم ہیں دوری کیا تم ہیں دوری کیا تم ہیں دوری کے جیسے بہتے ہیں کہ بردوں کہ جب تم انہیں کراوہ الله تعالی تمہارے اگلے پچھا بہ نے پرائے ، خطاء عمراً بصغرہ کیروہ پھے کھا ہے بالا معانی فرمادے ۔ وہ دل چیز میں نہ بتادوں کہ جب تم انہیں کراوہ الله تعالی تمہارے اگلے پچھا بہ نے پراوس کہ جب بہای کہ حوالا الله والمت الله والمت میں ترکوروں کا تعالی کر چاوتو (1) عالت تو یا مہتی میں پندرہ مرتبہ پڑھو۔ پھر مرکوع ہے سرکوا ٹھا داور (عالت تو میں الله والله اُور الله والمت دل مرتبہ کہو۔ پھر مرکوع ہے سرکوا ٹھا داور (عالت تو میں کہا میں کہ کہا میں درس مرتبہ کہو۔ پھر مرکو تجدہ ہے افحاد اور حالت تو میں بھی درس مرتبہ کہو۔ پھر مرکو تجدہ ہے افحاد اور دوالت تو میں بار پڑھو۔ پھر سرکو تو دی بار (2) ہے کہا کہ است کہو۔ پھر مرکو تو دی بار (2) ہے کہا کہ است کہو۔ پھر مرتبہ ہو گے ۔ چا دوں رکعتوں میں ای طرح کرور اگر دوزانہ بینماز پڑھ سکوتو پڑھا کرو۔ اگر دوزانہ بینماز کردوتو سال میں ایک دفعہ پڑھا یا کرو۔ اگر یہ نہ کرسکوتو سال میں ایک دفعہ پڑھا یا کرو۔ اگر یہ نہ کرسکوتو سال میں ایک دفعہ پڑھا یا کرو۔ اگر یہ نہ کرسکوتو سال میں ایک دفعہ پڑھا یا کرو۔ اگر یہ نہ کرسکوتو سال میں ایک دفعہ پڑھا یا کرو۔ اگر یہ نہ کرسکوتو سال میں ایک دفعہ پڑھا یا کہو۔ اگر یہ نہ کرسکوتو سال میں ایک دفعہ پڑھا یا کہو۔ اگر یہ نہ کرسکوتو سال میں ایک دفعہ پڑھا یا کہو۔ اگر یہ نہ کرسکوتو سال میں ایک مرتبہ پڑھا و

یے۔ اے ابوداؤر، ابن ماجہ ادرا بن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔(3)

۔ 1۔ گرز ندی شریف میں بروایت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اس طرح ہے کہ نٹا ہے بعد قر اُت ہے پہلے پندر و مرجه یہ کلمات پڑھے اور بعداز قرائے گل رکوع دی بار پڑھے۔احناف ای برعالی میں۔رحدیث' اتر غیب والتر ہیں'' کے ای باپ میں موجود ہے۔(منز مم)

2۔ لینی اس دوسرے تجدے کے بعد کوڑے ہونے سے پہلے گرا حناف کے ہاں اس جگہ نہ پڑھے۔ کیونکہ قیام میں پجیس بار پڑھ چکا ہے۔ مبداللہ تنا مارک سے مروئی ترند کی کو مدیثے میں ای طرح ہے۔ کمامر۔

3۔ بھش اوگ اس حدیث کومونسری دشعیف قرار دیے ہیں گھران کا قول غلط ہے اس لئے بیے حدیث متعدوطرق ہے اور محابد رشی الله عنم کی ایک بھافت ہے مردی ہے۔ محدثین کی ایک جماعت نے اسے محج قرار دیا ہے۔ شخ عبدالتی محدث والموی رحمہ ادفعہ فریاتے ہیں: این جوزی نے اس حدیث کومونسریا ضعیف کہاہے۔ دوبلد ہاز ہیں۔

نمازشبيح كاطريقه اور چندضروري مسائل

تار ئین و عابدین کی آسانی کے لئے اس تنظیم الشان نمازی اوائنگی کاطریقی اور چند مشروری مسائل ورج کے جارہ میں جوشق عماوت رکھے والوں کے لئے معاون ثابت ہو تک ہیں۔ سب سے پہلے مندرجہ ذیل گلات کو انجی طرح زبانی یاد کر بھتے : "سُنبختان اللّٰهِ وَاللّٰحَةُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَلْلَٰهُ أَلَّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰحَةُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَل ان وروحوائل اور مرموق میں اللّٰہ میں اللّٰمُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰمُ حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله عنائے نے آئیس فرمایا: اے لڑے! کیا میں جھے ہے جہت نہ کروں، کیا میں جھے کوئی تخف نہ عظا فرماؤں؟ کیا میں تھے کچھ عنایت نفرماؤں؟ میں نے عرض کیا: یا رسول الله عنائی ایس کے جہت نہ کروں، کیا میں تھے کوئی مال عظا میں ایس کے ایس کیا ہے۔ فرماتے ہیں: میں نے خیال کیا: شاید مجھے کوئی مال عظا فرمائی کیا۔ شاید مجھے کوئی مال عظا فرمائی کیا۔ شاید میں کے آپ علیہ میں ایش کر میان نہو ہو۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی الله عنها نے سابق حدیث کی طرح حدیث ذکری جس کے کہ آپ علیہ ہے گئے نے فرمایا: '' (اے ابن عباس رضی الله عنها!) جب تم فارغ ہوجاؤ تو تشہد (التھات) پڑھ کھنے کے بعد سلام پھیر نے سے پہلے یہ دعا پڑھو: ''اللّٰهُمُّ اِنِّی اَسْنَلُكَ تَوُفِیقَ اَهُلِ اللّٰهُمُّ اللّٰهُمُ اِنِّی اَسْنَلُكَ مَحْدُونِی عَنْ مَعاصِیلُكَ حَتْمی اَعْدَلُ اَهُلِ الْوَرْعِ وَعُوفًا اللّٰهُمُ وَتَعْدِلُ اَهْلِ اللّٰومُ مِنْ مَعْلَ اللّٰهُمُ وَتَعْدُ اللّٰهُمُ اِنِّی مَسْنَلُكَ مَحْدُونِی عَنْ مَعاصِیلُكَ حَتْمی اَعْدَلُ اَهْلِ الْوَرْعِ وَعُوفًا اللّٰهُمُ وَتَعْدَلُ اَهْلِ الْوَرْعِ وَعُوفًا اللّٰهُمُ وَیْنَ اَسْنَلُكَ مَحْدُونِی عَنْ مَعاصِیلُكَ حَتْمی اَعْدَلُ اَهْلِ الْوَرْعِ وَعُوفًا اللّٰهُمُ وَیْنَ اَسْنَلُكَ مَحْدُونِی عَنْ مَعاصِیلُكَ حَتْمی اَعْدَلُ اَهْلِ الْوَرْعِ وَعُوفًا اللّٰهُمُ وَیْنَ اَسْلُکُ مَحْدُونِی عَنْ مَعاصِیلُكَ حَتْمی اَعْدَلُ اَلْهُمْ وَعُوفًا اللّٰهُمُ وَعُوفًا اللّٰهُمُ وَعُوفًا اللّٰهُمُ وَعُوفًا اللّٰهُمْ وَعُوفًا اللّٰهُمُ اللّٰهُمْ وَعُوفًا اللّٰهُمُ وَعُوفًا اللّٰهُمُ وَعُوفًا اللّٰهُمْ وَعُوفًا اللّٰهُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُمُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُمُ اللّٰهُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُمُ اللّٰهُ اللّٰهُمُ اللّٰهُ اللّٰهُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُمُ اللّٰهُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُ اللّٰهُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

|       | به سابقه صفحه )                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تعداد | مواقع                                                                                             |
| 15    | نمبر 1 تحبیر تحریر کہنے کے بعد ثناء پڑھیں۔ ٹناء کے بعداور قر اُت کے لئے تعوذ وتسیہ سے پہلے        |
| 10    | نبر2 قرأت مکمل کرنے کے بعدرکوئ ہے پہلے                                                            |
| 10    | نمبر3رکوغ میں تبیحات رکوع لینی "سُبُحانَ دَبِی الْعَظِیْمِ" کے بعد                                |
| 10    | نمبر4ركوع ساٹھ كر "سَيعَ اللّٰهُ لِسَنْ حَيدَهُ" اور "وَبَنَالَكَ الْحَهُدُ" كَ بِعِدَةُ مِدِيْسِ |
| 10    | نمبر5 پہلے بجدہ میں تسبیحات بحدہ کے بعد                                                           |
| 10 ·  | نمبر 6 ونُوں سجدوں کے درمیان لیعنی جلسہ میں                                                       |
| 10    | نمبر 7 دوسرے بحدے میں تسبیحات بحد ہ کے بعد                                                        |
| 75    | كل تعداد                                                                                          |
|       |                                                                                                   |

ا *کاطرح ا*یک رکعت کمل ہوئی <sub>۔ ہم</sub>ر رکعت میں ای طرح 'پختر مرتبہ پڑھیں گے۔ حق کہ چار رکعتوں میں تمن سومرتبہ ہوجائے گا۔ مسئلہ: انتھی چار رکھتیں ایک سلام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور دود وکر کے دوسلاموں کے ساتھ بھی۔

مٹلہ: دوسری رکعت میں چونکہ ثنا نہیں ہوتی اس کے اس میں کھڑا ہوتے ہی قر اُت شروع کرنے سے پہلے کلمات نہ کورو پندرہ دفعہ پڑھ نیس اور باقی رکعت بھی رکعت کی طرح تکمل کریں۔

مئله: رکونٌ اور مجد ه میں پہلے رکو نا وجد ہ کی شبیجات کہیں اور بعد میں دس مرتبہ پیکلمات پڑھیں۔

مئلہ: سور وفاتح کے بعد کوئی بھی سورت پڑھی جاستی ہے۔ تا ہم حضرت این عہاس رضی القداقعا کی عبماے منقول ہے کہ پہلی رکھت میں سورہ آکا ٹر، دوسری میں سور دوافھر، تیسری میں سورہ کا فرون اور چوتھی میں سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ اور بعض علاء فریاتے ہیں: کیکی رکھت میں سورہ الحصر ہوں میں سورہ الحسر، تیسری میں سورہ القف اور چوتھی میں سورہ التقابان پڑھتا بہترے۔

مئلہ: اَگر کہیں بجہ دمہودا دب ہو گیا تو سبو کے دونو ں بحدول میں ندکورہ الصدر کلمات نبیس پڑھے جائیں گے۔

سنگذاگر کی موقع پر ہبول کر مقدار پوری نہ ہوگئی آوروں بعد والے موقع پر پوری کر لی جائے۔ شفا قومہ میں کی رہ کی ہوقہ رکوع میں پوری کر لی جائے اور اگر مجد و میں رہ گئی تو دوسرے مجد و میں پوری کر لی جائے۔البتہ رکوع کی کی توقیہ میں اور تعدہ کی کوجلہ میں پوراند کیا جائے کیوں کہ توسد وجلسہ کا وقت تھوڑا : 17 ہے۔

مزیر تنمیل کے لئے کتب ملائے اسلام کود کھے لیا جائے۔ (مترجم)

بطاعَتِكَ عَبَلًا اَسُتَحِقَ بِهِ رِضَاكَ وَحَتَى اُنَاصِحَكَ بِالتَّوْبَهِ حَوْفًا وَنُكَ وَحَتَى اُخْلِصَ لَكَ النَّصِيُحَةُ خُبْالَا وَحَتَى اَتُوكِلَ اللَّهُ النَّهِ النَّهِ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُ

<sup>1۔</sup> ترجمہ: اے میرے پروردگار! نمیں تجھے سوال کرتا: وں اہل ہدایت کی ہی توفیق کا ،اہل گفین کے سے اٹھال کا ،اہل تو ہی کی خیرخواہی کا ،اہل مبرک سے کچاراد ہے کا ،اہل دخمیت کی حالب کا ،اہل تقوی کی ہی عبادت کا اور اہل علم کے سے موفان کا ، تاکہ میں تجھے سے ڈرتارہوں۔ اسے اللہ انہیں تھے۔ ایسے توف کا موال کرتا ہوں جو بچھے تیری نافر مانیوں سے رو کے تی کو منسی تیری اطاعت کے ساتھ اپنے اٹھال کروں جن کی وجہے نہیں تیری دفاق کی دور سے نہیں تیری کو اور اور اور اور کر سے کہاں رکھے ہوئے تمام معاملات میں تیرے اوپری مجمورے کروں۔ پاک ہے (ہرشیب و برائی سے ) نورکا پیدا فرمانے والا۔

# تزغيب

#### بمازتوبه

حدیث: حضرت سیدنا ابو مکر صدیق رضی الله تعالی عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: میں نے رسول الله علی کو یہ ارشاد فرماتے ہوں: میں نے رسول الله علی کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے ساکہ جب کوئی آ دمی گناہ کر بیٹے۔ بھر (انادم ہوکر) کھڑا ہو وضوکرے پھر نماز پڑھے پھر الله تعالی ہے طلب مغفرت کر لیتو الله تعالی اس کو بخش دے گا، پھر آپ علی کے بیآتے نے بیآیت شریفہ تلاوت فرمائی:

. وَالَّذِينُ إِذَا فَعَكُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا انْفُسَهُمُ ذَ كَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُو بِهِمْ ۖ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُو بِهِمْ ۗ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُو بِالْا اللهُ ۗ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَمَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (1) ''( آل عمران: 135 )

اے امام تر ندی نے روایت کیااور فر مایا کہ حدیث حسن ہے۔علاوہ ازیں ابوداؤ د، نسائی ، ابن ماجہ ، ابن حبان نے اپنی سیح میں اور بیٹی نے بھی روایت کیا۔ ابن حبان و بیبی کی روایت میں ہے کہ: '' پھروہ ( گنام گار ) دور کعت نماز پڑھے'' اور ابن خزیمہ نے بھی اے اپنی سیجے میں بغیرا سناد کے ذکر کیا ہے، اس میں بھی دور کعت پڑھنے کا ذکر ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن بریده رضی الله عنهما ہے روایت ہے۔ وہ اپنے والدصاحب ہے راوی ہیں کہ انہوں نے فر مایا: ایک دن صبح صبح جناب رسول الله نے حضرت بلال رضی الله عنہ کو بلایا اور فر مایا: اے بلال (رضی الله عنہ )! تم مجھ سے پہلے جنت میں کیسے بیننی گئے؟ مئیں آج رات جنت میں واخل ہوا تو میں نے اپنے آ گے تبہار سے چلنے کی آ وازئی ۔ انہوں نے عرض کیا: یارسول الله عین ہے ہے جب مجمع کوئی گناہ ہو جائے تو میں ضرور (ندامتہ) وورکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اور (ای طرح) جب مجمعی بے وضو ہوتا ہوں تو اس وقت وضوکر لیتا ہوں اور دورکعت نماز اوا کرتا ہوں۔ (تحیة الوضو) اے ابن فزیمہ نے اپنی صبح میں روایت کیا ہے۔

<sup>1-</sup> اور دولوک جوکوئی گزاوکرلیں یا پنی جانوں پر ظلم کر بیٹیس تو الله کاذکر کریں (نماز پڑھیں) گھراپے گناہوں کی بخشش مانگیں۔اورالله کے سوا گناہ کون بخش کمآنا ہے ادرائے نے برجانے ہوجھے اڑے نہ رہیں۔(مترجم) ۱۰

### تزغيب

### نماز جاجت اوراس کی دعا

حديث: حضرت عثان بن صنيف رضى الله عند بروايت ب كدايك نابينا فخص رسول الله عنطينة كي ضدمت من حاخر بر رعرض كرنے لگا: بارسول الله عليه الله عن دعافر مائي كده ميرى آلكھيں روش فر مادے آپ علي نفر ماند (الله تو صبر کرے تو بہتر ہے ) یامئیں دعا کردوں؟ اس نے عرض کیا: یارسول الله عظیفی ! آنکھوں کا جلا جانا میرے لئے برت تَكليف ده ہے۔ارشادفر مایا: جا، جا کر وضو کر پھر دور کعت نماز پڑھ۔ پھریہ دعا ما نگ: ''اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ٱسْنَلُكَ وَاَتَوَجَهُ اللّٰهُ بِنَبِيِّي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبَى الرَّحُيَّةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي ٱلْوَجَّهُ إِلى دَبِّي بِكَ أَنْ يَكُشِفُ لِي عَبْ بَصَرِي، اَللَّهُمَّ شَفِّعُهُ فِي وَشَفِّعُنِي فِي نَفُسِي (1)" (بين كروه چلا گيااوريمُل كيا)واپسَ آيا توالله تعالى نے اس آنکھوں کوروثن فریادیا تھا۔

اے امام تر ذری نے روایت کیااور فر مایا: بیصدیث حسن صحح خریب ہے۔علاو وازیں نسائی (بیالفاظ انہیں کے میں)ائن ماجه، این خزیمه اور حاکم نے بھی روایت کیا۔ حاکم نے فر مایا کہ سیصدیث بخاری ومسلم کی شرائط کے مطابق تھے ہے۔ ترمذی می دورکعت پڑھنے کاذکرنہیں۔ وہاں صرف پیہے کہ:'' اے حکم دیا کہ خوب اچھی طرح وضوکرے اور پیدندکورہ دعا کرے''مچرال کے بعدای جیسی حدیث ذکر کی اور اے'' دعوات''میں روایت کیانے طبرانی نے بھی اے روایت کیا ہے اوراس کے شرور ماثما بیقصه بھی ذکر کیا ہے کہ:'' ایک آ دمی این کسی ضرورت کی وجہ ہے حضرت عثان بن عفان رضی الله عنہ کے یاس آیا جایا ک<sup>رنا قوا</sup> کین حضرت عثمان رضی الله عنداس کی طرف التفات نه فر ماتے اور نه ہی اس کی حاجت میں غور کرتے تھے۔ وہ خض عفرت عثان بن حنیف رضی الله عنه ہے ملا اور اس معالم کی ان سے شکایت کی ۔ حضرت عثان بن حنیف رضی الله عنه نے الے فرا! كه جاوضوكا برتن لے ـ وضوكر پيم مجدكو جااور دوركعت نماز يڑھ چريد دعاكر: "اَللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْنَلُكَ، وَأَتَوَجُهُ اِللَّهُ بِنَيْنَا مُحَمَّدٍ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَبِيّ الرَّحْيَةِ، يَا مُحَمَّدُ اِنِّى اَتَوَجَّهُ بِكَ إلى رَبَّى فَيَقْضِى حَاجَتِيُ (٢٠٠٠-اورا پی حاجت بیان کر۔اس کے بعد میرے پاس آ ، تا کہ میں تیرے ساتھ چلوں۔ وہ آ دمی چلا گیا اور جواہے بتا گیا تھا، اس نے کیا۔ پھر حفرت عثمان غنی رضی الله عنہ کے دروازے پر جا کر دستک دی ، اندرے چوکیدار آیا اس کا باز و پکڑ کراملا لے جا کر حصرت عثمان رمنی الله عند کے پاس چنائی پر بھادیا۔ اور کہنے لگا: بتا تیری حاجت کیا ہے؟ اس نے ابنی حاجت تالًا 1 ۔ ترجمہ: اے بمرے اللہ! میں تجھے سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اپنے ہی سیالتھ کے وسلے سے جورحت والے ہی جی ۔ ایکم سخت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں آپ کے وسیاست تا کہ وہ میری آنگھیں بیعافر مادے۔ اےاللہ!ان کی سفارش میرے لئے اور میر<sup>س</sup>ی شمامیرگ<sup>ی و</sup>

<sup>2-</sup> ترجمہ: اے الله ایس تجھ سے موال کرتا ہول اور تیری طرف متوجہ ہول اپنے نبی هنرت میں سیکنٹی کے وسیلہ سے جورحتوں والے نبی ہیں۔ اے محمد علينة إمين آپ كرتوسل سے اپنے رب كى طرف متوجہ ہول كدو ميرى حاجت برارى فريائے۔

طبرانی نے اس روایت کے طرق بیان کرنے کے بعد فر مایا: بیرحدیث صحیح ہے۔

حديث: حضرت عبدالله بن الى اوفى رضى الله عنها الدوايت ب فرمات مين: جناب رسول الله علي في فرمايا: في الله تعلى الله عنها في الله عنها في الله عنها في الله عنها في الله الله الله الله الله الله الكويم، الله الله الكويم، الكو

اے امام ترندی اور ابن ماجد دونوں نے فائد بن عبد الرحمٰن بن الی الورقاء عند کی روایت سے ذکر کیا ہے۔ اور ابن ماجد نے''اَدُ حَمَّ الوَّاجِیدِینَ'' کے بعد بیالفاظ زائد کئے ہیں: ''فُمَّ یَسْنَلُ مِنْ اَمُرِ اللَّذُنِیَا وَالاُ حِرِةِ مَا شَمَّاءَ فَائِنَّهُ یُقَتَّدُرُ'' مجرد نیا و آخرت کے بارے میں جوجا ہے وال کر ہے تو وہ اس کی تقدیم میں کھودیا جائے گا۔

حديث: اصبانى نے مفرت الن رضى الله عندى حديث بروايت كى، جس كے الفاظ يه إين: حضور نبى اكرم عَلَيْكُ فَ نِفْرِمايا: "يَاعَلِيْ اْأَلَا اُعَلِيْكَ دُعَاءً إِذَا اَصَابِكَ عَمْ اَوْهَمْ تَكُعُو بِهِ رَبَّكَ فَيُسْتَجَابُ لَكَ" اعلى رضى الله عندا كيا

<sup>1۔</sup> ترجمہ: کو کُل انگ عبادت نمیں سوائے اللہ برد بار کرمے کے ، الله عرش عظیم کارب پاک ہے۔ سب تعریفی اس الله کے لئے ہیں جوتمام جہانوں کا پر وردگار ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان انمال کا جو تیری رحمت کا باعث ہوں۔ اور تیری مغفرت کا سب ہوں۔ برشکل کے حصول کا اور ہر ہدی سے سلاتی کا موال کرتا ہوں۔ بیر اکونی گڑناہ ندر ہنے و بے تخش ندر سے اور کوئی پر بیٹائی ندر ہنے وے جے تو دور نذکر دے۔ اور ندی کوئی ایک صاحب جو تیری ہی رضا کے لئے ہوںہنے دے بلک اس کو بعرافر ہادے۔ اے سب سے زیاد دو تم فر ہانے والے ۔ ( حتر جم )

اے حاکم نے روایت کیااور فرمایا: احمد بن حرب کہتے ہیں: نمیں نے اس کا تجربہ کیا تواہے سے پاپا۔ ابراہیم بن ٹل دیکل کہتے ہیں: میں نے بھی اے آز مایا تو اس طرح حق پاپا۔ حاکم کہتے ہیں: بمیں ابوز کریانے فرمایا: مَیں نے اس کا تجربہ کیا تو حق پاپا۔ عامر بن خداش اس روایت ہیں منفرد ہیں لیکن اور حق پاپا ہے۔ حاکم خود فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اس کا تجربہ کیا تو حق پاپا۔ عامر بن خداش اس روایت ہیں منفرد ہیں لیکن تقداور مامون۔ انتہیٰ۔

1۔ ترجمہ: اے اللہ اقوبی اپنے بندوں میں فیصلے فرہائے گا جن معالمات میں بیا ختل فی کرتے ہیں۔ اللہ بلندی وعظمت والے کے سواکو کی الآق عجات نہیں۔ انٹھ ملیم دکریم کے سواکس کی عبارت نہیں۔ پاک ہے اللہ جو ساتوں زمینوں کا رب اور عرش عظیم کا رب ہے۔ تمام تعریضی اس اللہ کے لئے ہیں ج پروددگارے سے جہانوں کا۔ اے اللہ فحول کے والے ، پریشانیوں کو دور فرمانے والے ، بجوروں کی دعا قبول فرمانے والے جب وہ تھے دعا کریا۔ دنیا واقر خرے کے رضن ورجم امیری اس ماجت کے بوری فرمانے میں بھی پر رہت فرمانے ایک رحت فرما ہو بھی تیرے سوائے رحم وکرم سے بیاز کردے۔ 2۔ ترجمہ: اے اللہ! میں بھی سے سوائی کرتا ہوں ان صفات کے وسلامے جس سے تیراع میں معزز ہوا، تیری کتاب کی انتہائی رحت کے وسلامے میں اسماعظم، انکی بزرگی اور تیرے کھی کردت کے وسلامے میں اسماعظم، انکی بزرگی اور تیرے کھی کم انسان کے وسلامے ، تیرے هاجت كى لئے سوال كريں (وه دعا كيں يہ يمن) - "يَا بَلايْعَ السَّمَاوْتِ وَالْاَرُضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاكْرَامِ، يَا صَرِيْحَ الْمُسْتَصُرِ حِيُنَ يَا غَيَاتَ الْمُسْتَعِيْشِنَ يَا كَاشَفَ السُّوْءِ، يَا اَرْحَمَ الرَّاجِيِيْنَ يَا مُجِيْبَ دَعُوَةٍ الْمُصْطَرِيْنَ يَا إِلَّهَ الْعَالَمِيْنَ بِكَ أَنْوِلُ حَاجَتِيْ وَانْتَ اَعْلَمْ بِهَا فَاقْتِهِ اللهِ".

ا سے اصبانی نے روایت کیا۔ اس کی اساد میں اسلیل بن عیاش ہیں۔ تا ہم اس روایت کے شواہر کثیرہ ہیں۔

### ترغيب

### نماز استخارہ اور اس کے ترک کرنے کے بارے میں کیا تھم ہے؟

حدیث: حضرت معدین الی وقاص رضی الله عند روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رسول الله عنظی فے فرمایا: "مِنُ سَعَادَةَ ابْنِ اَدْمَ إِسْتِحَارَتُهُ اللَّهَ عَنَّ رَجَلَّ "الله عَزْ وجل سے استخار ه طلب نیر ) کرنا این آدم کی فرش مختی ہے۔

اے امام احمد، ابدیعلیٰ اور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے بیالفاظ زائد کئے: '' اور ابن آدم کی بربختی ہے کہ وہ الله تعالیٰ ہے استخارہ نہ کرے'' اور فر مایا کہ بیر حدیث حی الا سناد ہے۔ امام ترفذی نے بھی بیر حدیث روایت فر مائی ہے۔ ان کے الفاظ میں: '' ابن آدم کی خوش بختی ہے بیر بات کہ وہ الله تعالیٰ ہے کثر ت کے ساتھ استخارہ (دعائے غیر ) کرے۔ اور اس کی قضا پر راضی نہ رہنا ابن آدم کی بربختی ہے''۔ امام ترفذی فرماتے ہیں ایر داختی رہنا ابن آدم کی بربختی ہے''۔ امام ترفذی فرماتے ہیں ایر داختی میں بیر داختی ہے۔ امام ترفذی فرماتے ہیں ایر داختی ہے۔ ایام ترفذی فرماتے ہیں ایر داختی ہے۔ اور الله تعالیٰ ہے۔ اور الله تعالیٰ ہے۔ امام ترفذی فرماتے ہیں ایر داختی ہے۔ امام ترفذی فرماتے ہیں ایر داختی ہے۔ اور الله تعالیٰ ہے۔ اور الله تعالیٰ ہے۔ امام ترفذی فرماتے ہیں ایک بیر داختی ہے۔ اور الله تعالیٰ ہے۔ امام ترفذی فرماتے ہیں ایک بیر داختی ہے۔ اور الله تعالیٰ ہے۔ امام ترفذی فرماتے ہیں ایک بیر داختی ہے۔ امام ترفذی ہے۔ اور الله تعالیٰ ہے۔ امام ترفذی ہے۔ امام ترفذی ہے۔ امام ترفی ہے۔ اس ہے۔ امام ترفی ہ

<sup>1-</sup> ترجمہ: اے آسانوں اورز بین کوبغیر سابق نمونہ کے پیدافر ہانے والے! اے بزرگی واطف وکرم والے! اے پکارنے والوں کی پکار سنے والے اور فریاد کرنے والوں کے فریادرس! اے معیت کودور کرنے والے رسب سے زیاد ہ درخم ہانے والے اور مجبوروں کی دعا قبول کرنے والے! اے سب جہانوں کے معبودا بیں اپنی حاجت تیرے سامنے چیش کرتا ہوں ہو ہی اے بہتر جانتا ہے۔ اے پورافر ہادے۔

<sup>2-</sup> میرست بزار،ابن حبان اوراصبهانی نے بھی روایت کی ہے۔ (مترجم)

اَّد ضِنِیٌ بِهِ(1)"فرمایا: پھراپی حاجت بیان کرے۔ بخاری، ابوداؤ دہتر ندی، نسائی، این ماجد (حجم الله تعالیٰ)۔

1۔ ترجمہ: اے میرے پروردگارائیں تھے ہے استخارہ کرتا ہوں تیرے علم کے ساتھ ۔ اور تھے ہے قدرت طلب کرتا ہوں تیری قدرت کے ساتھ تھے ۔ تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں اور اس کے کو قدرت رکتا ہے میں نمیں رکتا اور تو جانا ہے نمیں نمیں جانا۔ تو ہی ٹھے والا ہے۔ اس بمبر انفہ اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یکا م میرے وین ومعیشت اور انجام کا دیس میرے لئے اچھا ہے یا اس وقت اور آئندو کے لئے اچھا ہے تو ان کا پھرے مقدر میں کردے۔ اور اسے میرے لئے آسال فرمادے ، اس میں برکت فرما اور اگر تیرے علم میں ہے کہ بیکا م میرے دین ومعیشت اور انجام کا میر میرے لئے برا ہے یا اس وقت اور آئندہ کے لئے برا ہے اس کو مجھ ہے اور بھو کو اس ہے بچیردے۔ اور بہتری میرے لئے مقرر فرمادے جان کی ہوارہ کے اس ہے رائنی فرمادے۔

استخارہ کے متعلقہ چند مسائل: نبر 1 دعائے ندکور کے اول وآخر مورہ فاتحہ اور در دو تریف پڑھنا متحب ہے۔ نبر 2 نماز انتخارہ کی بہلی رکعت میں مورد آئی یا تصال کافرون ، دومری رکعت میں مورد اطامی پڑھنا متحب ہے۔ نبر 3 بہتر یہ ہے کہ استخارہ سات مرتبہ کرے۔ تا کہ دل کی ایک جانب ہم جائے۔ نبرا مثالی فخر ماتے میں کہ خدکورہ دعا پڑھ کر یاوضو قبلہ رو : وکرمو جائے۔ اگر خواب میں صفیدی یا مبڑی و کیجیق سمجے کہ وہ کام جس کے لئے استخارہ کیا ہے بجرے ، اور اگر سیانی یا مرقی و کیجی قو براہے ، ندکرے۔ (مترجم)

# كتاب الجمعه ترغيب

### نماز جمعہاوراس کے لئے سعی کرنا(1) یوم جمعہاوراس میں ساعت مخصوصہ کی فضلت

حدیث: حضرت سیدنا ابو ہر پرہ درضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رسول الله علی نے فرمایا: جسنے وضوکیا اور خوب اچھی طرح کیا۔ پھر جعد (کی نماز کے لئے مجد ) کوآیا۔ (خطبہ) سنا اور خاموش رہا۔ اس کے اس اور دوسرے بعد کے درمیان والے گناہ اور مزید تین دن کے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ اور جسنے کنگریوں کو چھوا اسنے بیکار کام کیا (2)۔

مسلم،ابوداؤ د،تر مذي،ابن ماجهه

حدیث: بین (حضرت ابو ہریرہ) رضی الله عندرسول الله عنظیہ سے راوی ہیں کہ آپ عظیہ نے فرمایا: پانچوں نمازیں، ایک جمعد دسرے جمعت ک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان والے گنا ہوں کے لئے کفارہ ہیں۔جبکہ کبیرہ گنا ہوں سے اجتناب کیا جائے مسلم وغیرہ۔

حدیث: حضرت ابوسعیدرض الله عنہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله عَلِیَّ کُلِی ہِ ارشِاد فرماتے ہوئے سنا: پانچ چزیں میں کہ جس نے ان پر کسی دن میں عمل کیا الله تعالیٰ اے اہل جنت ہے کھودے گا۔ نبر 1 جس نے بیار کی عیادت کی ، نمبر 2 جنازہ میں حاضر ہوا، نمبر 3 کسی دن کا (نفلی )روزہ رکھا۔ نمبر 4 نماز جمعہ کے لئے پہنچا، نمبر 5 کوئی غلام آزاد کیا۔ م

اسے ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

حديث: حضرت يزيد بن الى مريم رضى الله عند روايت ب فرمات بين: مجصى عابية بن رفاعة بن رافع رضى الله عندل

1 - نماز جمعه کی فرضیت اوراس کے لئے سعی کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے:

یا کیفاانی نین امن آواد کو دی ایف او چون یئو جرائی نیم النبود کی الفود کر کردا البیکی خواد کریم می کار کیف کر جد: ۹)

(ایم کار ایر ایر اجب جد کے دن نماز کے لئے ادان دی جائے تو الف کو کری طرف دو ڈیز داور خرید وقروفت چونر دو۔ بہ تمبارے لئے بہتر ب اگر تم طمر کتے ہوا' نماز جد فرض ہے اس کی فرضیت کا مشرکا فر ہے ہی کراس کی فرضیت کے لئے کچھڑا تکا ہیں آگر ان می سے کوئی ایک یا کئی نہ پائی جا میں تو اس کی فرضیت ساقط ہوجائے گی اور نماز ظہر می اداکر تا فرض ہوگ ۔ پٹائچ شرا انظا طاحظہ ہول ۔ نبر 1 اسلام تمبر 2 مرد ہوتا، نبر 3 میں میں میں کو خطبہ، نبر 10 اور کرنا فرض ہوگ ۔ نبر 10 اور کے ماروں سے میں اور کرنا کر میں کی طرف رہوع کیا ۔ نبر 6 خطبہ، نبر 10 اور کی ماروں کی سے کہ کرف اور کار کے لئے مطولات فقتها می طرف رہوع کیا ۔ بہت کار سے بائے۔

2- يعنى نماز جعد كاثواب ضائع كرليا\_ والله المم\_ (مترجم)

گئے جبکہ میں جعد کے لئے جارہا تھا کہنے لگے: تہمہیں خوش خبری ہو۔ کیونکہ تمہارے بیدقدم الله کے راستہ میں اٹھ اے میں میں نے ابوعبس سے سنا: کہتے تھے: رسول الله علیہ نے فر مایا جس کے قدم الله کے راستہ میں غبارا کو دہوئے وورتدم آگریز حرام ہوں گے۔

اے امام ترندی نے روایت کیا اور فرمایا: میر حدیث حسی مجھے ہے۔ اور امام بخاری نے بھی روایت فرمائی ہے۔ ان کہاں الفاظ میہ میں۔'' عبامیہ کہتے ہیں: ابوعبس مجھے ل گئے جبکہ میں جمعہ کے لئے جار ہاتھا۔ فرمانے لگے: مَمَیں نے رسول الله میکالئے کوفرماتے ہوئے ساکہ ''مَنِ اِنْحَبَرَّتُ قَلَمَامُا فِنِی سَبِیلُ اللّٰهِ حَرِّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّادِ' جس کے قدم الله کے رستہ می

غبارآ لود ہوئے ،الله تعالیٰ ائے آگ پر حرام فرمادے گا۔

مدیت: حضرت سلمان رضی الله عند روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیا نے فرمایا: بینیس ہوسکا کرایک حدیث: حضرت سلمان رضی الله عند کے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علی خشہو میں ہے کھا استال آدمی جعد کے دن عشل کرے، جہاں تک ممکن ہوصفائی کرے۔ اپنا تیل لگائے اوراپ گھر فرض نماز اوا کرے پھر جب تک الم کرے پھر (جمعہ کے لئے) نظام و دو آومیوں کے درمیان جدائی ندکرے(۱) پھر فرض نماز اوا کرے پھر جب تک الم کلام (خطبہ) کرتا ہے خاموش رہے تو "اِلاَ عُفِولَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبُحْمَعُةِ اللهُ خُویٰ" اس کے اب سے لے کردوم کے جدیک کے گناہ بخش ندر یج جائیں۔ بخاری ونسائی۔

۔ مدیت : جناب سیدناعتیق ابو بحرصدیق اور حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیفی نے فرمایا: جس نے جمعہ کے دن عسل کیا، اس کے گناہ اور خطا کیس مٹادی گئیں۔ اور جب وہ (نماز جمد کے لئے ) چلنے لگا تواس کے ہرقدم کے بدلے بیس نکیاں کہ تھی گئیں۔ ''فیادا انصر ف مِنَ الصَّلوةِ اُجِیْزَ بِعَمَلِ مِائْتَی سَنَةٍ پھر جب اس نے نماز پڑھ کرسلام پھیرا تو دوسوسال کا ثواب اے عطافر مادیا گیا۔

ا سے طبرانی نے بمیرواوسط میں روایت کیا۔ اور اوسط میں صرف حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عند سے بھی ایک روایت ہے۔ جس میں ہیے کہ: "کَانَ لَهُ بِكُلِّ حَطُوةً عَمَلُ عِشْدِینَ سَنَةً" اسے برقدم کے بدلے بیس سال کے ملک الواب دیا گیا۔

2۔ لینی رات کواپئی ہیوی ہے ہم بسر کی کرے تا کہ دو بھی شمل کرے۔ یا بیمٹن ہے کے شمل کرنے کے ساتھ اپنے کپڑے بھی وہولے تا کہ خوب منالک جوجائے۔(مترقم)

مائےگا۔

. یه حدیث امام احمد ، ابوداوُ د، تر مذکی ، نسائی ، ابن ماجه اور ابن فزیمه ، ابن حبان اور حاکم اور طبر انی نے روایت فر مائی (حمیم الله ) امام تر مذک نے فر مایا: میصدیث حسن ہے اور حاکم نے اس کی تضیح فر مائی ہے۔

حدیث: حفرت انس بن ما لک رض الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیفتہ کے سامنے جعہ پیش کیا گیا۔ حضرت جریل علیہ اللم اے اپنیا ہتھ میں لے کرآئے۔ یوب معلوم ہوتا تھا جیسے سفیدآ کینے کے درمیان ساہ نقلہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے دریافت فرمایا: جریل! یہ کیا چیز ہے؟ عرض کیا: یہ جعمہ ہے جوآپ کے رب نے آپ کو بھجا ہے تا کہ یہ آپ کے لیے اور آپ کے بعد آپ کی قوم کے لئے عمیر ہوجائے۔ آپ کیلئے اس میں بہتری ہی بہتری ہے۔ آپ پہلے ہوں گاور یہود ونصاری آپ کے بعد آپ کی قوم کے اس میں بادہ کی انجھائی کی اپنے رب گے اور یہود ونصاری آپ کے بعد ہوں گے۔ اس روز ایک ایس ماعت ہوتی ہے کہ اس میں بندہ کی انجھائی کی اپنے رب ہے دعا ما بھی جو اس کی قسمت میں ہوتو اللہ اسے عطافر مادیتا ہے۔ اور کی شربے پناہ ما نگے تو اس سے بڑے شرکو دور فر مادیتا ہے۔ ہم اے آخرت میں یوم المزید (زیادہ اجردیے جانے کادن) کہتے ہیں۔

اے طبرانی نے اوسط میں باسناد جیدروایت کیا ہے۔

حديث: حضرت ابولباب بن عبدالمنذ روضي بالله عند حدوايت ب - كبتي بين: حضرت رسول الله عنولية في فرمايا: ب خلك جمد كاون باقى دنوس كاسردار ب - الله كم بال عظمت والله ب - الله تعالى كنزد يك اس كي عظمت عيد قربان اورعيد الفطر ب بهي ذياده ب - اس مي بائج حسوصيتين بين فيم 1 الله في اى روز آدم عليه السلام كو پيدا فر مايا - فهم را الله في الفطر ت بهي زياده ب اس مي من بائج حسوصيتين بين في مرا الله في الفير ساعة لا يسكن الله في الله فيها الفير كاس روز الله في الفير كاس والسام كوونات دى "وفيله ساعة لا يسكن الله فيها الفير كسف الميدالي الله في الفير كسف الميدالي الله الله على حرام بيز كاسوال الله تعالى حرام بيز كاسوال نه كر ب منبر 5 اور اى مين قيامت بريا موكى - كوكى مقرب فرشته، الله اس عطافر ما تا ب - جب تك كرم ام جيز كاسوال نه كر بي بهوني كوف من بيا موكى - كوف مقرب فرشته، وزين الله الله الله وي الموكى - كوف من الميدالي الله الله وي الموكى - خوف من الميدالي الموكى - خوف من الميدالي الموكى - خوف من الميدالي الله وي الموكى - خوف من الميدالي الموكى - خوف من الميدالي الموكى الموكى الموكى الموكى الموكى الموكى الموكى الموكى الموكى - خوف من الميدالي الموكى - خوف من الموكى - خوف من الميدالي الموكى الموكى الموكى الموكى - حدال الله الموكى الموكى - حدال الله الموكى - كوف من الميدالي الموكى - حدال الموكى الموكى الموكى الموكى الموكى - حدال الموكى الموكى - حدال الموكى المو

اے امام احمد اور ابن ماجہ نے ایک جیسے الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ دونوں کی اسنادیٹس عبداللہ بن محمد بن عقیل میں جن سے امام احمد وغیرہ نے روایات کی ہیں۔

حديث: حضرت الو ہريره رضى الله عند بروايت ب فرماتے ہيں: رسول الله علي في فرمايا: "حَيُو يَوْم طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُهُعَةِ" سب سے افضل دن جس پرسورج طوع ، وتا ہوہ جعد كادن ب -اى ميں الله في آدم عليه الطام كو بيدافرمايا -اى ميں وہ جنت ميں داخل فرمائے گئے اوراى ميں اس سے باہر ذكالے گئے -

اے مسلم ، ابوداؤد، ترندی ، نسائی اورا بن خزیمہ نے اپنی سیح میں روایت فر مایا۔ ابن خزیمہ کے الفاظ ہیں: ' جمعہ افغال کی دن پر سورج طلوع ہوا نہ غروب ، (ایسا کوئی دن نہیں ) الله نے ہمیں اس کی ہدایت دی اور دوسر بے لوگ اس سے مگراہ رہے۔ تو لوگ اس بارے میں ہمارے بیچھے ہیں۔ یہ دن ہمارے لئے ہے۔ یہود کے لئے ہفتہ اورنصار کی کے لئے اتوار ہے۔ اس دن میں ایک ایس ساعت ہے کہ اگر بندہ مومن اس کو پالے اور اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے عطافر ما تا ہے۔ اس کے بعد بقیہ حدیث ذکر کی۔

حدیث: حسرت اوس بن اوس رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیہ نے فرمایا: بر تلک متبارے دنوں میں افضل جمعہ کادن ہے۔ ای دن آدم علیہ السلام کوالله نے پیدا فرمایا۔ ای دن ان کی رون قبل بول کا ای دن ان محمد پر مایا۔ ای دن ان کی رون قبل بول کا ای دن آدم علیہ السلام کوالله نے پیدا فرمایا۔ ای دن ان کی رون قبل بر ها کرد" فیل صور پھونکا جائے گا وادرای دن لوگ بے ہوئ ہوں گے۔ لیس تم اس دن مجمد پر چیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ رضوان الله علیم نے مسلو تکم یو میں گیا جاتا ہے۔ صحابہ رضوان الله علیم نے عرض کیا: ہمارا درود آب پر کیسے چیش کیا جائے گا حالا نکہ آپ تو وصال فرما کی جوں گے؟ تو آب علیہ نے فرمایا: "ان الله عزوج کی وعلانے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ ہمارے (انبها علیم السلام کے) جسموں کو کھائے۔ (انبها علیم السلام کے) جسموں کو کھائے۔

ا سے ابوداؤد، نسائی ، ابن ماجہ اور ابن حبان نے اپنی تیجی میں روایت کیا۔ الفاظ ابن حبان کے ہیں۔ حدیث: حضرت ابو ہر رہ رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے فرمایا: جمعہ کے دن سے افضل کی دن پر

سورج نہ طلوع کرتا ہے نہ غروب اور جمعہ کے دن ہر چار پاپیخوف ز دہ ہوتا ہے۔سوائے ان جنول اور انسانوں کے دو گروہوں کے ۔

حدیث: حضرت ایومون اشعری رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیہ نے فرمایا: (روز قیات)
دنوں کوان کی شکل پرلایا جائے گا اور جمعہ کو چمکا دمکتا روثنی پھیلا تا لایا جائے گا۔ جمعہ ادا کرنے والے لوگ اے اس دلمین کا طرح ڈھانچے ہوں گے جمعہ ان کے لئے روثنی کررہا ہوگا۔ وہ اس کی ردثنی طرح ڈھانچے ہوں گے جمعہ ان کے لئے روثنی کررہا ہوگا۔ وہ اس کی ردثنی میں چل رہے ہوں گے۔ ان کے رنگ برف کی طرف کے جایا جاتا ہے۔ جمعہ ان کے لئے روثنی کررہا ہوگا۔ وہ اس کی روثنی میں فوط میں فوط کے میں دانس کے دونوں گروہ ان کی طرف دیکھیں گے۔ تو بوجہ تجب چل نہیں سکیس گے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جنت میں داخل ہوجا کی نیت سے اذان کئے جنت میں داخل جوجا کی نیت سے اذان کئے دانس کے دی ہوئے ہوئے گا۔ والوں کے ان کے ساتھ کو کی جو سراشان کہیں ہو سکے گا۔

اسے طبرانی نے اورا بن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

حديث: حضرت السماين - ١- نن الله عند عدوايت بدفرمات مين: "إنَّ اللَّهَ تَبَارُكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِعَادِكِ

اَحَدًا مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ اِلَّا غَفَو لَهُ" بِ شَك الله تبارك وتعالى جمعه كروزمسلمانوں ميں سے كى كونہيں چھوڑ تا بكسب كى مغفرت فرماديتا ہے۔

ا سے طبرانی نے اوسط میں اسناد حسن کے ساتھ میرے (صاحب کتاب کے) خیال میں مرفو غاروا یت کیا ہے۔ حدیث: حضرت ابو ہریہ و حضرت حذیفہ رضی التہ عنہا سے روایت ہے۔ دونوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عیالی نے فرمایا: ہم سے پہلے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کے گراہ کردیا۔ یہود کے لئے ہفتہ اور نصار کی کے اتوار تھا۔ وہ قیامت تک ہمارے پیچھے رہیں گے۔ ہم دنیا میں (آنے کے لحاظ ہے) پیچھے ہیں اور روز قیامت پہلے ہوں گے۔ تمام مخلوقات سے پہلے ہمارا فیصلہ فرمایا جائے گا۔

ا بابن ماجه وبزار نے روایت فر مایا۔ دونوں کے راوی صحیح کے ہیں۔ البتہ بزار کے الفاظ ہیں کہ: ''فَحُنُ الْمُعِوُونَ فی اللّٰهُ اَلَّا وَلُونَ یَوْمَ الْقِیمَامَۃِ الْمُعَفُورُ لَهُمْ قَبُلُ الْحَلَائِقِ'' ہم دنیا میں آخر ہیں اور قیامت میں اول ہوں گے کہ سب مخلوقات سے پہلے بخشش ہوجائے گی۔ اور سلم شریف میں بیروایت پہلے الفاظ کے ساتھ صرف حضرت حذیفہ رضی الله عندے مردی ہے۔

حدیث: حضرت ابو بردہ بن حضرت ابوموی اشعری رضی النه عنهما ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں۔ مجھے حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنہمانے فر مایا: کیا تم نے اپنے والد صاحب کو جمعہ کی خصوص ساعت کی شان میں رسول الله عظیمی کے حدیث بیان کرتے ہوئے ساے؟ کہتے ہیں: ممیں نے کہا کہ ہاں ساہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله عظیمی کو بیارشاوفر ماتے سا: "جھی مَا بَیْنَ اَنْ یَجُلِسَ الْاَ مَامُ اِلَیٰ اَنْ تُقَصَّمی الصَّلَو ةً" وہ (ساعت مخصوصہ) امام کے میصنے سے لے کرنماز ایوری ہونے تک ہوتی ہے۔

اے سلم وابوداؤ دینے روایت فرمایا۔اورابوداؤ دفرماتے ہیں:'' امام کے بیٹنے سے مراد منبر پر بیٹھنا ہے۔اوراہل علم ک گنگروہ ای طرف کئے ہیں''۔

- معنت: حضرت عروبن عوف مزنى رضى الله عنه نبي سرور عيني الله عنه على الله عنه على الله عنه عنه من الك

ا یک گھڑی ہے کہ بندہ الله ہے اس میں کوئی چیز نہیں مانگل الله اسے وہ ضرور عطافر مادیتا ہے۔ صحابہ رضی الله عنہم نے عرض کیا: یارسول الله علی الله علی کا اللہ علیہ کا کہ اللہ علیہ کا اللہ علیہ کہ اللہ علیہ کا اللہ علیہ کا اللہ علیہ کہ ا سے لے کرختم ہونے تک ہوتی ہے۔

تر نہ کی وابن ماجہ دونوں نے اے کثیر بن عبداللہ بن عمر و بن عوف عن ابیعن جدہ کے طریق سے روایت کیا ہے۔اورامام تر نہ کی نے فریانا: یہ حدیث حسن ٹریب ہے۔

رمن کے رویہ ہو ہا ہے۔ اس ایک رمنی الله عنہ نی اکرم علیہ کے دوایت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ نے فرمایا: جمعہ کے دن نمازعمر کے بعدے کے کرخووب آفاب تک اس ماعت کی تلاش کروجس میں دعا قبول ہوتی ہے۔

اے امام ترندی نے روایت کیااور کہا کہ بیحدیث غریب ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عند ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیہ تشریف فرماتے کہ مئیں نے عرض کیا: ہم الله تعالی کی کتاب میں پاتے ہیں کہ جعد کے دن ایک ایک ساعت ہے کہ ہندہ نماز پڑھتے ہوئے اسے پالے پھر الله تعالی ہے اس میں کسی چیز کا سوال کر ہے آ الله ضروراس کی حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ حضرت عبدالله کہتے ہیں:
نی اکرم علیہ تعلیہ نے میری طرف اشارہ کیا کہ دہ تو ایک ساعت کا بھی حصہ ہے۔ قومیس نے عرض کیا: آپ بی فرمانے ہیں کہ وہ ساعت کا بھی حصہ ہے۔ قرمیانا: دن کے آخری چند لیے (1)۔ مئیں نے عرض کیا: وہ تو نماز کی ساعت ہونی چاہیے ) ارشاد فرمایا: دن کے آخری چند لیے (1)۔ مئیں نے عرض کیا: وہ تو نماز کی ساعت نہیں ہے، ارشاد فرمایا: کیول نہیں۔ بندہ جب نماز پڑھ لیا ہے پھر بیٹے ہوا تا ہے وہ ذماز ہی میں ہوتا ہے۔

ابن ماجہ نے اسے روایت کیا۔اس کی اسنادیجے کی شرا نط کے مطابق ہے۔

<sup>1۔</sup> اں اور اس نے تمل تین احادیث کے خط کشیدہ الفاظ سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے وائ مخصوص کھڑی جس میں ہر جائز دعا آبول فر مائی جاتی ہے۔ اس محتلف اوقات میں نہر و تمار تعدید نے خوا کہ آبات کہ بم محتلف اوقات میں نہر و تمار تعدید نے خواب آفاب تک ، نمبر 2 مزار ہو ہے۔ اختیا مرک نے موجہ آفاب تک ، نمبر 4 خروب آفاب ہے کہ دوقات میں بھی پائی جائی ہے۔ بلک علما فرماتے ہیں کہ اس بارے میں چلی ہائی جائی ہے۔ بلک علما فرماتے ہیں کہ اس بارے میں جائی ہائی ہائی ہے۔ بلک علما فرماتے ہیں کہ مخرصا وق علی ہے کہ دوقات میں بھی وعائی جائی ہے۔ کہ مخرصا وق علی ہے کہ دوقات میں بھی وعائی ہے۔ مصرت طافی آور کا مختلف ہے روا ہے دوقات میں نمی وعائی ہے۔ مصرت طافی آور کا علی ہے موجہ کے دھرت طافی آور کا علیہ ہے موجہ کے دھرت طافی آور کا علیہ ہے کہ ماری نے دورا عدت تبویل میں کئی کہ کی ہے۔ یا پیکھوتی رہتی ہے کہ وہ سے میں اور کی میں کی اور وقت میں ۔ والفہ ورسول نام جل وطاق علیہ ہے۔ در حرجم )

### ترغیب جعہ کے دن غسل کر نارن

حديث: حضرت الوامامدرض الله عنه في كريم علي الله عنه في كريم الله عليه الله عنه في الله عنه الله عنه في الله عنه في الله الله الله الله عنه أصول الشَّعْرِ السَّتِلَا لاَ "جمعه كرن شل خطاوَل كو بالول كى جرول به نكال في يكل عد

اس حدیث کوطبرانی نے کبیر میں روایت کیاہے۔اوراس کے راوی ثقہ ہیں۔

حدیث: حضرت عبدالله بن الی قاده رضی الله عند بروایت برکتب میں: میرب والدصاحب میرب پاس آئے درائے کا کہ میں میں جواب دیا: درائحالکیہ مَیں جعد کے دن عُسل کرر ہا تھا۔ فرمانے لگے: تنہارار پیٹس عُسل جنابت ہے اجعد کے لئے؟ مُیں نے جواب دیا عُسل جنابت ہے۔ فرمایا: ایک وفعداور عُسل کرلو مُیں نے رسول الله عَلِیْ کُوارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے جعہ کے دن عُسل کیا، وہ دوسرے جعد تک طہارت میں رہے گا۔

اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔ اس کی اسنادحسن کے قریب ہے اور ابن ٹرزیمہ نے بھی اے اپنی تھی میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حفزت ابوسعیدخدری رضی الله عندرسول الله عظی سروایت کرتے میں که آپ عظی نے فرمایا: ہر بالغ پر جمعی مائی کرناور دسواک کرناوا جب (مؤکد) ہے اور جمتنی ہو سکے خوشبو بھی لگائے مسلم وغیرہ۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عین فی فرمایا: اس (جعه) کو الله فی مسلمانوں کے لئے عید کا دن بنایا ہے۔ جو جعد کے لئے آئے تو عنسل کرے۔ اگر اپنے پاس خوشبور کھتا ہوتو وہ بھی لگائے۔ اور تم مسواک ضرور کیا کرو۔

اسے ابن ماجہ نے اسنادحسن کے ساتھ روایت فر مایا۔

ا ۔ شل جعد کے متعلق اس سے پہلے باب میں بھی احادیث گذر بھی ہیں کہ نمی رحت سین شک خریاتے ہیں: جس نے جعد کے دن شسل کیا اس سے کمناہ او خطا کی منادی گئیں میلی انفہ علیہ وآلہ داسی بہ جعین ۔ (مترجم)

### ترغیب نماز جمعہ کے لئے جلدی جانا

اور

# بلاوحة تاخير كرنے والے كے متعلق ارشادات

حدیث: حضرت سیدناابو ہر یرہ وضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ جناب رسول الله عین فیم مایا: جوآ دی جمعہ کون عسل جنابت کرے پھر پہلی گھڑی ہی میں (جمعہ کے لئے) نکل پڑے تو اس نے گویا اونٹ کی قربانی کی۔ جودوسری گھڑی میں چلا، اس نے گویا گائے کی قربانی کی۔ جو تیسری گھڑی چلا، اس نے گویا دنبر قربان کیا، جو چوقتی ساعت میں نکلا، اس نے گویا مرخی کی قربانی چش کی۔ اور جو پانچویں ساعت چلا، اس نے گویا ایک انڈا چش کیا۔ پھر جب امام (خطبہ کے لئے) نکتا ہو فرضت عاضر ہوجاتے ہیں۔ ذکر (خطبہ) سنے گئتے ہیں۔

ما لک، بخاری مسلم، ابوداؤ د، تر مذی ، نسائی ، ابن ماجه۔

حدیث: بخاری مسلم اوراین ماجه کی روایت میں ہے:'' جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے معجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے آنے والوں کو پہلے لکھتے ہیں۔ اور دو پبر کو پہلے آنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے اونٹ کی قربانی (کمی سمرمہ) بھیجی۔ پھراس کی طرح جس نے گائے کی قربانی بھیجی۔ پھر دنیہ، پھر مرفی اور پھرانڈے کی قربانی بھیجی۔ ابن خزیمہ نے بھی اس جیسی روایت اپنی سمجھ میں کی۔

حدیث: حضرت سیدبانلی مرتضیٰ رضی الله عند و کرم الله و جبدالکریم سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں: جب جعدکا دن ہوتا ہے۔ شیاطین نگلتے ہیں۔ لوگوں کو بازاروں میں دیر کرواتے رہتے ہیں۔ حالا نکد فرشتے مجدوں کے در ازوں پر پیٹر جائے ہیں۔ لوگوں کوان کے مراتب کے اعتبارے لکتے رہتے ہیں۔ حالا نکد فرشتے مجدوں کے در ازوں پر پیٹر جائے ہیں۔ لیس لوگوں کوان کے مراتب کے اعتبارے لکتے کیا ہیا آنے والے اور مناز پڑھنے وائے کوئی امام کے قریب ہوا ، اسے جو اس کے بعد آنے والا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ امام (خطبہ کے لئے ) نگل آئے ۔ تو اب جو کوئی امام کے قریب ہوا ، خاموش رہو کوئی امام سے دور ہو۔ خطبہ نے اور خاموش رہے اور خوک ئی امام کے قریب ہو پھر بیکار کام کرے نہ خاموش رہے اور خوک ئی امام کے اور خوک کی امام کے قریب ہو پھر بیکار کام کرے ۔ نہ خاموش رہے اور خوک کا انگار گھر ہے ، اس پر دوگنا گناہ ہے۔ اور جس نے کام کیا ، اس کا جمعہ خطبہ سے ، اس پر دوگنا گناہ ہے۔ اور جس نے کام کیا ، اس کا جمعہ خطبہ سے ، اس پر دوگنا گناہ ہے۔ الفاظ کھی انہیں کے ہیں۔ اور ابوداؤد نے بھی اے روایت کیا۔ ان کے اے امام انگار کی بین میں کی ہیں۔ اور ابوداؤد نے بھی اے روایت کیا۔ ان کے انگار کی بین میں نگل آتے ہیں اور لوگوں کوان کی ضرور بات

اور کام میں لگا کر جمعہ میں آئے ہے رو کتے ہیں۔ادھر فرشتے شنج ہی شبح آ کر مجدوں کے درواز وں پر پیٹیے جاتے ہیں۔اورا یک
گھڑی اور دو گھڑی پہلے آنے والے آ دی کو لکھتے ہیں۔ حتی کہ امام خطبہ کے لئے نکل آتا ہے۔ پھر جب یہ پہلے آنے والا ایک
جگہ ٹیٹھتا ہے جہاں ہے امام کو سننا اور دیکھنا ممکن ہوتا ہے۔اور خاموش رہتا ہے، کو کی لغوکا مہیں کرتا، اس کو دو گنا اجر دیا جاتا ہے۔ اگر ایک
اوراگر دور بیٹھتا ہے کہ امام کو سننے اور دیکھنے پر قاد رئیس کیر لغوکا مہی کی کیا اور خاموش بھی نہ رہا۔ تو اس پر دوگنا گناہ ہے۔ اوراگر ایک جگہ پر بھا کہ امام کو سننے اور دیکھنے پر قاد رئیس پھر لغوکا م بھی کیا اور خاموش بھی نہ رہا۔ تو اس پر دوگنا گناہ ہے۔ اوراگر ایک جگہ بھا کہ امام کو سن اور دیکھنے سکتا جگار کا میں بھا کہ اور خاموش اختیار نہ کی تو اس پر ایک گنا گناہ ہے۔ فر مایا: جمعہ میں
جمعہ کے دن (دوران خطبہ ) اپنے ساتھی ہے کہا'' خاموش رہو'' اس نے بھی بیکا رکام کیا اور جس نے بیکارکام کیا اے جمعہ میں
کوئن تو اب نہ ملا۔ پھر آخر میں فر مایا: ممیں نے جنا ہر سرول اللہ عیکھنے کوئی تو اب نہا۔ چوئے سنا ہے''۔

حدیث: حضرت عمروبن شعیب رضی الله عندای باپ سے ، دوان کے دادا سے اور وہ نجی کمر میں علیقیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیقیہ نے ارشاد فر مایا: جعد کے روز فرشتے مجدوں کے دروازوں پر بھیج جاتے ہیں لوگوں کا (آگے بیچیہ ) آنا کھی ہیں۔ پھر جب امام نکلتا ہے تو رجم نزیند کرد ہے جاتے ہیں اور قلمیں اٹھالی جاتی ہیں۔ فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں: فلال شخص کوکس چیز نے روک رکھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں: اے الله! اگروہ مگراہ ہے تواسے ہدایت عطافر ما۔ اگر بیار ہے تو شاہ دے اوراگرغریب ہے تواسے غنی کردے۔

اسے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

اے ابن ماجداور ابن الی عاصم نے روایت کیا ہے۔ دونوں کی اسناوحسن ہے۔

حدیث: حضرت سیدناسمره رضی الله عند ہمروی ہے۔ فرماتے ہیں: حضرت رسول الله علی نے فرمایا: جمعہ میں حاضر جواکر واور امام کے قریب بینیا کروکیو کہ آ دی اہل جنت میں ہے ہوتا ہے پھروہ جمعہ میں تاخیر ہے آنے لگتا ہے تو جنت ہے بھی موز کردیا(1) جاتا ہے۔ حالا نکہ یقینا وہ اہل جت میں ہے ہی ہوتا ہے۔

اسے طبرانی واصبهانی وغیر ہمانے روایت کیا۔

<sup>1۔</sup> کاٹن کرآج کامسلمان اپنے بچے نبی پیٹن<u>ٹ</u>ٹو کر بچے فرامین کواپنے قلب وذہن میں جگہ دیتا تو مساجدیوں بےآباد نہ ہوتیں۔مجدی*ں مریثہ خو*اں میں کہ نمازی مندے۔(مترجم)

### ىر ہيب جمعہ كےروز (مىجدىيں) گردنيں پھلانگنا

حدیث: حضرت عبدالله بن بسر رضی الله عنها سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جمعہ کے روز ایک آ دی الوگول کی گردنی پھلائکٹا ہوا آ گے آیا جبکہ نبی سرور عظیظتے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ تو نبی پاک عظیظتے نے فرمایا: "إِجُلِسُ فَقُفَاؤَیْنَ دَانَیْتَ" بیٹھ جاؤتم نے تکلیف (لوگوں کو) دی ہے حالا تکہ بعد پیس آ کے ہو۔

اے امام احمہ ابوداؤد و نسانی ، این تزیمہ اور ابن حبان نے اپنی اپنی سیح میں روایت کیا۔ ابوداؤدونسائی کے ہاں 'بور می آئے ہو' کے الفاظ نہیں ہیں۔ اور ابن تزیمہ کے ہاں بیالفاظ ہیں۔ ''تم نے (لوگوں کو) تکلیف دی اور خور بھی تکلیف اٹھائ'۔ حدیث: حضرت معاذبن انس رضی الته عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیم نے فرمایا: جم نے جو کے دن (مجدمیں) لوگوں کی گردنوں کو پھلا تگا، اس نے دوزخ کی طرف (اپنے لئے) ایک بلی بنالیا۔

اے ابن ماجہ و تر ندی نے روایت کیا اور امام تر ندی نے فر مایا: سے صدیت غریب ہے۔ اور اہل علم کامل آئ پر ہے۔

حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عند ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں: جناب رسول الله عظیم خطبہ (جمد ) ارغاد

فر مار ہے تھے کہ ایک آدی لوگوں کی گردنیں بھیا نگنا ہوا آگے آیا حتی کہ نبی اکرم علیم نظیم کے قریب بیٹھ گیا، جب رسول الله

عظیم نے نماز ادا فر مالی تو اس نے فر مایا: تہمیں ہمارے ساتھ جمدادا کرنے ہے کس چیز نے روکا(1)؟ اس نے مولی کیا

یارسول الله علیم نے اس بات کی حرص کی تھی کہ اپنے آپ کوالی جگہ دکھوں جہاں آپ و کھتے ہوں۔ سرور عالم سیمینی نے فر مایا: ممیں نے تہمیں و کھانے کہ لوگوں کی گردئیں بھیا نگ رہے تھے اور انہیں اذیت پہنچا کی۔ اس نے الله عزوج کی کوففہ بناک کیا۔

میں مسلمان کواذیت دی اس نے مجھے اذیت پہنچا کی۔ اس نے الله عزوج کی کوففہ بناک کیا۔

الے طبر انی نے مشجر واوسط میں روایت کیا۔۔

حدیت: حضرت ارقم بن ارقم رض الته عندے روایت ہے۔ آپ نی پاک عظیلتے کے صحابہ رضی الته عنهم میں سے تع۔ فرماتے ہیں: نی اگرم عظیلتے نے فرمایا: دو شخص جو جمعہ کے روز امام کے (خطبہ کیلئے) نگل آنے کے بعد لوگوں کا گردتمان مجلاا مگتا ہے اور دو شخصوں کے درمیان تفریق ڈالتا ہے وہ اس دوزخی کی طرح ہے جو دوزخ میں اپنی آنت تھینچتا ہے۔ اسالم احمد وطبر انی نے بمیر میں روایت کیا ہے۔

1۔ لیخی تم بعد میں آئے مجراد کول کی گردنیں مچیلا نکتے ہوئے آئے کی کوشش میں لوگول کواذیت دی پسمیس آئے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب تم سبد میں دائل ہوئے تو لوگ میٹھے ہوئے تھے تمہیں چاہیے تھا کہ بچیلی صف میں ہی ہمارے ساتھ جمعہ کی جماعت میں شریک ہوجاتے ۔ ای جگہ بچیلی صف میں ہمارے ساتھ جمعہ پڑھنے سے کس چیز نے ردکا؟

2۔علا ہ فریاتے میں: جعدی طرح ویگر کالس میں مجی گردنیں مجلا آگانا تاہندیدہ ہے۔ کیونکہ اس طرح پہلے آکر میننے والوں کی حق تلی ہوتی ہے۔ابند اُراکُل صفوں میں مجکہ ذوا درائے آگے بیننے والے اپورا نیکریں تو بعد میں آنے والا وہاں جا کر میٹے سکتا ہے۔ای طرح امام کو تو اب ومنی بینی میں گردنمی کھا گئ بڑس جبکہ لوگ پہلے سے بیٹنے، وال قو معذود کی سے کہ مام کو قو وہاں بہرصورے بینیجا ہی ۔ (مترجم)

### ترہیب

# باتیں کرنا جبکہ امام خطبہ دے رہاہو ترغیب

#### خطبه ہوتے وقت خاموش رہنا

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی اکرم عظیہ نے فرمایا: ''اِنَ قُلُت لِصَاحِبِكَ يَوْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْدِ عَرَائِيةَ الْمُجْمَعَةِ الْفُصِتُ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَقَلُ لَغَوْتَ'' جبتم نے اپنا ماضی ہے کہا'' خاموث رہ'' جبدام خطبہ دے رہا ہوتو یقینا تم نے لغوکام کیا(1)۔

بخاری مسلم، ابودا وُ د، تر مذی ، نسائی ، ابن ماجه ، ابن خزیمه (حمیم الله تعالیٰ ) \_

حدیث: آپرض الله عنه بی بی اکرم عصی کے اوی میں کرآپ عصی کے ارشاد فرمایا: جبتم نے بات کی جعد کے دن وجہ کا علیہ دن تو بیٹ کا دن ہو کے اسکان کو کرلیا یعنی جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو۔

اے ابن خزیمہ نے اپن صحیح میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبها سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیا نظرت ابن عباس رضی الله عنبها سے جعد کے دن بات کی جبد امرام خطبہ دے رہا ہووہ اس گدھے کی طرح ہے جو پیٹے پر کتابیں اٹھائے پھرتا ہے اور وہ جس نے اسے کہا: ''خاموش رہ'' اس کا جعنبیں ہوا۔ (جعد کا ثواب نہیں ملا)۔

امام احمد، بزار،طبرانی۔

حدیث: حضرت الی بن کعب رض الله عند سے روایت ہے کہ جمعہ کے دن رسول الله علیات نے (خطبہ میں) سورہ تبارک (سورہ ملک) تلاوت فر مائی د آپ علیات الله کے (مخصوص) ایما میا ددلار ہے تھے دھنرت البوذر نے اشارہ کر کے حضرت البوذر کو البی بن کعب سے بوچھا تھا کہ بیسورت کب نازل ہوئی؟ ممیں نے تو اس وقت تک نہیں نی ۔ تو حضرت البوذر کو خاصوت البوذر کو خاصوت کہ بناز کم ہوئی تو کہا کہ بھی میں نے تم سے بوچھا تھا کہ بیسورت کب نازل ہوئی، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ حضرت البوذر رضی الله عند، رسول کیوں نہیں؟ حضرت البوذر رضی الله عند، رسول الله علیات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ابی یوں کہتے ہیں۔ تو جناب رسول الله علیات نے فرمایا: ابی نے بچ

<sup>1</sup> مانوکام کیا: کے مختلف معانی بیان فرمائے گئے ہیں ۔ نبسر 11جر جعد ضائع کرلیا نہبر 2 کلام کیا نمبر 3 جعد ططر ممن تعربی او فیرود فیرہ در (مترجر)

اسے ابن ماجہ نے باسنادحسن روایت کیا۔

حدیث: حضرت جابرضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: حضرت سعد بن الی وقائل رضی الله عند نے کی آئی

ہر کہا کہ تمہارا جمعہ نہیں ہوا۔ تو نبی کریم عظیلتے نے فرمایا: کیوں اے سعد؟ حضرت سعد نے عرض کیا: اس لئے کہ یہ بنی کررے تھے جبکہ آپ خطبہ ارشاوفر مارے تھے۔ اس پر بی کریم عظیلتے نے فرمایا: سعد نے بی کہا۔ ابویعلی وہزار۔

حدیث: یہ حدیث بھی حضرت جابرضی الله عندے مروی ہے۔ فرماتے ہیں: حضور نبی کرم عظیلتے فطہ ارشاوفر مارے تھے کہ حضرت عبدالله بن سعود رضی الله عند محید میں داخل ہوئے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی الله عند کے ساتھ ایک طرف تھے کہ حضرت عبدالله نے نمان کو کی خاص کیا۔ تو حضرت ابی کیا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا ہے گئے نہا نو حضرت ابی کہا: اے ابی الجمحہ جواب دینے کوئی نا راضگی ہوگی۔ جب نبی پاک علیا تھے نے نماز ختم فرمائی۔ تو حضرت عبدالله نے کہا: اے ابی الجمحہ جواب دینے حضرت ابی کاران تھے۔ حضرت عبدالله بن معود حضرت ابی نے جواب دیا۔ اس لئے کہم نے کام کیا حالا تکہ نبی سرور علیلتے خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت عبدالله بن معود صفرت ابی نے جواب دیا۔ اس لئے کہم نے کام کیا حالا تکہ نبی سرور علیلتے خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت عبدالله بن معود شی خاص میں الله عند الحقے۔ بارگاہ رسالت ما ب علی عرض کیا۔ ابی نے درست بات کی ، ابی کی اطاعت کرو۔ فرمایا: "صَدَّق اُبینی صَدَّق اُبینی صَدِّق اُبینی صَدَّق اُبینی صَدَّق اُبینی صَدَّق اُبینی صَدِّق اُبینی صَدِّق اُبینی صَدِّق اُبینی صَدِّق اُبینی صَدَّق اُبینی اُسے کے کہما۔ ابی نے درست بات کی ، ابی کی اطاعت کرو۔

ا ہے ابویعلیٰ نے اساد جید کے ساتھ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

#### بلاعذر جمعه حجموڑ نے والا

حدیث: حفرت ابن متعود رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی اکرم عظیاتی نے ان لوگوں کے بارے میں جو جمعہ سے پیچےرہ جاتے پیچےرہ جاتے ہیں فریایا: میں جاہتا ہوں کہ کس آ دمی کو تکم دوں جولوگوں کونماز پڑھائے پھران لوگوں پر جو جمعہ سے پیچےر ہے۔ ہیں اُن کے گھروں کوآگ لگا دوں۔

یں مسلم نے روایت کیااور حاکم نے بھی شخین کی شرائط کے مطابق روایت کیا ہے۔ علاوہ ازیں'' باب الحمام'' میں حضرت ابوسعیدرضی الله عنه کی حدیث گذر چکی ہے جس میں تھا کہ:'' اور جو خض الله اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے۔ اسے بھاگ کر جمعہ کے جانا جا ہیں ۔ اور جو خض کھیل کودیا خرید وفروخت کی وجہ سے جمعہ سے بے پر واہو گیا، الله تعالیٰ اس سے بے بر واہو جائے گا۔ اور الله تو بے بیاروا، وبائے گا۔ اور الله تو بے بیاروا، وبائق کی اللہ کے اور الله تو بیاروا، وبائق کی اللہ کا سے اور اللہ تو اللہ کا سے اور اللہ تو بیاروا، وبائق کی اللہ کا سے بیاروا، وبیاروا، وبیاروا،

حدیث: حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر رضی التہ عنہم سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله عظیظے کو اپنے منبر شریف کلا نیون کے درسول الله علی قُلُو بِیهِم فُمَّم شریف کلا نیون کر بیٹھے بیار شاوفر ماتے سانہ ''اکینَتھیمَنَ اَقْوَامٌ عَنُ وَدْعِیهِمُ الْجُمُعَاتِ اَوْلَینَحْتِینَ اللهُ عَلَی قُلُو بِیهِم فُمَّم لَیکُونُنَ مِنَ الْفَافِلِیْنَ'' ضروری ہے کہ لوگ جمد چھوڑنے سے باز آ جا کیں ور نہ التٰماتحالی ان کے دلول پر مہر لگا دے گا۔ پھروہ عالموں میں ہے موجا کیں گے۔ مسلم وابن ماجو غیر ہما۔

اے ابوداؤد، نسائی، ترندی (آپ نے اس حدیث کوحسن بھی قرار دیا) این ماجه، این تزیمه واین حبان نے اپنی اپنی میح میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا: یہ برشر طسلم سیح ہے۔ این تزیمہ واین حبان کی روایت میں یہ بھی ہے کہ: ترک الْجُسُعَة فَلَا فَا فِنْ عَمُرٍ عَمُدٍ فَهُوَ مَنَافِقٌ"، جو تحض بلا عذر تین بھے چھوڑ دے وہ منافق ہے، '۔ اور ایک اور روایت میں ہے جے رزین نے روایت کیا اور یہ روایت اصول میں نہیں: '' وہ اللہ تعالیٰ کی فرمد ارک سے بری ہوگیا''۔

حدیث: حضرت جابر بن عبدالتله رضی الله عنبها ب روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جمعہ کے دن رسول الله علی خطبہ ارشاد فرمانے کھڑے ، جمعہ کا وقت آ جائے اور وہ جمعہ فرمانے کھڑے ، ہو پھر جمعہ کا وقت آ جائے اور وہ جمعہ میں نہ پہنچ۔ پھر دوسری مرتبہ فرمایا: ہوسکتا ہے کہ کوئی شخص مدینہ بے دومیل کے فاصلہ پر ہو پھر وقت جمعہ ہوجائے اور وہ جمعہ میں نہ پہنچ۔ پھر تیسری وفعہ ارشا وفرمایا: ہوسکتا ہے کہ کوئی آ دمی مدینہ سے تین میل (1) کے فاصلہ پر ہو پھر جمعہ کا وقت ہوجائے

1۔ یعنی جمعہ کے دن اتی دور نمیں جانا جا ہے کہ جمعہ کا دقت ہوجائے توجمعہ میں شامل ہوناممکن ندر ہے۔ (مترجم)

اوروہ جعبہ میں حاضر نہ ہوتو التٰہ تعالیٰ اس کے دل پرمہر لگادےگا۔اے ابویعلیٰ نے باسنا دلین روایت کیا ہے۔

حدیث: بیصدین بھی حضرت جاہر بن عبدالله رض الله عنہمائی ہم روی ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رمول الله بیکنگئے۔
ہمیں خطبہ دیا اور ارشاد فربایا: اے لوگو! مرنے ہے پہلے الله تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہر لوہ ( دنیا ہے کوچ کی تیاری میں ) موران
ہمیں خطبہ دیا اور ارشاد فربایا: اے لوگو! مرنے ہے پہلے الله تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہر لوہ ( دنیا ہے کوچ کی تیاری میں ) موران
ہوشیدہ صدقہ کی گئرت ہے تہمیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلائی کی جائے گا۔ اور اہلہ اور کے تمہارے نقصان کی تلائی کی جائے گا۔ اور بال مقام، اس دن اور اس مہینہ میں جمعہ فرض کیا ہے جو اس سال ہے تیا مت تک کے لؤ
فرض ہوگیا ہے۔ تو جس نے اسے میری زندگی میں یا میرے بعد حقیر بجھ کریا افکار کرتے ہوئے چھوڑا حالانکہ اس کے لئے ارک کا موں کوچی نہ کرے ( کس کا میں کا میابی نہ ہو) اور نہ اس کے معاملات میں برکت فرمائے خبردار! ایشے شخص کی نہ نماز ہے نہ ذکو ق، نہ ج ہے نہ روزہ اور نہ ہی کوئی تیکی قبول ہوئی ہے تاونگیا
معاملات میں برکت فرمائے خبردار!! بیشے شخص کی نہ نماز ہے نہ ذکو ق، نہ ج ہے نہ روزہ اور نہ ہی کوئی تیکی قبول ہوئی ہے تاونگیا

ا سے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اور طبر انی نے بھی ایسی ہی حدیث حضرت ابوسعید خدر کی رضی الله عنہ سے روایت کی ہے جواس سے مختصر ہے۔

حدیث: حضرت ابن عماس رضی الله عنها به روایت به فرماتے میں: جس نے یکے بعد دیگرے میں جع زک کردیے، اس نے دین اسلام کو پس پشت ڈال دیا۔

ابویعلیٰ نے اسے حجے اساد کے ساتھ موقو فاروایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت مجمد بن عبدالرحمٰن بن زرارہ رضی الله عنہ کے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: میں نے حضرت عمر رضی الله عزاد فرماتے ہوئے سنا ہے اور میں نے اپنے درمیان ان سے زیادہ ہم شکل کی کوئییں دیکھا۔ کہ جناب رسول الله عظیانی نے فرمال جس نے جمعہ کے دن اذان نی مگر جمعہ کے لئے آیائییں۔ پھر (آئندہ جمعہ کی) اذان نی مگر آیائییں۔ پھر (اس سے الگے جمع کی ) اذان نی مگر بھر بھی نہیں آیا تو الله اس نے دل یرم ہر لگا دیکا اور اس کا دل منافق کے دل کی طرح کر دےگا۔

ا ہے بہتی نے روایت کیا۔ اور امام تر مُذی نے حضرت اُبن عباس رضی الله عنبما ہے روایت کی کد: "أَذَهُ سُنِلَ عَنُ أَجُلِ يَصُوحُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ وَلاَ يَشْهَدُ الْجَمَاعَةَ وَلَا الْجُهُعَةَ قَالَ: هُوَ فِي النَّادِ "ان ہے ایسے آدئی کے بارے جمل موال کیا گیا جون کوروز ورکھتا ہے اور رات کوعبادت کرتا رہتا ہے لیکن جماعیت اور جعد میں حاضر نہیں ہوتا۔ انہوں نے فرایا: وو آگ میں ہوگا''۔

### تزغيب

### جمعه کی رات اور جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت اور دیگراذ کاروو ظا کف کرنا

حدیث: حفرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے۔ کہ نبی اکرم علیہ فی فر مایا: جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی، اس کے لئے دونو ل جمعول کے درمیان نور روشن ہوگا۔

ا نے نسائی و بہقی نے مرفوعاً اور حاکم نے مرفوعاً وموقو فاروایت کیا اور کہا کہ بیے حدیث صحح الاسناد ہے اور داری نے اسے اپی سند میں حضرت ابوسعید پرموقوف کرتے ہوئے روایت کیا۔اس کے الفاظ میں کہ فرمایا: ''جس نے جمعہ کی رات کوسورہ کہف تلاوت کی ،اس کے لئے اس کے اور بیت العیتی (خانہ کعبہ) کے درمیان نور روثن ہوگا''۔

حدیث: حضرت ابن عمر رضی الته عنبما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علی فی نے فرمایا: جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی ، اس کے لئے اس کے قدم ہے آسان تک ایک نور چکے گا۔ جوروز قیامت اس کے لئے روثنی کرے گا۔ اور اس کے دوجمعوں کے درمیان والے گناہ بخش دیئے جائیں گئے۔

اے ابو بکر بن مردوبیے نے اپنی تفسیر میں اچھی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ وضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیم نے فرمایا: جس نے جمعہ کی رات کو ''سورہ الدخان'' پڑھ لی اس کے گناہ بخش دیے گئے۔ ایک اور روایت میں ہے: '' جس نے سورہ '' الدخان' صبح سے پہلے رات کو پڑھی، اس کے لئے ستر ہزار فرشتے منفرت کی دعا کرتے ہیں''۔

ا سے ترفدی اور اصبهانی نے روایت کیا۔ اصبهانی کے الفاظ یہ ہیں۔ '' جس نے سورہ '' الدخان' اس رات میں پڑھی جو رات اس نے گذاری ہے تو '' یَستَعُفیهُ لَهُ سَبُعُونَ اللّٰفَ مَلَكِ'' اس کے لئے سر ہزار ملائکہ دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں' ۔ اسے طبرانی نے اور اصبهانی نے بھی حضرت ابوا مامہ رضی الله عندی حدیث سے روایت کیا دونوں کے الفاظ یہ ہیں فرمایا: ''جس نے سورہ'' الدخان' 'جعد کی رات کو یا جعد کے دن کو پڑھی الله تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائے گا''۔

حدیث: اور بیحدیث بھی انبی (ابو ہریرہ) رضی الله عنہ سے مروی ہے۔ فریاتے ہیں: رسول الله عَلَیْتُ فِی فرمایا: "مَنُ قَرَّعَ سُوْرَةَ یٰسَ فِی لَیْلَةِ الْهُجُمِعَةِ عُفِرَ لَهُ" جم نے جعد کی رات کوسورہ ' یٰس' پڑھ کی، اس کی مغفرت(1) کردگ گئ۔ اسے اصبانی نے روایت کیا ہے۔

<sup>۔</sup> 1۔الیے مواقع پر گناہوں کی مغفرت سے صغیرہ گنا:وں کی مغفرت مراد:وتی ہے۔گئی اعادیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔ کبیرو گناہ بغیر کجی تو ہے کے معاف کبین ہوتے بالخضوص جن کا تعلق حقوق العباد ہے:و۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیفتے نے فرمایا: جم نے دوہورت، جس میں آل عمران کاذکر ہے (سورہ آل عمران) جمعہ کے روز پڑھی، غروب آفتاب تک الله تعالیٰ اوراس کے فرشتے اللہِ رحتیں (1) سیجیتے ہیں۔ رحتیں (1) سیجیتے ہیں۔ اے طبر انی نے اوسط اور کبیر میں روایت کیا۔

# كتابال*صد*قات ترغيب

# ز کو ة(1) کی ادائیگی اوراس کے فرض ہونے کی تاکید

حدیث: ۔ حضرت سیدنا این عمرضی الله تعالی عنبا سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رسول الله علی الله علی ارشاد فرمایا: اسلام کی بنیاد پانٹی چیزوں پردگی گئی ہے۔ نبر 1 اس بات کی گوائی کہ الله کے سواکوئی لائق عبادت نبیں اور حضرت محمد مصطف علیہ التحقیة والشناء اس کے بندے اور رسول ہیں، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکو ق اوا کرنا، نمبر 4 بیت الله کا حج اور نمبر 5 رمضان کے روزے۔

اسے امام بخاری ومسلم وغیر ہمانے روایت فرمایا۔

حديث: حفرت الوهرريه رضى الله عنه اور حفرت الوسعيدرضى الله عنه بروايت بي- فرمات مين: رسول الله

خُذُ مِنْ أَمُوالِهِمُ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُ مُوتُرٌ كِيْهِمْ بِهَاوَصَلَّ عَلَيْهِمْ أِنَّ صَادِتَكَ سَكَنْ أَهُمْ وَالنَّهُ سَيِيعٌ عَلِيمٌ (توبد:103)

''اے مجبوب عظیفتی ان کے مالوں میں کے صدقہ وصول کروجس کے ساتھ انہیں ستحرااور پاکیزہ کردواوران کے لئے دعائے فیرفر ماؤ''۔الناہ ز کو قوصد قد دیے والوں کے ساتھ ابے فضل ورصت کا بوں وعد فر ماتا ہے۔

وَاللَّهُ يُعِدُكُمُ مَّغُفُورَ لَّ مِّنْهُ وَنَضُلًّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ ﴿ (بَتْره: 268)

" الله تم الله عظرت اورفعشل كاوعد وفرياتا اورالله بزى وسعت والانتلم والاب" -

الفام ہے ای منظرے اور سس کا دعد دکر ما ۳ ہے اور الفاء کر ن و منطقہ اللہ ہے ۔ و تما انتیکٹہ برم نر ہمالیت کر آنی آئی اور اللہ من کا کہ بیٹر کی اور منطقہ اللہ منطقہ اللہ منطقہ اللہ منطقہ کو کا روم :39)

و معاہ پیشم میں پہاپید ہوا ہی ہواں میں مدید ہوا ہفتہ اسٹور کی اسٹور کر مدع خواہد کا دیا۔ '' اور جوز کو قاتم اپنے کو خوش کے لئے اوا کرتے ہوئی (دینے والے ) لوگ اپنے اموال بڑھانے والے تیں'' ۔ زکو قاوصد قداوانہ کرنے والوں کوورد ناک عذاب کی وغیر منائی گئی ہے۔ ارشاد ہے۔

وَالْنِ يُنْ يُكْلِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرُ مُمُهُمَّ إِلَيْمِ فَي يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا فِي ثَانِي جَهَنَّمَ فَتُلُوّى بِهَا حِمَاهُهُمُ وَ جُوُرُهُهُمُ وَعُهُورُهُمُ مُنْ طَنَّ المَاكَثُورُ مُنْ لِوَقُوامَا لَمُنْمُ تَكْذِوْنَ ( تَهِ - 35-34)

"اوروولوگ جوسونا چاندی جمع کرتے میں اوراے اللہ کراہتے میں فری نئیس کرتے ، اٹیس (اے پیغیر سیکنے) وروناک عذاب کی فوشخبری سادو۔ جس دن اس (سونے چاندی) کوجہم کی آگ میں تپایا جائے گا مجراس کسر تحدین کی چٹانیاں ،کروشیں اور ٹیجنٹسیں وافی جا کیں گ جوتم نے اپنے لئے جوڑر کھا تھا۔ اب اپنے اس جوڑنے کا مزوچکو" ، میرتدرستا مات زکر قوصد قد کی اواشکی کی رغبت اور عدم اواشکی پروٹیدسائی گئی ہے۔ (سترجم) علی خیست کے جمیں خطبہ دیا اور فرمایا جتم ہاں ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ یہ الفاظ تین مرتبہ فرمائے کی جس کرار علیہ خیست ہمیں کے جس کر وف لگا۔ کی کو معلوم نہیں تھا کہ آپ علیہ نے کس جیز پر ممافال ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاق والسلام نے سرانوراو پر اٹھایا۔ چہرہ پاک پرآ نار سرت تھے۔ آپ کی میرت ہمیں ناونوں ہے بھی زیادہ عزیرتھی۔ ارشاوفر مایا: جو بندہ پانچ نمازیں اداکرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، زکو قان اونوں ہے بعد ارسات کیرہ (1) گناہوں ہے بچتاریہ "فیست نه آبوآب المبحقیة وَقِیلَ لَهُ اَدْحُلُ بِسَلام،" تواس کے لئے در باع جنے کھول دیے جائیں گاور فرمایا جائے گا: سلام سے کے ساتھ جنت میں داخل ہوجا۔

اس حدیث کوامام نسانی نے روایت کیا اور میرالفاظ بھی انہیں کے ہیں۔ان کے علاوہ ابن ماجہ، ابن فزیمہ، ابن حہان ا<sub>ار</sub> حاکم نے بھی روایت کیا اور حاکم نے فریایا: بیصدیث بھی الا ساد ہے۔

حدیث: حضرت انس بن بالک رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: قبیلہ بی تیمیم کا ایک آ دمی بارگاہ درمالتآ ب علیلی میں حاضر ہوکر عرض کرنے لگا: یارسول الله علیلی ایمیرے پاس مال بہت ہے، اہل وعمال والا ہوں اورمہمان ہی آتے رہتے ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ میں کیا طریقہ اختیار کروں اور کس طرح خرچ کروں؟ رسول الله علیلی نے فرمایا: اب مال سے زکو آ زکالا کر کہ یہ تھے پاک کرنے والی ہے۔ اپ رشتے داروں کے ساتھ صلد رحی کیا کراور مسکین، پڑوی اور ساگن کا حق بجیان ۔ الحدیث۔

اے امام احمہ نے روایت کیا۔اس کے راوی صحیح کے ہیں۔

حدیث: حضرت ابودرداءرض الله عندرسول الله ﷺ ہے روایت فرماتے ہیں که آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:"اَلوَّ کُوْدُ قَنْطَرَ وَ الْا سُلَامِ" زَلُو قاسلام کا بل ہے۔

الصطراني نے اوسط و کميريس اور پيھتي نے روايت كياہے۔

حدیث: ام المومنین سیده عائشہ صدیقہ رضی النه عنها بروایت ہے کہ رسول الله عنظیقے نے فر مایا: جس آ دمی کا اسلام مل کوئی حصہ ہے الله تعالیٰ اب اس شخص کی طرح نہیں بنائے گا جس کا کوئی حصہ نہ ہو۔ اور اسلام کے ( کثرت کے ساتھ معمول بہا) حصے تین ہیں۔ نماز ، روز ، اورز کو قداور الله تعالیٰ جس بندے کے ساتھ و دیا میں دوتی رکھتا ہے۔ قیامت کے دن ال پرک غیر کو مسلط نہیں کرے گا۔ ( بکدا بی رحمت میں جگہ عطافر بائے گا) الحدیث۔

اے امام احمد نے جیدا سناد کے ساتھ روایت فر مایا ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند جناب رسول الله علیات ہے راوی ہیں کہ آپ نے اپنی باس ماضر افرادات سے ایشا اور سے اپنی عاضر الله علیات دوں گار میں نے عرض کیا: یارسول الله علیات دوں گار میں نے عرض کیا: یارسول الله علیات دوں گار میں اور کار کی دوں کار میں اور کار کی دوں کار میں اور کار کی دوں کار میں اور کی دوں کار میں اور کی دوں کار میں اور کی دوں کار میں کہنا ہوں کی دوں کی دوں کی دوں کی دور ک

<sup>1۔</sup> بیسات کبیرہ گنا دیے ہیں۔ نبر1 شرک نبر2 جادو ،نبر3 نون ناحق کرنا ،نبر4 سود ،فبر5 مال میٹیم کھانا ،فبر6 جبادے بھاگ جانااورنبر7 پاک داکن خواتمن پر بہتان با خدخا۔ (مترجم)

چزی کیا ہیں؟ارشادفرمایا: نماز،زکو ة،امانت،شرمگاه، پیٹ اورزبان( کی حفاظت کرنا)\_

پر میں ۔ اے طبرانی نے اوسط میں ایسی اسناد کے ساتھ روایت کیا جس میں کو کی نقص نہیں اوراس کے شواہر بھی کثیرہ ہیں۔ حدیث: حضرت حدیقہ دض الله عند صفور نی تکرم علیقی ہے راوی میں کہ آپ علیق نے فر مایا: دین اسلام آٹھ حصوں پر مختل ہے۔ اسلام (یعنی تو حید ورسالت کی گواہی) ایک حصہ ، نماز ایک حصہ ، زکو 8 ایک حصہ ، روزہ ایک حصہ ، بیت الله کا تج ایک حصہ ، اچھائی کا تھم کرنا ایک حصہ ، برائی سے روکنا ایک حصہ اور جہاد فی سمیل الله ایک حصہ ہے "وقی کُ حَدَابُ مَنُ لَا سَمْمَ ایک اور جس کے لئے (ان حصوں میں ہے ) کوئی حصہ نہ ہودہ (دین و دینا میں ) نام رادہ وا۔

اے بزارنے مرفوعاً روایت کیا ہے۔اسکی اُسنادیکس بزید بَن عطایشکری راوی ہیں۔(اے ابویعلیٰ وغیرہ نے بھی مرفوعاُ و موقو فاروایت کیا)۔

حدیث: حفرت جابررض الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہایک آدمی نے عرض کیا: یارسول الله عظیفہ ! آپ اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے مال کی زکو قادا کر دی ہو؛ رسول الله عظیفہ نے فرمایا: "مَنْ اَدَّی زکو قَا مَالِهِ فَقَدُ دَهَبَ عَنُهُ شَوْلًا" جس نے اپنے مال کی زکو قادا کر دی تو یقینا اس کے مال کا شرور ہوگیا۔ (وومال ہلاک یا چری نہیں ہوگا)۔

اسے طبرانی نے اوسط میں (بیالفاظ بھی انہیں کے ہیں)اورا بن خزیمہ نے اپنی سیح میں روایت کیااور حاکم نے بھی مختصرا نیہ الفاظ روایت کئے ہیں:'' جب تو نے اپنے مال کی زکو ۃ ادا کر دی تو بے شک تو نے اپنے سے مال کے شرکو دور کر دیا''۔ حاکم نے میڈھی کہا کہ بیر حدیث مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔

حدیث: حفرت حن رضی الله عند بروایت بے فرمات بین: رسول الله عظیمہ فرمایا: "حَصِنُوا اَمُوالَكُمُم بِالزَّكُولَةِ، وَ دَاوُوا مَوْضَاكُمُ بِالصَّدَقَةِ وَاسْنَتَقْبِكُواَمُوا جَ الْبَلَاّءِ بِاللَّعَاّءِ وَالتَّصَرُّع" زَلُوة اداكركا بها الول كی خاطت روصدقد دے رائے بیاروں كا عاج كر داور دعاوز ارى كركے صیبتوں كامقا بلدكرو۔

اے بزارنے روایت کیا۔

حدیث: جناب (عبدالله) بن عمر دخی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضرت رسول الله عیلی نے ارشاوفر مایا: ہروہ مال جس کی زکو قادا کر دی گئی ہووہ کنز نہیں ہے اگر چہ سات زمینوں کے نینچے فن ہواور ہروہ مال جس کی زکو ق نہ نکالی گئی ہووہ کنز(1) ہے جاہے دوز میں کے اویر ظاہر پڑا ہوا ہو۔

ا عطرانی نے اوسط میں مرفو عاروایت کیا ہے۔اوران کے سوادوسرول نے ابن عمر رضی الله عنما پر موقو فاروایت کیا سیح

<sup>1 -</sup> یعنی وہ ال جس کی زکو قادا کر درگ گئی جود ہاں وعمید کے ذیل میں نہیں آتا جس کا ذکر قرآن یا کسی اس آیت میں ہے۔

قَالَهُ مَنْ مَنْكُلُوزُ وَنَ اللَّهُ هَبَ وَ الْفِصَّةَ قَوَلَ كُيْفِقُونَهَا فَيَ سَبِينُ اللَّهِ فَقَشِّرُهُمْ بُعِنَا إِ الْمِيْمِ لَآتِ بَعَلَا وَكَالِيَّ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَكُومُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ مُنْ مُونِ مُنْ اللْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللْعُمِي مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللْعُلِيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللْعُلِيْمِ عَلَيْهِ مِنْ اللْعِلَيْمِ مِنْ اللْعِلَيْمِ عَلَيْهِ مِنْ اللْعِلَيْمِ عَلَيْهِ مِنْ اللْعِلْمِ عَلَيْهِ مِنْ اللْعِلْمِ عَلَيْهِ مِنْ اللْعِلْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ مِنْ اللْعِلْمِ عَلَيْمِ عَلَيْكُومُ وَاللَّهِ عَلَيْكُومُ اللَّهِ عَلَيْكُومُ وَاللَّهُ عَلَيْكُومُ وَالْمُعِلَّالْمُعِلَّالِمِي اللْعُلِيْلِيْلِمُ عَلَيْكُومُ وَالْعُلِيْمُ وَالْمُنْ عَلَيْكُومُ وَالْمُنْفِقُولُ وَالْمُنْفِقُولُ وَالْمُعِلَّالِمِي عَلَيْكُومُ وَالْمُعِلَّامِ عَلَيْكُومُ وَالْمُعِلَّالِمِنْ عَلَيْكُومُ وَالْمُعِلَّالِمُ اللْمِنْ عَلَيْكُومُ وَالْمُ

بھی یبی ہے۔

ی بری بری بری بری بری بری این عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے۔ فرمایا که رسول الله عظیمی فرماتے میں: جمس ناز قائم کی ، زکو قرادا کی ، بیت الله شریف کا جج کیا ، رمضان المبارک کے روز سے رکھے اور مہمان کی عزت وقو قیر کی وہ بزیر می داخل ہوگا۔

الصطرانی نے روایت کیا۔اس کے کئی شواہد ہیں۔

حدیث: حضرت جناب ابن عمر رضی الله عنبما بے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: مُنیں نے سنا جناب رسول الله ﷺ ارخ: فرمار ہے تھے: جو شخص الله اوراس کے رسول (جل وعلاو علیہ الله علیہ ایرایمان رکھتا ہوہ وہ اپنے مال کی زکو ۃ اداکر ۔۔ جو بغروالله اوراس کے رسول (جل وعلاو علیہ علیہ کی پرایمان رکھتا ہوا ہے ہے کہ تن بات کیے ورشہ خاموش رہے۔ اور جو آ دمی الله اوراس کے رسول (جل وعلاو علیہ علیہ کی پرایمان رکھتا ہوا ہے اپنے مہمان کا اگرام کرنا جا ہے۔

اے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے۔

حدیت: جناب ابوابوب رضی النه عند روایت ب کدایک آدمی نے نبی العلمین علیقی کی خدمت اقد سیم مرفن کیا که یا در الله عند که ایک آدمی نے نبی العلمین علیقی که یا رسول الله عظیقی ایسام کی البیام کی مراقعی کا در الله کی عبادت کرتاره، کی کواس کے ساتھ شریک نہ کر ، ذرکو قادا کیا کر اور (رشیخة داروں کے ساتھ) صادر می افتیار کر۔
افتیار کر۔

یہ بخاری ومسلم حمہماالله کی روایت ہے۔

اسے بھی بخاری وسلم نے روایت فر مایا ہے۔

حدیث: حضرت عمرو بن مرہ جنی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے میں: قبیلہ بی قضاعہ کے ایک آدمی رسول الله عندیت دوایت ہے۔ فرماتے میں: قبیلہ بی قضاعہ کے ایک آدمی رسول الله کے مواکوئی معبود نمیں اور آپ عیافت الله کے رسول میں، پانچوں نمازیں پڑھتا ہوں اور اس کی راتوں کوعبادت میں گذارتا ہوں اور آئو آ رسول میں، پانچوں نمازیں پڑھتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور اس کی راتوں کوعبادت میں گذارتا ہوں اور آئو آئو اواکرتا ہوں اس پررسول الله عنیافت نے فرمایا: "مَنْ مَاتَ عَلَی هٰذَا کَانَ مِنَ الصِّدِدُ فِیْدُنَ وَاللّٰهُ هَدُا آءِ" جُوْفُلُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ <sub>عا</sub>لت برمر گیاوہ (بروز قیامت )صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔

اے بزارنے باسنادحسن روایت کیا۔اورابن حبان وابن خزیمہ نے بھی اے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت جریر بن عبدالله دخی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: میں نے نماز قائم کرنے ، زکو قادا کرنے اور ہرسلمان کے لئے خیرخواہی پر سول الله علیہ کے بیعت کی تھی۔

بخارى ومسلم وغيرجا -

حدیث: حضرت عبید بن عمیر لیثی رضی الته عند نے اپنو والد صاحب ہے روایت کی کہ وہ کہتے ہیں: ججة الوداع کے موقعہ پر جناب رسول الله علیہ نے اشاد فرمایا: یقینا الله عندالی کے ولی ( دوست ) نمازی لوگ بی ہیں۔ اور جوشن پا نچوں نمازی لوگ بی جو اجر وروای کی روز ہے روکا اور ایک برو قول ہواور ان کیر و گنا ہوں ہے بچتار ہے جن سے الله نے روکا ہواں کیر و گنا ہوں ہے بچتار ہے جن سے الله نے روکا ہواں الله ہے روکا اس وقت آپ علی ہے ہے ہوئی الته عنم میں ہے ایک صاحب نے عرض کیا: یارسول الله علی الله کا ولی ہے ہے اور کی بیاری کیا ناوالله کے ساتھ میرک کرنا ہے نہر کا حق تمال موئی ، نمبر 3 جاہ و کئی ہیں جن الله ہوئی کہ ہر 4 سود خوری ، میر 8 جاہ و کہ اس کھانا نمبر 4 ہود کرنا ، نمبر 4 ہود کرنا ، نمبر 4 ہود کرنا ، نمبر 5 ہود کو کرنا ، نمبر 6 بیاری کا در ناز کھ ہے کہ اس کھانا نمبر 7 سود خوری ، نمبر 8 میں قبلہ ہے۔ جو آ وی اس صاحب سے بیا گنا ور بعدان نکورہ کہا کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ نماز قائم کرتا ہوں اور ورون صاحب میں قبلہ ہے۔ جو آ وی اس صاحب ہیں ہیں جو کہا کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ نماز قائم کرتا ہوں اور ورائی کورہ کہا کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ نماز قائم کرتا ہوں اور ورائی کورہ کہا کہا گنا گیا ہے۔ ابوداؤ دشریف میں اس کو طبر انی نے کمبر میں روایت کیا ہے۔ اس کے راوی ثقد ہیں۔ بعض میں کلام بھی کیا گیا ہے۔ ابوداؤ دشریف میں اس روایت کیا جو میں ہوگ ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ درضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله عنظیقے نے فرمایا: جبتم نے زکو ۃ اوا کروی تو تم پر جو فرض قتااے پورا کرویا۔ اور جس نے مال حرام جمع کیا تجراس میں صصدقہ کیا تواہے اس کا کوئی اجزئیس ملے گا بلکسا اس پراس کا گناہ ہوگا ( بلکہ فتہا ءنے اس پراند ایٹر کنفر فا ہر کیاہے )۔

اے این فزیمہ وائن حبان نے اپنی ایسی میں اور حاکم نے روایت کیااور حاکم نے فرمایا کہ بیصدیث میں الا شاد ہے۔

#### تر ہیب

# ز کو ة ادانه کرنااورز بورات کی ز کو ة کابیان

حدیث: حضرت سیرنا ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ فرمایا کہ جناب رسول الله عیافی فرماتے ہیں: جوس یب میری چاندی رکھنے والا اس سونے و حیاندی کاحق ( زکو ق)ادانہیں کرتا ، قیامت کے روز اس کے لئے آگ کی چنانیں بجیانٰ س<sup>ار</sup> کیا جاندی رکھنے والا اس سونے و حیاندی کاحق ( زکو ق)ادانہیں کرتا ، قیامت کے روز اس کے لئے آگ کی چنانیں بجیانٰ سار ۔ پ گی اور جہنم کی آگ میں آئییں تیا کراس کے پہلو، ماتھے اور لیٹت پرداغ لگائے جا کیں گے۔ جب بیڑھنڈی پڑنے لگیں گاؤنے ۔ گرم کر لی جا کمیں گی۔ میٹمل اس پورے دن میں ہوتار ہے گا جس کی مقدار بچاس ہزارسال کے برابرہوگا۔ تی کہ ہندول کے ۔۔ درمیان آخری فیصلہ کردیا جائے گا۔ اس وقت اسے جنت کا یا جہم کا راستہ دکھایا جائے گا۔ عرض کی گئی: یارمول اللہ ﷺ اونوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فر مایا:اونوٰ ں والا بھی نہیں بچے گا جوان کاحق ادانہیں کرتا۔اوران کے حقوق میں ہے ج ے ہے۔ ہے کہ ان کو یانی پلانے کے(1) دن ان کا دووھ دوہا جائے (اور مساکین کو پلایا جائے)ا لیے شخص کو بروز قیامت ایکے فیل میدان میں اوند ھے مندلنا یا جائے گا وہ اونٹ خوب مولے تازے ہوکر آئیں گے کہ ان کا کوئی بچیجی پیھے نہیں رے گا۔ دہ میدان میں اوند ھے مندلنا یا جائے گا وہ اونٹ خوب مولے تازے ہوکر آئیں گے کہ ان کا کوئی بچیجی پیھے نہیں رے گا۔ دہ . اے اپنے کھر دل کے ساتھ روندیں گے اور مونہوں کے ساتھ کا ٹیس گے ۔ جو نہی ان کی ایک جماعت گذر جائے گی تود مرن ۔ آ جائے گی۔ بیکام اس روز پورا دن ہوتا رہے گا جس کی مقدار پیچاس ہزار سال ہوگی۔ یہاں تک کہ ہندوں میں فیصلہ کردیا بائے گا۔ابات جنت کا یا جہنم کاراستہ بتا دیا جائے گا۔عرض کیا گیا: یارسول الله عظیمی اگر کی کے بارے ممالا ارشاد ہے؟ فرمایا: کوئی گائے اور بکر بوں والنہیں چیوڑ اجائے گا۔ جوان کاحق ( زَ کُو ۃ ) آؤ آئیس کریتا تھا۔ قیامت کے دن اے چینیل میدان میں لٹایا جائے گا اورکوئی گائے اور بکری کم نہیں ہوگی جا ہےا لئے بینگوں والی ہو بغیر بینگوں کے ہویاٹوئے ہوئے . سینگوں والی،سب اے اپنے کھر وں کے ساتھ روندیں گی اور سینگوں کے ساتھ ماریں گی۔ جب ان کا پہلا گروہ گذرے گافہ دوسرا آ جائے گا۔اور بینذاب اے اس روز سارا دن ہوتارہے گا جس کی مقدار بچیاس ہزار برس ہوگی۔ تا آ نکہ بندوں ک درمیان فیصلہ ہوجائے گا بھراس کو جنت یا دوزخ کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔عرض کیا گیا: یارسول الله علی گا گھرڈوں کے متعلق فرمایے۔ارشاد ہوا کہ گھوڑے تمن قتم کے ہوتے میں:ایک وہ جو مالک کے لئے بو جھرہو۔ایک وہ جوال کے لئے بجائ کا ذریعیہ ہواورایک وہ جوآ دی کے لئے اجروتواب کا ہاعث ہو۔ وہ گھوڑے جو مالک کے لئے بوجھ ہوتے ہیں، وہ ہیں جنہیں مالک نے ریا کاری تکبراوراہل اسلام کی دشمنی کے لئے باندھا ہوا ہو۔ بیاس کے لئے (گنا ہوں کا) بوجھ ہیں۔وہ گھوڑے? یا لک کے لئے بچاؤ کا ذریعہ میں سدہ میں جنہیں ما رک نے فی سبیل الله با ندھا ہوا ہواور جوحقوق ان کی پشتوں اورگرونوں ے مالک کے لئے بچاؤ کا ذریعہ میں سدوہ میں جنہیں ما رک نے فی سبیل الله با ندھا ہوا ہواور جوحقوق ان کی پشتوں اورگرونوں ے متعلق میں انہیں بھی ادا کرتا ہو۔ایسے گھوڑے مالک کے لئے (عذاب سے ) بیجاؤ کا ذریعہ ہیں اور وہ گھوڑے جو کی کے لئے

<sup>1۔</sup> اے زمانے میں ترب میں روان تھا کہ جس دن اوگ اپنے اونوں کو پانی بلانے گھاٹ پر لے جاتے ،فر باءومسا کیین بھی وہاں پینی جاتے ہے۔ اُنہ اونوں کا وور حدود کو اُنٹیں پادیا کرتے تھے۔ (مترجم)

باعث اجرو تواب ہیں وہ ہیں جن کو کسی آدمی نے اہل اسلام کی فی سبیل الله جہاد میں (امداد ونصرت کے لئے) چرا گاہ یاباغ میں باندھ رکھا ہو۔ یہ گھوڑے اس جرا گاہ یاباغ میں جو پچھ کھا ئیں گے ان کے کھانے کی مقدار کے برابر مالک کے لئے بیاں لکھ دی جا ئیں گی۔ ان کی لیداور بیشاب کی مقدار کے برابر بھی اس کے لئے نیکیاں مکتوب ہوں گی۔ اور یہ گھوڑے اگر بھی اپنی رسال تو ڈکر ایک یا دو گھاڑوں کا چکر لگائیں گئو آن ان کو قدموں کے نشانات اور لیدکی مقدار و تعداد کے برابر کھی اپنی رسال تو اللہ تعالی اس کے لئے اللہ تعالیٰ نیکیاں کھوڑے کی ہیں گئا ہے۔ اور اگر ان کا مالک ان کو لے کر کسی نہر کے پاس سے گذرا، پانی پلانے کا ارادہ بھی نہیں رکھا تھا، اس کے لئے اس بے ہوئے پانی کے قطروں کے محلول کی برابر نیکیاں کھوڑے گا۔ اور اگر اللہ علی لیا تو اللہ تعالیٰ اس مالک کے لئے اس بے ہوئے پانی کے قطروں کے برابر نیکیاں کھوڑے گا۔ البت یہ برمثال جا مع آیت ہے۔ قمن یَعْمَلُ وَشُقَالَ ذُنَّ قِ خَیْرُ ایڈو کُونُ ایڈو کُونُ کُونُونُ کُونُ کُان کُونُ کُ

اے بخاری اور سلم نے روایت فر مایا۔ الفاظ سلم شریف کے ہیں اور امام نسائی نے بھی مختصراً روایت کیا ہے۔ حدیث: اور نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ جناب رسول الله عَیْنِی نے فر مایا: جو شخص اپنے مال کی زکو قا اوانہیں کرتا اس کا مال قیامت کے دن آگ کے اس سانپ کی شکل میں آئے گا ''فینگوی بھا جَبھتُنه وَ جَنَبُهُ وَظَهُرهُ فِنی یَوْمِ کَانَ مِفْکَارُهُ خَمْسِیْنَ اَلْفَ سَنَةٍ حَنْی یُقَصٰی بَیْنَ النَّاسِ'' پھراس آگ ہے اس کی بیٹانی، پہلواور چیچ پرداغ لگائے جائیں گے اور بیٹمل اس پورے دن میں ہوتا رہے گا جس کی مقدار بچاس ہزار برس ہوگی یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فعا مو دا عالیہ

حدیث: حفرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نبی اکرم عَیْنِیْ دارایت کرتے میں که آپ عَیْنِیْهُ نے ارشاد فر مایا: جو شخص اپنے مال کی زکو قاد آنہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا مال ایک سنجے از وصے کی صورت بنا کراس کی گرون کا طوق بنا دیا جائے گا۔ پھر نبی اکرم عَیْنِیْ نُنْ مَیْنَ مِیْنَ مِینَ مِیں آب الله کی بیآیت پڑھ کرسنا کی: وَلا یَحْسَدَ بَنَّ الَّذِیْمُ مُنْ مُیْنَ مِیْنَ مِینَ مِیں آب الله کی بیآیت پڑھ کرسنا کی: وَلا یَحْسَدَ بَنَّ الَّذِیْمُ مُنْ مُیْنَ مِیْنَ مِینَ مِیں آب الله کی بیآیت پڑھ کرسنا کی: وَلا یَحْسَد بَنَّ الَّذِیْمُ مُیْنَ مِیْنَ مِینَ مِیں آب الله کی بیآیت پڑھ کرسنا کی: وَلا یَحْسَد بَنَّ الَّذِیْمُ مُیْنَ اللّٰهِ مِیْنَ مِیْنَ مِینَ مُی کُلُونَ کا مُنْ اللّٰهِ مُیْنَ اللّٰہِ مُیْنَ اللّٰہِ مِیْنَ اللّٰہِ مُیْنَ اللّٰہِ مُیْنَ اللّٰہِ مُیْنَ اللّٰہِ مُیْنَ اللّٰہِ مِیْنَ اللّٰہِ مُیْنَ اللّٰہِ مُیْنَ اللّٰہِ مِیْنَ مُیْنَ اللّٰہِ مُیْنَ اللّٰہِ مِیْنَ اللّٰہِ مُیْنَ اللّٰہِ مُیْنَ اللّٰہِ مُیْنَ اللّٰہِ مِیْنَ اللّٰہِ مُیْنَ اللّٰہِ مِیْنَ اللّٰہِ مُیْنَ اللّٰہِ مُیْنَ اللّٰمُ مُیْنَ اللّٰہِ مِیْنَ اللّٰہِ مُیْنَ اللّٰہِ مِیْنَ اللّٰمِیْنَ اللّٰہِ مُیْنَ اللّٰہِ مُیْنَ اللّٰمُیْرَ اللّٰہِ مُیْنَ اللّٰمِی اللّٰ اللّٰمُ اللّٰمُیْمِیْنَ اللّٰمِیْنَ اللّٰمِی مُیْنَ اللّٰمِیْرِ اللّٰمُیْرِ اللّٰمِی مِیْنَ اللّٰمِیْرِ اللّٰمِیْرِ اللّٰمِی مُی اللّٰمِیْرِ مُیْرِکُونِ کُلُونِ کُلُونِ مُیْنَ اللّٰمِیْرِ اللّٰمُیْرِ اللّٰمُیْرِ اللّٰمِیْرِ مِیْ اللّٰمِیْرِ اللّٰمِیْرِ اللّٰمِیْرِ اللّٰمِیْرِ اللّٰمِیْرِ اللّٰمِیْرِ اللّٰمِیْرِ اللّٰمِیْرِ اللّٰمِیْرِ اللّٰمِیْمِ اللّٰمِیْرِ اللّ

۔ اے ابن ماجد (الفّاظ انبی کے میں )، نسائی نے صحیح اسناد کے ساتھ اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ حدیث: اصبانی نے سیدناعلی مرتضٰی رضی الله عنہ ہے روایت کی کہ آپ فرماتے ہیں: رسول الله علیضیّا نے لعنت فرمائی

<sup>1۔</sup> یعنی جوکوئی ایک ذروبرابر بھلائی کرئے (قیامت کے روز )اے دکھے لے گا۔ اور جوکوئی ایک ذروبرابر برائی کرے وہ بھی اے د کھے لے گا۔ (متر جمر ) 2- یورکیآ جت اور ترجہ سامظ ہو:

ٷڮڲڂؙ؊ؘڴٵڷڒؿؽؽؠڿڴٷؾؠٵڷؿۿ؋ٳڹڎڡ؈۬ڟڝ۬ڸ؋ۿۅؘػؿڔٞٲڷؠٞۿڗۺۜڒٞڷۿؙڞؽڟۊٷؽڞٵؠۜڿڵۏٳڿؽۄؙڡٱڠۣڸڡۊۨٷۑڣۄؽڗڰٛٲۺؙٮڶۅ۠ؖۛؾ ٷڰڒؠڞؙٷٵؿٞۿؠؠٵڷۼڡڲۏؽڂ؞ؽؿڒ٦ڵڔ؈188)

ترجمہ: اور چونگل کرتے ہیں اس میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ ترجمہ: اور چونگل کرتے ہیں اس چز ہر جواللہ نے آئیں ہوئی ہوئر اے اپنے لئے انچھا نہ مجھیں بلکہ ووان کے لئے برا ہے عنقر یب ووچڑ جس میں بخل کرتے تحقیقات کے دن ان کے نگلے کا طور ت<sub>ا</sub> ہے گی اور اللہ تی آئی کا اور ذین کا وارث ہے۔ اور الله تمہارے اعمال سے خوب خبر وار ہے۔ (مترجم)

سود کھانے اور کھلانے والے پر،سود کے گواہ اور لکھنے والے پر،جہم پرنقش و نگار بنانے والی اور بنوانے والی مورت پہمرؤ ز کرنے والے پر،حلالہ کرنے اور کروانے والے پر۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیہ نے فرمایا: قیامت کرن را (ہم کی ایک وادی کا نام یا ہلاکت و ہر بادی) ہوگی ان مالداروں کے لئے جو فقراء سے بے پرواہیں۔ فقراء گوش کریں گئا۔

ہمارے پروردگار! ان مالداروں نے ہمارے او پظام کیا ان حقوق کے بارے ہیں جو تو نے ہمارے لئے ان پرفرض کئے نے زر الله عزوجل فرمائے گا: مجھے میری عزت وجلال کی شم، میں شہیں ضرور ( اپنی نعمتوں کے ) قریب کروں گا اور ان مالداروں فرمائے گا: مُحرب ولیا الله عنی فرمائی کے ایک کی ہے آیت تلاوت فرمائی ۔ وَ الَّذِیْ نِیْنَ فَرَا اَلٰهِمُ مَنْ مُعْمَلُونُ فَلِیْسَا آبِ کِی وَ اللّهِمُ مَنْ مُعْمَلُونُ وَ لِیْسَالِ کِی وَ اللّهِ مُعْمَلُونُ مِنْ معلمی حمد کے ایک معمون حمد ہے۔

قریب کرائی نے مغیر اور معارج : 24-25) اور وہ جن کے مالوں میں ما تکنے والے اور محروم کے لئے ایک معمون حمد ہے۔

اے طبر انی نے صغیر واوسط میں اور ابوا شیخ این حمان نے کتاب الثوات میں روایت کیا۔

حدیت: حضرت ابو ہر یرہ وضی الله عندے روایت ہے۔ فرمایا کدرسول الله علیہ ارشاد فرماتے ہیں: مب یا بعد جنت میں داخل ہونے والے تین تخص اور سب سے پہلے دوزخ میں داخل ہونے والے تین تحض میر سامنے بڑر کا گئے۔ جنت میں پہلے داخل ہونے والے تین شخص میر سے بہلے دوزخ میں داخل ہج نے داخل ہونے والے تین شخص میر سے اپنے مرک خوب عبادت کیا ۔ ایسے مولی کی خیرخوان کی نے مبرد پا کہا زمتو کل عمالدار۔ ''واَمًا اَوْلُ فَلَامَةِ یَاںُ حُکُونُ النَّارَ فَامِیْ مُسلَطَ وَدُووَاوَ وَالْنَارَ فَامِیْرُ مُسلَطَ وَدُووَاوَ وَالْنَارَ عَلَامُ مَامُ اَبْرِدَارُ وَاللهُ عَلَى مَلِهِ وَفَقِیْدٌ فَحُدُدٌ''اورجہنم میں پہلے داخل ہونے والے یہ تھے، تبرا اُللہُ مامُ اَبْرِدارُ واللهُ تیر کے واللہُ تیں۔

، اے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اور ابن حبان نے دومخلف مقامات پر روایت کیا۔

حديث: حضرت عبدالله بن معود رضى الله عنه ب روايت بي في مات بين: بمين نماز قائم كرنے اورز كو قاداك؟ تحكم ديا كيا ہے۔ "وَمَن لَمْ يَدُكِ فَلَا صَلَّو ةَلَهُ" جِوَا دَى زَكُو قادانبين كرتا، اس كى نماز جى نبين ہوتى۔

اسطِرانی نے بیر میں ای طرح کی اساد کے ساتھ روایت کیا جن میں سے ایک صیح ہے۔ اوراصبانی نے کا ایک استخداد کیا ہے روایت کیا ہے۔ اس کے الفاظ میں: "مُن اَقَامَ الصَّلُوةَ وَلَمُ يُونِ الرَّكُوةَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ يَنْفَعُهُ عَمَلُهُ" بَرُضُ لَلْاً قائم کرے گرز کو قادانہ کرے تو وہ ایسامسلمان نہیں کہ اس کا عمل اسے بچھ فاکدہ دے۔

حدیث: حضرت توبان رض الله عند سے روایت بہ کہ رسول الله علیہ فقط نے فرمایا: بوشخص اپنے پیھے نزاند (مال دوران) چیوڑ جائے (اورز کو قادانہ کی ہو) اس فرزانے کوایک سنج اژ دھے کی شکل میں لایا جائے گا۔ اس کی آنکھوں پر دو بیاداال بھوں گے۔ مال والے کے پیچنے پیچنے بھا گے گا۔ وہ ہید تتھے گا تو کون ہے؟ اژ دھا کہ گا: میں تیراوہ فرزانہ ہول بحق چیوڑ آیا تھا۔ بیدا تردھا اس کے پیچنے بھا گنارے گاتی کہ اس کا ہاتھ منہ میں وال کر چیاؤالے گا۔ پھر بھا گے ہوئے اس

<sup>. 1-</sup>ان تتم كاسانپ انتهائي زهريلا ټوتا ہے۔

رار ہےجم کوای طرح چیالےگا۔

ا ہے بزار نے روایت کیااور کہا کہاس کی اسنادھن ہے۔علاوہ ازیں طبر انی ،این جزیمہ اورا بن حبان نے بھی اپنی اپنی سیح میں روایت کیا ہے۔

حدیث: سیدناابو بریره رضی الله عنه نبی کریم علی الله سے راوی ہیں کہ آپ علی نے فرمایا: جس آ دی کوالله تعالیٰ نے مال عنایت فرمایا پھراس نے اس کی زکو ۃ ادانہ کی تو قیامت کے روز اس مال کو سنجسانپ کی شکل میں لایا جائے گا۔اس کی آنکھوں یردوسیاہ دھبے ہوں گے اوراس کو مالدار کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ پھروہ اس کی دونوں یا چھیں پکڑ کر کیے گا: ''اَنَا مَاللَّافَ، اَنَا . كَنُوكَ " مَين مون تيرامال اورمَين مون تيراخزاند بجرسيدعالم عَيْكَ في يدّ بيمبار كه تلاوت فرما كي - وَلا يَحْسَبَنَ الَّذِي ثِينَ يَنْخُدُونَ ( آلعمران )(1) - بخاري مسلم، نسائي \_

حدیث: حفرت ابوہر رہ وضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ کی خدمت میں (شب معراج) ایک گھوڑ الا باگرا جوا بناہر قدم ملتبائے نظر پر رکھتا تھا۔ بی اکرم عظیافتہ سوار ہوکر چلے۔ حفزت جریل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ایک قوم کے یاس پنچے جوایک دن میں کھیتی ہوتی ہاور دوسرے دن کاٹ لیتی ہے۔ جونبی وہ قوم کھیتی کوکا ٹی ہے تو کھیتی دوباره يهليكي طرح لهلها نے لگتی ہے۔ سركار عليه الصلوة والسلام نے فرمایا: جبریل بيكون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل عليه السلام نے عرض کیا: بدالله کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ان کی نیکیوں کوسات سوگنا بڑھایا جاتا ہے۔اور جو کچھانہوں نے خرچ کیاوہ اس کے علاوہ ہے۔اس کے بعدایک قوم کے پاس تشریف لائے۔ان لوگوں کے مردل کو بزے بزے پھروں کے ساتھ کیلا جار ہاتھا۔ جب ایک مرتبہ ہمروں کو کیلا جا تاوہ دوبارہ پہلے کی طرح صحیح سلامت ہوجاتے اوراس عمل میں کوئی وقفہ یا تخفیف نہیں ہوری تھی۔ارشاد فرمایا: بیکون ہیں؟ عرض کیا: بیروہ لوگ ہیں جن کے سرنماز سے بوجھل ہوجایا کرتے تھے (نماز کو بوجھ بچھتے تھے اورادانہ کرتے تھے) چرایک توم کے پاس پہنچے۔ان کے سامنے بھی (ان کے گناہوں کے) دفتر میں اور چیچے بھی۔آگ کے کاننے ،تھوہر (جو حلق ہے اترتی نہیں) اور آگ کے انگارے کھانے کو جارہے ہیں جس طرح چویائے (جیرا گاہوں کی طرف) چلتے ہیں۔ فرمایا: بدلوگ کون ہیں؟ جبر ہل امین علیہ السلام نے عرض کی: بیدہ لوگ ہیں جوایئے مالوں میں سے صدقات (زگوة وغیرہ) نبیں ادا کرتے تھے۔اللہ نے ان برظلمنیس کیا اوراللہ تو بندوں برظلمنیس کرتا (بلکہ خودانہوں نے زکو ۃ ادانہ کر کے اپنی جانوں پرظم کیا،جس کی سز ابھکت رہے ہیں )۔الحدیث۔ بیحدیث طویل ہے جومعراج اورنماز کے بیان میں ذکر ہوئی۔

اے بزارنے رئیج بن انس عن الی العالیہ ہے اور دیگر نے حضرت ابو ہر پر ورضی التاء عنہ ہے روایت کیا۔

حديث: حضرت الو ہريره رضى الله عند يروايت إ فرماتے بين الميل في حضرت عمر بن خطاب رضى الله عند ي ا یک حدیث نی حضرت عمر رضی الله عنہ نے جناب رسول الله علیقہ ہے روایت کی۔ میں نے آپ سے مینیس کی تھی۔ حالانکه میں سب سے زیادہ بارگاہ رسالتہ آب علیقت میں حاضر رہنے والاقعا۔ حضرت عمر صنی الله عنه بیان فرماتے میں که رسول

<sup>1-</sup> پوری آیه مبارکه اوراس کارتر جمه ای باب می گذر دیا ہے۔ (مترجم)

الله عَيْنِيَةً نِهُ مِهَايا: ''مَاتَلِفَ مَالٌ فِي بَرِّ وَلَا بَحُو ٍ إِلَّا بِحَبْسِ الزَّكُوٰةِ ' نَتَكَى يا ترى مِسْ بَهِي مال ضائع نبي<sub>س بوم</sub> سوائے اس كے كداس كى زكوة روك كى جائے (ادانہ كی جائے)۔

الصطبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔ بیحدیث غریب ہے۔

حديث: حضرت انس بن ما لكرض الله عنه روايت ب فرمات مين : حضرت رسول الله عَلِينَ فَعُرايا: "مَانِعُ الدَّكُواةِ يُومُ الْقِيامَةِ فِي النَّارِ" رَكُوة روك لين والاقيامت كروز دوزخ كي آگ مين موكا-

اسے طبرانی نے صغیر میں سعد بن سنان ہے روایت کیا ہے۔ کہا گیا ہے کداس کی اسناد میں سنان بن سعد ہیں جنہوں نے اے حضرت انس بغنی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے۔

حديث: ام المونين سيده عائش صديقه رضى الله عنها وعن ايبها بروايت ب-فرماتى بين: رسول الله عليه عنه في فرمايا: صدقه ياز كوة جس مال مين مخلوط موجائ اس ضائع كرديتى ب-

روایت کیااہے بزاراور پہنی نے۔

حدیث: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما بروایت ب فرمات بین : رسول الله عظیفته فرمایا: نماز کچیلوگول کے لئے ظاہر تھی انہوں نے اسے قبول کیا (اداکی) اور زکو قاضیہ تھی (کسی کو کیا معلوم دی ہے کہ نبیس) تو اسے کھا گئے "اُو لَلْكَ هُمُ الْهُمْنَا فِقَاقِ مَن الْهُمَانِيْنَ بِي لوگ منافق بیں۔ ہزار۔

حديث: حضرت بريده رض الله عنه ب روايت ب فريات نين : رمول الله علي في فريايا: "مَا مَنَعَ قَوْمُ الذِكواةُ إِذَّ النِّهَ لِللهُ بِالسِّنِيِّنِ" جوتُوم زُكُوة اواكرنا حجورُ دين به الله تعالى الصقط مين مبتلا كرديتا ب -

اسے طبرانی کے اوسط میں روایت کیا۔ اس کے راوی ثقہ ہیں۔ حاکم و پیٹی نے بھی اسے روایت کیا گران کے الفاظ ال طرح ہیں: ''جوتو م ز کو قادا کرنا چیوڑ دیتی ہے، النہ اس سے بارش روک لیتا ہے''۔ حاکم نے فر مایا: بیصدیت برشرط مسلم می سے ۔ اور ابن ماجه ، ہزار اور بیٹی نے اسے حضرت ابن عمر رضی النہ غیبا کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ بیٹی کے الفاظ بیں: ''رسول الله عقیات نے فر مایا: اسے دور وہ تم پر بنازل ہو گئی آو بھی ''رسول الله عقیات نے فر مایا: اسے دور وہ تم پر بنازل ہو گئی اور می اللہ کی بناہ ما نگا ہوں کہ تم ان کو پاؤ نے غیبر 1 کسی قوم میں بدکاری اس حد تک بھیل جائے کہ لوگ اسے اعلانہ کرنے لگیس تو اس وہ بنا ہو گئی ہوں کہ بناہ مانگا ہوں کہ تو ہوں ہی ہو وہ بنار کی دیا ہوں تو ل میں کمی کرنے لگتے ہیں تو لئی میں اس میں ہوان کے پہلے لوگوں میں تھیں تو ہیں۔ غیبر 13 نے ہیں تو اللہ بھیل ہوائی درکو قاروک لیتے ہیں تو ان برازش نہ کی جائے ہیں۔ اللہ اللہ بھیل ہوائی اور اور کی جائے ہیں وہ ان کے میں اور غیبر تو موں میں سے ان پردشن مسلط کرد سے جاتے ہیں وہ ان کے وہ اس اس کی ساتھ کے جوئے جیں وہ ان کے عمر ان کیا جائے میں وہ ان کے وہ اس کی سے ان پردشن مسلط کرد سے جاتے ہیں۔ وہ ان کے در میان لا ان کیا وہ اسام کے ساتھ کے جوئے عبد قرآن کے عکمر ان کتاب اللہ کے مطابق فیصلے غیبر کرتے تو ان کے در میان لا ان واس بعب کی سے ان پردشن مسلط کرد سے جاتے ہیں۔ وہ ان کی در میان کو فیصلے غیبر کرتے تو ان کے در میان لا ان واس بعب کی میں کرتے تو ان کے در میان لا ان اسام کے ساتھ ہے۔

<sup>1-</sup>الله اكبر كبيراه كنتے بي فرمان يرت فرصادق عَلَيْنَةُ كالدُّدُ (Aids) ٢٥٥م بِها كس نه ما قارا (مترجم)

الدى جاتى ہے ( فتنه وفساد بریا ہوجاتا ہے )''۔

حدیث: حفرت عبدالله بن مسعود رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: (زکو ۃ نددینے والے) آدی کواس کے خزانے (دراہم و دنانیر) کے ساتھ ال طرح داغ لگائے جائیں گے کہ کوئی درہم دوسرے درہم کے ساتھ اور کوئی دینار دوسرے دینار کے ساتھ اندر کھی اللہ دوسرے دینار کے ساتھ اندر کھی کہ ہردینار اور ہر درہم الگ دوسرے دینار کے ساتھ ندلیے گا۔ اس کے لئے اس کے چڑے (جسم) کو وسٹے کیا جائے گا حتی کہ ہردینار اور ہر درہم الگ الگا جائے گا۔

طبرانی نے اے کبیر میں صحیح اسناد کے ساتھ موقو فاروایت کیا ہے۔

حدیث: اور بھی انہی (حضرت این مسعود) رضی الله عنہ ہے مروی ہے۔ کہتے ہیں: جس آ دمی نے طال مال کمایا (اور زکو ة نه دی) توز کو قائد دینا اس مال کونجس کردے گا اور جس نے حرام و نا جائز کمائی کی تو زکو قادینا اس مال کو پاکٹیس کرے گا۔اے بھی طبرانی نے کبیر میں منقطع اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت احف بن قیم رضی الله عند ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: مُیں قریش کے سرداروں کی ایک محفل میں بیغاہوا تھا کہ ایک مصاف ہے۔

بیغاہوا تھا کہ ایک صاحب آئے جن کے بال کھر درے، کیڑے موٹے اورجہم خت تھم کا تھا۔ وہ ان کے پاس کھڑے ہو گئے ورالسلام علیم کہا تھا۔ وہ ان کے پاس کھڑے کا۔ بھران کی اور السلام علیم کہا بھر کہنے گئے: مال جمع کرنے والوں کو پھر کی خوشخری دے دوجے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ بھران کی ہے تھا کی کوک پر رکھا جائے گا اور کند ھے کی ہڑی پر رکھا جائے گا تی کہ تھے ہیں ان کے پیچے ہولیا اور پاس جا کر میٹھ گیا۔ بھے معلوم نہیں تھا وہ کون ہیں؟ میں نے ان ہے کہا: میل ہول جائے گا اور کند ھے کی ہڑی پر کھا جائے گا اور کند ہے کہ معلوم نہیں تھا وہ کون ہیں؟ میں نے ان ہے کہا: میرا نے پاس ہولا ہول ہول ہول ہے آپ کی بات کو برا منایا ہے۔ کہنے گئے: انہیں کچھ بھی بحیثیہیں ہے۔ بھی طیل نے فربایا تھا۔ میں بول پڑا کہ آپ کے طیل ہول کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: بی کر کھی ہی بھی بھی ہی کہ انہیں کے مول الله میں الله کھولی ہیں۔ کہا کہ کہ کہ کہ بھی بھی بھی بھی ہیں۔ بھی طیل نے فربایا وہ کہ کہ بھی بھی بھی بھی ہیں۔ کہ انہیں کے مول الله میں بھی ہیں۔ بھی بھی بھی ہیں۔ انہیں کے طرف دیکھ کہ کہ کہ انہی ہوگئے تھی دیا ہو سے بھر ان ہو اور میں اس نے وض کی ایا کہ کہ در اوں سوائے تین دیناروں کے (جن کو قرض وغیرہ کی اور کی کہ کہ ایولوگ عشل میں دینا ہوں وی کہ انہیں کون ویل کھی ان سے دینا کا سوال نہیں کروں گا اور نہ دین کے بارے میں ان سے کوئی مسلم پوچھوں گا یہاں تک کہ الله عن وینا میں ان سے کوئی مسلم پوچھوں گا یہاں تک کہ الله عن ووال کھی اس کے کوئی مسلم پوچھوں گا یہاں تک کہ الله عن ووال کوئی مسلم پوچھوں گا یہاں تک کہ الله عن وروایت فرما گیا ہول کی مسلم پوچھوں گا یہاں تک کہ الله عن وروایت فرما گیا۔

<sup>1</sup> سرادی حدیث حضرت احف بن تیس رضی الله عنه ہے نہ کور و گفتگوفر ہانے والے صاحب سیدعالم عقیطنے کے مشہور محالی حضرت ابوذ رغفاری رضی الله عنہ تنے۔ ان کا کئتر ناہ میر تا کہ سرورت کے موااپنے پاس کوئی مال بھح کر نا جائز مبیں اور ای لئے اتی سخت گفتگوفر ہائی۔ ورنداز روئے قر آن وحدیث زکو قوم معملات واجراداکرنے کے بعد مال بھم کرنے کی ممانعت کبیں ہے۔ (مترجم )

# ز يورات كى ز كو ة

حدیث: حضرت عمرو بن شعیب رضی الله عندا پ باپ ہے اور وہ اکنے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک خاتوان نی پاک علی خاتوان نی پاک علی خاتوان کی باکہ علی تھے۔
پاک علی الله علی کے خدمت میں حاضر ہو کیں ان کے ساتھ ان کی بڑی بھی تھی جس کے ہاتھوں میں جاندی کے دووزنی لگن تھے۔
سرکار دو عالم علی تنظیف نے آئیں فرایا: کیا تم ان کی زکو اواکرتی ہو؟ عرض کیا کہ نیس فرایا: کیا تمہیں ایھا لگنا ہے کہ ان کے
بدلہ میں قیامت کے دن الله تعالی تمہیں آگ کے نگن بہنا دے؟ راوی کہتے ہیں کہ خاتوان نے کئن اتار کر بارگاہ نوت می بیش کردیے "و قالت کھیا لله فی وَرَ سُولِه" اور عرض کی کہ یہ دونوں الله اور اس کے رسول علی کے لئے ہیں (جہاں علی مرف فرما کیں)۔
عیامی مرف فرما کیں)۔

اے امام احمد، ابوداؤ د (الفاظ ابوداؤ د کے ہیں) تر ندی اوردار تطفی نے روایت کیا ہے۔ تر ندی اوردار تطفی کے الفاظ ال طرح ہیں: '' دوعورتیں رسول الله ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کئن تھ۔ آپ ﷺ نے آئییں فر مایا: کیاان کی زکو قادا کرتی ہو؟ وہ پولیس کے ٹیس تورسول الله علیا تھے نفر مایا: کیاتم پہند کرتی ہو؟ وہ پولیس کے ٹیس نے رسول الله علیا ان کی زکو قادا کرد''۔اے امام نسائی نے مرسل اور متصل دونوں طرح روایت کیا اور مرسل کو ترجی دی۔

اے ابوداؤ داور دار قطنی نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت اساء بنت بزیرض الله عنها ب روایت ب كرجناب رمول الله عظیفته فرمایا: جس مورت فر كل میں سونے كا بار پہنا، قیامت كروزات اى جيسا آگ كا بار پہنا يا جائے گا۔ اور جس مورت نے كانوں ميں سونے ك

<sup>1 ۔</sup> و نے کی زکو قاکانساب ساڈھ صات تو لے اور چاندی کا ساڑھے باون تو لے ہے۔ خاہرے کہ عوباً ہاتھوں میں پینی جانے والی انگولیسال و آجروا آنی وزنی نہیں ہوتھ ۔ فابلہ ااس تم کی احادیث کو تجھے کے لئے یہ بات ذہن شین رہنی چاہیے کہ یا تو ذکر کو سکن اور انگولیسال آئی وزنی ہوں گی کے نسب کہ کورہ خواتمی کے ڈئ پیچی ہوں گی چیے کہ پرانے زبانوں میں عور تمی بلکہ امیر مردمی بھاری بھاری زبورات پہنا کرتے تھے یا معنی یہ ہے کہ احادیث میں فدکورہ خواتمی کے ڈئ ان انگولیسوں اور کشکوں کے طاورہ بھی مونا چاندی بوگا۔ جس کے بارے میں ارشاد ہوا کہ ان زبورات کورومرے مونے چاندی کے ساتھ طاکر نساب کالہ کرے زکو قادا کی جائے۔ (مترجم)

کانے پنے ،اے دوز قیامت انہی جیے آگ کے کانئے پہنائے(1) جا ئیں گے۔ اے ابوداؤ داور نسائی نے جیرا ساد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ تر غیب

صدقہ وز کو ۃ وصول کرنے والامتق و پر ہیز گار ہو وتر ہیب

مال صدقہ میں زیادتی وخیانت سے بچنا جےا پے نفس پراعمّا دنہ ہووہ صدقہ وصول کرنے کا کام نہ کرے اور

## صدقه، زكوة وعشر وصول كرنے والوں كابيان

اے امام احمد (الفاظ انہی کے ہیں) ابوداؤ د، ترندی ، ابن ماجہ اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ امام ترندی نے فرمایا: بیحدیث حسن ہے۔ اور اسے طبرانی نے کبیر میں عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنہ سے روایت کیا ہے۔ ان کے الفاظ بیمیں: '' جناب رسول الله عظیظے نے فرمایا: وصولی کرنے والے کو جب اس کام پر مقرر کیا جائے پھروہ تق (مقررہ مقدار) کے مطابق وصول کرے اور حق کے مطابق دے تو وہ فی سمیل الله جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ تا آ نکد اپنے گھر واپس لوٹ آئے''۔

حدیث: حفرت ابوموی اشعری رضی الله عنه نبی سرور عظی ہے دادی میں کدآپ عظی نے فریایا: مسلمان امانت دار خزائی ہے جس خزائی ہے جس پیز کا تکم دیا جائے اسے منقل کرتا ہے۔ پھر کالل اور پورا پورا نوش دلی کے ساتھ دیتا ہے اورائ کو دیتا ہے جے دینے کا (مالک کی طرف ہے ) اسے تکم ملاء ہوتو وہ بھی دوصدقہ کرنے کا

<sup>۔</sup> 1 بہلے عرض کیا جاچکا ہے کہ اس متم کے زیورات سے مرادیہ ہے کہ ان کا وزن انساب زکو قا کو پیٹیٹا ہو۔ یا اگر وزن اس قدرٹیس تو زیور پہننے والی عورت کے پاک دیگر اموال بھی ہوں کہ آئیں ان زیورات کے ساتھ ملا کر نصاب زکو قائم لی ہوجا تا ہو۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ادکام اس وقت کے ہوں جب عورت کو بھی سوتا چاندی پہننے کی اجازت نہ ہو۔ اور بعد میں اجازت ہوگئی۔ اس تو جیہے ہے اس تھم کی احادیث منسوخ مائی جا کیں گی۔ (مترجم)

ثواب ملے گا)۔

اے امام بخاری ،،امام سلم اورامام ابوداؤ درحمهم الله نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہر کے ورضی الله عند نی پاک عظیفہ ہووایت کرتے ہیں کہ آپ عظیفہ نے فرمایا: "خَوْ الْکُسُر کَسُبُ الْعَامِلِ إِذَانَصَحَ" بہترین کام، صدقہ وصول کرنے کا کام ہے جبکہ سیکام کرنے والا (اہل اسلام کی) فیرفوائل کے ساتھ کرے۔

اں حدیث کوامام احمد رحمہ الله نے روایت فرمایا ہے۔اس کے راوی ثقہ ہیں۔

حدیث: حضرت عبرالله بن بریده رضی الله عندایخ والدے اور وہ نبی اکرم عین کے سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ میں الله عندا کے والدے اور وہ نبی اکرم عین کے میں کہ آپ میں اللہ عندا وظیفہ اور کو قان وصول کرنے کے کام پرمقرر کریں پھراسے اس کا حصد (وظیفہ) دریں۔ اس کے بعد جو کچھودہ کے گاخیات میں شار ہوگا۔ اس کے بعد جو کچھودہ کے گاخیات میں شار ہوگا۔

اسے ابوداؤ دنے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت عباده بن صامت رضی الله عند سے روایت ہے کدر سول الله عند نے انہیں صدقہ وصول کرنے کے لئے بھیجا تو فر مایا: اے ابدولید! (حضرت عباده کی کنیت) الله سے ڈرنا، قیامت کے دن اس حال میں نہ آنا کہ تم المبلاء با اونے ، میا آواز نکالتی ہوئی گائے یامنیاتی ہوئی کوئی بحری اٹھائے ہوئے ہوئے ہوئے ہو انہوں نے عرض کیا: یو تشم ہا ان وات کی جس کے قیضہ میں میری جان ہے ایسا ہی ہے۔عرض کیا: تو تشم ہا اس ذات کی جس نے ایسا ہی ہے۔عرض کیا: تو تشم ہا ان ذات کی جس کے قیضہ میں میری جان ہے ایسا ہی ہے۔عرض کیا: تو تشم ہا اس ذات کی جس کے قیضہ میں میری جان ہے ایسا ہی ہے۔عرض کیا: تو تشم ہا ان دات کی جس کے قیضہ میں میری جان ہے ایسا ہی ہے۔عرض کیا: تو تشم ہا ان میں بیام ہمی نے کروں گا۔

اے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے۔ اور اس کی اساحیح ہے۔

حدیث: حفزت عدی بن عمیره رضی الله عند سروایت بے فرماتے ہیں: مَیں نے رسول الله عَیْنِظِیّه کو بیار شاونر مائے ہوئے ساتے ہیں: مَیں نے رسول الله عَیْنِظِیّه کو بیار شاونر مائے ہوئے جائے ہوئے ساتے ہیں جم جے کی کام پر مقر کریں ۔ پھر وہ سوئی یا اس سے بھی چیوٹی کوئی چیز ہم سے چیائے وہ خیات ہوگی جس کو گئے ہوئے دور اور کہتے ہیں: گا ایک آدمی کھڑ اہوگیا۔ راوی کہتے ہیں: گا کہ میں اسے دکھے رہا ہوں۔ اس نے عرض کیا: یا رسول الله عَیْنِظِیّه اِنْها کام جم سے والی فر مالیہ جو نہ میانا: کور میں تواب بھی بھی ہما ہمال گذار ہوا: مَیں نے آپ کواس طرح فرماتے ہوئے سنا ہے۔ سرکا رووع الم عَیْنِیّنِی مِنْهُ اَنْجَیٰ وَمَا نُبِھی عَمْلِ فَلْمَدِی بِقَالِیُلِه وَ کَیْمِیْ فِلْ اُوْتِی مِنْهُ اَنْجَیٰ وَمَا نُبھی عَمْلُ الْمُنْجَیٰ کے گئی کے ہوئے کے گئیل و کیئیرِ فی فیا اُوْتِی مِنْهُ اَنْجَیٰ وَمَا نُبھی عَنْهُ اَنْتُهیٰ ہم مُنْ سے جے ہم کی کام پر مقرور کریں اے چاہے کیل و کیٹر لے کر صاضر ہو۔ اب جوا سے دیا جائے کے لے اور جس حدیا جائے اسے باتے اسے باتے سے جائے اسے بازر ہے۔

الے مسلم دابوداؤروغیر ہانے روایت کیا ہے۔

حديث: حفرت ابوجميد ساعدي رضي الله عند بروايت بي فرماتي بين: نبي اكرم عن في ني ازوك اكب

صاحب کوصدقہ کے مال وصول کرنے پر مقرر فر مایا۔ ان کا نام لتبیہ تھا۔ جب یہ مال صدقہ لے کر حاضر ہوئے۔ توع ض کرنے

گے: یہ آپ کا ہے اور یہ جھے ہد یہ ملا ہے۔ راوی کہتے ہیں: رسول الله علیات کے شرے ہوگے۔ الله تعالیٰ کی حمد و ثناء کی چرفر مایا:
اما بعد! الله تعالیٰ نے جس کا م کا جھے والی بنایا ہے اس پرتم میں ہے کی آدمی کو میں والی بنا تا ہوں تو وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارا مال ہے اور یہ بھے ہد یہ ملا ہے۔ اگر وہ تچا ہے تو وہ اپنے مال باپ کے گھر کیوں نہیں بیشار ہا کہ اس کا ہدید ہیں پہنچ بارا مال ہے اور لا دے ہا و اور کہتا ہے کہ اور لا دے ہا و اور کہتا ہے وہ ہوئے ہوگا۔ میں جو کو گئی اور اور نف اور دو آواز نکال رہی ہوگا یا جری اٹھائے ہوئے گا کہ وہ مشنار ہی ہوگا۔ پھر آپ علیات نے اپنے نے اپنے اپنے اپنے نے اپنے ہوئے گا کہ وہ مشنار ہی ہوگا۔ پھر آپ علیات نے اپنے نے اپنے ہوئے گا کہ وہ مشنار ہی ہوگا۔ پھر آپ علیات نے اپنے اور کہتا ہوئے ہوئے گا کہ وہ مشنار ہی ہوگا۔ پھر آپ علیات نظر آنے گی۔ ارشاو فر مایا: اے میرے پرور گار! میں نے (تیرے احکام) بہنجا دیے ہیں۔

اسے بخاری مسلم اور ابوداؤد نے روایت فرمایا ہے۔

حدیث: حضرت جابر بن عتیک رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله علی فقی نے فرمایا: عنقریب ناپسندیدہ سوار (زکو قوصول کرنے) آیا کریں گے۔ جب وہ آئیس تو آئیس خوش آمدید کہو۔ جودہ لینا چاہیں آئیس لینے دو۔ بھرا گروہ انصاف کریں گےتو ان کا اپنا فائدہ ہوگا۔ اگر ظلم کریں گےتو اپنا ہی نقصان کریں گے۔ تم آئیس راضی رکھنا۔ ان کوراضی کرنے سے تمہاری زکو ق کی تحیل ہوجائے گی(1) آئیس بھی چاہیے کہ تمہیں دعادیں۔

امام ابوداؤرنے اس حدیث کوروایت کیا ہے۔

<sup>۔</sup> 1۔ یعنی ان کی اپنی عادات کچو بھی ،ول تہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ حکومت وقت کے کارندے ہیں۔اگر وہ زیاد تی کریں تو ان سے الجھنے کی شرورے نمیں بلکہ عدالت میں ان کی زیاد تی کی شکایت کر کے از الدکراؤ۔ (متر جم)

# ناجائز محصول چونگی، چومدراهث اورتحصیلداری

حدیث: حضرت عقبہ بن عامر رضی الله تعالی عند نے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله علیہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا بحصول لینے والا جنت میں واغل نہیں ہوگا۔ بزید بن ہارون کہتے ہیں کہ اس سے مراد دسوال حصد (1) وصول کرنے والا ہ اے ابوداؤ و ، ابن خزیمہ نے اپنی مجھے میں اور حاکم نے روایت کیا ہے۔سب نے محمد بن اسحاق سے بیروایت کی ہے۔اور حاکم کہتے ہیں بیرحدیث برشر طسلم صحیح ہے۔

حدیث: حضرت حن رضی الله عند به روایت ہے۔ فرماتے ہیں: حضرت عنمان بن الجی العاص رضی الله عند کااب بن امیسے پاس سے گذر یہ جوبھرہ ہیں کی وصوال حصہ محصول لینے والے کی مجلس میں کھڑے تھے۔ حضرت عنمان نے ان سے اپنی چھا مہیں میں بہال کس چیز نے کھڑا کیا ہے؟ کہنے لگے: مجھے اس جگہ ذیا د (جوان دنوں گور نربھرہ تھا) نے مقر رکیا ہے۔ حضرت عثمان نے ان نے فرمایا: ہیں تہیں ایک حدیث نہ سناؤں جو ہیں نے رسول الله عظیمت سے خسی کا کا الله علی میں ہوئی تھی۔ عثمان نے فرمایا: ہیں نے رسول الله علی کا درشاد فرماتے سنا کہ الله کے بی حضرت داؤ دعلیہ السلام نے ایک ساعت خصوص کی ہوئی تھی جس میں وہ اپنے اللہ وعیال کو جگایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے کہا ہے آل داؤ دا اٹھواد فرماز رحور کیونکہ بیا ایک سب کی دعا قبول فرمانا ہے۔ کیونکہ بیا ایک سب کی دعا قبول فرمانا ہے۔ بین کرکلاب بن امیک شتی پرسوار ہوئے۔ بیاس مینچھا ورانہا استعمال جوزیا دیے قبول کرلیا۔

اے امام احمد اور طبر انی نے بیبر واوسط میں روایت کیا ہے۔ طبر انی کے الفاظ بید ہیں: '' نبی اکرم عظیظتے ہے روایت ہے کہ فرمایا: آدھی رات کے وقت آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ ایک منادی ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی دعا مانگئے والا۔ اس کی دعا قبول کی جائے ۔ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت دور کر دئ والا۔ اس کی دعا قبول کی جائے ۔ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت دور کر دئ جائے ۔ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت دور کر دئ جائے ۔ ہے کوئی سائر کہ اس کے مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت دور کر دئ جائے ۔ ہے کہ کہ مصیبت نظر مان کہ اس کے دور کر دئ کے دور کوئی مصیبت دور کہ کہ دعا کرنے والا مسلمان باتی نہیں رہتا جس کی دعا کو اللہ عزوج سے قبول نفر ماتا ہو۔ سواے زائیے ہے جوابی شرعاہ (بدکاری کے لیے رہتے کہ تو اپنی شرعاہ (بدکاری کے اس کے بھرتی ہے اور دسوال حصوب کے دور کے دور کی دعا کمیں ہوئیں)۔

حديث: سيده ام المونين ام سلمدرض الله تعالى عنها ب روايت ب فرماتي بين: جناب رسول الله علي كالمحراء من

<sup>1۔</sup> درواں حدیکھول کینے والے سے مراد و مسلمان ہے جو مسلمانوں ہے جاہیت کے زیانے کے مطابق ورواں حدید مصول کرتا ہو کیونکٹر لیعت اسلامتھیں۔ نے مسلمان تا جروں ہے چاہیواں حصد زکو قرینے کا تھی ویا ہے۔ خاہرے درواں حصہ لینا تلام ہے اور جو مسلمان ظلم کو طال سمجتا ہو وی فرہوہا تا ہے اور کا ذریکی جنت میں واقعل تیس ہو مکتا ہے تھی یا درہے کہ ہر درواں حصہ لینے والے کا بیٹھ نمیس کیونکہ مسلمانوں کی ذری پیداوارے دسواں حصد بی وصول کیا جاتا ہے۔ جے خرکھ اجاتا ہے۔ البتہ اموال تجارت وغیرہ میں چالیسواں حصد بی ہوگا۔ اس کے طاوہ جہاں دمواں حصہ لینے والے (عشار) کا ذکر ہے اور اس کے لئے مغذا ہے کی وقعید ہے۔ بیک مراد ہے جو تم نے عرض کیا ہے۔ (مترجم)

**U**10

اے طبرانی نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله عقیقے نے فر مایا: ویل (ہلاکت و بربادی یا جہنم کی ایک وادی کا نام) ہے (ظالم) حکمرانوں کے لئے ویل ہے (بانساف اور جھوٹے) (چودھریوں کے لئے اور ویل ہے (غائن) چوکیداروں کے لئے۔ کچھ لوگ قیامت کے دن تمنا کریں گئے کہ ان کی پیشانی کے بالوں کو ٹریاستاروں کے ساتھ باندھ کر لؤکا دیا جاتا اور وہ زمین و آسان کے درمیان لگئے بلتے رہتے گر آئیس کی کام کا اختیار وحکومت نددی ہائی۔ (بید تمناکرنے والے بی ظالم عکمران، بانساف چودھری اور خائن چوکیدار ہوں گے)۔

اے ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا الفاظ حاکم کے ہیں اور حاکم پیریمی کہتے ہیں کہ بیر حدیث صحیح الامنان

حدیث: سیدنانس رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی سرور عظی کے قریب سے ایک جنازہ گذرا۔ اسے دیکھ کر آپ علیہ کے خوال ک عظیمی نے فرمایا: "طُوبِی لَهُ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَرِیفًا" اگریر (میت ظالم و بالضاف) سروارو چود هری نہیں ہے تواس کو جنت کی خوش خبری ہو۔

اے ابویعلیٰ نے روایت کیا۔اس کی اسادان شاءاللہ تعالیٰ حسن ہے۔

حدیث: حضرت مقدام بن معد یکرب رضی الله عند بروایت بی کدر سول الله علیه فی نان کے کدھے برہاتھ مارا۔ پیرفرمایا: "اَفَلَحْتَ یَا قُدُیمُ اِنْ مُتَ وَلَمْ تَکُنُ اَمِیدًا وَلَا کَاتِبًا وَلاَ عَوِیْفًا" اے قدیم ا تقفیم) اگرتم فوت ہوجاؤاور حال یہ ہوکہ تم (زندگی میں) امیر منتی یا کھڑ بی نہیں تقوق تم کا میاب ہوگئے۔ ابوداؤد۔

حدیث: حضرت ابوسعید و حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنباے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَلَيْتُ نے فرمایا: ایک زمانے میں تمبارے او پر حکمران آئیں گے جو بدترین لوگول کو اپنا مقرب بنا کیں گے اور نمازیں اپنے وقتوں سے مؤخر کیا كريں گے۔ ''فَهَنُ أَدْدَكَ ذَالِكَ مِنْكُمُ فَلَا يَكُونَنَّ عَوِيْفًا وَشُوطِينًا وَّلَا حَاجِبًا وَّلَا حَاذِناً'' جُولُولَى ثَم مِن سے أَيُن پائتو ہرگزان کی طرف سے سردار، سپاہی ، تحصیلداریا خزائجی (1) ند ہے۔ اس صدیث کوابن حبان نے اپن صحیح میں روایت کیا ہے۔

### تر ہیب بھیک مانگنا، باوجود مال ودولت کے مانگنے کی حرمت اور لالچ وطع کی برائی تر غیب

سوال کرنے سے بچنا بھوڑے پرصبراوراپنے ہاتھ سے کما کر کھانا

حديث: حضرت ابن عررضى الله عنها ب روايت ب كه بى سرور عظي نفر مايا: "لاَ قَوَالُ الْمَسْنَلَةُ بِاَحْدِكُمْ مَثَى يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ فِي وَجُهِهِ مُوْعَةً لَحُمِ" تم ميس كوكى (بلاضرورت) بميشه الكَّارِ بِكَاحَى كالله تعالى ب اس حال ميس ملى كاكراس كر چرب يركوشت كاليكراجي نه بوگا- بخارى مسلم، نسائى -

حدیث: حضرت سمره بن جندب رضی الله عنه سے روایت ہے کدرسول الله ﷺ نے فرمایا: ما نگنا ایک زخم ہے جس سے آدمی اپنے چہرے کوئی الله عنوان کے اور جو چاہے اپنے چہرے پر اس زخم کو باقی رکھے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے ہاں کین اگر مائنا ہی ہے تو ہادشاہ میں مائنگے کہ دوائے مائنگے کے وئی چارہ کارنہ ہو۔

اس حدیث کوابوداوُ د، ، نسائی اور تر ندی نے روایت کیا۔ (امام تر ندی نے فر مایا: بیرحدیث حسن سیح ہے )

حدیث: حفرت معود بن عمر ورضی الله عند روایت ب که رسول الله علیاتی نفر مایا: بنده بمیشه ما مکار بتا ب حالانکه غن ہے تی که ما نگتے اپنے جرب کو بوسیده کرلیتا ہے۔ جب بدالله کے پاس حاضر بموگا تو اس کا چیر نہیں بوگا۔

اے بزار وطبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس کی اساد میں مجد بن عبدالرحمٰن بن الی لیلی ہیں۔

حدیث: حضرت ابن عباس رض الله عنهما ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیقیہ نے فرمایا: جوخض لوگوں ہے بغیر فاقد کے جواس پرنازل ہو چکا ہویا بغیرا ہے بال بچوں کے جن کے افز اجات کی طاقت نہیں رکھتا ما مکتا پھر بے توقیامت کے رن اس حال میں آئے گا کہ اس کے جیر و پر گوشت نہیں ہوگا۔

حدیث: اوررسول الله عَلِيْتُ نفر مایا: جوبنده اپ آپ ربغیر حاجت کے جواب در پیش ہویا بغیرا سے الل وعیال کے جن کی ضروریات پوری نین کرسکتا ، مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے۔ "فَقَتَحَ اللّٰهُ عَلَیْهِ بَابَ فَاقَةٍ مِّنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ"

<sup>1 ۔</sup> کاٹن الل اسلام اپنے ہے بی عظیفنے کر اہمن پڑل کرتے! کیا کوئی شک ہے بی صادق عظیفنے کے ارشادات کی صداقت ہیں؟ اور کیا ووز مائداً نگ کے دور کے بعد کوئی اور ہے؟ یہ یا تمیں بمرس کے خصوصاً تحران طبقہ کے موجے کی ہیں۔

الله تعالیٰ اس برغر بت کا درواز ہ الی جگہ ہے کھو لے گا کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا ۔

انہیں بیہقی نے روایت کیا ہے۔اور بیالی حدیث ہے کہ شواہد میں جبرے۔

حدیث: حفرت عمران بن حصین رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: مالدار کا ماگنا، قیامت کے دن اس کے ج بے میں عیب (نشان ذلت ) ہوگا۔

اے امام احمد نے جید اسناد کے ساتھ اور طبرانی و بزار نے روایت کیا ہے۔ اور بزار نے یہ الفاظ زائد کئے ہیں: "وَمَسْنَلَهُ الْغَرَىٰ نَادٌ وَإِنْ أُعْطِى قَلِيلًا فَقَلِيلٌ فَإِنْ أَعْطِى كَثِيرًا فَكَثِيرٌ" غَى الداركاما مَمَاآك بـ ما تَكْتِيراً ا ہےتھوڑ املاتو تھوڑی آگ اوراگرزیادہ ملاتو زیادہ آگ ہوگی'۔

حدیث: حفرت عبش بن جنادہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں: میں نے سنارسول الله علیہ مارے تھے، "مَنْ سَالَ مِنْ غَيْر فَقُر فَكَاتَمًا يَأْكُلُ الْجَمْرَ" غربت نه ونے کے باد جود جو خُص مانگنا ہےوہ گویا آگ کے انگارے

ا پے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس کے راوی صحیح کے راویوں کی طرح ہیں۔علاو دازیں ابن خزیمہ نے اپنے صحیح میں اور بیتی نے بھی روایت کیا۔ بیتی کے الفاظ یہ ہیں:''مئیں نے رسول اللہ علیہ کو پیفر ماتے ہوئے سنا کہ جوآ دمی بلاضرورت ہانگتا ہے وہ اسٹحفس کی طرح ہے جوا نگارے جینا ہے''۔اہے ترندی نے بھی مجالدعن عامرعن حبثی کی روایت ہے ذراطویل ذكر كيا ہے۔ان كے الفاظ به بين: 'مئيں نے رسول الله عليقة كو تجة الوداع كے موقع بر ارشاد فرماتے سنا، آپ ميدان عرفات میں تشریف فرما تھے کہ ایک اعرابی خدمت اقدیں میں حاضر ہوااور آپ کی جادرشریف کا ایک کونہ پکڑ کرسوال کرنے لگ۔آپ علی نے اسے جا درعطا فر مادی اور وہ لے کر چا گیا،،اس وقت (بلاوجہ) سوال کرنا حرام کردیا گیا۔رسول الله عَلِينَة نِهُ مِايا: کَمِی غَنی اورسالم الاعضا ، تندرست آ دی کوسوال کرنا حلال نہیں ۔صرف انتہائی تنگ دی کو پہنچا ہوافقیر اورشدید حاجت مندى سوال كرسكتا ہے۔ اور جوسرف اپنامال بڑھانے كى غرض سے سوال كرتا چرے قیامت كے دن اس كے چېرے پرٹراشیں: ول گی۔اورد کتے پتھر: ول گرجنہیں وہ جنم میں کھائے گا۔اب جوجا ہے کم مال پراکتفاء کرلے اور جوجا ہے زیادہ جع کرلے''۔امام ترندی فرماتے ہیں: به حدیث غریب ہے۔

حديث: حضرت سيدناا بو بريره رضى الله عند يروايت ب\_فرمات بين: جناب رسول الله عظي في ارشاد فرمايا: " مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثِّرِاً فَإِنَّهَا يَسَنَلُ جَمِّرًا فَلْيَسْتَقِلَ أَوْ لِيَسْتَكْثِرُ" جَرُّخْس مال برهانے کے لئے لوگوں سے مائگا بودا نکارے مانگاے۔ جائے تو کم پر قناعت کر لے اورا گر جا ہے تو زیادہ کر لے۔

مسلم،ابن ماحه به

حديث: حضرت سيدنا على مرتضى كرم الله وجهد الكريم بروايت بدفريات بين درول الله علي في فرمايا: جوهن بادجود کئی بونے کے لوگوں ہے سوال کرے وہ جہنم کے گرم پھرزیادہ کررہاہے۔ (جواسے دوزخ میں کھانے پڑیں گے ) صحابہ رضی الله عنهم نے عرض کیا: غناء کیا ہے؟ ارشا دفر مایا: رات کا کھانا۔

اے عبداللہ بن احمہ نے مند برز وائد میں اور طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔اس کی اساد جید ہے۔

حدیث: حضرت علیم بن جزام رضی الته عند سروایت ہے۔ کہتے ہیں: بحرین سے مال آیا تو نی اکرم عیلی نے خصرت علیم سروسی الته عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: بحرین سے مال آیا تو نی اکرم عیلی نے خصرت عباس رضی الته عند کو بلا کرلپ بحر کردیا۔ پھر فر بایا: اور چاہے؟ انہوں نے عرض کیا: ہاں۔ آپ علیہ الصلو قو السلام نے لپ بحرا اور دے دیا۔ پھر ارشا و فر بایا: کیا اور سے دیا ہے۔ خور استان فر بایا: کیا اور سے دیا ہے اس کے بال سے اس پرسید العلمین عیلی نے نے فر بایا: اپ بعد والوں کے لئے بھی چھر ہے دو۔ پھر محصوطلب فر بایا اور ایک لپ بحر کر جھے عطافر بائی میس نے عرض کیا: یا رسول الله عیلی ایس بحر سے لئے اچھا ہے یا برا؟ فر بایا: اور ایک لپ بحر کر جھے عطافر بای تعامیل نے والی کردیا۔ پھر عرض کیا کوش کیا کوش کیا کوش کیا کہ میس نے والی کردیا۔ پھر عرض کیا کوش کیا کہ قتم ہے جھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ آپ کے بعد میس کی ہے کوئی علیہ قبول نیں برک عرض کیا: یا رسول الله عیلی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا: یا رسول الله عیلی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا: یا رسول الله عیلی نے بارگاہ رسالت میں موض کیا: یا رسول الله عیلی نے بارگاہ رسالت میں میری عافر مادیں۔ تو آپ عیلی نے بارگاہ رسالت میں برکت عطافر ما۔

اے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔

اے امام مالک نے روایت کیا ہے۔

اں کوابن خزیمہ نے اپنی تھیج میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت ابوعبد الرحمٰن عوف بن ما لک اتجعی رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: حضور رسالتہ آب علیہ کی خدمت میں ہم فو، یا آٹھ یا سات آ دئی بیٹے ہوئے سے کہ آپ علیہ فرمانے گیا: کیا تم الله کے رسول علیہ کی بیعت نمیں کرتے؟ عالانکہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے بیعت کرئی تھی۔ ہم نے عرض کیا: یا رسول الله علیہ ایک ہم نے اپنے ہم کر بیا ہم ہم نے ہم کر بیا ہم نے اپنے ہم کر بیا ہم کہ بیات کر الله ہم کہ بیات کر الله ہم کر بیا ہم کہ اللہ ہم کہ بیات کر الله ہم کر بیات کہ منازی کی عبوں ، اب کس بات پر بیعت کر ہی ؟ فر مایا: اس بات پر کہ الله ہم کر بیات ہم کر بیا ہم کر بیات ہم کر بیات ہم کر بیات ہم کر بیات آپ بیات ہم کر بیات ہم کر بیات آپ بیات ہم کر بیات تو وہ لوگوں ہے ما محمد نہ بھر وگے۔ (راوی کا اطاعت کر وگے۔ اور ایک بات آپ بیات کو وہ لوگوں ہے ما محمد نہ بھر وگے۔ (راوی کا اطاعت کر وگے۔ کہ گئر اور بیات تو وہ لوگوں کو بیات تو وہ لوگوں کو ایک بیات تو وہ لوگوں کو ایک بیات تو وہ لوگوں کے اس کر بیات تو وہ لوگوں کو بیات تو وہ لوگوں کے اللہ کہ کہ کرا دیے کہ گئر اور سے کر گئر اور بیات کر بیات تو وہ لوگوں کو بیات کر بیات تو بیات کر بیات تو وہ لوگوں کو بیات کر بیات کو بیات کر بی

الے مسلم، ترندی اورنسائی نے اختصار اُروایت فرمایا ہے۔

حدیث: حضرت ابن انی ملکید رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے میں: بسااوقات حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند کے ہاتھ سے (سواری کی حالت میں ) ٹیکل چھوٹ کر گر جاتی تو آپ اوخٹی کی چنڈ لی پر مارکراس کو بنھاتے اور اتر کر خود کیمل کیڑلیا کرتے تھے۔ راوی کا بیان ہے کہ لوگوں نے ان سے عرض کیا: آپ ہمیں حکم کیا کریں۔ ہم اٹھا کر دے دیا کریں گے۔ حضرت صدیق اکبررضی الله عند نے فرمایا: میر مے مجوب عیالتھ نے جھے تکم دے رکھاہے کہ تمیں لوگوں سے کوئی سوال نہ کروں۔

اے امام احمد رحمہ الله نے روایت فرمایا ہے۔ ابن الی ملیکہ نے حضرت ابو بمرصد لین رضی الله عند کا زمانہ نیس پایا۔

حدیث: حضرت ابوا مامہ رضی الله عند ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عقید نے (ایک دفعہ) فرمایا: کون

بیست کرتا ہے؟ حضرت ثوبان رضی الله عند جورسول الله عقید کے آزاد کردہ غلام تھے، نے مرض کیا: یارسول الله عقید بھی ہیں میں بیعت فرمائے ہے۔ فرمایا: جہیں اس شرط پر بیعت فرماتے ہیں کتم کسی ہے کی سوال نہ کروگے۔ جناب ثوبان رضی الله عند غرض کیا: اس کا ثوبان رضی الله عند غرض کیا: اس کا ثواب کیا بوگا؟ فرمایا: جنت ملے گی۔ اس پر حضرت ثوبان بیعت ہوگئے۔ حضرت ابوام مدراوی حدیث فرمائے ہیں نے فرش کیا: اس کا ثوبان کو کا ترم میں دیکھا کہ سواری پرلوگوں کے مجمع میں ہوتے۔ ہاتھ ہے کو ڈرا گر پڑتا (اٹھا دینے کے فرائے ہیں کہ کہا کہ تو ہی کہ کہ کو دینچ کے کہ خود نیچ از کری انہاں کو نہ بھڑا کرتے حتی کہ خود نیچ از کروڈ کیا گئے اورکوڈا کیلائے تو نہ بھڑا کرتے حتی کہ خود نیچ از کو دکوڈا کیلائے تھے۔

ات طبرانی نے کبیر میں علی بن یزید من القاسم عن الجا المد (رضی الله عنهم) کے طریق ہے روایت کیا۔ حدیث: حضرت ابوذررضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: مجھے میرے خلیل عظیفی نے سات چیزول کی وصیت فرمائی۔ نبر 1 مساکین سے مجت کرول اور نمبر 2 ان کے قریب رہوں۔ نمبر 3 ایش فض کی طرف نظر کروں جو مجھ سے (صحت و دوات و نیم دمیں) کم: واور ایسے شخص کی طرف نہ دیکھول جو مجھ سے او پر ہو۔ نمبر 4 رشتے واروں سے صلدر حی کردں اگر چہوہ مجھ سے بے وفائی کریں۔ نمبر5 کثرت کے ساتھ ''لاَ حَوْلَ وَلَا قُوْفَا إِلاَّ بِاللَّهِ'' پڑھتار ہول۔ نمبر6 حق بات کہوں اور کس ملامت کنندہ کی ملامت الله کے رستہ میں مجھے خوف زدہ نیکر سکے اور نمبر7 میر کہ کی چزی کاؤگوں سے صوال ندکروں۔

اے امام احمد وطبرانی نے امام تعمی کی حضرت ابوذ ررضی الله عندے مروی روایت سے ذکر کیا ہے بیٹسمی کی حضرت اب<sub>ذار</sub> ہے ساعت نابت نہیں ۔

حدیث: حضرت علیم بن ترزام رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں جثیں نے رسول الله علیفتے ہے موال کیا۔

آپ نے جمعے عطافر مایا: میں نے بھر ما نگا۔ آپ نے بھر عطافر مایا: میں نے بھر کچھ انگا۔ آپ نے جمجہ دیا اور بھر فرمایا: اللہ علیم ایس برکت دی جائی ہے۔

علیم ایہ مال بڑا وکش اور مرغوب ہوتا ہے۔ جوشی اے خاوت نفس کے ساتھ لیتا ہے، اے اس میں برکت دی جائی ہور جواب ہے ہو اور جواب دی کے اس میں برکت نہیں کی جائی ۔ اور جواب آئی کا در ہم ہوتا ہے جو اس کے لئے اس میں برکت نہیں کی جائی ۔ اور دوا لیے آدی کی دار جہتا ہے جملیم کو ماتھ کی ہوتا ۔ ویر والا (دینے والا) ہاتھ، نینچ والے (لینے والے) سے بہر صورت بہتر ہوتا ہے کیم فرماتے ہیں ، میں نے عرض کیا: یار مول الله عنون اللہ عند نفر ہا ہے۔ میں فرماتے ہیں ، میں نے عرض کیا: یار مول الله عنون کے دنیا ہے رفصت ہوجاؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند نفر المیا ہا کہ اللہ عند نفر المیا تا کہ دنیا ہے رفص الله عند نے انہیں بایا کہ انہیں کچھ عطام رہی مگر اور کی اللہ عند نے انہیں بایا تاکہ انہیں کچھ عطام رہی ملا ہول کرنے ہیں انکار کر دیا ۔ اس پر حضرت عمرضی الله عند نے انہیں جائی اس کے میں کا حد جواللہ انہیں کے عظمے رفر فرمایا تھا، دینا چا ہا مرانہوں نے اسے لینے ہے انکار کر دیا ہے۔ (رادی فرماتے ہیں) نی مکرم علیہ کا حد جواللہ انہیں ، سلم ، ترذی ، نسائی باخشار۔

بخاری ، سلم ، ترذی ، نسائی باخشار۔

بخاری ، سلم ، ترذی ، نسائی باخشار۔

حدیث: حضرت البوبشر قعیصد بن مخارق رضی الله عندے روایت ہے۔ قرماتے ہیں: ایک مرتبہ بھے پر بہت قرضہ ہوگیا تو یس بارگاہ رسول الله عقیصے میں صدیقے کا مال آنے دوالہ ہے۔ اس میں سے تہیں کچود ہے گاہم تھم کردیں گے۔ پھر فرمایا: استعیصہ! تین آدمیوں کے ملاوہ صدیقے کا مال آنے والا ہے۔ اس میں سے تہیں کچود ہے کا ہم تھم کردیں گے۔ پھر فرمایا: استعیصہ! تین آدمیوں کے ملاوہ کسی کو مانگنا حلال ہے جس ہے اس کا قرض کی کو مانگنا حلال ہے، جس ہے اس کا قرض اور جس کے مال کو کوئی حادثہ پیش آگیا کہ مال ضائع ہوگیا، اے مانگنا ادا ہوجائے۔ اس کے بعدوہ مانگنے کورک کردے۔ دو مراوہ جس کے مال کو کوئی حادثہ پیش آگیا کہ مال ضائع ہوگیا، اے مانگنا جائے جس سے اس کی گذر بسر ہو تھے۔ اور تیسر اوہ آدی جے فاقد کئی نے آگیرا ہوا درال کی قوم کے تین صاحبان عشل شہادت دے دیں کہ فلال شخص فاقد زدہ ہے تو اس کے لئے اس قدر سوال کرنا جائز ہم سے اس کی ندگرہ میں مسیحینیا سیوا ہوئی المیسنکیة یا قبیصہ کہ سکونٹ تاکہ کیا صاحبہ کیا سیوا ہوئی المیسنکیة یا قبیصہ کے سے اس کی زندگی محال درجی سے اس کی زندگی محال درجی سے اس کی زندگی محال درجی اس کتا اور قبیصہ اس کو تو اس کے لئے اس قدر سوال کرنا جائز ہم سے دار تیں میں خود ہوئی سوا ہوئی المیسنکیة یا قبیصہ کے سے اس کی زندگی محال درجی میں درور اور قبیصہ کی مسیحینیا سوا ہوئی المیسنکیة کی میں کے بھر سوال کرنا جائز ہوئیں۔ اس کی ندگی میں کرندگی محال درجی کی کو تو اس کی ندگی میں کرندگی محال درجی کی کو کو تو کو تو کرندگی محال درجی کرندگی محال درجی کو کو تو کرندگی محال درجی کو کو تو کرندگی محال درجی کو کی خوال کرندگی محال درجی کرندگی محال درجی کو تو کرندگی محال درجی کی محال درجی کو تو کرندگی محال درجی کرندگی محال درجی کرندگی محال درجی کی کو کرندگی محال کرندگی محال کی کو کرندگی محال درجی کرندگی محال درجی کرندگی محال درجی کرندگی محال درجی کرندگی کو تو کرندگی کو کرد کرندگی کرندگی کرندگی کرندگی کرندگی کرندگی کرندگی کو کرندگی کرندگی

تین اشخاص کےعلاوہ کی اورکو مانگنا حرام ہے اور اسے کھانے والاحرام ہی کھا تا ہے۔ مسلم، اپوداؤد، نسائی۔

حدیث : حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ نی سرور علیقہ سے راوی ہیں کہ آپ علیقہ نے فربایا: بندہ اس وقت تک مومن (کال) نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کا پڑوی اس کے شروفساد سے تحفوظ نہ ہوجائے۔ جوشی الله اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو،، السا المان کا اگرام کرنا چاہیے۔ (احسان سے پیش آنا اور اپنا مال اس پر فرج کرنا چاہیے) اور جوآ دی الله اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوا ہے اجھی بات زبان سے نکالنی چاہیے ور نہ خاموثی اختیار کرے۔ بے شک الله تعالی تی ، برد باراور سوال سے بچنے والے کو مجبوب رکھتا ہے۔ اور بدزبان ، فاجر ، بہت موال کرنے والے اور سوال کر کے اڑ جانے والے کو انتہائی نا بہذفر باتا ہے۔

اس کو ہزارنے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں (رضی النه عنبا) وہ فرہاتے ہیں: نبی کرم علیہ علیہ تعلقہ نجہ کے بحصوط افرہائے اس نہ کی کرم علیہ اسلاقہ والسلام وعدہ پورافرہا کی اور جھے کچھ عطا ہو میں نے سنا کہ آپ علیہ فرمار ہے تھے: جو بندہ استعناء اختیار کرتا ہے السلاقہ والسلام وعدہ پورافرہا کی النہ تعالی اسے غنی کردیتا ہے اور جو آ دمی قناعت (تھوڑے پر مبروشکر) کرتا ہے، النہ کریم السونی فی میں ہے: دل میں کہا: میرے السونی عطافرہا تا ہے۔ (زحمت موال ہے بچالیتا ہے اور رحمت مزید برآں) میں نے اپنے دل میں کہا: میرے آ تا عیاد تھیں۔ میں آپ ہے کوئی موال نہ کروں گا۔

اے بزارنے روایت کیا۔ ابن معین وغیرہ کا کہناہے کہ ابوسلمہ نے اپنے والدے ساعت نہیں گی۔

حديث: حفرت ابن عمررضى الله عنبما ب روايت م كرر سول الله على في ارشاد فر مايا: ال وقت آپ عليه منبر پر تشريف فر ماية الله وقت آپ عليه منبر پر تشريف فر ماية ورصد قد دين اورسوال ب بحث كاد كر مور باتماكد "المُنفقة و السُفلي هي السَّائِلةُ" او پر والا باته ينج والے باته سے بہتر ب و روالا باته دين والا اور ينج والا باته موال كرنے والا بوتا ب

اے امام بخاری ، امام مالک ، سلم ، ابوداؤ داورنسائی حمیم الله نے روایت فر مایا ہے۔

حدیث: حفرت عبدالله بن معود رضی الله عند بروایت بے فرماتے ہیں: جناب رسول الله عیسی نے فرمایا: ہاتھ میں میں الله میں الله میں الله فرج کرنے والے ) کا ہاتھ اس کے نیچے ساتھ واللہ ہے۔ وینے والے (فی سیل الله فرج کرنے والے ) کا ہاتھ اس کے نیچے ساتھ والا ہے۔ اور ما نکنے والے کا ہاتھ قیامت کے دن تک سب سے نیچے ہے۔ جہاں تک ممکن ہوسوال کرنے سے بیچے رہو۔ اگر کوئی مال تمہیں دیا جائے تو تمہارے اور پراس کا اظہار ہونا جا ہیے۔ جب فرج کروتو اپنے اہل وعیال سے ابتداء کرو۔ پیچ ہوئی مال میں نہ ہوگی۔ بوٹ کا کومید قد کیا کرو۔ اور بمقد ارکفایت اپنے پاس کے لوقواس پر جمہیں کوئی ملامت نہ ہوگی۔

اے ابویعلیٰ نے روایت کیا۔ان کے راوی غالبًا ثقتہ میں۔اور حاکم نے بھی اے روایت کی اوراس کی امناد کو صحح قر<sub>ار</sub> دیا ہے۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ انسار کے کچھ لوگوں نے حضور رسول الله عظیمتے سوال کیا۔ آپ علیہ الساط ق والسلام نے آئیس یو یا۔ آپ بنا پہلا ہے انسار بول نے گھر مانگ تو مرکار دوعالم علیمتے نے آئیس گھر تیمر کی مرتبہ بھی عطافر مایا: اب موجود و مال ختم ہو چکا تھا۔ اس پرارشاد فر مایا کہ اگر میر سے پاس ال ہو اتو میں تم سے ہرگز بچا کرنیس رکھوں گا۔ لیکن جو خض سوال کرنے سے بچتا ہے، الله تعالی اسے زمس سوال سے بچائے رکھتا ہے۔ جو بندہ صبر سے کام لیتا ہے، الله تعالی اسے مبرو استقامت عطافر ماتا ہے: "وَ مَا اَعْطَى اللّٰهُ اَحَدًا عَطَاءً هُو حَدِينٌ لَهُ وَ اَوْسَعُ مِنَ الصَّمْدِ" اور کی کو الله تعالی انے صبر سے بہتر اور اس سے زوہ براتی نے عطاقی الے سے صبر سے بہتر اور اس سے زیادہ براتی خطافی المیا

اے امام مالک مسلم، بخاری، ابوداؤ درتر ندی اور نسائی حمیم الله نے روایت کیا ہے۔

حدیت: حضرت بل بن سعدرض الله عند روایت ب فرات بین: حضرت جریل علیه السلام نبی اکرم علی فی خدمت بین احضرت جریل علیه السلام نبی اکرم علی فی خدمت بین حضرت جریل علیه السلام نبی اکرم علی فی خدمت بین حضرت بین حضرت با بین کو استعال فرما کی گیافته او مسل موقا۔ جو چا بین عمیت فرما نمین ، آخر کاروه آپ به جداد و الله موقا۔ جو چا بین عمیت فرما نمین ، آخر کاروه آپ به جداد و الله کا تشرف دات کا شرف دات کا عمومی بندے کا شرف دات کا عمومی عبادت اوراس کی عزت او کی استان میں استاد میں استاد میں کے ساتھ دوایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت ابو ہریرہ دمنی الله عنه، نی پاک ﷺ بروایت کرتے ہیں کرآپ ﷺ نے فرمایا: "لَیسَ الْفِنی عَنُ کَلُوّ وَ الْعَرَضِ وَلَکِنَ الْفِینٰی غِنَی النَّفُسِ" تو تُحرَی کثرت اموال کانا مہیں بلک تو تگری وغنا تو دل کی بے نیازی بے حاصل ہوتی ہے۔ (تو تگری بدل است نہ بحال)۔ بخاری مسلم، ابوداؤد رَبّر نہ بی اُنی۔

حدیث: حضرت زیر بن ارقم رضی الله عند روایت بد کدرمول الله علیضی فرمایا کرتے تھے۔اب مرسالله اشکا تیری بناه مانگتا ہوں ایسے ملم سے جو کچھ فائدہ ندد سے،ایسے دل سے جوخشوع سے خالی ہو،ایسے نس سے جو سیر ند ہواورالک اما سے جومقول ند ہو۔اسے مسلم وغیرہ نے روایت فرمایا۔

حدیث: حضرت ابو ہر یرہ دمنی الله عنہ بروایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فر مایا: سکین وہنیں جے ایک بالا لقے اور ایک یا دو محبوری در بدر بجراتے ہوں بلکہ سکین وہ خض ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کی ضروریات کا کفایت کر سکے۔ نہ اس کا حال کسی کو معلوم ہے کہ اس پرصد قہ ہی کیا جا سکے اور نہ ہی وہ لوگوں ہے ما تکنے کے لئے افتتا ہے۔ ( بخاری وسلم )۔

حديث: خضرت عبدالله بن عمروضى الله منهماراوى بين كررول الله عين في في الله عليه والله عليه والله

|     | ترغیب:دعائے حفظ فر آن حیتم                                                                                           | 573 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ,3  | تہ غیب: قر آن حکیم کے ساتھ لگا وُاوراے خوبصورت آ واز کے ساتھ تلاوت کرنا                                              | 575 |
|     | تر<br>نرغیب: سورة فاتحه کی قر اُت ونضیلت                                                                             | 577 |
| ,   | ۔<br>در غیب : سورۂ بقرہ اورسورۂ آل عمران کی تلاوت نیز وہ خفص جس نے آل عمران کا آخری رکوع پڑھا مگر                    |     |
| Ä   |                                                                                                                      | 580 |
| ,,  | 7 - 7                                                                                                                | 583 |
| je  | " ' 7 ' - 7                                                                                                          | 585 |
|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                | 586 |
|     | 7.7                                                                                                                  | 587 |
|     |                                                                                                                      | 588 |
|     | <b>ق</b> رغیب: سورهٔ زلزال، کافرون، نصراور سورهٔ اخلاص کی فضیلت                                                      | 588 |
| 2،  | ترغيب: مورة الهاكم التكاثر كي فضيات                                                                                  | 589 |
| ن   | ترغيب:ق هو الله احد كي فضيلت                                                                                         | 589 |
|     | توغيب بمعوذ تمين كي فضيلت                                                                                            | 591 |
| 7,7 | كتاب الذكروالدعا                                                                                                     |     |
|     | توغیب: آ ہے۔اور بلندآ واز میں کثرت سے اللہ کاذکر اور اس پڑنیشگی کرنا                                                 | 593 |
|     | قوغیب: مجاس ذکر میں حاضر : ونااور ذکراللہ کے لئے اجتماع منعقد کرنا                                                   | 600 |
|     | قر <b>ھیب</b> : انسان کا کسی ایم مجلس میں بیٹھنا جس میں ذکر اللہ نہ ہواور نہا <i>س کے نبی حضرت محم</i> سلی اللہ علیہ |     |
|     | <sup>من</sup> لم پردرود پاک پڙ حاجات                                                                                 | 604 |
|     | ترغیب:ود کلمات جوکن بیکار باتوں کے گناہ منادیتے ہیں                                                                  | 605 |
| ;   |                                                                                                                      | 607 |
|     | توغيب: کلمه الاالالله وحد دایش یک له کی فضیات                                                                        | 612 |
|     | توغيب: بَنَانِ الله الله اكبونير وَلَي مُثَلِّف اقسام                                                                | 614 |
|     |                                                                                                                      |     |

|     | السبرة تهل کا سرموان                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 624 | <b>تو غیب</b> بشیخ جمید تبلیل اورتکمیر کے جامع الفاظ                                        |
| 630 | توغيب:لاحول ولاقوة كي فضيلت                                                                 |
| 633 | <b>ترغیب</b> :رات دن می <i>ں کئے جانے</i> والےاذ کار                                        |
| 636 | <b>تو غیب</b> : فرض نماز وں کے بعد آیات قر آنی اور دیگراذ کار                               |
| 638 | آیت الکری                                                                                   |
| 641 | توغيب:اچهايابرانواب د كيھيو كياپڙھ                                                          |
| 641 | قرغیب: نیندا جاے ہوجائے یارات کو گھراہٹ ہونے لگے تو کیا کرنا چاہئے                          |
| 644 | قرغیب:گھرے مجدوغیرہ کے لئے نگلنے اور مجد میں داخل ہونے کی دعائیں                            |
| 647 | قوغیب: نماز مین بیرون نماز وموسه پیداموتو کیا پڑھا جائے                                     |
| 649 | قوغيب:استغفار كي فضيلت                                                                      |
| 655 | قو <b>غیب</b> : کثرت سے دعا کرنااوراس کی فضیلت                                              |
| 660 | <b>تو غیب</b> : دعا کن الفاظ ہے شروع کی جائے؟ اسم اعظم کیا ہے؟                              |
| 664 | <b>تو غیب</b> : مجدہ کی حالت میں ،نماز وں کے بعداوررات کے پچھلے پہر دعا کرنا                |
| 665 | ق <b>ر هیب</b> : قبولیت دعامیں جلد بازی کرنااور یوں کہنا کہ میں نے دعا کی گرقبول ہی نہ ہوئی |
| 665 | <b>تو هیب</b> : بونت د عانمازی کا سرکوآ سان کی طرف اثنیا نااورغفلت کی حالت میں دعا کرنا     |
| 666 | <b>تو هیب</b> :انسان کااپی جان ،اولا د ،خادم یا مال کیلئے بدد عاکر نا                       |
| 667 | توغيب:حضور نې دو جهال سلى الله عليه وسلم ېر درود کې کثرت                                    |
| 667 | <b>تو هیب</b> : ذکررسول ملی الله غاییه و کلم من کر درود نه پژهنا                            |
|     | كتاب البيوع وغيربا                                                                          |
| 677 | <b>توغیب</b> :خرید وفروخت ونمیره کابیان                                                     |
| 677 | <b>توغیب</b> :خریدوفروخت کے ذریعے مال کمانا                                                 |
| 679 | قوغیب: منح کے وقت طلب رزق کیلئے نکھنا                                                       |
| 679 | قرغیب: سی کے وقت موٹے رہنے گی برائی                                                         |
|     |                                                                                             |



| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                     | 681 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| توغیب:طلب رزق میں میاندروی افتیار کرنااور حرص دنیاوحب مال کی ندمت                           | 683 |
| 7.5                                                                                         | 688 |
| -<br>توهیب:حرام کمائی اورحرام کھانا، بینا، بہنناوغیرہ                                       | 688 |
| تو غیب: پر ہیز گاری اختیار کرنا ، مشتبه اور دل میں کھکنے والی چیز وں کوترک کر دینا          | 693 |
| تو غیب:خریدوفروخت میں زی وآسانی کرنااور تقاضائے قرض وادائیگی قرض میں حسن معاملہ 96          | 696 |
| ۔<br>تر غیب: نیج بیٹھنے کے بعد نادم ہونے والے کواس سے خریدا ہوا مال واپس کردینا (ا قالہ) 98 | 698 |
| ترغيب: اپ تول مين کي کرنا                                                                   | 699 |
|                                                                                             | 701 |
|                                                                                             | 701 |
| توهيب: نفيره اندوزي 05°                                                                     | 705 |
| الربيب                                                                                      | 707 |
| توهيب:جھوٹ بولنا، نيز سيا ہونے کے باوجود تسمير اٹھانا 707                                   | 707 |
| توهیب: کاروباریس شریک ایک سائتی کا دوسرے سے خیانت کرنا 107                                  | 710 |
|                                                                                             | 711 |
| تو غیب: دین ضرورت منداور شادی کے خواہش مند کا قرض لینا جبکہ واپس کرنے کی نبیت رکھتے ہوں     | 711 |
| توغيب:ميت كاقرض اداكرنے ميں جلدى كرنا 117                                                   | 711 |
| <b>تو هيب:</b> مال دار كا قرض كي واپسي مين نال منول كرنا 18                                 | 718 |
| توغیب:مقروض کے ساتھ زی کرنا 18                                                              | 718 |
| قوغيب: وه کلمات د دعا ئيس جومقروض مغموم مصيب ز ده اورقيدي کو پڙهني چائيس -                  | 720 |
| توغيب: يمين غور (حبو أي قتم)                                                                | 725 |

#### بِسْحِ اللهِ الرَّحَلِين الرَّحِيْمِ

### ترغيب

## صدقد (1) اوراس کی ترغیب،غریب کاصدقه دینے کے لئے محنت وکوشش کرنا حدیث: حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے۔فرماتے ہیں: جناب رسول الله عظیم نے فرمایا: جوشف

(1)صدقہ وخیرات کے متعلق چندآیات

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ آمُوالَكُمْ فِي سَعِيْكِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةِ ٱثَبُّتَتُ سَبْعَ سَالِ فِي كُلِّ سُنُبُلَةٍ قِالتُّهُ حَبَّةِ وَاللهُ يَضُوهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ عَلَيْهِ (البَرِهِ:261) عِليْهِ (البَرِهِ:261)

۔۔۔ تربر : مثال ان لوگوں کی جوابیخ مال الله کے رہتے میں خرج کرتے میں اس ایک دانے کی ہی ہے (جوز مین میں بویا جائے ) اگا تا ہے سات بالیں ،، ہم بالی میں ہوانہ ہو (ایک دانہ الله کے راستہ میں دیا تو سات سودانہ کا تو اب حاصل ہوگا ) اور الله تعالیٰ اس سے بھی نیادہ کردیتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے اور الله وہیں بخش وہ الامل والا ہے۔

وَمَا النَّهْ وَهُوامِن مَّن وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَٱنْتُمُ لِا تُظْلَمُونَ ۞ (الانفال: 60)

ڙ جمه: اور جو ڳچي تھي آنه کي راه مين خرچ کرو گے تهبيں اس کا پورا پورا بدله عطافر مايا جائے گا اور کسي تم کا تم پرظلم رواندر کھا جائے گا۔

إِنَّاللَّهُ يَأْمُوبِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآيُ وَي الْقُرُنِي يَنْطَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَقِي ۚ يَعِظُكُمُ لَعَنَكُمُ مَّذَكُرُونَ ۞ (الخل:90)

زَّجر: بِنْکَ اللهُ تَعَالَیْحُم بِیَّا ہِ کِدانصاف کرواور بھلائی اختیار کرواور (اپنے اموال میں ّے ) رشتہ داروں کو بھی دیا کرواور وہ مع فرماتا ہے بے حیالی ے اور برے کاموں سے اور مرتقی ہے۔ وہمیں تھیجت فرماتا ہے تا کہتم تھیجت قبول کرو۔

گاڻوا وَلَيْلاَ قِنِ اَتَّيْلِ هَا لِيُهُجَوُونَ ⊙ وَ بِالاَسْمَا مِهُمْ يُسَتَّفَقِهُ وَنَ ⊙ وَ فِأَ ٱمُوالِهِمْ حَقُّ لِلسَّا بِلِ وَالْهَجُوُونِ ⊙ (الذاريات: 17 19) ترقمه: (الل جنت کی صفات میده کا بیان فر مات ہوئے ارشاد ہوا ) پیدھرات راتو کو ہمیتے تھوڑا سویا کرتے تھے۔اور بوتت حرابے گنا ہول کی بخشش طلب کیا کرتے تھے۔اوران کے بالوں میں سائل اور کو وم کا تی تھا (جے ادا کرتے تھے )۔

إِنَّهُ الْإِنْسَانَ خُلِنَّ مَلُوعًا فَي إِذَامَسَنَهُ الشَّيِّ جُوُوعًا فَي ٓ إِذَامَسَنَهُ الْمَيْرُومَتُوعًا فَي إِلَّا الْمُصَلِّيْنَ فَى الَّذِيثِيَّ مُعْمَعُلُ صَلَاتِهِمُ وَآمِهُونَ فَي وَالَّذِيثِيِّ فَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَلُوعًا فَي اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ فَعَلَيْ مِنْ وَالْمَعِيْرَ فِي هُو (المعارى: 19 تا 25)

تر تمہزادر(دوفق بخت اہل جنت ) جو کھانا کھلاتے ہیں الله تعالیٰ کی مجت میں سکینوں ، قیمیوں اور قیدیوں کو ۔ ( کھلاکرا حمان نہیں جنلاتے بلکہ کتے ہیں کہ ) بھر تشہیں کھلاتے ہیں موف الله کی رضا کے لئے ۔ نہ بھر کی ہدائے کہ ہے طابگار ہیں اور نہ نہیں گئے ہے ہودو گلارے اس ان کے لئے جمہزا تر اُن بخاری الله تعالیٰ آئیس اس دن کے شرے بچالے گلا ۔ اور آئیس بخش دے گا چہروں کی تازگی اور دلوں کا سرور اور آئیس ان کے مبر کے مہلہ میں جنت اور دیٹی کہا میں مطافر ہائے گلے وو وہ ہاں بلنگوں پر بچلے گلائے چیٹھے ہوں گے ۔ جنت میں نہ موردی کی گری دیکھیں گے اور نہ خت سردی۔ آران مجمد شمال موال معربید بہت کی آبات تا ہیں۔ انکان واقع طلبہ علیہ مطالعہ میں وسعت بھا کریں۔ (مترجم) ا بی طال کمائی سے ایک مجمور کے برابر صدقہ کرتا ہے اور یا در کھو کہ الٹاہ تعالیٰ حلال ہی قبول فرما تا ہے۔ تو الٹاہ تعالیٰ اس صدقہ کو دائیں ہاتھ سے قبول فرما تا ہے۔ ''فُہم یُو بِیْنِھا کَمَا یُو بِنِی اَحَدُکُمْ فَلُوْنَا حَتْنی تَکُونُ مِثْلَ الْجَبَلِ'' مجمور کے کرنے والے کے لئے اس طرح پرورش فرما تا ہے جس طرح تم اپنے کی پچھرے کی پرورش کرتے ہوجتی کہ (وہ مجبور کے برابر صدق ) بیاڑ کے برابر ہوجا تا ہے۔

ا بے بخاری سلم، نمائی، ترفدی، ابن ماجد اور ابن فزیم نے اپن سیح میں روایت کیا۔ اور ترفدی کی ایک سیح روایت میں بے کہ رسول الله علی نے فرمایا: بے شک الله تعالی صدقہ قبول فرما تا ہے اور اسے اسمبر مات ہے۔ گجرا ہے اس طرح بر موات ہے جس طرح تم آپ بچرے کو یا لتے ہو۔ یہاں تک کدا یک نقد احد پہاڑ کے برابر ہوجا تا ہے۔ اور اس کی تصدیق الله تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے: اَلَمْ یَعُدُلُوْ اَ اَنَّ اللّٰهُ هُو یَقْبُلُ الشَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِةٍ وَ یَا خُذُ الصَّدَ تُقِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ

اوراس روایت کوامام ما لک رحمہ الله نے بھی ترندی کی طرح ہی حضرت سعید بن بیار سے روایت فرمایا ہے اور حضرت ابو ہر روضی الله عند کاذکر نہیں کیا۔

حدیت: حضرت ابو ہریر ورض الله عنہ بروایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علی ارشاد فرمایا: روقی کا ایک لقہ اورایک چنگی بحر محبوریان بھی بین کوئی اور چیز ، جس ہے سکین فائدہ اٹھا ہے۔ اس کے بدلہ میں الله تعالی تین اشخاص کو جت میں داخل فرماتا ہے۔ بنبر 1 صاحب خانہ جس نے اس لقہ کو تیار کیا اور نبر 3 دو خادم رسول الله علی تعلیم کے خارم ، جس نے مسکین کو بکر ایا۔ بھر رسول الله علی تین کو بکر ایا۔ بھر رسول الله علی تین کو بکر ایا۔ بھر رسول الله علیہ کے فرمایا: "الْحَدُدُ لِلْهِ الَّذِی کُمْ يَنْسَ حَدَمَنَا" سب تعریفی اس الله کے لئے ہیں، جس نے ہمارے خادموں کو بھی فراموش نہیں فرمایا۔

اے حاکم اورطبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔ بیالفاظ طبرانی کے ہیں۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ وض الله عندای سے بیروایت بھی مروی ہے کدرسول الله علی نے ارشادفر مایا: صدقہ مال میں کئی پیدائیس کرتا۔ بندے کے معاف کردیئے سے الله اتعالیٰ کا

<sup>(1)</sup> نکرد وبالا دونوں امادیث میں اخدتیاتی جمل شانہ کے گئے '' و اکیں ہاتھ ہے گئے'' کے الفاظ استعمال فریائے گئے ہیں۔ معنی ہے کہ انفاظ میں میں ہے کہ انفاظ میں۔ میں ہے کہ ہے کہ انفاظ میں۔ میں ہے کہ ہے کہ انفاظ کی جب و کہتا ہے۔ بیٹے کہ کہ ہے کہ ہو کہ ہے کہ

<sub>غا</sub>طر تواضع وانکساری اختیار کرتا ہے تو الٹاہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فریادیتا ہے۔ اے مسلم در تذی نے روایت کیا ہے اور امام مالک نے بھی مرسلا روایت کی ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الته عنجها سے روایت ہے۔ آپ اسے مرفوع کرتے ہوئے فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال میں کوئی کی واقع نہیں ہوتی اور جب کوئی بندہ صدقہ دینے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھا تا ہے تو وہ مال صدقہ سائل کے ہاتھ میں پہنچنے ہے تاہمے۔ (اشارہ ہے جلد قبولیت کی طرف) اور جب کوئی بندہ اپنے گئے ایسے سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے جس کی اسے ضرورت نہ ہوتو الته تعالی اس کے لئے فقر (ذلت ولا لیج) کے دروازے کھول دیتا ہے۔ (طبرائی)

حدیث: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنبما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: حضور رسالتمآب علی نظیہ نے ہمیں خطبہ دیے ہوئے الله تعالیٰ کی طرف رجوع کرلو (تو برکرلو)۔ (حالت نزع میں) مشغول ہونے سے پہلے پہلے الله تعالیٰ کی طرف رجوع کرلو (تو برکرلو)۔ (حالت نزع میں) مشغول ہونے سے پہلے پہلے اعمال صالحہ بجالا و۔ اورایے اور ایج پروردگارے درمیان، اپنے رب کا کثرت کے ساتھ ذکر کے اور خالم ہوباطن میں صدقہ کی کثرت سے رابطہ پیدا کرلو۔ تا کہ تمہیں رزق ملے ، تبہاری مدد کی جائے اور تبہار نے نقصانات کا ازالہ کما جائے۔ (ابن ماجہ)

اے امام تر ندی نے روایت فر مایا اور فر مایا کہ بیر حدیث حسن صبح ہے۔ اور مطلب بیر ہے کہ انہوں نے بکری کا سارا گوشت موائے کندھے کے صدفتہ کر دیا تھا۔

حدیث: حضرت ابوہریه وضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عَلَیْتُ فِیْ مِایا: بندہ کہتا ہے۔ میرا مال، میرا مال حالانکہ اس کے لئے اس کے مال سے صرف تین چیزیں ہیں۔ نمبر 1 جواس نے کھا کر ضائع کردیا۔ نمبر 2 جو پہن کر پرانا کردیا اور نمبر 3یا (راہ خدامیں) دے کرمحفوظ کرلیا۔ ''وَمَا سِویٰ۔ ذَالِاتَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَّ قَادِ کُهُ لِلنَّاسِ ''اورجواس کے علاوہ ہے دو تو فناہونے والا ہے۔ (مسلم)

<sup>(1)</sup> سیدالعالمین عظیفتے کے فربان کا مطلب نطاہر ہے کہ درحقیت بچاوی کوشت ہے جوراہ خدایش صدقہ ہوکر محفوظ ہوگیا۔اور جوصدقہ یش نہیں ویا جاسکا و بچائیں بکد مفائح ہوگیا کہ اے صدقہ کرنے کا تو اب نیل سکا۔ بیمان النہ (سترجم)

وَ مَالَ وَادِثِهِ مَاأَخَّرَ " اپنامال تو صرف وہی ہے جو (صدقہ وخیرات کی صورت میں) آگے تھیج دیا اور دارث کا مال جو ہاق رکھ لیا۔ ( بخاری ونسائی )

حدیث: حضرت عدی بن حاتم رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: مکیں نے رسول الله علی استادہ بات میں الله علی ارشادہ بات میں الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: مکیں نے رسول الله علی کے درمیان کوئی تر بمان مہم استادہ بات کی گا کہ بندے اور الله تعالیٰ کے درمیان کوئی تر بمان مہم استادہ کی گا تو اسے اپنے اعمال نظر آئیں گے۔ بائی باب و کی جانب میں ہوگا۔ (اب کناہ گائی الله اعمال بی کو دکھے گا چرسانے دکھے گا تو اپنے چہرے کے سامنے آگ بی آگ نظر آئے گا۔ بہناتم آگ بی مہم بالم اور روایت میں ہے کہ "امن استطاع جنگم اُن یَسُسَتِو مِن النَّادِ وَلُو بِشِقِ تَدُوّ اِ فَلَيْ عَلَى الله الله الله کا کودوز خ کی آگ ہے بہا کے اللہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کی کا دوروز خ کی آگ ہے بہا کے اللہ اللہ کی کودوز خ کی آگ ہے بہا کے اللہ کا کہ کہ باتھ ہی ہو۔ وہ وہ ایا میرور کے ساتھ ہی ہو۔ وہ ایا میرور کرے۔ بناری وہ سلم۔

حدیث: حضرت تعب بن مجر و رضی الله عند بروایت بے فرماتے میں: رسول الله عظیم نے فرمایا: اے تعب بن مجر و الله عظیم نے فرمایا: اے تعب بن مجر و اجرائی میں بدورش حرام سے ہوئی ہو، اس کے لئے دوزخ کی آگ بی نیادہ مناسب ہے ۔اے تعب بن مجر و الوگ دوطرح کی راہیں چلنے والے میں نیمبر 1 جواجی ذات کو (اعمال صالحہ کے ساتھ دوزن فراس کے کا معرف کے کہ اور نیمبر 2 دولوگ جو (گناہوں کی راہ چلتے ہیں ) تواجی جان کو آگ کا

<sup>(1)</sup>صد قد کی برکات کا انداز وفر ما کیس۔ بادلوں کا فرشتہ بادلوں کو حکم دیتا ہے کہ فلال صد قد کرنے والے کے باغ کو پائی پہنچا۔ فلا برکہ بارٹریری ہوگائو بھی نہ کچھ تر کی قاردگرد کے کھیتوں کو مسمر ہوگی ہوگا۔ اللہ اپنے ٹیک ہندوں پر حمتیں ناز ل فرما تا ہے۔ان ٹیکوں کے سبب بدوں کو بھی کوئی ندلوئی چیئنا فعید ہوتی جاتا ہے۔(مترمم)

قیدی بنا لیتے ہیں۔اے کعب بن مجر ہ! نماز قربت الٰہی کا ذریعہ ہے۔روز ہ ڈھال ہے اورصد قد گنا ہوں کو یوں مٹادیتا ہے جیسا کہ مونا بھاری بھرکم آ دمی پھر سے پھسل جاتا ہے۔

اے ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت معاذین جبل رض الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: میں کی سفر میں نی کریم عظیات کے ساتھ تھا۔
اس کے بعد حضرت معاذ مدیث بیان کرتے ہیں۔ جس کے آخر میں یہ ہے کہ ' پھر نی اکرم علیات نے فرمایا: کیا میں تہمیں اچھائی و بھلائی کے دروازے نہ بتادوں؟ مَیں نے عرض کیا: یارسول الله علیات اضرار ارشاد فرما کیں۔ آپ علیہ السلوة والسلام نے فرمایا: روزہ ڈھال ہے۔ ''والصَّلَ قَةُ تُطُفِی الْحَظِینَةَ کَمَا یُطْفِی الْمَاءُ النَّارَ '' اورصد قد گنا ہوں کوا یہ منادیا ہے۔ پانی آگ کو بجھادیا ہے۔

ائے ترندی نے روایت فر مایا اور کہا کہ بیرحدیث حسن صحیح ہے۔

حدیث: حفرت انس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیم نے فرمایا: بے شک صدقہ رب کے غضب کو تصدار کرتا اور (انسان کو) سوء خاتمہ ہے بچاتا ہے۔

اسے ترفدی اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اور ترفدی نے فریایا ہے کہ بید حدیث حسن غریب ہے۔ اور ابن المبارک نے کتاب البر میں آخری حصہ کی روایت کی ہے جس کے الفاظ ہیں: ''اِنَّ اللّمَّهُ لَیَکُرّہُ وِالصَّدَقَةِ سَبُعِیُنَ بَابًا مِنْ مِیۡنَیۡةِ النَّسُوءِ'' اللّه تعالیٰ صدفتہ کی برکت سے انجام بدکے ستر درواز سے بندکردیتا ہے۔

 'امال دیانه علم، بیکہتا ہے،اگرمیرے پاس مال ہوتا تو مَیں فلاں (نمبر 3 ) کی طرح اس مال میں تصرف کرتا۔اسے بھی اپمانیة کا کچیل لیے گا۔ان ( آخری) دونوں کا گناہ برابر ہوگا۔

اے امام تر ندی وابن ماجہ نے روایت فر ما یا اور امام تر ندی نے کہا: پیر حدیث حسن سیحے ہے۔
حدیث: حضرت ابو ہر رہ وضی الله عنہ سے روایت ہے۔ فر ماتے ہیں: رسول الله علیہ فیلی نے کبوں اور تی کی مثال بیان فر مائی کہ دونوں ایسے دوآ دمیوں کی طرح ہیں. جن حجہ مر پروہے کی بنی ہوئی دوزر ہیں ہوں اور ان کے ہاتھاں کے سینوں اور کرونوں کے ساتھ بند سے ہوئے ہوں۔ جب تی صدقہ وینے کا ارادہ کرتا ہے۔ تو اس کی زرہ کھل جاتی ہے تی کہارادہ کرتا ہے وادر اس کے نشانات قدم مناویتی ہے اور بخیل و کبوں جب صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زرہ تک ہوجاتی ہے اور اس کے نشانات قدم مناویتی ہے اور بخیل و کبوی جب صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زرہ تک ہوجاتی ہوتے ہیں: میں خوب کی سینے میں اور کہا ہے تھیں: میں نے دیکھا کہ رسول الله عقب ارشاد فر ماتے ہیں: میں ہوتے دیکھا کہ رسول الله عقب کے ارشاد فر مارے ہیں جاتھ دیکھا کہ رسول الله عقب کے ارشاد فر مارے ہیں ہوتے ارشاد فر مارے ہیں۔ ورکتا ہوتی ارشاد فر مارے ہوئے ارشاد فر مارے ہوئے ارشاد فر مارے ہیں۔ ورکتوں کی این شریف میں ہوتی ۔

اے امام بخاری، امام سلم اور امام نسائی رحم ہم الله نے روایت فرمایا ہے۔ نسائی کے الفاظ ہیں: '' مخی اور کنجوں کی مثال اس طرح ہے جیسے کہ دومر دہوں جن کے جم پر سینے ہے لے کر گر دن تک لو ہے کے ہے ہوئے دو کرتے یا دوزر ہیں ہیں۔ ٹی جب خاوت کرنا چاہتا ہے تو اس کی زرو کھل جاتی ہے اور ان کھلتی ہے کہ اس کے پوروں تک بینج جاتی ہے۔ اور انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ اور اس کے قدم کے نشان کو مناز 1) دیتی ہے۔ اور جب نجوں کچھ دینا چاہتا ہے۔ تو اس کی زرو مس سکر جاتی ہے۔ مراس کے محمد ینا چاہتا ہے۔ تو اس کی زرو مس سکر جاتی ہے۔ محمد عنا چاہتا ہے۔ تو اس کی زرو اس کی گر دن کو پکڑ لیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند فرماتے ہیں کہ دو شہداد دسرے طلقے کو پکڑ لیتن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند فرماتے ہیں کہ دو شہداد دور تے تین: انہوں نے رسول الله علیک کے دور کھوا نہ اور سمجھانے کے لئے ) اسے کشادہ کرتے گروہ کشادہ خمیس ہوتی تھی۔

حدیث: حضرت اہام مالک رحمہ الله ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: أئیس فبر پینی ہے کہ ام الموشین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها روزے سے تھیں کہ ان کے پاس کی مسکین نے آ کر سوال کیا۔ گھر میں سوائے ایک روٹی کے اور کچھ نی قا۔

آپ رضی الله عنها نے اپنی خادمہ نے فرمایا: بیروٹی اس مسکین کو دے دے۔ خادمہ نے عرض کیا: آپ کے افطار کے لئے اور

کچھ نہیں ہے۔ فرمایا: تو بیروٹی مسکین کو دے دے۔ اس نے روٹی مسکین کو دے دی۔ جب شام ہوئی آئیس (ام الموشین کو)

الل بیت نے یاکی اور شخص نے جو ہدید نہ دیا کرتا تھا، ایک بحری کا ہدیہ بھیجا۔ لانے والا اس گوشت کو کپڑے ہے ڈھانچ

ہوئے لئے کرآیا تھا۔ سیدہ عابشر رضی الله عنها نے خادمہ کو بلا کرفر مایا: اسے کھالے، بیتیری روٹی کی کئیدے بہترے۔

ہوئے لئے کرآیا تھا۔ سیدہ عابشر رضی الله عنها نے خادمہ کو بلا کرفر مایا: اسے کھالے، بیتیری روٹی کی کئیدے بہترے۔

(1) لینی زرواتی کشادہ اور دشیل ہوبائی ہے کہ زمین پر بھیئے تق ہے۔ جس سے اس کے پاؤں کے نشان میں جاتے ہیں۔ مدید پاک کا مطاب یہ کہ اللہ عب ہی کہ ہوتا ہے۔ اس کے ہوتا ہے کہ اس سے میرا مال کم ہوجائے گا۔ بری شکل ہے اتھ آیا ہے۔

اور دوری طرف بخیل کو بہی بجت مال صدقہ و خیرات سے روک گئی ہے۔ وہ سوچنا ہے کہ اس سے میرا مال کم ہوجائے گا۔ بری شکل ہے اتھ آیا ہے۔

(مرحم)

اے امام مالک نے موطامیں ذکر کیا۔

اے بخاری نے روایت فرمایا ہے۔اورمسلم ونسائی نے بھی روایت کیا۔انہوں نے اپنی روایت میں بیالفاظ بھی زائد کے ہیں۔'' اےخواب میں بتایا گیا کہ تیراصد قد قبول فرمالیا گیاہے''اس کے بعد حدیث کاباتی حصہ ذکر کیا۔

حدیث: حضرت عقبہ بن عامر رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: مئیں نے جناب رسول الله عین کوفرماتے ہیں۔ مئیں نے جناب رسول الله عین کوفرماتے ہوئے سنا: (بروز قیامت) ہرفون کا آئکدلوگوں کے درمیان فیصلہ ہوجائے۔ یزید کہتے ہیں: حضرت ابوالخیز مر شدر حمداللہ جس دن کوئی خطا سرزد ہوجاتی ضرورصد قد کرتے تھے، جا ہے روثی کا کوئی کھڑا بازا کا دانہ ہوتا۔

اے امام احمد، ابن فزیر وابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا۔ حاکم نے بھی اس کی روایت کی اور کہا کہ بیر حدیث برشر طسلم صح ہے۔

حدیث: این تزیمه بی کی ایک روایت میں بزید بن الی حبیب، (ابوالخیر) مرفد بن الی عبدالله سے روایت کرتے ہیں که شهر مل سب سے پہلے وہ (ابوالخیر) محد (نماز کے لئے) آتے تھے۔ میں نے جب بھی انہیں مجد میں داخل ہوتے ویکھا،

(1) اگر معدقد ناخلہ قانو کوئی اختراش نہیں ہوتا کہ صدقہ ناخلہ ہر کمی کودے سکتے ہیں۔ای لئے فربایا گیا کہ بیصدقہ بیکارنہیں گیا۔اوراگر بیصدقہ واجبہ یا زکو تھی آوال سلسلہ میں کچھافتلا ف ہے۔طرفین (اہام آئٹی) او بیصف واہام آئٹم دھنرت ابوطنیفرجمبالف) کا قول ہے کہ اگر نظامی سے زکو قالی میگردے دلی جومعرف زکو دیتھی بعد کو صطوم ہوا تو زکو قال ہوگی اعادہ کی ضرورت نہیں۔ان کی دلیل بیصد یہ بھی ہے۔دیگرائمیڈر ہاتے ہیں کہ زکو قال ہے اوروائستہ کیا ہے۔ تو ترام۔(مترجم) ان کے ہاتھ میں صدقہ کرنے کے لئے کچھ ہوتا بھی پیے، بھی روٹی اور بھی گندم ہوتی۔ کہتے ہیں: بسااوقات مُیں نے انہیں پیاز اٹھائے ہوئے بھی دیکھ ہوتا بہتیں کہا: اے الوالخیر! میہ پیاز آپ کے کپڑوں کو ہر بورار کہتا انہیں پیاز اٹھائے ہوئے بھی دیکھا۔ بیان کرتے ہیں کہ مُیں اس کے سواصد قہ کرنے کے لئے کو کی اور چزئیں متمی (اور میں ایسان کے کرتا ہوں کہ )رسول اللہ علیائے کے اصحاب رضی الله عنہم میں سے کی صاحب نے جھے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ علیائے کے اصحاب رضی اللہ عنہم میں سے کی صاحب نے جھے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ علیائے کے اسمال کا صدقہ ہوگا۔

حدیث: حفرت امام حن رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علی فی خدیث قدی میں فرمایا کر الله علی فی ایاک الله علی فی ایاک الله علی علی الله علی الله

ا سے طبر انی و تیبق نے روایت کیا اور تیبق کہتے ہیں: بیر حدیث مرسل ہے۔ اور ہم نے حضرت این عمر رضی الله عند سے مروی رسول الله عَنْ اللهِ کَا حدیث روایت کی ہے کہ آپ نے فر مایا: "إِنَّ اللّٰهَ إِذَا اسْتُو وَعَ شَیْنًا حَفِظَهُ" الله تعالیٰ کے یاس جو چیز امانت رکھی جائے ، الله تعالیٰ اس کی حفاظت فر ما تا ہے۔

حدیث: حضرت میمونه بنت سعدرض الله عنها ب روایت ب کدانهوں نے عرض کیا: یارسول الله عظی انهمیں مدقد کے متعلق ارشاد فرما کی سرور عالم علی نے فرمایا: صدقه دوزخ کی آگ سے تجاب بن جائے گااس آدمی کے لئے جس نے بنیت تواب دیا دراس سے الله عزوجل کی رضا جائی ۔ طبر انی )

حدیث: حضرت بریده رضی الله عندے روایت ہے۔ فریاتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فریایا: جب کوئی آ دی کی چڑکا صدقہ دیتا ہے واس چزکوستر شیطانوں کے جزوں ہے چیڑا کرزکالتا ہے۔

اے امام احمد، بزار، طبرانی اور ابن خزیر نے اپنی تھج میں روایت کیا ہے۔ اعمش کے حضرت بریدہ سے سائ میں آردد بے۔ حاکم اور تبہتی نے بھی اے روایت کیا اور حاکم نے کہا کہ بیصدیث بخاری وسلم کی شرا نظ کے مطابق تھج ہے۔ اور تنگی نے حضرت ابوذ ررضی الله عندہ بھی موتو فا روایت کی ہے۔ جس میں ہے۔ '' جب صدقتہ نکالا جاتا ہے تو اس سے ستر شیطانوں کے جبڑے چیئرائے جاتے ہیں۔ بیٹیا طین سب کے سب صدقہ دینے سے روکتے ہیں''۔

جب تک راہ خدا میں اپنی بیاری چیز خرج نہ کرد گے'۔ اور مجھے سب سے زیادہ پیارا مال'' باغ بیر مآء'' ہے۔ اب وہ الله کے لیارے رسول کے صدفتہ ہے۔ میں الله تعالیٰ کے پاس سے اس کے اجرو تو اب اور ذخیرہ کی امید رکھتا ہوں۔ اے الله کے پیارے رسول عربی الله تعالیٰ آپ کو حکم فرمائے۔ حضرت انس رضی الله عنہ کہتے ہیں: اس پر رسول الله علیہ الله عند کہتے ہیں: اس پر رسول الله علیہ خوب بیتو برٹ نفع کا مال ہے۔ بڑے فاکدہ کا مال ہے (1)۔

بخاری مسلم، ترندی اورنسائی نے اسے روایت فر مایا ہے۔

حدیث: حفرت ابوذررضی الله عنی الله عند به روایت بے فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا: یارسول الله عنی انداز کے متعلق آپ کا کیا ارشاد ہے؟ فرمایا: بدا کیک کمل عمل ہے۔ (اس کے ادکان و شرائط کو باحس و اکمل طریق ادا کرنا چاہے ) میں نے عرض کیا: یارسول الله عنی بیسے ایک افضل عمل کو اپنے دل میں چھپایا ہوا ہے۔ (اس کے ارب میں سوال نہیں کیا) فرمایا: وہ کیا ہے۔ عرض کیا: روزہ فرمایا: روزہ نی ہے۔ اور اس کی بات یہاں نہیں ہوئی۔ میں عرض گذار ہوا: یارسول الله عنی انداز میں معدقہ افضل ہے؟ آپ علیہ الصلا قر اور اس کی بات نہائی۔ (حضرت انس کو یا نہیں رہی) میں نے عرض کیا: اگر میں صدفہ نہ کر سکوں تو جرض کیا: اگر میہی نہ کر سکوں تھر؟ کیا: اگر میں صدفہ نہ کر سکوں تھر؟ فرمایا: حوث کیا: اگر میہی نہ کر سکوں تھر؟ فرمایا: حوث کیا: ایک میں ہو۔ عرض کیا: اگر میہی نہ کر سکوں جرکا کوئی حصہ صدفہ کر دو۔ عرض کیا: ایہ بھی نہ ہو سکو جو تم اپنی جان پر کرتے ہو۔ میں نے پھر عرض کیا: اگر میہی نہ کر سکوں تو پھر کیا تھی ہو۔ نہ کہ ان لا قدر کا فیک ہون المنحد ہے ہو تم اپنی جان پر کرتے ہو۔ میں نے پھر عرض کیا کہ یہ بھی خدر سکوں تو پھر کیا تھر ہے؟ فیک مین المنحد ہے ہو تم اپنی کرتے ہو۔ میں نے پھر عرض کیا کہ یہ بھی خدر سکوں تو پھر کیا تھر ہو گائے گئے گئے مین المنحد ہے ہو تم اپنی کرتے ہو۔ میں نے پھر عرض کیا کہ یہ بھی خدر سکوں تو پھر کیا تھر ہو گئے گئے گئے گئے مین المنحد ہو تم اپنی کرتے ہو۔ میں نے پھر عرض کیا کہ یہ بھی خدر سکوں تو پھر کیا تھر ہو کیا تھر ہو کیا تھر ہو گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے ہو کہ کیا تہ ہو کہ کہ کہ کہ کہ کی گئی تو کہ کہ کوئی نہ در ہے دو۔

اے بزار نے روایت کیاالفاظ بھی انہیں کے ہیں۔ابن حبان نے اپنی بھی میں اس جیسی اس سے طویل روایت کی۔اور حاکم نے بھی اے روایت کیا ہے۔

<sup>(1)</sup> بخاری و مسلم میں اس ہے آ مجھی چند جیلے ہیں کہ 'جوتم نے کہا ہے وہ میں نے سی لیا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہتم اے اپنے رشتہ واروں میں شقیم کرو۔ ابوطی رشنی الله عند نے عرض کیا: یارسول الله عقیصی ایس ایسے بی کروں گا۔ گھرا ابوطلانے نے یا ٹی اپنے قر جی عزیز وں اور چھاڑوں میں تقسیم کردیا۔ رہخاری وسلم ) (مترجم ) \_

حدیث: حضرت رافع بن خدی رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَلَيْكَةُ نے فرمایا: "اَلصَّلاَةُ اُلَّةُ مَنْكُ سَبْعِينَ بَاباً قِنَ السَّوْءِ" صدقه برائی کے ستر دروازے بند کرتا ہے۔ (رواہ الطبر انی فی الکبیر)

حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کدرسول الله عظیمی نے فرمایا: صدقہ دیے میں جلدی کرواس کئے کہ مصیبت صدقہ کو پھلا مگ کرآ گئیس آ سکتی۔

اسے بیہقی نے موقو فاومر فو عاروایت کیا۔

حدیث: حضرت دافع بن لکیف رضی الله عند بروایت ب آب حدید پیدیمی شریک ہونے والے صحابہ رضی الله منم می سے تھے: رسول الله علیقی نے فرمایا: حسن اخلاق کثرت (مال وزروغیره کا باعث) ہے اور بدخلتی برسمتی ہے۔ یکی سئر میں زیادتی ہوتی ہے۔ اورصد قد گناہوں کو منا تا اور سوء خاتمہ ہے بچا تا ہے۔

اسے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔ اس کی اسناد میں ایک راوی کا نام معلوم نہیں ہوسکا۔اس روایت کا پچھ تھسا بوداؤر نے بھی روایت کیا ہے۔

حديث: حضرت عروبن عوف رضى الله عند روايت ب فرمات بين كدرسول الله عَيْنِ فَيْنَ فَرَمَا مَا: بنده مسلم كامعة مع عمر مين اضافه كرتا ب دانجام بدس بچاتا ب "وَيُكُهِبُ اللهُ بِهَا الْكِبُرَ وَالْفَحُو" اورالله تعالى اس صدقه كابركت م صدقه دين والے يحكم وفخ كودور فرماديتا ب \_\_\_

اے طبرانی نے کثیر بن عبداللهٔ کن اہیه عمن جدہ عمر د بن عوف (رضی اللهٔ عنہم ) کے طریق ہے روایت کیا ہے۔ تر ند ک اس کی تحسین کی اورا بن خزیمہ نے اس متن کے ملاوہ اسناد کو حجو قر اروپا ہے۔

حديث: حضرت امير المومنين مرفار وق رض الته عند بروايت بي في المجمع بتايا كيا كه المال (صالح) ابك دوسر بر بخر كرت بين "فَتَقُولُ الصَّلَقَةُ أَنَا أَفْصَلُكُمُ" صدقه كبتاب مسي تم سب فضل بول-

اے ابن خزیمہ نے اپنی تھی میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا: یہ حدیث برشر طشیخی سمیح ہے۔ حدیث: حضرت عوف بن مالک رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے میں: (ایک دن) رمول الله علیہ (محدیم) تشریف لائے۔ آپ کے دست مبارک میں چھڑی تھی۔ دیکھا کہ ایک شخص نے (غرباء کے لئے بطورصدقہ)ردی مجبوروں کا ایک خوشدلاکا رکھا ہے۔ آپ اس خوشہ کوچھڑی کے ساتھ مارنے لگے۔ پھرفر مایا: کاش کہ میصدقہ کرنے والا اس سے عمدہ چیز کا صدقہ کرتا، بے ٹک میصدقہ (اس قسم کاردی) کرنے والا قیامت کے دن ردی تھجوریں (1) ہی کھائے گا۔

۔ ایے نسائی نے روایت کیا۔الفاظ بھی انہیں کے ہیں۔ابوداؤ د،این خزیمہاورا بن حبان نے بھی اپنی اپنی سیجے میں روایت اما۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رض الله عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَلِیْتُ نے فرمایا: جس نے مال حرام جمع کیا۔ پھراس میں سے صدقہ کیا اے اس کا کوئی ثو ابنہیں ملے گا (بلکہ الٹا) گناہ اس پر ہوگا۔

اہے ابن خزیمہ، ابن حبان نے اپنی اپن سیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ نی اکرم عیلیہ سے رادی ہیں کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: بہترین صدقہ دہ ہو جہ بالداری کو باتی رہنے دے (2)۔ او پر والا ہاتھ (دینے والا) نینچے والے (لینے والے) ہاتھ ہے بہر حال بہتر ہے۔ اور صدقہ کی ابتدائی وعیل ہے کرو۔ (ایسانہ ہوکہ) تہماری ہوی کہ: مجھے نرچہ دویا طلاق دے دو۔ تہمارا غلام کہے: مجھ پرخرج کرویا دی مجھے بی ؟ (ہمیں خرچہ کون دے؟) اے ابن خزیمہ نے آئی صحیح میں روایت کیا۔ ممکن ہے کہ ' تہماری ہوی کہ'' ہے آخر تک حضرت ابو ہریرہ کا اپنا تول ہو جے رادی نے درج کردیا ہو۔

حدیث: حضرت ابو ہر یرہ رضی الله عند ہی ہے مروی ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْتُ نے فرمایا: (مجمی بھی) ایک درہم ، ایک لا کھ درہم ہے ( تو اب میں ) بڑھ جاتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا: یارسول الله عَلیْتُ اوہ کیے؟ فرمایا: ایک ایسا شخص ، جس کے پاس مال کثیر ہے وہ اپنے مال سے ایک لا کھ درہم پکڑتا ہے ادرصد قد کرتا ہے ادرا کید دومرا مخص ہے جس کے پاس صرف دو ہی درہم ہیں۔ وہ ان میں سے ایک کوصد قد کرڈ التا ہے۔ ( تو یہ ایک درہم ، صاحب مال کثیر کے ایک لا کھ درہم سے تو اس میں بڑھ جائے گا )۔

(1) مین معدقہ ایجی اور عمدہ چیز کا کرتا جا ہے۔ ٹو اب کال ایجی چیز ہی صدقہ کرنے سے حاصل ہوگا۔ کن شکالُوا الْبِرَّ حَتَّی شُلْفِقُوا وِمِمَّا الَّبِیْتُونَ ( آل مُراك (92) تَم بِرَكْرُ بِمِلاَنَ مِينَ ياسكو گے جب سِک بِي بياري چيز راوح تي مِن خرج نہ کرو۔ (ستر م )

<sup>1۔</sup> مین صدقہ اتنا ال کرے کونود می غی رہے۔ ایبانہ ہوکہ سارا مال صدقہ کروے اور بعد میں خودا پی ضروریات کے لئے ہاتھ بھیلا تا بھرے۔ الله ہوا نہ وقعائی فرماتا ہے: وَالا تَسْبَعُونَا اَنْ اِلَى اَلَّهُ مِلَّا اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِلْمُ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مِلْمُ اللّٰهِ مِلْمَا مِلْمُ اللّٰهِ مِلْمُ اللّٰهُ مِلْمُ اللّٰهِ مِلْمُ اللّٰهِ مِلْمُ اللّٰهِ مِلْمُ اللّٰهُ مِلْمُ اللّٰهِ مِلْمُ اللّٰمِ اللّٰهُ مِلْمُ اللّٰهُ مِلْمُ اللّٰمِ اللّٰهُ مِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ مِلْمُ لَا مِلْمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ مُلِمَا مِلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مُلِمَا مِلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مُلِمَ اللّٰمُ مُلِمَا مِلْمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّمُلِمُ اللّٰمُ اللّٰمُلْمُلْمُ اللّٰمُ ال

اس کونسانی، این خزیمہ اور ابن حبان نے اپنی سیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔ الفاظ ابن حبان کے ہیں۔ اور حاکم فرماتے ہیں: پیر عدیث برشر ط مسلم سیح ہے۔

حدیث: حفرت ام بحیدرضی الله عنها ب روایت بے که انہوں نے عرض کیا: یارسول الله علیہ اسکین سائل میرے درواز برکھڑ ابواور میں اپنے پاس اے دینے کے لئے کوئی چیز نہ پاؤں تو؟ (ایک صورت میں کیا کروں؟) رسول الله علیہ نے نے انہیں ارشاوفر مایا:"اِن لَمُ قَجِدِی اِلاَ مُحْرَقًا فَادُفَعِیهُ اِلْیَهِ فِی یَدِه،" اگرتمهار ب پاس کی جانور کے طبح میں دے دو۔ بور کے مرک سواور کھینہ ہوتو وہی اس کے ہاتھ میں دے دو۔

اے امام ترندی دائن فزیمہ نے روایت کیا۔اورائن فزیمہ نے اپنی ایک اور روایت میں زیادہ کیا کہ:'' سائل کو لغیر کچو دیے واپس مت کروچا ہے جلا ہوا کھر ،ی دو''۔ائن حبان نے بھی اسے اپنی تھی میں روایت کیا ہے۔امام ترندی نے فرمایانیہ حدیث حس تھی ہے۔

حدیث: حضرت ابوذررضی الته عند ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیا نے فرمایا: بنی اسرائیل میں ایک بہت عبادت گذارراہب تھا۔ اس نے اپنے عبادت فانے میں ساٹھ سال تک الله کی عبادت کی۔ پھرز میں پر بارش ہوئی جس ساٹھ سال تک الله کی عبادت کی۔ پھرز میں پر بارش ہوئی جس سے زمین سر سبز ہوگئ ۔ راہب نے اپنے عبادت فانے ہے سر باہر نکال کرد یکھا تو (دل میں ) کہا: اگر میں (عمادت فانے ہے زمین میں اس طرح اضافہ کرلوں۔ اس کے بعدوہ نیچ اتر آیا اس کے پاس ایک یا دورو ٹیال تھیں۔ وہ زمین میں پھر رہا تھا کہ ایک عورت کی ۔ اس عورت ہے اس نے بھی کلام نہ کیا تھا اور نہ تا عورت نے بھی اس ہے بات کی تھی ۔ اس اس نے بھی کام نہ کیا تھا اور نہ تا ہوں ہوگئی۔ بوش آنے پر نہانے کے لئے کس تالاب پر پہنچا۔ وہاں ایک سائل آگیا۔ راہب نے اے اشارہ کیا گہاں کا دونوں روٹیاں کے عباد کاری کر سرکاری کر کی ۔ کہر ارز وی سائل کودی جانے والی ) ایک یا دورو ٹیال کی عبادت کے قواب ہے بڑھ گیا۔ پھراس کی نئیوں کے پلڑے میں (وہی سائل کودی جانے والی) ایک یا دورو ٹیال مکی عبادت کو تو اب سے بڑھ گیا۔ پھراس کی نئیوں کے پلڑے میں (وہی سائل کودی جانے والی) ایک یا دورو ٹیال کی سائل اس کی عبادت کو تا اس ایک عبادت کے قواب کی براس کی نئیوں کے پلڑے میں (وہی سائل کودی جانے والی) ایک یا دورو ٹیال کی سائل کی سائل کودی جانے والی) ایک یا دورو ٹیال کی سائل کی سائل کودی جانے والی) ایک یا دورو ٹیال کی سائل کودی جانے والی ایک گئی۔

اے ابن حبان نے اپنی تیج میں اور یہنی نے حضرت ابن مسعود رضی الته عنہ ہے موقو فاروایت کیا۔

حدیث: حضرت مغیرہ بن عبدالنہ بعضی رحمہ الله نے روایت ہے۔ کہتے ہیں: نبی پاک علیظیّہ کے اصحاب رضی الله عنهم ممل سے ایک صاحب کے پاس ہم بیٹیے تھے۔ جن کا اسم گرا کی صفحہ بن صفحہ تھا۔ وہ ایک بھاری بھر کم آ دمی کی طرف دیکھنے گگ۔ مئیں نے ان سے کہا کہ آپ اس کی طرف کیاد کھیر ہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا: جھے ایک حدیث یاد آر رہی ہے۔ جوش نے رمول الله علیات ہے کہ کئی مئیں نے ساکہ آپ علیات فرار ہے تھے: کیا تم جانے ہو کہ طاقتور کون ہوتا ہے؟ ہم (صحاب) نے عرض کیا: وہ آ دمی جو دوسرے آ دمی کو (کشتی وغیرہ) میں گرادے۔ فریایا: پورا طاقتور وہ ہے جو غصرے وقت اپنے آپ؟ تا بور کھ کہتا ہے۔ جانے ہوکہ ہے اولاد کی کو کہتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا: وہ آ دمی جس کا کوئی بچے پیدانہ ہوتا ہو۔ فریایا: ہے اولاد وہ ہے جس کے بیچاتو ہوں مگراس نے ان میں سے کی کوآ گے نہ جیجا ہو (راہ خدا پر نہ لگایا ہو) کیا تہمیں معلوم ہے کہ محتان وفقیر کون ہوتا ہے؟ ہم نے عرض کیا: وہ شخص جس کے پاس کوئی مال نہ ہو۔ فرمایا: ''اِنَّ الصَّعْلُوكَ ذُکُلَّ الصَّعْلُوكِ الَّذِی لَهُ الْمَالُ لَمُ يُقَدِّهُمْ مِنْنُهُ شَيْنًا ' پورا پورا محتاج و شخص ہے جس کے پاس مال ودولت تو ہولیکن اس مال سے اس نے آگے چھے نہ جیجا ہو (صدقہ و خیرات نہ کیا ہو)۔

ا ہے بہتی نے روایت کیا ہے۔اس کی سندمیں کچھ جرح کی جاتی ہے۔

ترغیب صدقه چھیا کردینا

حدیث: حضرت ابو ہر یہ وضی الله عندے روایت ہے۔ فرناتے ہیں: ممیں نے رسول الله علی کو راتے بناہ کر سات اشخاص ہیں، جنہیں الله الله عندے ساید رحمت میں اس دن جگہ دے گا جس دن اس کے سائو کی اور سائی ہیں اس دن جگہ دے گا جس دن اس کے سائو کی اور سائی ہیں اس دن جگہ دو گا جس دن اس کے سائو کی اور سائی ہیں وقت گذار تا ہم مرحم دو آدی جس کا دل محبول کے ساتھ اٹکار ہتا ہے (مجبولی آکر ہی اسے سکون ملتا ہے)۔ نجم 40 وورا آدی جو کن الله کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں۔ ملتے ہوں تو ای وجہ سے اور جدا ہوتے ہوں تو بھی ای وجہ سے بندہ جھے کسی مال و منال اور حسن و جمال والی عورت نے دعوت گناہ دی ہوتو اس نے کہد دیا ہو کہ ممیں تو الله تعالی سے ڈرتا ہم اللہ کے لئے کہ کہ دیا ہو کہ ممیں تو الله تعالی سے ڈرتا ہم اللہ کے لئے ایک رانکار کر دیا ہو) ، نہم رہ آئے گئے تو کہ سے کہ کہ دیا ہو کہ ممین تو الله تعالی سے ڈرتا ہم اللہ کے سائے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ دایاں ہاتھ کیا خرج کرتا ہے اور نہم 7 دو آدی جو سے سے معدقہ کرے اور اے اس طرح چھیائے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ دایاں ہاتھ کیا خرج کرتا ہے اور نہم 7 دو آدی جو سے تبائی میں الله کو یا دکرتا ہوں کے آئے سے آئے ہوں۔

۔ اسے بخاری وسلم نے حضرت ابو ہریرہ ہے روایت کیا۔اورامام مالک وتر ندی نے حضرت ابو ہریرہ یا حضرت معیدے روایت کیا ہے۔صحافی کے نام میں شک ہے۔

حدیث: حضرت انس رضی النه تعالی عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علی نظیم نے فرمایا: جب النه تعالی نے زمین کو پیدا فرمایا و سیلے گئی۔ الله نے اسے پہاڑوں کے ساتھ باند ہدیا۔ فرشتے پہاڑوں کی شدت و کھے کر شجب ہوئالا نے عرض کرنے گئے: اے ہمارے پروردگار! کیا تونے پہاڑوں سے زیادہ بخت وشد یکوئی اور مخلوق پیدا فرمائی ہے؟ الله تعالی نے فرمایا: ہاں وہ آگ ہے بھی زیادہ بخت کوئی مخلوق بیدا فرمائی ہے؟ ارشاد ہوا: ہاں، پانی ۔ ملا ککہ پھرع ض گذار ہوئے: کیا پانی سے زیادہ بخت تونے کئی مخلوق تونے تعلیم کا بیاتی ہے؟ جواب ملا: ہاں وہ ہوا ہے۔ وہ پھرع ض کرنے گئے کہ کیا ہوا ہے بھی زیادہ خت تونے کئی مخلوق کو پیدا فرمائیا: ہاں وہ ہوا ہے۔ وہ پھرع ض کرنے گئے کہ کیا ہوا ہے بھی زیادہ خت تونے کئی مخلوق کو پیدا فرمائیا ہے؟ الشہ تعالی نے فرمائیا: ہاں وہ ہوا ہے۔ وہ پھرع ض کرنے گئے کہ کیا ہوا ہے بھی زیادہ خت تونے کئی مخلوق کو پیدا فرمائیا ہے؟ الشہ تعالی نے فرمائیا: ہاں وہ ہوا ہے۔ وہ پھرع ض کر جب دائیں ہاتھ کے ساتھ صد قد کرے اور ہائیں ہاتھ کے ساتھ صد قد کرے اور ہائیں ہاتھ کے ساتھ صد قد کرے اور ہائیں ہے۔ اس کی وجھائے۔

ں ۔ اسام تر ندی اور بیٹی وغیر ہمانے روایت فر مایا ہے۔الفاظ تر ندی کے میں اور آپ فر ماتے میں کہ بیصدیٹ فریب ۔

م المومنين سيده ام سلمومنين سيده ام سلمدرض الله تعالى عنها ب روايت ب\_ آب فرياتي بين: رسول الله علين في ارشاوفريايا: (1) اس طرح ب صدقه كرنه والاالله جل شاند كنيظ وغنب كي آكو بجياديتا ب حديث مين ندكوره باتى اشياء ب يدكام نبين بوسكا - اى كفراد كداره ادان تمام اشياء ب يدكام نبين بوسكا - اى كفراد كداره ادان تمام اشياء ب زياد وخت وشديد ب وريده وكن توموس كرساته بريشم بنديا و وزم ، وتا ب (سترجم) نیکی کے کام برائی میں گرنے سے بچاتے ہیں۔ ''وَالصَّدَقَةُ حَفِیْا تُطْفِی غَضَبَ الرَّبِ''جِیا کرصدقہ دینارب تعالیٰ عنف کوشندا کرتا ہے۔صلد تک عمر بڑھاتی ہے۔ ہر نیک عمل صدقہ ہے۔ دنیا میں نیک کام کرنے والے ہی آخرت میں نیک کام (کا تواب پانے) والے ہوں گے۔ دنیا میں برعمل کرنے والے آخرت میں بھی برعمل (کی سر ااٹھانے) والے ہوں گے۔اور جنت میں سب سے پہلے نیک اعمال کرنے والے داخل ہو نگے۔ طرانی نے اوسط میں روایت کیا۔

اے ابوداؤ داورا بن خزیمہ نے روایت کیا۔ بیالفاظ دونوں کے ہیں۔

#### تزغيب

## شوہر، بیوی اور اقارب (مال باب بچ) پرصدقہ اور انہیں دوسرول سے مقدم کرنا

حدیث: حضرت زینب تقفیه زوج عبدالله بن مسعود رضی الله عنها سه دوایت ہے۔ فرماتی ہیں: رسول الله عیلی فرمایا: اے گروہ خواتین! مسرد قضر ورکیا کرواگر چدا ہے زیورات بی میں سے دے دیا کرو۔ فرماتی ہیں: مُیں حضرت عبدالله عیلی فرمایا: اے گروہ خواتین! میں حدورضی الله عیلی فرمین الله عیلی فرمین حدورضی الله عیلی فرد عالم عیلی اور کہا کہ آپ فریب و تنگ دست آ دمی ہیں۔ اور رسول الله عیلی ورخمین تہارے عمل و دیا ہے۔ آپ سرکار دوعالم عیلی ہے جا کر ہو چھآ میں کدا گرمیرا صدقہ تم لوگوں پر جائز ہے تو تھیک ورخمین تہارے علاوہ کی اور کودے دوں۔ حضرت عبدالله کیلی کے کتم خود جاؤے الہذا میں گئے۔ میں نے دیکھا کر رسول الله عیلی کا مرب تعان کہ میں اور مول الله عیلی کے بہر و کورشی درواز سے پر گھڑی مسئلہ ہو چورتی ہیں کہ کیاان کی طرف کے انہیں کہا ہے۔ ان کے شوہروں پی پرورش میں میتی بچوں پر صدقہ کرنا جائز ہے؟ بید نہ بتانا کہ تم کون ہیں۔ فرمان ہیں حضرت بالل رضی الله عند بتانا کہ تم کون ہیں۔ فرمان میں حضرت بالل رضی الله عند بتانا کہ تم کون ہیں۔ فرمان ہو گئی نے دوسرت بالل رضی الله عند کی بورش میں جورش میں انہوں نے عرض کیا: ایک انصار یہ بی بی اور دوسری زینب ہیں۔ درمول الله عیلی نے فرمایا: کون می زینب و رونوں خواتین میں کون؟ انہوں نے عرض کیا: ایک انصار یہ بی بی اور دوسری زینب ہیں۔ ایک قرابت میں صاحب ہو سے الله عیلی ہیں۔ ایک فرایا: کون می زینب بی رونوں خواتی انہوں نے کوش کیا: ایک انصار یہ بی بی اور دوسری زینب ہیں۔ ایک قرابت دادی الله عیلی تکسی کا اور دوسرا الله عیلی نے فرمایا: ''الهما اُنہو کیا ہو کہ اُنہوں کا اور دوسرا الله عیلی نے فرمایا: ''الهما اُنہو کیا۔ و کول انسان کی کے لئے دو تو اب ہیں۔ ایک قرابت دادی کا اور دوسرا اصد قد کرنے کا۔

اسے بخاری وسلم نے روایت فر مایا۔الفاظ مسلم کے ہیں۔

حدیث: حضرت سلمان بن عامر رضی الله عنه نبی مرم علی کی اروایت کرتے ہیں کہ آپ علی نے ارشاد آبا! "اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَ عَلَى ذَوِى الرَّجِم ثِنتَانِ صَدَقَةٌ وَ صِلَةٌ" مسكين پر صدقه كرنا ايك صدقه (۴) ثواب) اور الرقرابت پرصدقه دوگزا جرد کتاب عدد کرنے کا بھی اور صدر کو کا بھی۔

اے نسائی اور ترندی نے روایت کیا۔ ترندی نے فر مایا: بید سن ہے اور ابن خزیمہ، ابن حبان نے اپنی اپنی میں میں اور ماکم نے بھی روایت کیا ہے۔ حاکم کہتے ہیں: بیر حدیث میٹ الا سناد ہے۔ ابن خزیمہ کے الفاظ میں ہے کہ:'' فر مایا: سمکین پرصدقہ ایک ہی صدقہ ہے اور قر ابت دار پرصدقہ دوصد تے ہیں۔ نمبر 1 صدقہ بنمبر 2 صلد رحی''۔

حدیث: حفرت حکیم بن حزام رضی الله عند روایت ب کدایک صاحب نے رسول الله علیہ ب وال کیا: صدقات

میں ے سب ہے افضل صدقد کون ساہے؟ فرمایا: "عَلی ذی الوَّحِمِ الْکَاشِمِ" اپنے دل میں تہاری عداوت رکھنے والے رفتے دار پرتمہار اصدقد (1) کرنا۔ (الله اکبو کبیو ا)

یں۔ اے امام احمد وطبر انی نے روایت کیا۔ امام احمد کی اسناد حسن ہے۔ ابن خزیمہ اور حاکم نے بھی اے روایت کیا ہے اور حاکم کتے ہیں بیر صدیث برشر کا سلمتے ہے۔

## تر ہیب

انسان این آقاسے یار شتے دار اینے رشتے دار سے اس کے زائد از ضرورت مال میں سے کھھ مانگے اور یہ بخل سے کام لے یاصد قد اجنبیوں کودے حالا نکدایے اہل قرابت محتاج ہوں

حدیث: سیدنا حفرت ابو ہریرہ رض الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول الله عَلِیّ نے فرمایا: تتم ہال دات کی جم سیدنا حفرت ابو ہریرہ رض الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول الله عَلَیْ الله عَلَیْ ہروز قیا مت اس خص کو عذا بنیس دے گا جس نے بیتم پر ہم بانی کی ،اس کے ساتھ نرم گفتگو کی اوراس کی بیتی و کمزوری پر حم کھایا۔ اور الله کی عطا فرمودہ نعتوں کی وجہ سے اپنے پڑوی پر نخرو کندر نہ کیا اور ارشاد فرمایا: اے امت محم علی صاحبا السلاۃ والسلام!"وَ الذّي وَعَنينی بِيالْحقِ لَا يَقْبَلُ اللهُ صَدَقَةً قِن کَر وَلَى فَلَى اللهُ صَدَقَةً قِن کَر خَلِ وَلَلهُ قَرَابَةً فَحَتَا بُون إلى صِلَتِه وَيصُوفَها إلى عَنيْوهِمُ وَالّذِي نَفُسِی بِيدِ بِهِ لاَ يَنظُولُ اللهُ اللّهِ اللّهِ يَوْمَ الْقِيامَة " مُحِيَّم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّه اللهُ الل

الصطبرانی نے روایت کیا ہے،اس کے راوی ثقہ ہیں۔

حدیث: حضرت بہنر بن عکیم اپنے والد ہے اور وہ اپنے دادا ہے روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں: مُیں نے عُرض کیا: یار مول الله عَیْنِیْنَّ اسب نے زیادہ حس سلوک کامتحق کون ہے؟ فرمایا: تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیراباپ، پھر درجہ بور زیادہ قریب ہو۔ اور رسول الله عَیْنِیْنَۃ نے یہ بھی فرمایا: کی غلام آدی نے اپنے آتا ہے اس کے زائداز ضرورت مال ہیں ہے کچھ مانگا۔ آتا نے دینے ہے انکار کردیا تو قیامت کے دن آتا کا بیز انکداز ضرورت مال جواس نے اپنے غلام کوندیا تھا، شخیمانی کی صورت میں لایا جائے گا (جواس آتا کواذیت دے گا)۔

<sup>(1)</sup> گالیاں کمنے والوں کو دعائمیں دیے والے ، ایذا کمیں دیے والوں کو پناہیں دیے والے اور قطع وحی کرنے والوں کی طرف وست رحت بڑھانے والے تینجر اعظم میر این کا سے چاہئے والوں کو بھی کتنی خوبصورت تعلیم دی ہے۔ قربان جائے اس رحت ورافت کے بیکر پر ایس کی تعلیمات ہیں جن سے رنج نے اپنے و جش دوست ، کا فرمسلم اور منافق کلمیں میں ممجمع تھے۔ کتی شدید عرورت ہے دورصا ضربھ ان پڑکل جیرا ہونے کی ! (مترجم)

اے ابوداؤد (الفاظ انہی کے بیں) نسائی اور ترندی نے روایت کیا ہے۔ امام ترندی نے فرمایا: بیصدیث حسن ہے۔ امام ابوداؤد کہتے ہیں۔ '' بیدہ گنجاسانپ ہے جس کے سرکے بال زہر کی وجہے گرگئے ہول''۔

حدیث: حضرت جریر بن عبرالله بخل رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علی نے فرمایا: کی زی رم (رشتہ دار) کے پاس اس کا ذی رحم آئے اور اس سے الله کے دیے ہوئے ضرورت سے زائد مال میں سے مجھ مانے یہ بنان اظہار کر سے (ندو سے ) تو الله تعالیٰ اس کے لئے قیامت کے دن جہنم سے ایک سانپ نکالے گا، جس شجاع کہا جاتا ہے۔ جو الطہار کر سے (ندو سے ) تو الله تعالیٰ مال سے لئے قیامت کے دن جہنم سے ایک سانپ نکالے گا، جس شجاع کہا جاتا ہے۔ جو السے کا لئے گا اور اس کے گلے کا طوق بن حاسے گا۔

اسطرانی نے اوسط اور کیر میں جیدا سناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت سیدنا عبدالله بن عرضی الله منها سروایت بے فرماتے ہیں: رسول الله عظی نے فرمایا: جم آدی کے پاس اس کے پال اس کے پال میں سے کچھ ما نگا۔ مالدار نے دینے سے انکار کردیا تو بروز قیامت الله تعالیٰ اس سے اینافضل روک لےگا۔

الے طبرانی نے صغیرواوسط میں روایت کیا۔ بیحدیث غریب ہے۔

#### ترغيب

#### کسی کوقرض دینااوراس کی فضیلت

حدیث: حضرت برابن عازب رضی الله عند بروایت بے فرماتے ہیں: مئیں نے ربول الله عظی کو بدار شاوفرماتے ہیں: مئیں نے ربول الله عظی کو بدارشاوفرماتے ہوئے سنا ہے: جس آدی نے کی کو دود هذا) یا چاندی کا عطید دیایا کسی بھولے ہوئے راہی کو راستہ بتایا تو "کَانَ لَهُ مِثْلَ عِنْقِ رَبِّي اللہ علامات منام آزاد کرنے کے برابر ثواب کے گا۔

اے امام احمہ، ترندی (الفاظ انہی کے ہیں)اورا بن حبان نے اپنی تیجے میں روایت کیااور ترندی نے فرمایا: بیصدیث صن تیجے ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنہ ہے مروی ہے کہ بی سرور علیہ نے فرمایا: "کُلُ قَوْضِ صَلَاقَهُ" بر قرض صدقہ ہے۔

اسے طبرانی نے اسنادحسن کے ساتھ اور بیمی نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابوامامرض الله عند نبی اکرم علی این که آپ علی که آپ علی که آپ علی که آپ علی که آب او کی بنت میں داخل ہوا تو اس الله عند نبی اکر ایک آو کی بنت میں داخل ہوا تو اس بند کا میں درواز سر پر اکسا ہوا دیکھا: "اَلصَّلَ قَدُّ بِعَشْرِ اَمْمَالِهَا وَالْقَرْضُ بِفَانِيَةَ عَشَرَ" صدفة کا در کا فواره کنا - درگنا تو اب باور قرض دین کا افواره گنا -

<sup>(1)</sup> دود ه دينه والا جانورد ع دياتا كه ده اك كادوده بيتار ب عياندى كاعطيه عراد قرض ويناب \_ (مترجم)

<sub>ا</sub>ے طبرانی دیبتی دونوں نے عقبہ بن حمید کی روایت سے ذکر کیا۔

حدیث: حضرت عبدالله بن متعود رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ فیصفے نے فرمایا: جومسلمان دوسرے مسلمان کو ایک مرجه قرض دینا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے دومر تبر صدقہ کیا ہو۔

ا ہے ابن ماجہ ابن حبان نے اپنی صحح میں اور تیمی نے مرفوعاً وموقو فاروایت کیا۔

حدیث: حفرت ابو بریره رضی الله عندے روایت ب، فرماتے ہیں: رسول الله عطی فیم مایا: جوبنده کمی تنگ دست بِآسانی کرتا بے ''یسَسَر اللّهُ فِی الذُّنْیاو اللّهِ بِحَوَقِ" الله تعالی اس پر دنیاو آخرت میں آسانی فرمائے گا۔

اس کوابن حبان مسلم، ترندی ، ابوداؤ د ، نسائی اورابن ماجرحمهم الله نے روایت کیا ہے۔

# تزغيب

### تنگ دست مقروض پرآسانی کرنا،مهلت دینا اور کچه تھوڑ ابہت قرضہ چھوڑ دینا

حدیث: حضرت ابوقماده رضی الله عند بروایت نے کا نهوں نے اپنی کی مقروض کوطلب کیا تو وہ چیپ گیا۔ پھرا یک دن اے پالیا (طاقت بوقم) وہ کہنے لگا کہ بہت تنگ دست ہوں (ابھی ادائیگی نہیں کرسکا) حضرت قاده نے کہا کیا الله کا تم اس نے جواب دیا: باں الله کی تشم قلادہ رضی الله عند فر مایا: ممیں نے رسول الله علی الله کو ارشاد فرماتے سنا ہے: "مَنُ سُرُوا اُن فَیْجَینَهُ اللّٰهُ مِنْ کُوبِ یَوْمِ الْقِیامَةِ فَاکُینَفِسُ عَنْ مُعْدِیدِ اُولِیَصَعُ عَنْهُ" بحے یہ چھا لگا ہو کہ الله الله الله تالیہ تا اور دیا جا ہے (معاف تیمت کی ختیوں سے نجات عظافر مائے ، اسے تنگ دست پر آسانی کرنی جا ہے یا قرض کا بوجھ اتار دیا جا ہے (معاف کریا جائے)۔

ا نے مسلم و فیر و نے روایت کیا۔ اور طبر انی نے بھی اوسط میں صبح اساد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس میں ہے کہ فرمایا: '' جے یہ بات الجبی گفتی : وکہ انبہ تعالیٰ اے روز قیامت کی مختبوں سے نجات عطا کرے اور اپنے عرش کے پینچا سے سامیعطا فریک قوامے جائے کہ تنگ دست کو مہلت دئے''۔

حدیث: حضرت مذینه رضی الله عند سے روایت ہے، فرمات میں: رسول الله عظیظ نے فرمایا: تم سے پہلے اوگول میں سا ایک آوئ کی روت کو (بعد از مرک) فرشتے لئے، اس سے بو چھا: تونے کوئی ٹیک عمل کیا؟ اس نے جواب ویا نہیں۔
فشتوں نے کہنا دکر وہ بولا: میں اور کو قرض دیا کرتا تھا اور میں نے اپنے کارندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ تک دست کو مہنت دیا کریں اور کھاتے ہیں: الله تعالی نے فرمایا: اس منظم ناتے ہیں: الله تعالی نے فرمایا: اس فشتر انتخاب کے کہندوں کی منظم ناتے ہیں: الله تعالی نے فرمایا: اس کے منظم ناتے ہیں: الله تعالی نے فرمایا: اس منظم ناتے ہیں: الله تعالی نے فرمایا: اس کے منظم ناتے ہیں: الله تعالی نے فرمایا: اس کے منظم ناتے ہیں: الله تعالی نے فرمایا: اس کے منظم ناتے ہیں: الله تعالی نے فرمایا: اس کے منظم ناتے ہیں: الله تعالی نے فرمایا: اس کے منظم ناتے ہیں: الله تعالی نے فرمایا: اس کے منظم ناتے ہیں: الله تعالی نے فرمایا: اس کے منظم ناتے ہیں: الله تعالی نے فرمایا: اس کے منظم ناتے ہیں: الله تعالی نے فرمایا: اس کے منظم ناتے ہیں: الله تعالی نے فرمایا: اس کے منظم ناتے ہیں: الله تعالی نے فرمایا: اس کے منظم ناتے ہیں: الله تعالی نے فرمایا: اس کے منظم ناتے ہیں: الله تعالی نے فرمایا: اس کی منظم ناتے ہیں: الله تعالی نے فرمایا: اس کے منظم ناتے ہیں: الله تعالی نے فرمایا: اس کی منظم ناتے ہیں: الله تعالی نے فرمایا: اس کی منظم ناتے ہیں: الله تعالی نے فرمایا: اس کے منظم ناتے ہیں: الله تعالی ناتے ہیں: الله تعالی ناتے ہیں: الله تعالی نے فرمایا: اس کی منظم ناتے ہیں: الله تعالی ناتے ہیں: ناتے ہیں: الله تعالی ناتے ہیں: الله تعالی ناتے ہیں: ناتے ہ

ات بخاری اور مسلم نے روایت فر مایا۔ الفاظ مسلم شریف کے ہیں۔

حدیث: مسلم اورائن ماجہ کی ایک اور روایت میں ہے، حضرت حذیفہ بی نی کریم علی ہے سوالت میں ایک ایک ایک اور روایت فی سے بہ حضرت حذیفہ بی نی کریم علیہ السلاق و السلام فرماتے ہیں: ایک آدی فوت ہوا۔ جنت میں داخل ہوا تو اس کے بوجھا گیا: تو کیا تمل کرتا تھا۔ تنگ دست کومہلت دیتا اور قم یا نقر وصول کرنے میں درگذرے کام لیتا تھا۔ فعُفِفِر که ای براس کو بخش دیا گیا۔
میں درگذرے کام لیتا تھا۔ فعُفِفر که ای براس کو بخش دیا گیا۔

حدیث: اور بخاری وسلم کی ایک اور روایت میں حضرت حذیف دضی الله عنه قربات میں: میں نے رسول الله مینالیم اردہ تجیف اردہ نے اس کے پاس بینجے اور کہا: تو نے اس کے پاس بینجے اور کہا: تو نے کوئی نیکی کا عمل بھی کیا؟ بولا: ججے معلوم نہیں ۔ کہا گیا کہ سوج لو ۔ وہ کہنے لگا: جھے اس کے سوا بچھ منہیں کہ میں دنیا می لوگوں کوئی نیکی کا عمل بھی کیا؟ بولا: جھے معلوم نہیں ۔ کہا گیا کہ سوج لو ۔ وہ کہنے لگا: جھے اس کے سوا بچھ منہیں کہ میں دنیا می لوگوں سے تجارت کا کارو بارکر تا تھا۔ ''فَاذَ حَمّلَة الله الله الْجَدَّةُ 'الله تعالیٰ کے اس نے بھی بیر سول الله علیہ کے اللہ تعالیٰ کے سامت خوالی الله علیہ کے اللہ کوئی الله تعالیٰ کے سامت بیش کیا گیا۔ الله علیہ کیا گیا کہ میں نے بھی بیر کیا ہے بھی اللہ کوئی الله تعالیٰ کوئی الله تعالیٰ کے سامت بیش کیا گیا۔ الله کوئی بات جھیا نہیں گئے ۔ (الله تعالیٰ کوس بچھ معلوم تھا) عرض کرنے لگا: اے بیر بے پروردگارا تو نے بچھے دولت عطاکی میں بوگوں کے ساتھ تھے وہراء کرتا تھا۔ بیر خوالی میں بیر گئے ہیں۔ ایک کرتا تھا۔ اس پر الله تعالیٰ نے فرایا: میں بچھ سے زیاداس (درگذرک) کاحق دار ہوں۔ اے فرشتو! میر سال الله علیہ کے درگذرکرو تا تھا۔ اس پر الله تعالیٰ نے فرایا: میں بچھ سے زیاداس (درگذرک کاحق دار ہوں۔ اے فرشتو! میر سال الله علیہ کے درگذرکرو ۔ حضرت عقبہ بن عام اور ابو مسعود انساری رضی الله عنہا فرماتے ہیں: ہم نے بھی ای طرح رسول الله علیہ کے منہ مبارک سے نا ہے۔

ا ہے مسلم نے ای طرح حضرت حذیفہ پر موقو فا اور حضرت عقبہ دا بو مسعود رضی الله عنبما ہے مرفو عار وایت کیا ہے۔ حدیث: حضرت ابو ہر رہ وضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله عظیمی نے فرمایا: ایک شخص لوگوں کو قرضے دیا کرتا تھا۔ اور خادم کو کہتا تھا: جب تم کی تنگ دست کے پاس وصولی کے لئے جاؤتو اس ہے درگذر سے کام لو۔ شاید الله عز وجل ہم ہے درگذر فرمائے۔ جب (بعداز وفات) الله کے حضور پیش ہواتو الله کریم نے اسے معاف فرمادیا۔

اے بخاری مسلم اورنسائی نے روایت فر مایا ہے۔ نسائی کے الفاظ ہیں:'' رسول الله ﷺ نفر مایا: ایک آدمی تھاجی کے نجھی کوئی نیک عمل ندکیا تھا۔ لوگوں کوقرض فراہم کیا کرتا تھا۔ اور اپنے قاصد کو کہتا تھا۔ جو میسر ہووہ وصول کر لو، جو میسر نہ ہو جھیوٹر دواور درگذر سے کام لو ۔ ہو مکتا ہے کہ الله تعالیٰ نم ہے درگذر فرمائے ۔ جب فوت ہو گیا تو الله تعالیٰ نے فرمایا: تو نے بھی کوئی نیک عمل بھی کیا؟ عوض کیا: عوض کیا: عمل مصوب کے درگذر میا کے بھیجتا تو یہ کہتا تھا: جو میسر ہو وصول کر لو، جو میسر نہ وچھوڑ دواور درگذر سے کام لو۔ ہو سکتا ہے کہ الله تعالیٰ ہم ہے درگذر کیا۔

فرمائے۔ الله تعالیٰ نے فرمایا: جا میس نے تجھے درگذر کیا۔

حدیث: حضرت بریدہ رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: تمیں نے رسول الله ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے سا:
جوشی شک دست مقروش کو قرض وصول کرنے میں مہلت دے، اس کے لئے روز اند قرض کے برابرصد قد کرنے کا ثواب ہے۔ پھر (ایک دن) تمیں نے سنا آپ فرمار ہے تھے: جوشی شک دست کومہلت دے، اس کے لئے قرض سے دو گناروز اند صد قد کرنے کا ثواب ہے۔ تو میں نے عرض کردیا کہ یارسول الله عظیم آپ کو ارشاد فرماتے سنا تھا کہ جوشی شک دست مقروض کومہلت دے اس کے لئے قرض کے برابر روز اندصد قد کرنے کا ثواب ہے۔ پھر تمیں نے سنا کہ آپ فرماتے ہیں؛ جوشی شک دست مقروض کومہلت دے اس کے لئے قرض سے دو گناروز اندصد قد کرنے کا ثواب ہے۔ (اس کی کیا وجہ ہیں) سید دوعالم ﷺ نے آئیس فرمایا: قرض وصول کرنے کا ثواب ہے اور جب وصولی کا وقت آپنچے۔ پھر مہلت دے دوال کے لئے قرض ہے دوگناروز اندصد قد کرنے کا ثواب ہے۔ ورجب وصولی کا وقت آپنچے۔ پھر مہلت دے دوالے شخص کے لئے قرض ہے دوگناروز اندصد قد کرنے کا ثواب ہے۔ ورجب وصولی کا وقت آپنچے۔ پھر مہلت دے دوالے شخص کے لئے قرض ہے دوگناروز اندصد قد کرنے کا ثواب ہے۔

اے حاکم نے روایت کیا ہے۔اوراس کے راویوں سے پیچ میں روایت کی گئی ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہر پرہ درضی الله عنہ ہے روایت ہے، وہ نجی سرور عقیقی ہے راوی ہیں کہ آپ عیقی نے فر مایا: جس شخص نے کی مسلمان ہے دنیا کی مصیبتوں میں ہے کوئی مصیبت دور کردی، الله تعالی روز قیامت کی مصیبتوں میں ہے کوئی مصیبت اس پر ہے دور فر مادے گا۔ جس نے کسی شک دست پر دنیا میں آسانی کی، الله تعالی دنیا وآخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی پر دہ پوٹی فرمائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی پر دہ پوٹی دنیا میں کی، الله تعالی دنیا وآخرت میں اس کی پر دہ پوٹی فرمائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی پر دہ پوٹی فرمائے گا۔ جس نے کسی مندہ الله فی می نوا الله فی می نوان المعبد کی مدفر ما تار ہتا ہے جب تک بندہ اپنے الله کی کی در در ما تار ہتا ہے جب تک بندہ اپنے کی کی در در ما تار ہتا ہے۔ بسی کی در کر تار ہتا ہے۔

. اےمسلم، ابوداؤد، ترندی، نسائی، ابن ماجہ نے مختصراً اور حاکم نے روایت فر مایا ہے۔ ترندی نے اسے حسن قرار دیا اور حاکم نے کہا کہ بہ حدیث بخاری وسلم کی شرائط کے مطابق صبح ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہر یره رضی الله عند ے بی بدروایت بھی ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیم فرمایا: جو آ دی کی

<sup>(1)</sup> مندرجہ بالا پھا حادیث میں آخر باایک جیسا منصون ندگورہ ۔ نقاضائے انتخاب تو بیقا کرکوئی ایک حدیث درج کردی جاتی مگر میرے خیال میں اگر چہ منعمون ایک جیسا ہے بیکن یہ چھ مختلف واقعات ہیں جو سیدینا کم علیقتی کی پاک زبان سے بیان ہوئے اس کئے ان کو درج کردیا۔ کے بعد دیگر سان دافعات کو پڑھ کر ایمان کو تارٹی نصیب جوگی۔ انفد قبالی ان صفات سے ہر موس کو گذاذے۔ آمن۔ (مترجم)

مسلمان ہے کوئی تکلیف دور کر دے، الله تعالی بروز قیامت بل صراط پر اس کے لئے فور کے دوجھے پیدا فرمائے گا۔ جن کی روثنی ہے اتنے عالم منور ہوں گے جن کی تعداد الله رب العزت کے سواکوئی نبیس جانتا۔

طرانی نے اوسط میں اے روایت کیا ہے۔ بیحدیث غریب ہے۔

حدیث: حضرت ابن عمر رضی الله عنها کے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ فی فرمایا: "مَنْ اَدَادَ اَنْ تَسُسَتَجَابَ وَاَنْ تَسُسَمَعَ كُرُبَتُهُ فَلَيُفَوِّجُ عَنْ مُعْسِوٍ" جو بندہ چاہتا ہو کداس کی دعا قبول ہواوراس کی مشکلات دورکر دی جا تیں اے چاہے کے مطلوک الحال برآسانی کرے۔

ابن الى الدنيانے اے' كتاب اصطناع المعروف' ميں روايت كيا ہے۔

حدیث: حفرت ابن عباس رض الله عنها بروایت به فرماتی بین: رسول الله عنظی نے فرمایا: جُوْفَ مَنک درت کو اس کفنی ہونے تک مہلت و سے گانہ وں الله بِذَنْبِهِ إلى تَوْبَتِه "الله تعالی توبیت اس کے گناہوں سے مرف ظر فرماتار ہے گا۔

اے ابن الی الد نیااور طبر انی نے کبیر واوسط میں روایت کیا۔

حدیث: انبی (ابن عباس) رضی النه عنها ب روایت ب، فرمات بین: رسول الله علیقی مجد میں تشریف لائے۔ آپ ال طرح فرمار بے تھے۔ یہاں ابوعبدالرحمن (راوی) نے اپنے ہاتھ کے ساتھ زمین کی طرف اشارہ کیا جس نے تک دست کومہلت وی یا قرضہ کا بوجھ اس سے اتارویا (معاف کرویا) ''وقا کہ الله وین فئیسے جھناً '' النہ تعالیٰ اسے جہم کی گری سے بچالے گا۔

اے امام احمد نے باسناد جیدروایت فرمایا۔ اور این افی الدنیائے بھی" کتاب اصطناع المعروف" میں روایت کیا ہے۔
ان کے الفاظ ہیں: '' جناب رسول الله علی مجھ میں تشریف لائے اور فرمارے تھے تم میں ہے کے بھلامعلوم ہوتا ہے۔
الله تعالی اسے جنم کی گری سے محفوظ فرمائے؟ ہم نے عرض کیا: یارسول الله علی الله علی ہم سب کو یہ بھلامعلوم ہوتا ہے۔ فرمایا: "
مَن أَفْظُورَ مُعْدِيدِ أَ أَوْوَضَعَ لَهُ وَقَادُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِن فَیْسِ جَهَنَّمٌ "جوکوئی تنگ دست (1) کومہلت وے یا معاف
کردے، الله عزوجی اسے جنم کی گری سے محفوظ فرمائے گا۔

# ترغیب نیکی کے کاموں میں خرج کرنا تر ہیب لت اپنے پاس کجل و کمنجوی کی وجہ سے ذخج

مال ودولت اپنے پاس بخل و کنجوی کی وجہ سے ذخیر ہ کئے رکھنا، نیکی کے کام میں خرچ نہ کرنا

حدیث: سیدناابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے ، فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْتِ نے ارشاد فرمایا: ہرروز جبکہ ہندوں پر ضبع طلوع ہوتی ہے، تو دوفر شتے آسان سے نازل ہوتے ہیں ایک کہتا ہے: "اَللَّهُمَّ اَعْطِ مُنْسِکًا قَلَقًا" اے الله ایخیل کے مال کو (اپنے رستہ میں) خرچ کرنے والے کومزیدعطافر ما۔ دوسرا کہتا ہے: "اَللَّهُمَّ اَعْطِ مُنْسِکًا قَلَقًا" اے الله ایخیل کے مال کو بر اوفر ما۔

ا سے بخاری مسلم اور ابن حبان نے اپنی تھیجے میں روایت کیا ہے۔ ابن حبان کے الفاظ ہیں: '' جنت کے دروازوں میں سے ایک درواز سے بیک دروز) اس کا برلد دیا جائے گا۔ اور جنت کے دوسرے درواز ہیرا کیف فرشتہ ہے وہ کہتا ہے: خرج کرنے والے (تی میک کو اور عطافر ما اور بخیل کے مال کو ہلاک و برباد فرما۔ طبرانی نے بھی ابن حبان جیسی روایت کی ہے۔ لیکن اس میں '' دربائے آسان' کا ذکر ہے۔

حدیث: اورانمی (حضرت الوجریه) رضی الله عند فیروایت به کدر مول الله عظیفتی فرمایا: الله تعالی فرما تا به: اب میرب بند با (میری راه میس) فرچ کر مئیس بخه پر فرچ کرون گا۔ اور مرکار عظیفتی فرمایا: الله کام اتھ بھرا ہوا ب ( فزائن الله کام اتھ بھرا ہوا ب ( فزائن الله کام تھیں کہ جب آ مانوں اور ذمین الله بھر به ہوئی بیرانمیس کرتا کیا تم فی دیستان میں کہ جب آ مانوں اور ذمین کو پیدا فرمایا ہے، کس قدر فرچ کیا ہے۔ اس فرچ کرنے نے اس کے فزائد میں کوئی کی پیدائیس کی۔ اس کا عرش پانی پر ب "وبیدافر مایا ہے، کس قدر فرچ کیا ہے۔ اس فرچ کرنے نے اس کے فزائد میں کوئی کی پیدائیس کی۔ اس کا عرش پانی پر ب الله پیدائیس کی۔ اس کو بلند۔ "وبید کو پیت کردیتا ہے اور کس کو بلند۔

بخاری ومسلم نے اسے روایت فر مایا۔

حدیث: حضرت ابواہامہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیمہ نے فرمایا: اے ابن آوم! حاجت ہے زائد (راہ خدا میں) خرچ کردے توبہ تیرے لئے بہتر ہے اوراے روئے رکھنا تیرے لئے براہے۔ قدر کفایت رکھنے پر تجھے ملامت نہیں ہوگی (اس کا حماب نبہ ہوگا) خرچ کرنے میں اپنے اہل وعیال ہے ابتداکر "وَ الْمَیکُ الْعُلَمَا حَمُورٌ مِّنَ الْمَیکِ الْمُعُلَمَا حَمُورٌ مِّنَ الْمَیکِ الْمُعُلَمَا حَمُورٌ مِّنَ الْمَیکِ اللّٰمُلَمَی " واریا درکھی) او یروالا ہاتھ نیچو الے ہاتھ ہے بہرکھے بہتر ہے۔

اے مسلم وتر ندی نے روایت فرمایا۔

حدیث: حضرت سیرناابودرداءرض الته عند سروایت به که جناب رسول الله علی فی فرایا: جب سورن طلو تا به با میتان در فرخ به با بین این بروردگار! جو بنده (تیری راه میس) فرق کرے، اساور زیاده عطافر ما اور جو بخل کرے اس (کے مال) پر ہلاکت نازل فرما۔

اے امام احمد ، ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے فرمایا: پیرحدیث صحیح الاسنادے۔اور کج ے بھی حاکم کے طریق پرروایت کی ہے۔ان کی روایات میں سے ایک کے الفاظ میہ بیں: '' رسول الله عظیفی نے فریا! جم دن بھی سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی دونوں جانب دوفر شتے ہوتے ہیں جوالی آ واز کے ساتھ لیکارتے ہیں جے جن والی کے سوااللہ کی تمام خلوق نتی ہے۔ وہ کہتے ہیں: لوگو! اینے بروردگار کی طرف بھا گو۔ بے شک وہ مال جواگر چے تھوڑا ہوگر ضروریات کے لئے کافی ہو،اس مال ہے کہیں بہتر ہے جوزیادہ ہوگر (یا دخداہے ) غافل کردے۔اورسورج جب فروبرہ ے تواس وقت بھی اس کی دونوں جانب دوفر شتے ہوتے ہیں جواس طرح لیکار کر دعا کرتے ہیں کسان کی آواز انس وجن کے سوا تما م کلوق سنتی ہے، کہتے ہیں: بارالہ ابنی کو مزید عطا فر مااور بخیل کے مال کوتلف فر ما دے۔ فرشتوں کے اس قول کو" لوگا ا ہے رب کی طرف بھا گؤ' کے متعلق الله تعالیٰ نے قر آن یاک کی سورہ پینس میں بیآیت نازل فرمائی: وَاللّٰهُ يَهُ مُؤَااكْ دَام السَّلْمِ \* وَيَهْدِينُ مَنْ يَتَسَاءُ إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ ۞ (يونس:25) ترجمه: `` اورالله تعالى سلاتى كـُ هر كى طرف الماتاب اور جے چاہتا ہے صراط منتقیم کی ہدایت (1) دیتا ہے''۔ اور فرشتوں کے اس قول کید' مخی کو مزید عطا فرما اور بخیل کے مال کو بلاك كر"ك برے ميں يه آيات نازل فرمائي كئيں: وَ انْكِيلِ إِذَا يَعْشَى ﴿ وَالنَّهَايِ إِذَا تَجَلُّى ﴿ وَمَا خَلَقَ اللَّكُمْ وَالْأُنْثَىٰ ۚ إِنَّ سَعْيَكُمُ لَشَتَىٰ ۚ فَاهَامَنَ ٱعْطَى وَاتَّلَىٰ ۚ وَصَدَّقَ بِالْحُسُلَى ۚ فَسَنُيَسِرُهُ لِلْيُسْلِى ۚ وَاَمَّامَنُ إِلَىٰ وَاسْتَغُنَّى ﴾ وَكَذَّبَ بِالْهُمْنُ فِي فَسَنْيَيْرَهُ لِلْعُسْلِي أَنْ الليل: 1 تا10) ترجمه: " اوررات كي تتم جب جهائے اور دانا كا قتم جب چیکے اور اس ذات کی قتم جس نے نرو مادہ پیدا فر مائے۔ بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے۔ توجس نے (الا خدامیں) دیا اور پر ہیز گار بنا اور سب ہے اچھی بات ( قر آن ) کی تصدیق کی ۔ تو بہت جلد ہم اے آسانی مہیا کردیں<sup>(2)</sup> گے۔اور جس نے بخل کیااور لا پروا بنااور سب ہے انچھی بات ( قر آن واسلام ) کی تکذیب کی ، بہت جلدہم اسے ظکی کمل ڈال(3) دیں گئ'۔

<sup>(1)</sup> یعنی النه بجانہ وقعالی عمبیں باتا ہے لنبذاتم اس کی طرف بھا گو۔ یہ اس رحمٰن ورقیم کی رحمت ہی تو ہے کہ خود بندوں کو جنت کی وگوت دیتا ہے۔ مسرا لمعظم''

<sup>۔</sup> (2) کتب تغیبہ میں ہے کہ میدآیات حضرت ابو بکر صدیق رضی الفاء عند کی شان میں نازل ہو کمیں۔ انہیں بنی اور سپافر مایا گیا۔ کیوں نہ ہو،ان جیبا کی انگیا اور حاج بند کلک نے یہ دیکیا ہوگا۔ ورسالت سے صدیق کا تنظیم الشان اقتب انہیں کو عطا ہوا۔

<sup>۔</sup> (3) ان آیات میں امیہ بن خلف لعنہ انته کی شقاوت ، بریختی اور کل و کیجوی کی فدمت فر ما گی گئی ہے۔ یہ بڑا خالم تھا۔ حضرت بلال رضی انته عنہ کوکرم رہت ب<sup>رانا</sup> کرکوؤ یہ یکی برسایا کرتا تھا۔ (مترجم)

حدیث: حضرت قیس بن سلع انصاری رضی الله عندروایت فرمات بین کدان کے بھا یُول نے حضور رسول الله علیات کی بھا یُول نے حضور رسول الله علیات کی بھا یُول نے حضور رسول الله علیات کی کہ بیات کی بیار کا ہی ہی کہ بیار الله اور اپنے دوست احباب والمام میں موض کیا: یارسول الله علیات میں محبوروں ہے اپنا حصہ لے لیتا ہوں پھراسے نی سمبیل الله اور اپنے دوست احباب پر فرج کرتا ہوں۔ رسول الله علیات نے ان کے سینہ پر ہاتھ شریف مار ااور فرمایا: (ای طرح) فرج کر، الله تعالیٰ تجھ پر فرج کرفرج کرتا ہوں۔ رسول الله علیات نے ان کے سینہ پر ہاتھ شریف مار ااور فرمایا: (ای طرح) فرج کر، الله تعالیٰ تجھ پر فرج کر فرج کرائے کا کہ بیالط فاقت بین ) اس کے بعد میں جب بھی راہ خدا میں جہاد کے لئے نگلا تو میرے پاس اپنی سواری ہوتی تھی۔ آج میں اپنی فانہ (بھا یُول) سے زیادہ مال رکھتا ہوں اوران سے زیادہ آسانی میں بھی ہوں۔

طبرانی نے اے اوسط میں روایت کیا اور کہا کہ ابوعاصم سعید بن زیا داس میں متفرد ہیں۔

حدیث: جناب انس رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فرمایا: آدمی کے دوست تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ دوست جو کہتا ہے: مئیں تیرے قبر میں پہنچنے تک تیرے ساتھ ہوں (بیانسان ہے)، دوسرا وہ جو کہتا ہے: تیراوہ کی ہے جو تو نے (راہ خدا میں) خرج کیا اور جو بیا کے رکھا وہ تیرانبیں ہے۔ یہ تیرامال ہے۔ اور تیسرا دوست وہ ہے جو کہتا ہے: تو جی ہے جو کہتا ہے: تو جی کا پنا ممل ہے۔ بندہ کہتا ہے: تو ہی جو کہتا ہے: تو جی سے زیادہ بلکا تھا۔ (تیرے ساتھ دوتی ندر کھی)

اے حاکم نے روایت کیا اور کہا: یہ حدیث مسلم کی شرائط کے مطابق سی جے ۔ اس میں کوئی علت نہیں ہے۔

حدیث: حضرت ابن مسعود رضی الله عندے روایت ہے، کہتے ہیں: رسول الله علیہ نے فرمایا: تم میں ہے کون ہے جو
ایٹ وارث کے مال کواپنے مال ہے زیادہ لیند کرتا ہو؟ سحابر رضی الله علیہ کرش کیا: یارسول الله علیہ استہ بم میں ہے ہر
کوئی اپنے وارث کے مال ہے زیادہ اپنے ہی مال کو لیند کرتا ہے۔ نبی سرور علیہ نے فرمایا: "فَوَنَ مَالَهُ مَا قَدَّمُ وَمَالَ
وَارِیْهِ مَا اَتَّحَرُ" آدمی کا اپنامال وہ ہے جواس نے (صدقات و فیرات کی صورت میں) آگے بیجا اور وارث کا مال وہ ہے جو
جیجے بجارکھا۔

. امام بخاری ونسائی نے اسے روایت فر مایا ہے۔

اہے بزارنے حسن اساد کے ساتھ اور طبرانی نے کبیر میں روایت کیاہے۔

حديث: سيده اساء بنت ابو بكرصد الآرضى الله عنها واروايت ب، فرمانى بين: مجهد رسول الله عليه في ارشاد فرمايا:

( راہ خدامیں خرج کرتی جُلی جاؤ) یا ندھ کرندر کھوور نہتم پر بھی روزی باندھ دی جائے گی۔ اور ایک دوسری روایت میں یوں ہے:'' خرج کرتی رہواور گن گن کرندر کھوور نہ اللہ بھی تنہیں گن گن کردگ گا۔اور تفوظ کر کے نہ رکھوور نہ اللہ تعالیٰ (اپنارزق) تم سے محفوظ کر لے گا۔

بخاری مسلم،ابوداؤ د ـ

حدیث: حضرت بال رض الله عند روایت به فرمات بین: رسول الله علی فی بحصار شاوفر مایا: یا بال ال عالت فقیری میں دنیا بے جانا ، دولت مند ہو کرفوت نہ ہونا۔ میں نے عرض کیا: میں یہ کیے کر سکوں گا؟ فرمایا: جورزق ملے وہ جمع نہ کرے رکھ چھوڑ واور جوتم ہے مانگا جائے اے روکونیں۔ میں نے پھر گذارش کی: پیر جھے کیوں کر ہوگا؟ فرمایا: ایے ہی کرنا ہوگا گرآگ ہے۔

موکا پھرآگ ہے۔

ا سے طبرانی نے کبیر میں ،ابواٹیخ ابن حبان نے کتاب الثواب میں اور حاکم نے روایت کیا۔اور حاکم نے کہا: بیر حدیث صحح الا سناد ہے۔ان کے ہاں بیدالفاظ بھی ہیں:'' حضرت بلال رضی الله عند فقیری کی حالت میں الله ہے ملی ،مالدار ،وکرفوت نہیں ہوئے''۔ باقی حدیث حسب سابق ہے۔

حدیث: حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نبی پاک عظیفته سے راوی ہیں کہ آپ عظیفته نے فرمایا: حمد (1) صرف دد آدمیوں پر کرنا جائز ہے۔ ایک وہ جے الله نے مال دیا اور اسے راہ حق میں خرج کرنے کی ہمت دی۔ دومراوہ جے الله نے (قرآن و حدیث کا)علم دیاوہ اس سے لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو بیٹم سمحماتا ہے۔

ایک اور روایت میں یول ہے:'' حسد صرف دو شخصوں پر جائز ہے۔ایک وہ جے الله نے (علم) قر آن دیا،اوروو دن رات اس کے اوقات میں اسے پڑھتا پڑھا تا رہتا ہے۔ دوسراوہ آ دمی جے الله نے مال و دولت عطافر مائی اور وہ اسے دن رات کی گھڑیوں میں ترج کرتارہتا ہے''۔ بخاری وسلم۔

حدیث: حضرت طلحہ بن بحیٰ اپنی دادی مُعدیٰ برضی النه عنہم ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: میں ایک روز (اپنی شوہر) حدیث: حضرت طلحہ بن بعید الله وضی النه عنہ کی پاس گئی۔ میں نے انہیں بیار دیکھا۔ میں نے بو چھا: آپ کو کیا ہوا ہے؟ شابعہ ہماری طرف سے کوئی شکایت ہو۔ اگر ایبا ہے تو فرما کیں۔ ہم اے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہنے گئے: ایک بات نہیں، بلکتم تو مسلمان مرد کے لئے ایک بہت اچھی بیوی خابت ہوئی ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے پاس مال ہتم ہوگیا ہے اور بحجہ سے خیمیں آ رہی کہ اس کو کیا گئی اور اس میں موت ہوگئی تو جواب کیا دوں گا؟) مُعدیٰ نے کہا: اس کے بارے میں منہوا نہ ہوں، اپنی قوم کے لوگوں کو بلا ہے اور ان میں تقسیم فرما دیجے۔ اس پر طلحہ بن عبید الله نے اپنے غلام کوآ واز دی کہ میری اقوم کے لوگوں کو بلالا نے۔ (اور اس طرح انہوں نے مال تقسیم کردیا ) میں (سعدی ) نے ان کے خزانجی سے بو چھا کہ کتا مال تقسیم

<sup>(1)</sup> حمد ب مرادیبال فبط ب، حمل کے منتی بیں دومر ہے کو دکھے کراس جیسا ہونے کی تمثا کرنا۔ اور بید جائز ہے۔ کسی سے منصب ومرتبہ یا ہال ودولت کو بھے کریٹرننا کہ ناکراس کا بیرسبہ مجھوز آل ہوجائے اور تھھ کل جائے میہ صد ہے اور بھی حرام و خدموم ہے۔ انتہامیس اس سے محفوظ فرمائے۔ (مترج)

ی<sub>ا؟اس</sub>نے جواب دیا: چارلا کھ(درہم یادینار)۔ اےطبرانی نے باسادحسن روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت این مسعود رضی الته عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی الله علی الله تعلی نے فرمایا: الله تعالی نے اپنے بندوں میں سے دوکو (ان کے مرنے کے بعد) زندہ فرمایا، جنہیں اس نے مال واولا دبکشرت عطافر مائے تھے۔ ان میں سے بندوں میں سے دوکو (ان کے مرنے کے بعد) زندہ فرمایا، جنہیں اس نے بروردگارئیں حاضر ہوں نے رایا: کیک ئیس نے بحقے دیا گیا تھا) الله نے فرمایا: کیک نیس میرے پالنے والے ؟ (بیس جمحے دیا گیا تھا) الله نے فرمایا: پی کیک نیس میرے پالنے والے ؟ (بیس جمحے دیا گیا تھا) الله نے فرمایا: پی کیک نیس میرے پالنے والے ؟ (بیس جمحے دیا گیا تھا) الله نے فرمایا: پی کیک نیس نے جو پھھے تھے عطافر مایا تھا تو نے اس میں کیا ممل کیا؟ اس نے عرض کی: غربت کے ڈر دے اولا دی کے لئے چپوڑ آیا اولاد رہو نو کے ہمانا تھا (اور اس خوف سے مال جی رکھتا تھا خرچ نہ کرتا تھا) وہ میں نے ان پر نازل فرما دی ہے۔ (وہ غریب ہو کی ہمانا تھا (اور اس خوف سے مال جی رکھتا تھا خرچ نہ کرتا تھا) وہ میں نے وض کیا: بے شک میر بے پروردگار ۔ الله تعالی ہو کی میان کیا؟ اس نے عرض کیا: بے شک میر بے پروردگار ۔ الله تعالی عظم ہے؟ فرمایا: کیا میں نے نے عرض کی: تیری فرمان برداری میں خرج کھم ہا! وادلاد کو کس طرح استعال کیا؟ اس نے عرض کیا: بے شک میر بے پروردگار ۔ الله تعالی دفرق ہو ) اور بہت کم روئے ۔ تیخے معلوم ہونا چا ہے کہ تو نے جس (حس کرم) کا جمھ پر مجروسہ کیا وہ میں نے ان (تیر بے کیاں) بین ان اور بہت کم روئے ۔ تیخے معلوم ہونا چا ہے کہ تو نے جس (حس کرم) کا جمھ پر مجروسہ کیا وہ میں نے ان (تیر بے بحر) بین رائی فرمایا کیا کار بری کرم) کا جمھ پر مجروسہ کیا وہ میں نے ان (تیر بے بیاں) بین کیا کہ کی بر میاں دور کرمان کیا جو بی بین کرنی نے دیں کہ بی کری برائی دائی ہے کہ کرمان کیا دور کیا کہ جو پر مجروسہ کیا وہ میں نے ان (تیر بے بین کیل کیاں) کیا کیا ہوں کرمان کیا ہوں کرمان کیا دور کیا کہ بی کرمان کیا دور کیا کہ بی کرمان کیا دور کرمان کیا ہوں کرمان کیا دور کرمان کیا کرمان کیا ہوں کرمان کیا کرمان کیا کو کرمان کیا ہوں کرمان کرمان کیا ہوں کرمان کیا ہوں کرمان کیا ہو کرمان کرمان کرمان کیا ہوں کرمان کیا ہو کرمان کرمان کیا ہوں کرمان کیا ہوں کرمان کیا ہ

اسے طبرانی نے صغیرواوسط میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ما لک الدارے روایت ہے کہ حضرت مر بن خطاب رضی الله عند نے چار سود ینارا یک تھیلی میں ڈالے اور فالم سے فر مایا کہ اسے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی الله عند کو جا کردے دواور گھر میں کچھ دیر تضرو تا کدد کھے سکو کہ وہ اس الله عند کو مایا کہ اسے آپ اپنی ضروریات میں استعال کریں۔ ابوعبیدہ فر مانے گئے: الله عمر کواس کا صلد دے اور ان پر حم فر مائے ۔ پھرا پی الونڈی کو بال کرفر مایا: جمیلی میں سست و ینار فلال کودے آ، پانچ فلال کو اور پانچ فلال کو حتی کہ اس طرح انہوں نے سارے دینار تشیم کرڈالے۔ فلام نے واپس آ کر حضرت عمر فاروق رضی الله عند نے اس جمیسی ایک حضرت مرفار وق رضی الله عند نے اس جمیسی ایک معاذبین میں خضرت مرف الله عند نے اس جمیسی ایک معاذبین میں خرضی الله عند نے اس جمیلی معاذبین عمر دخی الله عند نے اس فیلی معاذبین عمر دخی الله عند نے اسے فر مایا: یہ تھیلی معاذبین عمر دخی الله عند نے اسے فر مایا: یہ تھیلی معاذبین عمر دخی الله عند نے اسے فر مایا: یہ تھیلی معاذبین عمر دخی الله عند نے اسے فر مایا: یہ تھیلی کے کر مناز بین الله عند کے باس کے بات کے جاؤ۔ انہیں دے کر گھر میں پچھ دیر مضروتا کہ دیکھ سکورہ اس کو کے استعال کرتے ہیں۔ فلام میر تھیلی کے کر مایا ہے کہ آپ اسے اپنی ضروریات میں استعال

کرلیں۔معاذ بن جبل فرمانے گے:الله امیر المومنین پر رحم فرمائے اور اس کا صلاعطا کرے۔اے کنیز!اوھرآ، فلاں کے گر میں اتنے دیناردے آ۔فلاں کے ہاں اتنے اورفلاں کے ہاں اتنے ۔اتن دیر میں حضرت معاذ کی زوجہ آگئیں۔ کہنگس الله کی تم ہم خود بھی سکین ہیں۔ بچے ہمیں بھی و بیجئے۔اس وقت تک تھیلی میں صرف دودینار باتی رہ گئے تھے۔ حضرت معاذ نے یہ بیوی کی طرف بھینک دیئے۔غلام میں بچھ دکھے کروائی عمر فاروق رضی الله عند کے پاس وائیں آیا اور سارا قصہ بیان کیا۔ حضرت عمر رضی الله عند بہت سرور ہوئے اور فر مایا'' إِنَّهُم اِحْدَوَ تَّ بَعْضُهُمْ مِّن بَعْضِ'' میلوگ آئیں میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں گئی ہیں۔

اے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے۔اس کے راوی ما لک الدار تک ثقیمشہور میں۔ ما لک الدار کی معرفت مامل نہیں ہوئی۔

حدیث: حضرت بهل بن سعدرض الله عند سے روایت ہے، فر ماتے ہیں: رسول الله علیہ است دینارتے ہو است دینارتے ہو کے سے سیدہ عاکثر رضی الله عنہ کے پاس سات دینارتے ہو کا دو است سے سیدہ عاکثر رضی الله عنہ کے پاس کے ہوئے تھے۔ جب آپ علیہ تین بہو گئے تو فر مایا: عاکثر (رضی الله عنہ) اید مون ( دنا نیر ) حضرت علی کرم الله وجہ الکریم کے پاس بھیج دو ( تا کہ وہ صدقہ کردیں ) چرآپ علیہ الصلوٰ قوالسلام نے یہ بوگی ۔ ور عاکثہ صدیقہ رضی الله عنہا نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام نے یہ الله عنہا آپ بلد الساد کی مرتبہ فرمول الله علیہ الله عنہا آپ بلد السوۃ والسلام کی تیار داری میں مشغول ہو جاتی رہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوٰ قوالسلام نے وہ و بیار حضرت بلی رضی الله عنہا تو بلار حضرت بلی رضی الله عنہا تو بلار حضرت بلی رضی الله عنہا نہ بازی بین میں مشغول ہو جاتی رہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوٰ قوالسلام نے وہ و بیار حضرت بلی رضی الله عنہا نے بازی جراغ علی کورتوں میں ہے کس کے پاس بھیجا اور فر بایا: اسے تھی کے ڈ بہ میں سے تھوڑا ما تھی معد یقد رضی الله عنہا نے اپنا چراغ محلی کی ورتوں میں ہے کس کے پاس بھیجا اور فر بایا: اسے تھی کے ڈ بہ میں سے تھوڑا ما تگی تھیں اللہ عنہا نے اپنا چراغ میں بدینہ ڈ اللہ دیں کیوں کے رسول الله عنہا نے اپنا چراغ محلی کی ورتوں میں ہے کس کے پاس بھیجا اور فر بایا: اسے تھی کے ڈ بہ میں سے تھوڑا ما تھیں۔

اسے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے۔اس کے راوی تیج کے راوی ہیں۔اور ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں معناً حدیث عائشہ رضی الله عنبار وایت کی ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن صامت رضی الله عندے روایت ہے، فریاتے ہیں: میں حضرت ابوذ رغفاری رضی الله عند کے ساتھ تقا۔ وہ گھرسے نگلے۔ ان کے پاس اپنے وظیفہ کی رقم اور ساتھ ان کی ایک کنیز تقی۔ وہ کنیز ابوذ ررضی الله عند کی ضروریات میں ان کی رقم خرج کرنے لگی۔ اب اس کے پاس (ضروریات پوری کرنے کے بعد ) سات دیناریج گئے۔ آپ نے اسے تھم

<sup>(1)</sup> کینی وسال پاک سے پہلے بی جو کچھ موجود تھا ووصد قد فرما دیا۔ اس وقت چراغ میں تیل مجھی نہیں حالانکہ و نوں عالم کی فعتیں انہی کے ہے ۔ فہ نمی نخل بیں۔

وہ جہال کی نعتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں (مترجم)

مالک کونین میں گو پاس کچھ رکھتے نہیں

دیا کہ ان کے بدلہ میں پینے لے آئے ( تا کہ تھوڑ ہے تھوڑ ہے کر کے غرباء میں تقتیم کردیئے جائیں) عبداللہ بن صامت کہتے ہیں: مَیں نے ان ہے کہا: اگر آپ اُنہیں کی پیٹی آ مدہ ضرورت کے لئے یامہمانوں کے لئے جوآپ کے ہاں آتے رہتے ہیں، بچا لیتے ( تو بہتر ہوتا ) وہ فرمانے لگے: میر سے طیل میں ایس کے ایس کے دار اور کے دکھا جائے وہ رکھنے والے پراُس وقت تک انگاراہے جب تک وہ اے اللہ عزوج کس کے راستہ میں خرج کہ ندکروں۔

اے امام احمد نے روایت فر مایا ہے۔اس کے راوی سیح کے راویوں کی طرح ہیں۔

حدیث: حفرت سمرہ بن جندب رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علی فقط مایا کرتے تھے۔ بے شک میں اس بالا خانے میں داخل ہوتا ہوں۔ جب داخل ہوتا ہوں تو یہ خوف ہوتا ہے کہ میں اس میں مال ہو میں انتقال کر جاؤں اور اس مال کوخرج ندکیا ہو۔

الصطبراني نے اسنادحسن كے ساتھ روايت كيا ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: حضرت ابوذ ررضی الله عند نے جھے بتایا کہ اے ہیں: حضرت ابوذ ررضی الله عند نے جھے بتایا کہ اس مرا میں رسول الله عند نے بیٹ کے ساتھ آپ کا دست مبارک کا دست مبارک کا دست مبارک کی بین جارہ الله خرج ابوذر (رضی الله عند)! ممیں بید بسند نہیں کرتا کہ احد پہاڑ میرے لئے سونا اور جاندی بن جائے ، ممیں اسے فی سیمیل الله خرج کردل پھر جب دنیا ہے جاؤں آو اس میں ہے ایک قیرا الحرار بروایتے ایک دینار کا چو بیسوال حصہ ) باتی چھوڑ جاؤں ممیں نے عرض کیا: ایک ڈیمیر (1) فرمایا: اسے ابوذرا میں کم از کم کی بات کرتا ہوں اور تم زیادہ کی بات کرتا ہوں اور تم زیادہ کی بات کرتا ہوں اور تم ذیا کا ارادہ کرتے ہو میں آخرت جا ہتا ہوں اور تم دنیا کا ارادہ کرتے ہو میں آبی تیں مرتبد دہرایا۔ اس بردار نے باشادہ سن روایت کرتا ہے۔

حدیث: انہیں (ابن عباس) رضی الته عنہا ہے روایت ہے کہ بی اکرم علی نے احد پہاڑی جانب نظر فرمائی پھرارشاد فرمائی سے اللہ کے احد پہاڑ آل مجمد علی نظر فرمائی پھرارشاد مرمائی اللہ علیہ اللہ علیہ میں میری جان ہے، بھے یہ بات الجھی نہیں گئی کہ احد پہاڑ آل مجمد علیہ کے لئے محمد مون میں تبدیل ہوجائے جے میں اللہ کے رستہ میں فرچ کروں پھر میں اپنے وصال کے روز انتقال کروں تو اس میں سے دو دیار باق چھوڑ جاؤں ہاں آگر مجمد برقوض ہوتو اس کی ادائیگی کے لئے چھوڑ جاؤں۔

اسے امام احمد وابویعلیٰ نے روایت کیا ہے۔ امام احمد کی اسناد جیر قو ی ہے۔

حدیث: حسرت قیس بن ابی حازم رض الله عنه روایت ب، کتب بین بمیں سعید بن مسعودرض الله عندی عیادت کے لئے ان کے ہاں گیا۔ تو وہ فر ہانے گئے: معلوم نہیں لوگ میرے بارے بیس کیا کتب بیس (لوگوں کا خیال تھا ان کے پا س

<sup>(1)</sup> میخ هنرت اوز رمنی الله عنه نے عرض کیا کہ ایک تیم اواتو کوئی چیز نہ ہوئی۔ احد پہاڑ جتنے سونے چاندی ہے تو کوئی ڈھیر چکھیا ئے تو ناپیندیدگی محسی ہو۔ آ قاملے اصلاق والسلام نے اس کی وضاحت فر مادی۔ (سترجم)

دولت بہت ہے) لیکن کاش کہ میر ہے صندوق میں بیآگ (جمع شدہ مال) نہ ہوتی۔ جب وہ فوت ہو گئے تو لوگول نے دیکھا ان کے صندوق میں ایک یا دو ہزاز ( دیناریا درہم ) تھے۔

الصطبرانی نے کیر میں اسنادھن کے ساتھ روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت ابوامامرضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ کے پاک زمانے میں ایک خض فوت ہوگیا۔ اس کے پاس سے گفن کا خرچہ بھی برآ مدنہ ہوا۔ بی اکرم علیہ تشریف لائے۔ فرمایا: اس کے تبہند کے نیچور کی کھور دیکھا گیاتر ایک یا دورینارل گئے۔ آپ علیہ نے فرمایا: بچھو کے ڈیگ میں یدونوں۔

اورایک دوسری روایت میں ہے۔'' اصحاب صفہ (رضی الله عنہم) میں سے ایک صاحب فوت ہو گئے۔ان کے تبینہ میں بند ها ہواایک دینار برآ مد ہوا۔ تو رسول الله علیہ نے فر مایا: یہ بچھو کا ڈنگ ہے۔ پھر دوسر سے صاحب فوت ہوئے تو ان کے تبہند ہے دودینار نکلے۔رسول الله علیہ نے فر مایا: یہ دونوں بچھو کے ڈنگ میں۔

ا سے امام احمد اور طبر انی نے مختلف طرق ہے روایت کیا ہے۔ بعض کے راوی سوائے شہر بن حوشب کے ثقہ ثابت ہیں۔

## ترغيب

# شوہر کی اجازت سے اس کے مال میں سے بیوی کاصدقہ کرنا

#### اورتر ہیب

#### بلااجازت شوہر بیوی صدقہ نہ کر ہے

حدیث: ام المونین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا و تن ایبہا ہے روایت ہے کہ نبی مکرم علیضے نے ارشاد فر مایا:عورت جباپ (شوہرکے) گھرکے دانے پانی ہے خرج کرتی ہے جبکہ پیخرج کرنا باعث فساد نہ ہو (بلاا جازت شوہر نہ ہو) تواہے خرج کرنے کا ثواب کے گا،شوہر کو کما کر لانے کا اجر کے گا اور خادم (بھی ثواب میں) ای طرح شامل ہوگا۔ "اَدَینَفُصُ بغضہ ہم میں اُجُو بغض شَینًا" ان میں ہے کی کا ثواب دوسرے کے ثواب میں کوئی کی پیدائیس کرے گا اے مام بخاری مسلم لفظ انمی کے ہیں کا زین مادی تر نہ کی زیا آئی اور این جران زیا تھیج میں مدورہ کے لیے بعض ما

اے امام بخاری متسلم (لفظانمی کے میں) ،ابن ماجہ ہر ندی ، نسائی اور ابن حبان نے اپنی سیح میں روایت کیا ہے ۔ بعض کے ہاں خرج کرنے کی بجائے صدقہ کرنے کے الفاظ ہیں ۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے فر مایا: عورت کو طلال نہیں کہ وہ (نفلی) روزہ رکھے جبکہ اس کا شو ہر گھریر موجود ہو ہاں اگر شو ہرا جازت دے دیتو رکھ علی ہے۔ اور نہ ہی بیرطال ہے کہ شو ہر کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کی (1) کو آنے کی اجازت دے۔

امام بخاری مسلم اور ابود اؤ د نے اے روایت فر مایا ہے۔

حدیث: ابوداؤدکی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہر یرہ رض الله عندے عورت کے بارے میں مسئلہ بوچھا گیا کہ کیا وواپ شوہر کے گھرے صدقہ رکتی ہے اور اس کا تواب دونوں کو ملے گا۔ "وَلَا يَجِلُ لَهَا اَنُ تَتَصَلَّقَ مِنْ مَّالِ ذَوْجِهَا إِلاَّ يَاذَنه "اور عورت کو بیا جازت نہیں کہ بلا اجازت شوہ اور کو کے مال ہے صدقہ کرے۔ شوہر اس کے مال سے صدقہ کرے۔

زرین العبدری نے اپنی جامع میں بیالفاظ زیادہ کئے۔'' اگر شوہر بیوی کو اجازت دے دے (اوروہ صدقہ کر لے تو)
تواب دونوں کو ہوگا اور اگر بیوی نے اس کی اجازت کے بغیر صدقہ کیا تو تو اب صرف شوہر کو ہوگا اور خوداے گناہ ہوگا''۔
حدیث: حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص رضی الله عنہا ہے روایت ہے کہ رسول الله الله عیالیہ نے فرمایا: ''لا یَجُورُ کے
لامُورَ اَقَا عَطِیْهُ اِللَّا بِاذْنِ ذَوْجِهَا'' عورت کے لئے شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی عطید دینا جائز میں ہے۔
اے ابوداؤرون اَن نے عمر و بن شعب کے طراق ہے روایت فرمایا۔

(1) کنی شوم کر اجازت کے بغیر کسی محرم کو گھر میں داخل نہ ہونے دے باتی غیر محرم کے گھر میں داخل ہونے کا تو سوال بی بیدائیس ہوتا۔ ( سترجم )

بخارى مسلم، ابوداؤ د، تريدي، رحمة الله تعالى عليهم -

حدیعت: حضرت ابوامامدرضی الله عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: نمیں نے رسول الله عَلَیْظُ کو ججۃ الوداع کے سال این خطبہ میں ارشاد فرماتے سا ہے کہ عورت اپنے خاوند کے گھر ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز (صدقہ و خیرات میں) خرج نہیں کر حتی ہے حرض کیا گیا: یارسول الله عَلَیْشِیْ اکھانا بھی نہیں؟ فرمایا: بیتو ہمارے افضل اموال میں ہے ہے۔ اے امام ترندی نے روایت فرمایا اور کہا کہ بیصریت حسن ہے۔

# تزغيب

# كھانا كھلا نااور يانى پلانا

#### ترہیب

# ایے نیکی کے کام نہ کرنا

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رض الله عنها بروایت ب که ایک صاحب نے رسول الله عظیفی بسوال کیا: کون سا اسلام (میس عمل) بہتر ہے؟ ارشاد فرمایا: "تُطعِمُ الطَّعَامُ وَ تَقُوّهُ السَّلَامُ عَلَى مَنْ عَوَفْتَ وَمَنْ لَمُ تَعُوفْ " یک تولوگوں کو کھانا کھلائے۔ اور واقف و ناواقف سب کوسلام (السلام علیم ورحمة الله و برکاته) کھے۔

اسے بخاری مسلم اور نسائی نے روایت فر مایا۔

حدیث: حضرت ابو ہر یرہ رض الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: مُیں نے عرض کیا: یارسول الله علی ایک جب آپ جس ایک ورکھتا ہوں، میر اول باغ باغ ہوجا تا ہے، میر کا آنکھوں میں ٹھنڈک آ جاتی ہے۔ جھے تمام چیزوں (کی حقیقت) کے بارے میں کچھ بتا میں فرمایا: ہرشے پانی سے پیدا فرمائی گئی ہے۔ پھر میں پنے عرض کیا: کوئی ایبا عمل ارشاد ہوکہ اگر ہجالاؤں تو جنت میں چلا جاؤں۔ ارشاد ہوا: کھانا کھلاؤ سلام پھیلاؤ سلد رخی کرواور جب دوسرے لوگ نیند کے مزلے لے رہے ہوں، تم ایک کھناز اتبجد) میڑھا کر وسامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤگا۔

اے امام احمد، ابن حبّان نے اپنی صحیح میں (الفاظ بھی انہی کے میں )اور حاکم نے روایت کیا اور فر مایا کہ بیر حدیث صحیح الامناوے۔

حدیث: حفرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنها سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی فی نے فرمایا: رحمٰن (جل ثانه) کی عبادت کرو، کھانا کھلا و اور سلام پھیلا و ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤگ۔

اے امام تر مذی نے روایت فر مایا: اور فر مایا: بیحدیث حسن صحح ہے۔

حدیث: حضرت ابو مالک اشعری رضی الله عند بروایت بی که نبی اکرم علیا الله بخت میس کی بالا خانے (پیمار) میں جن کی بالا خانے (پیمار) میں جن کا باہر اندر بے اور اندر باہر بے نظر آتا ہے (ائے خوبصورت ہیں) ''اَعَدُّهَا اللَّهُ تَعَالَى لِمَن اَطْعَمَ الطَّعَامُ وَاَفْشَى السَّلَامَ وَصَلَّى بِاللَّمِيلِ وَالنَّاسُ نِيمَامٌ ' بیالله تعالی نے ان لوگوں کے لئے بنائے ہیں جو کھانا کھلاتے، ملام پھیلاتے اور رات کو نماز ( تہد) پڑھے ہیں جبکہ لوگ مورے ہوتے ہیں۔

ابن حبان نے اسے اپنی تھی میں روایت کیاہے۔

حدیث: حفرت سیدنا عبدالله بن سلام رضی الله عنه بروایت به فرماتی میں: جب پہلے کیمل رسول الله عظیمی میدند

طیبتشریف لائے تو لوگ جلدی جلدی آپ علیہ الصلوٰ قر والسلام کے پاس جانے گئے۔ میں بھی ان جانے والوں میں تھا مُنی ف نے جب آپ کے چہرہ انورکوتو جدونورے دیکھا تو میں نے جان لیا کہ ''اُنَّ وَجُھهٔ کیسُس بو جُعهِ کَذَاب''آپ کا چہرہ الر کی جمور نے کا نہیں ہوسکا۔ اورسب ہے پہلے جو میں نے آپ علیہ الصلوٰ قر والسلام کا کلام سنامیتھا۔ آپ علیہ اللہ فرارے تھ ''یکا اُٹھا النَّاسُ اَفْشُوا السَّلَامَ وَاَطُعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُوا بِاللَّمْلِ وَالنَّاسُ نِیامٌ تَلُ حُلُوا الْجَنَةَ بِسَلَامِ" لوگوالها (السلام علیم) عام کرو، کھانا کھلا واور جب لوگ مور ہے ہول تم رات کو تماز پڑھو، جنت میں سلامی کے ساتھ وائل ہو واؤ کے۔ اے امام ترفیری نے روایت کیا اور فر مایا: بیحدیث حن صحح ہے۔ ابن مارجہ اور حاکم نے بھی اے روایت کیا اور ماکم نے

حدیث: حضرت جابر رضی الله عنه نبی سرور عَلِي الله علی الله عَلِیه نبی که آپ عَلِی الله عَلَی الله ع

اے حاکم نے روایت کیا اور بچچ قرار دیا۔اور بیبق نے بھی انہی کے طریق ہے متصلاً ومرسلا روایت کیا ہے گران کے الفاظ میں:'' بے شک اسباب بخشق میں ہے بھو کے مسلمان کو کھانا کھلانا بھی ہے''۔اور ابوالشنخ (ابن حبان) نے بھی الفاظ میں:'' بقینا (دخول) جنت کے اسباب میں ہے بھو کے مسلمان کو کھانا کھانا کھانا کھانا۔
مجھی ہے''۔

حدیث: حضرت الو ہر رہ وضی الله عنہ بروایت ہے کہ رسول الله عنظیفہ نے فر مایا: الله عزوجل رو کی کے ایک لقے،
کھجوروں کی ایک تھی یا اس جیسی کی چیز کے بدلہ میں جس سے مساکیوں کا فائدہ ہوا ہو، تین افراد کو جنت میں واغل فرمائے گا۔
نمبر 1 دینے کا حکم کرنے واللہ نمبر 2 ہوی جس نے اس لقمہ کو تیار کیا اور نمبر 3 وہ خاوم جس نے بدلعمہ وغیرہ مسکین کو کیڑا یا۔ اور
جناب رسول الله عظیفی نے فرمایا: سب تعریفیں ہیں اس الله کریم کے لئے جس نے ہمارے خادموں کو بھی فراموش نیس فرمایا۔
اے طبر انی نے اوسط میں اور حاکم نے روایت کیا ہے۔

> . اے امام احمد ، ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور بیہ قی نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عروضی الله عنها عروی به فرمات مین رسول الله علی ناید جس بندے نے اپنی ایس الله و میں الله و الله و

فندقوں کے درمیان پانچ سوسال کا فاصلہ ہوگا۔

رین اس کوطبرانی نے کبیر میں ، ابواثینی ابن حبان نے کتاب الثواب میں اور حاکم ویبھی نے روایت کیا اور حاکم نے کہا: بیہ مدیث سیجی الا ساد ہے۔

حدیث: حضرت سیرنا ابوسعیدرضی التله تعالی عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَیْظِیْقَ نے فرمایا: جو بندہ مومن روسے: حصورت کو بھوک کے وقت کھانا کھلائے گا۔ جومومی دوسرے روسے وقت کے بھل کھلائے گا۔ جومومی دوسرے مومن کو پیاس کے وقت پانی پلائے گا۔ اور جومومی روسرے مومن کو پیاس کے وقت پانی پلائے گا۔ اور جومومی روسرے مومن کو پیاس کے کا اور جومومی روسرے مومن کو پیاس کی حالت میں لباس بہنائے گا۔ قیامت کے دوز الله تعالی اسے جنتی مطبح بہنائے گا۔

اے امام تر نہ کی نے (الفاظ انہی کے ہیں) ابوداؤ د نے روایت کیا۔ اور تر نہ کی نے فر مایا: بید حدیث فریب ہے۔ حضرت
ابوسعید پرموقو فا بھی مروی ہے اور بہی بھتے ہے۔ ابن ابی الدنیا نے کتاب اصطناع المعروف میں موقو فا علیٰ ابن مسعود روایت کی ہوتے ہی جس کے الفاظ ہیں: ''لوگوں کو قیامت کے روز اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ ایسے بھو کے ہوں گے کہ پہلے بھی نہوئے ، ہون گے۔ ایسے بھو کے ہوں گے کہ پہلے بھی تھے نہ ہوں کے قر جو تحق محض اللہ کے لئے کسی کولیا ہی پہنائے اللہ عزوجل اے لباس عظا فرمائے گا۔ جو کسی کو اللہ عزوجل کیلئے کھانا کھلائے گا، الله عزوجل اے لئے کسی کو اللہ عزوجل اے بیات فرائے گا ، الله عزوجل اسے بیان بلائے گا ، الله تعالیٰ گا۔ جو الله کی روحل کے لئے کسی کو معاف کرے گا ، الله تعالیٰ اللہ عنوانی دے دے گا ۔

اں کوان الفاظ کے ساتھ مرفوعاً بھی روایت کیا گیاہے۔

حدیث: حفرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: جناب رسول الله علی فی فرمایا: ابله عزومل قیامت کے دن فرمایا: الله عزومل قیامت کے دن فرمایا کا است میرے پروردگار! قیامت کے دن فرمائے گا: اے ابن آ دم! منیں بیار ہوا تھا، تو میری عیادت کونہ آیا۔ بندہ عرض کرے گا: اے میرے پروردگار! منیں تیری عیادت کیے کرتا تو تورب العلمین ہے۔ (تو بیار نہیں ہوتا) الله پاک فرمائے گا: کیا تیجے یادنیس، میرافلال بندہ بیار

<sup>(1)</sup> مان تحرى مهرشده ثراب "رَحِينَ مَنْحُنُوم" كاتر جمه به بهم به السيار التي من التي من المات : كُنْتُونِ مَن مَنْ يَخْتُومٍ فَي خِنْهُ وَمِسْكٌ \* وَفِي دُلِكَ فَلَيْسَنَاكَ مِن النَّسَائِينُ وَنَ أَهُ وَمِ كُنْتُونِ مَن مَنْ يَخْتِهِ مَنْ خَنْهُ وَمِسْكٌ \* وَفِي دُلِكَ فَلَيْسَنَاكَ مِن النَّسَائِينُ وَنَ أَهُ وَمُ

اے امام سلم نے روایت کیا ہے۔ رحمہ الله۔

حدیث: سیرنا ابو ہر پرہ وضی الله عندی سے بینجی روایت ہے کہ رسول الله علی نے فرصیابر رضی الله عنہم ہے) بو جہا:

آج تم میں ہے کس نے روز ہے کی صالت میں جس کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند نے عرض کیا: مَیں نے بنر مایا: آج تم میں ہے کون کی جنازہ

میں ہے کس نے کس مسکین کو کھانا کھلایا؟ سیرنا ابو بکر رضی الله عند نے عرض کیا: مَیں نے ، فر مایا: آج تم میں ہے کون کی جنازہ

کے ساتھ گیا؟ ابو بکر صدیق رضی الله عند نے پھرعرض کیا: مَیں ، سید عالم علی الله علی ہے تر کسی میں سے آج کسی مریض کی عمل میں میں الله علی الله الله علی الله الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله الله علی الله الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله الله

اے ابن خزیمہ نے اپنی تھے میں روایت کیا ہے۔

حدیث: سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: جناب رسول الله علی الله علی کیا کیا کہ کونیا ممل الله علی اللہ علی کے ارشاد فرایا: کی موئن بندے کو تیراخوش کردینا، اس طرح کہ اس کو پیٹ مجرکھانا کھلا دے یا اسس سرخورت کے لئے لباس بیبنا دے یا اس کی کوئی حاجت یوری کردے۔

اے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔ اور ابواٹی نے کتاب الثواب میں ای طرح کی حضرت ابن عمر رضی الله فہما سے حدیث روایت کی ہے۔ اس کی ایک روایت کے الفاظ ہیں: ''سب سے زیادہ الله عزوج کی مجوب عمل ہے ہے کہ تو کل مسلمان کوخوش کردے ، یااس کی کوئی تکلیف دور کردے یااس کی جوک مثانے کا بندو بست کردے یا چراس کا قرض چکادے۔ حدیث: حضرت معاذبین جبل رضی الله عنہ نی محرم عیالی ہے ہے کہ دوی ہیں کہ فرمایا: جو شخص کی موس کو کھانا کھلاے حق کہ اس کی مجوک مثل ہے۔ داوی ہیں کہ فرمایا: جو شخص کی موس کو کھانا کھلاے حق کہ اس کی مجوک مثل ہے۔ داخل فرمائے کا کہ موائے کا کہ موائے کا کہ موائے کا کہ موائی کے کہ دواز وں میں سے ایک ایسے درواز سے داخل فرمائے کا کہ موائے

<sub>ای ج</sub>یے تخف کے اور کو کی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ اے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔

حديث: حفرت جعفر عبدى اورحس رحمهما الله ب روايت ب، كتبة بين كدرسول الله عَيَّا فَيْ فَرَمايا: "إنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ بُناهِى مَلَا نِكَتَهُ بِالَّذِينَ يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ مِنْ عَبِيْدِةٍ" بِشَكَ اللهُ عَزوجِل فرشتول كسامنے اپ ان بندوں يرفخ فرما تا ہے جولوگوں كوكھا ناكھاتے ہيں۔

اے ابواثینے نے'' الثواب''میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ نے فرمایا: تین خصائل ہیں، جس بندے میں ہوں گے، الله تعالی اس پر اپنا سامید (رحمت) پھیلا دے گا درا ہے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ وہ خصائل مید ہیں: نمبر 1 کمزور کے ساتھ احسان کرنا اور اس خصائل مید ہیں: نمبر 1 کمزور کے ساتھ احسان کرنا اور اس خصائل ہیں، جس میں مید پائی جائیں گی۔ اسے الله تعالی اس دن اپنے عمر شرک سامیہ میں جگہ دے گا جس دن اس کے ساتھ اور کو کی اور سامیہ میں ہوگا۔ نمبر 1 (سردی وغیرہ کی) سخت مشکل میں وضو کرنا، نمبر 2 اندھرے میں (نماز کے کے کے کھانا کہ ا

امام ترندی نے صرف کہلی تین خصاتیں روایت کی ہیں۔اور کہاہے کہ بیرحدیث غریب ہے۔ابواشیخ نے'' الثواب''میں اور ابوالقاسم الاصبهانی نے بور کی حدیث روایت کی ہے۔

حدیث: امیر المومنین سیدناعلی الرتفنی کرم الله وجهد الکریم ورضی الله عندے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں: ایک یا دو صاع (1) کھانے پرماینے بھائیوں کا جمع کرنا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں تمہارے بازار میں جاؤں پھروہاں سے ایک غلام فرید کر آزاد کروں۔

ابوانیخ نے اے' الثواب' میں موتو فاروایت کیا۔ اس کی اسناد میں لیٹ بن الی سلیم ہے۔

حدیث: سیدنا حفرت امام حسن بن علی رض الله عنها نی کریم سیست کے راوی میں کہ آپ سیست نے فر مایا: اپنے کسی دی اور ا دی ابھائی کوالیک لقمہ کھانا کھلانا مجھے اس سے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ کی سکین پرایک درہم صدقہ کروں اور اپنے کسی دی بھائی کو ایک درہم ویزا جھے اس سے زیادہ مجبوب ہے کہ کسی اور مسکین پر (جودین بھائی نہ ہو) مورہم تصدق کروں۔

اسے بھی ابواٹنے نے'' الثواب'' میں روایت کیا۔ شاید میر جمی پہلی حدیث کی طرح موقوف ہی ہو۔

حديث: حفرت أن بن ما لك رضى الله عنه بى الله عين كالله عين كرت بين كرآب عين كرآب عربيا وورود وي كن محرايل من الله عنه وورايد وورود من الله عن الله عنه وورود من الله كار وكنا بكار وكنا بكار والناح من عابد كواس قدر بياس ف ستايا كروه وزين

(1) مان ظراب کاایک بیانہ ہے۔ جیسے ہمارے بنجاب میں ٹو پایاد ڈو پا ہوتا ہے۔ اس کاوز ن قریباد د کلو کے برابر ہوتا ہے۔ البتہ اہلی مراق کا صاع چار کلو کے ترب ہوتا ہے۔ (ستر جم)

اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔ ابوظلال (جن کامتن حدیث کے آخر میں ذکر ہوا) کا نام ہلال بن موید اِائن ابی سوید ہے۔ امام بخاری اور ابن حیان نے آئیس ثقد قر اردیا ہے۔

حدیث: حضرت نابت بنانی حضرت انس رض الله عنهما نے اور آپ رسول الله علی ان کے دوایت کرتے ہیں کہ قیات کے دن ایک جنتی مخص المل جہنم کی طرف نظر کرے گا۔ تو اہل جہنم میں سے ایک شخص پکارے گا۔ کہ گا: اے فلال: کیا مجھ پہلا تا ہے؟ جنتی جواب وے گا: بہیں میں بخیرا میں نہیں جانیا تو کون ہے؟ وہ بولے گا: مئیں وہی بول کہ دنیا میں تو بر بہا ہی تو بہا ہی تو بہا ہی تو بہائی تو برے گا: مئیں وہی بول کہ دنیا میں تو بہائی تو بہائی ہیں ہے۔ دور تی کہ گا: اپنے دب کی بارگاہ میں میری سفارش کر سرکار علی تا بھی جن جنتی کہ گا: یہ جنگ میں نہیں منارش کر سرکار علی تا تو ہوں ہے گا: میں الله جمل ذکرہ سوال کی تو ان میں سے اس شخص نے مجھے پکارا۔ مجھے کہنے لگا: کیا تو بھی بہائی ہیں ہوں کہنے لگا: کیا تو بھی کہنے لگا: کیا تو بھی بہائی ہیں ہوں ہوں جس کے پاک بہائی ہیں ہوں گا: کیا تو بھی ہوں ہوں جس کے پاک دنیا میں تو گا: میں نہیں جانیا تھا ور کسی سے بات تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا: میں میری سفارش اور تیول فرمائے گا۔ پھر محم در گانیا میں میری سفارش کو تیول فرمائے گا۔ پھر محم در گانی سفاعت کر۔ ''فیکش یقع نه الله فیکا کو روز جن میں دنیا میں تو شفاعت کر۔ ''فیکش یقع که الله فیکا کو اور جنت میں دائیا ہیں الناد و سال فرمایا جاگا گا کی دونر نی تو کہ الله کو کے گا کا دور جنت میں دائی فینے کور یا تھا۔ اب اپنے درب کی بارگاہ میں میری سفارش کو تیول فرمائے گا۔ پھر محم در کا فیل میں دونر کی کوروز نی سے نکال جائے گا (اور جنت میں دائی فیل اس کی سفارش کو تیول فرمائے گا۔ پھر محم در کا فیل میں دونر کی کوروز نی سے نکال جائے گا کہ میں میں دائی فیل کی کے گا کیا کہ کیا گا کا دور جنت میں دائی فیل کا کیا گیا گا کہ کیا گا کیا کہ کیا گا کہ کیا گا کہ کیا گیا کہ کو تو کیا گیا کہ کیا گیا کیا گا کہ کیا گا کہ کیا گیا کیا کہ کیا گیا کہ کی کی کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا کہ کیا گیا کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کی کیا کی کیا کی کیا

اے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ ان کے الفاظ ہیں: فرمایا: ' قیامت کے روزلوگوں کی صفیں بنائی جا کیں گی۔ پھر اہل جنت گذریں گے۔ تو ایک جنتی کار دوختی اس جنتی کو دیکھ کر کہے گا: کیا تھے وہ دن یا د ہے جب تو نے جمھے یائی بلایا تھا؟ سرورعالم علیا تھے نے فرمایا: یہ جنتی اس دوزخی کہ شفاعت کرے گا جب تو نے جمھے یائی بلایا تھا؟ سرورعالم علیا تھے نے فرمایا: یہ جنتی اس دوزخی کہ گا: کیا تھے وہ دن یا در جومنظور ہوگی) اور ای طرح ایک (جومنظور ہوگی) اور ای طرح ایک (جومنظور ہوگی) اور ای طرح ایک (جومنظور ہوگی) اور ای طرح ایک دیا تھے وہ دن یا در میں اس کے گزرے گا تو یہ اس کی سفارش کرے گا۔ پھر ایک اور شخص دوسر می جنوب کے قریب سے گذرے گا تو یہ اس کی سفارش کرے گا۔ پھر ایک اور شخص دوسر فی جمھے اپنے فلال کام کے لئے بھی اس کی سفارش کرے گا۔ (اور ان سفارش کنندگان فلال کام کے لئے بھیجا تھا؟ تو میں تیرا کام انجام دیے کو چلا گیا تھا۔ یہ بھی اس کی سفارش کرے گا۔ (اور ان سفارش کنندگان کی سفارش تول کر کے ان جہنیوں کو بخش دیا جائے گا ۔ اے اصبانی نے این ناجہ کی شل روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے ، فرماتے ہیں: نبی عمر مستیقی کی خدمت میں ایک آدی حاضر ہوا اور عرض گذار ہوا: ایسا کیا عمل ہوسکتا ہے کہ میس کروں تو جنت میں واغل ہوجا دَس ؟ ارشاً وفر مایا: کیا تم ایسے شہر میں رہتے ہو جہاں پانی باہر سے لایا جاتا ہے؟ اس نے عرض کیا: ہاں۔ فرمایا: تم وہاں ایک نیامشکیز و فرید داور اس سے پانی پلاد حق کہ پانی بلاتے پلاتے وہ چھٹ جائے۔ اس لئے کہ مشکیز واہمی چھٹے نہ پائے گا کہتم جنت میں دخول کا عمل پالو کے۔

الصطراني نے كبير ميں روايت كيا۔ اس كى اسناد كے راوى كي يمانى كے سوا ثقة ہيں۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک آدمی بارگاہ رسالتاً ب عَلَیْ الله بن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ ایک آدمی بارگاہ رسالتاً ب عَلَیْ الله بن عمر رضی الله علیہ علیہ بن کا اسے بھر لیتا ہوں الله تو کی اور کا اون کا اون کا اون آجا تا ہے۔ مَیں اسے بھی پانی بیا دیتا ہوں۔ تو اس عمل میں کیا کوئی تو اب جھے ملتا ہے؟ اس پر رسول الله عَلَیْ الله

اے حضرت امام احمد رحمہ الله نے روایت فرمایا ہے۔ اور اس کے راوی مشہور ثقہ ہیں۔

حدیث: حضرت ابو ہر یہ وضی الله عند ہے روایت ہے کہ رسول الله علیا نی کی آدی کہیں جارہا تھا کہ راستہ میں اب کرکی کا غلبہ ہوا۔ ایک کواں ل گیا۔ اس نے اس میں اتر کر پائی پیا۔ پیر ابر باہر اللہ بیاں ہے کمی خلاجی کی خواں ل گیا۔ اس نے اس میں اتر کر پائی پیا۔ پیر ابر باہر اللہ بیاں ہے کی جائی ہوئی ہے۔ یہ محمد میں اس کے اور کی جائی ہوئی ہوئی ہے۔ یہ مجموز کر اپنی میں اتر گیا۔ اپنا جو تا اتا رکر پائی ہے بجرا۔ مند کے ساتھ بیلا احراس کتے کو بیل یا اور اس کرنے میں ہے باہر آیا بھرید پائی کتے کو بیلا یا اور اس کرنے میں کی تو فیل کو نیل ہوئی کا شکر میں الله عند میں کی تو بیل کی تو بیل ہوئی کی اللہ میں میں ہوارے لئے تو اب ہے؟ ارشاد فرمایا: ہرتر جگر رکھنے والی (زندہ بائدار) کا وق کے ساتھ ایسا کرنے ہیں ہوارے لئے تو اب ہے؟ ارشاد فرمایا: ہرتر جگر رکھنے والی (زندہ بائدار) کا وق کر ساتھ ایسا کرنے ہیں ہوارے ۔

اس کوامام مالک، بخاری مسلم، ابوداؤ داورابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔البتہ ابن حبان کےالفاظ میں:" ال آ دی نے اس عمل پرالتٰه کاشکرادا کیا توالتٰہ نے اسے چنت میں داخل فرما دیا''۔

حدیث: سیدنا اس بن مالک رضی الله عند بردایت ب فرماتے ہیں: جناب رسول الله علی فی الله علی بات مل میں جو بندے کے لئے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں حالا نکدوہ قبر میں ہوتا ہے۔ نمبر 1 و خض جس نے کی وکم سمایا یہ نمبر 2 نہر بنوائی ،نمبر 3 کنوال کھر دواد یا ،نمبر 4 درخت لگوایا ،نمبر 5 مجد بنوائی ،نمبر 6 اپنے چیچے کوئی علم دین کی کتاب لکھر قبورا کی اور نمبر 7 اولاد چھوڑی جواس کے مرنے کے بعداس کے لئے دعائے مغفرت کرتی رہے۔

اہے بزارنے اور الوقعم نے حلیہ میں روایت کیا ہے۔

بدروایت بیہتی نے کی ہے۔

اس کوطبرانی نے اوسط میں روایت کیا ،اس کے راوی صحیح کے ہیں۔

حدیث: حضرت سعد بن عباده رضی الله عند بے روایت ہے، فر ماتے ہیں: مُمیں نے عرض کیا: یارسول الله علیہ ایم کا والدہ فوت ہوگئ ہیں۔ کون ساصد قد افضل ہے (جوان کی طرف ہے کروں) فر مایا: پانی۔ اس پر حضرت سعد نے ایک کوال کھروایا اور کہا: پانی۔ اس پر حضرت سعد نے ایک کوال کھروایا اور کہا: "بلی ہے کہ اس معد کا ماں کی طرف (1) ہے ہے۔

اے ابوداؤ د (اورالغاً ظبھی انہیں کے ہیں)،ابن ماجہ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت جابر رضی الله عنه ہے روایت ہے که رسول الله عنظیم نے فرمایا: جس نے پانی کا کنوال کھدوایا مجرال سے کی بیا می جان نے پانی بیا جا ہے جن ہو، انسان ہو یا پرندہ، تو الله تعالیٰ قیامت کے دن کنوال کھدوانے والے کواجمعطا فرمائے گا۔

اے امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اور ابن خزیمہ نے اپنی سیح میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت علی بن حسن بن شقیق رحم الله بروایت ب، کتر میں: میں نے ابن مبارک کو کتبے سا جکہ ایک آدگا ان سے بوچیور ہاتھا کہ اب ابوعبد الرحمٰن (ابن مبارک کی کنیت)! میرے گھٹے میں سرّ سال ہے ایک چھوڑا ہے۔ مختلف تم ک

 <sup>(1)</sup> معلوم بوازندوں کا فوت شدگان کوایسال او اب فرمان نبوی کل صاحب السلوٰة والسلام کے مین مطابق ہے۔ (مترجم)

علاج کر چکا ہوں۔ کئی طبیبوں ہے بھی مشورہ کیا ہے مگر پچھے فائدہ نہیں ہوتا۔ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا: جاؤ کوئی ایسی جگہ علاق کرو جہاں کے لوگ پانی کے محتاج ہوں اور وہاں کنواں کھدوا دو۔ مجھے امید ہے وہاں ایک چشمہ پھوٹے گا اور تہبارے پھوڑے ہے ہنے والاخون رک جائے گا۔ اس آ دی نے ایسا ہی کیا تو اس کو شفا ہوگئے۔

اس کوجیق نے روایت کیا اور کہا: اس طرح کی ہمارے شخ ابوعبدالله حاکم رحمہ الله کی بھی ایک دکایت ہے کہ: '' ان کے چرہ پرزخم ہوگیا۔ مختلف قسم کا علان معالجہ کیا گرا فاقد نہ ہوا اور بیرزخم کوئی سال بھرتک رہا۔ انہوں نے اپنے استاد امام ابوعثان صابو فی رحمۃ الله علیہ ہے کوئی کی کے دعا کریں۔ استاد نے دعاء کی اور لوگوں نے بہت آمین کہی۔ اگلا جعد آیا تو ایک خاتون نے ان کی مجل میں ایک عربینے بھی جس میں تحریر تھا کہ جب وہ آپ کی مجلس ہے گھر لوٹی تو ایک جا گلا جعد آیا تو ایک خاتون نے ان کی مجلس میں ایک عربینے جس میں تحریر تھا کہ جب وہ آپ کی مجلس ہے گھر لوٹی تو ایک خاتون نے ان کی مجلس میں ایک بھر انتہا کو اس نے خوار میں میں اور کھیا گویا کہ آپ عربینی خوار میں میں نہ ہوت ہوں کہ سے جس کی سے میں ایک بہت بڑی میں اپنی جائے۔ اور آپ میں ایک بہت بڑی میں بنائی جائے۔ اور جب لوگ سے بیان میں بنائی جائے۔ اور جب لوگ سے بین میں بنائی جائے۔ اور جب لوگ سے بنتی بنائی خاتون کی درواز سے کے پاس ایک بہت بڑی میں بوگیا۔ اور وہ اس کے بہت بڑی میں بوگیا۔ اور وہ اس کے بین نے گئے۔ ایک ہفتہ گو نے اور وہ اس کے بین کی بین بھر ہیں ہوگیا۔ ان کا چمرہ پہلے سے بھی حسین ہوگیا۔ اور وہ اس کے بعد کئی سال تک زندہ رہے۔

#### فصل

### یانی،آگ،نمک اورگھاس وغیرہ کا حکم

حدیت: ایک خاتون جنہیں بہید کے نام ہے پکارا جاتا تھا، اپنے والد ہے روایت کرتے ہوئے کہتی ہیں: میرے والد فرسول الله علیہ کے اندرآنے کا اذن مانگا۔ اذن ملنے پراندرآ کررول الله علیہ کی قیص مبارک میں مندواخل کرک آپ علیہ کے کہ مم مبارک کو چو ہے، اور اس ہے لینئے لگے پھر عرض کیا: یار مول الله علیہ اکون کی چز ہے جس کے کی کوئن نہیں؟ فرمایا: پانی ہے۔ عرض کیا: پھر کون شے ہے جس ہے کی کوئن نہیں کرنا چا ہے؟ فرمایا: نمک ہے۔ انہوں نے پھر کو چھا: یا نبی الله اکون کی چز ہے جس ہے کی کوروکنا حال نہیں؟ ارشاوفر مایا: "اَنْ تَفْعَلَ اللَّحْيَرَ حَيْدٌ لَكَ" تم سیکی کوروکنا حال نہیں؟ ارشاوفر مایا: "اَنْ تَفْعَلَ اللَّحْيَرَ حَيْدٌ لَكَ" تم سیکی کر ترویی تبہارے لئے بہتر ہے۔ (ابوداؤد)۔

حدیث: حضور نی اکرم علی کے مہاج ین محابر ضی الله عنهم میں سے ایک صاحب سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: مُس نے رسول الله علی کے ساتھ تین غزوات میں شرکت کی ہے۔ مُس نے آپ کو بیدار شاد فرماتے ہوئے سانا: "اَلْمُسْلِمُونَ شُرکَاهُ فِنِی فَلَابِ فِی وَالْکَلَاءِ وَ الْمَابِ وَالْمَابِ وَالْلَادِ" تین چیزوں میں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں۔

نبر1 گھاس، نمبر2 پانی اور نمبر3 آگ۔

حدیث: ام المونین سیده عائشہ صدیقہ رضی الله عنها ہے روایت ہے۔ فرماتی ہیں کہ انہوں نے عرض کیا: یارمول الله عنها ہے روایت ہے۔ فرماتی ہیں: مَیں نے موال کیا: یارمول الله عنها اور آگ ہے۔ فرماتی ہیں: مَیں نے موال کیا: یارمول الله عنها الله الله ہور ہیں ہورہ ہیں۔ نمک اور آگ ہے ندرو کئے کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا: "اے جرام المونین رضی الله عنها کو بارگاہ رسالت ہے عطاشدہ لقب) جس نے کی کو آگ دی، اس نے گویا ہروہ چزمد تی کی کو آگ دی، اس نے گویا ہروہ چزمد تی کردی جے نمک خوشگوار بناتا ہے اورجس کی نے کی مسلمان کوائی ہے۔ جس نے کی کو نمک دیا، اس نے گویا کہ ہروہ چزمد تھ کردی جے نمک خوشگوار بناتا ہے اورجس کے کی مسلمان کوائی کا ایک محلوث پلایا جہاں پانی موجود ہو، اس نے گویا ایک غلام آزاد کیا۔ اورجس نے کی مسلمان کوائی مقام پر پانی کا ایک محلوث پلایا جہاں پانی نہ ملاء ہو اس کے گویا ایک غلام کوزندہ کردیا۔

#### ترغيب

## احسان کرنے والے کاشکر سیادا کرنا، بدلید ینااوراس کے لئے دعا کرنا اورمحن کاشکر میادانہ کرنے والے کابیان

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله سیکنٹنے نے فرمایا: جو تخص الله کے نام پر بناہ مائے اسے بناہ دے دو، جوالله کے واسطے ہے تم سے سوال کرے، اسے دو۔ جو بندہ الله تعالیٰ کے نام کے طفیل تمہاری بناہ میں آنا جا ہے اسے ابنی بناہ میں لے لو۔ اور جو تمہارے ساتھ احسان کرے، اسے اس کا بدلہ دو۔ اگر بدلہ دیے کی سکت نہیں یاتے تو اس کے تق میں اس قدر دعا کر دکتم سمجھے لگو کہ بدلہ دے جکے ہو۔

یہ دوایت ابوداؤد، نسائی (الفاط ان ہی کے بیں) نے ، ابن حبان نے اپن صحیح میں اور حاکم نے کی ہے۔ حاکم فرماتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری وسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ اور طبر انی نے بھی اوسط میں اسے مختصراً روایت کیا۔ ان کے الفاظ میں: ''جوبندہ تہمارے ساتھ احسان کریے تم اے اس کا بدلہ دواورا گر بدلہ چکانے سے عاجز بوتو اس کے لئے اس قدر دعائے فیمرکرو کہ تم بھو، تم نے اس کا شکر سے ادا کردیا۔ ''فیانَ اللّٰهَ شَاکِنُ یُبحِبُ الشّاکِرِیْنَ ''اس لئے کہ الله تعالیٰ شکر یہ تبول فرمانے والاے اور شکر بدادا کرنے والوں کو مجبوب رکھتا ہے''۔

حدیث: حضرت جابر رضی الله عند سے روایت ہے۔ وہ نبی اکرم عظیمی سے راوی ہیں کہ آپ عظیمی نے فربایا: جس کو کو عظیہ دیا جائے ، اگر اپنے پاس مجھے رکھتا ہوتو اس کا بدلد دیے کو کچینیں پاتا تو دیے والے کی تعریف ہی کردے ''فیانَ مَنُ اَتّنی فَقَدُ شَکَرَ وَمَنُ کَتَمَ فَقَدُ کَفَرَ '' کہ جس نے تعریف کردی ، اس نے شکر بیا واکر دیا۔ اور جس نے ملنے والے عظیے کو چھپایا (نہ بدلد دیا نہ تعریف ہی کی) تو اس نے مفران نعت کیا۔ ''وَمَنُ تَعَخَلَی بِمِهَا لَمْ مُعُطَ کَانَ کَلَائِسِ قُوبَی دُورٍ '' اور جس نے نود کو ایس نے تو راستہ کیا جو اسے نہیں کی تو وہ فریب کے دو کپڑے پہنے والے کی طرح (1) ہے۔

ال کوام مرتندی نے الی الزبیر سے اور ابود اؤ دنے روایت کیا۔ ترندی نے فرمایا: بیصدیٹ حسن غریب ہے۔ حدیث: حضرت اسامہ بن زید رضی الله عنهما سے روایت ہے۔ فرماتے میں: رسول الله عظیا ہے نے ارشاد فرمایا: جس بندے کے ساتھ نیک سلوک کیا گیا تو اس نے سلوک کرنے والے کو کہد دیا: "جَوَاكَ اللّٰهُ خَدِیّرًا" اللّٰہ آپ کو جزائے خیر

(1) کین علا مک ی وشع قطع اورلہاں پمین کرعا لم کہلواتا پھر نے اور پڑھنا تھج قرآن پاک بھی نیآتا ہوسونیا مک طرح فود کو ظاہر کرے اور قریب مجد ہوتے ہوئے محکمتر میک جماعت نہ جوتا ہو، یادیگر معاملات میں جو ٹی لافٹہ ذی کرتا ہو۔ انگلینڈ میں بے بناری اپنی انتہا کو پخی ہوئی ہے۔ ہے شارخطہا ، و انٹریمال کا سماجد میں ایسے ہیں کہلام انٹھ کی تجہوتو ہو کہا ہے ہیں مجراقی او فعل میں اجدا کہ متر تھے اسلامت و خطابت کا سکہ جمائے ہوئے ہیں۔ ای طرح پاک وہند سے تقریف لائے ہوئے ولایت کے بے ٹاروموے دارد کیچنے کو طبح ہیں محراقی او فعل میں اجدا کہشر تین ہے۔ (مترجم) دے، "فَقَلْ أَبَلَغُ فِي الثَنَاءِ" الى في يورى يورى تعريف كردى-

ایک اور روایت ہے: '' جس پراحمان کیا گیایاس ہے نیکی گائی،اس نے نیکی اوراحمان کرنے والے ہے کہا:الٹھآپ کوجزائے نیرے وازے(1) تواس نے تعریف پوری کردی''۔

اے امام ترندی نے روایت فرمایا اور کہا کہ بیحدیث حسن غریب ہے۔

حديث: حضرت اشعث بن تيس رضى الله عنه بروايت بـ فرمات بين: رسول الله عظي فرمايا: "إِنَّ اَشْكُرَ النَّاسِ لِلْهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اَشْكُرُهُمْ لِلنَّاسِ" بـ شك اوگوں ميں الله تبارك وتعالى كاسب سے زياده شكر گذاروو بنره بـ جولوگوں كا ذياده شكريا واكر نے والا بو۔

ا يك اورروايت ميں ہے: "لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لاَ يَشُكُرُ النَّاسَ" ، جولوگوں كاشكرىياد أنبيل كرتاو والله تعالى كاشكر گذار نہيں ہوتا۔

اے امام احمہ نے روایت فرمایا۔ اس کے راوی ثقه میں۔اور طبر انی نے بھی حضرت اسامہ کی پہلے والی حدیث کی طرح روایت کی۔

حدیث: حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عند نبی پاک علیقہ سے روایت کرتے ہیں کدآپ علیقہ نے فرمایا: وہ خض اللہ کاشکر گذار میں ہوتا جو ہندوں کاشکر ساوائییں کرتا۔

اے امام ابوداؤ داور ترندی رحمہما الله نے روایت کیا۔اور ترندی نے فرمایا بیصریت صحیح ہے۔

حدیث: حضرت طلحہ بن عبیدالله رضی الله عندے روایت نے فریاتے ہیں: رسول الله علی نے فرمایا: جس کے ساتھ احسان کیا جائے ، اے چاہیے کہ اس کا جرچا کرے یااے یا در کئے۔ کیونکہ جس نے (اپنے پر کئے گئے احسان کا) جرچا کیا، اس نے شکریداداکر دیا اور جس نے جیمایا (جرچا و ذکر نہ کیا) اس نے کفران فعت کیا۔

ا سے طبرانی نے روایت کیا اور این الجالد نیائے بھی سید وعائشر رضی الله عنها کی حدیث سے روایت کی ہے۔ حدیث: حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنها سے روایت ہے فرماتے میں: رسول الله عیسے فرمایا: جو تحوث کی چیز ملنے پرشکز نیں کرتا و وزیاد و پر بھی شکر گذار (2) نہیں ہوتا۔ اور جس نے بندول کا شکر بیادانہ کیا، اس نے الله کا بھی شکر اوائیس کیا۔

(1) آمطوم : دابند داب بحس کویادر کے اس کاشکریداداکر نے اس کی تعریف کرنے ممکن : وقو بدلد دینے کی کوشش کرے۔اللہ پاک فرماتا ہے: عَلَى جَدَرًا اَمْ الْإِحْسَانِ اِزَّا الْإِحْسَانُ خَرِيرُسُ ناکہ )

(2) قرآن کریم میں ہے:

نَمِنْ شَكَّدِتُمُ لَا زِيْهَ فَكُمْ وَلَمِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ مَثَابِ لُشَوِيْدٌ ۞ (ابراتيم: 7)

ترجمہ: الكرم شكركرو على قبل تعمين اورزياد وون كااوراكرناشكرى كردكة ميرامذاب تحت سے الم يجرفر بايا:

و من شکر فاف یشمر انفسه "( کل 40) ترجمه: " اور چونگر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لئے کرتا ہے"۔ (بتیا گلے ملحی ک

"وَالتَّحَذُّتُ بِيْعُبَةِ اللَّهِ شُكَرٌ" الله كَانْمت كا حِرجا كرناشكر(1) إوراس كى نَمْت كوچسپانا كفران نَمْت ب-"وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةُ وَالْفُرُقَةُ عَذَابٌ" جماعت كے ساتھ وابستگی رحمت اوراس سے علیحد کی عذاب ہے۔

ر سے ہوں۔ اے عبدالله بن احمد نے اپنی'' زوائد'' میں الی اسناد کے ساتھ روایت کیا جس میں کوئی علت نہیں۔ اور ابن الی الدینا نے بھی اے کتاب اصطناع المعروف میں مختصراً روایت کیا ہے۔

حدیث: «هنرت سیدنانس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے۔ فر ماتے ہیں: مهاجرین صحابہ رضوان النها کیم نے عرض کیا:

ہر دل الله علی الله علی الله الله علی الله الله علی الله

اے امام ابود اور اور امام نسائی نے روایت فرمایا۔ الفاظ امام نسائی کے ہیں۔

<sup>(</sup>بیرمونیزشنه) سیرنازبراییخلیل اینهٔ فل بینا ویلیه اسلاقه والسلام کی تعریف میں ارشاد ہے ؛ شکا کیٹر الآ نگوپیز فل:121) ترجرہ:'' کے اینه کے احسانات کا شمراداکر نے والے ہیں'' ب

الِمَامُ نَ مَنْرِتَ مِيدِ مَانُونَ مِلْيَهِ السَّامِ كِيمَعَلَقِ ارشَادِ ہِ:

اِلْمُذَةُ فَاعَبُدُاهِكُورُهُمْ فَيُ امراً ثَلَّى: فَي آبِرِيدًا بِي قِيلُ وَحَ (عليه السلام) عُمُو كُواد بندے تھے۔ (مترج) (3) ان لينظم وقاع وَاقعا فِيمُنَا قَرَيْهِ لِلْفَصَدُ مِنْ فَكُورُ عَلَى: 11) ترجمہ: " اور اپنے دب کی فعت کا خب جم جا کروا'۔ (مترجم)

# كتاب الصوم (1) ترغيب

### مطلقاروزه،روزه اورروزه دار کی دعا کی فضیلت

اہے بخاری اور سلم نے روایت فر مایا: الفاظ بخاری کے ہیں۔

(1) ارشاد باری تعالی ہے۔

لَاَ يُهَاالِّن مُنَامَنُوا كُتِبَ عَنَيْكُمُ الصِّيالُهُ كَمَا كُتِبَ عَنَ الْمُومِنَ قِيلِكُمْ المَتَكُمْ تَتَغَفُونَ فَي (المِرة: 183)

ترجد: اے ایمان دالواتم پردوز فرض کے مجے جے کم تم ملے لوگوں پرفرض کے مجے تھے۔ تا کے تہیں پر بیز گاری نصیب ہوا۔

(2) یـ ترجمه "اَفَا اَحْدِیْ بِهِ" کا ہے اوراگرات "اَفَا اُجْدِیْ بِهِ" پُرْها جائے تو کھرتر بر ہوگا؛ ئیں خودی اس کی جز اہوں؛ لیمنی بالی عمادات ک<sup>ا 21</sup> جنت اور دوز ماکی جزاخود رب تعالیٰ ( جمان الله ) له ( سرتر م ) حدیث: اور بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ ( روزہ دار ) صرف میرے ہی لئے کھانا، بینااورنفسانی خواہش چھوڑ <sub>دیتا ہے۔ لہٰذاروزہ خاص میرے ہی لئے ہے اور میں خود ہی اس کی جزادیتا ہوں (یامیں خوداس کی جزا ہوں ) اور باتی نیکیوں کی جزااس جسی دس نیکیوں کے برابر ہے۔ ( مگر روزہ کے لئے تعداد ہی مقرر نہیں ہے )۔</sub>

حدیث: مسلم شریف کی ایک روایت بول ہے فر مایا: ابن آ دم کا ہڑ مل دی گنا ہے لے کرسات سوگنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: روزہ اس حساب ہے الگ ہے بیة و صرف میرے لئے ہے اور میں بی اس کی جزاعطا فرماتا ہوں۔ روزہ دارا پا کھنا بینا میرے لئے بی چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لئے دوخوشیاں ہیں۔ ایک خوشی درزہ افطار کرتے وقت اور دومری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ اور روزہ دار کے منہ کی باس (بو) اللہ کے نزدیک مشک کی خوشہوہے بھی زیادہ یا کیزہ و پہندیدہ ہے۔

حدیث: حضرت اہن عمرض الله عنجما ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: فرمایار سول الله علیا تھے نے کہ الله عزوج کے ہاں المال سات تم کے ہیں۔ دوگل ایسے ہیں جو (جنت یا جہنم) واجب کرنے والے ہیں۔ دووہ عمل ہیں جن کا بدلدان جیسا ہی ہے۔ ایک عمل وہ ہے۔ جس کی جزاات جیسے دی اعمال کے برابر ہے۔ ای طرح ایک عمل کی جزاسات سوگنا تک ہے۔ اور ایک عمل ایسا ہے جس کا قواب الله عزوج ل محسول کی معلوم ہی نہیں (سب ہے بوھ کر تواب ہے) اب وہ دوگل جو واجب کرنے والے ہیں۔ پین فبر 1 وہ بندہ جوالئہ ہے اس حال ہیں ملے کہ خالص ای کی عبادت کرتا ہواور کی کواس کے ساتھ شریک نہ کرتا کو اور کی کواس کے ساتھ شریک نہ کرتا کو اور تو بندہ ہوال ورقو بندہ جس نے الله ہے اس حال میں ملاقات کی کہ شرک کا مرتکب ہوا (اور تو بند کی کا از مرتکب ہوا (اور تو بندہ کی کا از مرتکب ہوا (اور تو بندہ کی کہ نہیں کا تات کی کہ شرک کا مرتکب ہوا (اور تو بندہ کی کا از مرتکب ہوا (اور تو بندہ کی کر تھی کی تواس کو دی گئا اور وہ کی کا از مرتک کی تابد لہ یا جا کا کی در ابر جزاد دیا جائے گا کہ در ایس کے کہ ایس کے لئے آگ واجب ہوگئی۔ جس نے از اور ہی کے بعد نئی کر بھی کی تواس کو دی گنا بدلہ دیا جائے گا ۔ ایک در بالم لیا الله عنو وہ بیا ہو اللہ عنو وہ بیا ہو اللہ عنو وہ بیا اللہ عنو وہ بیا کہ اس کے اس خرج کرنے کے تواب کو بر حمایا جائے گا۔ ایک وہ سات سود بنارتک "والتے ہیا م لیا تھ عنو وہ بیا کہ اس کے ایس کی اللہ عنو وہ بہوں کو گئی تیں جائے گا۔ ایک در بنا کو سات سود بنارتک "والتے ہیا میا کو اب سوائے اللہ عنو وہ کو کی تیس کی میں جائے۔ اس کے عال کا تواب سوائے اللہ عنو وہ کو کی تیس کی جائے۔ اس کے عال کا تواب سوائے اللہ عنو وہ کو کو گئی تیں جائے۔

اسے طبرانی نے اوسط میں اور بیبق نے روایت کیا۔اور بیروایت سیح ابن حبان میں بھی حریم بن فا تک کی صدیث سے ای طرح مروئی ہے۔لیکن اس میں روزہ کا بیان نہیں ہے۔

حدیث: حضرت بل بن سعدرضی الله عنه نبی محترم عظی ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: جت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام'' رَیّا ن'' ہے (بیاس بجھا کرسیراب کردینے والا) بروز قیامت اس میں سے محمد دروازہ ہوں گے۔ ان کے سواکوئی اور نہیں داخل ہو سکے گا۔ جب روزہ دارداخل ہو جا کیں گے تو اسے مقفل کردیا جائے گا۔ چروزہ دارداخل ہو جا کیں راغل نہیں ہو سکے گا۔

اسے بخاری مسلم، نسائی اور رٓندی نے روایت فرمایا: امام رّندی نے بیالفاظ زائد کئے ہیں: "وَمَنْ دَعَمَلُهُ لَمْ يَظَمُّ

آبَدًا'' اور جواس میں داخل ہو گیا اے بھی بیاس نہ لگے گی۔اور ابن خزیمہ نے بھی اپنی بھی میں اے روایت کیا ہے کر ہال پر الفاظ ہیں:'' جب روزہ دار داخل ہو جا کیں گے تو دروازہ مقفل کر دیا جائے گا۔ جواس میں داخل ہو گاوہ ہے گااور جرلی لے مجھی بیاسا نہ دگا''۔

ں پیا ماست و اللہ علاقے نے فرمایا: جہاد کردہ (ہل اللہ علاقے نے میں: رئیل اللہ علاقے نے فرمایا: جہاد کردہ (ہل ا حدیث: سید تا جھڑت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رئیل اللہ علاقے نے فرمایا: جہاد وغیرو کے گئ دولت اور ثواب واجر میں) وسعت پیدا کرلو گے۔روزے رکھو، صحت و تندر تی حاصل کرو گے اور (تجارت وغیرو کے گئے بیا میں) سفر کر و بخی ہوجاؤ گے۔

ا عطرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔اس کے راوی ثقد ہیں۔

> ۔ اے امام احمہ نے اساد حسن کے ساتھ اور نیمتی نے روایت کیا۔

حديث: حفرت جابررض الله عنه في اكرم عَيَّاتُهُ ب راوي مي كدآب عَيَّاتُهُ في فرمايا: "اَلصِّيامُ جُنَةُ يُسْتَجِنْ بِهَا الْعَبُدُ مِنَ النَّارِ" روزه الي وهال بجس كساته بنده النِي آپ ودوزخ كي آگ ب بچاتا ہے۔

اے بھی امام احمہ نے حسن اسناد کے ساتھ اور امام بیہی نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت معاذبن جبل رضی الله عند کے روایت ہے کہ نبی کریم عند کے انہیں ارشادفر مایا: کیا می تمہیں بھالاً لا نیکی کے دروازے نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا: ضرور یارسول الله علیہ فیانے! فر مایا: روز ہ وُ ھال ہے اورصدقہ گنا ہول کوال طرح منادیتا ہے جس طرح یانی آگ کو بچھادیتا ہے۔

اسے امام تر نہ کی نے روایت کیا اور اس کوسیح قرار دیا۔

حدیث: حفرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فی فرمایا: روزہ اور قرآن بندے کے لئے قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا: اے میرے رب! مَیں نے اس بندے کو کھانے اور خواہش نفانا سے روے رکھا تھا۔ اس کے اس محری سفارش قبول فرما اور قرآن کیم گامیں نے اس کورات کے وقت سونے سے بازرکھا تھا۔ لبندا اس کے لئے میری شفاعت قبول فرما۔ "قَالَ فَدُسْشَفْعَانِ" فرمایا سید العلمین علیہ نے: ان دونوں کا سفارش قبول فرمائی جائے گی۔



اے امام احمہ نے اور طبرانی نے کبیر میں روایت فرمایا۔ اس کے راویوں سے صحاح میں روایات کی گئی ہیں۔ اور این ابی الدینا نے کتاب الجوع میں حسن اساد کے ساتھ اور حاکم نے روایت کیا۔ اور حاکم نے فرمایا: بیصدیث برشرط سلمسی ہے۔ حدیث: حضرت سلمہ بن قیصر رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله عظیظے نے فرمایانے جم مخص نے الله تعالی کو خوش کرنے کے لئے ایک دن کا روزہ رکھا، الله تعالی اس مخص کو جہنم سے دور کردےگا۔ بید دوری اتی ہوگی کہ کوااپنے بچھنے میں اڑتا شروع کرے بھر سلل اڑتا رہے تی کہ بوڑھا ہو کرم رہتو اس دوری کو طرکر کے۔

ا ہے ابدیعلیٰ ہیمتی اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ (امام احمد اور ہزار نے بھی پیروایت کی ہے)۔

حدیث: حفرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عنیالی نے فرمایا: اگر کمی آ دمی نے ایک دن کافلی روزہ رکھا، پھراسے اس کے بدلہ میں زمین بھرسونا دیا جائے تو اس کے تو اب کے برابرنہیں ہوسکتا۔ سوائے خساب دن کے (کراسے اس روز وکا تو اب حساب کے دن ہی پورا بورا طلق گا)۔

اے ابویعلیٰ اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔اس کے راوی سوائے لیٹ بن الی سلیم کے ثقہ ہیں۔

حدیث: حضرت این عباس رضی الله عنجها سے روایت ہے کہ جناب رسول الله عَلَیْتُ نے حضرت ابوموکی رضی الله عند کو کی بحی لشکر میں بھیجا۔ جو بھی لشکر کے لوگوں نے اندھیری رات میں چلئے کے لئے باد بان اٹھائے اچا تک ان کے او پر ہا تف نے غیب ہے آ واڈ دی: کشتی والو! مُشہر جاؤ، میں تہیں ایک فیصلے کی خبر دیتا ہوں جو الله نے اپنے لئے فر مایا ہوا ہے۔ حضرت ابوموکی رضی الله عند فرمانے لئے : بتاؤکی خبر دیتا چاہتے ہو۔ ہا تف نیبی ہے آ واز آئی: الله تبارک وتعالی نے اپنے لئے فیصلہ فرمایا ہے ۔
"مُن اَعْطَشَ نَفُسَهُ لَهُ فِی یَوْمٍ صَالِفٍ سَقَادُ اللهُ یَوْمَ الْعَطْشِ" کہ جو بندہ خود کو تخت گری کے دن (روزے کی وجب کیا مار کھی گا ، الله ایک بیاس والے ( تیا مت کے ) دن ہیراب فرمائے گا۔

۔ اے بزار نے حسن اسناد کے ساتھ روایت کیا۔ اور ابن الی الدنیا نے بھی لقیط من الی بردہ من الی مویٰ رضی الله عنهم کی مدین سے بناز ہے تک الله تعالیٰ نے اپنے لئے فیصلہ کیا ہے جو بندہ اپنے آپ کوگری کے روز (روزہ کی وجہ ہے) بیاسار کھی الله عز وجل کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اسے قیامت کے دن ویراب فرمائے۔ راوی فرمائے میں: حصرت ابومویٰ رضی الله عنہ کی عادت تھی کہ بخت گری کے ایسے دن کا انتخاب کرتے جس فرمائے۔ راوی فرمائے کی اوجہ کھی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ بخت گری کے ایسے دن کا انتخاب کرتے جس فی انسان کی گری کی وجہ سے کھیال ابر واتی ہو بھراس دن میں دوزہ در کھتے تھے۔

حديث: حفرت الوجريره رضى الله عند بروايت ب، فرمات بن: رسول الله علي في ارشاد فرمايا: "لِكُلِّ شَىء ذَكُولَةً وَ ذَكُولَةُ الْجَسَدِ الصَّومُ وَالصِّيامُ نِصْفُ الصَّبِرِ" بمر چيز كى زَكُوة بموتى باورجم كى زكوة روزه ب-روزه نعف (1) مبرب بروايت ابن ما جيشريف كى ب-

<sup>(1)</sup> ادم کراج بے صاب و بے ثار ہے۔ ان کریم فرماتے ہیں: إِنْمَالْيُوَ فَى الصَّيْرُونَ ٱجْرَهُمْ مُوعَقِّرِ حِسَالِ (زمر:10) مبر والول كوى اجروثواب بـ حماب داجائے گا۔ (مترجم)

حدیث: حضرت حذیفه رض الله عندے روایت ہے ، فرماتے میں : ممیں نے بَی اکرم عَلَیْ کُوا ہے سیز کے ماتھ مہارا دیا ہواتھا کہ آپ عَلِیْ نَے فرمایا: جس نے کہا: "کوالله الله (مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ اللهُ ہوگیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے الله تعالیٰ کی رضا کے لئے ایک بوم کا روزہ رکھا اور ای میں اس کی موت ہوگی وہ کی جنت میں جائے گا۔ اور جس نے الله کی رضا کی خاطر صدقہ کیا پھر فوت ہوگیا وہ بھی جنت میں جائے گا۔

ا ہے امام نسائی نے اورابن فزیمہ نے اپنی صحیح میں ای طرح تکرار ہے اور بلا تکرار اور حاکم نے روایت کیااور حاکم نے فک

قرار دیا۔ حدیث: اورنسائی کی ایک روایت میں ہے کہ (حضرت ابوا ماسرضی الله عنہ) کہتے ہیں: تمیں رسول الله ﷺ کی خدت میں حاضر ہوا اورعرض کیا: یارسول الله ﷺ بجھے کی ایسے ممل کا تھم فرمائیں جس سے الله تعالی نے بجھے نفع عطا فرمائے۔ آپ علیہ الصلو قوالسلام نے ارشادفر مایا: اپنے لئے روز ولا زم پکڑلو۔ کیونکہ اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔

ت اورا ہن حبان نے بھی اے اپنی صحیح میں ایک حدیث میں روایت کیا الفاظ سے ہیں:'' فرماتے ہیں: مُنیں نے عرض کیا: یارسول الله ﷺ! مجھے کوئی عمل بتا ہے جس کو کر کے جنت جلا جاؤں فرمایا: روزہ لازم کرلوکہ ان کی کوئی شنہیں۔ رادا ک کتے ہیں: حضرت ابوا مامنرض الله عنہ کا بیاحال تھا کہ ان کے گھر میں دن کے وقت بھی دھواں نظر نہیں آتا تھا (آگ نہ ملک

حدیث: حفرت ابوسعیرضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی نظیم نے فرمایا: جوبندہ الله تعالیٰ کار منا کی خاطر ایک دن کا بھی روزہ رکھ لے، اس ایک دن کے روزہ کے بدلہ میں الله تعالیٰ اس کے چبرے کو آگ ہے، سرسال کا

<sup>(1)</sup> لَا إِلَهُ اللّٰهُ ہے مرادکمل کلسطیب ہے۔ جیسا کہ ہم نے توسین میں موض کردیا۔ کیونکہ نجات کے لئے تو حید ان کا کی نہیں بککہ تمام خرد یاے دلیا ؟ ایمان رکھنا ضرورک ہے۔ کلسطیب تمام خروریات دیں برخشل ہوتا ہے۔ (سترجم)

راه دور فرمادےگا۔ بخاری مسلم، ترندی، نسائی۔

حديث: «هنرت ابودرداء رضى الله عند سے روایت ہے، کہتے ہیں: رسول الله عظیاتی نے فر مایا: "هُنُ صَامَ يَوْهَا فِيُ سَيْلِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ عَنَدُقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْآدُضِ" جَمِ شَحْص نے الله کوراضی کرنے کے لَئے ایک دن کاروزہ رکھ لیا۔ الله تعالیٰ اس کے اور آگ کے درمیان اتن چوڑی خند تی بنادے گا جتنی آ سمان اور زمین ک رمیان چوڑائی ہے۔

اے طبرانی نے اوسط اور صغیر میں اسنادھسن کے ساتھ روایت فر مایا۔

حدیث: حفرت عمرو بن عبسه رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے میں: رسول الله عظیفے نے فرمایا: "مَنُ صَامَ يَوُماً فِي سَبِيلِ اللهِ بُعِّدتُ مِنهُ النَّارُ مَسِيرَةً مِانَةِ عَامٍ" جو بندہ الله تعالیٰ کی راہ میں ایک دن کاروزہ رکھتا ہے۔ آگ اس ، ےایک سرمال کے فاصلہ تک دور ہٹادتی جاتی ہے۔

طبرانی نے اسے اوسط اور کبیر میں روایت کیا ،اس کی اسنا دمیں کوئی خرابی نہیں \_

حدیث: جفرت معاذین انس رضی الله عنه ہے روایت ہے، فرماتے میں: رسول الله عظیفے نے فرمایا: جس بندے نے الله کا راہ میں رمضان کے علاوہ ایک دن کا روزہ رکھا، اے آگ ہے اتنی دور کر دیا جائے گا کہ شرط جیتنے کے لئے تیار کیا گیا بھرین گھوڑ اسوسال میں اتنی دور (1) جاسکتا ہے۔

اے ابویعلیٰ نے زبان بن فائد کے طریق سے روایت کیا ہے۔

فصل

#### بوقت افطاردعا كي فضيلت

حدیث: حضرت عبدالله یعنی این الی ملیکه حضرت عبدالله یعنی این عمر وابن العاص رضی الله عنها ب روایت کرتے ہیں که انہوں نے فرمایا: رسول الله عینی این الی جاتی ۔ اور مُیں انہوں نے فرمایا: رسول الله عینی فرمائی جاتی ہیں: بےشک افطار کے وقت روزے دار کی دعار دئیس فرمائی جاتی ہیں نہ حقیقات (راوی) نے حضرت عبدالله (بن عمر ورضی الله عنه) کو افظاری کے وقت بیدعا کرتے سا ہے: ''اللّه مُ اِنِّی اَسْنَلْکَ بِو حَمَیّاتُ اللّهُ وَ وَسِعَتْ کُلَّ شَیءً اَنْ تَغَفِیْ اِلَی '' اے میرے پروردگار! مُیں تجھے تیری اس رحمت کے واسط سے دعا کرتا ہوں جو برجرچز پروسعت رکھتی ہے کہ میری مغفرت فرمادے۔

ادرایک روایت میں بیالفاظ زائد ہیں کہ'' میرے گناہوں کی مغفرت فر مادے''۔اے پیمقی نے اسحاق بن عبیداللہ ہے

(1) یوهدیث، اک سے باقبل کی ثین ا حادیث اور تر ندی و غیرہ کی اس طرح سے مضمون کی دیگرا حادیث کے بارے پس بعض علما وفر ماتے ہیں کہ خاکورہ بالا قباب الی وقت ہے جبکر روزہ فعلی ہواور روز و دار سز جہا دیا سزر تی و غیرہ میں ہو بعض ویکر علما کا ارشاد ہے کہ برظ کے کھا جائے اوران میں ریا ہو سمعہ ند ہو بھی اجرو قو اب رکھتا ہے" فی سبیل الفہ 'کے الفاظ ہے مراد پہلی جماعت کے زو کیسٹر قی یا سز جہا دہا ور دوسر کی بماعت علماء کے ہال اس کا معنی رضائے الٰہی اور عدم ریا ہے۔ واقعہ الم ورسولہ بالصواب ۔ (مترجم) روایت کیا ہے۔ بیاسحاق مدنی ہیں جومعروف نہیں ہیں۔والله اعلم۔

حدیث: حضرت سیدنا ابو ہر رہ رضی الله عنہ بروایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی نظی نے فرمایا: تین اشخاص ہیں جن کی دعار وزیں کی جاتی ہیں۔ جن کی دعار وزیں کی جاتی ہیں کے جاتی ہیں کہ جن کی دعار وزیں کی جاتی ہیں کے اور اس کے لئے آسان کے دروازے کھول دیئے دعا کہ الله اس دعا کو آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ رب تعالی فرماتا ہے : مجھے میری عزت وجلال کی قتم تیری کد دضرور فریدی گا اگر چد ( تیرے فائدے کی خاطم ) میں قدرد یے بعد کروں۔

### ترغيب

## ثواب کی نیت ہے دمضان کاروز ہ رکھنا رمضان کی راتو ل خصوصالیلۃ القدر کی عبادت اور اس کی فضیلت

حدیث: اورنسائی شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم علیاتی نے فرمایا: جس نے ایمان کی حالت میں اور اجروقواب کے حصول کی نیت کے ساتھ ومضان کے روز نے رکھے، اس کے پہلے گناہ معاف فرما دیے گئے۔ اور جس نے ایمان کی حالت میں تواب کے اور جس نے ایمان کی حالت میں تواب کے اور جس نے ایمان کی حالت میں تواب کے اراد کے سے شب قدر میں تیا میں کی حدیث میں ہے گئاہ کرتھ کے اور کی محفرت فرمادی گئی )۔

کی حدیث میں ہے کہ: ''اس کے اگے گناہ بھی بخش دیے گئے'' ( یعنی بچھلے اور اگے تمام گناہوں کی مففرت فرمادی گئی )۔

حدیث ان بی ( حضرت ابو ہریہ ) رضی اللہ عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول اللہ علیہ ( صحابہ رضی اللہ عنہ کہ ) کرمضان کے قیام ( عبادت ) کا شوق دلاتے تھے۔ لیکن اے فرض بچھنے کا حکم نمیس فرماتے تھے۔ پھر ارشاد فرماتے: جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور طلب قواب کی نیت سے درمضان میں قیام کیا، اس کے پہلے گناہ بخش دیے گئے۔

اسے بخاری مسلم، ابوداؤ د، ترندی اورنسائی نے روایت فر مایا ہے۔

حدیث: حفرت ابوسعید خدری رضی الله عند بروایت بوه نبی اکرم علی بین که آب علیه السلوة والسلام نے فرمایا: جس بندے نے رمضان کے روز بر کھے، اس کی حدوں کو پہچانا اور اس کی شان کے لائق اس کا تحفظ کیا، اس کے ماتل کے گناہ مناویے جا کیں گے۔

اسے ابن حبان نے اپنی سیح میں اور بیہ قی نے روایت کیا۔

حدیث: حفرت این عماس رضی الله عنها نبی محترم عین کے دوایت فرماتے میں کہ آپ عین کے فرمایا: جم شخص نے محدوث میں دوزے رکھے اور جتنا ہو کااس میں قیام کیا (عماوت وریاضت کی ) الله تعالی اس محدوث مرمضان کا محمد محمد معنا وہ ایک لاکھ ماہ رمضان کا تو اب کھودےگا۔ ہردن کے بدلہ میں اور ہردات کے بدلہ میں ایک ایک فلام آزاد کرنے کا اجرائھ دےگا۔ ور ہردن میں (ایک مجامد کی جہاد فی سمبیل الله کے لئے محموث میں سوار کرانے کا تو اب بھی

اس کے لئے کیسیے گا۔علاوہ ازیں ہردن میں نیکی اور ہررات میں نیکی بھی اس کے واسطے کلھرد کے گا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔اوراس کی سنداس وقت میرے ( صاحب کتاب ) کے ذہن میں نہیں۔

حدیث: حضرت ابو ہر یہ وضی التہ عنہ نے روایت ہے، فر ماتے ہیں: رسول التہ علیہ فیلی نے فر مایا: میری امت کورمغان میں پانچ ایسی چیزیں عطا فر مائی گئی ہیں کہ ان سے بہلے کسی امت کوئیس عطا کی گئیں۔ نمبر 1 روزہ وار کے منہ کی بوالتہ کے نزد کید مشک کی خوشبو سے زیاد ہائی گئی ہیں کہ ان سے بہلے کسی امت کوئیس عطا کی گئیں۔ نمبر 1 روزہ وار کے منہ کی بوالتہ کن نزد کید مشک کی خوشبو سے زیاد ہو پالیس کے ایم مشخرت کرتی ہیں۔ نمبر 3 التہ عزوہ ما تا ہے، بھر ارشا وفر ما تا ہے، بھر ارشا وفر ما تا ہے، عشقر یب میرے نیک بندے اپ تواب کو پالیس کے اور (اے جنت) تیری طرف آئیس کے جنبر 1 اس مہینے میں سرکش شیاطین مضبوطی کے ساتھ باند ہودیے جاتے ہیں۔ بھر وہ اس ماہ میں چھوٹ نہیں سکتے جیسا کہ غیر رمضان میں کھلے چھٹے بھرتے تھے اور نمبر 5 رمضان کی آخری رات میں اور کہ مشان کی آخری رات کیالیا تھا اقدر ہے؟ فرمایا: "لؤ میں روزہ واروں کی مغفرت فری آئی گؤ گؤ آ بھوٹ کی آئی گئی آئیس کی کیل کرنے والا جب ممل کرتا ہے توا ہے اس کا پورا پورا ایر الدی عظافر مایا جاتا ہے۔ عطافر مایا جاتا ہے۔ عطافر مایا جاتا ہے۔

اے امام احمد، ہزار اور پیمنی نے روایت کیا اور ابواٹنے این حبان نے بھی کتاب الثواب میں روایت کی جس میں مجھلیوں کی وعائے مغفرت کی بجائے بیا لفاظ میں: '' ان کے لئے فرشنے دعائے مغفرت کرتے ہیں''۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندرسول الله علیہ علیہ کے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلو ق والسلام نے فرمایا: یا نجو پی نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان والے گمنا ہوں کو مناویخ والے ہیں جبکہ کیرہ گنا ہوں سے اجتناب(1) کیا جا تارہے۔ مسلم۔

<sup>(1)</sup> اس مضمون کی بہت کا احادیث کتاب العلوٰ قاور کتاب الزکوٰ قیس گذریکی ہیں جن میں فضیلت رمضان کا بیان بھی ہے۔ (مترجم)

أَدُونَ أَبَوَيْهِ الْكِبَرُ عِنْكَةُ أَوْ أَحَلَهُ هَمَا فَلَمْ يُكُحِلَاهُ الْجَنَّةَ قُلْتُ امِينَ " دور، ووة خُصْ جم كسامناس كمال اور إب دونون كويا ايك كو پرُ هايا بهنچاا درانهول نے اسے جنت ميں داخل (1) نه كرايا۔ ميں نے كہا: آمين۔

اے حاکم نے روایت کیااور کہا: بیر حدیث سیح الا سناد ہے۔ (ابن حبان نے بھی اپی سیح میں اس کی روایت کی )۔
حدیث: حضرت ابو ہر یہ وضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی منظر شریف پر تشریف فر ما ہوئ تو تین مرتبہ فربایا: آمین ، آمین کیا وجہ ہے؟ ) حضور سرور عالم علی شیخت نے فر مایا: حضرت جریل علیه السلام میرے پاس حاضر ہوئے اور کہنے گئے: جس شخص نے ماہ رمضان پایااور اس کی منفرت نہ ہوئی تو وہ آگ میں گیا ، اے الله اپنی رحمت سے دور کرے۔ (اے میں بیٹی بیٹی آب آب آمین کہیں۔ الیہ یہ بیٹی کی ۔ الحدیث۔

اے ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنی تھے میں روایت کیا ہے۔ الفاظ ابن حبان کے ہیں۔

· 2.

4

jag

. ب

ź

4

حدیث: حفرت ابوسعید خدری رضی النه عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: جناب رسول الله عبلی نے ارشاد فرایا: جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر رمضان المبارک کی آخری رات تک کوئی دروازہ بغر بغر ہم کی اللہ بات کی راتوں کو نماز پڑھتا ہے (رراوی مون یا دیگر نوافل) تو الله تعالی اس کیلیے ہر مجدہ کے بلہ میں پندرہ سوئیکیاں لکھتا ہے۔ اور سرخ یا توت کا محل اس کے لئے جنت میں بناتا ہے۔ اس محل کے ساتھ ہزار دروازے ہوں گے۔ ہر دروازے کے اندراکی اور سونے کا محل ہوگا اس پر سرخ یا توت کی گئیدہ کاری کی ہوگی جب کوئی بندہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے بچھلے رمضان کے اس دن تک کے پہلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ہر دوزنماز فجر سے لکر کؤوب آ قاب تک سر ہزار فرشتہ اس کی بخشش کی دعا کر تا ہے۔ اور ہر بحدہ جواس نے ماہ رمضان کے دن یا رات میں کیا ہوال کے لئے اس کے بدلہ میں ایک ورخت (جنت میں) لگایا جاتا ہے۔ اس کا سایداس قد روراز ہوگا کہ ایک گھوٹ سواراس کے کے سامی میں ایک موسال تک چیلارے۔

اے امام میمقی نے روایت کیا ہے۔ اور فر مایا ہے کہ احادیث مشہورہ میں اس فتم کی روایات موجود ہیں۔

حدیت: حضرت سلمان فاری رضی الته عند روایت به فرماتے ہیں: رسول الله علی نے شعبان کی آخری تاریخ کو مسین خطبار شاوفر مایا: اے لوگو! تمہارے او پر ایک عظیم برکت والا مہینہ ساید گئن ہوا ہے۔ اس مہینہ میں ایک ایک دات ہو جو ہزار مہینوں سے افضل ہے (لیلیۃ القدر) الته تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کے ہیں اوراس کی راتوں میں قیام (نماز آرادی و فیرہ) نفل قرار دیا ہے۔ اس ماہ میں کوئی ایک نفلی نیکی کا کام کرے وہ ایسے ہے جیسے فیر رمضان میں فرض اوا کرنے والا ہوتا ہے۔ اورجس نے اس میں فرض ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ اورجس نے اس میں فرض ادا کیا وہ ایسے ہیسے غیر رمضان میں ستر فرض ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ اورجس نے اس میں فرض ادا کیا وہ ایسے جیسے غیر رمضان میں ستر فرض ادا کہ اور جس نے اس میں فرض ادا کیا وہ ایسے ہیسے غیر رمضان میں ستر فرض ادا کیا وہ ایسے ہیسے غیر رمضان میں ستر فرض ادا کہ وہ اس میں فرض ادا کیا وہ ایسے ہیسے غیر رمضان میں ستر فرض ادا کیا جہ بیسے میں میں میں کرتے وہ اللہ ہوتا ہے۔ اس میں فرض ادا کیا وہ ایسے ہیسے غیر رمضان میں ستر فرض ادا کیا وہ ایسے ہیں کہ کہ بیسے فیر رمضان میں ستر فرض ادا کیا جہ کیا کہ کہ بیسے فیر رمضان میں سر کرتے وہ اس میں کرتے وہ اللہ ہوتا ہے۔ اس میں فرض ادا کیا کہ کرتے دو اللہ ہوتا ہے۔ اور جس نے اس میں فرض ادا کیا وہ ایسے ہیں ہیں کہ کرتے دو اللہ ہوتا ہے۔ اس میں فرض ادا کیا وہ ایسے ہو کہ کرتے دو اللہ ہوتا ہے۔ اس میالت کیا کہ کرتے دو اللہ ہوتا ہے۔ اس میں فرض ادا کیا کی کرتے دو اللہ ہوتا ہے۔ اس میں فرض ادا کیا کہ کرتے دو اللہ ہوتا ہے۔ اس میں فرض ادا کرتے دو اللہ ہوتا ہے۔ اس میں میں فرض ادا کیا کہ کرتے دو اللہ ہوتا ہے۔ اس میں میں میں کرتے دو اللہ ہوتا ہے۔ اس میں خواللہ ہوتا ہے کرتے کیا ہے۔ اس میں کرتے دو اللہ ہوتا ہے کرتے کیا ہوتا ہے کرتے ہوتا ہے۔ اس میں کرتے کی کرتے کی کرتے ہے۔ اس میں کرتے کی کرتے ہوتا ہے۔ اس میں کرتے کی کرتے کی کرتے ہے کرتے ہوتا ہے کرتے کی کرتے کی کرتے ہوتا ہے۔ اس میں کرتے ہوتا ہے کرتے ہے۔ اس میں کرتے ہوتا ہے کرتے ہے کرتے ہے۔ اس میں کرتے ہے کرتے ہے کرتے ہے کرتے ہے کرتے ہے۔ اس میں کرتے ہے کرتے

<sup>(1)</sup> تخنی دالدین دونوں یاان شر ہے ایک بوڑھا ہوگیا اور اس نے ان کی کوئی خدمت نہ کی۔معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت ہے جنے نصیب ہوتی ہے۔ اغذ تیزرے۔(مترجم)

ہوادر مرکا اجر جنت ہے۔ اور سے ہمدردی وَعُکساری کامہینہ ہے۔ اس میں مومی بندے کارزق برخصادیا جاتا ہے۔ اس اور می جو کوئی کی روزہ واراکا روزہ افغار کرائے تو بیا افغار کرائے اس کے گنا ہوں کے لئے باعث مغفرت ہوگا اورائے ایک غام آزاد کرائے اس ہوگا۔ اورائے روزہ وارک برابر تو اب ہوگا حالا نکدروزہ وارک تو اب میں مجی کوئی کی نہ کی جائے کی ۔ حک باتو الله علی ہے کہ کاروزہ افغار کرائے کے ساتھ انظار کرائے ہے۔ ہرکوئی اللہ عزید بیل باتا جس سے کی کاروزہ افغار کرائے کے ایک چونہ بیل باتا جس سے کی کاروزہ افغار کرائے کے ایک چونہ کی باتا تھا تھا گئے ہوئے ہوئی ہے۔ درمیا فی روزہ وارکا روزہ ایک مجود کے ماتھ بافغار کراؤے۔ یہ ایک چونہ کی اور کراؤں وہ کی گاروزہ افغار کراؤں کے ایک چونہ کی باتھ کی باتھ افغار کراؤں کے بیا باہ مقدی ہے کہ اس کا اول (عمرہ) روز ہوئی کے ایک چونہ کی باتھ کی باتھ کر اور کا موفیرہ کی باتھ کو کے ماتھ کی باتھ کی باتھ کی باتھ کی باتھ کو کے ماتھ کی باتھ کیا ہوئی کے بیا ہے گا کہ جنت کا سوال کرتے رہواور نہر جو جہنم کی آگ ہے ہوئی کا کہ جنت میں داخل ہوئے بیاس نہ گئی ۔ کو بیان التھ دیکھی )۔

ا سے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت فر مایا پھر کہا کہ ہید حدیث صحیح ہے۔ اور بیعی کے طریق ہے بھی اے روایت کیا۔ علاوہ ازیں ابواشنخ ابن حبان نے بھی کتاب الثواب بیس اختصار آروایت کیا۔

حدیث: اور ابواتی کی ایک اور روایت میں بول بھی ہے کہ رسول الله علیہ نے فربایا: جو محف اپنی طال کمائی ہے رمضان کے مہید میں روزہ وار کوافطار کرائے ، تو رمضان کی تمام راتوں میں فرضے اس پرنزول رصت کی دعا کرتے ہیں۔ اور لیلة القدر میں حضرت جریل علیہ السلام اس ہے مصافی کرتے ہیں اور جس سے حضرت جریل علیہ السلام معافی کریں (نشانی سیہ ہے کہ ) اس کے دل میں رقت پیدا ہو جاتی ہے اور آنکھوں ہے اکثر آنسو پہتے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول الله عقید اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو افطار کرانے کے لئے اپنے پاس کچھ نہ پاتا ہو؟ فرمایا: "فَقَدَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ

ابن خزیمہ اور بہتی نے بھی اختصار اُسے روایت کیا ہے۔

حديث: حفرت الوجريره رضى الله عند ، روايت ب كررول الله عَلِيْ في فرمايا: "إِذَا جَلَّهُ رَمَضَانُ فَيَحْتُ

آبُوا الْحَنَّةِ وَعُلِقَتْ آبُوا اللَّارِ وَصُفِّلَتِ الشَّيَاطِيُنُ "جبرمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دے جاتے ہیں، در ہائے تار بند کردیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔

اہے بخاری وسلم رحمہما الله تعالیٰ نے روایت فر مایا۔

حدیث: اور مسلم شریف کی ایک روایت میں اس طرح ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جہم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جہم کے دروازے بدکردیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو پابذ نجر کردیا جاتا ہے۔

اے بیقی، ابن ماجہ ابن تزیر سے اپنی تی میں اور امام ترفدی نے بھی روایت کیا ہے۔ ان تمام نے ابو بحر بن عیاش عن الاعمش عن الی مسلم عن الی بہر یہ وضی التہ عنہ کی روایت کی ہے۔ ان کے الفاظ بین: '' فر مایار سول الله عنہ الله عنہ نے کہ جب رمفان کی بہلی رات آئی ہے تو شیا طین مرکش جن ' بغیرواؤ کے کہا آگ کے درواز ہے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی درواز و نہیں کھولا جاتا۔ در ہائے بہشت کھول دیے جاتے ہیں ادارای میں اور ان میں سے کوئی درواز و نہیں کھولا جاتا۔ در ہائے بہشت کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی در بند نہیں کیا جاتا۔ اور ایک صدا دینے والا صداد بتا ہے۔ اسے بھلائی تلاش کرنے والے! آگ بڑھ۔ (مزید نئی کر۔ لے کہ بیدوقت نکیاں کرنے کا ہے) اور اسے بدی کے جانے دالے درکہ جا (بدی سے باز آ جا کہ اس میں بریا ہے'۔ بہری کے باز آ جا کہ اس میں بریا ہے'۔

امام ترندی نے کہا: بیرحدیث غریب ہے۔اور امام نسائی اور حاکم نے بھی اے آئییں الفاظ کے ساتھ روایت کیا اور حاکم نے کہا: بیرحدیث بخاری وسلم کی شرائط کے مطابق صحیح ہے۔

فرما تا ہے اور تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرما تا ہے۔لہٰذاتم اپنے دلوں سے اجھا کی و بھلائی ظاہر کرو \_ کوکر ۔ بدبخت ہے وہ جواس ماہ میں اللہ عزوجل کی رحت ہے محروم رہا۔

اے طبرانی نے روایت کیا۔اس کے راوی ثقہ ہیں۔البتہ ایک راوی محمد بن قیس کے بارے میں جرح وتعدیل م<sub>یرے</sub> (مصنف کے ) ذہن میں اس وقت عاضز نہیں۔

حدیث: حفرت انس بن مالک رضی الله عند بروایت به فرمات بین: رمضان مبارک آگیا تو رمول الله عبطانی خ فرمایا: بهشک به مقدس مهینه تمهار به پاس آچکا به اس میں ایک ایک رات به جو بزار مهینے سے افضل ب (شب قدر) به جواس رات کی برکات محروم رباد و بر بھلائی ہے محروم رہا۔ اور اس سے وی محروم رہتا ہے جو (ازلی) محروم ہوتا ہے۔

ا ہے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔اوراس کی اسنادان شاءاللہ حسن ہے۔

حدیث: اورطبرانی نے اوسط میں انہی ہے روایت کی ہے، فریاتے میں: میں نے رسول الله عظیفی کوفریاتے بناہے: یہ رمضان کا مہینة تمہارے پاس تشریف لا چکا ہے۔ اس میں جنت کے دوازے کھولے جاتے ہیں، آگ کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں، آگ کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں اور شیاطین کوزئیریں بہنادی جاتی ہیں۔ "بعک لین اُدَدِکَ دَمَضَان فَلَم یُغَفَّر لَهُ إِذَا لَمُ یُغَفِّر لَهُ وَإِذَا لَمُ یُغَفِّر لَهُ وَاللهُ مَعْدُلُ لَهُ فَرَاللهُ عَلَيْ اَللهُ مِنْ مَنْ مَرویکی جنش نہ ہوئی۔ اس مین میں ہی اس کی بخش نہ ہوئی و فَمَتْنَى ؟" ہلاکت ہے اس محض کے لئے جس نے رمضان پایا اور اس کی بخش نہ ہوئی۔ اس مین میں ہی اس کی بخش نہ ہوئی و

حدیث : حضرت ابن عبابی رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله علیا کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے نا:
جنت کوشرون سال ہے آخر سال تک رمضان کی آمد ہے سلسلہ میں آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کی جب پہلی رات
آئی ہے تو عرش کے بنیج ہے ایک ہوا چلتی ہے جے ''مثیر ہ'' کہا جاتا ہے۔ (الله کی طرف نے فرستادہ) اس ہوا ہے جنت کے
درختوں کے بنا اور جنت کے کماات کے کواڑوں کے حلقے ایک دوسرے ہے بختے گئے ہیں۔ جس ہے ایک ہر بی آواز نائل کہ ہوا
دیتی ہے کہ اس نے ذیادہ اچھی آواز کی نے بھی تی نہیں ہوگی۔ پھرخوبصورت آکھوں والی حورین ظاہر ہوتی ہیں تی کہ جنت
کے کنگروں کے درمیان کھڑی ہوجاتی ہیں اور خداد ہی بیری کہ ہوگی الله کی طرف نے نکاح کرنے والا کہ الله اس کا امار کے
ساتھ نکاح کردے۔ پھروہ خوبصورت آکھوں والی حوریں دارو غہ جنت ہے کہتی ہیں: اے رضوان جنت! یہ کون کا رات
مات کے روزہ داروں کے لئے جنت کے دروازے کھول دیا ور اے داروغہ جنم! احمد مططع علیا ہی اور الله کرومل
فرمات کے روزہ داروں کے لئے جنت کے دروازے کھول دیا ور اس داروغہ جنم! احمد مططع علیا ہی کا مت کے دروزہ
فرمات کے دروزہ داروں کے لئے جنت کے دروازے کھول دیا ور اس داروغہ جنم! احمد مططع علیا ہی کا مت کے دروزہ
داروں کے لئے جنبم کے درواز دوں کو بند کردے۔ اے جبریل! زبین پراتر وادر سرکش شیطانوں کو جکڑ دور، آئیس زنجیوں کے
داروں کے لئے جنبم کے درواز دول کو حکم دیتا ہے جو میں مرتب ندا کرے: ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا موال

پورا کر دوں؟ ہے کوئی تو بیر کرنے والامکیں اس کی توبہ قبول فر مالوں؟ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ پور روزی جوکی پوراپورا قرض دے کی نہ کرےاسے بلا کم و کاست پوراپورا بدلہ ادا کیا جائے گا(1) - ارشاد فر مایا: الله عز وجل ماہ رمضان بررں پہ میں افطار ک کے وقت ہرروز دس لا کھا فراد کو آ گ ہے آزاوفر ما تا ہے۔ بیرسب وہ افراد ہوتے ہیں جن برآ گ واجب ہو پیکی ہوتی ہے(اعمال سینہ کی وجہ سے )۔ پھر جب ماہ رمضان کا آخری دن ہوتا تو الله تعالیٰ اس روز اتنے لوگوں کو آز ادفر ما تا ہے ھنے ابتدائے رمضان ہے آخر تک آزاد فر مائے ہوتے ہیں۔اور جب شب قدر ہوتی ہے توالٹہ عز وجل حضرت جریل علیہ . الملام ک<sup>ھم</sup> دیتا ہے۔ دہ ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پراترتے میں۔ ملائکہ کے ساتھ ایک بزرنگ کا جھنڈ اموتا ہے ہے۔ جےدہ کعبہ معظمہ کی جھت پرنصب کرتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کے ایک سو پر(2) ہوتے ہیں جن میں سے ددکوتو صرف ای رات میں کھولتے ہیں آپ جب اپنے دو بروں کو کھولتے ہیں تو وہ شرق ومغرب ہے بھی آ گے نگل جاتے ہیں۔ پس اس رات میں جریل علیہ السلام ملائکہ کوتر غیب وشوق دلاتے رہتے ہیں تو ملائکہ ہر کھڑے، بیٹھے نماز پڑھنے والے اور ذکر کرنے والے پر سلام بھیجتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ نیز ان لوگوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں حتی کہتے طلوع ہو جاتی ہے۔ جب شیح ہوتی ہے تو جناب جبریل علیہ السلام منادی کرتے ہیں: اے گروہ ملا تکہ! جلواب واپس چلیں ، تو فرنتے کہتے ہیں: اے جبریل الهم مصطفر علی کے است کے موشین کی حاجات کے بارے میں اللہ تعالی نے کیا فیصلہ فرمایا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے میں: الله تعالی نے اس رات ان کی طرف نظر رحمت فرمائی اور حیار شخصوں کے سواسب کو معاف فرما دیا اور ان کی مغفرت فرمادى - ال برجم (صحابه رضوان التلقيم) نے عرض كيا: يارسول الله عليه اوه جار شخص كون مين؟ ارشا دفر مايا: نمبر 1 بمیشه شراب نوشی کرنے والا، نمبر 2 والدین کا نافر مان بنمبر 3 قطع رحی کرنے والا ادر نمبر 4 مشاهن (بہت نفاق وافتراق پھیلانے والا)۔ ہم نے یو چھانیارسول اللہ عیافیہ ایہ مشاحن کون ہوتا ہے؟ فرمایا: ہرطرح تعلقات تو ٹریلینے والا۔ جب عید کی رات ہوتی ہے تواس کانام لیلة الجائزہ (انعام واکرام کی رات) رکھاجاتا ہے۔ پھر جب عید کی سخ ہوتی ہے تواللہ عزوجل ہر تربیدہ شہر کی طرف فرشتوں کے بیجنا ہے۔ فرشتے زمین پراتر تے ہیں اور راستوں کے موڑوں پر کھڑے ہوجاتے ہیں پھرالی ک آواز کے ساتھ پکارتے ہیں کہ جنوں اور انسانوں کے سوااللہ کی تمام کلوق سنتی ہے۔ کہتے ہیں: اے امت محمد (صلی الله علی صاحبها دملم ) اپنے کرم نواز رب کی طرف چلو جو بہت عطا تھی فرما تا ہے اور بڑے بڑے گناہ معاف کرتا ہے۔ جب لوگ اپنی عمیرگاہوں کی جانب (نمازعید کے لئے ) چلتے ہیں تو اللہ عز وجل فرشتوں ہے فرماتا ہے: بتاؤ کیا بدلہ ہے مزدور کا جب وہ اپنا

<sup>(1)</sup>الله پاک فرماتے ہیں:

مُنْ ذَاللَّهُ كُنَيْقُوضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنَا فَيُصْعِفَهُ لَا أَصْعَافًا كَيْثِيرَةً (الِتَرة 245) رَجْر: كُون بِجِ النَّهِ قَالَ كُورْ مُ صن ديو النه اس كے لئے كُلُّ كَانا بِرَعادے ا

و کا براہ ملک و کر ان ان دے واقعہ ان ہے ہی صدر سدے۔ (2) دگر اطابیت میں ہے کہ دھنرت جریل مطابہ الطام کے چھ سوپر میں ممکن ہے اس دات آپ سوپر دل کے ساتھ دھین پر تشریف لاتے ہول یا پیمنی ہو کہ ملاکہ جو محمد الے کرآتے ہیں اس کے ایک سوکنار ہے ہوں کہ جناح کے معنی کنارہ کے بھی ہوتے ہیں۔ اب ان کے کناروں میں ہے وہ کنارے یعنی وو ممکن اگارات کملتے ہول۔ وافقہ ورسول اعلم الصواب علی طبالہ و عظیمتے (مترجم)۔

کام پوراکر بھی؟ فرمایا: فرختے عرض کرتے ہیں: اے ہمارے معبودہ ما لک! اس کا بدلد ہیہ ہے کہ تواسے پوری پوری مزوروں
عطافر مائے فرمایا: اس پر الله تعالیٰ فرما تا ہے: اے میرے فرشتو! میں تمہیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے رمضان کے دوزوں
اور اس کی را توں کے قیام کے بدلہ میں آئیں اپنی رضا اور مغفرت عطافر مادی ہے اور فرما تا ہے: اے میرے بندو! تھے
ما گو ۔ جھے میری عزت وجلال کی تتم ، آج اپنے اس مجمع میں جھے ہے تم جو کچھا پی آخرت کے بارے میں ما گو گے فروروطا
فرماؤں گا اور جو کچھ آپی و نیا کے بارے میں سوال کرو گے، اس میں تہمارے فائدے پر نظر فرماؤں گا ۔ میسی اپنی عزت کی آخرت کے اس میں تمہمارے فائد کی تروں گا ور تروی گا ور نہ حقوق لینے والوں کے درمیان تمہمیں رسوا ہونے دول گا۔ " وافت کو قوا معفور الکم
فرم ، میں تمہیں ذکیل نہ کروں گا اور نہ حقوق لینے والوں کے درمیان تمہمیں رسوا ہونے دول گا۔ " وافت کو قوا معفور الکم
قد اُد فَدیت کے ہوئے ہو کے خور ہوتے ہیں اور ماہ رمضان کے اختیام پر ، الته عزوج کے ہو۔ تم نے بچھرائس کردیا ہوں۔
درمانی ہوگیا ہوں فرختے خوش ہوتے ہیں اور ماہ رمضان کے اختیام پر ، الته عزوج کی جو اس امت پرعطائس کردیا ہیں۔
درمانی ہوگیا ہوں فرختے خوش ہوتے ہیں اور ماہ رمضان کے اختیام پر ، الته عزوج کی جو اس امت پرعطائس فرمانا کے اختیام کی درجے سے اللہ کی دجہ سے اللہ کا اس کی دجہ سے اللہ کی دجہ سے ہیں۔

اس کوشنخ ابن حبان نے کتاب الثواب میں اور بیعتی نے روایت کیا ہے۔ بیدالفاظ بیبیتی کے ہیں۔اوراس کی اساد میں ایبا کوئی راوی نہیں ہے۔ جس کے ضیعت ہونے برحمد ثین کا اجماع ہو۔

حدیث: حضرت ابومسعود غفاری رضی الغه عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: جس دن رمضان کا چاند ظاہر بوائل نے فلا ہو بوائل نے الله عنظے کوسنا: آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمارے تھے: بندے اگر جان لیس کدرمضان کس قدر برکات والا بہینہ ہے تو میری امت تمنا کرے کہ پورا سال رمضان ہی رہے۔ بی ترزاعہ کے ایک صاحب عرض کرنے گئے: یا نبی الله عنظے الله موان کے میری امت تمنا کرے کہ پورا سال رمضان ہی رہے۔ ایک جا اسلام نے فرمایا: رمضان کے لئے ابتدائے سال سے انہائے سال سک جنت کومزین کیا جا تا ہے۔ جب رمضان کا پہلا روزہ ہوتا ہے تو عرش کے نیچے ہے ایک ہوا چائی ہے۔ جس سال سک جنت کومزین کیا جا تا ہے۔ جب رمضان کا پہلا روزہ ہوتا ہے تو عرش کے نیچے ہے ایک ہوا والی توری الله موان والی توری الله کی طرف دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں: اے ہمارے کیے نوبھورت آ دار پیدا ہوتی ہے کماری آ تھوں والی والی توری اللہ کی طرف دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں: اے ہمارے پروردگارا اپنے بندوں میں ہے اس مہینے ہیں ہمارے لئے شوہر بنا۔ جن سے کماری آ تکھیں ٹھن ہوں اور ان کی آ تکھیں ہم ہے شنڈی ہوں۔ فرمایا سرکا ردوعالم عنظے نے کہ جو بندہ اور مضان کا ایک موری سے ہیں کا ان میں ہیں ہوں کے خیمہ میں فوبھورت آ تکھوں والی توری میں ہیں) ان میں ہم ہور ہوا ہوں کے جوایک دوسرے سے متا نہ ہوگا۔ اور آنہیں خوشبو کے سر رنگ عطا ہوں گے جوایک دوسرے سر تیار اس کی اور سر ہزار ہی خاوم ہوں گے جوایک دوسرے سے می ختی سے حقیق ہوں گے۔ ہم فادم ہوں گے۔ ہم فادم



<sup>(1)</sup> صدیث میں ہے کہ جنتی مورتوں میں ہے کسی کی جنگ زیمن کی طرف پڑ جائے تو زیمن وآسان کی درمیانی فضاروش ہوجائے۔ اورخوشہوے مجرجائے۔ ان کے خیے موٹی اور زیر جد کے ہوں گے۔

پ ہونے کا ایک طباق ہوگا جس میں ایسالذیذ کھانا ہوگا کہ پہلے لقمہ سے لے کرآ خری لقمہ تک ہرلقمہ کا مز و مختلف ہوگا۔ اور ان میں ہے ہر عورت (جنتی حور) کے لئے سرخ یا قوت کے سرتخت ہول گے اور ہر تخت پرستر بستر ہوں گے۔ جن کے اندر موٹا ریٹم بھر ابوا(۱) ہوگا۔ ہر ستر پستر بیستر بیستے ہول گے اور سیسب کچھائی کے شوم ہر کو بھی عطاکیا جائے گا۔ وہ سرخ یا قوت کے تخت پر ہوگا جس بر موتی جڑے ہول گے اور اسے سونے کے دوکٹکن بہنائے جا کیں گے۔ بیر سب تو رمضان کے صرف روزے کے بدلہ میں ہوگا۔ رمضان میں دوسرے انگال صالحہ کا بدلدائی کے علاوہ ہوگا۔

حدیث: حضرت امیرالمونین سیدناعر بن خطاب رضی الله عند سدوایت ب فرمات میں :رمول الله عَنْ فَاللهِ فَر مایا: "وَاکِوُ اللهِ فِی وَمَصَانَ مَعْفُورٌ لَّهُ وَسَآئِلُ اللهِ فِیلهِ لَا یَخِیبُ" ماه رمضان میں الله کا ذکر کرنے والا بخش دیا جاتا ہے۔ اوراس میں الله کا ذکر کرنے والا بخش دیا جاتا

اے طبرانی نے اوسط میں میں واصبہانی نے روایت کیا۔

حدیث: حفرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه به روایت به کدرسول الله سینطنی نے رمضان کاذکرفر مایا: اسے تمام مهیوں بے افضل قرار دیا اور ارشاد فر مایا: جس نے ایما نداری اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام (عبادت) کیا اور وہ گناہوں سے یوں فکل گیا جیسے کدا ہے آج اس کی ماں نے جنم دیا ہو۔

اے امام نسائی نے روایت کیااور فر مایا کہ اس میں کچھنگطی ہے۔ درست میہ ہے کہ میہ حدیث حضرت عمبدالرحمٰن سے نہیں بلکہ حضرت ابو نہریرہ سے مروی ہے۔ رمنی الناءعنہا۔

حدیث: اورنسائی ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ فریایا: بے شک الٹاہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض فرہائے۔اور ' اس(کی راتوں میں نماز تر اوس کی کا قیام ممیں نے تمہارے لئے سنت قرار دیا۔اب جوکوئی اس کے روزے رکھے اوراس میں قیام کرے حالانکہ حالت ایمان میں حصول ٹو اب کی نیت رکھتا ہوتو وہ گنا ہوں ہے اس دن کی طرح پاک ہوجائے گا جس دن اسکی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔

حدیث: حضرت عمره بن مرجبی رضی الله عند به روایت به فرمات میں: ایک صاحب نبی اکرم علیاتی کی خدمت الدّک میں ماطر ہوکر عرض کرنے کیار شاد ہے، اگر میں شہادت دول کدالله کے سواکوئی معبور نمیں الدّک میں حاصر ہوکر عرض کرنے کیا دراس میں تیام الدار کیا تیام کردل و دول رمضان کے روزے رکھوں اور اس میں تیام کرول تو عمل کی دراس میں تیام کرول تو عمل کی دراس میں تیام کرول تو عمل کی حضور علیہ الصلوٰ قرواللام نے ارشاد فرمایا: "مِنَ الصِّدِدَ يُقِينَ وَالشَّهَدَاءِ"

1 - قرآن پاک من ہے: مقتی بین کل فرٹی بیگان پنامیان استہاری <sup>- (</sup> (الرحمٰن:54)'' ایے بستر ول پر کلید لگائے : وے بول گے جن کے اندر موناریٹم بحرا العابرگل'۔ (سرجم)

صدیقین اور شہداء میں ہوگے۔

ا ہے بزاراورابن خزیمہ وابن حبان نے اپنی اپنی تھی میں روایت فر مایا۔الفاظ ابن حبان کے ہیں ہے حدیث: حضرت ابو : ریر ورضی الله عنہ ہے مروی ہے، فرماتے ہیں : رسول الله عظیمی نے ارشاد فر مایا: جم شخص نے لیانہ

القدر میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت ہے قیام کیااس کے پہلے گناہ معاف کردیے گئے ۔الحدیث۔

حدیث: حضرت امام ما لک رحمہ الله ہے روایت ہے کہ انہوں نے ثقد اہل علم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ رمول الله علیا علیفی کو پہلے لوگوں کی عمریں وکھائی گئیں۔ یا اس بارے میں جوالله نے جا یا دکھایا۔ تو آپ علیفیفٹے نے اپنی امت کی عمروں کا خیال فرماتے ہوئے خیال کیا کہ میری امت اس قدرا عمال نہ کر سکے گی جس قدر ان کے غیروں (1) نے کر لئے۔ تواللہ تعالی نے آپ چیالیفی کولیلۃ القدرعطافر مادی جو ہزار مہینے ہے بھی افضل ہے۔

امام ما لک نے اے اس طرح موطامیں ذکر فر مایا ہے۔

<sup>(1)</sup> کیونکہ پکل امتوں کے لوگوں کی عمر یں بہتے کہی ہواکر تی تھیں اور نبی اکرم علیطیقٹے کی امت کے لوگوں کی عمر پر ، سانچہ اور ستر سال کے درمیان عمل بول میں۔جبیما کہ ایک صدیث پاک میں بھی ہے۔ بہت کم لوگ میں جمن کی عمر ستے تبوذ کرے۔ (متر جم)

#### ترہیب

#### بلاعذرمضان کا کوئی روز ه جیموڑ دینا

حدیث: حضرت ابو بریره رضی الله عند روایت بکررمول الله عینی نظیم نظیم نفو مین افطو یو ما مِن و مُعضان مِن عَیْدِ دُخصَةِ وَ لا مَرَضِ لَم یَشُونِهِ صَوْمُ اللَّهُ مِر کُلِهِ وَإِنْ صَامَ "جم نے رمضان کے روزوں میں ہے کوئی روزہ بغیر دعت (سنروغیره) اور بغیر بیاری کے چیور دیا تو ساری عمر کاروزہ رکھنا اس کی قضائیں بن سکتا اگر چید پھر ساری عمر روزہ کھتا رہ۔

اے تر ندی (الفاظ انبی کے میں )، ابوداؤر دنسائی ، این ماجہ ، این فریمہ نے اپنی تھیج میں اور پیمق نے روایت کیا۔ حدیث: حضرت ابوامام با بلی رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرمات میں ، نمیں نے سنا کہ رسول الله عظیفی ارشاد فرمار ہے تیے: میں نینفر فرمار ہاتھا کہ دو شخص (فرشتے ) میرے پاس آئے۔ انہوں نے جھے کند سوں سے تعاما اورا کیک د شوار گذار پہاڑ کے پاس کے کرنے بھے میں چھے اس پر چڑھیں میں نے کہا: نمین نہیں چڑھ کتا عرض کرنے گئے: ہم آپ کے لئے اسے آسان کردیتے ہیں۔ پھر میں چڑھ گیا۔ جب بہاڑ کے درمیان میں پہنچا تو اچا تک میں نے سخت آوازی سنیں میس نے پوچھا: یہ آوازی کیمی ہیں؟ وہ بولے: یہ اہل نار کی چینیں ہیں۔ پھر مجھے آگے لے جایا گیا میں ایس توم کے پاس چھج گیا۔ جن کو ایڈھیوں کے ساتھ لٹکایا گیا تھا۔ ان کے جڑے کھلے ہوئے تھے اور جڑوں سے خون بہدر ہاتھا۔ فرماتے ہیں: میس نے پوچھا: یوگوگوں ہیں؟ ایک نے عرض کیا: یہ وہ وہ گ

اے ابن خزیمہ وابن حبان نے اپنی اپنے صحیح میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت این عباس رضی الله عنبها بروایت بر (حماد بن زید فرماتے بیں: جھے معلوم نیس ہوا کہ ابن عباس رضی الله عنبها کے ابن عباس رضی الله عنبها کے ابنیس فرماتے بین: اسلام کی مضبوط رسیاں اور دین کی بنیادی تین بنی بیادی تین بین اسلام کی عمارت تعمیر فرمائی گئی ہے۔ جس نے ان بیس کے کی کو بھی ترک کردیا اس نے اس کا انکار کردیا اس کا خون بہانا ( تقل کردیا ) حلال ہے۔ نمبر 1 لَا إِللهُ إِلاَ اللّهُ (مُحَمَّدٌ دَسُولُ اللّهِ بِیْ ) کی شہادت نمبر 2 فرض نماز درنده د

اے ابو یعلیٰ نے اسناد حسن سے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں یوں ہے: '' جمی نے ان میں سے کی ایک کو بھی جیوڑ دیا، اس نے اللہ کے ساتھ (1) کفر کیا۔ اس کا کوئی فرض وففل قبول نہیں :وگا اور اس کا خون (2) اور مال طال ہوگیا۔

(1) نماز کے باب میں وض کیا جاچکا کہ جس نے ان انوال کوترک کیا۔ اس نے کو یا کافروں والاکا م کیا کیونکے کافروں ان افال کوترک کرتے ہیں۔ نہ کہ وہ فورکا نوم کیا۔ یا مطلب ہے کہ جس نے ان کا انکار کیا۔ اب خاہرے کہ ان کا انکار کرنے والا کافرے۔ اب کی تاویل کی ضرورت نہیں۔

(2) من بیش کے برکن کواجازت ہے کہ اے آئی کردے اور اس کا گھر پارلوٹ کے بلکہ اسلا کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اے راہ راست پر لائے در نہ اور کا کارروائی کرے۔ (متر جم)

## ترغیب ماہ شوال کے چھروزے

حدیث: حضرت الوابوب رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علی نظیم نے فرمایا: "فَنْ صَامَ رَمَصَان ثُمْ آئَینَا سِتًا قِنْ شَوْال کَانَ کَصِیامِ الذَّهْوِ" جس نے رمضان کے (پورے) روزے رکھے پھران کے بعد شوال کے چیروزے رکھے تو ایسے ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اے سلم، ابوداؤد، تر ذکی، نسائی، ابن ماجوادر طرائی نے روایت کیا۔ طبرانی نے بیالفاظ زائد کے بین: " فرماتے ہیں: مَیں نے عرض کیا: کیا ہرون کے روزے کے بدائم میں روزوں (۱) کا تو اب ہے؟ فرمایا: بال ایسان کے راوی سے کے راوی ہیں۔

بر مساوی ما با با من ما ما با الله عند نبی اکرم علی است کرتے ہیں کہ آپ علی نے فرمایا: "مَنُ صَامُ حَدِیث: منز الله عند نبی اکرم علی الله عند کر الله الله عند نبی اکرم علی اورال کے دَمَضَان وَاَتَبَعَهُ سِتَامِن شَوْال حَوْجَ مِنُ ذُنُوبِهِ كَيُومْ وَلَكَ تُهُ اُمَّهُ" جم بندے نے رمضان کے اورال کے بعد شوال کے جیدروزے (2) رکھ لئے تو وو گنا بول سے اس طرح نکل گیا جسے کہ وہ اس دن تھا جس دن اس کی مال نے

<sup>(1)</sup> چونک ہر منگی کا کم اذکم تواب دیں کے برابر ہے اس لحاظ ہے رمضان کے روز ہے دس میینوں کے برابر ہوئے اورشوال کے چیزوزے ساتھ بھٹی اومیمنز

کے برابرہ آؤ کو یارمضان اورشوال کردونے پورے سال کردونے کے برابرہ و گئے ۔ کرسال باردہ اہ کا بی ہوتا ہے۔ ( مترج) (2) شوال محرم کے چیدردوں کے باردیس مو ما لوک پو چھا کرتے میں کہ کیا پیردوزے اسٹیے رکنے جا کیں؟ الگ الگ رکھے جا کیں؟ عمیدالفر کے فرایدہ کا رکھے جا کیں؟ وفیے وہ فیرد او معفوم وہتا جائے کہ بیردوئے کی جائے ہوں کہ بیروکرے مینے میں جب چاہیں رکھ تھے ہیں۔ عبدے فورایدہ کا لیں۔ مینیٹ کے قریش رکھیں یا درویان میں ، ب رست وجازے ۔ پئر کے بعدد کرے، مکنے رکھیں یا حفرق، ( ابقیا کھی تھی ک

ہم دیا۔ اے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔

#### تزغيب

### نویں ذوالحجہ کو جومیدان عرفات میں نہ ہوائ کے لئے روز پے رکھنے کی فضیلت اور جووہال ہوائ کے لئے اس دن کے روز ہ کی ممانعت

حديث: حفرت ابوقاده رضى الله عنه بروايت ب، فرمات بين: رسول الله عَيَّلَتُ بي يوم وفه (نوين و والحج) ك روزه ك متعلق دريانت كيا كياتو آب عَيِّلَتُهُ فِي فرمايا: " يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيةَ وَالْبَاقِيَةَ" بيروزه ايك سال گذشته اور ايك سال آئده كم ناه مناديتا ب-

اے مسلم (انفاظ انہی کے ہیں)، ابوداؤد، نسائی ، ابن ماجہ اور ترندی نے روایت فرمایا اور ترندی کے الفاظ اس طرح ہیں:'' جناب بی سرور علیقے نے فرمایا: بوم عرف کے روزہ کے بارے میں مئیں الله سے امیدر کھتا ہوں کہ وہ ایک سال اس کے بعد کے اور ایک سال پہلے کے گناہ مناوےگا''۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بروایت به فرماتی میں: رسول الله عنطینی نے فرمایا: جم نے یوم عرفه (نوین ذوالحجه ) کاروزه درکھااس کے ایک سال کے پہلے اور ایک سال کے پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔اور جس نے یوم عاشوراء (رمویس محرم) کاروزه رکھا، اس کے ایک سال کے گناہ معاف ہوں گے۔

اسے طبرانی نے اوسط میں باسنادحسن روایت کیا۔

حلدیث: حضرت سروق رضی الله عند بروایت بے کدوه عرف کے دن بعنی نو ذوالحجوام المونین سیده عاکشه صدیقه رضی الله عنها نے اورعوش کیا: مجھے کچھے پینے کو دہیجے ۔ سیده عاکشه صدیقه رضی الله عنها نے فلام مے فرمایا کہ انہیں شہد بلاۓ۔ پھر فرمایا: کیا تم روزے نے نہیں ہوا ہے سروق ؟ عرض کرنے گئے: نہیں ، دراصل جھے فوف تھا کہیں بیقر بانی کی عید کا دن نه و (ور ندروزہ رکھتا) سیدہ عاکشہ رضی الله عنها نے فرمایا: الی بات نہیں ہے۔ بیع فدکا ہی دن ہے جس دن امام میدان عمران کرتا ہے۔ اے سروق اکیا تم نے نہیں سنا کہ "اَنَّ مُنْ مِنْ اللهُ عَدْ مِنْ اللهُ عَدْ مَنْ اللهُ عَدْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَعْدِلُهُ بِاللهِ يَوْمٌ "رسول الله عَدِیْتُ اس دن کوایک بزاردن کے برابرقرار رکسول الله عَدِیْتُ اس دن کوایک بزاردن کے برابرقرار

(الیر مؤکزنته )اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ارشادات رسول مقبول میں بیان فرمود ہو آب حاصل بوجائے گا۔البتہ الگ لیٹی ایک دل دوز ادارایک دودن افظار مذیا دومناسب معلوم ہوتا ہے۔ یہ بھی یا درے کہ شوال کے اورد مگر کن بھی تم نے نظی دوز درسے کے نماز تراوئ نہیں ہے۔ ہاں نظی مجاوت جتنی چاہے کرے۔ یہ بھی درکھنا کمیا ہے کہ شوال کے دوزے رکھنے والے اوگ چھروزے بورے کرنے کے بعد عمید کا سااہتمام کرتے ہیں۔ اس کی کول مل جس ہے۔(مترجم)

د ما کرتے تھے۔

الصطبراني نے حسن اسناد کے ساتھ اور بیعتی نے روایت کیا ہے۔

حدیث: اور بیق کی ایک اور دوایت میں ہے کہ ام المومنین رس الله عنها نے فر مایا: جناب رسول الله علی فراتے تھے: بوم عرفہ کاروز وایک ہزار دن کے روز و کے برابر ہے۔ (گویا پہلی روایت کی شرح ہے کہ اس دن کی ایک نیکی دومرے دنوں ک ہزار نیک کے برابر ہے)۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله عندے نے میدان عرفات میں (حاتی کے لئے) ہم عرف کے روز ہے (1) منع فر مایا۔

یہ ! اے ابوداؤ د، نسائی اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ۔ علاو دازیں طبر انی نے بھی اوسط میں سیدہ عائشہ فعی الله عنہا ہے اے روایت کیا ہے ۔

<sup>(1)</sup> یوم کوفہ ذوالحجہ کی نویں تاریخ کو کہا جا تا ہے۔ اس دن نے ہوتا ہے۔ اس دن میدان عرفات پس تجاج کرام کوروز ورکھنا درسے نہیں تا کہ وہال دعاد مناجات میں قوجہ اور کھسول کر ہے۔ باتی لوگ اس دن روز ورکھ تکے ہیں اور انہیں اس روز سے کا تو اب عطافر مایا جاتا ہے۔ (مترجم

## ترغیب اللہ کے مہینے محرم الحرام کے روز ہے

حديث: حضرت الوجريه وضى الله عند به روايت ب، فرمات بين: رسول الله عن فرمايا: "افَضَلُ الصِّميامِ بعُكَ رَمَضَانَ شَهُو اللّٰهِ اللّٰمَحَوْمُ وَأَفْضَلُ الصَّلْو قِ بعَعْلَ الفّويصةِ صَلْوةُ اللَّيْلِ" ومضان كي بعدالله كي مبيز محم كروزي أضل بن او وفرائض كي بعدالله كي مبيز محم من روزي أفض بن او وفرائض كي بعدالله كي مبيز محم من المنازرات كي (تجديل) نمازي \_\_

. اے سلم (انفاظ بھی انہی کے ہیں)،ابوداؤ د،تر مذی اور نسائی نے روایت کیا اور ابن ماجہ نے بھی مختفرا اے روایت کیا ہے۔

حدیث: امیرالمومنین سیدناعلی رضی الته عند سے روایت ہے کہ ایک آ دی نے ان سے پو چھا: ماہ رمضان کے بعد کس مہینے میں روز سے رکھنے کا آپ مجھے تکم فر ماتے ہیں؟ آپ (حضرت علی رضی الله عنه ) نے اسے فر مایا: میں نے کسی کو سیوال کرتے میں منافی سال میں الله عنہ کے اسے فر مایا: میں نے کسی کو سیوال کرتے میں منافی الله عنہ ابوا تھا۔ اس نے پوچھا تھا کہ یار سول میں منافی الله میں منافی ہو تھا ہوا تھا۔ اس نے نے فر مایا: اگر تم ماہ رمضان کے بعد آپ مجھے کس مہینے کے روز سے رکھنے کا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو سرکار میں ایک دن الیا نے فر مایا: اگر تم ماہ رمضان کے بعد روزہ رکھنا جا ہے ہوتو ماہ محرم کے روز سے رکھو کیونکہ بیالتہ کا مہینہ ہے، اس میں ایک دن الیا ہے۔ اس ہیں ایک دن الیا ہے۔ اسے ہے۔ جس میں انتہ تعالیٰ نے ایک قوم کی تو بے قبول فرمائی (1) تھی۔ اور اس میں دوسری تو موں کی تو بے تھی قبول فرمائی (1) تھی۔ اور اس میں دوسری تو موں کی تو بے تھی قبول فرمائی (1) میں اسے میرالرحمٰن بن اسحات کی روایت سے روایت کیا ہے۔ (اور معبدالله بن امام احمد نے اپنے والد کے غیر سے اور امام تر مذی نے عبدالرحمٰن بن اسحات کی روایت سے روایت کیا ہے۔ (اور میرانہ حدیث خریہ ہے)۔

حدیث: حفرت این عباس رضی ابته عنبما سے روایت ہے، فر ماتے ہیں: رسول الله عیابی نے فر مایا: جم نے نویں ذوالحجہ کاروز ورکھا، اس کے لئے بید دوسال کے گناہوں کا کفارہ ، وگا۔ اور جس نے محرم (2) کے کسی دن کاروز ہ رکھا تو اسے ہرون کے بدلہ میں تیں دنوں کے روز سے کا تو اب حاصل ہوگا۔

اے طبرانی نے صغیر میں روایت کیا۔ حدیث غریب ہے مگر اس کی اسناد میں کوئی خرائی نہیں۔

<sup>(1)</sup> ان دن سے مراد ہوسکتا ہے کہ یوم عاشورا پسخی دسویں محرم : واور جس تو م کی قرباس در قبول نریان گئی و وحضرت یونس مایہ السام کی قوم ہو ہے کیونکہ اس روز ال قوم کی قبل تو ہی اور جب آیا ہوا عذاب والبس فریالیا گیا تھا۔ واللہ المغم \_تفصیات شمیر دستی در کھیجے۔ (مترجم) در مرد د

#### تزغيب

## یوم عاشوراء( دسویں محرم الحرام ) کاروز ہ اوراس روزاپنے اہل وعیال پرخوب خرچ کرنا

حدیث: حضرت ابوقاده رضی الله عند بروایت به کدرسول الله عظیمتی سے بوم عاشوراء (1) کروزه کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ علیہ السلوٰة والسلام نے فریایا: "یک قفر السَّنَة الْمَاضِية " بیروزه گذشتہ سال کے گناموں کو مناویتا ہے۔ اسلام وغیرہ اوراین ماجہ نے روایت کیا۔ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں: " یوم عاشوراء کے روزے کے متعلق ممیں الله تعالی سے امیررکھتا موں کہ دواس روزکے بعدے ایک سال تک کے گناموں کومنا دے گا"۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبها بروایت ہے کہ رسول الله عبیلی نے بیم عاشوراء کاروز ہ خود بھی رکھااورلوگوں کو بیروز ہ رکھنے کا تھم بھی دیا۔ لیمن فرضیت رمضان ہے پہلے ) ( بخاری وسلم )۔

حدیث: انبی (حضرت این عباس) رضی النه عنبها سروایت ہے کہ ان سے یوم عاشوراء کے روزہ کے بارہ ہیں یو چھا گیا تو انہوں نے فرمایا: مجھے معلوم نہیں کہ رسول الله عیالیے نے کسی دن کا روزہ رکھا ہوا وراسے دوسرے دنوں پر فسیلت دی ہوہا اس دن (عاشوراء) کوفسیلت دیتے تھے اور یہ کسی مہینے کو دوسرے مہینوں پر فضیلت دیتے ہوں سوائے اس ہمضان المبارک کے مہینے کے ۔ (مسلم)

حديث: حفرت ابوسعيد خدر أي رضى الله عند بروايت ب، فرمات بين ؛ رسول الله علي في غرمايا: جم نه بهم كرفه

(1) اس دن کو اعتصراہ میں سے بارہ میں مختلف اقوال میں بغبر 11 کٹر علما یا کا قول ہے کہ یے چونکہ مجرم الحرام کا دسواں دن ہے اس لئے اس کو عاشواہ کہنا اس میں میں ہے۔ عاشورہ از محترث عاشوں دن ہے۔ اللہ تعالیٰ میں بغبر 1 کٹر عاشوں کے بعض کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دس امیار ہے جونسا کل است مجر یہ کی صاحبا السلاق والسام کو معلق میں اس کے اللہ تعالیٰ نے دس امیار ہے۔ جونسا کل است مجر یہ کی صاحبا السلاق والسام کو معلق میں اس کے اللہ تعالیٰ نے آ سانوں ، دسیوں ، پیاڑ دی ، سندروں اورلوں ، المرکوں کا کو کو عاشوں اورلوں ، المرکوں کی محتموں کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دس امیان میں بیاڑ دی ، سندروں اورلوں ، المرکوں ، کا کہنا کہ کہ کا کہ دون کے اسلام کو سیکن المراک کو کا معلق کے بعض میں اس کو معلق المراک کو کا جون کے معرف کو کا معرف کے بعد میں اس کا کہنا کہ بھر کا معرف کے بعد کے بیاڑ پر مخبری ، جون اور مردی کے اسلام کا اپنے فروند موضو کے بیان پر مخبری اورلوں کے معرف کو کہ بھر کے بیان پر مخبری ، بیاز پر مخبری میں معرف کے بیان کے موسف میں کہ بھر کو کہ کہ باتی ہوں کو کہ بھر کہ بھر کہ بھر کہ بھر کو بھر کو بھر کے بھر کو بھر کہ بھر کو کہ بھر کہ بھر کہ بھر کا بھر کو بھر کہ بھر کو بھر کہ بھر کہ بھر کو بھر کے بھر کہ اس کو اور کہ بھر کہ اور کہ بھر کہ بھر

(نوین ذوالحجه) کاروز ہ رکھا، اس کے سال گذشتہ اور سال آئندہ کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور جس نے ہوم عاشوراء کا روز ہر کھا، اس کے ایک سال کے گناہ معاف فرمائے(1) جائیں گی۔ طبر انی نے اسناد من کے ساتھ اسے روایت کیا۔ یہ حدیث پہلے بھی گذر چکی ہے۔ حدیث: حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عبیسے نے فرمایا: جس نے عاشوراء کے دن اپنے اہل وعیال پر کشادگی کے ساتھ مال خرج کیا، اللہ تعالی پوراسال اس پر وسعت و کشادگی رکھے گا۔ اے بیکٹی نے مختلف طرق سے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت سے روایت کیا۔

(1) اس معلوم بواکه یوم فرنه یوم ناشوراه سے افغال ہے۔ (مترجم)

#### تزغيب

### ماہ شعبان کے روزے

## حضور نبی پاک عظیمہ کااس ماہ میں روزے رکھنا اور نصف شعبان کی رات یعنی شب برات کی فضیلت

حدیث: حفرت اسامہ بن زیر رضی الله عنبا سے روایت ہے، فرنائے ہیں: ممیں نے عرض کیا: یارسول الله عنبالله الله عنبالله الله عنبالله الله عنبالله الله عنبالله الله عنبالله عنبالله الله عنبالله عنبین دیکھا۔ (اس کی کیاور ہے؟) آپ عنبالله نے فرمایا: یہوہ مبینہ ہے کہ لوگ اس (کی فضیلت) سے عافل ہیں۔ یہ رجب اور رمضان کر دربان میں ہے۔ "وَهُو شَهُو مُو فَعُهُ وَلَهُ وَلَا عَمَالُ إِلَىٰ دَبِّ الْعَلَمَيْنَ وَأَحِبُ أَنْ يُوفَعَ عَلِي وَاللّهَ عَمَالُ إِلَىٰ دَبِّ الْعَلَمَيْنَ وَأَحِبُ أَنْ يُوفَعَ عَمِلَىٰ وَأَنْ صَالَا فَا صَعِيْم الله عَمَالُ الله عَمَالُولُ الله عَمَالُ الله عَمَالُ الله عَمَالُ الله عَمَالُ الله عَمَالُولُ عَمَالُ الله عَمَالُ الله عَمَالُولُ الله عَمَالُ الله عَمَالُه عَمَالُه الله عَمَالُه عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمَالُهُ الله عَمَالُهُ عَمَالُهُ الله عَمَالُه عَمَالله عَمَالُه عَمَالُه عَمَالُهُ عَ

بیامام نسائی کی روایت ہے۔

حدیث : حضرت سیدنا انس بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیم (ماوشعبان می) روزے رکھتے رہے اور کوئی ناف ند فرماتے حتی کہ ہم (اپنے دلوں میں) کہتے کہ اب رسول الله عیمی فی بوراسال روزے ؛ مافیمیس فرمائی میں گئے گئے کہ ہم سوچے گئے کہ بیا نافیمیس فرمائی میں رکھتے حتی کہ ہم سوچے گئے کہ بیا سال آپ روز ونیمیں رکھیں گے۔ "و گئان اُحَبُّ الصَّوْعِ إِلَيْهِ فِي شَعْبَانَ "اور آپ عَبَیْ کُوشعبان میں روز ورکھنا ہن محبوب تھا۔

اسے امام احمد وطبر انی نے روایت فر مایا۔

حدیث: امام ترندی رحمه الته نے هنرت انس رخی الله عنه سے روایت کی که هنرت انس فریاتے ہیں: نجی محترم عَیْنَهُ سے سؤال عرض کیا گیا کہ کون ساروزہ رمضان کے بعد انتخال ہے؟ فریایا: رمضان المبارک کی آمد کی تنظیم میں ماہ غعب ن کے(1)روزے افسال ہیں۔سائل نے عرض کیا: صدقتہ ونسا افسل ہے؟ ارشاد ہوا: "صَدَّقَةٌ فِنی دَمَّضَانَ" رمضان میں صدقہ کرنا افسال ہے۔

امام ترفدی کہتے ہیں: بیدحدیث غریب ہے۔

حدیث: ام الموشن سید؛ ما نشند ایتدرض الله عنها و کن ایبات روایت بر نی کرم مینی شعبان می پرامبیندود می رختی فرماتی بیرامبیندود می رختی و نیست الله علیت ایراس الله علیت اسم مینول می آپ کوید محبوب برا بیشتار و روزود محتی (۱) اس به ارتقال کا میبان کی در مورد و می میان کی المیسید شعبان می در و روزود می است مینیات انسان ا

ہی؟ فرمایا:الله تعالیٰ اس سال ہر مرنے والے کی اجل لکھتا ہے۔ "فَاحِبْ أَنْ يَاْتِيَنِي اَجَلِي وَاَفَا صَائِمٌ" اس لئے مجھے پیہات مجوب ہے کدمیر کی اجل آئے تو میں روز ہے ہوں۔

اے ابویعلیٰ نے روایت کیا۔ حدیث غریب ہے مگراس کی اسنادحس ہے۔

حدیث: بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ ام المونین رضی الله عنباقر مائی میں: بی اکرم علی تعبان کے علاوہ کی اور مہید میں زیادہ روزے سے رہتے تئے۔ اور ارشاد فر مایا کمعتنت: ا مہید میں زیادہ روزے ندر کھا کرتے تئے۔ شعبان کا تو پورا مہید ہی آپ روزے سے رہتے تئے۔ اور ارشاد فر مایا کمعتنت: ا اعمال اپنی طاقت کے مطابق اختیار کروکیونکہ الله تعالی (اجروثواب دیتے ہوئے) نہیں تھک بلکتم خود تھک جاؤگے (اگر ا طاقت سے زیادہ اعمال شروع کردیے تو) آپ علی تالیہ کووہ نماز بہت مجبوب تھی جس پر بینٹی فر مایا کرتے تئے۔

حدیث: ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی الله عنها ہے روایت ہے۔ فرماتی میں: مُیں نے رسول الله علیا ہے کو بعد دیگر ہے دومہینوں کے انکھے روزے رکھتے ہوئے صرف شعبان اور رمضان ہی میں دیکھا ہے۔

اے امام ترندی رحمہ اللہ نے روایت کیا اور فرمایا: بیہ حدیث حسن ہے۔ بیر دایت ابوداؤ دیش بھی ہے الفاظ بیہ ہیں: ''فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ سال بھر میں نبی اکرم سیسی سیسی صرف شعبان کا پورام ہینہ دوزے رکھتے تھے اور اے رمضان کے ساتھ ملادیتے تھے''۔امام نسائی نے ذکورہ دونوں روایتیں بیان کی ہیں۔

## شعبان المعظم کی پندرهویں رات شب براءت کی فضیلت

حدیث: امام یہ قی نے ام الموشین سیدہ عائشہ مدیقہ رضی الله عنها کی حدیث روایت کی ہے کہ رسول الله عنها المختاد م فرمایا: میرے پاس جریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا: بیشعبان کی پندر حویں شب ہے۔ الله تمال اس ش ش کنٹ کی کشٹ کی مجریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو آگ ہے آزاد فرما تا ہے۔ اور اس مبارک شب میں شرکہ ،مشاحق ، قطع رحی کرنے والے، کپڑے زمین پراؤکا کر چلنے والے ، اپنے والدین کے نافر مان اور ہمیشہ شراب پینے والے پر الله کر یم نظر رحمت نمین فرما تا۔ (اس کے بعد حدیث طویل ہے)۔

حدیث: اور امام احمد رحمه الله نے عبد الله بن مرورض الله عنها بروایت نقل کی ہے که رسول الله عبد نفر مایا: الله تعالی عبد رحمه الله نفرت فرمایا: الله تعالی عبد رحمه میں شب کواین مخفرت فرمادیتا ہے۔ وہ

برقست دو ہیں، نمبر 1 سٹاحن اور نمبر 2 کسی جان کا قاتل (مرادخود کٹی کرنے والابھی ہوسکتا ہے)۔

ا سے بیعتی نے علاء بن حارث کے طریق ہے روایت کیا اور کہا کہ بیرحدیث مرسل جید ہے۔ یعنی علاء بن حارث نے ام المومنین رضی النام عنہا ہے -ماعت نبیس کی۔ ( درمیان میں کوئی راوی چھوٹ گیا ہے ) والله ہجا نہ اعلم۔

حدیث: حضرت امیر المونین سیدناعلی الرتفنی کرم الله وجهه اکریم ورضی الله عنه حضور نی کرم علیلی سے روایت فرماتے میں کہ آپ علی الله عنه الله تارک و تعالیٰ غروب فکر، درود وسلام وغیرہ) کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو (استجابی تھم ہے) کیونکہ اس رات میں الله تبارک و تعالیٰ غروب آفاب کے ساتھ ہی آسان دنیا پرطوع اجلال فرماتا ہے (اپنی شان کے لائق ) پھر فرماتا ہے: ہے کوئی مغفرت چاہنے والاکہ مثیں اس کی مغفرت فرمادوں؟ ہے کوئی گرفتار بلاکھ میں اے دہائی دلا دوں؟ ہے کوئی الیا؟ حتی کہ فرطوع (۱) ہوجاتی ہے۔ اسے امام این ماجہنے روایت فرمایا ہے۔

<sup>(1)</sup> ان مقدس مبارک اور رحمتوں بھر کی رات میں جو بھی اور جم طرح بھی عبادت کی جائے ، متبول و منظور ہے نوائل ، تا وت کام پاک بہتج و تحمیداور مید العالمین علیہ الصلوات والتسلیمات پر ورود و ملام بڑی متبول و مجرب عبادات ہیں۔ اس رات کوعوا گوگ و چھا کرتے ہیں کونوانی فیرو می کندراور کک طرح پڑھے جائیں، انبذا تاریخی کرام کی مبولت کے لئے ہم بہال مختلف متولدہ اگورہ اور اوروا خاکوں ہو چھا کرتے ہیں میکن ہے بختش و مطاو کی اس رات و حائیم کرنے والے کی ٹیک بندے کے ذہن کے کی گوشے میں ہم جیسے بدکاروں کی یاد آجائے نہر 1 تغیر کیر تغیر صادی ہیں ہے کسید الائس جو الجان سرور عالمیان حلیہ اتحقیہ والمشناہ نے ارشاد فربایا: جو بندہ ال رات میں ایک سوئر شد ہیں گا۔ تعمیل فرشتے اے جت کی بشارت ویں گئے تھیں اے عذاب جہنم ہے بچائیں میں آئیں و کیا ہے و نیا ہے ان کی دفاظت کریں گرا ایقیال کے الدی الے منوب

## تزغيب

## ہر ماہ میں تین روز ہے رکھنے کی فضیلت

خصوصاً ایام بیض (1) تعنی 15،14،13 تاریخوں کے روزے

حدیث: «منرت ابو ہریرہ رضی الله عندت روایت ہے، فرمات میں: میر فلیل علیہ فیے نے مجھے نسخت فرمائی ہرماہ مین روزے رکھنے کی، چاشت کی دورکعتیں پڑھنے کی اورمونے ت پہلے وتر اداکر لینے کی۔

اے امام بخاری مسلم اور نسائی جمہم الله نے روایت فر مایا۔ (ایسی بی روایت حضرت ابودرداء سے بھی ہے)۔ حدیث: خضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنمات روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَنْ فَاللهُ فَعْ فَمُ مَایا: بهراه تمن دن کے روزے رکھ لینا، ساری زندگ کے روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ مَنْ جَآعَ بِالْحَسَنَةِ فَلَلهُ عَشُنُ اَمْثَالِهَا (الانعام: 161)

یہ بخاری ومسلم کی روایت ہے۔

حدیث: انبی (حضرت عبدالله بن عرورض الله عنها) سے روایت ہے، فرماتے ہیں: مکیں نے رسول الله علی کے میار شاد

(1) الم ميش برماه ك 11 ما تاريخ ل كوكيته بين - المام بيش كم من بين "مفيد دروش دن" ان ونول كوام م بيش كيني وجديه كدان كور من المن المراجعة على المراجعة بين - المام بيش كم من بين "مفيد دروش دروش والمراجعة بين المراجعة بين - المراجعة بين - المراجعة بين المراجعة المراجعة بين المراجعة المراجعة المراجعة المر

فر مآتے سنا: حضرت نوح علیہ السلام نے بوم الفطر اور بوم الفٹیٰ ( کیم شوال ورسویں ذوالحجہ ) کے سواسماری زندگی روزہ رکھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آ دھی زندگی روزہ رکھا ( ایک دن روزہ ایک دن افطار ) اور حضرت ابراہیم خیل الله علیہ السلام ہرماہ تمین روزے رکھتے تھے گویا نہوں نے ساری زندگی روزہ بھی رکھا اور ساری زندگی افطار بھی رکھا۔

اے طبرانی نے کبیر میں اور پہنی نے روایت کیا۔ان دونوں کی اسناد میں ابوفراس راوی ہیں جن کی جرح وتعدیل پر میں (صاحب کتاب)واقف نہ: وسکااور میرے خیال میں و دمعروف نہیں ہیں۔والٹھ اعلم۔

حديث: حضرت الوقاده رضى الله عنه عدر وايت به فرمات بين: فرما يارسول الله عظي في : " فَلَاتٌ مِنْ كُنِ شَهُمْ وَدَ مَصَانُ إلى دَمَصَانَ فَهٰذَا حِيمَامُ الذَّهُو كُلِّهِ " برماه مي تين روز اور رمضان الحكر رمضان تك، يه پورى زنرگ روز ركتے كرابر به مسلم، الوداؤد، نمائي -

خدیث: حضرت ابن عباس رض الله عنها بے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ فی ارشاد فرمایا: ماہ مبر (رمضان) کے روز سے اور ہرماہ میں تین روز سے سینے سے کینے کو دورکردیتے ہیں۔

ا سے ہزار نے روایت کیا۔اس کے رواۃ صحیح ہیں۔اورامام احمد،ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور پیمق نے بھی روایت کی۔ ان متینوں کی روایت ایک اعرافی کی حدیث ہے جس کا انہوں نے نام ذکر نبیس کیا۔علاوہ ازیں ہزارنے اس کوسید ناملی رضی الٹیہ عند کی حدیث ہے بھی روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت میموند بنت سعدرضی الله عنها ہے روایت ہے، فرماتی ہیں: کدانہوں نے عرض کیا: یارسول الله عنظیا ا روزے کے متعلق ہمیں کچھارشاد فرمائے ۔ تو آپ ملیہ الصلوقة والسلام نے فرمایا: ہرماہ میں تین روزے جور کھ سکتا ہودہ رکھے۔ کیونکہ ہردن کاروزہ درس گزا ہوں(1) کومنادیتا ہے۔ اور گنا ہوں ہے یوں یاک کردیتا ہے جیسے کیڑے کو پانی۔

اے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت الوذررض الله عندے روایت ہے، فرماتے میں: رسول الله عین فی مایا: ہر مسینے میں تمن روزے رکھنا، یہ پوری زندگی روزے رکھنے کے برابر ہے اوراس کی تصدیق الله تقالی نے بھی اپنی پاک تاب میں نازل فرمائی ہے کہ مین جائے بالحسّنة وَفَدُهُ عَشُنُ اَصْفَالِهَا (الانعام: 161) ترجمہ: ''لینی جوشن ایک نیکی کرے اس کے لئے اس جیسی وی تیکیوں کا تواب ہے''۔''آلیو کم بعضر وَ آیام''ایک دن دی ونوں کے برابر ہے۔

اے امام احمد، تر ندی، نسائی ، این ماجه اور این خزیمه نے اپنی صحیح میں روایت فر مایا۔ امام تر ندی نے فر مایا: بیر حدیث صن ے اور الفاظ بھی انبی کے ہیں۔

حديث: حضرت عبدالله بن تمرو بن العاص رضى الله عنبمات روايت بي كه نبي كريم عيطي ني أنبيس فرمايا: مجه خبر بيكما

(1) اور کمکن ہے دس گنا تبول سے مراویل وفول کے گناہ وول بے جیسا کے کفر را کے ہم یاہ تین روز سے پوری زندگی کے روز ول کے برابر ہیں۔اوراقی حدیث بین قراس کی باکش ممل تھرتن موجود ہے۔واندھ الممبر (مترجم) ہے کہتم دن کوروزہ رکھتے ہواوررات بھر قیام وعبادت کرتے ہوتم ایسانہ کیا کرواس لئے کہتمہارے جمم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر تن ہے۔ اور تمہاری زوجہ کا بھی تمہارے اوپر تن ہے۔ اہذاروزہ بھی رکھا کرواور روزے کا ناغہ بھی کیا کرو۔ ہر ماہ میس تین روزے رکھ لیا کرو۔ یہ پوری زندگی روز ور کھنے کے برابر ہے۔ میس نے عرض کی: پارسول الله عیاضی میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں فر مایا: تو بھرواؤ دھا یہ اللام کا روزہ رکھ لیا کرویتی ایک دن روزہ رکھا کرواورایک دن ناغہ کیا کرو۔ (بھر جب عبداللہ بن عمرو ہوڑ تھے ہوگئے اور کزوری غالب آگئی تو تمنا کرتے ہوئے) کہا کرتے تنے: کا شمیں (رسول اللہ عیاضی کے عطافر مائی ، وئی) رخصت کو اختیار کر لیتا۔

اے امام بخاری مسلم اور نسائی نے روایت فرمایا: (بیصدیث مبارک بہت ی مختلف اسناد کے ساتھ اور مختلف الفاظ کے ساتھ صحاح میں فذکورے مفہوم ایک ہی ہے )۔

حدیث: حضرت ابوذر رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیمی نے فرمایا: جب تم مہینے میں تین روزے رکھوتو تیرھویں، چودھویں اور پندرھویں تاریخوں کے روزے رکھا کرو۔

اے امام احمد، ترندی ، نسائی ، اور ابن ماجہ نے روایت فرمایا: امام ترندی نے فرمایا: بیحدیث حسن ہے۔

حدیث: حضرت جریر رضی الله عنه نبی اکرم عظی ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ عظی نے ارشاد فرمایا: جرماہ میں تین روزے پوری زندگی کے روزوں کے برابر ہیں۔اور سایام بیش یعنی تیرهوی، چودهویں اور پندرهویں تاریخ کے روزے ہیں۔ اے امام نسائی نے جیدا سناد کے ساتھ اور پہلی نے روایت کیا۔

## تزغيب

#### پیراور جعرات کاروزه

حدیث: حفرت ابو ہر رہ ورضی الته عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی فی غرمایا: بیراور جعرات کوائل پیش کئے جاتے ہیں (1) البذائمیں جا ہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کئے جا کیں کہ میں روز ودار ہوں۔

اے اہام ترندی نے روایت کیا اور فر مایا کہ بیر حدیث حسن غریب ہے۔

حدیث: حفرت ابو ہریرہ رضی الله عند بی سے بیروایت بھی ہے کہ بی اکرم سیالیت میں اور جعرات کا روزہ رکھا کرتے سے عرص کیا گیا: یا رسول الله علی آپ بیراور جعرات کا روزہ رکھتے ہیں۔ (کیا وجہ ہے؟) تو آپ بیراور جعرات ایسے دن ہیں کہ ان میں الله تعالی ہر مسلمان کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے (ونیوی) عداوت رکھنے والی کے دائلہ تعالی فرمات کے دائل میں کھوڑ دوتی کر گیں۔

حدیث: حفرت جابرض النه عندے روایت ہے کہ رسول الله علیقی نے فریایا: انگال بیراور جمعرات کو پیش کے جانے میں تو بخشش ما نگنے والے کو بخش دیا جاتا ہے تو بہ کرنے والے کی تو بہ قبول فریائی جاتی ہے۔ اور کیندر کھنے والول کوان کے تو بہ کر لینے تک چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اے طبرانی نے روایت فریالہ اس کے راوی ثقیہ ہیں۔

حديث: ام الموشين سيده عائشه صدايقد رضى الله عنها كروايت ب، فرماتي مين: "كان رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَتَحَرَى صَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْمَحْمِيسِ" رسول الله عَلِيَّة بيراور جمعرات كروز كا خاص خيال ركحا كرخ تعسل السام فها في ما المار مهم الله الداور تردى في كها: بيرحديث حسن فريب -

۔ 1۔ یا در بے کرسال مجرکے اٹال کی تفصیل بیٹی ماہ شعبان میں ہوتی ہے کہ بیان میں سال کا آخری مہینہ ہے۔اورا جمالی بیٹی ہفتہ میں دوبار بیٹی بیات ہے۔ جسمرات کو۔اورا ٹمال کا اٹھایا جانا، بیروز اند دومرتبہ ہوتا ہے۔ دن کے اٹمال رات سے پہلے اور رات کے اٹھال دن سے پہلے اٹھالئے جاتے ہیں۔ بیس مختلف احاد بیٹ میں مذکور ہے۔(مترجم)

## تزغيب

# بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتو ارکاروزہ اور جمعہ یا ہفتہ کوروزے کے لئے خاص کر لینے کی ممانعت

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْتُ نے فرمایا: "مَنُ صَامَ یَوْمَ اللهُ رَبِعَاءَ وَالْفَحِیمُسِ کُتِیَتُ لَهُ بَرَاءً قَامِّنَ النَّادِ" جم نے بدھاور جمعرات کاروز درکھا، اس کے لئے آگے بری ہونا لکورا مائے گا۔ (رواہ ایو یعلیٰ)

حدیث: انبی رض الله عندے روایت ہے، فرمائے ہیں: رسول الله علیت ارشاد فرمایا: جس نے بدھ، جعرات اور جمد کاروز در کھا، الله تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک ایسا گھر تغییر فرمائے گا جس کا باہر اندرے اور اندر باہر نے نظر آتا ہوگا۔ اے طبر انی نے اوسط میں اور کمیر میں حضرت ابوا مامیر شی الله عند کی صدیت ہے روایت کیا۔

حدیث: حفرت انس بن مالک رضی الله عندے روایت ہے کہ انہوں نے نبی تکرم عیلین کو ارشا وفرماتے سا: جس نے بھی ہمات اور جمعہ کا روزہ رکھا، الله تعالی اس کے لئے جنت میں موتیوں، یا قوت اور زبرجد کا ایک مل بنائے گا۔ اور اس کے لئے آگ نے کا کہ اور اس کے لئے آگ نے بات کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عنبی نے فرمایا: جو خض بدھ، جعرات اور جمد کے دن کاروزہ رکھے۔ پھر جمعہ کے روز تھوڑ ابہت صدقہ کر ہے تو اس نے جنبے گناہ کئے ہوں گے سب بخش دیے جا کمیں گئی کردہ گنا ہوں ہے اس دن کی طرح باک وصاف ہوجائے گا، جس دن اس کی مال نے اسے جنا تھا۔

الصطبراني نے كبير ميں اور بيہ في نے روايت كيا۔

حدیث: حفرت عبیدالله بن سلم قرشی رضی الله عنهمااین والدے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے فر مایا: مئیں نے پو چھا، یا بی اگرم علیق ہے ہمیشہ روز ورکھنے کے بارے ہیں سوال کیا گیا تو آپ علیہ الصلوٰ قوالسلام نے فرمایا: ایسانہیں کرنا چاہے کیونکے تمہارے ابل وعمیال کا تمہارے او پرفت ہے۔ رمضان کے اور اس کے ساتھ والے مبینے (شوال) کے (چھے) روزے رکھا کرواور ہر مرات کا روز ورکھایا کرو۔ اگرتم نے ایسا کرلیا تو تم نے ہمیشہ کاروز ورکھا اور ہمیشہ افطار کا تواب بھی پایا۔

اےابوداؤد،نسانی اورترندی نے روایت کیااورترندی فرماتے ہیں: بیحدیث خسن فریب ہے۔ حمد بعث: حضرت ابوہر برہ رسنی الته عنہ حضرت نبی پاک علیق ہے روایت فرماتے ہیں کہ آپ علیق نے فرمایا: راتوں مگر مرف جمعہ کی رات کوئی قیام وعبادت کے لئے خاص نہ کرلو(1) اور دنوں میں صرف جمعہ بی کے دن کوروزہ رکنے کے لئے

(1) کنی مرف جمعہ کی رات کوئی عبادت کر نااور باتی راتوں میں بالکل نہ کرنا ،اق طرح صرف جمعہ کے دن کا فلی روز ورکھنا اور کسی دن نہ رکھنا ، پیخنسیا ارستنزی ایک راتوں میں بھی قیام بوبادت کرنی چاہیے اور جمعہ کے ساتھ ایک دن پہلے یابعدروز ورکھنا چاہیے مگرجو بندو پہلے ( باتی اعظم صفح پر ) مخصوص نہ کرلو۔ ہاں گرتم میں ہے وہ آ دمی جس کے روز ہیں بیدن آ جائے جس میں وہ پہلے ہے روز ہ رکھتا ہو اے مسلم ونسائی نے روایت کیا۔

حدیث: اور بدروایت بھی انہی حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند ای سے ہ، فرماتے ہیں: ممیں نے رسول الله علی اللہ فرماتے ہوئے سائم میں ہے کوئی جمعہ کے دن کا روزہ ندر کھے مگرید کداس سے پہلے ایک دن یا اس کے بعد ایک دان کاروزہ سرکھے مگرید کداس سے پہلے ایک دن یا اس کے بعد ایک دان کاروزہ سے مسلم میں مسلم کے مسلم کے دوران کاروزہ ندر کھے۔

حدیث: ام الموسین سیده جویریه بنت حارث رضی الله تعالی عنها سے روایت بیر کمہ نبی سرور عیلی جمعہ کے دن ان کے پاس تریف کے سرور میں انہیں اس بیر بیما: تم نے کل روزه رکھا تھا؟ انہوں نے عرض کیا؛ نبی فرمایا: آئندہ کل روزه رکھا تھا؟ انہوں نے عرض کیا؛ نبیس، اس پرار شاوفر مایا: تم بیروزه افطار کردو(1) (بخاری والوداؤر)
حدیث: حضرت مجمد بن عبادرض الله عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں: ممین نے حضرت جابرضی الله عنہ سے لوچھا نبکرہ بیت الله شریف کا طواف کررہے تھے۔ کیا نبی عکرم عظیم نے فرمانی جمعہ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے؟ تو فرمانے گا:
بال ، اس گھر کے رب کی تشم (منع فرمایا ہے) ۔ (بخاری وسلم)۔

حدیث : حضرت امام ابن سیر مین رحمه الله سے روایت ہے، فرماتے ہیں : حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه جمد کی رات کو عبادت وقیام ہیں، شخول رہتے ہوں : حضرت سلمان رضی الله عنه ایک شام ان کے پاک آئے۔ نبی پاک علیقی نے ان کے درمیان (2) مواخات (بھائی چارہ) قائم فرمائی تھی ۔ حضرت سلمان رضی الله عندات کو الله عندرات کو ان کے پاک علیقی نے ان کے درمیان (2) مواخات (بھائی چارہ) قائم فرمائی تھی اٹھ بیٹھے اور انہیں قیام نہ کرنا چاہا تو حضرت سلمان بھی اٹھ بیٹھے اور انہیں قیام نہ کرنا چاہا تو حضرت سلمان بھی اٹھ عند ، نبی اکرم علیقی کی خدمت میں حاضر انہیں ہوں کے دور کے دیا ۔ حضرت ابولدرداء رضی الله عند ، نبی اکرم علیقی کی خدمت میں حاضر موجہ کے دور کے دور میں الله عند ، نبی اکرم علیقی کی خدمت میں حاضر علی ہو ہے اور ممارا واقعہ طرض کیا ہوں حوال اٹھ علی میں گئی عبادت اور اور دور کے لئے خاص نہ کرلو ( بلکہ اور راتوں میں بھی عبادت اور اور دول میں بھی عبادت اور اور وں میں بھی عبادت اور اور دول میں بھی عبادت اور اور وں میں بھی عبادت اور اور میں کہی مرد دور کو اگر کو کہ ایک میں دول میں بھی عبادت اور اور میں کہی مرد دور کو اگر کو کہ ایک میں دور ورکھ کے کے خاص نہ کرلو ( بلکہ اور راتوں میں بھی عبادت اور اور میں کہی مرد درکھا کروں دور کے لئے خاص نہ کرلو ( بلکہ اور راتوں میں بھی عبادت اور اور کیا ہے۔ ۔

<sup>(</sup>بقیسالبقد شخه) ہے روز ورکھتا آر ہا ہوا دراس کی عادت کے مطابق جمد کا دن آ جائے تو صرف جمعہ کے دن روز ور کھنے مس کراہت نہیں۔ شخاا کیکہ دن رازود اورا کیکہ دن افظار کی عادت تھی اور اس ہم تب جد کوروز ، تھا جمع ات کو افظار تو اب جدیکا روز ور کھے گاتو کو ٹی کر اہت نہ ہوگی۔ وافقا الم ۔ (سرم) (1) ''یمن آن عارب ، جمول دواورائے کی اور دن تقضا مرکو ہے کوئٹ نفل روز ور کیئر کرتو ڑو دینے سے تقنا واجب ہو جاتی ہے۔ کہاہو مسطور فعی الکتست (2)'' موافات'' اس بھائی چارے کو کہتے ہیں جو بی اکرم عقیائے نے مدینہ طیبر تشریف لانے کے بعد انسار و مہاج ہیں کے درمیان قائم فر ہایا تھا۔ ان مجم حضرت ابولدردا وادر حضرت سلمان رضی النفائم کیا تھو مورم ورعالم علیائے نے ایک دومرے کا بھائی بنایا تھا۔ ( ستر جم

حدیث: ام الموننین سیده ام سلمه رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ جناب رسول الله عظیفی اکثر ہفتہ اور اتوار کاروز ہ رکتے تنے اور ارشاد فر مایا کرتے: یہ دونوں دبن شرکین کی عمید کے دن(1) ہیں اور مَیں جا ہتا ہوں کہ (روز ہ رکھ کر)ان کی خالفت کروں۔

اے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ وغیرہ۔

معلی ہوگا ہوگا ہے۔ ۔۔ معلی اور ما ہو ہے ہے۔ معلی ہونے کا اور ہونے کا اور ہونے قطع معلی ہوتا ہوں کا ہونے کا اور ہونے قطع معلی ہوتا ہوں کا ہونے کا اور ہونے قطع الرمان کا ہونے کا اور ہونے کا ایک المان کا ہونے کا ہونے کا ایک ہوتا ہونے کا ہونے کی کا ہونے کا ہونے کا ہونے کا ہونے کا ہونے کی کہ کو میں کہ کو میں کہ کو کی کا ہونے کی کر کی کا اصالی ہوتا۔ (مترجم)

#### ترغيب

## ایک دن روز ہ رکھنا اورایک دن ناغہ کرنا اسے حضرت داؤ دعلیہ السلام کاروز ہ کہتے ہیں

ایک دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا: '' کیا جھے یہ خبرتین کی کہتم ہرروز روز ہو کھتے ہواور کوئی ناخینیں کرتے اور مہائ رات نماز میں مشغول رہتے ہو؟ ایسا مت کرو۔ اس لئے کہ تمہاری آکھ کا تمہار ساو پر تن ہے۔ تمہاری جان کا تمہارے اور پر تن ہے اور تمہاری الجیہ کا تمہار ساور بھی رکھوا ور ناخه بھی کرواور نماز بھی پڑھوا ورسویا بھی کرو۔ ہرویں دن روزہ رکھالیا کرو، تمہیں باتی نوونوں کا اجربھی عطافر مایا جائے گا۔ عرض کیا: یا نبی الله علی الله علی الله علی کے اور کی طاقت رکتا ہوں ۔ فرمایا: تو واؤد علیہ السلام کا روزہ وکھ ایا کرو۔ بولے: یا نبی الله علی الله عمل کے دوت تا بت قدم رہتے تھے۔ الکی دن اوزہ دو اللہ کا دن اور ڈم کے تھے۔ اوروشن ہے مقابلے کے وقت تا بت قدم رہتے تھے۔ الکہ دن روزہ دو کہ تا تھے۔ اللہ کو بیا تنہ تندم رہتے تھے۔

ایک اور دوایت میں ہے کہ حضور نبی کریم عظیفہ نے فر مایا: داؤ دعلیہ السلام کے روز کے سے بڑھ کرکوئی روزہ نبیں ہے۔ لینی ان کا آدھی زندگی کا روزہ قلامی تم بھی ایک دن روزہ رکھواور ایک دن ناغہ کرلیا کرو۔ ( بخاری وسلم وغیرها)۔

حدیث: مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ (حضرت عبدالله بن بمرورفنی الله عنها) کہتے ہیں جمین برروزروزہ رکھ ااور مالاً
رات قرآن پاک پڑھتار ہتا تھا۔ فر باتے ہیں: یا تو ہیں نے بیسب نبی اکرم عیالله کی بارگاہ میں عرض کیایا آپ علیہ الطوّة
والسلام نے جھے طلب فر بایا (عبداللہ کو بیس نے اس مارف رات قربلیا: بھے خبر بلی ہے کہم روز اندروزہ رکھے بواد
مراز رات قرآن پاک پڑھتے رہتے ہو؟ مکیں نے عرض کیا: اے اللہ کے پاک نبی عیاللی ایس نے قربایا۔ اور ال سے
میرا اراد: صرف نیک ہی ہے۔ اس پرارشاوفر بایا: ہم ماہ میں تمین روزے رکھ لیا کروبس تمہارے لئے بھی کائی ہیں۔ میں ارث
گذار ہوا: یا نبی الله عیاللہ اس نے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ فر بایا: چونکہ تمہارے او پر تمہاری زوجہ کا بھی تمہارے او پر تمہاری زوجہ کا بھی تمہارے او پر تمہاری زوجہ کا بھی تمہارے او پر تمہاری نہ وجہ کا بھی تمہارے او پر تق ہے لہٰذاتم اللہ کے پیفیرداؤ وطیہ السالم؟
روزہ رکھ لیا کروکہ آپ لوگوں سے زیادہ عراد تھے۔ کہتے ہیں: میں نئیس نے کہا: یا نبی اللہ عیاللہ کے وظریہ داؤوطیہ السالم؟

روز ، کیما تھا؟ فریایا: دہ ایک دن روز ہ رکھتے دوسرے دن ناغر فرماتے تھے۔ فریایا: ادر ہر مہینے ایک قر آن پاک ختم کرلیا کرو۔
کتبے ہیں: مَیں نے عرض کی: مَیں اس سے زیادہ پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا: ہیں دن میں ختم کرلیا کرو۔ فرماتے ہیں:
مَیں نے پھرعرض کیا: یا نجی اللہ عظیمی اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ فرمایا: قو پھر دس دن میں مکمل کرلیا کرو۔ کتب ہیں: مَیں نے پھرعرض کیا: یا نجی اللہ عظیمی اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ فرمایا: ہرسات دن کے بعد قرآن فتم کیا کرداور اس سے زیادہ نہ پڑھو۔ کیونکہ تمہاری بیوی کا بھی تمہارے او پرحق ہے ، تمہارامہمان بھی تم پرحق رکھتا ہے اور تمہارے جم کا بھی تمہارے او پرحق ہے۔

حدیث: اورائمی (عبدالله بن عمروبن العاص) رضی الله عنها ب روایت به فرماتے میں: جناب رسول الله علیہ نے فرمایا: الله تعالی کوب بے زیادہ محبوب نماز درائیا: الله تعالی کوب بے زیادہ محبوب نماز محضرت واؤد علیہ السلام کی نماز ہے آپ نصف رات سوتے اور تہائی رات عبادت فرماتے تھے۔ پھررات کا چھٹا حصہ آرام فرماتے تھے اور ایک دن راز در کھتے ایک دن ناغر ماتے تھے (ا)۔

ات بخاری مسلم ، ابوداؤر ، نسائی اورابن ماجد حمیم الله نے روایت فر مایا ہے۔

<sup>(1)</sup> نئروروبالا تیزن احادیث وافت کرتی میں کہ عبارت اللی کے ساتھ ساتھ حقق آ احباد کی ادائیگی بھی از اس میں جارات میں ہول سشنول رہنا کہ بغراب کے قبق ضا کئی دوئے میں منداوند تو ان کو بہ کڑ پہند تیں۔ بلکہ یول کئے کہ حقق العباد کی ادائیگی مجی عبارت میں شارے سی مجی معنول میں بندو کا کل ویکی نے دوختی قبالت اور قبق آلاب دوائر کے اس دیاست بائے راسترجم) ،

#### تر ہیب

# شوہر گھریر ہوتو ہوی اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے

۔ ' اے امام بخاری وسلم وغیر ہمانے روایت کیا۔امام احمد نے بھی اے روایت کیا اور بیز اکد کیا'' رمضان کے روزے رکھے اگر چیشو ہرا جازت نیدیتا ہو' اورا بوداؤ د کی بعض روایات میں بھی'' غیررمضان'' کے الفاظ آئے ہیں۔

حدیث: ترندی اور ابن ماجد کی روایت میں ہے کہ فرمایا: عورت رمضان المبارک کے علاوہ کی ایک دن کا بھی روزونہ رکھے جبکہ اس کا شوہر گھر پر میرجود ہو ( یعنی ایک دن کی مسافت کے سفر پر ندہو ) ہاں اگر وہ اجازت دے دے تونفی روزور کھ سکتی ہے۔

اے این خزیمہ اور ابن حبان نے بھی اپنی اپنی حجے میں ترندی کی طرح روایت کیا۔

حدیث: اورطبرانی نے حضرت این عباس رضی الله عنها ہے ایک حدیث روایت کی جے حضرت این عباس رضی الله عنها نے بی اگر م نجی اگرم علی ہے روایت کیا، اس میں ہے کہ: شوہر کا بیوی پر حق ہے کہ بیوی اس کی اجازت کے بغیر فلی روزہ ندر کے۔ ''فَانَ فَعَلَتُ جَاعَتُ وَعَطِشَتُ وَلَا يُقَبِّلُ مِنْهَا'' اب اگراس نے ایسا کیا تو وہ بھوکی پیاسی تو رہی گراس کا روزہ تبول نہ مورکا)۔ مورکا (1)۔

<sup>1۔</sup> لین فرائنس کے بعد بیوں کے لئے سب نے زیادہ مقبول عمل شوہر کی خدمت ہے۔ شوہر راہنی نہ ہوتو نفلی عبادت تواب کی بھائے یاعث ٹھا ہوگا۔ (سترجم)

# تر ہیب حالت سفر میں باوجود تکلیف کےروز ہرکھنا ترغیب

#### الیی صورت میں روز ہ نہر کھنے کی رخصت

حدیث: حضرت جابررض الته عندے روایت ہے کہ رسول الله علیا فیضی فتح مکہ (1) کے سال رمضان المبارک میں جا ب مکہ منظمہ عازم سفر ہوئے۔ جب'' کرا نا العمیم'' کے مقام پر پہنچے تو آپ نے روزہ رکھا۔ لوگوں نے بھی روزہ رکھا۔ پھر آپ میں نے پانی ایک پیالہ منگوایا اورا ہے بلند کیا تا کہ لوگ اے دکھے لیں پھر نوش فرمالیا۔ اس کے بعد عرض کیا گیا کہ بعض لوگوں نے توروزے رکھ کے بیں تو آپ عیالی نے فرمایا: ''اُولیکَ الْعُصَادُ'' بھی نافرمان (2) ہیں۔

ایک اور دوایت میں ہے کہ:'' عرض کیا گیا: بعض لوگ تو روز ہ رکھ چکے ہیں۔فرمایا: یہی نافرمان ہیں، یہی نافرمان ہیں'۔ ای طرح کی ایک دیگر روایت میں یوں ہے کہ:'' سید الانہیاء علیات کی بارگاہ میں عرض کی گئی: کچھ لوگوں پر (اس حالت سنرمیں) روزہ شکل ہوگیا ہے۔اوروہ آپ کا عمل شریف دیکھ رہے ہیں ( کہ اب کیا کریں) تو آپ عربی نے عصر کے بعد یائی کا پیالہ منگوایا (اورنوش فرمالیا)۔الحدیث۔یہ سلم شریف کی روایت ہے۔

حدیث: اور به حدیث بھی حضرت جابر رضی الله عنه کے سروی ہے، فرماتے ہیں: ایک دفعہ بی اکرم علی نے کیے سنز میں سنے کہا کہ آدی کو دیکھا، لوگ اس کے اردگردجمع ہیں اور اس پر سامید کیا جارہا ہے۔ آپ علیہ الصلوٰ ق والسلام نے فرمایا: اے کیا ہوا؟ لوگوں نے عرض کیا: بدایک روزہ وارشخص ہے۔ اس پر رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: ''لیسَ الْبِذِ اَنْ تَصُوْمُواْ فِی السَّفَوْ ، بیکوئی بھائی نہیں کہ تم سفر میں روزہ رکھو۔

(1) فی کمسے کئے خالم میں بھٹینے کی روائگی آٹھے جمری دیں رمضان السبارک، کم نوبر <u>630 موکو دی ک</u>شکر اسلام دں ہزار صحابہ رضوان انتہائیم اجمعین پر مشتل قا-ان میں اختاا ف ہے کہ مکہ فتح سمن تاریخ کو ہوا۔19,17,16,12 بتار پیش کین بین کین زیادہ مشبور تول 17رمضان السبارک بروز جمعہ البارک ہے۔

(2) نوبانی سے مراداس مگرجرم و محمان نہیں ہے بلک نبی کریم میں کیٹنے کے مگل شریف کے برعش کمل ہے اور اس میں گئیائش بھی تنی کنونک آپ علیہ اصلاقہ و المعام نے ندتو سحا یہ کوروز و تو زنے کا محمود یا دور نہیں اظہار نارائش فربا یا یہ کیسکم شریف ہی و درمری روایت میں ہے کہ دھنرت این عماس موسی التہ عظیما فرماتے ہیں: ال سفر میں آپ علیہ السلوق والسام نے روز و تھی رکھا اور انظار تھی کیا انہ و باہد ہو جا ہے در کھے والوس کو ان کم کے اور مسلم میں کی ایک اور روایت میں معنرت این عماس مردی واند تھیں کہ میں کہ سفر میں روز ورکھنے والے ندر کھنے والوں پر اور ندر کھنے والوں پر کوئی عمیب نداگا تے تھے۔ کیونکر مول پاک میں تعلق منر میں کھی روز ورکھنے اور کھی افغار فر ہاتے تھے۔

سنر می در ذور کھنے کے جواز پرتو کو گی اختیا نے نہیں البتہ تغذیات میں اختیا ف ہے۔ بعض نے رکھنا اور بعض نے نہ دکھنا افضل قرار دیا۔ لیکن پہندید واور فیصلہ گنا آل میسے کے اگر مسافر کوروز و مشکل نہ ہوروز ورکھ سکتا ہوتو رکھنا افضل ہے اورا گر کئر ور برہ بوڑ ھا ہو یا کی طرح تکلیف محسوں کرتا ہوتو نہ رکھے بلکہ بعد میں تغار کے در مزج ہی کے ا یک دوسری روایت میں بیزائد کیا ہے:'' الله تعالیٰ نے جورخصت عطافر مائی ہے۔اے لازم بکڑو''۔ اورا یک اور روایت میں ہے:'' سفر میں روز ہ رکھنا کوئی بھلائی کا کام نہیں''۔ بیروایت بخاری بسلم، ابوداؤ داور نمائی میں ہے۔

اے طبرانی نے کبیر میں اسنادھن کے ساتھ روایت کیا ہے۔

حدیث : حفرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه به روایت ہے، فرماتے ہیں: جناب رسول الله عظیفتہ نے فرمایا: مز میں رمضان کا روز ہ رکھنے والا ایسا ہے جیسا گھریئں اس کوچھوڑ وینے والا ( جبکہ سفر میں روز ہ ہے اندیشہ نقصان ہو )۔

اے ابن ماجہ نے ای طرح مرفوعاً روایت کیا اور نسائی نے بھی اسنادحسن کے ساتھ روایت کی مگر ان بیک الفاظ ہیں'' کہا گیا ہے کہ سفر میں روز ہ گھر میں افطار کے شل ہے'' ۔

ایک اور دوایت میں ہے کہ: ''سفر میں روز ہ رکھنے والا ، گھریرا فطار کرنے والے کی طرح ہے''۔

حدیث: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی اکرم عظیظ فے فریایا: بے شک الله جارک وتعالیٰ ای طرح پندفر ما تا ہے کہ اس کی دی ہوئی رفصت برعمل کیا جائے جس طرح کہ اس بات کو ناپندفر ما تا ہے کہ اس کی نافر مانی کا ارتکاب کما جائے۔

اے امام اُحمہ نے میچ اسناد کے ساتھ ، ہزار ، طبرانی نے اوسط میں با سنادحسن اورا بین قزیمہ وابن حبان نے اپنی اپی میچ میں روایت کیا۔

ا بن خزیمہ کی ایک اور دوایت میں ہے کہ:'' فر مایا: الله تعالیٰ پسند فر ماتا ہے کہ اس کی رخصت پڑھل کیا جائے جیسا کہاہے بیہ بات پسند ہے کہ اس کی نا فر مائی ترک کر دی جائے''۔

حدیث: حفرت انس رضی الله عند روایت به فرماتے بین: بی پاک علیه کے ساتھ ہم ایک سفر میں تھے۔ ہم ہے بعض روزہ سے تھا۔ بعض روزہ سے تھے اور بعض نے نبیس رکھا ہوا تھا۔ گری کے دن تھے۔ ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ ہم میں سے سب سے زیادہ سایہ اس کے پاس تھا ورتھی۔ بعض تو ہم میں سے اپنے ہاتھوں کے ساتھ سورج کی گری سے بیخ کی کوشش کرے تھے۔راوی کتے میں:روزہ دارگری سے گھرا کرگر پڑے اور ندر کھنے والے قائم رہے۔انہوں نے فیے نصب کے اور سواری کے جانوروں کو پانی پلایا۔ تو رسول الله علی شیک نے فرمایا: "دَهَبَ الْمُفْطِودُونَ الْیَوْمَ بِالْآجُوِ" آج تو روزہ نہ رکتے دورہ نہ رکتے دائیے ساتھیوں کی خدمت کرکے)

بدروایت مسلم میں ہے۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ہم رسول الله عَلَیا یَ کے ساتھ سولد رمضان البارک و جباد پر گئے۔ ہم میں سے بعض نے روزہ رکھا ہوا تھا اور بعض نے نہیں رکھا تھا۔ "فَلَمْ يَعِبِ الصَّالِمُ عَلَى النَّفَطِرِ وَلَا الْمُفَطِرِ وَلَا الْمُفَطِرُ عَلَى الصَّالِمِ، 'روزہ دار نے روزہ ندر کھنے والے پراور ندر کھنے والے نے رکھنے والے پرکوئی عیب نہیں لگیا۔

ایک دومری روایت میں ہے:'' وہ بھتے تھے کہ جواپنے میں قوت پائے اور روزہ رکھ لے تو بداس کے لئے بہتر ہے اور انہیں یعنی معلوم تھا کہ جو کمزوری محسوس کرے اور سفر میں روزہ ندر کھے توالیٹے خص کے لئے (1) بھی اچھاہے۔ اے مسلم وغیرہ نے روایت فرمایا۔

# تزغيب

#### سحری کھا نا

# خصوصاً سحری کے وقت کھجوری کھانا

حديث: حفرت الى بن مالك رضى الله عنه ب روايت ب، فرمات بين: رسول الله عَيْنَ في ارشاد فرمايا: "تَسَحَّرُوا فَإِنَ فِي السَّحُورُ بَوَ كَةً" حرى كها يا كروكونكرى كها في من بركت ب-

بخاری،مسلم،ترندی،نسائی،ابن ماجه۔

حدیث: حفزت عمر وابن العاص رضی الله عنه نے روایت ہے، فر ماتے میں : ہمارے اور اہل کتاب کے روزہ کے درمیان فرق حری کھانے کا ہے۔ ( کہ ہم محری کھاتے میں وہ نیس کھاتے )۔

مسلم،ابوداؤد،تر ندى،نسائى،ابن خزىمە-

حدیث: حضرت سلمان رضی الله عندے روایت ہے، فر ماتے ہیں: رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: تین چیزوں میں برکت ہے۔ نہر 1 جماعت میں، نبر 2 ثرید میں (۔ برکت ہے۔ نبر 1 جماعت میں، نبر 2 ثرید میں (۔ میں بھگوئی ہوئی روٹی ) اور نبر 3 سرک کھانے میں۔

ا۔ 'مگیرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے اور اس کے راوی تقد میں۔اور ان میں ایک راوی ابوعبداللہ البھر کی کے متعلق معلوم نہیں مہوسا کہ کون میں۔

حديث: حضرت ابن عمرض الله عنها ب روايت ب، فرمات بين: رسول الله عَلَيْكَةُ في فرمايا: "إِنَّ اللهُ وَمَكَيْكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى المُتَسَبِّدِينَ" بِحَنْك الله تعالى اوراس كفر شة سحرى كهاف والول يردرود بهجة بين (الله تعالى رصت نازل فرماتا ب اورفرشة وعائ رحمت ومغفرت كرته بين)

اس کوطبرانی نے اوسط میں اور ابن حبان نے اپنے صحیح میں روایت کیا۔

حدیث: حفرت عرباض بن ساریرض الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: مجھے رسول الله علی نے رمضان السارک میں سحری کے لئے بلایا اور ارشاوفر مایا: "هَلُمَّ إِلَى الْغِدَّاءِ الْمُبَادَكِ" الى بركت والے كھانے كوخوب كھاؤ۔ (كه السیارک میں سحت بھی ہے اور دن بحرآ رام ہے گذرتاہے )۔

اے ابوداؤد، نسائی اورابن خزیمہ دائن حبان نے اپنی اپنی سیح میں روایت فرمایا ہے۔

حديث: حصرت الوالدردآء رض الله عنه بدروايت ب، فريات بين: رسول الله عظي نق فريايا: "هُوَالْفِكَاءُ النُبَارَكُ يَعْنِي السَّحُورُ" بِيلِينَ حرى كانا بركت والى غذاب\_

ابن حبان نے اے اپنی تیج میں روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابن عباس رض الله عنمانی کریم علی است دادی بین که آب علی خرایا بحری کے کھانے ے

دن کے روز ہ پراوردو پہر کوتھوڑ اساسو لینے ہے رات کی عبادت پر مدوحاصل کرو\_ اے ابن ماجہ ابن خزیمہ نے اپنی تھیج میں اور سیہی نے رویت کیا\_

حدیث: حضرت عبدالله بن حارث نبی محرم عین کی کشتی کے اصحاب رضی الله عنهم میں سے ایک صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: ممیں حضور نبی کریم عین کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ اس وقت محری تناول فرمارے تھے فرمایا: بید ایک برکت ہے جواللہ تعالیٰ نے تمہیں عطافر مائی ہے، اے بھی ترک نہ کرو۔

اسے امام نسائی نے اسناد حسن کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حفرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی محترم علیاتی نے ارشاد فربایا: تین اشخاص ہیں کہ جو کچھوہ کھا میں ان شاءالله تعالیٰ ان کا حساب نبیں ہوگا جبکہ کھانا حلال ہونی بر 1 روزہ دارافطاری کے وقت بمبر 2 روزہ رکھنے والاحری کے وقت اوراللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والا۔

اسے بزاراورطبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ سے روایت ہے، فر ماتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فر مایا: سحری کممل طور پر برکت ہی برکت ہے۔اسے چھوڑ انہ کرو۔ جا ہے پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو کیونکہ الله عزومل اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔

اسے امام احمد رحمہ الله نے روایت فر مایا۔ اور اس کی اسنا دقوی ہے۔

حدیث: روایت ہے جناب سائب بن یز بدرض الله عنہ ہے ، فریاتے ہیں کدرسول الله علی نے فرمایا: کھورے حری کرناکیا ہی خوب ہے ( کیونکہ میٹھی بھی ہے اس میں غذا بھی ہے اور بیہل اہضم بھی ہے) اور فرمایا: الله محری کرنے والوں پر رقم فرمائے۔

الصطبراني نے كبير ميں روايت كيا ہے۔

حدیث: سیدنا ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول الله عظی نے فرمایا: موسی بندے کا محجورے (1) حری کرنا کیا تھا ہے۔

۔ اے ابوداؤ دنے اور ابن حبان نے اپنی تیجے میں روایت کیا ہے۔

<sup>(1)</sup> دن نجر روز ونباہنے کے لئے تحری کھانا بہت ضروری ہے۔ ندکھا ئیں گے تو بعیصے تیے کرے روز وقو چاہے بع داکر زب لیس مے مگر ضعف وکر وری ضرور اپنااثر دکھائی گے۔ قربان جائی اس تی رحب میں تیکٹے برجس نے اس کھانے کو بھی عبادت بنادیا۔ بجی بات ند کورو باب میں ارشاوٹر مالی گئے ہے۔ (حترجم)

## افطار میں جلدی اور سحری میں تا خیر کرنا

حدیث: حضرت سبل بن معدر ضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله عظیمت نے فرمایا: لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک افظار میں (1) جلدی کرتے رہیں گے۔ بخاری مسلم بر مذی ۔ حد میں برنمی (سبل میں میں ) بینی اللہ عند سے روایت سے کہ رسول الله عظیمت نے فرمایا: میری امت اس وقت کا

حدیث: انبی (سہل بن سعد) رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فی خرابای: میری امت اس وقت بک میری سنت پر قائم رے گی جب تک کہ اپنے روزوں کے افطار کرنے میں ستاروں کا انظار نہ کرے گی۔

اسے ابن حمان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ وضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیم فرمایا: الله عزوم فرماتا ہے: مجھ سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جوجلدی افطار کرنے والا ہے۔ امام احمد و ترندی نے اسے روایت کیا۔ امام ترندی نے حس قرار دیا اور ابن خزیمہ وابن حبان نے بھی اپنی اپنی تھی میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت یعلیٰ بن مره رضی الله عند به روایت به ، فرماتے بیں: رسول الله علی نے فرمایا: الله مؤوجل ثمن اعمال کو پیند فرماتا به ، نمبر 1 افطار میں جلدی کرنا ، نمبر 2 سحری کھانے میں تا خیر کرنا اور نمبر 3 نماز میں ایک ہاتھ کو دومرے پر مائد صاد

الطرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہر یہ ورضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله عظیمہ نے قربایا: بید مین اسلام ظاہر و غالب رے گا جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔اس لئے کہ یہودونصار کی افطاری میں تا خیر کیا کرتے ہیں۔

لهر

ا سے ابودا کو بہ ابن ہاجہ اور ابن خزیمہ و ابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور ابن ماجہ کے نزدیک الفاظ میں ہیں: لوگ ہمیشہ بھلائی کے ساتھ رہیں گے (جب تک افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے )۔

گون کے ساتھ ہی ہوتی۔اے ابویعنلیٰ اورا ہن فزیمہ وابن حبان نے اپنی اپنی سیج میں روایت فر مایا ہے۔ •

# ترغيب

# کھجور سے افطاری کرنا

# اورا گر تھجورنہ پائے تو پانی ہے افطار کرلے

حدیث: حضرت سلمان بن عامرضی رض الله عنه نبی العالمین عظیفی سے روایت ہے کدآپ عظیفی نے ارشاد فر مایا:
"إِذَا أَفْطَوْ اَحَدُ كُمْ فَلَيْفُطِوْ عَلَى تَمُو فَائِنَهُ مِرَكَةٌ فَإِنَّ لَمْ يَجِدُلْ تَمُو فَائِمَا وَكُلُ روزه انظار کرتے تھجورے کرے کونکہ یہ برکت والی ہے۔ (برن میں قوت، بڈیوں میں معزادر کمل میں تیزی پیدا کرتی ہے) اگر تھجورنہ پائتو پانی سے افظار کرلے کونکہ یہ پاک کرنے واللہے۔

۔ ۔ اے ابودا کود، ترندی، ابن ماجہ (1) اور ابن حبان نے اپنی تھیج میں روایت فر مایا۔ اور امام ترندی نے فر مایا: بیر حدیث صحیح کن تئے ہے۔

حدیث: حفرت انس رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیہ فی فار مغرب اوا کرنے سے پہلے تر محجودوں کے ساتھ روز ہ افطار فرماتے ۔ تر محجور میں نہ ہوتیں تو خٹک محجود میں استعمال فرمالیتے اورا گریہ بھی نہ ہوتیں تو پانی کے پینگھون لے لیتے ۔

اے امام ابودا و داور ترندی نے روایت کیا اور ترندی نے فرمایا: بیرحدیث حسن ہے۔

حدیث: اورابویعلیٰ نے روایت کی کہ فر ماتے ہیں: نبی سرور علیہ پند فر ماتے تھے کہ تین خٹک تھجوروں ( حجیو ہاروں ) سے افطار فر مائیں۔بصورت دیگر کمی بھی ایسی چیز سے افطار فر مالیتے جے آگ نے نہ چھوا ہوتا۔

### ترغيب

## روزه دارکوکھانا کھلا نالیعنی افطار کرانا

حدیث: حضرت زید بن خالد جنی رضی الله عند حضور نبی اکرم عینی سی سازی به کدآپ علیه الصلوٰ ة والسلام نے فریایا: جو خُص کی فورز دوار کوافطار کرائے تو اسے روز دوار کے برابر تو اب ہوگا جبکہ روز دوار کے اجریمی بھی کوئی کی نہ کی جائیگی۔ ایس کوامام ترندی ، نسائی ، ابن ماجہ اور ابن فزیمہ وابن حبان نے اپنی اپن سیج میں روایت فرمایا اور امام ترندی نے فرمایا: بید

اک لوامام ترفدی، نسانی، ابن ماجداور این خزیمه وابن حبان نے اپنی اپنی ج میں روایت فرمایا اور امام ترفدی دم مایا: یہ صحیح ہے سابن خزیمہ ونسانی کے الفاظ میں: '' جس کس نے مجاہد کو جہاد پر بھیجایا کس حاقی کی مدد کی یا اس کے جج پر جانے سکے بعدائی کے اہل خانہ کی خبر میری کی یا کسی روز ہ دار کو افظار کرایا تو اسے ان کے قواب کے مثل ثو اب دیا جائے گا اور ان کے

(1) اس مفتون کی احادیث این تزیمه اور حاکم نے بھی روایت کی ہیں۔ (مترجم )

تواب میں بھی کوئی کمی نہ کی جائے گی''۔

حدیث: سیدنا حضرت سلمان رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے میں: رسول الله علی نے فرمایا: جوکوئی کی روز و دار کو طال کھانے پینے سے افطار کرائے۔ تو ماہ رمضان کی تمام ساعات میں ملائکہ اس کیلئے دعائے معفرت کرتے رہے میں۔ اور لیلة القدر کو حضرت جریل علیہ السلام بھی اس کے حق میں دعائے معفرت ورحمت فرماتے ہیں۔

اے طبرانی نے کبیر میں اور ابوائیخ ابن حبان نے کتاب الثواب میں روایت کیا گر اس میں بیزائد کیا: "اور حفرت جبر میل علیہ السلام مسافحہ فرمالی سے مصافحہ بھی کرتے ہیں '۔ اور اس میں بیا لفاظ بھی زائد ہیں کہ: "اور جس سے حفرت جبر میل علیہ السلام مصافحہ فرمالیں اس کے دل میں رقت بیدا ہو جاتی ہے اور آنکھوں ہے اشکوں کی برسات ہونے گئی ہے۔ راوی فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا: یا رسول الله! ( عرفی کیا ارشاد ہے اس کیلئے جس کے پاس افطار کرانے کیلئے کوئی چیز ندہو؟ فرمایا: کھانے کی ایک چیز ندہو؟ فرمایا: کھانے کی ایک چنگ ہے کراد ہے۔ میں نے پوچھا: اس کا کیا تھم ہے جوابے پاس روٹی کا ایک گلا ابھی ندر کھتا ہو؟ فرمایا: دودھ کے ایک گھونٹ ہے ہی ۔ انہوں نے پھر سوال کیا: جس کے پاس یہ بھی نہ ہووہ کیا کرے؟ رحمت عالم علیا: ورودھ کے ایک گھونٹ ہی بھون ہی بیادے گا۔ )''۔

#### تزغيب

## روزہ دارکے پاس غیرروزہ داروں کا کھانا پینا

حدیت: حضرت اُم عمارہ انساریہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ بی کرم و محتر میں علیاتی ان کے ہاں تشریف لائے تو انہوں نے کھنا پیش کیا حضور مرور علیاتی نے انہیں ارشاوفر مایا: تم بھی کھا لووہ بولیس کہ میں تو روزہ ہے ہول تو رمول الله علیاتی نے فرمایا: بےشک روزہ دار کے پاس جب کھایا جاتا ہے تو کھانے والے کے فارغ ہونے تک فرشتے ال روزہ دار کیلئے دعائے مغفرت ورحت کرتے رہتے ہیں اور بعض اوقات آ ہے علیاتی یہ بھی فرمایا کرتے کہ کھانے والوں کے سرموجا نے تک (فرشتے پیرعا کم ایک کے معالمے والوں کے سرموجا نے تک (فرشتے پیرعا کم ایک کے میں اور بعض اوقات آ ہے علیات کے محتر کے کہ کھانے والوں کے سرموجا نے تک (فرشتے پیرعا کم کرتے رہتے ہیں)۔

اے امام تر ندی نے (الفاظ انہی کے ہیں)'این ماجہ اور این خزیمہ واین حبان نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا اور امام ندی نے فریا یا کہ بیر حدیث حسن صحیح ہے۔ تر ندی کی ایک روایت میں ہے:۔'' روز ہ دار کے پاس جب غیرروز ہ دار کھالیار بھول تو روز ہ دار کیلئے فرشتے دعا کرتے ہیں''۔

حدیث: حضرت سلیمان بن بریده رضی الله عندان والدصاحب روایت کرتے بین کدانهوں نے فرمایا: جناب رسول الله عَنِينَة نے حضرت بلال رضی الله عند سے ارشاد فرمایا: بلال آؤ کھانا کھالو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے روزه رکھا ہوا ہے۔ رسول الله عَنِینَة نے فرمایا: ہم اینارزق کھارہ بیں اور بلال کا حصر (جزاء) جنت میں ہے۔ اے بلال جانے ہو۔ روز ودار کی ہٹریاں تنبیح کرتی ہیں اوراس وقت تک فرشتے بخشش مانگتے ہیں جب تک اس کے پاس کھایا پیا(1) جاتار ہتا ہے۔ اے ابن ماجود بیمتی رحجم الله نے روایت کیا۔

# تر ہیب

# غیبت، بدگوئی اور جھوٹ وغیرہ سے روز ہ دار کا اجتناب

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: حضور نی مکرم سیکھنٹے نے فرمایا: "مَنْ لَمُ یَکَ عُ قُولَ الزُّوْرِ وَالْعَمْلَ بِهِ فَلَیْسَ لِلْهِ حَاجَةٌ فِی اَنْ یَّکَعَ طَعَامَهُ وَهَواَبَهُ" جس (روزه وار) نجیوٹی بات (خیبت، حمد، انتقاق، منافقت وغیرہ) اور اس پڑمل کرنا ترک نہ کیا، الله تعالی واس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی حاجت نہیں۔

اے امام بخاری، ابودا وُدو، ترندی، نسائی، اور ابن ماجہ نے روایت فرمایا۔ ابن ماجہ کے الفاظ میں: ۔'' جس نے جھوٹی بات اور جہالت کی خصلت اور اس پڑکمل کونہ چھوڑا''نسائی کی بھی روایت یہی ہے۔ اور طبرانی نے صغیر واوسط میں حضرت انس بن مالک رضی الٹه عنہ کی حدیث روایت کی ، جس کے الفاظ میں:'' فرمایا رسول الله عیاضے نے کہ جس شخص نے فخش گوئی اور جھوٹ کوترک نہ کیا، الٹه تعالیٰ کو اس کے بھوکا بیاسار نے کی کوئی حاجت نہیں''۔

حدیث: حضرت ابوعبیده رضی الله عنه سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: میں نے رسول الله کوارشاد فرماتے سا: روز ہ ڈ ھال ہے جب تک کدروز ہ دارا سے بھاڑنہ ڈالے۔

ا سے امام نسانگی نے باسناد حسن روایت کیا۔ ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اور پہنی نے بھی روایت کیا۔ علاوہ ازیں طبر انی نے مجی حفرت ابد ہر برہ رضی اللہ عنہ کی حدیث روایت کی اور بیدالفاظ زائد کئے: ۔'' عرض کیا گیا: کس چیز سے روزہ واراس کو پھاڑ ڈالٹا ہے؟ فر ماما: جھوٹ اور فیست ہے''۔

حدیث: حضرت سیدنا ابو ہر برہ وضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیمی نے فرمایا: روزہ صرف کھا نے پینے سے رکئے کانام ہی نہیں بلکہ روزہ ہے کار اور بیپودہ گوئی ہے بھی ہوتا ہے اگر تمہیں کوئی گالی دے یاتم سے جا بلانہ بات کجو تم کہو: میں روزہ سے ہوں ، میر اروزہ ہے۔

، ہے۔ اسے ابن فزیمہ وابن حبان نے اپنی اپنی تھتی میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے فرمایا کہ بیر حدیث برشر ط مسلم سیح ۔

حدیث: اورا بن خزیمہ کی، نبی سے ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم عیلی نے فرمایا: کی کو گالی مت دے بمکہ تو روزہ سے مح بو ۔ اگر تجھے کو کی گالی دے تو تو کہد دے: میں روزہ سے ہول ۔ اورا گر کھڑا ہوتو بیٹے جا ( کہ اس سے بھی غصہ ٹھنڈا ہونے میں مدلتی ہے ) ۔ مدلتی ہے ) ۔

4

<sup>(1)</sup> فابرے کفل دوزوں کی بات ہے۔ورنداگر رمضان کے روزے ہوتے توسید عالم خود بھی روز ہے۔ استرجم)

حدیث: انبی (حضرت ابو ہریرہ) رضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیقے نے فرمایا: کی روز دوار ایسے ہیں کہ انہیں ان کے روز ہے ہے وائے بھوک کے کچھے حاصل نہیں ہوتا۔ اور کچھے تیام (عبادت وریاضت) کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کے قیام ہے انہیں صرف شب بیداری ہی نصیب ہوتی ہے ( ثواب کچھے نہیں ہوتا)۔

اے این ماجہ (الفاظ آئیں کے ہیں) نمائی اور این فزیر نے اپن سی ہیں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم کتے ہیں: یہ حد میٹ برشرط بخاری سی ہے۔ ابن فزیمہ وحاکم کے الفاظ ہیں: '' کی پھروز و داروہ ہیں کہ ان کے روز و سے ان کا حصر عمر نے بھوک چیا ہیں ہے۔ و گور اور اور ہیں کہ ان کے روز و سے ان کا حصر عمر نے بھوک چیا ہیں ہے۔ و گور تو اس ندارد)

حل یہ نے: بتنا بر رسول الله علی الله علی علام حضرت عبید رضی الله عند سے روایت ہے کہ دو گور تو ل نے روز و رکھا ہوا۔ ایک صاحب نے بارگاہ رسالتہ آب علی الله عند سے روایت ہے کہ دو گور تو ل نے روز و رکھا ہوا۔ بال کی صاحب نے بارگاہ رسالتہ آب علی السلوق و السلام نے چیرہ انور پھیرلیا خاموثی اختیار فرمائی۔ وہ صاحب پھر کوش کرنے شدت ہے قریب المرگ ہیں۔ آپ علیہ السلوق و السلام نے چیرہ انور پھیرلیا خاموثی اختیار فرمائی۔ وہ صاحب پھر کوش کرنے المرگ ہوگئیں۔ آپ علیہ السلوق و السلام نے فرمایا: ایک بیالہ المرگ ہوگئیں۔ فرمایا: ایک کیا ہے کوچھوڑ دو۔ پھر وہ دونوں خود بی حاضر ہوگئیں۔ آپ علیہ السلوق و السلام نے فرمایا: ایک بیالہ المرگ ہوگئیں۔ فرمایا: ایک کیا ہے کوچھوڑ دو۔ پھر وہ دونوں خود بی حاضر ہوگئیں۔ آپ علیہ السلام قود السلام نے فرمایا: ایک بیالہ المرگ ہوگئیں۔ فرمایا: ایک کیا ہے کوچھوڑ دو۔ پھر وہ دونوں خود بی خود بی بیانہ وہ دونوں نے الدوہ گوشت و غیرہ کی اس قدر نے کر ایس نے بھی بیپ، خون ، کچاہو اور گوشت کی این بیالہ کر دی کھی تھیں اور ان چوان کی التہ تھوٹ و لیا جو ان کہ کرام کر دونی تھیں وہ دونوں کے اس تھوٹو اللے جو ان کھر کے اس برحرام کر دھی تھیں۔ (وہ اس طرح کہ ) یہ ایک دوسرے کوئل خوس مرتکب ہوتی تھیں (ا)۔ بی میشتی تو لوگوں کے گوشت کھانا شروع ہوجاتی تھیں۔ (یہ نی غیرت کوئل خدسوم مرتکب ہوتی تھیں (ا)۔

اے امام احمد نے (الفاظ ان کے ہیں) ابن الی الدنیا اور ابدیعلیٰ نے روایت کیا۔ ان سب نے ایک غیرمعروف مخص اور اس نے حضرت عبیدرض الله عند سے روایت کی۔ ابوداؤ والطبیالی اور ابن الی الدنیانے اسے فیبت کی فدمت کے بیان میں روایت کیا ہے۔ بہتی نے بھی حضرت الس رضی الله عند کی حدیث روایت کی ہے۔ بیحدیث بیان فیبت میں آر ہی ہے۔

الله ال قبي عادت على مب كو حفوظ فرمائ أمن مترجم

<sup>(1)</sup> معلوم ہوتا ہے کہ ان فواتین کا روز وفکی تھا۔ جبی حضور علیہ انسلؤ قو والسلام نے تے کرنے کا تھم ویا در دیتو سے بھر قے کرنے ہے در دولوث جا تا ہادہ
روز در مضان میں ان کوقے کرنے کا تھم نہ دیا جا تا فیب ویک شدید ذمت فر مان گئی تر آن تکیم بھی متعدد مقامات پراس فعل تھی ڈنٹی ہے اوالا
مع فر مار ہا ہے۔ کم خداوندی ہے۔ وَلا یکھنگ بھی تھی نہ کے گئی ہے کہ انسان کے گئی ان کھی کہ کو گئی ہوئی کو گئی ہوئی کہ کہ انسان کہ کہ سے کو لیا ہوئی کا گوشت کھائے تم اس کو تو شحت نا پند کرتے ہو۔ (اور فیب
بعض اپنے بعض کی فیب نہ کیا کریں۔ کیا تم میں سے کو لی پند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تم اس کو تو شحت نا پند کرتے ہو۔ (اور فیب
کر لیتے ہو؟)۔ موروق میں دشن اسلام دلید بن مغیر میں میں میں میں گئی تو نہ میں نہ نہ کہ ان کے انسان میں میں میں میں میں کہ کہا تا ہے۔ ویکن آنے کیلی کھنڈ قو (بمزود 1) ہلاک و برباوی ہاں (بر قسمت ) کے لیج
بہت ادھ دادھ چنالیاں لگا تا بھرنے وال مورہ بمرود کی کہل آبت ہے۔ ویکن آنے کیل کھنڈ قو (بمزود 1) ہلاک و برباوی ہاں (بر قسمت ) کے لیج

# ترغیب اعتکاف کی نضیلت

حدیث: حصرت على بن حسين (امام زين العابدين) اپنه والدرضى الله عنهم برادى بين كدانهوں نے فر مايا: رسول الله على الله عنه الله عنه الله عنه منه الله عنه و عنه منه الله عنه و منه الله عنه الله عنه منه الله عنه منه الله عنه الله عنه منه الله عنه الله عنه منه الله عنه و منه الله عنه ال

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ وہ رسول الله عنبیتی کی سجد شریف میں معتلف تھا ایک آ دی
آیا۔ آہیں سلام کیا پھر بیٹے گیا۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنبا نے اس سے فر بایا: اے فلاں! میں تمہیں تھکا ہاندہ ممگین دیکے دہا

ہوں۔ وہ بولا: ہال، اس ابن عمر رسول الله عنبیتی افعال سے حب کا مجھ پر تن دوتی ہے (اوراب بید دی توتی فرق تنظر آرہی ہے)

اوراس سا حب مزار (رسول الله عنبیتی کی حرمت کی قسم مئیں اس کو پر داشت کرنے کی قد رہ نہیں رکھتا۔ حضرت ابن عباس

رضی الله عنبا نے فر مایا: تو کیا میس تمبارے بارے میں اس سے بات نہ کروں؟ وہ بولا: اگر آپ پیند کرتے ہیں تو کر لیں۔ اس

کے بعد حضرت ابن عباس نے جوتے بینے اور صجد ہے نکل گئے۔ ایک آ دی اُنہیں کہنے لگا: کیا آپ بعول گئے کہ کس کام میں

عربی (اعداد نظرت ابن عباس نے جوتے بینے اور مور سے نکل گئے۔ ایک آ دی اُنہیں کہنے لگا: کیا آپ بعول گئے کہ کس کام میں

عربی (اکدارت بے علیات کی کہ بایا: نہیں، میں بھولا انہیں ہوں۔ لیکن میں نے اس صاحب مزار عیات کو سانے ہے کہ بھائی کی

طاحت برا رک کے لئے چلا اور اس کی اس صاحت کو پورا کردیا تو یہ اس کیلئے دی سال کے اعتکاف ہے زیادہ بہتر ہے۔ اور مور سے سے بین خدول سے کہ ایک میں الله تعالیٰ کی رضا کے لئے ایک دن کا اعتکاف کیا، الله اس کے اور آگ کے درمیان تین خدولیں بین خدولیں بین دیا ہیا۔ ہرا یک

خدل کے درمیان زمین وا سان کے برا بردوری ہوگی۔ اسے طبر انی نے اوسط میں اور تینی نے دوایت کیا اور افلی کی میں کو دوران ہیں اور ایس کی اور وارت کیا اور کہا کہ بید حدیث مین اللہ نا د ہے۔ (اعتکاف کے فضائل و مسائل پر مشتمل احدیث بیاری مشتمل احدیث بھی موجود (۱) ہیں)۔

(1) ترآن عکم مم اعتکاف کابیان اس طرح ہے۔ وَ اَنْتُمْ عَلِمُوْنَ أَنِی النَّسْتِ بِهِدَ البَّرِقِ: 187) (ادر مورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ) جَبَمِ تم سجدوں میں اعتکاف عمام و وَعَهِدُ ثَالِّ إِبْرِهِمْ وَ اِسْفِيلَ اِنْ عَقِرَا بَيْنِيَّ لِلقَالَمَ فِيغِينَ وَ الْفَيْلِؤِينَ وَالْوَكُونِ النِّمِ وَالْمِلِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

# ترغيب

# صدقه فطراوراس کی تا کید

حديث: حفرت ابن عباس رضى الله عنهما سے روایت ب، فرماتے ہیں: "فَوَضَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَقَةَ الْفَطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّهُ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ" رسول الله عَلَيْهِ في مِن اللَّهُ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ" رسول الله عَلَيْهِ في مِن اللَّهُ عَلَيْهِ فَرَا) فَرَمَا في اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ في اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

ب بیرودا کو در این ماجه اور حاکم نے روایت کیااور حاکم نے کہا: بیر حدیث برشرط بخاری صحیح ہے۔ حدیث: حضرت بزیر رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: فرمایار سول الله عظیمتے نے کہ ماہ زمضان کاروزہ زین و آسان کے درمیان محلق رہتا ہے اور صدقہ فطر دیے بغیراو پڑئیس پڑھتا (متبول ٹبین ہوتا )۔

ا سے ابوحفص بن شاہین نے فضائل رمضان میں روایت کیا اور کہا: بیر حدیث غریب جیدالا سناد ہے۔
حدیث: حضرت کشر بن عبدالله مزنی رض الله عندا بے والد سے اور وہ اپنے وادا سے راوی ہیں کہ رسول الله علیاتی ہے۔
ان آیات کے متعلق پوچھا گیا قدئ آفکۃ مَن تَدَّرُی ﴿ وَدَ کَمَ السَّمَ مَن بِهِ فَصَلَى ﴿ وَاللّٰ : 14-15) يقينا كامياب بواو وَقُولُهُ جَمْ نِي اِن مِن اللّٰ : 14-15) يقينا كامياب بواو وَقُولُهُ جَمْ نِي اِن اِن کِي کُورُ وَلَا کَام یَا ہُورُ وَلَا کَام یَا ہُورُ وَلَا کَام یَا ہُورُ وَلَا اِن اِن اِن اِن وَلَا ہُولُ ہِن ۔

وضط کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔

اے ابن خزیمہ نے اپنی تھے میں روایت کیا۔

# كتاب عيدين وقرياني ترغيب

عیدین کی را توں کوعبادت الہی کے لئے جا گنا

حديث: مفرت ابوامامرضى الله عنه، ني كريم علي عن الله عنه في قامَ لَيْلَتَى الْعِيْلَايُن مُحْتَسِبًا لَمْ يَهُتُ قَلْبُهُ يَوْمَ تَهُوتُ الْقُلُوبُ" جَسْخَصْ نے دونوں عيدوں كى راتوں كوحسول تواب كى نیت نے قام کیاً (عمادت و ذکر دکر کیا ) تواس کا دل اس دن ندمرے گا جس دن دل (1) مریں گے۔

اں کوابن ماجہ نے روایت فر مایا اس کے راوی ثقبہ ہیں سوائے بقیہ مدلس کے۔

حديث: حضرت معاذبن جبل رضي الله عنه ب روايت ب، فرمات مين: رسول الله علي في غرمايا: جس نه ياخي راتوں کو (عباوت وریاضت ہے ) زندہ رکھا، اس کے لیے جنت واجب ہوگئے۔(وہ یائج راتیں بیر ہیں ) نمبر 1 ماہ ذوالحجیہ ک آٹھویں دات ، نمبر 2ای ماہ کی نویں رات ، نمبر 3 قربانی کی رات ( یعنی ذوالحجہ کی دسویں رات جوعیدالا خی کی رات ہے ) نمبر4 عيدالفطر كي رات اورنمبر 5 ماه شعبان كي پندرهويس رات \_ (اصبهاني )

حديث: حفرت عباده بن صامت رضي الله عند يروايت يرول الله علي في فرمايا: جس في عيد الفطر اور عیدالافتی کی را توں کوعبادت کی ،اس کا دل اس دن ندمرے گا جس دن دل مرجا کیں گے۔

الصطبراني نے كبيراوراوسط ميں روايت كيا ہے۔

# بروزعيدتكبيرات كهنااوران كي فضيلت

حديث: سيدنا الوجريره رضى الله عنه بروايت ب، فرمات جين: رسول الله عَيْكَ ف فرمايا: "زَيْنُوا أَعْيَادَكُمُ بِالتَّكْبِيرُ "ا بِيْ عيرول كوتكبيرول (2) كے ساتھ خوبصورت بناؤ۔

(1) دل كم نے سے مرادتيا مت كدن فوف دهجراب دون كاعالم بے فودى ش ہونا ہے۔ جس كے بارے ش الله كريم فرياتے ہيں: وَتَرَى النَّاسُ سُكُونَ وَمَاهُمُ إِسُكُونَ وَلَكِنَّ عَنَى ابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (الْحَجَ: 2)

اللي تا الوكول كوب ہوتى كے عالم ميں ديكھو كے حالا نكدوہ بے ہوتى نه ہوگى بلكه الله كاعذاب شديد ہوگا' \_ (الله كى پناہ) (سترجم) \_

(1) متحب بیرے کرنماز عمید کے عمید گاہ کو جاتے ہوئے اورنماز کے بعد واپس آتے ہوئے عمید الفطر میں آہت آواز سے اورعید الاثنی میں بلند آواز سے بیر عَمِر كُولِيَّ اللَّهُ أَكْبُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ إِلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَللْهِ الْحَمَّدُ" نوي ذوالحجي فجري زوالحجي عمر تك برفرض گانے بعد یکیرات ایک مرتبہ کہنا واجب اور است و بست کی سیار گانے بعد یکیرات ایک مرتبہ کہنا واجب اور تمین مرتبہ کہنا افسل ہے بشرطیکہ نماز جماعت ستجہ کے ساتھ ادا کی گلی ہو تکبیرات بلندآ وازے کی جا کیں۔ ال جميرات كوتمبرات تشريق كهته بين \_ (مترجم) اے طبرانی نے صغیرواوسط میں روایت کیا۔ادراس میں مجھنکارت ہے۔

حدیث: حفرت سعد بن اوی انصاری اپ والدرضی التاعنیم سے راوی ہیں کدانہوں نے کہا: رسول الله علیہ فلے نے رایا:
جبعید الفطر کا دن ہوتا ہے تو فرشتے راستوں پر کھڑے ہوجاتے ہیں اور لکارتے ہیں: اے گروہ سلمین! چلواپ ربرکریم
کی بارگاہ کی طرف وہ تہمیں تو فیق خیرعطا کر کے احسان فرما تا ہے۔ پھراس پر بہت بڑا اتواب عطافر ما تا ہے تہمیں راتوں
کو قیام (نماز تراوز کو غیرہ) کا حکم دیا گیا ہم نے قیام کیا۔ اور دن کے روز سرد کھنے کا حکم دیا گیا تو تم نے روز سے محمار کی اور اب اپنی جزائیں سمیٹ لو ۔ پھر جب لوگ نماز عمید بڑھ لیتے ہیں توا کی اور اب اپنی جزائیں سمیٹ لو ۔ پھر جب لوگ نماز عمید بڑھ لیتے ہیں توا کی لوار نے والا لیکارتا ہے۔ من لوا تہمارے رب نے تہمیں بخش دیا ہے۔ خیرات و برکات لوشتے ہوئے اپنے کھروں کولوٹ ہاؤ۔
کیونکہ بیانعام واکر ام کا دن ہے۔ اور آسانوں میں اس دن کا نام ہوم الجائزہ (انعام کا دن) رکھاجا تا ہے۔

اسے طبرانی نے کبیر میں جابراجعفی کی روایت ہے ذکر کیا۔

#### ترغيب

قربانی، باوجود قدرت کے قربانی نہ کرنے والا اورجس نے قربانی کی کھال فروخت کی

حدیت: ام المومنین سیدہ عائشرصدیقہ رضی الله تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ رسول الله علی نے فرمایا: قربانی کے روز آ دمی جوکا م کرتا ہے ان میں سب نے زیادہ الله کو کجوب قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے اور قیامت کے میدان میں وہ بانور اپنے سینگوں بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ بے شک بیوخون زمین پر گرنے سے پہلے ہی مقام مقبولیت ماصل کرلیا ہے۔ لبنداخوش دکی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔

اے ابن ماجداور تر ذی نے روایت کیااور تر ندی نے فر مایا: بیرحدیث حسن غریب ہے۔ حاکم نے بھی اے روایت کیاادر کہا کہ محدیث صحح الا سنادے۔

حدیث: حضرت ابن عمباس رضی الله مختبها سے دوایت ہے، فریاتے ہیں: رسول الله علی نے فریایا: اے فاطمہ (رضی الله عنبا)! اپ تربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہوجاؤاور گواہ بن جاؤ کیونکہ اس کے زمین پر گرنے والے پہلے قطرہ خون کے ساتھ بی تقبیلات کے جانور کے پائے قطرہ خون کے ساتھ بی تقبیلات کے بیار کے اس میں ملی بیت کے لئے خاص حکم ہے یا ہمارے اور سب سلمانوں کے لئے بھی ہے؟ ارشاو فریایا: بلکہ ہمارے لئے اور سب سلمانوں کے لئے ایسا بی ہے اس میں دوایت کیا اس کی اسناد میں عطیبہ بن قیس ہیں جنہیں تقد کہا گیا ہے۔ اس کے اور ان میں بی جنہیں تقد کہا گیا ہے۔ اس کے اور ان میں بی جنہیں تقد کہا گیا ہے۔ اس کے اور ان میں بھی سروایت کیا ہے۔ اس کے اور ان میں بی جنہیں تقد کہا گیا ہو بیان الله عنہ نے فریایا: اب فاضر بردی الله عنہ کے ایسان کی بیان کی بیان حاضر بردی الله عنہ کے فریایا: اب فاضر بردی الله عنہ کیا گیا ہی حاضر بردی ہوجاؤا دورا پی قربانی پاس حاضر بردی

كونكهاس كے پہلے قطرہ خون كے گرنے كے ساتھ ہى تمام گنا ہول كى مغفرت ہوجاتى ہے۔ يا در كھو!اس جانوركو (يوم قيامت) ہوں۔ ای کے گوشت اورخون کے ساتھ لایا جائے گا اورستر ورجہ بڑھا کرتمہاری میز ان عمل میں رکھا جائے گا۔ حضرت ابوسعیدرضی الله عنه نے عرض کیا: یارسول الله علیہ اللہ کیا ہے آل مجمد علیہ کے لئے مخصوص ہے؟ کیونکہ بیدہ دھزات ہیں جونیکی کے لئے ناص کئے گئے ہیں یاعام مسلمانوں کے لئے ہے؟ ارشاد فرمایا: بیآل محمد علی کے لئے خاص بھی ہے ادر مسلمانوں کے لئے عام بھی۔

صاحب کتاب امام منذری فرماتے ہیں: سیدناعلی کرم اللہ وجہہ کی اس حدیث کو ہمارے بعض مشاک نے خسن قرار دیا ے۔واللہ اعلم۔

، حدیث: حفرت سیرناعلی رضی الله عند و کرم الله و جهدالگریم حضور نبی کریم علی است دادی بین که آپ علیه الصلوق و والسلام نے فریایا: لوگو! قربانی کرداوراس کے خون کے ذریعہ تو اب طلب کرو۔ کیونکہ اگر چہاس کا خون زمین برگرتا ہے لین در حقیقت الله عز وجل کی حفاظت میں بینج جاتا ہے۔اسے طبر انی نے اوسط میں روایت کیا۔

حديث: سيدناامام حسين بن على رضى الله عنهما ، روايت ب، فرمات بين: فرما يارسول الله علي في زجر في بطيب فاطر آبانی کی ان فی قربانی سے طالب تواب مواتو بیقر بانی اس کے لئے جہنم کی آگ ہے بردہ بن جائے گی۔

طرانی نے کبیر میں اے روایت کیا۔

حديث: حفرت ابن عباس رضى الله عنها ، روايت ، فرمات بين: رسول الله عن ارشاد فرمايا: قرباني جوعيد کروز کی جائے اس سے بڑھرکسی چیز میں روپیہ پیریزش کر ناافٹہ تعالی کواس سے پیارانجیں ہے۔ (زیادہ بہارا یکی ہے)۔ الصطبراني نے كبير ميں اور اصبباني نے روايت كيا۔

حديث: حفرت ابو بريره رضى الله عنه روايت به فرمات بين: رسول الله عَيْكَ في فرمايا: جوم فن قرباني كرني ك دمعت وطاقت رکھتا ہمو پُھر قربانی نہ کریتو وہ ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔

اے حاکم نے مرفوعاً روایت کیا اور سیح قرار دیا۔ اور موقوفاً بھی روایت کیا ہے۔

حديث: حفرت ابو بريره رضى الله عند يروايت ب، فرمات بن رسول الله علي في فرمايا: جس فرباني ك جانور کی کھال بچ دی،اس کی کوئی قربانی نہیں (1) ہوئی۔اے حاکم نے روایت کیااور کہا: بیصدیت سیح الاساد ہے۔

(1) يعين اسكال أو اب حاصل يد بواحر بانى ك جانور كا كعال كانتم يد ب كدام يا تو صد قد كروب يا ابيخ كي معرف مي ل\_آئ شأ باع نياز ، تملا مطیزہ وحر خان یا دول وغیرہ بنالے۔ اس ج نیس کئے۔ اے کی ایک جزیے تبدیل می کیا جاسکتا ہے جے بالی رکھتے ہوئے فائدہ اٹھایا جاسکتا ادیمے کاب وغیرہ ۔ اگر کی کومدقہ دینے کے لیے کھال چ دی کہ بہائے کھال مدقہ کرنے کے رقم صدقہ کردی جائے واس میں جن میں ۔ اپنی وات کے لئے پیانع ہے۔

اراف کورے میں یادر کھے کی چدو خروری ہاتھی: نبر 1 ماص جانور وکٹسوص ایام بمی عبادت کی نیت نے فرائ کرنے کا اس برا حفرت ایمائی طل الفاق نیاد طبه العبلوة والسلام کی سنت بے جے است قدیم علی صاحب العسلوة والسلام کے لئے باتی رکھا حمیا ہے۔ (بقیر الحظ سفریر)

#### تر ہیں

# جانور کے ناک، کان وغیرہ کا ٹنااور بغیر کھانے کی نیت کے مارڈ النا اوراجھ طریقہ سے ذرج کرنے کا حکم

حديث: حضرت شداد بن اوى رضى الله عند روايت ب، فرمات بين: حضرت رسول الله عَيْنَا فَعَ فَمْ اِيَّالَهُمَا اللهُ عَلَيْنَا فَعَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا الله

مسلم،ابوداؤ د،نسائی،ابن ماجه۔

حدیث: دصرت این عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْتُ ایک ایسے آدمی کے پاس سے گذر ہے جو بکری کوئنا کراس کے پہلو پر پاؤں رکھے ہوئے چھری تیز کرر ہا تھا اور بکری اس کی طرف دیکھرون تی سید کھرا آپ علیہ اس نے پہلے ہیں کر سیان ہیں کر سیان بیس کر سی جھا کر کے سی جھا کر کے اس کے مال ہیں ہیں ہو اس کے بیا سے دوایت کیا ہے۔ گرال می سی اسے طرائی نے کہرا وراور اور مل میں روایت کیا ہے اس کے راوی سی میں اور حاکم نے بھی اسے دوایت کیا ہے۔ گرال می سی الفاظ ہیں: '' کیا تم اسے دومو تیں مارنا چاہتے ہو ۔ بکری کوئنا نے سے پہلے کیوں نہ تم نے چھری کوئیز کرلیا؟''۔ اور حاکم نے بھی فرمایا کہ سے حدیث بخاری کی شرط کے مطابق سی جے ہے۔

حدیث: حضرت ابن عررضی الله عنها سے روایت ہے، فرماتے ہیں: نبی اکرم عظیفی نے تعلم فرمایا کہ ( ذرخ کرنے سے پہلے ) حمیر کا تیز کرلیا جائے ، وانوروں سے اسے چھپایا جائے اور جب تم ذرج کروتو جلدی سے کرو۔ ( ابن ماجہ )

حدیث: اور بیروایت بھی حفزت این عمر صنی الته عنهما ہی ہے ہے کہ رسول الله عنظیق نے فرمایا: کوئی انسان چڑیایا اس یہ بھی چھوٹا جانور بغیراس کے حق کے مارتا ہے تو الله عزوجل اس کے متعلق اس سے ضرور پو چھے گا۔عرض کی گئی: یارسول الله پہنے اس کاحق کیا ہے؟ فرمایا: ''اَنُ یَدُکْبَحَهَا فَیَاکُلُهَا وَلَا یَقُطَعُ دَاْسَهَا وَیَوْمِی بِهَا'' اس کاحق بیہ ہے کہ اسے ذرئ کر بے کھالے۔ ذرئے کرتے وقت اس کا سرند کالنے اور نہ ہی ذرئے کرتے چھینک دے۔

الم نسائی اور حاکم نے اسے روایت کیا اور حاکم نے سیح قرار دیا۔

حدیث: حضرت شریدرضی الله عند سروایت به فرمات میں : مُیں نے سنا کدرمول الله عَيْظَا فَوْر مار بے تھے: جس کی نے بڑیا کو بیکار کھیل کود کے طور پر ماردیا ، تو یہ بڑیا قیامت کے دن بلند آواز سے پکار ردی ہوگ ۔ کہ گیا: "یا دَبِّ إِنَّ فَلَانًا قَتَلَیْیُ عَبْقًا وَلَمْ مَقَتُلَیْی مَنْفَعَةً" اے میرے رب! فلال بندے نے جھے بلا وجو قبل کیا اور کی فائدے کی وجہ سے نہیں مارا قا۔ ( کھانے کی فرض سے ذک فنہ کیا تھا)۔

اے امام نسائی اور ابن حبان نے اپنی تیج میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت این سرین رحمدالله سروایت بر که حضرت عمر فاردق رض الله عنه نے ایک آدی کودیکھا کہ ایک بمری کوپاؤل سے پکڑ کرز مین پر تھیدٹ رہا تھا۔ اسے ذریح کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے اسے فر مایا: تجھے ہلاکت ہو، اسے اجھے طریقہ سے موت تک لے جا۔ (انچھی طرح) اور بل انگیف دیے ذریح کر)۔

اے عبدالرزاق نے اپنی کتاب میں موقو فاروایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابوصالح حنی رحمہ الله، نبی اکرم عظیفہ کے اصحاب رضی الله عنهم میں ہے کی صاحب سے روایت کرتے بیں کہ حضرت ابن عمر رضی الله عنها نے انہیں دیکھا تو فر مایا: میں نے رسول الله عظیفہ کوار شاوفر ماتے سنا: جس کی نے کس ذک روز جانور کا مثلہ ( ہاتھ باؤں کا ک کان وغیرہ کا ٹنا) کیا پھر ( مرنے سے پہلے ) تو بدند کی ، قیامت کے روز الله تعالیٰ اس کا مُطاہر کے گا۔ (العاذ بالله)

اسے امام احدر ممة الله تعالیٰ علیہ نے روایت کیا۔اس کے راوی ثقه مشہور ہیں۔

اے ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

<sup>(1)</sup> نمورہ بالا دونوں احادیث کا سطلب داشتے ہے کہ زندہ جانور کا کوئی عضو کاٹ لینا سخت جرم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ یہ یلا وجہ ایک جاندار کواؤیت پچپائے۔ (سرجم)

كتاب الحج ترغيب

حج (1)اور عمرہ کی فضیات، نیز اس شخص کا تواب جو جج یا عمرہ کی نیت سے چلا مگرراستہ میں فوت ہو گیا

حدیث: حضرت الوم بره رضی الله عند به دوایت به فر ماتے ہیں: رسول الله عَنْ بین عموال کیا گیا کہ کونساعل افغل به ارشا و فر مایا: الله اوراس کے رسول (عَنْ الله فی پرائیان رکھنا۔عرض کیا گیا: اس کے بعد کونسا؟ فر مایا: الله کی راہ میں جہاد کرنا عرض گی تی: چراس کے بعد کونساعمل افغل ہے؟ فر مایا: جج مقبول۔

اسے بخاری ومسلم حمبمااللہ تعالیٰ نے روایت فر مایا۔

حدیث: حضرت ابو بریره رضی الله عندے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں: میں نے رسول الله علی کو برفرماتے ہوئے نا ہے۔ ''مَنُ حَجْ فَلَمْ يَرُ فُتُ وَلَمْ يَفُسُقُ رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَ لَلَ تُهُ أُمْهُ '، جم خُص ف ع كيا تواس مي لولَ مخش بات ندى اور ندى كوكى كناه كيا توجب والحي لو في كاتو (گنا بول سے پاک) ایسے ہوگا جیسا كماس دن تھاجى ردن اس

...

وَيْدِعِ عَلَ النَّاسِ حِبُّ الْبَيْدِ مِن اسْتَطَاعُ النِيْدِينِيلا وَمُنْ لَقَنَ وَأَنَّ اللَّهُ عَنْ عَن الْعَلَمِينَ ﴿ [ لَ عُران 97 )

'' اورالله کے لئے لوگوں پراس کھر کا تی کرنا (فرض) ہے۔ جوال تک تیجنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور جوا نکار کر نے واللہ تمام جہانوں سے بروا ہے'۔ وَاَرْتِهُواالْحُمَّةُ وَالْفُهُوَّةُ بِنِيْرِ الْعَرِةِ 196 ) تر بھر: اوراللہ کے لئے تج اور عروا کروئ

ٱلْحَجُّ ٱشْهُرْ قَعْلُوْلْتُ ۚ كَنَنْ فَرَضَ فِيْهِ قَ الْحَجَّ لَلا مُفَّ وَلا فُسُوقَ لَو كَرْجِدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللْمُلْ

ترجمہ: '' جج کے مینے (شوال ، ذوانعقد واور ذوالمجر ) جانے بھیانے ہوئے ہیں۔ جو فنعی ان میں جج کا اراد وکرے وہ کوئی فیٹ بات کرے ، نہ کما ہ کرے اور نہ میں بچ کے دوران لا انی جھڑا کرے ۔ اور تم میں جو میں بھل کی کرے اتفااے جانت ہے۔ اور ذاورا وہ ماتھ لے لیا کر دکہ بہترین زادرا وہ بہترگا کری ہے۔ اور عمل والوجھے ذرتے رہو' ۔ ۔ (بقیدا کے سخد میر )

ک ماں نے اسے جناتھا۔

0) --اے بخاری مسلم، نسائی ، ابن ماجہ اور تر مذی نے روایت کیا مگر تر مذی میں بیدالفاظ میں:'' اس کے پہلے گناو بخش دیے مائیں مع'' -

حدیث: حصرت ابو ہریرہ رض الله عند ای سے روایت ہے کدرسول الله عَلَیْتُ نے فرمایا: ایک عمرہ دوسرے عمرے تک (رمیان می سرزد ہونے والے گمنا ہول کے لئے) کفارہ ہے۔ ''وَالْحَيْجُ الْمُتَوُّوْرَلِيْسَ لَهُ جَوَّا ءُ إِلاَّ الْجَنَّةُ'' اور جُرز) مقبول کی جزاجت ای ہے۔۔

اے امام الک، امام بخاری مسلم، ترفدی، نسائی، ابن ماجداور اصبانی نے روایت کیا۔ اور اصبانی نے بدالفاظ ذاکد ذکر کے "اور حاجی جو تیج کے "اور حاجی جو تیج کہ تا ہے ، یا لا إلله الله بڑھتا ہے یا تکبیر زبان پر لاتا ہے ہرا کی کے بدلہ میں اے (جنت کی ) بٹارت دی جاتی ہے ، ۔ بٹارت دی جاتی ہے ، ۔

حدیث: حفرت این ثاسرضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ہم حفرت عمر و بن العاص رضی الله عند کے ہاں مام ہورے دل عافر ہوئے جبکہ دہ قریب الموت تھے۔ وہ کافی دیر تک روتے رہے اور کہنے گے: جب الله تعالیٰ نے دین اسلام میرے دل میں ڈال دیا تو مئیں نبی کریم عیلینے کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا: یا رسول الله عیلینے ابن ادست مبارک بڑھائے تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ آپ علیہ السلام نے دست مبارک بڑھائے تو مئیں نے ابنا ہاتھ دوک لیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: اے عمروا کیا ہوا؟ کہتے ہیں: مئیں نے عرض کیا کہ میں ایک شرط رکھنا چا ہتا ہوں۔ فرمایا: اے عمروا کیا تہمیں معلوم میں: میں نے عرض کیا: یہ کہ میری مغفرت فرما دی جائے۔ اس پرسید عالم علیہ السلام نے فرمایا: اے عمروا کیا تہمیں معلوم نبی کہ اسلام لانا پہلے کتام گنا ہوں کا منادیتا ہے۔ بجرت بھی ہاتی کے سب گناہ گراد بی ہے اور جج بھی گذشتہ جرص کو

<sup>(</sup>بيسابقسف) وَأَوْنُ فِي الْنَاسِ بِالْهُرِّيَ لِأَوْلَ بِيجَالْاَ وَعَلَى كُلِّ ضَاهِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَتِرَ عَينِيّ (عَ:27) جمد:ادراد اسابراتيم بلي السلام ) وكون مِن عج كي

عام نا ارددو قبها دے یا س حاصر ہوں کے پیدل اور ہرو کی اؤخی پر جو ہردورد از راستوں سے آتی ہیں۔

ٵۯؙڂؙڡؙڬٵڷؙڹؽؙؾٞٮٞڞٙٳڹۨٞڐڸڹؖٵڝڎؘٲڡٞؽؖٵڎؗۅؖٲؾۜڿڹؖۯڎٳڡڹؙۣڡۘڡۜۛڠؖٳڡڔٳؠ۫ڔ۠ۼؠؠؙڡٛڝڷؙٷۼۿ؈ؽٵؖڔڰٳؠڔ۠ۿؠۛڎٳڝؙڣؽڶٲڽٛڟۿڮٳؽێؿێڸڟػڵۄۼؽڹڎٲڶۼڮڣۿڎ الزُّوۡالسُّجُۅٛۅ(البَرو:15)

تر تمر'' اور لوکر و) جب ہم نے اس کھر کولوگوں کے لئے مرخ اور جائے اس بنایا۔ اور مقام ابراتیم ( ملیہ السلام ) کوجائے نماز بناؤ اور ہم نے تاکیدی تھم ولاہائیم اور امنیل ( علیماالسلام ) کوکیبر اکھر خوب مباف شخر اکر وطواف کرنے والوں اور اور کوٹ وجو دکرنے والوں کے لئے''۔ میں بھر بھر بند نہ نہ نہ نہ

یسٹکٹونکٹ کا اُڈ ہیڈتو ' فٹل کی مَرَاقیٹ لیٹایس دَ اَلْحَدِیْ (اُلِتر ہو 188) ترمز'' اے میب میلنگ آپ سے سے چاند کے شعلق لوگ سوال کرتے ہیں'' آپ ارشاد فریادیں کدوہ لوگوں کے لئے اور نج کے واسطے وقت کی طائٹر ہیں

<sup>(1)</sup> مدیمٹر نیف میں'' تج مبر دو'' کے الفاظ ہیں۔ بعنی وہ تج جس میں کوئی گناہ پر زونہ ہوا ہو۔ جس کے بعدآ دی کی تو یہ کر لے اور نیکل میں معروف کُل ''ہے۔ ایسٹی کی بڑا موائے جنت کے اور کیا ہوگی۔ (مترجم)

فتم کردیتاہے۔

یں وی سیوریں اسان پر با سی سید اسے اسے کے داوی تقد ہیں اور عبد الرزاق نے بھی اس کی تخ تک کی ہے۔
اسے طبر انی نے کبیر واوسط میں روایت کیا ہے۔ اس کے داوی تقد ہیں اور عبد الرزاق نے بھی اس کی تخ تک کی ہے۔
حد بیث: ام الموشین سیدہ عائش صدیقہ رضی الله عنها سے روایت ہے، فر ماتی ہیں: ممیں نے عرض کی: یار مول الله علی الله علی

۔ ہبوور اے امام بخاری وغیرہ نے اور ابن خزیمہ نے روایت فر مایا۔ ابن خزیمہ کے الفاظ میں: '' اُم الموشین رضی الله عنها فر الَّ میں: مَسی نے عرض کیا: یارسول الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله الله الله علی علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی ا

اے امام نسائی رحمہ اللہ نے با سنا دحسن روایت فر مایا۔

حدیث: حضرت ابن عمرضی الله عنها، بی اکرم علی سے راوی میں کہ جریل علیہ السلام نے آپ علی سے اسلام کے اسلام کے بارہ میں سوال کیا تو نجی پاک علی نے فرمایا: اسلام سے کہتم شہادت دو کہ الله کے سواکوئی لائق عبادت نہیں اور حضرت مجمع علی الله کے رسول میں ، نماز قائم کرو، زکو ۃ اداکرو، تج اور عمرہ کرو، خسل جنابت کرو، کال وضو کیا کرو اور دمضان کے روزے رکھو۔ جریل علیہ السلام نے عرش کرا: سیس میں کراوں تو کیا میں (کامل) مسلمان بن جاوں گا؟ فرمایا: بال حضرت جریل علیہ السلام ہوئے: آپ نے تج فرمایا۔

اے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند روایت ب، فرماتے میں: رسول الله علی فی فرمایا: جج اور مرو الله علی الله عندی دونوں کردورا) (ایک بی سفریس دونوں کرلو) کیونکہ بید دونوں غربت اور گناموں کو بوں فنا کرویتے میں جیسے بھٹی لوب، سونے اور علی کیونک نیاموں کو بوں فنا کرویتے میں جیسے بھٹی لوب، سونے اور علی کا تواب جنت بی ہے۔

عاندی کے میل کو دور کردیتی ہے۔ اور جج مقبول کا ثواب جنت بی ہے۔

<sup>(1)</sup> نیظم کمے باہر دالوں کے لئے ہے۔اٹل کھے کے چونکہ زیاز کی میں تمرہ نئے ہے۔اس لئے وہ زیاز کی کے بعد تمرہ اداکری۔(مترجم)

ا بر نذى، اورابى خزير وابن حبان نے اپنى اپن سچى ميں روايت كيا بام تر ندى نے فرمايا: يه مديث مستحج ب حديث: «هنرت عبدالله عن جراد سالى الله عند عندالله عند عبدالله عند في الله عند الله الله عند الله عند

اے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابوموکی رضی الله عنہ سے روایت ہے، وہ اس حدیث کو نبی اکرم عَیْنِطِیْ تک مرفوع کرتے ہیں کہ آپ عَیْنِیْ نِے فر مایا: حاجی اہل خانہ میں سے یافر مایا: اپنے اہل خانہ میں سے چار سوافر ادکی سفارش کرے گا اور گنا ہوں سے ایسے نکل جائے گا چیے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔

اے ہزارنے روایت کیا۔اس میں ایک راوی کا نام ندکورنہیں۔

حدیث: خضرت این عمرضی الله عنهما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ممیں نے رسول الله علی ایک میفر ماتے ہوئے سا ہے کہ حاتی کا اونٹ جوقدم اٹھا تا ہے اور جوا گلا پاؤں رکھتا ہے، ہر ایک کے بدلہ میں اس کے لئے ایک نیکی کلھ دی جاتی ہے، ایک گناہ مناویا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔

اہے بیمق نے اور ابن حبان نے اپنے صحیح میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت زاذان رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی الله عنجما شدید بیار ہو گئے تو انہوں نے اپنے بچوں کو مبلا کراپنے پاس جمع کیا اور فرمایا: مُسیں نے رسول الله عَلِیا کے ویارشا وفرماتے ہوئے ساہ: جو تحض مکہ کرمہ سے بیدل جج کے لئے نکاحتی کہ جج کرکے واپس مکہ کرمہ لوٹ آیا، الله تعالی اس کے لئے ہر قدم کے موض ساست سو نکیاں لکھے گا۔ ان میں سے ہر نیک حرم کی نیکی کے برابر ہوگی۔ ان سے عرض کیا گیا: حرم کی نکیاں کسی ہیں؟ فرمایا: ہر نیکی ایک لاکھنیکی کے برابر ہے۔ (گویا ہر قدم پر ساس کر وڑنیکی )۔

اے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اور حاکم دونوں نے عیسیٰ بن سواد ہ کی روایت سے ذکر کیا اور حاکم نے کہا: بیصدیث صح الاسادے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما، نبی اکرم علیقتی نے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوٰ قالسلام نے فرمایا: حضرت آ دم علیہ السلام ہندوستان سے پیدل ایک ہزار مرتبہ بیت الله شریف حاضر ہوئے اور بھی کسی سواری پرسوار ہو کرنہیں آئے۔

اہے بھی ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حفزت جابر رضی الله عنہ ہے روایت ہے ، فرماتے ہیں : رسول الله عنظیم نے فرمایا : حج اور محرم ہ کرنے والے الله کی جماعتیں ہیں ، الله ان کو بلاتا ہے ، بیعاضر ہوتے ہیں۔ بیاس ہے مانگتے ہیں تو وہ آئیس عطافر ماتا ہے۔ اے بزارنے روایت کیا اور اس کے راوی ثقہ ہیں (ابن ماجہ، ابن حبان، نسانگی اور ابن خزیمہ نے بھی اس کے قریب قریب روایت کی ہے )۔

ريب من الله عَلَيْهُ فَرَ الله عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْهِ فَيْ الله عَلَيْهُ فَرَ الله عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْكُولُ وَاللّهُ ع

ائے بزارنے ،طبرانی نے صغیر میں ،ابن نزیر نے اپن صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔ابن نزیمراور حاکم کے الفاظ پر میں: فرمایا:''اے مولیٰ! حاجی کی مغفرت فرما اور جس کے لئے حاجی طلب مغفرت کرے ،اہے بھی بخش دے''۔اور حاکم کہتے ہیں: بیرحدیث برشرط ملم صحیح ہے۔

حدید : روایت بے حفرت عبرالله بن عرورضی الله عنبا ہے ، فرماتے ہیں : جب الله تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت ہے (زمین پر) اتا راتو فرمایا: (اے آدم علیہ السلام) ابئیں تمہارے ساتھ ایک گھریا ایک مکان بھی اتا رہا ہوں جس کے اردگر وطواف ہوتا ہے اور اس کے پاس نمازیں اواکی جایا کریں گی جیے کہ طواف کیا جائے گا جس طرح میرے عرش کے اردگر وطواف ہوتا ہے اور اس کے پاس نمازیں اواکی جایا کریں گی جیے کہ میر میر عرض کے پاس اواکی جائی ہیں۔ پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں طوفان آیا تو اس گھر کو آتا نوں پراخیالا میں اسلام وہاں ج کے لئے آتے رہے حالانکہ وہ اس کی خاص جگہ نہ جانتے تھے۔ پھر حضرت ابزادوں ابرائی علیہ میں نمبر کا جراء ، نمبر کا جبل طور ، نمبر کہ جبل خیر ۔ "فَتَمَتَعُواْ مِنْهُ مَا اسْتَطَعُتُم" ، جہاں تک

طبرانی نے اسے بیر میں موتو فاروایت کیا ہے اوراس کے رواۃ صحیح کے راویوں کی مثل ہیں۔

اسے ابوالقاسم اصبهانی نے روایت کیا ہے۔

حدیث: سیدنا انس این مالک رضی الله عندرسول الله عندسول الله علی که آپ علی که آپ علی که آپ علی الله نالی الله الله عندرسول الله علی که است که ماید الله کاف کراوست معلی الله کاف کراوست الله کاف کراوست که موت کا حادثه پیش آنے معلوم نمیس، وه موت ہے۔ عرض کیا: موت کا انہوں نے عرض کیا؛ دو الله جائے الله عمل المیانات کی ایست کیا ہوتی ہے؟ فرمایا: عمل میں اپنا نائب کی کو بناؤں؟

(1) کے معلوم کراغ زندگی کب کل ہوجائے؟ یا ایسا بیار و کرور ہوجائے کہ اوائیگی کے قابل می شدر ہے۔ بلاوجہ تاخیر جائز نہیں۔ جبرت پڑیں ووالی جو اولا وکی شادیوں میں گئے ہے ہی اور محرم مزیز پوری ہوجاتی ہے۔ (مترجم) العامان انکارکردیا۔ آسانوں پرپیش کیا توانہوں نے بھی انکار میں جواب دیا۔ پہاڑوں پر بیش کیا توان کا جواب بھی انکار میں تھا۔ پھر آپ کے اس بیٹے نے قبول کرلیا جس نے اپنے بھائی توقل کیا تھا (اس کا نام قابیل اور مقول کا ہابیل تھا پوری تفصیل پارہ نمبر 6 . قر آن تھیم میں ہے ) اس کے بعد آ دم علیہ السلام ہندوستان ہے تج کے ارادہ سے نگلے۔ راستہ میں جہاں جہاں آپ نے دوران سفر قیام کیا اور کچھ کھایا بیا وہاں وہال بعد میں شہراور گاؤں آباد ہوئے حتی کد آپ مکد کرمہ بینج گئے \_ فرشتوں نے استقال کیا اور عرض کیا: اے آدم! آپ پرسلامتی ہو، آپ کا تج مقبول ہوا۔ بے شک ہم نے اس گھر کا حج آپ ہے دو ہزار مال بملے كيا ہے۔ حضرت الس رضى الله عند كتے بين: رسول الله عَنْ اللَّهِ عَنْ مايا: اس وقت بيت الله شريف سرخ يا توت كا تما . اندرے خالی تھا۔اس کے دودروازے تھے۔طواف کرنے والا دیکھ سکتا تھا کہ بیت الله کے اندرکون ہے اور اندر والاطواف كرنے والےكود كيوسكنا تھا۔ پھرآ دم عليه السلام نے اركان في اداكر لئے تو الله تعالى نے وحى فر مائى كه اے آدم! كيا آپ نے ارکان یورے کر لئے؟ عرض کیا: ہاں میرے بروردگار حکم ہوا: اُٹِ اپنی حاجت کے بارے میں سوال کرو۔ جو مانگو محے دیا وائے گا۔ عرض کیا: میری حاجت بہت بڑی ہے وہ یہ کہ میری خطائمیں اور میری اولا دکے گناہ معاف فرما دے۔ارشاد ہوا: اع آدم التمهاري خطاكم ن تواى وتت بخش دى تصي جبتم عرز دمول تصي - "وَأَمَّا ذَنْبُ وَلَدِكَ فَمَنْ عَوفَنِي وَامَن بى وصَذَقَ رِيسُلِي وَكِتَابِي عَفَرُنَا لَهُ رِزَنْيَهُ" بالى رج تمهاري اولادك كناه، توجوكوني مجمع بجان كا، محمد برايمان لَاتَ گااورمیر أَے رسولوں اور كتابوں كى تقىدىق كرے كا ہم اس نے گنا ہوں كو بخش دیں گے۔

رروایت بھی اصبہانی کی ہے۔

حدیث: حضرت جازرضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَنْ اللهِ عَنْ مَایا: کعبد کی ایک زبان اور د د ہونٹ ہیں۔ (الله ہی کومعلوم ہے کیسے ہیں؟) اس نے بارگاہ النبی میں شکایت کرتے ہوئے عرض کیا: اے میرے رب! مرے پاس بار بارآنے والے کم ہو گئے میری زیارت کرنے والوں کی قلت ہوگئی۔اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی: میں پیدا کرنے والا ہوں ایسے انسانوں کو جن کے دلوں میں خوف ہوگا۔ بڑے عبادت گذار ہوں گے۔ تیرے پاس یوں شوق سے جھا گے آئیں گے جیسے کبوتری اپنے انڈوں کی طرف بھاگ کر پنتی جاتی ہے۔ ( اُمت مصطفوی علی صاحبہ الصلوقة والسلام مراد ہوگی )۔

اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابوذ روضی الله عنه بروایت ب که بی مختار علیقی نے فر مایا: الله تعالی کے بیغبر حضرت داؤ وعلیه السلام نے جناب الٰہی میں عرض کیا: الٰہی: تیرے بندے تیرے گھر میں تیری زیارت کو جب آتے ہیں تو تو آئییں کیا اجرعطا فرما تا ے؟ ارشادالی ہوا: ہرزائر کا مزور ( جس کی زیارت کی جائے ) پرخت ہوتا ہے۔ اے داؤد! ان بندول کا مجھ پر بیرتت ہے۔ (الله پرکی کا کوئی حینیں ، بیاس کافضل تحض ہے ) کہ دنیا میں آئیس خبریت وعافیت عطافر ماؤں اور جب ان سے ملول تو ان کی مغفرت فر مادوں \_

اے بھی طبرانی نے اوسط میں روایت کیاہے۔

**حدیث:** حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهاے روایت ہے، فرماتے ہیں: مَیں نجی اکرم علیقی کی خدمت میں مریم ہی میں بیٹیا تھا کہ ایک انصاری اور ایک تعفی صاحب حاضر خدمت ہوئے -سلام پیش کرنے کے بعد عرض کیا: پارسول اللہ ماللة : علية المرتم كيه يوجهنے حاضر ہوئے بين - ني كريم عليه الصلوة والتسليم نے فرمايا: اگرتم چا ہوتو مُس تمہيں بتادوں كرتم كل ۔" پوچھنےآئے ہواوراگر چا ہوتو مَیں خاموش رہتا ہوں۔تم پوچھو،مَیں جواب دے دوں گا؟ پہلے دونوں نے عرض کیا: بارسل الله عليه السيار المراد في الدير بهر تقفي في انصاري علم المراكم موال كرو-توانصاري في عرض كي: يارمول الله عليه آب ہی خردین: اس پرسیدالعالمین علیہ نے فرمایا: تم یہ پوچینے آئے ہوکہ ہم تمہاراایے گھرے بیت حرام ( کعہ مظر) کے ارادے سے نکلنا کیماہے؟ اوراس میں کیا تواب ہے؟ طواف کے بعدد ورکعت پڑھنا کیما ہے اوراس کا اجرکتناہے؟ مغا ومروہ کے مابین طواف (سعی) کیما ہے اور اس میں کس قد رثو اب حاصل ہوتا ہے؟ شام تک عرفات میں تھم ہا کیما ہے اور اس کے اجرکی کیا کیفیت ہے؟ جمرات کی رمی کیسی ہے اور کتنا بڑا اجر ہے؟ تمہار اقربانی کرنا اور اس کا ثواب کیا ہے اور طواف ا فاضہ (پیطواف فرض ہے۔ ج کا رکن ہے۔ دوران ج منیٰ ہے مکہ آیا کرتے ہیں اور بھرمنیٰ کولوٹ جاتے ہیں) کس قدر ثواب کا حامل ہے؟ انصاری نے عرض کیا: قتم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کوحت کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں بی سوال لے کرآیا تھا۔ سرکار دوعالم عَلِطَة نے فرمایا: (ابسنو جوابات) جبتم بیت النه الحرام کاارادہ لے کرگھرے نگتے ہو اور تمہاری ناقد جو پاؤں زمین پر رکھتی اور اٹھاتی ہے، ہر ایک نے عوض الله تعالیٰ تمہارے لئے ایک نیکی کھتا ہے اور تمہارایک گناہ منادیتا ہے۔تمہاراطواف کے بعد دور کعت پڑھنااییا ہے جبیبا کتم نے حضرت اسلیمل علیہ السلام کی اولا دییں ہے ایک غلام آ زاد کیا۔صفامروہ کی سمعی سترغلام آ زاد کرنے کے برابر ہے۔اور جب تم شام تک عرفات میں وقوف کرتے ہوتوالتاہ تعالیٰ آسان دنیا کی طرف نزول اجلال فرما تا ہے۔ پھرتم پر ملائکہ کے سامنے فخر کرتے ہوئے فرما تا ہے: (فرشتو! دیکھو) میرے بندے میرے پاس غبار آلود بالوں کے ساتھ دو دراز کے راستوں ہے چل کر آئے ہیں۔ یہ میری جنت کے امید داریں۔ "فَلَوْ كَانَتْ دُنُوبُكُمْ كَعَدَدِ الزَّمْلِ أَوْكَقَطْرِ الْمَطَرِ أَوْ كَزَبَدِ الْبَحْرِ لَغَفَرُ تُهَا" الرَّتْهار عالما (اعماجو!) ربت کے ذروں، ہارش کے قطروں، یا سمنگدر کی جھا گ کے برابر بھی ہوں گے تَو میں ضرور بخش دوں گا۔اباے بندو! جاؤلوٹ حاؤ بتم بخش دیے گئے ہواور جس کی تم نے سفارش کی ،اے بھی معاف کر دیا گیا ہے۔اور جب تم جمرات کی ری کرتے ہولا ہم ککری ، جےتم چینکتے ہو، کے عوض میں مہلک کبیرہ گناہوں میں ہے ایک کبیرہ منادیا جاتا ہے۔تمہارا قربانی کرنا،تمہارے پروردگار کے پاس تہمارے لئے ذخیرہ ہوگا۔ جبتم اپنے سر کاحلق (منڈوانا) کرتے ہوتو ہربال، جےتم نے کاٹا ہے، کے بدلہ میں تہمارے لئے ایک نیکی ہوگی۔اور ہر بال کے *عوض تہ*ہاری ایک خطا بخش دی جائے گی اور اس کے بعد جبتم طواف ( طواف افاضہ ) کرتے ہوتو تمہاراکوئی گناہ باتی نہیں رہ چکا ہوتا۔اب ایک فرشتہ آتا ہے اورا پنا ہاتھ تمہارے دونوں کلم<sup>عوں</sup>

ئے درمیان رکھ کر کہتا ہے:''اِعْمَلُ فِیْمَا تَسْتَقُبِلُ فَقَدُ غُفِرَ لَانَهُ مَامَضٰی'' آئندہ (نیک)ا مُال کرتارہ تیرے پچھلے گناہ بنٹ دیۓ گئے ہیں۔

ے طبرانی نے کبیر میں اور ہزار نے روایت کیا ہے۔ یہ الفاظ ہزار کے میں۔اور ہزار کہتے ہیں: بیر حدیث کی طرق ہے روایت کی گئی ہے۔اور مذکورہ طریق ہے احسن طریق میر علم میں نہیں۔ (ابن حبان نے بھی اپنی تیجی میں اے روایت کیا ہے)

حدیث: اور طبرانی نے عبارہ بن صامت رضی الته عنہ کی حدیث کیر میں روایت کی جس میں فر مایا: بیت عتیق ( بیجی کعب
پاک کانام ہے) کے ارادہ سے تہمارا گھر نے نگانا تہمارے لئے اجروثو اب کاباعث ہے۔ یادر کھواتم جوجی قدم اٹھاتے ہویا تم
اور تہماری سواری جوقدم اٹھا کرر کھتی ہے اس ہرقدم پر تہمارے لئے ایک نگی جاتی ہواتی ہواتی ادر تہمارا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا
ہے۔ اور جب تہمارا عرفات میں وقوف ( ٹھبر با) ہوتا ہے تو الته عزوجل فرضتوں نے فرباتا ہے: انے فرشتوا بیرے بندے کیا
ارادے لے کرآتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: یہ تیری خوشنو دی اور جنت کی درخواست لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس پ
ادادے لے کرآتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: یہ تیری خوشنو دی اور جنت کی درخواست لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس پ
الله عزوجال ارشاد فرباتا ہے: میں اپنی فرات کو اور اپنی کالوقات کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت فربادی ہے اگر چدان
کے گناہ دنیا کہ دنول کی تعداد کے برابر یالتی و دق صحرا کی رہت کے ذروں کے برابر ہوں۔ جب تم جمرات کی رئی کر دب
کو جان کو معلوم نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لئے چھپا کر دکھی گئی ہے۔ یہ بدلہ ہے ان کے اعمال (صالحہ) کا جو وہ
کو جان کو معلوم نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لئے چھپا کر دکھی گئی ہے۔ یہ بدلہ ہے ان کے اعمال (صالحہ) کا جو وہ
کو تی سے جو بال بھی زیمن پر کر کے گائی کے اس کے دور ہوں بھی تھیت الله کا طواف و داراع کرتے ہوتو گویا کہ تم گائی کرتھ ہوتو گویا کہ تم گائی کہ ہو۔
کوشی میں قیامت کے دوتر تہمارے لئے ایور ہو تا تم بیت الله کا طواف و داراع کرتے ہوتو گویا کہ تم گائی کہ ہو۔

(ابوالقاسم اصبهانی نے بھی ایسی ہی روایت کی ہے)

 کھاجائے گااور جوسلمان جہاد کرنے چلاتھا مگرمیدان میں پینچنے سے پہلے ہی راہی ملک عدم ہوگیا ،تواس کے لئے یوم قیاس تک جہاد کرنے والے جیسا اجرو تواب کھاجائے گا۔

ا سے ابویعلیٰ نے محمر بن اسحاق کی روایت ہے بیان کیا۔ باقی راوی ثقه ہیں۔

حدیث: ام المونین سیده عائش صدیقه طاہره رضی الله عنها سے روایت ہے، فرماتی ہیں: رسول الله عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَا عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَالِمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَا عَا عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَ

طبرانی،ابویعلیٰ،دارقطنی ہیہتی۔

حدیث: حضرت جابرض الله عندے روایت ہے کہ نی سرور علیہ نے ارشاد فرمایا: بیگر (بیت الله شریفه) اسلام کے ستونوں میں دمیداری الله تعالیٰ پر ہے۔ اُلروہ فوت ہوگیاتر است جنت میں داخل فرمائے گا اور ذندہ اینے گھر والوں کے پاس والیس لوٹا تو اجر وغیمت لے کر لوٹے گا۔

اعطرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔

(بتیرسابقہ نے )ا**رکان گی**: نج کے رکن دو ہیں نیبر 1 طواف زیارت ، نبر 2 دتو نے ادران دفوں میں سے زیادہ اہم واقو کی اقوف ہر نے ہے۔ واجہات گی: نج کے واجبات چے ہیں نے نیز 1 دقوف مزد اللہ نبر 2 مبناو ہر وہ کس میں نبر 3 جمرات کو ککڑیاں بار تا، نبر 4 کی قران ارتح کرنے والے پائر ال کرتا ، نبر 5 طلق (مرکے بال منڈوانا) یاتھ میر ( یکم بال کتر وانا) ، نبر 6 آیاتی بینی میں تا ہا ہے۔ طواف معدر بھی کہاجا تا ہے۔ یہ بہت اللہ سے والیس پر کیاجا تا ہے۔ اورائل کہ اوراندروں میں تات رہنے والوں پر واجب نیس) بعض کتب میں واجات کی کی تعداد پنیشیس تک بیان کا کئی ہے۔ در حقیقت وہ مج کے واجبات نہیں بکٹر افعال ج کے واجبات ہیں۔

سنن مج ہ نی کی سنیں بت ہیں پینسیل مطولات فقد میں دیکھی جائے ہے۔ یہال چنڈ ایک کا بیان ہوگا۔ نبر 1 طواف قد وم (میقات کے باہرے آئے اور السب سے پہلے بخطواف کرتا ہے اے طواف قد وم کہتے ہیں۔ یہ بج آئی السب سے پہلے بخطواف کرتا ہے اے طواف قد وم یا طواف فرض میں راً کرکا ، نبر 4 مفاو مر وہ کی میں کے وقت میز خانول کے درمیان درائا میں کا ساز ہو اور کی میں کے وقت میز خانول کے درمیان درائا میں کا ساز ہیں دوالحجو کو کہد میں نویں کو مواف قد وم یا طواف فرخ میں راً کرکا ، نبر 8 آخویں و دوالحجو کو ترکی میں کے وقت میں اور گیار مویں کوئٹ میں منطبرہ 8 آخویں و دوالحجو کو ترکی ہیں ہوئٹ کی کردائی ہوئا کہ درائی میں کہ اور گیار میں میں کرنا ، نبر 1 1 اسکا ون طلوع آ قاب سے پہلے گاکورائی ہوئا میں میں میں اس مالے ہوئٹ کی دونوں راتمی من میں گذارہا ، نبر 1 1 اسکا ون طوع آ قاب سے پہلے گاکورائی ہوئا ہم کی موش کردے کے ہو۔ وغیر ہا۔ ساسہ مطابعہ کا میں کے اور وغیر ہا۔ ساسہ مطابعہ کا میں کے اور وغیر ہا۔ ساسہ مطابعہ کا میں کہ میں کہ کا درائی میں کہ میں کہ کیا کہ دونوں راتمی میں کہ کا درائی میں کہ کے اور وغیر ہا۔ ساسہ مطابعہ کی موش کردے جا میں۔

اقسام تی: خ کی تمانسیں میں نیر 1 افراد مرف ع کا احرام باندھ کرتج پوراادا کرنا۔ نبر 2 قران، فج اور عمرہ کا اکنمااحرام باندھ کرنج کے بعدالزام کوننا۔ نبر 3 تمتع ، فح کے میینوں میں پہلے عمرہ کا احرام باندھ کرعم و کرنا،عمرہ کے بعد احرام کھول دینا، مگر گھرند جانا بلکہ ای سال پھر فح کا احرام باندہ کرنا کرنا

احناف کے زدیک سب ہے افضل جج قران ہے۔ پھرتنے پھرافراد۔ (مترجم)

حدیث: حفرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عبین کے ساتھ میدان عرفات میں ایک صاحب وقوف کے ہوئے سے کہ اچا تک اپنی سواری ہے گر پڑے اور اس کے کچلنے سے جال بحق ہوگئے ۔ تو رسول الله عبین فرمایا: انہیں پانی اور بیرل کے جول سے شمل دو، دو کپڑوں میں کفن دو، ان کے سرکوند ڈھانپو ( تا کہ احرام کی نشانی موجودرہے) اور خوشبو بھی ندگاؤ۔ ''فَوَاتُهُ یُبَعَثُ یَوَ مَ الْقِیامَةِ مُلِیدًا'' ہے شک یہ قیامت کے روز تبیہ (۱) کہتے ہوئے الیمن بھی اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ بناری مسلم، این خزیمہ۔

### تزغيب

# حج اورعمرہ میں مال حلال خرچ کرنا اوران میں مال حرام استعال کرنے کی مذمت

حديث: سيدوام المونين عائش مديقه بنت مديق رضى الله عنها وكمن أيبات روايت بكرجناب رمول الله عليل ز أنيس ان كعرو كي ادائيكي كي وقت ارشاد فرمايا: (اس عائش!)"إنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ عَلَى قَدُرِ نَصَبِكِ وَنَفَقَناهِ تهمیں اجروثوات تبہاری تکالیف اورتمہارے (صدقہ واعمال صالحہیں ) مال خرج کرنے کےمطابق عُطافر ہایا جائے گا۔ اے حاکم نے روایت کیا اور کہا کہ بیرحدیث بخاری ومسلم کی شرا نظ کے مطابق صحیح ہے۔ اوران ہی کی ایک اور دواریہ میں ہے جس کی انہوں نے تصحیح بھی کی ہے۔'' تمہارے عمرہ میں تمہارا اثواب تمہارے مال خرج کے مطابق ہوگا'' حديث: حضرت بريده رضى الله عند يروايت ب، فرمات بين: رسول الله عَلَيْكُ في فرمايا: "النَّفَقَةُ في الحَجْر كَانَفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَبُعِيا نَةِ ضِعُفٍ" حج مِن الخرج كرنے كا ثواب، جهاد في سيل الله مِن الخرج كالمرج سات سوگنا ہے۔ آے امام احمد بطبر انی نے اوسط میں اور بیعی نے روایت کیا۔ امام احمد کی اساد حسن ہے۔ حدوث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے، فر ماتے ہیں: رسول الله علی نے فر ماما: حج اور مرور کرنے والے الله عزوجل کی جماعت ہیں، جو مانکیں الله انہیں عطافر ماتا ہے۔ جو دعا کریں قبول کرتا ہے۔ اور اس راہ می جزئ كرين اس كابهتر بدل عنايت كرتا ہے۔ "الدِّد هُمُ الَّفُ الَّفِ" ان كا ايك در بم در الا كھ كے برابر ہوتا ہے - يَكُلُّ حديث: حفرت ابو ہريره رضى الله عند روايت ب فرماتے ميں: رسول الله علي في غرمايا: جب حاجي في كالالا ے مال طال و پاکیزہ لے کر چلنا ہے اور رکاب میں پاؤل رکھ کر یکارتا ہے " لَبَیْكَ اللَّهُمَ لَبَیْكَ" ( حاضر مول، مرے مولًا! منیں حاضر ہوں) تو آسان سے ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے۔ "لَبَیْكَ وَسَعْدَ یُكَ" (تیری دنیا وعَفَی سلامت، بم مُل موجودیں۔ بتاکیا چاہتا ہے؟) تیراز ادراہ حلال ہے۔ تیری سواری حلال ہے اور تیرا حج گناہوں سے پاک اور متبول دمرور ہ۔ اور جب کوئی حاتی فج کی نیت ہے مال حرام لے کر نکلتا ہے۔ اور اپنا یاؤں رکاب میں رکھتا ہے۔ ملبیہ کہتا ہے و آسان ے مدادینے والا کہتا ہے۔ "لَا لَبُیكَ وَلا سَعْدَایْكَ"(1) (تیرادونوں جہانوں میں بھلانہ ہوہم تیری بات نہیں نتے) ثرا

### ے طرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔ (نیزید روایت اصبانی نے بھی کی ہے)۔ مر غیب

#### ماہ رمضان میں عمرے کی فضیلت

حدید ن دھزت ابن عباس رضی التہ عبال روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عبالیہ فرماتے ہیں ارسول الله عبالیہ فرماتے ہیں ارسول الله عبالیہ کے کا ادادہ فرمایا تو ایک ماروں کے اس ایک کوئی سواری انہ میں ہے۔ جس پر تجھے جج کرواؤں۔ فاتون ہوئی : مجھے اپنے فلال اونٹ پرجج کرواؤں۔ وہ کنے لگا: وہ اونٹ کوراہ فدا میں ابنیہ ہوئی ہوں کروں کے اور اونٹ کوراہ فدا میں اونٹ ہو کا کے دور ہے۔ جب رسول الله عبالیہ کی فدمت میں صاضر ہوکرع فر گذار ہوا کہ میری زوجہ نے آپی فدمت میں اسلام علیک دو حمت الله عرض کیا ہے۔ اور وہ کھے کہ کہ کہ اسے آپ عبالیہ عبالیہ کے اس کھے جب ہوں میں نے اسے کہا کہ میر سے اس تھے جب کے لئے سواری کا انظام نیس تو وہ بولی کہ تیں اپنے کے اس اونٹ پرج کر دواوو وہ بجر بھی وقف راہ فدا ہی فرمیان الله وقف ہو چکا ہے۔ رسول الله عبالیہ عبالیہ کہ اس کے بخرا میان کرتا ہے اس مورٹ نے کر ساتھ کے نہ کر سکول تو اس کے بدلہ میں جھے کیا کرتا ہا ہے ) رسول الله عبالیہ کرتا ہے کو کہا کہ وہ کہا کہ اس کے بدلہ میں جھے کیا کرتا ہا ہے ) رسول الله عبالیہ کرتا ہے کہا کہ میر سے اس کھی کیا کرتا ہا ہے ) رسول الله عبالیہ کرتا ہی کہ کرتا گواب اتنا ہے جنتا نمی میں مرد کرکا کہا در مضان المبارک میں عمرہ کرنا کے۔ (رمضان المبارک میں عمرہ کرنا ہے۔ (رمضان المبارک میں عمرہ کرنا ہے۔ (رمضان المبارک میں عمرہ کرنا کے۔ (رمضان المبارک میں عمرہ کرنا ہے۔ (رمضان المبارک میں عمرہ کرنا کے )۔

اے ابوداؤ داورا بن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا (الفاظ ابوداؤ د کے ہیں )۔

حدیث: حفرت این عباس رضی الله عنها ہے ہی بدروایت بھی ہے، فرماتے ہیں: حفرت اسلیم رضی الله عنها نے رسول الله عنها نے رسول الله عنها نے درسول الله علیہ کے درست میں حاصر ہو کر عرض کیا: حضرت ابوطلی (بیان کے شوبر تنے) اور ان کے بیٹے نے تو ج کر کیا اور جھے بچھ چھوڑ کے (بیٹ کیڈ قَ فِی وَمَضَانَ بَعَدِلُ حَجْمَةً مَعِیْ " بیکھی چھوڑ کے (بیٹ کیڈ قَ فِی وَمَضَانَ بَعَدِلُ حَجْمَةً مَعِیْ " درمضان البارک میں عمرہ اواکر نامیرے ساتھ ج کرنے کے برابر ہے۔

اسے ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت ام معقل رضی الله عنها ہے روایت ہے، فرماتی ہیں: جب رسول الله علیہ نے آخری جج فرمایا تو اس وقت المارے پاس ایک اونٹ تھا جے حضرت ابومعقل (ان کے شوہر) نے الله کے راستہ میں وقف کردیا۔ فرماتی ہیں۔ پھر المارے کھر میں ایک بیاری نے ڈریا وال لیا اور اس سے ابومعقل وفات پاگئے۔ کہتی ہیں: جب رسول الله علیہ فی اوافر ما کے داہی تشریف لائے تو مجھے ارشاد فرمایا: اے ام معقل اجتہیں ہمارے ساتھ تج پرجانے سے کس چیز نے روک لیا؟ انہوں

1

ِ وَمَنَى : بِارِسُولِ اللهُ عَلِيْظِيَّةِ بَمِ نِے تیاری تو کی تھی مگرا بومعقل فوت ہو گئے اور ہمارے پاس ایک اوٹ تھا جم پر ہم فی کو میں کر تے تھے۔ ابوموعل نے اے فی سبیل الله وقف کرنے کی وصیت کردی (سواری کا نہ ہونا مجبوری تھی)۔ ہم کا دومالم میں ہے نے فر بایا: تم اس اوٹ پرسوار ہو کر کیوں نہ چل پڑیں؟ کیونکہ جج بھی تو فی سبیل الله ہی ہوتا ہے۔ بہر کیف اب جہراں بج کوفوت کر چکی ہوتو رمضان کے مہینہ میں عمر ہ کر لینا کیونکہ یہ ج کے برابر ہوتا ہے۔

اے ابوداؤد نے روایت کیا۔ اور ترندی نے بھی انہی سے مختصراً روایت کی ہے کہ: '' حضرت نی کرم علی ہے نے زہاا: رمغمان میں عمرہ کرنائج کے برابر ہے'۔ امام ترندی نے فرمایا کہ بیاصدیث حسن غریب ہے اورا بن فزیمہ نے جمی اختمارا روایت کی اس میں ہے: '' فرمایا: ہے شک کج اور عمرہ فی سبیل الله ہوتے ہیں اور رمضان میں عمرہ (1) فج کے برابر ہے ااس کا واب کے کے برابر ہے ا

(ان احادیث کے مضمون ہے ملتی جلتی روایات بخاری، نسائی، ابن ماجہ، بزار اور طبر انی وغیر ہامی بھی موجود ہیں)۔

(1) رمضان السارک میں ممروکا تواب تو ج کے برابر ہے کمریاد رہے کہ جس پر ج فرض ہوائے جج کرنا ہی پڑے گا۔صرف رمضان میں ممروے نگا فرض کا ادائیٹ نہ ہوگ ۔ تواب ل جانا بچھاور ہے اور فرفس کا ادائیگ بچھاور۔ (مترجم)

عروادا کرنے کا طریقہ: عمرہ کے لئے میقات (جہال ہے تج کے لئے اترام پاندھاجاتا ہے) یاطل (بیرون ترم) ہے تج کے اترام کا طرن تو کو اترام)

باندھے (عمواً لؤگ سجد عائز وضی الله عنبا ہے اترام پاندھے ہیں جو تشعیم عمیں بیرون ترم واقع ہے) اترام میں جو افعال حرام و کروہ ہیں ان سے اتراز

کر ہے۔ بھر کہ کرمدھی انہیں آ ذاب کو تحوظ خاطر کھ کر داخل ہو جو تج کے ہیں۔ اور مجبر ترام میں باب السلام ہے یا باب العرب دے والی ہو ان کہ بھر اللہ میں میں اندھ ہے کہ بیٹی مرتبہ جو اسود کے بورے ساتھ دی بلیہ میرون کر دے۔ طواف کمل کرنے کے بعد طواف کے نقل پڑھ کہ بھر ججراسود کو بوردے اور باب الصفاح نگل کرج کی کھرح ہی صفاومرود کی تاکرے بھیل گل کے بعد مردہ پرجامت بنوائے (علق یا قعر) اور اترام کھول دے۔ می کے بعد مطاف میں دفقل پڑھ ہے ہی عمر میمل ہوگیا۔ عمر کی ٹرانکا دی ہیں جن

فرالعُ عمره: عره بن مرف دونرش میں نبر 1 احرام بنبر 2 طواف۔احرام کے لئے تبیداد نبیت دونوں فرض میں اور طواف کے لئے مرف نبت واجہات عمره: داجہات عمره: کا دون میں نبر 1 مغادم ده کے درمیان کل کر ناور نبر 2 سرک بال منذ وانا یا کنا تا۔ ( حلق یا تعمیر) (سترجم)۔

# ترغيب

# ہوفت جج اظہار عجز وانکسار ،سخاوت کرنااور سادہ وکم قیمت لباس پہننا حضرات انبیاء کیہم الصلو ۃ والسلام کی اقتد اُوپیروی ہے

حدید : حضرت انس بن مالک رض الله عند سے روایت ہے ، فرماتے ہیں : حضور نج محرم علی نے ایک سواری پرج کیا جس کی در پر ان کی کیا کی در آن کی ایک سواری پرج کیا در شریف تھی اس کی قیمت چار درہم یا اس سے بھی کم تھی ۔ پھر فرمایہ انافیکم حَجَّدةً لاَّ دِیاَءً فِیلَهَ وَلاَ سُسُعَةً " اے پروردگار المعمل وہ ج کر رہا ہوں جس شدیا کاری ہے اور ند کھا وا۔ اے امام ترفدی نے جاکل میں اور ابن ماجہ واصبانی نے روایت کیا ۔ گر اصبانی نے روایت کی کہ " آپ علیہ السلوٰ ہ والمعمل میں کار رہا ہوں کہ کہ تو ہوں کے کہ تو ہوں کہ کہ تو ہوں کار کر ہم ہے بھی کم تھی " ۔ اور طبر انی نے بھی اس کو اور ط میں حضرت ابن عباس رضی الله کار عدید ہے دوایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ثمامدرض الله عند ب روایت ہے، فرماتے ہیں: حضرت انس رضی الله عند نے ایک سواری پر ج کیا۔ آپ بخیل ندیتھ (سواری وسامان مناسب ومعقول تقے ند کم ندزیادہ، ند بالکل ہاتھ روک رکھا تھا اور نداسراف وتبذیر ہے، ی کام لیتے تھے) اور انہوں نے بیان کیا کہ نبی سرور علیقے ایک سواری پر ج کوتشریف لے گئے تھے اور وہ عام سامان وغیرہ اغلہٰ والی سواری تھی۔ (ای پرسامان عضر بھی تھا اور خود بھی ای پرسوار تھے، سامان وغیرہ کے لئے الگ سواری استعال نہیں: فرائی)۔ بخاری۔

اسے ابن خزیمہ نے اپنی صفحے میں روایت کیا۔

حدایت: سیدناہی عباس رضی الله عنہما ہے روایت ہے، فر ماتے ہیں: ہم رسول الله علیا ہے کے ساتھ مکہ و مدینہ کے درمیان مالاب سے کہ ایک وادی پر سے گذر ہے۔ آپ علیا ہے نے پوچھا: یہ کون ک وادی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: وادی ارز ق ہے۔ رسول الله علیا ہے نے فر مایا: گویا ہیں موئی علیہ السلام کو دکھے رہا ہوں۔ پھر موئی علیہ السلام کے بالوں کی لسبائی کے متعلق میں معالی ہے داور (اس حدیث کے راویوں میں سے ایک ہیں ) یا دخدر کھ سے اس وادی سے گذرتے ہوئے موئی علیہ السلام الم کا فور راس حدیث کے راویوں میں سے ایک ہیں ) یا دخدر کھ سے اس وادی سے گذرتے ہوئے موئی علیہ السلام الم کا فور میں انگلیاں دیے ہوئے زورز ورتے تبدیہ کہر ہے تھے۔ دھنرت این عباس رضی الله عنہما فر ماتے ہیں: پھر السلام الله عبال تک کہ ایک میلی ہے۔ بی سرور علیاتی نے دریا وقت فر مایا: یہ کون سائیلہ ہے؟ لوگ عرض کرنے اللہ میں انگلیاں کہ کہ ایک میلی ہے۔ بی سرور علیاتی نے دریا وقت فر مایا: یہ کون سائیلہ ہے؟ لوگ عرض کرنے

گے: اس ٹیلہ کانام برقیٰ ہے۔ یاس کولفت کہا جاتا ہے۔ بی علیہ السلام نے فرمایا: کو یا میں حضرت یونس علیہ السلام کود کورہا بول۔ آپ ایک سرخ اوختی برسوار میں اوراونی جبہ بہنے ہوئے میں۔ آپ کی اوشنی کی کیل بتی می رس کی طرح ہے اوراس واری میں تبلید پڑھتے ہوئے گذررہے ہیں۔

ں میں پر اے ابن ماجہ نے صن اسناد کے ساتھ اور ابن خزیمہ نے روایت کیا۔ فدکورہ الفاظ دونوں کے ہیں۔ (بیروایت بالفاظ مختلفہ حاکم نے بھی ذکر کی ہے )۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبماہ بی بیروایت بھی کی گئے ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی نے فرمایا: مجر خف (منی کی مجد کانام) میں سر انبیا علیم السلام نے نماز پڑھی، ان میں مے موئی علیہ السلام بھی ہیں۔ مَیں گویا أبیس اپنی سامنے دیکھ رہا ہوں۔ انہوں دو تطوانی (1) چونے (جاوری) پنی ہوئی ہیں۔ احرام کی حالت میں شنوء ق (غالبًا جگہ کانام) کے اوٹوں میں سے ایک اونٹ پرسوار ہیں، جس کی کیل مجبور کے پوست کی رسی ہے اور آپ کے بالوں کی دولیس ہیں۔

اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے اوراس کی اسنادحسن ہے ( اس جبیبامضمون امام احمد بیہ چی اورابویعلیٰ نے مجی روایت کیا )۔

حدیث: حضرت ابن عمر رضی الله عنبها به روایت ب که ایک صاحب نے عرض کیا: یارسول الله علی الله علی کے کہتے ہیں؟ ارشاوفر بایا: جس کے بال کھلے موں اوراس نے نوشیون الگائی موئی ہو۔ انہوں نے عرض کیا: کون سانج افضل ہے؟ فرمایا: جس میں تبدیہ کے ساتھ آواز بلندی جائے اور قربانی کا خون بہایا جائے۔ وہ پھرعرض کرنے گھے: اسے حاصل کرنے کا کیا طریقتہ ہے؟ (ج فرض کر بوتا ہے؟) فربایا: جب زادراہ اورسواری میسر ہوجائے۔

اے ابن ماجہ نے باسناد حسن روایت کیا ہے اور امام ترندی کے ہاں آئیس ابن عمر رضی الله عنماے بیالفاظ مردی ہیں: '' ایک صاحب حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا: یار مول الله عَلَيْظَةً! جَ کون می چیز فرض کرتی ہے؟''قَلَ: اَلوَّ اَدُ وَالْوَجِلَةُ'' سیدعالم عَلِیْفِتْ نے فریایا: زادراہ اور مواری کا پایا جانا''۔ امام ترندی فریاتے ہیں: بیعدیث حسن ہے۔

حدیث: حضرت بیدنا ابو ہریرہ رضی الله عنه، جناب رسول الله علی کے دوایت کرتے ہیں کہ آپ علی نے فرایا:
الله تبارک و تعالی اہل عرفات پر آسان کے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے: (اے ملا کد)" اُنْظُرُ وَالِی
عِبَادِی هُولَا یَا جَاءُ وَنِی شُعْفًا عُبُراً" میرے ان بندوں کو دیکھو! جو میرے پاس بکھرے ہوئے بالوں اور غبار آلود
چروں کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔

اے امام احمد، ابن حبان نے اپنی صحح میں اور حاکم نے روایت کیااور حاکم نے فر مایا: بیصدیث بخاری وسلم کی شرائط کے مطابق صحح ہے۔

<sup>(1)</sup> شمر کوف ش ایک جگانام بقطوان، جهال کے چوفے اور جادر یرمشپور تھی \_(مترجم)

## تزغيب

# احرام، تلبیها در تلبیه کہتے ہوئے آ واز بلند کرنا

حدیث: حفرت ابن مسعود رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله عَلَیْتُ نے فر مایا: جج اور عمرہ کے بعد دیگر سے کرت رہو، اس کئے کہ ید دونوں غربت اور گنا ہوں کو یوں دور کر دیتے ہیں جیے بھٹی لوج ، سونے اور جاندی کے میل کچیل کوصاف کردتی ہے ۔ اور جج مقبول کی جز ایقیناً جنت ہے۔ "وَ مَاهِنُ مُؤْمِن یَظُلُ یُومَهُ مُحْدِماً اِلّاً عَالَبَ الشَّمْسُ بِلْكُوبِهِ" جو بندہ مؤمن پورادن حالت احرام میں رہتا ہے، سورج اس کے گنا ہوں کو لے کرغروب ہوتا ہے۔ (گناہ بخش دیے جاتے ہیں)۔ اے ترفدی نے روایت کیا ہے اور فر مایا ہے کہ بیصدیث حسن سے ہے۔

حدیث: حفرت ہمل بن سعدرضی الله عندرسول الله عظیف سے راوی ہیں کہ آپ علیف نے فر مایا: جب کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتے ہیں یہاں تک کہ اس کے دائیں بائیں چمر، درخت اور ڈ جیلے تلبیہ کہتے ہیں یہاں تک کہ اس کے دائیں بائیں سے انتہائے زمن تک (اس کے جواب میں ہر چیز تلبیہ کہتے ہے)۔ تر فدی، ابن ماجداور پہنی نے اسے روایت کیا۔ (علاوہ ازیں ابن فزیمہ اور حاکم نے کہا: یہ صدیث بخاری وسلم کی شرائط کے مطابق تھے ہے)۔

حدیث: حضرت زید بن خالد جنی رضی الله عندے روایت ہے کہ جناب رسول الله عنطیقی ارشاد فرماتے ہیں: حضرت جمریل علیه السلام میرے پاس آئے اور عرض کیا: آپ اپنے اصحاب (رضوان الله عنهم) کو حکم دیں کہ وہ بلند آواز ہے تلبیہ پڑھا کریں کیونکہ میآ داب نج میں ہے ہے۔

اے ابن ماجہ، ابنِ خزیمہ و ابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا: بیرحدیث سیح الا سناد ے۔(امام مالک، ابوداؤ د، نسائی ، ترنیذ کی نے اس کے قریب قریب روایت کی ہے اور اسے حسن صحیح قر اردیاہے )۔

حدیث: حفرت ابو ہریرہ وضی الله عندرسول الله عَلَيْ دروی ہیں کہ آپ عَلَيْ نَفْ فَرَايا: الرکولی پکار کر تبدیہ کے یا بندآوازے تجمیر (الله اکبر) کے تو اے بشارت دی جاتی ہے۔ عوض کی گئی: یارسول الله عَلَیْنَ اکیا اے جنت کی بشارت دکی جاتی ہے؟ ارشاد فریایا: ہاں۔

اے طبرانی نے اوسط میں دواسناد کے ساتھ جن کے رادی صحیح ہیں، روایت کیا اور پہنی نے بھی پر روایت کی ہے۔ حدیث: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنبا ہے روایت ہے، فریاتے ہیں: رسول الله عیسی نے فریایا: جوم (احرام باندھے ہوئے) الله کے لئے صبح کرے مجرصبح سے غروب آفل بنگ لبید(ا) کہتا رہے تو آفل باس کے گنا ہوں کو لے کر غروب ہوتا ہے۔ پھروہ ایول (مکنا ہوں سے صاف پاک) ہوجاتا ہے جیسے آج اے اس کی مال نے جنم دیا ہو۔

اسے امام احمد اور ابن ماجد نے روایت کیا۔ الفاظ ابن ماجد کے ہیں۔ اور طبر انی نے کبیر میں اور بہتی نے مجی حضرت عامر

(1) تلبير كالفاظ ميان عج من خركور مو چكي بين \_ و بال ديكي ليجيّ \_ (مترجم)

# مبداقطی (بیت المقدس) سے احرام باندھنا

حديث: ام تحيم بنت الى اميه بن الأفض رضى الله عنها ام المونين سيده ام سلمه رضى الله عنها ب روايت فرماتي مي كدريل الله عَلِينَةُ نَارِثَا وَفُرِها! "مَنُ أَهَلَ بِعُمْرَةً مِنْ بَيْتِ الْمَقْلَسِ عُفِرَلَهُ" جَمِّ خُف نَيت المقدس(1) عربي لئے احرام باندھا،اس کے گناہ بخش دیئے گئے۔

ا ہے ابن ماجیہ نے میچے اسناد کے ساتھ روایت فر مایا۔ ابن ماجہ ہی کی اور روایت میں ہے کہ سیدہ ام حکیم رضی الله عنما فریاز میں:" جناب رسول الله علی نے فرمایا: جس نے عمرہ کی غرض ہے بیت المقدی سے احرام باندھا،تو یہ اس کے ملے ... گناہوں کے لئے کفارہ بن جائے گا۔ام حکیم کہتی ہیں: میری والدہ (بیفرمان سننے کے بعد) ہیت المقدر سے عمرہ کاارام باندھ کرچلیں''۔ بیروایت سیح ابن حبان میں بھی ہے۔

حدیث: اور ابوداؤ داور بیعتی نے روایت کی۔ دونوں کے الفاظ ہیں کہ: ''جس نے جج یاعمرہ کے لئے محدافعیٰ ہے ازام یا ندھا،اس کےا گلے بچھلے گناہ بخش دیئے گئے بااس کے لئے جنت واجب ہوگئی۔ان باتوں میں راوی کوشک ہوا۔ حدیث: بیمقی شریف کی روایت میں ہے کہ (ام حکیم رضی الله عنها) کہتی ہیں: میں نے رسول الله علی کا فرماتے ساہ:

جوبنده عج اورعره كااحرام مجداتصلى عد بانده كرمجدحرام (بيت الله شريف ) كوجلا- "عُفِلَ لَهُ مَا تَقَلَّمُ مِنْ دَنْبِهِ وَمَا تَاخَرَ وَ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ" الى كي يهل اور يحيل كناه بخش ديئ كخ اوراس كے لئے جنت واجب موكى - (حديث اسن

کا شک دور ہو گیا کہ بید دونوں ہی بشارتیں السفخص کے لئے ہیں )۔

<sup>(1)</sup> مجد اتصلی، جہاں ہے صاحب معراج بیغیر علی نے شب معراج ، آسانی سؤ کا آغاز فریا تھا اور جہاں جیج انبیا مرسلین علیم العلوت والسلیات آپ کے پیچے نماز اداکرنے اور آپ کوالوداع کئے کے لئے تریف فریاتھ ۔ مظلم مجد جوتبلہ اول کہلاتی ہے۔ عرصد درازے اسلام کا سے بات وشن ببودی تے جری بقندیں ہے۔ بیرس کیاد مراسلمان ممالک کے بڑیل، ناائل اور بزدل تھر انوں کا ہے۔ مسلمانوں کی تعدادار بول بھی ہے۔ ا<sup>ں</sup> وقت دنیا کے نقشہ پرتقریا53 مسلم تمالک ہیں۔ محرمدافسوں کہ بجائے قبلہ اول کوآ زاد کروانے کی کوشش کے اپنے دشمن کے ساتھ سودابازیوں جم معراف بس \_ كاش كوئي سطان صلاح الدين ايولي پيدا بوجاتا\_ (مترجم)

# تزغيب

# طواف، ججراسود کے بوسہ، رکن میانی ہمقام ابراہیم اور کعبہ معظمہ میں داخل ہونے کی فضیلت

حدیث: حفرت عبدالله بن عبید بن عمیررض الله عندے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد کوحفرت ابن عمروضی الله عنها ہے کہ انہوں نے اپنے والد کوحفرت ابن عمروضی الله عنہ ہے کہ ہوئے سا کہ کیا وجہ ہے میں تمہیں صرف انہیں دور کنوں یعنی جر اسود اور رکن کیانی کو بی بوسد دیتے ہوئے دیکتا ہوں کا الله عیسے کا الله عنہا نے فرایا: میں بیاس لئے کرتا ہوں کہ میں نے رسول الله عیسے کا وارشاد فر ماتے ہوئے ساب کہ حطایا "ان دونوں کو بوسد دینا گنا ہوں کو منادیتا ہے۔ اور مزید فر مایا کہ میں نے آپ عیسے کو یہ فر ماتے ہی سانہ کہ جس نے ساب چکر گن کر طواف کیا اور دور کھت نوافل پڑھے تو یہ ایک خلام آزاد کرنے کہ برابر ہوگا فرماتے ہیں: میں نے سیدعالم عیسے کے فرماتے ہی سانہ (جم کو جائے ہوئے ) بندہ جو تدم اٹھا تا ہے اور اٹھا کہ کر کہتا ہے، ہر قدم رکھتا اور اٹھا نے کے بدلہ میں اس کے لئے دہ نئیکیاں کہی جاتی ہیں۔ دس گناہ مناد سے جاتے ہیں اور کر درکھتا ہے، ہر قدم رکھتا ہے اور اٹھا نے کے بدلہ میں اس کے لئے دہ نئیکیاں کہی جاتی ہیں۔ دس گناہ مناد سے جاتے ہیں اور در درد کر باتے ہیں۔

یدروایت امام احمدی ہے الفاظ ہیں انہیں کے ہیں۔امام ترفدی نے بھی اے روایت کیا۔ان کے الفاظ ہیں: '' بے شک

من نے رسول الله ﷺ کوفر ماتے بنا:ان دونوں (حجر اسوداور رکن یمانی) کو بوسد ینا گنا ہوں کا کفارہ ہے۔اور میں نے بیہ

بھی بنا کہ آپ عَلیْضِیْ فرمارہ ہے تھے: آدی اس راہ میں جوقد م اٹھا تا اور رکھتا ہے، ہرایک کے بدلہ میں الله تعالیٰ اس کا ایک گناہ
معاف فرما تا ہے اور ایک نیکی کلستا ہے' ۔ (محتلف الفاظ کے ساتھ بیروایت عالم ،ابن تزیم اور ایمن حبان نے بھی کی ہے)۔

حدیث نظرت محمد بن منکد ررضی الله عنجما بے والد ہے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں: جناب رسول الله عیاف نے فرمایا:

مجفی بیت الله کے سات چکر طواف کرے ،اس میں کوئی لغو بات نہ کرے تو بیطواف اس غلام کے برابر ہوگا جے اس نے
آذاد کیا۔

اسے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا اوراس کے راوی ثقتہ ہیں۔

حديث: حفرت حميد بن الج سويد رضى الله عندروايت كرتے ہوئے كہتے ہيں كەمئيں نے ابن ہشام كوعطاء ابن الجار بات سارتن يمانى كے بارے ميں سوال كرتے ہوئے سنا جكہ عطاء طواف بيت الله كررہے تھے۔حضرت عطاء كہنے گئے: مجھ سے حضرت ابو ہر برہ ورضى الله عند نے حدیث بیان كی كه نبى سرور علیہ نے فرمایا: ال پرسر فرشے مقرر فرمائے گئے ہیں۔ جب كُولُ بَدُو كُمَّا اللَّهُمُ إِنِّى أَسْنَكُكُ الْعَقْوَ وَالْعَافِيةَ فِي اللَّهُنَّ وَالْاَحْتِ وَهُ مَنْ اللَّهُمَّ الْتَالِي اللَّهُمَّ وَلِهُ اللَّهُمَّ وَلِهُ اللَّهُمَّ وَلِهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُ پانے والے! ہمیں اس دیا ہیں ہمی ہملائی عطافر مااور آخرت ہیں ہمی بہتری عطافر مااور ہمیں عذاب نارے محفوظ فرہا ) ۔ تروہ
سر فرشتے اس کی اس دعا پرا مین کہتے ہیں۔ جب وہ رکن اسود (حجر اسود) کے پاس پہنچ تو ابن ہشام نے پو چھا: اے ابو ہم
(عطاء ابن الجی رباح)! اس رکن اسود کے بارے ہیں آپ کو کیا خبر پڑی ہے؟ عطاء نے جواب دیا: ہم ہے سے حضرت ابو ہریہ
رضی التہ عند نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے رسول الله علیہ کھوارشا فرماتے سنا: جس محف نے اسے جھوااس نے رہن کے
ہاتھ کو چھولیا۔ ابن ہشام نے بھر سوال کیا: اے ابو بھر! طواف نے بارے ہیں کیا کہتے ہو؟ عطاء بولے: حضرت ابو ہریور من
التہ عند نے بھے سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے نبی اگر معلقے کو فرماتے سنا ہے: جس بندے نے بیت الله کے سات پکر
طواف کیا اور اس دور ان ''سُبْحَان اللهِ، وَ الْحَمَٰ لِلٰهِ وَلَا اِللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَکْبُرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوْقً اِلْا بِاللّٰهِ،
کسواکوئی کلام نہ کیا تو اس کے دس کنا واداس کے دار اس کے لئے دس نیکیاں کھودی جا کمیں گی اور اس کے دی ردیے
ساتھ ہوں رحمت میں خوطہ زن ہوگا جسے کہ والے اور اس دور ان کوئی بات بھی کر لی تو وہ بھی اس حال میں دونوں پاؤں کے
ساتھ ہوں رحمت میں خوطہ زن ہوگا جسے کہ والے دونوں پاؤں کی بات بھی کر لی تو وہ بھی اس حال میں دونوں پاؤں کے
ساتھ ہوں رحمت میں خوطہ زن ہوگا جسے کہ والے دونوں پاؤں بھی ٹر فی تو ہو۔

اے ابن ماجہ نے اساعیل بن عیاش ہے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابن عماس رضی النه عنها سے روایت ہے، فریاتے ہیں: رسول الله علی فی فی مایا: الله تعالی برروزا پے حرمت والے کھر کا ج کرنے والوں پر ایک موہیں رحتیں تازل فریا تا ہے۔ ساٹھ طواف کرنے والوں پر، چالیس وہاں نماز پڑھنے والوں پراور ہیں بیت الله پاک کودیکھنے والوں پر۔

اہے بہتی نے حسن اساد کے ساتھ روایت کیا ہے۔

حدیث: بیر مدیث بھی حضرت ابن عمباس رمنی الله عنهمانی سے مروی ہے، کہتے ہیں کدر سول الله علی نظافتے نے فر مایا: بیت الله کے اروگر د طواف بھی نماز ہی ہے۔ فرق مرف یہ ہے کہتم اس میں کلام کر سکتے ہوتو جوکوئی اس میں بات کرے تو اسے کلہ فیر ہی زبان سے نکالنا جاہے۔

ا سے تر ندی نے روایت کیا۔ الفاظ آئیں کے ہیں اور ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں اسے روایت کیا۔ امام تر ندی کئے ہیں: سیصدیٹ ابن عباس رضی اللہ عنہا سے موقو فاہروی ہے۔ عطاء بن سائب کی صدیث کے سواہم اسے مرفوع نہیں جانے۔ حدیث: انمی سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول اللہ علی نے فرمایا: جوشمی بیت اللہ کا بچاس مرتبہ طواف کرے، ممنا ہوں سے بول پاک ہوجائے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے بخم دیا تھا۔

ا مام تر ندی نے اے روایت کیا اور کہا یہ حدیث غریب ہے۔ مُیں (تر ندی) نے امام محمد بخاری ہے اس حدیث کے بارے بیں بوچھا تھا تو انہوں نے فر مایا: بیدا بن عمباس رمنی التاہ عمبا کا قول روایت کیا گیا ہے۔

حدیث: حفرت عبدالله بن عمره بن العاص رضی الله عنها ب روایت ب،قرمات میں: جس فض نے خوب اجھے طریقہ سے وضوکیا مجر رکن (جمر اسود) کے پاس آیا، اسے جو ما تو اس نے رحمت اللی میں غوطہ نگالیا۔ جب جمر اسود کو بوسدد ، مجر ر ج "بسم الله والله أكبر أشهك أن لا إله إلا الله وحكة لا شريك له وأشهك أن مُحمَّد أعبَاه ورَسُوله"

قراحت فداوندى اح وهانب لے گا۔ جب بيت الله كاطواف كرت تو برقدم كوش الله تعالى ال كے لئے سر بزار

نيمان تحريفر باتا ہے۔ سر بزار خطائيں مثا تا ہے اور اس كسر بزار درج بلنو لم اور يتا ہے۔ مريد برآل الم خاند ميں سے

سرافراد كے لئے اس كى سفارش قبول فرمائى جاتى ہے۔ پھر جب مقام ابراہيم پر پہنچ كروبال دور كعت نماز ايمان اور حصول

موافراد كے لئے اس كى سفارش قبول فرمائى جاتى ہے۔ پھر جب مقام ابراہيم پر پہنچ كروبال دور كعت نماز ايمان اور حصول

والد كافراد كے لئے اس كى سفارش قبول فرمائى جاتى ہوجاتا ہے۔ حس دن اس كى مال نے اسے جنم دیا تھا۔

ہے۔ اور اب بيگنا ہوں ہے اس دن كی طرح پاك ہوجاتا ہے۔ جس دن اس كى مال نے اسے جنم دیا تھا۔

اے ابوالقاسم اصبهانی نے موتو فاروایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عبالیّ نے تجراسود کے متعلق ارشاد فرمایا جم بخدا، الله تعالیٰ اسے قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اس کی دوآ تکھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا اور ایک زبان ہوگی جس مے کام کرے گا۔ جس نے جسم بھر کراس کو بوسر یا ہوگا اس (کے اضلام وایمان) کی شہادت دیے گا۔

ترندی نے اے روایت کیا اور فر مایا: بیر حدیث حسن ہے۔ این فزیمہوا بن حبان نے بھی اپنی اپنی سیح میں اے روایت یاہے۔

حدیث: طبرانی نے کبیر میں یہی روایت بیان کی ہے۔اس کے الفاظ ہیں: '' الٹامتعالیٰ تجراسوداوررکن یمانی دونوں کو بروز آیامت اٹھائے گا۔ان کی دودوآ تکھیں اور زبان و ہونٹ ہوں گے، جس نے محبت سے ان کو بوسد دیا ہوگا دونوں اس کی گواہی دیں گے''۔

حدیث: حفرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنها ب روایت به فرمات میں: رسول الله علی نے فرمایا: رکن کمانی قیامت کے روز اس حالت میں آئے گا کہ اپونیس پہاڑ ہے بھی برا ہوگا، اس کے دوز بانیس (ایک نسخه میں ایک زبان کا عیان ہا در قرین قیاس بھی یہی ہے ) اور دومونٹ ہوں گے۔

ال کوامام احمد نے باسنادحس اور طبر انی نے اوسط میں روایت کیا۔ طبر انی نے بیالفاظ زائد کئے: '' جس نے حق جان کر ال کو برسر یا ہوگا، اس کے لیے شہادت وے گا۔ اور بیالٹہ تعالی کا دایاں ہا تھے ہے جس سے وہ اپنی تخلوق کے ساتھ مصافحہ فر ماتا ہے''۔ (الله و رسوله اعلم بحقیقه الحال)۔ اور ابن خزیمہ نے بھی اے روایت کیا ہے اور بیالفاظ زیادہ بیان کئے ٹیا:'' جم نے اطام سنیت کے ساتھ اس کو جو یا ہوگا اس کے متعلق الله سے کلام کرےگا۔ اور بیالله تعالی کا دایاں ہا تھ ہے جمسے دوائی تکوق کے ساتھ مصافحہ فر ماتا ہے''۔

حديث حفرت ابن عباس رضى الله عنها في روايت ب، فرمات مين: رسول الله عظيمة في فرمايا: "فَرَلَ اللَّحَجُوُ الْأَسُودُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُو اَشَكُ بَهَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتُهُ حَطَايًا بَنِي أَدَمً" مجرا سود جنت ساترا ب- يدووهب فياد مغير تعاملا والرور مع كانا بول في السياء كرويا - (هجرا سودني آدم كي كنا بول كوجوستار بها به ) - ترندی اے روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں: بیر عدیث حسن سیح ہے اور ابن خزیمہ نے بھی اپی میچ میں روایت ک ہے۔ لیکن ان کے الفاظ ہیں:'' حجر اسود برف سے زیادہ مبنید تھا''۔

م کے دیں اس کے اوسط اور کبیر میں با سادھن اسے بول روایت کیا ہے: فرمایا: حجر اسود جنتی پھروں میں سے ہے۔ زمین میں اس کے سواکوئی جنتی چیز نمیں ہے۔ یہ بلور (شیشہ ) سے زیادہ سفید ہواکرتا تھا۔اورا گڑاسے زمانہ جالمیت کی نجاست نہ چھوتی (اہل کفروشرک نہ چھوتے ) تو جومصیبت زوہ چھوتا شفایا تا''

حدیث : اور این خزیمه کی روایت میں ہے که فر مایا: جمر امود جنتی یا قو توں میں سے سفید یا قوت تھا۔ اے قو مثر کین کے گناہوں نے سیا و کردیا ہے۔ بروز قیامت احد پہاڑ کی مثل اٹھایا جائے گا۔ ''یکشُهنگ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ وَقَبُلهُ مِنْ أَهْلِ اللّٰهَ اللّٰهَ عَلَى اللّٰهَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰ

(اخصاراً بہتی نے بھی اے روایت کیاہے)۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رکن اسود کو آسان سے نازل فرما کر جل ابوقبیس پر رکھا گیا۔اس وقت سفید بلور کی طرح تھا۔ جبل ابوقبیس پر چالیس سال تک پڑار ہا۔ پھر حضرت ابراہم علی اللام کی تعیر فرمود و دیواروں میں لگایا گیا۔

الصطراني نے كبير ميں اساد صحح كے ساتھ موقو فأروايت كياہے۔

حدیث: اننی (این عمرو) رضی الله عنهما سے روایت کی گئی ہے، فر استے ہیں: مکیں نے رسول الله علی الله کال وقت بدارثاد فرماتے ہوئے سناہے جبکہ آپ علیدالسلام دیوار کعبہ کے ساتھ پشت مبارک لگائے تشریف فرما تھے، فرمارے تھے: جمرا سوداد مقام (ابراہیم علیہ السلام) جنتی یا قو توں میں سے دویا توت ہیں ''وکو کد اَنَّ اللَّهَ قَعَالٰی طَسَسَ نُوْدُ کُھنا لاصّا ہُ اَمْ اَلَّهُ عَامَٰ اللّهِ عَدَّالٰی طَسَسَ بُوْدُ کُھنا لاصّا ہُ اَمْ اَللّٰهُ عَمَالٰی اِسْ کے نور کو بجھانے ویتا تو بیشرق ومغرب کے درمیان ہر چیز کوروثن کردئے۔

ا سے آباً م تر ندی کَ فَ اورابن حبان نے اپنی شیح میں (علاو وازیں حاکم و پیمی نے بھی ) روایت کیا ہے۔ حدیث: حضرت ابن عمرض التہ عنہما سے روایت ہے، فرباتے ہیں: رسول الله عقبات جم اسود کے پائ تشریف لائے کھر اپنے لب مبارک اس پر رکھ دیے اور دیر تک روتے رہے۔ پھر سر انورا ٹھا کر دیکھا تو حضرت عمر بن فطاب رضی الله عند کل رور ہے تھے۔ تو آپ عقبات نے فرمایا: اے عمر! (رضی الله عمل) " له کھنا تُسکّبُ الْعَبَرَ اَتْ " اس مقام پر آنو بہانا چاہئیں۔ اے ابن ماجد اور ابن خزیمہ نے اپنی شیح میں اور حاکم نے روایت کیا اور شیح قر اور یا۔ انہیں کے طریق سے بیٹی نے

روایت کی اورکہا کی محمد بن مون (روایت نم کورہ کے ایک رادی) ای روایت میں متفرد میں۔

حدیث: حدرت جابر بن عبدالله رض الله عنما ب روایت ہے، فرماتے ہیں: (ججة الوداع کا ذکر کرتے ہوئے) ہم کمه کرمہ میں اس وقت داخل ہوئے جبکہ آ قاب بلند ہو چکا تھا۔ نبی کریم علیقہ مجد کے دروازے پرتشریف لائے۔ادفکار بٹھایا۔ پھر مجد میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے جراسود کے پاس تشریف فرما ہوئے اوراہے چھوا جبکہ آ کھول سے آنو ہم رہے تھے۔اس کے بعد حضرت جابر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ علیہ نے خواف کرتے ہوئے تین پھیروں میں رم کیااور چار میں درمیانی چال سے چلے تی کہ طواف سے فراغت پائی۔ فارغ ہونے کے بعد تجراسود کو بوسہ دیا اور دونوں ہاتھاں پررکھے۔ پھر ہاتھوں کو چبرہ انور پر پھیر لیا۔

مدیب برسر است کا میں معلق میں اللہ عنہما ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کدرسول اللہ علیہ فیل نے فرمایا: جو بندہ بیت الله حدیث اللہ علیہ میں داخل ہوگیا اور گنا ہوں سے بخشش کی سند کے کرفکا۔ شریف میں داخل ہواوہ نیکیوں میں داخل ہوگیا اور گنا ہوں سے بخشش کی سند کے کرفکا۔

۔ بیروایت بھی ابن فزیمہ نے اپنی صحیح میں عبداللہ بن مؤمل کی روایت ہے بیان کی ہے۔

#### تزغيب

# ماہ ذوالحجہ کے پہلے دس دنوں میں نیک اعمال کر نااوران کی فضیلت

حدیت: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عقبیقی نے ارشاد فرمایا: (زوالجر کے پہلے) دیں دنوں میں کئے ہوئے اعمال اس قدر مجوب ہیں کی اور دن میں کئے ہوئے اعمال اس قدر مجوب ہیں ہیں اور دن میں کئے ہوئے اعمال اس قدر مجوب ہیں ہیں۔ میں سے برضی الله عنهم نے عرض کیا: یارسول الله عقبیقی ایک جہاد فی سبیل الله بھی اتنامجوب نہیں؟ فرمایا: جہاد فی سبیل الله بھی اس قدر مجوب نہیں ہے۔ ہاں البتة اس آدی کا جہاد اس سے نیادہ پسندیدہ ہے جوا پی جان اور اپنا مال کے کر جہاد کے لئے تکا۔ پھران میں سے کوئی چیز والیس کے کرنہ لوٹا۔ (مال مجی راوح تا میں صرف کردیا اور جان مجی لیعنی جام شہادت اوش کرایا)۔

اے بخاری، ترندی، ابوداؤد، ابن ماجہنے اور طبرانی نے کیر میں اسناد جید کے ساتھ دوایت کیا۔ طبرانی کے الفاظ میں۔ '' الله تعالی کے نزویک ذوالحجہ کے پہلے دی دنوں کے اعمال جس قد عظیم اور مجبوب میں، کی اور دن کے نہیں۔ لہذاتم ان دن دنوں میں تبیح (سبحان الله) بتم ید (الحد لله) جبلیل (لا اله الا الله) اور تجبیر (الله اکبر) کثرت کے ساتھ کیا کر''۔ ( مالفاظ مختلف بیج آنے بھی اے روایت کہاہے)۔

حدیث: حضرت جابروضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله عندی فی بایا: دنیا کے تمام دنوں ہے افضل ذوالجب کے پہلے دس دن ہیں۔ عرض کیا گیا: الله کے راستہ میں استے دن جہاد کرنا بھی ان کے برابرنہیں ہے؟ فر مایا جنیں ، راہ خدا میں استے دن جہاد کی سبیل الله میں بناچرہ فاک آلود کرلیا۔ (الحدیث) دن جہاد کرنا بھی ان کے برابرنہیں ہوسکتا ہاں مگروہ آدی جس نے جہاد فی سبیل الله میں بناچرہ فاک آلود کرلیا۔ (الحدیث) است بزار نے اسنادچین کے ساتھ روایت کیا اور ابو یعلیٰ نے بھی صبحے اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں۔ '' الله کے فزد کی عشرہ و ذوالحجہ ہے زیادہ افضل کو کی اور دن نہیں ہیں۔ رادی فرماتے ہیں: ایک صاحب نے عرض کیا! یا رسول الله عیالیة کی ایک المان الله میں بابا ہم افضل ہیں۔ البت اللہ عمل کی کہادان ایا مے افضل ہے؟ ارشاد فرما بنا چرہ فاک آلود کرلیا۔ جہاد کرنے ہے بھی بیایا ماضل ہیں۔ البت اللہ عیالیة میں اپنا چرہ فاک آلود کرلیا۔

حدیث: حفرت ابو بریره رض الله عندے روایت کی گئی، وہ نی کریم علیہ الصلوٰ قولتسلیم ہے رادی ہیں کہ آپ سی نے فر مایا : عشرہ ذوالحبہ میں کی جانے والی عبارت الله تعالیٰ کے نزدیک اتن محبوب بے کہ اور دنوں میں کی جانے والی عبارت اتن بینر نہیں۔ ان دنوں میں کی ایک دن کا روز ورکھنا پورے سال کے روز وں کے برابر ہے۔

اے ترندی، ابن ماجداور بیمتی نے روایت کیا اور امام ترندی نے فر مایا: بیر حدیث غریب ہے۔ حدیث: روایت ہے حضرت معید بن جبیرے، وہ حضرت ابن عماس رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: رمول الله علی خور ایا: الله تعالی کے ہال عشرہ ذوالحجہ سے بڑھ کر کوئی دن افضل نہیں اور کی اور دن میں کیا جانے والاعمل صالح ان دنوں میں جہیل ویجیر اور ذکر الله کی کثرت کیا کرو۔ ان میں ایک یوم کاروزہ سال بحر کے دوزوں کے برابر ہے۔ اور ان میں نیک عمل کا تو اب سات سوگنا تک بڑھایا(1) جاتا ہے۔ حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے دوایت ہے، فرماتے ہیں: ذوالحجہ کے پہلے دی دنوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بردن ایک بڑاردن کے برابراور یوم عرفہ (نویں ذوالحجہ) دی بڑاردن کے برابر ہے۔ حضرت انس رضی الله عند کہتے ہیں: دیابرای فضیلت میں ہے۔

اہے بیتی واصبهانی نے روایت کیا ہے۔ بیتی کی اسناد پرکوئی اعتر اض نہیں۔

<sup>(1)</sup> کمان افتار مرکازش ماه جرمت دو الحجر کے فی انہاں وریب والے ماک کے جزائے ادخای مانتی والوں کو کیا میکنی مان ہوگا۔ ہم تو ماک بگرم میک کو ساک می کیس ۔ (متر جر)

#### تزغيب

# میدان عرفات ومزدلفه میں وقوف ( تشهرنا) اور یوم عرفه ( نویں ذوالحجه ) کی فضیلت

حَدُوبِ فَ : حَفرت جابر رضى الله عند بروایت ب ، فرماتے ہیں : رسول الله علیا فی میانا: الله تعالی کے زور کیے ذوالج کے عشرہ اور کی ہے بروہ کرکوئی دن افضل نہیں ہے۔ گہتے ہیں کدا کیٹ خص نے عرض کیا: یارسول الله علیا فی سیس الله افضل ہے؟ ارشاد فر مایا: اس کے برابر دنوں میں جہاد کرنے ہی میں خرم افضل ہے؟ ارشاد فر مایا: اس کے برابر دنوں میں جہاد کرنے ہی میں خرم افضل ہے؟ ارشاد فر مایا: اس کے برابر دنوں میں جہاد کرنے ہی میں عشرہ افضل اور کوئی دن نہیں ہے۔ یوم عرف میں الله تبارک و تعالی آسان دنیا پر زول ہیں اور در گاڑے ہاں یوم عرف ہے آسان والوں کے سامنے فخر فر ماتا ہے۔ ارشاد فر ماتا ہے۔ ان فرشتو! دیکھوان میر بندوں کو جو میر کے پاس اس حال میں آئے ہیں کہ بال بھر ہے ہوئے ہیں۔ چہرے گرد آلود ہیں اور دھوپ برداشت کر رہ ہیں۔ پہرے گرد آلود ہیں اور دھوپ برداشت کر رہ ہیں۔ پہرے گرد آلود ہیں اور دھوپ برداشت کر رہ ہیں۔ پہرے گرد آلود ہیں اور دھوپ برداشت کر انہیں دیکھا'' فَلَمُ پُر یَو مُ اَکْتُورُ عَدِیْقًا مِنَ النَّادِ مِن بُوجِ مِ عَرَفَعَ '' جینے لوگ یوم مُردَد کوجہنم ہے آزادی حاصل کرتے ہیں، کی اور دیل میں اللہ کر آلود ہیں اللہ کر آلود ہیں اللہ کر تے ہیں، کی اور دیل میں اللہ کر آزادہ و تیکیں دیکھے گے۔ دن میں اللہ تدرآزادہ و تیکیں دیکھے گے۔

ا بن خزیمه کی روایت کے الفاظ ایک دو حرفوں کے اختلاف کے ساتھ ای جیسے ہیں۔

حدیث: حضرت طحه بن عبدالله بن کریز رضی الله عند بروایت به که رسول الله علی فی میانی نیطان کی دن میل اتفای کی بوش کی اتفای کی فید مین کی کارو اور الله عن الله و میل الله عن الله و الله

رہاں حضرت جبریل علیہ السلام کواس نے ملائکہ کی صفیں درست کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اے امام مالک اور بیمنی وغیر ہمانے روایت کیا۔ بیروایت مرسل ہے۔

حدیث: حضرت عبادہ بن صامت رضی الله عنہ سے روایت ہے، فر ماتے ہیں: رسول الله سنی بنی نے فر بایا: اے لوگو! عرف کارن ایکی عظمت والا ہے کہ اس دن الله عز وجل نے تمہارے او پر احسان فر مایا ۔ تمہارے گناہ بخش دیے سوائے ان حقوق کے جو تمہارے آئیں کے درمیان ہیں (حقوق العباد) ۔ تمہارے گناہ گاروں کو تمہارے کیوکاروں کے حوالے کردیا (شفاعت کر بے بخشوالیس) اور تمہارے نیکوکاروں کو وہ سب بھی دیا جو انہوں نے مانگا۔ استم الله کے نام کی برکت ہے جل پڑو (مزلفہ کی جانب ) پھر جب آپ سٹی نیکوکاروں کو وہ سب بھی دیا جو انہوں نے مانگا۔ استم الله کے نام کی برکت ہے جل پڑو رمانے وارگناہ گاروں کے حق میں نیکوکاروں کو وہ سب بھی دیا جو انہوں نے مانگا۔ استم الله کے نام کی برکت ہے جل کو بخش رام درکناہ گاروں کے حق میں نیکوک کی شفاعت قبول فر مالی ہے۔ رحمت خداوندی نازل ہورہ ہی ہے جوانبین ( تجاج کرام کو ایک انہ گاروں کے حق میں نیکوک کی شفاعت قبول فر مالی ہے۔ اور ہماس تو بہر نے والے کو تیکو کی ہو بی نوان اور ہاتھ ہے کی کو ایڈ انہ دیتا ہو )'' وَائِملَیسُ وَ جُنُودُو اُ عَلَی جِبالِ عَوْ فَاتِ اور ایک ہو کہ کو وہ سب معاملہ دیکھ ہے جوالفہ تعالی اپ بندوں کے ساتھ فرماتا ہے۔ جب نزول رحمت ہوتا ہے کے پہاڑوں پر کھڑے بوکر وہ سب معاملہ دیکھ ہے جوالفہ تعالی اپ بندوں کے ساتھ فرماتا ہے۔ جب نزول رحمت ہوتا ہے توالفہ کو اور اس کا شکر میا ہو کہ کہ کو ایک ہور ہوں کے ساتھ فرماتا ہے۔ جب نزول رحمت ہوتا ہے کو پہاڑوں پر کھڑے بھاتا ہے۔ جب نزول رحمت ہوتا ہے۔ توالفہ کو ایک ہور کو کو ایک ساتھ فرماتا ہے۔ جب نزول رحمت ہوتا ہے۔ تو تو ایک کو تا جب کی بازوں کو کو بالکو کیل والفہ کو کھر باتا ہے۔ جب نزول رحمت ہوتا ہے۔ تو تو تو تو تا ہو کو تا جب نزول رحمت ہوتا ہے۔

اے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس کے راوی صحیح ہیں۔ان میں صرف ایک راوی اییا ہے جس کا نام معلوم نہیں۔ (اور بی روایت تھوڑے ہے اختلاف کے ساتھ ابویعلیٰ نے بھی حضرت انس رضی الله عنہ ہے بیان کی ہے )۔

حدیث: حضرت عباس بن مرداس رضی الله عند ہے روایت ہے کدرسول الله مشین آیا نے عرف کی شام کو (میدان عرفات میں) اپنی امت کے حق میں دعا فر مائی۔ جناب البی ہے جواب ملا: ہیں نے سوائے مظالم (حقوق العباد) کے ان کی بخش فر مادی ہے مئیں ظالم ہے مظلوم کا بدلین ورلوں گا۔ آپ سٹی آیا بنی نے عرض کیا: اے میرے پرورد گار! تو اگر چاہتو مظلوم کو جنت عظافر مادے اور ظالم کی معفوت فر مادے نے وہ آق قاب تک کوئی جواب ند ملا۔ پھر جب مزد لفہ تقریف لے گئے تو صح کوفت پھروی دعا فرمائی تو آپ علیہ الصلا قو والسلام نے جوسوال کیا وہ پورا فرمادیا گیا (وعا قبول ہوگئ) راوی کہتے ہیں: رسول الله سٹی آیا گیا جمارے مال بہ پر تربان، ایسے وقت میں تو آپ بنیم میں فرمایا کرتے تھے۔ کی وجہ ہے آپ بنے ہیں۔ خدا آپ کو بھیشہ بنتا رکھے۔ ارشاد فرمایا: ''اِنْ عَدُو قالمیہ الله اِبلیم اِبلیم آن الله قبل استیجاب دُعائی وَ عَفَقَ فَرا الله قبل استیجاب دُعائی وَ عَفَق فرنا الله قبل استیجاب دُعائی وَ عَفَق وَلَ مِنْ الله قبل استیجاب دُعائی وَ عَفَق وَلَ مَنْ الله قبل استیجاب دُعائی وَ عَفَق وَلَ مَنْ الله قبل استیجاب دُعائی وَ عَفَق وَلَ مَنْ الله الله عَلَی مار آب نے خاک پڑکر اپ والله الله کیا استیج اس نے خاک پڑکر اپ والله میں میں میں وجب معلوم ہوا کہ الله نے میری دعا قبول فرمالی ہے اور میری امت کوئی والیم کی محتوف کی آگا گیا۔ اسکا پیچیزا اور گھر اہٹ دیکھ کی آگی۔

اے ابن ماجہ نے عبداللہ بن کنانہ بن عمباس بن مرواس ہے روایت کیا کدان کے والد نے اپنے والدے انہیں خبر دی۔

( یہی روایت باختلاف الفاظ بیہ قی میں بھی ہے )۔

مربی حدیث: حفرت ابن مبارک سفیان تو رک ہے وہ زبیر بن عدی ہے اور وہ حفرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہی ر المعادل من المراج عليه المراج المعادل عن المراج على المراج المراج المراج عروب مون والا تعار الراج المراج الم اے بلال!لوگوں کو خاموش کراؤ۔حضرت بلال رضی التاہ عنہ نے کھڑے ہو کرآ واز دی: لوگو! رسول الله عربیطی کچوارشاد فریا جبریں علیہ السلام حاضر ہوئے ہیں اور میرے رب کی طرف سے مجھ سلام پہنچایا ہے اور کہا ہے کہ الله تعالیٰ عز وجل نے ال ۔ عرفات واہل مزدلفہ کی مغفرت فرمادی ہے۔ اور ان کے حقوق کی خود صانت اٹھالی ہے۔ اس پر حضرت عمر رض اللہ عن کوڑے ہوکرعرض کرنے گئے: ہارسول الله علی ایکی ایم فرمان ہمارے (صحابہ رضی الله عنهم جو وہاں موجود تھے ) کمے لئے ہی خاص ے؟ فرمایا: تمبارے لئے بھی ہے اور تمبارے بعد قیامت تک آنے والے سب مسلمانوں کے لئے بھی ہے۔ بیمن کر هزیة عربن خطاب رضى الله عنه بولے: "كُثُورَ حَيْهُ اللَّهِ وَطَابَ" الله كي خيروبركت كثير موكن اوراس نے بميں فو**ش كروما** اس روایت کا صاحب الترغیب والتر ہیب نے کو کی حوالہ نہیں دیا۔ بہر کیف مضمون ومفہوم دیگرا حادیث ہے مطابقت

حديث: حفرت ابو بريره رض الله عنه روايت بوه رمول الله عني صرادي كرآب علي في فرمايا: الله تعالى اہل عرفات پرآسان والوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔اور ارشاد فرماتا ہے: میرے ان بندوں کو دیکھو، میرے پاس جمرے بالوں،غبارآ لود چېروں کےساتھ حاضر ہوئے ہیں۔

اے امام احمہ ، ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کی اور حاکم نے کہا: بیصدیث برشرط بخاری دسلم صحیح ہے۔ حدیث: ام المونین سیده عائشصدیقدرضی الله عنها ہے مروی ہے کدرسول الله عظیفتہ نے فر مایا: بوم عرفہ ہے بڑھ کرکی دن میں الله تعالیٰ بندوں کوجہم ہے آ زاز میں فرما تا۔اس دن الله تعالیٰ بندوں کے قریب ہوتا ہے ۔ان پر تجل فرما تا ہے۔ مجر ان پر ملائکہ کے سامنے مباہات فرما تا ہے۔ اور ارشاد فرما تا ہے۔ یہ بندے ( تجاج کرام ) کیا جا ہے ہیں ( میں نے آہیں نسر مانگاعطافرمادیاہے)۔

الصملم، نسائی اوراین ماجه نے روایت کیا۔ زُرین نے اپنی جامع میں بیالفاظ زائد کئے: ''إِشْهَادُوا مَلْيَكَتِي أَبَى قُلُه غَفَرُتُ لَهُمْ" المير عفر شتوا كواه بوجاؤكميس نے ان كى مغفرت فرمادى ہے۔

حدیث: عبدالعزیز بن قیس عبدی سے روایت ہے، فرماتے ہیں: مَیں نے ابن عباس رضی الله عنهما کوفرماتے ہوئے سا ب کہ عرفیہ کے دن رسول الله ﷺ کے ساتھ سواری برآپ کے بیچھے ایکے شخص سوارتھا۔ وہ نو جوان شخص عورتوں کی طرف دنجھنے لكًا-رسول الله عَلِينَةُ في استار شاوفرها: "إِبْنَ أَحِي، إنَّ هَذَا يَوْمٌ مَنْ مَلَكَ فِيهِ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَلِسَانَهُ عُفُولًهُ" ا \_ بيتيج! آج كادل وه ب كه جونش اپنيكان، آئي اورزبان پر قابور محي گاس كى مغفرت فريادي جائگ- اے امام احمد نے سیح اسناد کے ساتھ ، طبرانی ، ابن ابی الدنیائے کتاب الصمت میں ، ابن خزیمہ نے ابی سیح میں اور بیمق نے روایت کیا۔ ابن سب کے نزدیک رسول الله علیات کے بیچھے سوار ہونے والے شخص فضل ابن عباس رضی الله عنبما تھے۔ (الحدیث) (ابواشیخ بن حبان نے بھی مختصراً کتاب الثواب میں روایت کیا)۔

ر معدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے ، فریاتے ہیں ؛ مُیں نے رسول الله عیلی کو ساکہ آپ علیہ الصلوٰة والملام ارشاد فریار ہے تھے: اگر اہل مزدلفہ کو معلوم ہو جائے کہ وہ کس ( ذات گرامی ) کے پاس حاضر ہوئے ہیں تو وہ مغفرت سمیت الله کے فضل وکرم پرخوشیاں منائمیں ۔ (طبر انی و بہج )

حدیث: حضرت ابن عمرضی الله عنهما سے روایت ب، فرماتے ہیں: انصار میں سے ایک صاحب نبی کریم علیہ کے فدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے گئے: یار سول الله علیفے! کچھے با تیں پو چھنا جا ہتا ہوں \_آپ علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے فر لما: بیٹھ حاؤ۔ اتنے میں قبیلہ ثقیف کے ایک اور آ دمی حاضر ہو کرعرض گذار ہوئے: پارسول اللہ عیصے اپند باتوں کے ارے میں موال کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم عَلِيْقِ نے فرمایا:تم سے پہلے ایک انصاری آئے بیٹھے ہیں۔انصاری عرض کرنے لگے: بیآنے والے مسافر لگتے ہیں اور مسافر کا بھی حق ہوتا ہے۔حضور ای کو پہلے جواب عزایت فرمادیں۔حضور علیہ الصلوٰة والسلام تعفى كى جانب متوجه بوئ اور فرمايا: اگرتم چا بهوتو يل تهميس بتادول كهتم كيا كيا يو چينا چا بيخ اگر چا بهوتو تم سوال کرتے جاؤمئیں جواب دیتا جاؤں گا۔اس نے عرض کیا: پارسول الله ﷺ بلکہ آپ ہی ارشاد فرما کیں کہ میں کیا یو چھنا جاہ ر اہوں۔ارشاد فرمایا:تم رکوع، مجدہ ،نماز اور روز ہ کے متعلق سوال کرنا چاہتے ہو ثقفی بولا بقم اس ذات کی جس نے آپ کو فی کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ جو کچھ میرے دل تھا آپ نے بالکل وی ارشاد فرمادیا ہے۔ آپ عظیفہ نے فرمایا: جبتم رکوع کروآ ابنی ہتھیلیاں اپنے گھٹوں پررکھو پھر انگلیاں کشادہ کر دو۔اس کے بعد سکون کے ساتھ کھڑے ہوجاؤحتی کہ ہر جوڑ اپنی جگریزینج جائے۔ جب بحدہ کروتو اپنی بیشانی کوزمین پرخوب جماؤ اور مرغ کی طرح ٹھونگئے نہ مارو۔اور مبح وشام نماز ادا کیا کرو( ٹایدنماز فرض ہونے ہے پہلے کی بات ہو )اس نے عرض کیا: اورا گریں صبح وشام کے درمیان بھی نماز پڑھوں تو؟ارشاد ہوا: مجربو تم پورے پورے نمازی ہو۔ اور ہرمہینہ میں تیرہ ، چودہ اور پندرہ تاریخوں کے روزے رکھا کرو۔ اس کے ثقفی اٹھ کر على كئد بحرسيد عالم علي النفي في انصاري كي طرف توجه فرمائي- ارشاد فرمايا: الرَّم جا بوتو منين بتاؤل كمتم كيا سوال كرنا عائب ہواورا گرتمباری مرضی ہوتو تم خودموال کرو، میں جواب دیتا ہوں۔انساری عرض کرنے گے: یا بی الله علی آپ ا کافرہا کمیں ممیں کیا ہو چھنے حاضر ہوا ہوں۔ فر مایا: تم حاتی کے بارے میں پوچھنا جاہتے ہوکہ جب وہ اپنے گھرے نکلتا ہے تو ال وكيا تواب حاصل ہوتا ہے۔ اے كتباا جرنعيب ہوتا ہے جب وہ عرفات ميں قيام كرتا ہے۔ جرات كورى كرے تو كيا اجر پاتا - سر کاحلق (منڈ وانا) کرائے تو کیا چیرملتی ہے۔اور جب وہ بیت الله پاک کا آخری طواف (طواف وواع) کرتا ہے تو . گنتگیاں نامها ممال میں شامل ہوتی میں۔انہوں نے عرض کیا: اےاللہ کےمقدس پینبراقتم کھا تا ہوں اس ذات کی جس

نے آپ کوئی و تج کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا، آپ نے وہ سب بچھ بیان فرما دیا جو میرے دل میں تھا۔ نبی پاک علیہ العلق والسلام نے فرمایا: جا تی جب اپنے گھرے بارادہ جج نکتا ہے تو اس کی سواری جو قدم اٹھاتی ہے اس کے بدلہ میں الله تعالیٰ اس کے لئے ایک نگی گستا ہے۔ یااس کا ایک گناہ مناویتا ہے۔ بھر جب عرفات (1) میں دقوف کرتا ہے تو الله تعالیٰ آسمان دنیا پر نزل اجلال فرما تا ہے اور ارشا و کرتا ہے: میرے بندوں کو دیکھو کہ بال بھرے ہوئے جیں اور ان کے چرے غبار آلود ہیں۔ اس میرے فرشتو! تم گواہ ہوجاؤ کہ تمیں نے ان کے گناہ بخش دیے ہیں اگر چہ بارش کے قطروں کے برابر ہوں، اگر چہلی، وق صحراکی ریت کے ذروں کے تعداد کے برابر ہوں۔ جب جمرات کی رمی کرتا ہے تو اس کا تو اب کی کو معلوم ہی نہیں ہو کی الله تعالیٰ بی بروز قیامت اس کا پورا پورا بدلہ واجرعطافر مائے گا (تو اے معلوم ہوگا) اور جب بیآ نری طواف کرتا ہے۔

(1) عرفات ومزداف كمتعلق آيات قرآني

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاءً انْ تَبْتَغُوا فَضُلَا مِنْ تَهَكُّمُ ۚ فَإِذَآ اَفَضُتُمْ قِنْ عَرَفْتٍ فَاذْ كُرُوااللهَ عِنْدَالُهُ عَلِيَا اللهُ عَلَى كُمُ وَالْكُلُمُ ۗ وَإِنْ لَكُمْ وَالْكُلُمُ وَالْكُلُمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَ

'' تم پرگوئی گناہ نہیں کہ آ ( تجارت وغیرہ ہے ) اپنے رب کا فضل تلاش کرو ( جبکہ ارکان تی کی اوا نینگی شرح تن پیدا نہ ہو ) تو جب تم عرفات ہے لوٹو ڈسمخر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو ۔ ( وقوف مزولف کرو جو کہ وار اللہ کا ذکر کروچیے کہ اس نے جمہیں ہدا ہے دی۔ اگر چرتم قبل از بی تنظیم ہوئے تھا'۔ یاد د بے کرفات میں مخبریاتی کا کرن بلکدرکن اعظم ہے۔ اس کے بغیر تج ہوگا ہی نہیں ۔ یہ وقوف نوی دو المجبر کو ہوتا ہے۔ عرفات مکم شریف سے تقریبا ہادہ کی کے فاصلے پر ہے۔ عرفات ، عرف سے ماخوذ ہے جس کے معنی جانے تھے ہے ہے تنے کے جس ا ہے وفات کا بینام کیوں ہے؟ اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ نمبر 1 معنزے آم ملیہ السلم اور امال حواسلام اللہ علیم اجدائی کے بعد تو میں اور دو المجبر کیا میں میں گھر تقارف ہوا تھا۔ جان بجان بیان بوئی نمبر 2 چونکہ بندے اس دن اس مقام پر اپنے کا بول کا اعتراف کرتے ہیں۔ یاس دور جداس دن کا نام عرف اور اس میدان کا اعتراف سے بوا۔

مشحرحرام ایک پہاڑ کا نام ہے اور مزدلفہ میں واقع ہے معنی ہیں شعائر اسلام کے اظہار کے لئے مقد میں وحمتر ممقام سردلفہ دانف سے شتق ہم مخی آرب ہونا یا ہموار برابرز میں۔ چونکہ یے میگٹ فورفات کے قریب یعنی درمیان میں ہے نیز اس مقام پر حضرت آدم وحواطیہا السام طاقات کے لئے قریب آئے ادر یہاں کی زمین ہموار بھی ہے۔ اس لئے اس کومزدلفہ کہاجا تا ہے۔ یہاں تو میں اور دوسی قرد والحجہ کی درمیان رات گذار نا اور مغرب وعشاہ دونوں نماز ول کوشا، کے وقت میں اداکر ناواجب ہے۔ اگر وقو ف مزدلفہ فوت ہوجائے تو دم دیا داجب ہوتا ہے۔

ثُمَّ إِفِيضُوْامِنْ حَيْثُ أَفَاضَ اللَّاسُ وَاسْتَغْفِيُ وااللهُ وَإِنَّا اللهَ عَفُوُرٌ رَجِيهُ ﴿ (البَّرة: 199)

تر جمہ: '' مجر( استریشیو! ) تم مجمی وہیں ہے پلٹو جہاں ہے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں۔ اور اللہ ہے مغفرت طلب کرو۔ بے شک اللہ بڑا بخشے والا ہہۃ آم کرنے والا ہے''۔

قریش نج پر جائے تو عرفات میں نہ جائے ، مزدلفہ میں تغیبرے رہتے اور لوگوں کے ساتھ عرفات میں جانے کو کسرشان مجھتے تھے۔ جب لوگ عرفات سے والبس آئے تو بید تھی ان کے ساتھ والبس آ جائے تھے۔ اس میں اپنی برائی تصور کرتے تھے۔ آئے تھے کہ وہ بالا میں آئیس تھم ویا گیا کہ سب کے ساتھ عرفات مگ وقعہ کریں مجرمز داخص آئیس میں میں مدار ایم واسمعملی علیجا السلام ہے اور ای پھل کرنے میں تمہاری اور سب کی عرفت ہے۔ میں مرد من میں معلم مدد مصلوم میں مدد المباری مواسم

فَإِذَا تَعْنَيْتُم مِّنَالِكِكُمُ مُاذَكُو والله كَنِهُ كَنِ كُم لَمْ إِنَا ءَكُمْ إِذَا شَدَ وَكُم المرابقة و 200)

ترجمہ''' کھرجب تم آپنے نئے کے افعال پورے کر چکوتو انفعا کا کر کو جیسے اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے تھے۔ بلکہ اس بے بھی پڑھ کرانٹ کا ذکر کرا''۔ دور جالمیت میں الل کرب نئے کرنے کے بعد محق کعید میں اسٹے ہو کرا پئے آیا ، واجدا دی تعریفی کیا کرتے ، ان کے فضاک ، منا قب اور بہادہ کی تھے بیان کیا کرتے تھے۔ اس آیے میں بتایا گیا کہ بیٹے ذونمائی مؤورائی اور خودستانی کی سب بچار ہاتمیں چھوڑ واور ڈوق وشوق کے ساتھ انفقائی کاڈکر کردیڈ اصل کرنے کی چڑے ۔ ادراس کا شکراداکر دکہ اس نے تمہیں یہ سعادت نصیب فرمائی ہے۔ تو گناہوں سے یوں پاک ہوجا تا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ اس کو ہزار مطبرانی نے اورا بن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔الفاظ ابن حبان ہی کے ہیں۔

اے پیچی نے روایت کی اور کہا کہ اس حدیث کا متن غریب ہے البتہ اس کی اسناد میں ایسا کوئی راوی نہیں ، جس کے بارے میں حدیث گھڑنے کا الزام عائد کیا جاسکے۔واللہ اتلم۔

اسے نامج وغیرہ نے ای طرح منقطع روایت کیا ہے۔ اور حضرت ذوالنون سے بھی انہوں نے ان کے قول سے روایت کیااور سیمرے (صاحب کتاب کے ) نزدیک زیادہ مناسب ہے۔

-

#### نرعيب

# جمرات كوكنكريال مارنا نيزان كاغا ئباندا ثقالياجانا

حدیث: حفرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے بی کریم میں میں ہیں۔ کنگریاں بارنا) کے متعلق سوال کیا کہ اس سے ہمیں کیا تو اب ملتا ہے؟ توسید العلمین علیات کو میں نے بیار شاوفر ماتے ہوئے سا: '' تَجِدُ ذَالِكَ عِنْدُ رَبِّكَ أَحُو َجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ''اس كااجرو تُواب اپنے پروردگار کے پاس تواس وقت پائے گاہب شخصاس کی تخت مختابی ، وگل۔

الصطبراني نے اوسط وكبير ميں حجاج بن ارطاق كى روايت سے روايت كيا۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے۔ انہوں نے اس روایت کو نبی اکرم علی تھے تک مرفوع کیا ہے کہ آپ علی الله مناسک ج اوا کرنے کے لئے تشریف لائے تو جمرہ عقبہ (بزاشیطان) کے قریب شیطان سانے آیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے سات کنگریاں ماریس تک کدوہ زمین میں دھنس گیا۔ پھر دمرے جم اورم میانہ شیطان ایک کی بیاس تک کہ وہ شیطان زمین میں دھنس گیا۔ پھروہ کر میانہ شیطان زمین میں دھنس گیا۔ پھروہ (وھیٹ) جمرہ خالش (چھونا شیطان) کے قریب در بیش ہوا تو (سیدنا) ابرا تیم علیہ السلام نے پھراسے سات

(1) جمرات کوئنگر این مارنا اوراس کے بارے میں دیگرا دکام بھی قر آن حکیم ہے تابت ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: دَاذْ کُرُوااللّٰهُ فِيٓا أَيَّا اِمِ مُعْدُولُونَ ' فَتَنُ تَعَجَّلَ فِي يُومَيُن فَلآ إِثْمُ عَلَيْهِ ۗ وَمَنْ تَأَخَّرُ فَلآ إِثْمُ عَلَيْهِ لِمَن أَتَّقُى اللهُ وَاتَّقُوا اللهُ وَاعْلَمُوٓ إَا تَكُمُ إِلَيْهِ رَّحُشُرُوْنَ ۞ (البرّم: 203) زم: '' اُورالته کو یا دکرو ( ری جماراورنماز وں کے بعد تجمیرات کبو) گئے ہوئے دنوں ( یعنی ایا م تشریق ) میں ۔ تو جوکوئی جلدی کرے دوون میں ( بارحوی ذوالجو ز دال کے بعدری کر کے مکسکر صدوایس) چلا جائے تو اس پر کچھ گناہ نیس ہے۔اور جوکوئی ( بارھویں کوغروب آفاب ہے پہلے نہ جائے ہلکہ)رہ جائے (ادر تیرمویں کے طلوع آفاب کے بعد کسی وقت رمی کر کے جابا جائے اس پر بھی کوئی گزاہ نہیں ہے۔ یہ اوکا مالتہ ہے ڈرنے والوں کے لئے ہیں۔اور ٹم اللہ ب ڈرتے رہا کرواور یاورکھوکتم ای کی طرف اٹھائے جاؤ کے''۔ دور جالمیت میں لوگ اس بارے میں اختلاف رکھتے تھے کہ مٹیٰ میں کتنے دن رہنااور لیکڑنا ضروری ہے۔ بعض کتے کہ بارھویں ذوالحجہ کوغروب آ فتاب ہے پہلے جانا ضروری ہے۔ جواس کے بعد منی میں تھیرارے گا گناہ گار ہوگا ادبعض کتے کہ بارہویں کو واپس جانا گناہ ہے تیرہویں تک ضمر نا ضروری ہے۔ آیت ندکورہ میں اس کی تصریح فر مادی کرتم دونوں گروہوں کا خیال غلط ہے۔ تیج یہ ہے کہ جو بارہویں کوزوال کے بعدری کرکے جاتا چاہے فروب سے پہلے جا سکتا ہے۔اس پر کوئی گنا نہیں۔اور جونہ جانا جاہے تیرجویں تک خمبرارے آس برجما گناہ نہیں ہے۔البتہ اے تیرحویں کو بھی ری کرنا ہوگی ۔طلوح آ فاب کے بعد کسی وقت بھی ری کر کے والیں جا سکتا ہے ۔ اختیار دونوں صورتوں میں ہے۔البتہ افضل بن ب كتيرهوي تك فخبر اوردي كرك وابن جائے - جمرات يا جمار ، جمره كي حج ہاور جمره چھوٹے پھر ياشكريزے كو كہا جاتا ہے محرف كے موقعه بران کنگریوں کو جمار کہا جا تا ہے جود سویں ذوالحج کومرف جمرہ عقبہ (بڑے شیطان ) کواور گمارھوس، بارھوس اور تیرھوس کومتیوں ستونوں کو مارکی اجالیا میں۔ پھران ستونوں کو ہی جمرہ کہا جانے لگا جنہیں بہ کنکریاں ماری جاتی میں ۔ شخ عبدالحق رحمہ الله نے اوجہ اللمعات میں فریاما کہ ان جگہوں پرحفرت آدم عليه السلام نے شيطان كوئكرياں مارى تيمى بعض وايات مى بے كەحفرت استعبل عليه السلام نے يهان البليس كوئكر مارے تھاور جيها كدامجي آپ ج بھے میں کہ حضرت ابراہیم طبیدالسلام نے کنکر مارے تھے جس سے شیطان زمین میں دھنس گیا۔ واللہ انکم سیرحال ہول بزرگوں کی سنت ہے۔ یکل نافح ممی . واجب ب- ترک ب دم لازم آتا ب تنعیل کت فقه مین دیکھیں۔ (مترجم)

کئری<sub>اں م</sub>اریں حتی کہ وہ زمین میں جا دھنسا۔حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں:تم شیطان کو پھر ( کنگریاں ) مارتے ہوادرا پنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ہیروی کرتے ہو۔

ہر ہے۔ اے ابن خزیمہ نے اپنی شیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔الفاظ حاکم کے ہیں۔اور حاکم کہتے ہیں: بیرحد بنے بخاری وسلم کے مطابق صحیح ہے۔

۔ حدیث: انہی (ابن عباس) رضی الله عنهما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عباللہ نے فرمایا: جب تو نے جموات کو سکریاں ماریں تو یہ تیرے لئے بروز قیامت نور ہوں گی۔ (ان کی وجہ سے تجھے نورانیت نصیب ہوگی)

یدروایت بزارنے صالح بن مولی التوامہ کی روایت ہے ذکر کی ہے۔

الصطبراني نے اوسط میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا بیصدیث صحح الاسناد ہے۔

#### ترعيب

### منیٰ میں حلق کرانا یعنی سر(1) کے بال منڈوانا

اسے بخاری ومسلم وغیر ہانے روایت فر مایا۔

حدیث: حفرت ام الحصین رضی الله عنها سے روایت ہے کدانہوں نے سنا: ججۃ الوداع کے موقعہ پر "دَعَالِلُهُ حَلَقِيْنَ قَلاَقًا وَّ لِلُهُقَصِّرِيْنَ مَرَّةً وَاحِدَةً" نجی سرورسٹی اللّیہ نے سرمنڈوانے والوں کے لئے تین وفعد دعا فرمائی اور قفر لیخی بال کمرّ وانے والوں کے لئے صرف ایک وفعہ (مسلم)

حديث: حفرت ما لك بن ربيدرض الله عند مردى بكرانبول نے رسول الله سليد الله علي مراح مانا ا

(1) حلق وقعرا ورحلق کا قصرے انعنل ہونا قر آن حکیم میں بھی ملتا ہے۔ سور ۃ الفتح کے آخری رکوع میں فریان ہے۔

لَقَدُّ صَدَّقَ اللَّهُ مَرَسُولُهُ الزُّعْ يَا بِالْحَقِّ لَنَدُخُنُ الْمُسْجِدَ الْحَرَٰ مَ إِنْ شَكَّ اللهُ امِنِيْنَ مُحَيِّقِيْنُ مُ عَوَّقِيْنُ مُ عُوَمِينَ وَ تَخَافُونَ مُعَلَمَ مَالَمُ وَمُعَلِّونَ وَلِكَ مُحَيِّقِيْنُ مُ وَمُعَلِّونَ وَلِكَ وَمُعَلَمُونَ وَلِكَ وَتَخَالُونَ مُعَلَمُ مَالَمُ وَمُعَلِّونَ وَلِكَ وَتَخَالَونَ مُعَلِمُ مَالَمُ وَمُعَلِّونَ وَلِكَ وَتَخَالُونَ مُعَلِمُ مَالُمُ وَمُعَلِّمُ وَمُوالِقَ مُعَلِمُ مَالُمُ وَمُعَلِّمُ وَمُعَلِّمُ مَا مُعَلِمُ مَالُمُ وَمُعَلِّمُ مَا مُعَلَمُ مَالُمُ وَمُعَلِّمُ مَالُمُ وَمُعَلِّمُ مَالُمُ وَمُعَلِّمُ مَا مُعَلِمُ مَالُمُ اللّهُ عَلَيْنَ مُعْلَمُ مَالُمُ وَمُعَلِّمُ مَالُمُ وَمُعَلِّمُ مِنْ مُعْلِمُ مَالُمُ وَمُعَلِّمُ مَا مُعَلِم

'' بیشک بچاکر یا الله نے اپنے رسول کے خواب کو بیٹ تم منر ورمیحرام میں داخل ہوگا کرالله نے جاہائن وابان کے ساتھ ۔ اپنے سول کے
ہال منڈ داتے اور کتر داتے ہے خو دخطر تو الله کو معلوم تھا جو میں مقال اس نے اس خواب کے بچاکر نے سے پہلے ایک جلدا نے دائل تھا کہ کا کہ اس نے اس خواب کا دکر فر بایا ہے جو آپ منظان کے ماللہ الله الله الله تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک سطح اپنے اس خواب کا ذکر فر بایا ہے جو آپ منظان کے اس خواب کا ذکر فر بایا ہے جو آپ منظان کے معالیٰ کہ آل کہ اس خواب کا ذکر فر بایا ہے جو آپ منظان کے معالیٰ کہ آلی اور آپ منظان کے اس خواب کا ذکر فر بایا ہے جو آپ کر معلوم ہوا کہ اللہ کہ معالی کر داخل کے اس خواب کا دور آپ منظان کے در میں موجود ہے الحق میں دیں ہے۔ بھوا داقعہ کسنی خور معدیث کے معالی موافر اللہ موجود ہے المحتوظ موا کہ مار کہ منظان کے در میں موجود ہے المحتوظ موا کہ موجود ہے میں موجود ہے المحتوظ موا کہ موجود ہے میں موجود ہے المحتوظ موا کہ موجود ہے میں موجود ہے اس کے مطاق والمحتوظ مواب کو موابا کہ والموابات کے مار موجود ہے میں موجود ہے اس کے مطاق موجود ہے اس کے مطاق موجود ہے اس کے موجود ہے موجود ہے موجود ہے میں موجود ہے میں موجود ہے اس کے مطاق موجود ہے اس کے موجود ہے اس کے موجود ہے موجود ہے میں موجود ہے اس کے موجود ہے موجود ہے موجود ہے موجود ہے موجود ہے اس کے موجود ہے موجود ہے موجود ہے میں موجود ہے اس کے موجود ہے اندر موجود ہے موجو

مبرے پروردگار! سرمنڈ وانے والوں کی مغفرت فرما۔ اے پروردگارعالم! سرمنڈ وانے والوں کو بخش دے۔ کہتے ہیں: لوگوں میں ہے ایک صاحب نے عرض کیا: بال کتر وانے والوں کے لئے بھی ( دعافر مایے ) تورسول الله سائید لیٹی آئی نے تیسری یا چوتھی رفعہ کے بعد فرمایا: (اے الله!) بال کتر وانے والوں کو بھی ( بخش دے )۔ پھر رادی نے فرمایا کرمئیں نے آج سرمنڈ وایا ہوا ہے اور بید میراسرمنڈ وانا مجھے سرخ اونوں ہے بھی زیادہ پہندیدہ ہے ( کیونکہ مجبوب سائید لیٹی کی سنت شریفیدہے )۔ اے امام احمد اور طبر انی نے اوسط میں با سنا دھسی روایت کیا۔

کے بالم میں مرضی اللہ عنہا کی سیح حدیث میں گذرا کہ نبی کریم اللہ اللہ نے انساری، جوسائل بن کرآئے تھے، سے ارشاد لم باتر ہائیا: رہاتہ بار اسرمنڈ وانا، توہر بال جوتم منڈ اؤگے اس کے وض میں تمہارے لئے ایک نیکی اور تمہاراایک گناہ بھی منادیا مائے گا۔ مائے گا۔

. ای طرح حضرت عباده بن صامت رضی الله عنه کی حدیث میں گذر چکا ہے کہ جب تم حلق کراؤ گے تو جو بال بھی تمہارا زمین پرگرے گاوہ تیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا )۔

### آب زم زم بینااوراس کی فضیلت

ا عظمر انى نے كبير ميں روايت كيا - اس كر راوى الله يس - ابن حبان نے بھي اپني سيح ميں اس روايت كيا ہے۔ حديث: حضرت سيدنا ابوذر رضى الله عند سے روايت ہے، فرمات يين: فرمايا رسول الله عين في كد "زُمُورُمُ طَعَامُ طُعُمِ وَ شِفَاءُ سُقِمٍ" آب زم زم بھوك كومنانے والا اور يماريوں سے شفاد سے والا ہے۔

اسے بزارنے سیج اساد کے ساتھ روایت کیا۔

حد ذیث: خطرت ابولنیل حضرت ابن عباس رضی الله عنهم سے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے حضرت ابن عباب رضی الله عنهما کو یہ کتبے ہوئے سنا: ہم نے آب زم زم کا نام' شباعہ' (بھوک منانے والا) رکھا ہوا تھا اور ہم اسے اپنے المل وعمال کے کئے بہترین پاتے تھے رابل بچوں کو پیاس شدہ تی تھی )۔

طبرانی فتا ہے کبیریل روایت کیا ہے اور بیروایت موقوف صحیح الاسناد ہے۔

حدیث: حضرت این عباس رض الله عنبما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیظتے نے فرمایا: "ماهُ ذَمَوْمَ اِیکَا مُشَوِّ لَکُهُ" آبِ ذِم ای مقصد پورافر مادیتا ) اگراؤ الله عنها کے ہے جس کے لئے اسے پیا جائے (الله تعالی وہی مقصد پورافر مادیگا۔ اگر مجمول منا نے کے لئے ہے تو الله تیری مجمول منا دے گا۔ اور اگر تعوی منا نے کے لئے ہے تو الله تیری مجمول منا دے گا۔ اور اگر تعوی منا دے گا۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے پاؤں کی تھوکرے پیدا ہوا اور الله نے اے حضرت المعیل علیہ السلام کے پاؤں کی تصورت کی بیٹے کے لئے مقرر فرمایا۔

اے دارتطنی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حاکم نے پیاافناظ بھی زائد کے ہیں: '' اگر تو زم زم کو شیطان سے بچنے کے
ارا دہ سے پے گا تو الله تحقیے پناہ عطا فرمائے گا۔ اور حفرت ابن عباس رضی الله عنہما جب ماء زم زم پیتے تو بید عافرماتے تھے:
(1) بربوت: ایک مقلہ دہاریک جمرے کو یں کانام ہے بیش روایت کے مطابق کفارہ شرکین کی روصی ای کنویں جس رکھی جاتی جس وادگ ان میں موات کے عطاقہ میں ہے جو کہ مکرمہ سے جو ب شرق جی مان اور منعاء کے درمیان کھا کو اس کے دو ب مشرق جی مان اور منعاء کے درمیان کھا ہے۔ اس کے دون بیش میں تاک عالی میں احقاف کا معرام جس کا ذکر قرآن میں کمی میں وہ احقاف میں بھی آیا ہے۔ یہاں صفرت ہو و طیاللم میں خرائے کے ۔ یہاں صفرت ہو و طیاللم میوٹ فرمائے کے تھے۔ (مترجم) \*\*\*

"اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْنَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَآءً" (اے پروردگارعالم! مَسِ تجھے فائدہ مندعلم، ویچ رزق اور ہر بیاری سے شفا کا سوال کرتا ہوں)"۔

عالم کتے ہیں کہ بیصدیث صحح الا سناد ہے بشرطیکہ اس میں جارود یعنی مجمد بن حبیب راوی نہ ہو۔

حدیث: حفرت سرید بن سعیدرضی الته عند سے روایت ہے، کہتے ہیں : مئیں نے عبدالله بن مبارک کو مکہ مکر مہیں دیکھا کہ وہ آب زم زم نے کنویں پر آئے۔ اس سے زم زم ڈول کے ساتھ نکالا پھر کعبہ معظمہ کی جانب منہ کرکے کہنے گئے: اے الله! بیش کا بن الی موالی نے ہم سے بیان کیا ، ان سے محمد بن منکدر نے اور ان سے حفرت جابر رضی الله عند نے بیان فر مایا کہ بیارے رسول الله عند نے بیان کیا ، ان سے محمد نے بیان فر مایا کہ اور میں اس کے اس کے اس کی بیاس بھانے کے لئے بی رہا ہوں پھر زم زم شریف کونوش جاں کیا۔ اے امام احمد نے محمل کے اساد کے ساتھ اور جبی تی نے روایت کیا۔ اے امام احمد نے محمل کے اساد کے ساتھ اور جبی تی نے روایت کیا۔

<sup>(1)</sup> زم زم رف کوکڑے ، وکر چیاست ہے کہ حضور انور ﷺ نے کھڑے ، وکرانے نوٹ فر مایا ( بغاری رنسانی ) تبلہ کی طرف مند کرے تین بارسانس لیے کرفوب پر ہوکر چیا چاہے ۔ ہم اللہ سے ابتدا اور انتقام پر الحد للہ کہنا چاہے ۔ آب زم زم گھرون کو لے جاتا مجی سنت شریف ہے۔ زم زم چیتا اللہ کی جاتا کہ کا موسطان کی مقدر ہے ۔ انتخاص وطنائق متر جم چاہے کدا کو وقت بھی وہائے کے سلمان کی سلمان ہوائی کے لئے دینا کرنے کی فنسیات وثواب تھی مدین میں مذکور ہے۔ (سترج)

# جو شخص جج کرنے برقادر ہو پھر جج کونہ جائے

اور حج فرض کی ادائیگی کے بعدعورت گھر ہی میں رہے (حج نفل پر نہ جائے )

حديث: امير المومنين حضرت سيدناعلى مرتضى كرم الله وجهدالكريم ورضى الله عند ، دوايت ب، فرمات بين رمول الله سُّ إِنَّهُمْ فَرْمالِ: "مَنْ مَلْكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إلى بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ فَلَمْ يَحْجَ فَلاَ عَلَيْهِ أَنْ يَنُوتَ يَؤُونِاأَ نَصُهُ اننَیٰ'' جُحْمُص زادراہ اورسواری کا مالک ہوجواہے بیت الله شریف تک پہنچادے پھراس نے جج نہ کیا تواس میں کچوز ق ۔ نہیں کہوہ یہودی ہوکرمرے یانصرانی ہوکر۔اور بیاس لئے کہاللہ تعالیٰ فرما تا ہے: دَیٹیے عَلَیٰ التَّایس جِنجُ الْبَیْبَ مِیناسْتَطَامُ اِلْیُوسَبِیْدُّ ( اَلْعَمران:97)(اورالله کے لئے اوگوں پر بیت الله کا حج ہے جو مختص دہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو)۔ ا ہے تر ندی اور بہقی نے روایت کیا حارث عن علی کی روایت ہے، تر ندی نے کہا: یہ حدیث غریب ہے۔ (اورای مضمون

کی حضرت ابوا مامدرضی الله عنہ ہے م وی حدیث صرف بیہ قی نے بھی روایت کی ہے )۔

حديث: حضرت حذيفه رضي الله عند كي حديث گذر جكي بي كدوه نبي محترم ما الله اينام سروايت كرتے ميں: آپ الله إليام نے فر مایا: دین اسلام آٹھ حصوں پرمشتمل ہے۔اسلام کا ایک حصہ ہے (جو دوحصوں پرمشتمل ہے،شہادت بالرمالت ادر شهادت بالتوحيد) ٢- نماز ايك حصه، ٣- زكوة ايك حصه، ٣- حج ايك حصه، ٥- نيكي كاحكم كرنا ايك حصه، ١- گذاه يخ كرنا ایک حصه، ۷ - جهاد فی سبیل الله ایک حصه ہے۔ (اور ۸ رمضان کاروز وایک حصه ہے ۔ شہرت کی بنایر ذکرنہیں فرمایا)۔

اے بزارنے روایت کیا ہے۔

حديث: حضرت ابوسعيد خدري رضي الله عنه بروايت ي كرسول الله الله التياتيم نه فرياما: الله عز وجل فرماتا بوه بذه جس کے جسم و جان کومیں نے صحت سے نواز ااور مال و دولت میں اسے وسعت عطا فر مائی۔اس پریانج سال گذر گے دا میرے (گھرکی) طرف نہ آیا،ایا شخص برا امحروم ہے۔

اسے ابن حبان نے اپنی تیج میں اور بہیتی نے روایت کیا۔

حديث: حضرت ابو بريره رضى الله عند روايت بك نبى اكرم الله ينبل نجة الوواع كرسال إني ازواج مطهرات رضی الله عنهن ہے ارشاد فریایا: بس ای سال جج کرلو پھراس کے بعد چٹائیوں ( جائے نماز ) کی پشت کولازم پکڑلو۔ حفرت ابو ہریرہ رضی الله عنه فرماتے ہیں: حضرت زینب بنت جحش اور سودہ بنت زمعہ رضی الله عنبا کے سواباتی از واج رضی الله عنهن تح پر جاتی تھیں۔ یہ دونوں فرمایا کرتی تھیں۔ الله کی تتم جب ہے ہم نے نبی کریم سائٹا یا پیٹم کا پیفر مان سنا ہے اس کے بعدے ہماری سواری نے ہمیں اٹھا کر حرکت ہی نہیں کی۔اس حدیث میں اسحاق ( راوی ) کہتے ہیں ۔حضرت زینب اور حضر<sup>ت مودہ</sup> مِنی الله عنهانے فر مایا؛ رسول الله ملتی ایکی آئی کے اس قول'' ای سال حج کرلو پھراس کے بعد چٹائیوں کی پشتہ کولازم (1) پکڑو'' ۔ یے بعدالله کی تنم، ہماری سواری نے ہمیں لے کرحر کت نہیں کی ۔ (ہم کہیں سوار ہو کرسفر پرنہیں گئیں ) اے مام احمداور ابویعلیٰ نے روایت کیا۔ ابویعلیٰ کی اسنادحس ہے۔

حدیث: ام الموشین سیده ام سلمه رضی الله عنها ہے روایت ہے، فرماتی ہیں: ہمیں (ازواج مطبرات رضی الله تعالیٰ عنهن كو) حِد الوداع كِموقع بررسول الله سَيْنَايَمْ في ارشاد فرمايا: "هِي هٰذِي الْحَجَّةُ ثُمَّ الْجُلُوسُ عَلَى ظُهُور الْحُصُر فه النَّيونِ" بس بيرج كراو - پھرائي گھرول ميں مصلَّى جات كے اور بيٹھنا (عبادت كرنا) ہے۔

الصطبراني نے كبير ميں اور ابو يعلىٰ نے روايت كيا۔ ابو يعلیٰ كے راوی ثقه ہیں۔ (اس مضمون كی روايات طبرانی نے اوسط میں اور ابوداؤ دیے بھی ذکر کی ہیں )۔

(1) بی رحمت منظینیلم این از داج مطبرات کوارشاد فربارے ہیں کہ فح فرض ادا کرنے کے بعد اپنے اپنے کھروں میں یردے کے اندرعبادت کریں اور (امرے فافل کے لئے بھی سفرند کریں۔ ان کا اپنے گھروں میں عبادت کرنا ہی تمام نیکیوں کی جان ہے اور بلند کی درجات کا ذریعہ ہے۔ یہ وقتلیم خواتین میں ''لنکاتقو کی وطہارت بلندیوں کی معرانج پرے اور جنہیں خدائے تعالی نے اپنے پاک محبوب کی زوجیت کے لئے نتخب فرمایا یہ روز تیامت تک امت کی کوئی فاتون ان کے یاؤں کی خاک کے ذریے کے برابر بھی نہیں ،وعلق یس مقدرانسوں ہے کہ آج ای بی سٹیڈیٹیٹم کی امت کی خواتین کس و هنائی اور بے حیاتی سکساتھ فیمرمموں کی مفلوں میں بلکہ بازاروں ،مارکیوں میں ننگے سر بھی منہ چبکی تحرکتی چر تی ہیں۔ایسے ایسے اباس پنے ہوتی میں کے مسلمان کو غیرت ہے وُوب مِنا جاہے۔اللہ تعالیٰ اپنے مجبوب کے طنیل ان خوا تمن کو کر دار عاکشہ فاطمہ رضی الله منہا نے نوازے۔مسلمان خواتین کوانے دین پرمکل کی تو فیش مطا <sup>گرائ</sup>آ مین ۔ دوسری طرف نج پرنینی ہوئی خواتمن بھی مسائل ہے ناوا تنیہ کی بناپر غیر شرکی افعال کی مرتکب ہوتی ہیں۔شلا مردوں میں گھس کھس کرججراسود کا بسرلینا، طواف وسل و فیرومیں کلا ئیوں اور گریبان کا کھلار کھنا دفیرویہ وہ کام میں کہ تواب کی بمبائے گناہ ہوتا ہے۔ بلکہ ٹوروں کو تھم ہیے کہ طواف کرنے الاهدية منوده مين لارت رونسه مطبر و كه بعد اين نمازي مجي اپنه اپنج نميكانون پر پزهيس كه اي مين ان كوزياد وثواب ملاب \_ (مترجم)

#### تزغيب

# مىجد حرام، مىجد نبوى (ىل صاحبانسانة دالسام)، مىجد بىت المقدى اورمىجد قباء ميس نماز براھنے كا ثواب اور فضيلت

حديث: حفرت ابن عمر رض الله عنها في روايت ب كرول الله عليه في فرمايا: "صلوةً في مسجدي غلا أفضلُ مِن آلْفِ صَلوةٍ فِيماً سِواهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ" ميرى الم مجديل نماز برهنا دومرى تمام ماجدي فلا برصف من فرارورجه يهى زياده أفض ب سوائ مجدحهم كركهال يس نماز برهنااس سي ففل ب

(مسلم، نسائی، ابن ماجه) (حضرت ابو ہر برہ رضی الله عندے مروی الی بی ایک حدیث بخاری، مسلم، ترفدی، نسائی ادر ابن ماجر حمیم الله نے بھی روایت کی )۔

حدیث: حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی نے فرمایا: بری اس مجد میں ایک نماز پڑھنا اس کے سواباتی مساجد میں نماز پڑھنے سے ہزار درجہ سے بھی افضل ہے علاوہ محبد حرام کے کہ اس میں ایک نماز پڑھنا میری محبد میں نماز پڑھنے سے سودر جہ افضل ہے۔ (ایک لاکھ سے بھی افضل ہے)

اے امام احمد، ابن خزیمہ، ابن حبان نے اپن سیح میں اور ہزار نے روایت کیا۔ ہزار کے الفاظ میں:'' رسول الله علیہ ال نے فر مایا: میری اس محبد میں ایک نماز پڑھنااس کے سواباتی مساجد میں نماز پڑھنے سے ایک ہزار درجہ افضل ہے۔ سوائے محبد حرام کے کداس میں ایک نماز پڑھنامیری محبد میں نماز پڑھنے پر سودر جہسے افضل ہے (مفہوم وہی ہے) اوراس کی اساد بھی صبحے ہے۔

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے۔ آپ نبی پاک عظیمی سے راوی میں کہ حضور انور علیمی کے خوا میں کے خوا میں کہ حضور انور علیمی کے خوا میا یا: جمش محفوم نے میری مجد میں چالیس نمازیں پڑھیں کہ ان میں سے کوئی نماز فوت نہ ہو دکی ہو اس کے لئے جہم کا آگ سے براءت اور عذاب سے نجات لکھ دی جائے گی اور وہ منافقت سے بھی بری ہوجائے گا۔

اے امام اتمد نے روایت کیا۔ ان کے راوی متبح احادیث کے راوی میں طبر انی نے اوسط میں روایت کیا۔ اور بیعد بن

ہام رندی نے بھی مذکورہ الفاظ کے علاوہ روایت کی ہے۔

ر المرات المرات الله على الله عنه سے روایت ہے، فریاتے میں: جناب رسول الله على الله عند ارشاد فریایا: آدی کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز کا تو اب رکھتا ہے۔ اپنے قبیلے (محلّہ ) کې مجد میں تجیسی نماز وں کا، جامع محبد میں پانچ مونماز وں کا محبد آصیٰ میں بچاس ہزار کا،میری محبد (محبد نبوی) میں بھی بچپاس ہزار کا اور محبد حرام (بیت الله ) میں نماز رہھنا ایک لاکھکا تو اب رکھتا ہے۔

۔ اے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس کے راوی سوائے ابو الخطاب ومشقی کے جس کا تعارف اس وقت میرے (صاحب کتاب کے )ذہن میں حاضر نہیں ،سب ثقہ ہیں۔اوراے ابن ماجہ کے علاوہ صحاح ستہ میں ہے کی اور نے روایت نہیں کیا۔والثہ اعلم۔

اے مسلم، تر مذی اور نسائی نے روایت کیا۔ نسائی کے الفاظ یہ ہیں: '' دوآ دی اس بارے میں بحث کرنے سگے کہ کون می مجد ہے جس کی پہلے ہیں روز سے تقوئی پر بنیا در کھی گئی ہے؟ ایک صاحب سمجے سگے کہ وہ محبد تباء ہوئے ) ارشاد فر مایا: وو رس الله علیات کے درمیان فیصلہ فر ماتے ہوئے) ارشاد فر مایا: وو میرک بی مجد نبوی علی صاحبہ الصلو قوالسلم) ہے۔

(اورای مضمون کی حدیث حفرت مہل بن سعار صنی الله عنہ ہے ابن حبان نے ابن محیح میں روایت کی ہے )۔ حدیث: حفرت ابودرداء رضی الله عنہ ہے روایت ہے، فر ماتے ہیں : رسول الله علیا یہ نے فر مایا: سمجد حرام میں نماز پڑھنا

ایک لاکھ، میری محبد (1) میں ایک نماز ایک ہزار اور بیت المقدس کی معبد (اقعنی) میں ایک نماز پڑھنا پائی تو نماز وں کے (1) اسے قبل این مادید میں باخی موروں مدیث گذر چی ہے کہ گھریں نماز ایک نماز کا محلہ میں چیس کا، جامع سمبد میں پاغی موکہ بدی میں اور بیت المقدس میں چیاس پرار کا اور معبد حرام میں ایک الکونماز وں کا تواب دکھتی ہے۔ اس کی تحت طاملی تاری ملیہ رحة المبادی مرات شرح جیس نماز کی نماز کی موجہ میں ایک نماز کی موجہ کی موجہ کی اور میت المقدس کی ایک الرجاع معمد کی بات کی معبد کی اور میت المقدس کی ایک نماز کی موجہ کی ایک نماز کی ورب کی اور میت المقدس کی ایک نماز کی موجہ کی اور میت المقدس کی ایک نماز کی موجہ کی ایک نماز کی ورب کی الموجہ کی موجہ کی اور میت المقدس کی ایک نماز کی موجہ کی ایک نماز کا تواب (ایت المح اسے کی دوروں کی برابر ہے المح کی موجہ کی اس کی نماز کا تواب (ایت المح اسے کی دوروں کی موجہ کی میں ایک نماز کا تواب کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی دوروں کی برابر ہے دوروں کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی دوروں کی برابر ہے دوروں کی موجہ کی دوروں کی برابر ہے دوروں کی موجہ کی موجہ

را برہے۔

ا سے طبرانی نے کبیر میں، ابن خزیمہ نے اپنی تھے میں (اور ہزار نے ) روایت کیا۔ (الفاظ طبرانی کے ہیں اور ہزار نے کہ کہ اس صدیث کی اسناد صن ہے )۔

حديث: حفرت بال بن حارث رضى الله عند بروايت ب، فرمات بين: رسول الله مَنْ اللهِ اللهِ عَنْ مَايا: " وَمَضَانُ بِالْمَارِينَةِ خَيْرٌ مِّنَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ سِوَاهُ مِنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ مَنْ اللهِ جُمْعَة فِيْمَا سِواهُ مِنَ اللهِ حَمْعَة فِيْمَا سِواهُ مِنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللل

اسے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔

حد میث: حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما، رسول الله ستی آیینی سے راوی بین که آپ علیه الصلوٰ قر والسلان نے فرمایا: جب حضرت سلیمان بن واؤ و علیما السلام بیت المقدس کی تغییر سے فارغ ہوئے تو الله عز وجل سے تین سوال کے ۔ ایک یہ که انہیں ایسا علم عطافر مائے کہ وہ ایس کے مطابق اپنے فیصلے کیا کریں ۔ دوسرے یہ کہ آئیس ایسی عکومت دی جائے جوان کے بعد کی کو نصیب نہ ہو۔ اور تیسرے یہ کہ جوشخص اس محبد میں صرف نماز کے اراد سے سے آئے جب جائے تو گناہوں سے ایسی پاک ہوجیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہو۔ رسول الله ستی آئی ہی دونوں چزیں سلیمان علیہ السلام کوعطافر مادی مسلم کی عطافر مادی جائے گا۔

ا سے امام احمد، نسائی ، ابن ماجہ ( الفاظ ابن ماجہ کے میں ) ابن خزیمہ و ابن حبان نے اپنی اپنی تیجی میں اور حاکم نے روایت کیا۔ اور حاکم کہتے میں: بیصدیث بخاری وسلم کی شرائط کے مطابق صحیح ہے۔ اس میں کوئی علت نہیں۔

ید می یادر به کسمجد نبوی صرف و تا نمیس جوز مانه نبوی میں موجود تھی بلکہ بعد میں جننے اضافے ہوئے یا قیامت بک ہوتے رہیں گے وہ سب مجد نبول کل کہلا کیں گے اوران میں نماز کا وی او اب ہوگا جو بیان ہوا۔ اگر چہ و حصد زمانہ نبوی میں ممبر تھا تصوصاریاتی ابھر دو مسلمان ، جونماؤمیں پڑھتا ہوئے کا افضیلت مجی ہومتی ہائے گی کہ رسیماری براریں آپ میٹی نیاتیا ہے کہ میں کہ ناتا ہے۔ (مغرج) وہ مسلمان ، جونماؤمیں پڑھتا اور پڑھتا ہمی ہے تو کھر میں پڑھ لیتا ہے۔ مجد میں آئے کہ کم جائے طرح طرح سے جوسے نے بہائے باتا ہا۔ (مغرج) حدیث: حضرت ابو ہریرہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله عنبما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عیلینی نے فرمایا: ممری مجد میں نماز پڑھنااس کے سواد مگر مساجد میں نماز پڑھنے سے ایک ہزار درجہ بہتر ہے سوائے بیت المقدس کے (مجد حرام کے علاوہ باتی مساجد سے مجد نبوی میں تو اب کے زیادہ ہونے کے بارے میں احادیث گذر دیکی ہیں)۔

، اے امام احمہ نے روایت کیا اور اس کے راوی صحیح ہیں۔

حدیث: حضرت اسید بن ظبیر انصاری رضی الله عنه جو که نبی پاک عَلِیْ کَ مِحابِیْ سے تھ نبی پاک عَلِیْ ہے۔ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوٰ قوالسلام نے فرمایا: " صَلوۃ فی مُسْجِدِ قَبَاءً کَعُدُوٓ " مجدقباء میں ایک نماز رهنا ایک مرم کرنے کے برابر ہے۔

ا ہے تر ندی ، ابن ما جداور بہم نے روایت کیا اور امام تزندی نے فرمایا کہ حدیث حسن غریب ہے۔

حدیث: حضرت مل بن صنیف رض الله عندے روایت ہے، کہتے ہیں: رمول الله عظیم نے فر مایا: "مَنُ مَطَعَهَ فِی بَیْنِهِ ثُمُ اَئی مَسُبِحِدَ قُبَاءَ فَصَلَّی فِیهُ صَلَوقً کَانَ لَهُ کَاجُرِ عُمُرَةً" جَنَّ فَعُل نے اپنے گھرے وضوکیا پجر مجدقباء میں آیا اورال میں نماز پڑھی، ال کے لئے عمرہ کے برابر اجرہوگا۔

اے احمد منسانی ، ابن ماجہ (الفاظ ابن ماجہ کے میں ) اور حاکم نے روایت کیا اور کہا کہ بید حدیث سیح الا سناد ہے اور بیم تی فی محمد منسانی ، ابنوں نے نبی اکرم نے بی اکرم اللہ کیا اور کہا: اے یوسف بن طہمان نے ابوا مامہ بن سمل ہے انہوں نے اپنے والدے اور انہوں نے نبی اکرم علیہ مناز دور بیدا لفاظ زیادہ کئے : '' بی بیشنی و نبو کے ساتھ گھر ہے نکا اور میری اس منبر بیشن مجد مدید منورہ بی کا رادہ ہے آیا تا کہ اس میں نماز اوا کر بی تو بینماز ایک جج کے برابر ہوگی' ۔ (الله رے مجد مدید کی عظمت و شان! المراب علی کیاں جا کمیں )۔

حدیث: طبرانی نے کیر میں انہی (حضرت سہل رضی الله عنه ) ہے روایت کیا کفرماتے ہیں: رسول الله علیہ فیلے نے فرمایا: جم نے وضو کیا اور وضو بھی خوب انچھی طرح کیا بھر مجد قباء میں واضل ہوکر چار رکعت نماز پڑھی تو اس کا ثو اب ایک علام آزاد کرنے کے را بر ہوگا۔

حدیث: حضرت ابن عمر رضی النه عنبها سے روایت ہے ، فریاتے میں : حضور نی کرم عیائی کھی سواری پراور کھی پیدل محبد قباء کی زیارت کوتشریف لے جاتے تھے۔ اور ایک روایت میں بیدالفاظ زائد میں : پچراس میں دور کعت نماز اوافر ماتے تھے۔ ( بخاری وسلم ) ر

حدیث: بخاری اورنسائی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول الله عظیظ بر بفتہ کو بھی سواری پراور بھی پیدل مجد قباء تشریف لے بایا کرتے تھے۔ اور حضرت عبدالله (بن عمر) رضی الله منهم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

زيادة كوب ہے۔

اے حاکم نے روایت کیااور کہا کہ اس کی اساد بخاری وسلم کی شرائط پر ہے۔

حدیث: «هزت جابر بن عبدالله رضی الله عنها سروایت ہے کہ بی تحرم علیقہ نے سحید (1) فتح میں تین دن دعافر ہائی اور بدھ کوتو بدھ کے روز دونماز ول کے درمیان دعا قبول فر مالی گئی۔اس وقت آپ علیقی کے چیرہ افور پر آجار مسرت فطا ہر بورے ستے۔ حضرت جابر رضی الله عنه نے فر مایا: جب بھی جمھے شدید 'ہم معاملہ پیش آیا بمیس ای وقت اس مجد میں سبتیا اور دعا کی بھر دعا کوتیول ہوتے دیکھا۔

اے امام احمد و ہزار حمیمااللہ وغیر ہمانے روایت کیا۔ امام احمد کی اساد جید ہے۔

<sup>(1)</sup> یہ سی جہاسلع کے مغربی کنارہ پروا تی ہے۔اے محبداحزاب بھی کہتے ہیں۔ جب کفارہ شرکین اکتھے بوکرسلمانوں کومنانے کے لئے یہ بیٹود ہ حمنہ آور ہوئے تھے۔ اس موقع پر بطور دفائ مدینہ نورہ کے گردخند آل کھود کی گئی۔ وہاں ایک جگہ نجا کریم ملیہ اسلؤ قوالسلام نے فتح کی وعافر مائی تھی۔ قبل ہوئی خاکور دبالا حدیث میں اس و مناکز دائر ہے۔ کفارہ شرکین طائب و طاہر ہوکر بھا گے اور مسلمانوں کواندہ نے فتح عطافر مائی۔ بعد میں اس مقام کا مجمد تعمیہ دوئی۔ در مسروح نے مجلسان نے سے اور سے کہ بنگ ضعرتی کو بنگ احزاب بھی کہتے ہیں۔

#### تزغيب

# مدینه منوره(1) کی فضیلت ، و ہاں تا موت سکونت کا ثواب نیز جبل احداور واد کی عقیق کی شان

مه ینه منوره کی عظمت قرآن کریم کی اس آیئه مقدریه ہے بھی طاہبر ہوتی ہے۔ الله تعالی فریا تا ہے:

وَالْهَائِنُ مَا جَرُوا إِنْ اللَّهِ وَتُوكُمُ لِمُ اللَّهُ وَالدُّنْ أَيْ كَالْمُ إِلَّهُ مُنْ الدُّنْ فَا حَدَدُ الْحِدَ وَا كُبُرُوا وَالْمُعْدُونَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالدُّنْ فَا حَدْدُ الْحِدَدُ وَالْمُعْدُونَ وَأَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَالْمُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوالِكُولُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلًا عَلًا عَلَّهُ عَلَّهُوا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ

تر تیز'' اورولوگ (سحابہ) جنہوں نے ایٹھ کی راویش گھریارچھوڑے مظلوم ہوگر، ہم ضرورانیش و نیایش اچھی جگہ تھبرا کمی گے۔اورآ خرت کا آبرہ و بہت بزا ہے۔کا ٹروگ جان لیج''۔

آییمبارک می محمد بارچوز نے وادوں سے مراد و ومہا چرین محالہ کرام رضوان انتہ میں جنبوں نے شرکین مکہ سینظم وہم سے نئسہ آئر پہلے جیشت کر ملے جیشت کر کھیں محمد محمد میں محمد میں محمد میں اور استین کی محمد میں محمد محمد میں م

طیب نشکی زاہد یک ہی آفشل میں مرحق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے (سرجم) (2) یوں بیٹ ان طام کی دلیل ہے جوفر ہاتے ہیں کے حدود دینہ میں شکا کر اور خت و فیرہ کا نائے تو حرام گراس پر جزاواجب ٹیس ہے۔اناف کے نزویک شکار کمایادہ خت و فیرہ کا ناتر ام ٹیس، مطال ہے اور آیا ہے تر آئی ہے تا ہت ہوئے بہتر اور احد ہوئے کی وجے حرمت ٹاہت ٹیس کرتی ۔ نیزویگر امادیث ٹیس کی طلت کا ڈوٹ ہے۔ (مترجم) یعکمون " مدیندلوگوں کے لئے بہتر ہا گرانہیں معلوم ہو جاتا۔ جو شخص بے رغبتی سے اس کی سکونت ترک کرے گا، خدا تعالٰ مدینه میں اس کے بدلہ میں ایشے شخص کو سکونت دے گا جو اس سے بہتر ہوگا۔ اور جو شخص مدینه کی تکلیف اور مشتقت پرممرک گا، میں قیامت کے روز اس کا شفیع ہوں گایا اس پر گواہ ہنوں گا۔

اور آیک اور روایت میں ہے کہ: "وَلَا یُویْکُ اَحَدٌ اَهُلَ الْمَدِینَةِ بِسُوّعُ اِللَّا أَذَابَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ اَوْ ذَوْبَ الْمِلُح فِي الْمَآءِ" جُولُولُ اللَّهِ مِنْكَ تَكَيف دینے كا ارادہ كرے گا، الله تعالی اسے جَهُم كی آگر مِ یوں بِکُھلائے گا جیسے رائگ بِگھلاہ ہے اِجیسے مُک پائی میں پھلائے" مسلم

حد یث: حضرت جابر رضی الله عندے روایت ہے ، فرماتے ہیں: رسول الله علیضے نے فرمایا: اہل مدینہ پرایک زہازائے کا گدلوگ مدینہ چھوڑ کر زرخیز پیداواری علاقوں کی طرف چلے جا کیں گے۔خوشحالی کے متلاقی ہوں گے۔ وہاں خوش مال ہوجا کیں گے۔ چھروا پس آکیں گوا ہے اہل وعیال کوخوشحالی کے لئے رغبت دیں گے حالا نکمہ مدیندان کے لئے بہتر ہے۔ کاش کہ آئیس معلوم ہوجاتا۔

اے امام احمد و ہزار نے روایت کیاالفاظ ہزار کے ہیں اوران کے راوی بھی سیجے کے ہیں۔

حدیث: حضرت ابواسید ساعدی رض النه عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: ہم رسول النه علیات ساتھ حصرت (سید الشہداء) حزہ ہی عبدالمطلب رض النه عندے کی تر چرہ حدی لا ائی میں شہید ہوگئے تھے) سحابہ رض النه عنہم انہیں ابلور أن ایک اور ایک الله عندی تھی الله عنہم انہیں ابلور أن ایک اگر چرہ پر دیتے تو پاؤں کھل جاتے تھے اور اگر پاؤں پر ڈالے تو چرہ کل ایک اور دواور قدموں پر ہیر (اؤخر) گھاس رکھ دو۔ دادل جاتا تھا۔ اس پر رسول الله علیات نے فرمایت ہیں اور ان کے چرہ پر ڈال دواور قدموں پر ہیر (اؤخر) گھاس رکھ دو۔ دادل فرماتے ہیں: پھر رسول الله علیات نے اپنا چرہ انور اوپر الحمایا دیکھا تو سب صحابہ رضی الله عنهم رور ہے تھے۔ بید کھی کر فرایات لوگوں (ابل مدینہ) پر ایک دوت آئے گا کہ وہ زر خیز پیداواری علاقوں کی جانب نکل جائمیں گے۔ وہاں کھانے ، ابل الاد ہواریاں حاصل کرلیں گے۔ پھرا پی متعلقین کو خطاقتیں کے خطدی ہمارے پاس جلے آؤے تم تو قطوز دہ مجازے علاقہ میں اور ہے ہو۔ حالانک حدیدان کے لئے بہتر ہوگا۔ کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔

الصطرانی نے کمیر میں اسادحن کے ساتھ روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت امیرالمومنین عمر فارد ق اعظم رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: (ایک مرتبہ) لدینہ پاک میں چہیں مبتئی ہوگئی۔ حضرت امیرالمومنین عمر فارد ق اعظم رضی الله علیا تھے نے فرمایا: (اے ساکنان مدینہ) عمر کرواور خوش ہوباؤ کہ منیں نے تمہارے غلے کے بیانوں (صاع و مد) میں برکت کی دعا کردی ہے (اور بید دعا قبول ہوگی) کھاؤ اور (کھاتے وقت اسمنے بیشو) الگ الگ نہ بیشو۔ اب ایک کا کھانا دوکو، دو کا چارکواور چارکا پانچ چھوکئی ہوبایا کرے گا۔ برکت ہمیشانان واقتیار میں ہوبایا کرے گا۔ برکت ہمیشانان واتحاد میں ہے۔ لیس جو شخص مدینہ کی تحق اور شدت پر صبر سے کا م لے گا۔ تو قیامت کے دن ممین اس کا شفیج اور گواہ بن گا۔ اور جو کو کی ہے بیش ہوگا۔ اور جو کو کی ہے بیش ہوگا۔ اور جو المل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا الله اس کو رجبنم میں ) یوں بگھلائے گا جیسے پانی ایک گھل کے گا جیسے پانی کے بدلہ میں ایوں بگھلائے گا جیسے پانی کے برائی کا رادہ کرے گا الله اس کو رجبنم میں ) یوں بگھلائے گا جیسے پانی

اے بزارنے اساد جید کے ساتھ روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت افلح مولی الوالیوب انساری رفنی النه عنهما ہے روایت ہے کہ وہ ایک دفعہ بزید بن نابت اور الوالیوب انساری رفنی النه عنهما ہے روایت ہے کہ وہ ایک دفعہ بزید بن نابت اور الوالیوب انساری رضی النه عنہما کے پاس بیٹے ہوئے تھے۔ان میں ہے ایک نے اپنی میٹے ہوئے تھے۔ان میں ہے ایک نے اپنی میٹے ہیں؟ انہوں نے کہا: ہاں ، وہ لدینہ منورہ کے متعلق تھی۔ میں نے سنا کہ آپ یہ اظہار خیال فرمارہ ہے تھے: ہم ال وقت میٹے ہیں؟ انہوں نے کہا: ہاں ، وہ لدینہ منورہ کے متعلق تھی۔ میں نے سنا کہ آپ یہ اظہار خیال فرمارہ ہے تھے: کوئوں پرائیک وفت آئے گا کہ مختلف علماتے فتی ہوں گے۔ لوئ مدینہ اور مورش کی اور شدید ہوگئی ہائیں را المل مدینہ ) پر قج اور عمرہ کی غرض ہے آتے جاتے گذریں گے۔ توانیس کمیں گئی جہیں ہے ہوگ نگا ہے؟ (تم بھی وہیں آجاد کہاں ہم رہ کہیں ان کا آنا جانا اور المصنا بیٹھوا کی گئی میں کر چیز نے روک رکھا ہے؟ (تم بھی وہیں آجاد کہاں ہم رہ دے تیں) ان کا آنا جانا اور المصنا بیٹھنا لگارہے گا۔ تی کہوہ آئیں یہ بات کی بارکتیں گے۔ طالا کہ مدینہ کی ان کے لئے بہتر میں ان کا آنا جانا اور موت تک مدینہ کے مصائب و شدا کد برداشت کرتا رہا، میں اس کے لئے بروز قیامت کواہ یا خطاعت کوندہ بند گا گا۔

اے طبرانی نے کمیر میں اساد جید کے ساتھ روایت کیااوران کے راوی ثقد ہیں۔

حدیث: جُفرت ابن عُررضی الله عَنْها کے روایت ہے کہ رسول الله عَنْهَا کَا رَشَاد فَر مایا: "مَنِ اسْتَطَاعَ اَن یَنُوتَ بِاللّهِ مِنْهُ وَ اللّهِ عَنْهَا کَا اللّهِ عَنْهَا اللّهِ عَنْهَا اللهِ عَنْهَا اللّهِ عَنْهَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ لَكِنَ يَبُوتُ بِهَا" جُوم ينه مِن فوت ہو تَكا اے يہال بن فوت ہونا چاہے اس كے كم جميهال فوت ہوگا، مِن اس كى شفاعت كرول گا۔

اے امام ترندی، این ماجہ اور این حبان نے اپنی صحیح میں اور بیہتی نے روایت کیا۔ این ماجہ کے الفاظ میں:'' تم میں سے جم کے کے ٹھکن ہوکہ دینہ میں اے موت آئے تو اے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ کیونکہ جو یہاں فوت ہوگا میں اس (کے ایمان واٹمال) کی گواہی دوں گا'۔ (اس مضمون کی کی روایات بیمتی، این حبان، طبر انی وغیر ہا میں مختلف اسناد ومتون کے ساتھ

موجود ہیں)۔

ا ہے بیبیق نے حضرت حاطب رضی الله عنہ کی اولا دییں ہے گی صاحب سے روایت کیا جن کا حاطب ہے نام معلوم نمین ہوا۔

حدیث: حضرت عمر رضی الله عنہ سے مروی ہے: فرماتے ہیں: ممیں نے رسول الله عظیظی کو ارشاد فرماتے سا: جس نے میری قبر انور کی درزائ کاشفیتی یا شہیر ہوں گا۔ اور جودونوں عمری قبر انور کی درزائں کاشفیتی یا شہیر ہوں گا۔ اور جودونوں حرص میں غیر ایک میں فوت ہوگیا، وہ قیامت کے دن ایمن والوں میں اٹھایا جائے گا۔

میمتی نے اے اولا دعمر رضی الله عند میں ہے کی ہے روایت کیا جس کا نام حضرت عمر ہے مروی نہیں ہوا۔

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے ، فرماتے ہیں : جناب رسول الله علیہ فی نے فرمایا : جو خفر روز حرام ن والوں میں اٹھایا جائے گا" وَ مَن ذَارَنِی حرمون ( مکمر مدو مدیند منوره) میں سے کی ایک میں مرے گا۔ بروز حشر امن والوں میں اٹھایا جائے گا" وَ مَن ذَارَئِی مُحتَسِبًا إِلَى اللّهِ بِينَةِ كَانَ فِي جَوَارِي يَوْمَ الْقِيامَةِ" اور جو تواب کی نیت سے میری زیارت كرنے مدید آیا، وو تیامت كروز ميرے بروس ميں ہوگا۔ (بيمجی)

حدیث: حضرت ابوقیاده رضی الله عندے مروی ہے کہ رسول الله عین فیضی نے وضوفر مایا: پھر حضرت سعد کی زمین میں 7و کے علاقہ میں بیوت ستیا کے قریب نماز پڑھی۔ پھر دعا کی: اے میرے مولی! ہے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے ظیل تیہ ہے بندے اور میں مجد عین تیجہ تیرے ابندہ اور رسول ہوں۔ میں المی مذینہ کے دعا کی تھی۔ اور میں مجد عین تیجہ تیرا بندہ اور رسول ہوں۔ میں المی مذینہ کے لئے دعا کی تھی۔ میری دعا ہے کہ تو ان (اہل مدینہ) کے صابع اور مدالی مدینہ کے فلہ ما پنے کہ دو پیانے تھے) میں اور ان کے پھلوں میں برکت فرمادے۔ "المنافلة منے بند کے المنافلة میں برکت فرمادے۔ "المنافلة میں برکت فرمادے۔ "المنافلة میں میں مدینہ اتان محبوب کردے جنا المنہ پینے تا اور اس کی دو بیان کو بربیان کو بیان کو بیان کو بربیان کو بیان کو بربیان کو بربیان کو بیان کو بیان کو بیان کی کی طرف شعل فربیان کو بیان کی کو بیان کو بیا

ji.

تر

اے امام احمد رحمہ اللہ نے روایت فر مایا ان کی سند کے راوی سیح میں۔ (طبر انی نے اوسط میں ای جیسی ایک حدیث سیدنا نئی رض اللہ عنہ سے جید وقو کی روایت کی ہے )۔

اےمسلم وغیرہ نے روایت کیا۔

حدیث: ام المومنین سیده عائش صدیقه رضی الته عنبات روایت ب کدرسول الله علیه فی دعافر مائی (جبه حضرت ابو کمر صدایی اور حضرت بال رضی الله عنهما بیمار موصی تھے )"اللّٰهُمَّ حَیِّبُ الْکِیْا الْکِیْنَیْهَ کَحْمِیْا مَکْهُ اَوْامَدُونَ وَصَحِّحُهُ النَّ" یا الله الدینه میں اتنامحبوب کردے جتنا مکہ محبوب تھا یا اس سے بھی زیادہ محبوب کردے ۔ اس کی آب و ہوا ہمارے کے صحت بخش بناوے ۔ اس کے صاع و مدیس برکت فرما دے ۔ اور اس کا بخار شخص کرکے جھید میں پہنچا دے ( چھید میں و شمنان خداو مصطفیٰ (جل و علاوصلی الله علیه و سلم ) یہودر جے تھے ۔ اب بھی جو وہاں کا پانی پی لے بخار میں جتا ہوجا تا ہے )۔

اےمسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابن عمر رضی النه گنبها ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں نے فواب میں دیکھا کہ ایک سیاہ فام بھرے بالوں والی عورت (مدینہ ہے) نگل ہے اور مَه یکھ جس کا نام جھند ہے میں جا کر تُشرِ گئی ہے۔ تو می نے یتجبیر لی کہ مدینہ کی وبائی بیار کی جھند کی طرف نشخل کردگ گئی ہے۔ (وجہ پہلے بیان ہوچکی)۔ اے بھی طبر انی نے اوسط میں روایت کیا۔ اس کی اسا دے راوی تقد ہیں۔

حديث: حضرت الوبريره رضى الله عند بروايت ب، فرمات بين: رسول الله عَلَيْكَ فَهُ فَهُ الْكَيْنَةُ فَهُ الله الله عَلَيْكَ فَرَادُ الله عَلَيْكَ فَرَادُ الله عَلَيْكَ وَالْحَرَامِ" مدينة قبر اسلام (مركز اسلام)، دارالا يمان، جبرت كي زمين اوراحكام طال وحرام كالمحكان ب

ا بطرانی نے ایسی اسناد کے ساتھ اوسط میں روایت کیا جس میں کوئی حرج نہیں۔

. حدیث: حضرت جابر رض الله عند سے روایت ہے، فر ماتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فرمایا: "حَمَّدُ مَا دُکِیتُ إِلَيْهِ الزَّوَاحِلُ مَسُجِدُ إِبْوَاهِيمَ وَ مَسُجِدِي ُ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ)" بہترین مقامات جن کی طرف کجادے کے جا کیں، وہ ابراہیم علیوم کم کی مجد (خانہ کعبہ معظمہ) اور میری مجد ہیں۔

ا سے امام احمد رحمہ اللہ نے استاد حسن کے ساتھ دوایت کیا۔ علاوہ ازیں طبر انی اور ابن خزیمہ نے اپنی تیجھ میں روایت کیا گر ابن خزیمہ کے الفاظ ہیں: '' وہ مقامات، میری میہ مجد اور بیت المعمور (مسجد حرام) ہیں' ۔ ابن حبان نے بھی اپنی تیجھ میں اسے روایت کیا۔ اس کے الفاظ ہیں: '' بے شک بہتر مقامات جن کی طرف کجاووں (1) پر سوار ہونا چاہیے، میری میر مجد اور بیت العیق ہیں'' ۔ (بیت العیق کعیم معظمہ کانام ہے )۔

اے رزین عبدری نے اپنی جامع میں ذکر کیا ہے۔اصول میں مئیں (صاحب کتاب) نے بیروایت ندریکھی۔

اے بخاری وسلم حمہمااللہ نے روایت کیا۔الفاظ مسلم کے ہیں۔

حدیث: امام ترندی نے ولید بن تورکی حدیث سدی سے انہوں نے عبادہ بن الی یزید سے انہوں نے ملی بن الی طالب رضی الله عنہم سے روایت کی ہے کہ سیدناعل مرتضی رضی الله عند فرماتے ہیں: میں مکہ کرمہ میں نبی سرور مین نے ساتھ تیا۔ ہم کہیں جانے کے لیے نکلے جس راستے پر چلے، جو پہاڑ اور درخت سامنے آیا، وہ کہر ہاتھا: "اِلسَّلَامُ عَلَیْكَ یَارَسُولَ الله" (یارسول الله عَیْنِظِیْنَ آپ پرالله کی سامتی ہو)۔

اور ترندی فرماتے ہیں کہ بیعدیث حسن غریب ہے۔

حدیث: اورانمی (علی رضی الله عنه) سے روایت کے ، فرماتے ہیں: رسول الله عَلِیَّ نے فرمایا: "اُحُدِّ جَبَلُ یَٰجِئنَ وَنُجِئُهُ فَاذَا جِنْتُودُهُ فَکُلُواْ مِنْ شَجَوِدٍ وَلَوْ مِنُ عِصَاهِمَ" اصدایک پباز ہے بُونم سے حبت کرنا ہے اور بم اس سے مجت رکھتے ہیں۔ جب تم اس پر آؤ تو اس کے درخت (بوٹیوں وغیرہ) سے پھھ کھالیا کرو پھھ نہ بوتو اس کی جھاڑی کے کا نے (۱) کا کھالہ۔

طبرانی نے اسے اوسط میں کثیر بن زید کی روایت سے ذکر کیا ہے۔

حدیث: حفرت انس رضی الله عند سے روایت ہے ،فر ماتے ہیں : رسول الله عظیفے نے فر مایا: بے شک احد پہاڑ ہم سے مجت رکھتا ہے اور ہم اس سے مجت رکھتے ہیں۔احد جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر ہے اور عیر (ایک پہاڑ کا نام) جہم کی م پڑھیوں میں سے ایک سڑھی(2) ہرے۔

استائن ماجہ نے محمد بن اسحاق عن عبداللہ بن مکعف عن انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ذکر کیا۔ اور بیا ساد کھیکے نہیں۔ (1) معلم ہوا بزرگان دین سے منسوب چزم تبرک ہوتی ہے یا ہے کہی ہی ہو۔ (مترجم)

(2) کم الل کے کیر داوسط میں ادر ہزار نے روایت کی ہے: آپ بھٹنے نے فرایا: یہ امد پہاڑیم سے مجت کرتا ہے اور ہم ال سے مجت کرتے ہیں۔ یہ جنت کے درواز دن میں سے ایک درواز سے پر ہوگا۔ عمر پہاڑ دہ ہے کہ ہم سے بغنی رکھتا ہے اور ہم اس سے بغنی رکھتے ہیں۔ یہ جنم کے درواز دن میں سے ایک درواز سے بردگا۔ حدیث: حضرت بل بن سعدرضی الله عنها ب روایت ب، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ فرمایا:"أحُلّ رُكُنْ مِنَ اَرُكَانِ الْبَحَنَةِ" احد بباز جنت كاركان ميں ساكيركن ب-

ا ہے ابویعلیٰ اور طبر انی نے کبیر میں روایت کیا۔

الے طبرانی نے کبیر میں اسادحسن کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: ام المونین سیده عائشرض الله عنها ب روایت ب که نی کریم علی فی فی الله نیرے پاس ایک آن والا حدیث: ام المونین سیده عائشرض الله عنها بروایت ب که نی کریم علی فی الله نیست و ادی میں ہیں۔ (فرشته ) آیا جبمہ میں وادی فیق میں تھا۔ اس نے کہا: "اِنْكَ بِوَادٍ فَبَارَكِ" اس وقت آپ ایک بابرکت وادی میں ہیں۔

اے بزارنے جیدوقوی اساد کے ساتھ روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت عمر بن خطاب رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: مجھے رسول الله عظیم نے فرمایا: میرے پاس رات ایک آنے والا میرے پروردگار کی طرف ہے آیا۔ جبکہ میں وادی عقیق میں تھا۔ اس نے کہا کہ اس مبارک وادل میں نماز اوافر مائے۔ (تاکہ بیمزید بابرکت ہوجائے)۔

بام

Ç,

اے ابن خزیمہ نے ائی صحیح میں روایت کیا ہے۔

<sup>(1)</sup> دینظیب کی داد ہوں میں سے ایک داد کی کا تام ہے۔ جے سید عالم عَلِیَّ نے بہت پسند فر مایا ہے۔ بید دیند منورہ سے ایک مجال کے فاصلہ ہر ذوا کلیفہ ( بیر بیل ) کے راحت میں داتھ ہے۔ ( ستر جم )

### تر ہیب

## اہل مدینہ کوڈرا نایاان کے ساتھ ارادہ بدکرنا

حدیث: حفرت معدرض الله عند بروایت ب، فرمات میں کریم نے رمول الله عَلَیْ کُوارشاد فرمات ہوئے سا: "لاَ یَکِیدُ اَهُلَ الْمَدِینَةِ اَحَدٌ اِلاَ انْمَاعَ کَمَا یَنْمَاعُ الْمِلْمُ فِی الْمَاءِ" جوجی الله یندے ساتھ دھوکا ( مَروفریب لا الَی وغیرہ) کرےگا، اے (نارجہ میں) یوں چھا یا جائے گا جے پانی میں نمک پھیل جاتا ہے۔

اے امام بخاری ومسلم حمہمااللہ نے روایت کیا ہے۔

حدیث: اورسلم کی ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ'' نہیں ارادہ کرے گا المل مدینہ کے ساتھ کو کی بھی برائی کا، گرالتٰہ تعالیٰ اے نارجہنم میں بچھلائے گاجیسے را نگ بچھلتا ہے یا جیسے نمک پانی میں پچھلتا ہے۔

یہ مدیث پاک صحاح دغیر ہامیں صحابہ رضوان الله علیم کی ایک جماعت نے روایت کی ہے۔

حدیث: حفرت جابر بن عبدالله رض الله عنهما سے روایت ہے کہ ظالم امراء میں سے ایک امیر مدینه منورو میں آیا۔ (شاید عجاج بن بن یوسف) اس وقت حضرت جابر رضی الله عند کانظر جا چکی تھی۔ حضرت جابر رضی الله عند سے کہا گیا کہ اگر آ ہا اس سے کنارہ کئی کر کی کو جھکا کر فر بایا: بورسول الله عظیفت کو ڈرائے وہ ہلاک و بر باد به وجائے ۔ ان کے ایک یا دونوں جیوں نے عرض کیا: ابا جان! رسول الله عظیفت کو کوئی کیے ڈراسکتا ہے جبکہ آپ علیہ الصلوٰ قاوالسلام تو رحلت فر با چک جیں؟ اس پر انہوں نے عرض کیا: آب جاب الصلوٰ قاوالسلام تو رحلت فر با چک جیں؟ اس پر انہوں نے فر بایا: مَیں نے رسول الله عظیفت کو بیار شاہ فر باتے ہوئے سے انہیں بھی بیات کہا ہے کہا ہے کہا کہ ڈرایا: اس نے میرے ہی دل کوڈرایا۔ اس امیدر حمد الله نے میرے ہی دل کوڈرایا۔ اس امیدر حمد الله نے دروایت کیا اس کے راوی سیح جی ہیں۔

حدیث: حفرت عباده بن صامت رضی الله عندرسول الله علی سی که آپ سیکی نی که آپ سیکی نی ارشاد فرمایا: اے میرے پروردگار! جوالل مدینه پرظام کرے اور آئیس ڈرائے تو اے ڈرا۔ اور اس پرالله کی ،فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت بموگی۔ اس کا کوئی فرض اور کوئی فطل قبول ٹیس ہوگا۔

ا سے طبرانی نے اوسط میں اساد جید کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (علاوہ ازیں بچی ستن حضرت سائب بن خلاورضی الله ۽ اللہ علی سے خسائی وطبرانی نے اوسط میں اساد جید کے ساتھ روایت کیا )۔

اسٹائی وطبر انی نے روایت کیا )۔

ر ب سریب یور برای کی ایک اور حدیث میں بول ہے کہ فرمایا: جوالل مدینہ کوڈرائے گا، اے روز قیامت الله ڈرائے گا، اس پر مجلی محدیث: طبرانی کی ایک اور حدیث میں بول ہے کہ فرمایا: جوالل مدینہ کوڈرائے گا، اس پر مجلوب

غضب نازل کرے گا اوراس کا کوئی فرض وففل قبول نہ کرے گا۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنبها ب روایت به که رسول الله علی فی فی مایا: جس نے اہل مدین کواذیت دی، الله اسے اذیت میں مبتلاء کرے گا۔ اس پر الله کی ، ملا تکہ کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی۔ اور اس کا کوئی صرف (فرض یا توبہ) اور عدل ( نفل یا صدقہ وفدیہ) قبول نہیں کیا جائے گا۔

اے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔

حدیث: حفزت سعد بن الی وقاص رضی الله عنه بے روایت ہے، فرماتے میں: رسول الله علی نظیم نے ارشاد فرمایا: اب رب کا نئات! الله مدینه پراچا تک جملہ کرنے والوں بے ان کی کفایت فرما۔ (خودان کے لئے کا فی ہوجا) اور جواہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا۔ الله تعالیٰ اس کوا یہ پھلائے گا جیسے پائی میں نمک پھل خیاتا ہے۔

اسے بزارنے با سادحسن روایت کیا۔

# کتاب الجهاد (۱) ترغیب جل کی دمین دید کر ازگر

الله عز وجل کی راہ میں جہاد کے لئے گھوڑ ہے پالنا ( زمائے کی ضرورت کے لحاظ ہے جنگی ساز وسامان کی تیاری )

حدیث: حفرت سلمان رضی الله عند بروایت ب، فرات بین: میں نے رسول الله عند کار شادفر ماتے سا ب:

سے اندے کے دشنوں کواپنے و شمنوں کو اور دوسرے ان لوگوں کو جوان کھلے بشمنوں کے علاوہ (منافقین وغیرہ) ہیں''۔ سے اندہ کے دشنوں کواپنے دشمنوں کو اور دوسرے ان لوگوں کو جوان کھلے بشمنوں کے علاوہ (منافقین وغیرہ) ہیں''۔

۔۔۔ ' رس وب و سوں وورود درس میں دروں کا بیان میں میں اور دو اور انتہار ہیں بلکہ بروہ چیز اور تھیار جس سے لڑائی میں طاقت و مدوما ممل ہوں وہ گوڑے بائد ہے اور طاقت وقوت سے مراد یہاں خاص محوزے یا کوئی خاص ہتھیار نس میں ہوں ہوں کے موجود ووور نیک توب جنگی طیاروں معصورے۔ جباد کا تھم چونکہ بمیشرے کے اس کے جبیاوت اور مجمعی مشرورت ہوگیا ہے۔ کا بیان اوسے ظالماند و جانبدارانے ضوابط کوؤ زکر مسلمانوں کو اپنی کا ہے۔ اس کے پاکستان اور دیگر تمام اسلامی ممالک پرلازم ہے کہ جدید اسلوبے کیس رہیں۔ بواین اوسے ظالماند و جانبدارانے ضوابط کوؤ زکر مسلمانوں کو اپنی مساجت مام کیرٹی جا ہے۔ پاکستان کے پاس اینم بھرکا ہوتا آجی انہائی ضروری ہوگیا ہے۔ (مترجم) ا یک دن رات (جہاد نی سبیل الله کے ارادے ہے ) گھوڑ ہے پالنا ایک ماہ کے ( نفلی ) روزہ ونماز ہے افغل ہے۔اگروہائی کام میں مرگیا تواس کاوہ کمل (قیامت تک) جاری رہے گا جووہ زندگی میں کیا کرتا تھا۔ (صدقہ ،عبادات وغیرہ) اوراسے اس کارزق ( جنتی رزق قبرمیں ) پہنچایا جائے گا۔ (قبرمیں عذاب ہے ،مشرکئیر کے سوالات کی بختی ) اور شیطان کی فتر گری ہے محفوظ رہے گا۔

اے مسلم (الفاظ بھی مسلم کے میں) تر ندی، نسائی اور طبرانی نے روایت کیااور طبرانی نے بیالفاظ زائد کئے:۔ "وَبِعِنَ پَوْمَ الْقِیاَهَ بِهِ شَهِیْدُا" اور روزمخشر شہیدا ٹھایا جائے گا۔

حدیث: حضرَت فضالد بن عبیدرضی الله عند بروایت ب کدرسول الله علیقی نفر مایا: برمرف والے کا فاتر ال کے علم میں جہاد کے لئے گھوڑ باند من والے کا کہ میں جہاد کے لئے گھوڑ باند من والے کرکہ اس کے اعمال تیامت تک برحتے رہے میں 'وَیُومَن مِن فِتَنَةِ الْفَهْرِ '' اور دو قبر کے فتنہ مے تفوظ کردیا جا تا ہے۔

ا سے ابوداؤداور ترندی نے روایت کیا۔ ترندی نے کہا: بیر حدیث حسن صحیح ہے۔ حاکم نے بھی اے روایت کیااور کہا کہ یہ مسلم کی شرائط پر صحیح ہے۔ اور ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں اس کوروایت کیا ہے۔ اور بیدالفاظ زائد کئے میں:''فرہا کے میں نے رسول الله عظیمت کو یفر ماتے ہوئے سنا: مجاہدوہ ہے جوالگہ عزوجل کے لئے اپنے نسس کے خلاف جہاد کرے''۔ اور یہ ذائد الفاظ ترندی کے بعش شخوں میں بھی ہیں۔

حدیث: حضرت ابودرداءرضی الله عندرسول الله علی الله عند الله علی الله عند الله الله کا تیاری میں الله عندرسول الله علی الله عندرسول الله عندرسول الله عندرسول الله کا تیاری میں فوت ہوگیا، سبت محدوث بالنا، سال بحر (نفل) روز سر رکھنے ہے بہتر ہے۔ اور جو شخص جہاد نی سبیل الله کی تیاری میں فوت ہوگیا، سبت بردن (قیامت کی ) تحدر اہم سے محفوظ ہوگا۔ اور تیار کی جہاد میں رہے کا جو اس الله عزوج الله الله عزوج الله الله کا الله عند و بارہ الله کا کا۔

اے طبرانی نے روایت کیا اور راوی اس کے ثقہ ہیں۔

حدیث: حضرت عربائن بن سارید منحی الله عند ب روایت به کتبی بین: فریایا رسول الله عنطینی نے: برگل ال وقت منظع بهوجا تا ب جب اے کرنے والا مرجا تا ب سوائے جہاد فی سبیل الله کے لئے گھوڑے باند صفے والے کے کدائی کا بید عمل بعداز موت بھی جاری رہتا ہے۔ عمل بعداز موت بھی جاری برہتا ہے۔ مسلم الے جاری رہتا ہے۔ اسے طبر انی نے کمیر میں دوسندوں کے ساتھ روایت کیا۔ ایک کے راوی ثقد ہیں۔

حدیث: حفرت الو ہر رہ وضی الله عند جناب رسول الله علیہ الله علیہ کے دوایت فرباتے ہیں کہ سید عالم علیہ الله علیہ خوا الله علیہ اس کے دوائیں الله کی تیاری میں بیٹھا مرگیا ، اس کے دوائیال صالحہ جاری رکھے جانیں گے جووہ دنیا میں کیا کر تا تھا۔ اس کے لئے قبر میں رزق جاری کیا جائے گا۔ فتتہ شیطان مے مخوظ رہے گا'' وَبَعَقَهُ اللّٰهُ يُومَ الْقِيَاهَةِ امِنّا فِنَ الْفَزَعِ الْأَكْمَةِ اورالله الله الله کا متر کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ دہ قیامت کی بری گھراہٹ سے محفوظ ہوگا۔ اے ابن ماجہ نے صحیح اسناد کے ساتھ اور طبر انی نے اوسط میں اس سے طویل روایت کیا جس میں ہے: '' جہاد کے لئے تاریخ تارر ہنے والاجب اپنی اس تیاری میں فوت ہوجا تا ہے۔ تو اس کے نیک عمل کا ثو اب قیامت تک کے لئے ککھندیا جاتا ہے (اتنا کہ قیامت تک ندہ در بتا تو جو گھل کرتا ) جسی وشام اس کو رزق و یا جائے گا۔ ستر حوروں سے اس کا نکاح کیا جائے گا۔ اور قیامت کو اے کہا جائے گا: یہاں فشہر جا ، اس وقت تک گنا دگاروں کی ۔ خارش کرتا جاجب تک لوگوں کا حماب مکمل نہ ہوجائے''۔ اس کی اسنا و مقارب ہے۔

حدیث: حضرت واثلہ بن استقع رض النه عندر سول الله عندی کے دراوی بین که درسول الله عندی نے ارشاوفر مایا: جس کی نے کوئی اچھاطریقہ جاری کیا، اے اس کا تو اب اس کی زندگی میں بھی اور بعد از موت بھی اس وقت تک ملتار ہے گا جب تک کوئی اچھاطریقہ جاری کہنا چھوڑ نددیں۔ اور جس نے کوئی براطریقہ درائ کیا، اس کا گناہ اس کوائ وقت تک ملتار ہے کا جب تک ووبراطریقہ ترک نہ کردیا جائے۔ ''وَمَنُ مُلْتَ مُواَبِطًا فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ جَرِیٰ عَلَیْهِ عَدَلُ اللّٰهِ آلِبِطُ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ جَرِیٰ عَلَیْهِ عَدَلُ اللّٰهِ آلِبِطِ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ حَرَیٰ عَلَیْهِ عَدَلُ اللّٰهِ آلِبِ فَی سَبِیْلِ اللّٰهِ حَرِیٰ عَلَیْهِ عَدَلُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَدْلُ اللّٰهِ عَدْلُ اللّٰهِ عَدْلُ اللّٰهِ عَدْلُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَدْلُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَدْلُ اللّٰهِ عَدْلُ اللّٰهِ عَدْلُ اللّٰهِ عَدْلُ اللّٰهِ عَدْلُ اللّٰهِ عَدْلُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَدْلُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَدْلُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَدْلُ اللّٰهِ عَدْلُ اللّٰهِ عَدْلُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَامِ عَامِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَدْلُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَدْلُهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الل

الصطراني نے كبير ميں الى اساد كے ساتھ روايت كيا جس ميں كو كى حرج نبيں۔

حدیث: حضرت جابر رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: ممیں نے سنا کدر سول الله سیکنٹے یہ ارشاد فرمارے تتے: جو شخص جباد نی سیل الله کی تیاری میں ایک دن بھی مورچہ بند ہوکر میشا، الله تعالیٰ اس کے اور نارجہنم کے در میان سات خند قیس بنادے گا کہ ہر خندت کی چوڑ ائی سات آسانوں اور سات زمینوں کے خلاکے برا بر ہوگی۔

الصطراني نے اوسط میں روایت کیا۔اس کی اسناوان شا ،اللہ بے غمبار ہے۔ البیت متن غریب ہے۔

حدیث: حضرت الی بن کعب رضی الله عند بے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عیلی فیم مایا: بے شک مسلمانوں کی حفاظت کے لئے ایک دن جہاد فی سبیل الله کے لئے تیاری کے ساتھ مورچ بند ہونا ماہ رمضان کے علاوہ سرسالہ روز و و فرمان خیسی عبد میں ایک دن مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کے لئے تیاری رکھنا ، الله کے نزوکی بہت افضل اور اجر کے لحاظ ہے بہت عظیم ہے۔ راوی فرماتے ہیں: بیرا خیال ہے کہ آپ علی الله کے کرنا نے بیران الله کے کرزوکی بہت افضل اور اجر کے لحاظ ہے بہت عظیم ہے۔ راوی فرماتے ہیں: بیرا خیال ہے کہ آپ علی الله میں کہ میں کہ اور موزہ و فرماتے ہیں کہ عبادات ہے ذیارہ والله میں لونا دیا لئے ہزار سال ہیں اور کی گناہ نہیں کہ تا جا بی حکم جباد کا جراس کے اور روز تیا مت تک تیاری جباد کا اجراس کے لئے باری رکھا جائے گا۔ (ابن ماحد)

حدیث: حضرت بجاہد وحضرت او ہریدہ رضی التا تنہا ہے روایت ہے کہ حضرت الوہریدہ رضی الته عنہ کی اڑائی میں مور چہ بند تھے۔ (حملہ کی خبر ملنے پر) سب سپاہی ساحل کی طرف بھاگ پڑے۔ پھر تنایا گیا کہ حملہ نہیں ہے۔ ابندا لوگ واپس اوٹ آئے۔ جبکہ جناب ابو ہریدہ رضی الله عندہ میں کھڑے رہے۔ کوئی آ دمی ان کے قریب سے گذرا تو اس نے بو جھا: اب ابو ہریرہ! آپ یہاں کس وجہ سے کھڑے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی التله عند نے فرمایا: میں نے رسول الله عَلَيْتُ کوارش فرماتے ہوئے سام: "مَوُقِفُ سَاعَةِ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ حَیْدٌ مِّنْ قِیَامِ لَیْلَةِ الْقَلْدِ عِنْدُ الْحَجَرِ الْاَسُودِ" الله عَیْد الله عَلَیْکِ اللّٰهِ عَلَیْکِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْکِ اللّٰهِ کَا اِسْکُورِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ

حديث: امير المونين حضرت عثان بن عفان رضى الله عنه بروايت ب، فرمات بين: مين في رمول الله ويطافي م فرمات سنا: "دِ بَاطُ يَوْمْ فِي سَبِيلِ اللهِ حَيْرٌ مِّنْ اللهِ يَعْدُ مِنْ اللهَ الله كَالِيَ الله كَالَهُ عَ دن مورجه بندر مناس عمل كي سوااور اعمال مين ايك مزار دن سي افضل ب

ا سے نسانی اور ترندی کئے روایت کیا۔ ترندی نے فربایا: بیرحدیث حسن غریب ہے۔ (ان کے علاوہ ابن حبان نے اپنی مجم میں اور حاکم نے بچھز اکدالفاظ کے ساتھ روایت کیا اور حاکم نے کہا؛ بیحدیث برشر ط بخار ک میچے ہے )۔

حدیث: حضرت ابوامامدرضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله عنظیفی نے فرمایا: جہاد کی تیار کی میں معروف بندے کی ایک نماز، پانچ سونمازوں کے برابر ہے۔ اور اس راہ میں اس کا ایک دیناریا در ہم خرج کرنا اس دیناریا در ہم سے سات سوگنا افضل ہے جواس نے کسی اور نیک کام میں خرج کیا۔

اہے بیمجی نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہر برہ وضی الله عنه بی محترم عیائی ہے روایت فر ماتے ہیں کدآپ علیہ الصلو قالسلام نے فر مایا: اللک ہوا وینار کا غلام ، درہم کا غلام اور سیاہ کناری والے ہے کا غلام (جوالی چیز وں کے لالی کی وجہ لے لڑائی کے لئے گیا کہ اس میں ذرہ اخلاص نہ پایا گیا)۔

(امام بخاری رحمہ الله نے ایک اور روایت میں یہ الفاظ زائد کے ہیں: '' (اور ہلاک ہوا) مخلیس چادر کا غلام، اگراہ یہ چیزیں دے ری ہلاک ور باد ہوگا اور جب اے وکن چیزیں دے ری جائم میں تو خوش ہوجاتا ہے۔ اور شدی جائمین تو ناراض ہوتا ہے۔ یہ بندہ ہلاک و بر باد ہوگا اور جب اے وکن کا ننا چھے گیا گھرنییں نکا۔ ایسے بندے کے لئے خوشخری ہو، جو (لڑائی میں) اپنے گھوڑ نے کی لگام پکڑے ہوئے ہے۔ بخت جد و جبد کی بنا پرسر کے بال بھرے ہوئے اور قدم گردو غبارے ائے ہوئے ہیں۔ اگر اسے لشکر کی چوکیدار کی پر لگا یا جائے تو اس میں لگارہ اور اگر لشکر کے چیچے دیکھ بھال کے لئے لگا دیا جائے تو اس میں بھی پوری دیا نتداری ہے ڈیوٹی انجام دیج رہے۔ ( دنیزی کاظ سے چاہاوگ زیادہ اہمیت نہ دیتے ہوں کہ ) اگر وہ کمی کام کی اجازت چاہوا ہے اوالے اجازت نہ لمے۔

اے امام بخاری رحمہ الله نے روایت فرمایا۔

وحدیث: اور انبی (سیدنا ابو بریره) رفتی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے فرمایا: لوگوں میں سب سے انجھی ندگی والا و پنجنس ہے جوالله کی راہ میں اپنے مھوڑے کی لگام تھا ہے ہوئے ہوکہ جب کہیں سے مدد مانکنے کی یا گھراہٹ کی آواز سنتا ہے تو اس گھوڑے کی بیٹت پر سوار ہو کر ای طرف ہوا جاتا ہے۔ (اپنی جان اڑانے کے لئے ) قبل و موت کو اس کے اپریانے پر جاکر تلاش کرتا ہے۔ یا و چھٹ بہتر ہے جوان پہاڑوں کی چوٹیوں میں سے کی چوٹی پر چرنے والی اپنی بجریوں میں رہے تیان واویوں میں سے کی واد کی میں ہوکہ نماز قائم کرتا رہے اور زکو قادیتارہے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگا رہے تی کہ موت آجائے۔ لوگوں کے درمیان بھلائی ہی میں رہے گا۔

الے مسلم، نسائی نے روایت کیا۔

حدیث: ام ما لک بنر بیرصی الله عنها سے روایت ہے، فرماتی میں: رسول الله عَنِیْنَةَ نے قرب قیامت المحضے والے ایک فنے کا ذکر کیا ۔ کہتی میں: میں نے عرض کیا: یارسول الله مینی اس فتنه میں کو شخص بہتر ہوگا؟ ارشاد فرمایا: وہ شخص جواپ جانوروں میں (ائیمیں چراتا اور فتنہ سے بچتا لوگوں ہے دور) رہے ۔ اور ان کا تن (زکو ۃ وغیرہ) ادا کرتا رہے۔ "وَ دَجُلُ ابحدُ بِو اَلٰسٍ فَوَسِم یُنِحِیْفُ الْعَکُووَ وَ یُحِیْفُونَهُ" اور دوسراوہ شخص جوابے گھوڑے کی لگام تھام کردشنوں کوڈرا تا رہے اور ڈمن اے ڈراتے رہیں۔ (محابد فی مبیل الله)۔

اے امام ترندی نے من رجل عن طاؤس عن ام مالک روایت کیا اور کہا: بید حدیث اس وجہ سے غریب ہے اور لیث بن الی سلیم عن طاؤس عن ام مالک روایت کیا۔ (ای تضمون کی ایک حدیث ام مبشر رضی الله عنها ہے بیم بی نے بھی مختمرا روایت کی ہے۔)

## تزغيب

#### جہاد فی سبیل الله میں اسلامی سرحدوں کی حفاظت

اے امام تر ندی رحمہ اللہ نے روایت کیا اور کہا کہ بیر حدیث حسن غریب ہے۔ (اس مضمون کی حدیث حضرت انس ہے ابو یعنیٰ اور طبر انی نے روایت کی اور طبر انی نے معاویہ بن حیدہ ہے روایت کی ہے )۔

حدیث: حضرت معاذبن انس رضی الله عندرسول الله علیات کے راوی میں کہ آپ علیہ العساؤة والسلام نے فرہایا: جم نے الله تبارک وتعالی کی راہ میں اپنی خوثی ہے اہل اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کی کہ اے کی حکمران نے اس کام پرمجور نہیں کیا، وہ اپنی آ تکھے جہنم کی آگ ونہیں دیکھے گا مگر صرف قتم کے پوری کرنے کے لئے (کہ جب پل صراط ہے گذر ہے گا جس نیچ جہنم ہے تو اے دورے دیکھ لے گا ) کیونکہ الله تعالی فرما تا ہے: وَ اِنْ صِّنْکُمْ إِلَّا وَابِدُهُ هَا کَانَ عَلَى بَرِّكَ حُشَاً مَقْفِینًا ﷺ (مریم): 71) یعنی اور تم میں کوئی ایسانیس جس کا گذردوز نے پرے نہ ہوتہ ہمارے رب کے ذمہ پر بیضروری ٹھری ہوئی بات ہے۔

اے امام احمد، ابویعلیٰ اورطبرانی نے روایت کیا۔اس کی اسناد میں کو کی اعتراض نہیں ہے۔

کام کے لئے تہبیں بی منتخب فرمایا ہے۔ (مترجم)

حدیث: حضرت انس بن ما لک رض الله عند بروایت ہے، فر ماتے میں : مُمیں نے رسول الله علی کوارشاد فرماتے سا: الله تعالیٰ کی راہ میں ایک رات حفاظت کرنا، اپنے گھر میں ایک ہمزار مبال روز ، رکھنے اور نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ ایک (اسلامی) سال تین سوسائھ دن کا اوراس کا ہر دن ایک ہزار سال کی طرح ہوگا۔

اے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ (صاحب کتاب امام منذری کہتے ہیں )اس حدیث کے موضوع ہونے کا ثبہ پڑتا ہے۔ (ابویعلیٰ نے بھی مختصراً امیحہ یث روایت کی)۔

حدیث: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی العلمین علی نے فریایا: کیامیں وہ رات نہ بتا دوں جولیاته القدر سے افضل ہے؟ (وہ پہرے دار کی رات ہے) جو میدان جنگ میں (لشکر اسلام کی) کی پیر و داری کر ہا ہو ( پیجی خیال (1) کونکہ یہ آئے جہاد بالنف میں محی مصروف ہے۔ ساری ساری رات اسلامی سرحدوں کی تعاظمت میں جامح ہوئے آئے جو میں کا دریا معمول بات مہیں۔ آران محکم فرماتا ہے۔ و جَاهِدُ دُوا بِافْهُ اللّٰهِ مُو اَنْهُ مِنْ اَنْهُ مِنْ اَنْهُ کُلُمْ وَاَنْهُ مِنْ اَنْهُ مِنْ اَنْهُ کُلُمْ اَنْهُ کُلُمْ اَنْهُ کُلُمْ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰ

گذرناہوکہ) ٹایدوہ اپنے اہل خانہ کے پاک لوٹ کنبیں جائے گا۔ اے ماکم نے روایت کیااور کہا: بیرحدیث امام بخاری کی نثر طریعتی ہے۔

حدیث: حضرت عثمان رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے میں : میں نے رسول الله عینے کو یہ فرماتے ہوئے سا: الله کی راہ میں ایک رات اسلامی سرحد کی حفاظت کرنا ، ایسی ہزار راتوں ہے افضل ہے جن میں نماز قائم کی گئی اوران کے دنوں میں ں ز رکھا گیا ہو۔

ے حاکم نے روایت کیااور کہاہے کہ بیصدیث صحیح الا ساوہ۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: فرمایارسول الله عظیفیے نے: تین آتھیں ایس ہیں، جنہیں نارجہنم نہیں چیوئے گی۔ نبر 1 وہ آگھ جو جہاد فی سبیل الله میں ضائع ہوگئی۔ نبر 2 وہ آگھ جواسلا می سرحد کی حفاظت کرتی ری اور نبر 3 وہ آگھ جوخوف خداہے روتی رہی۔

اے حاکم نے روایت کیااور فرٹایا: حدیث صحیح الا سناد ہے۔

حدیث: حضرت ابو بریره وضی الله عنه بی سے روایت ہے کدر سول الله عظیفے نے فرمایا: دوآ کھول پرالله نے حرام فرمادیا ہے کہ جہم کی آگ ان کو پنچے۔ نمبر 1 وہ آ تکھ جوخوف خدا سے روتی رہ اور نمبر 2 وہ آ تکھ جو اسلام واہل اسلام کی گفر سے مخاطب کرتے ہوئے رات گذارد ہے۔

اے بھی حاکم نے روایت کیا۔اس کی اسنادیٹس انقطاع ہے۔

 اے امام احمد نے روایت کیا۔الفاظ ان کے ہیں۔اورنسائی کے نز دیک اس کے بعض راوی ثقتہ ہیں۔طبرانی نے اوساو كبير ميں اور حاكم نے بھى روايت كيا۔ حاكم نے كہا: پەھدىث سيح الا ساد ہے۔ حديث: حضرت ابو ہريره رضى الله عند مروى ب: فرماتے ہيں كدر ول الله عَلَيْقُ نے فرمايا: برآ كوروزمخررورى ہوگی مگر ( نین آ تکھیں مشتیٰ ہیں ) ایک وہ آ نکے جواللہ کی حرام فرمودہ چیزوں سے دیکھنے سے جھی رہے۔ دوسری وہ جو جہاد نی سبیل الله میں بیدارر ہے اور تیسری وہ آئی جس ہے اللہ کے ڈرکی وجہ کے کسی کے سرکی مثل آنسو ہتے رہیں۔ (اصبانی) یہ حديث: حفرت سبل بن خظايد رض الله عند بروايت ب كه غزوه تنين كم موقعه برصحابد رضي الله عنم (جن ميں برخور مي شامل تھے ) نے رسول اللہ علیافتھ کے ساتھ سفر کیا۔ کانی دیر سفر کرتے رہے تی کہ شام کا وقت ہو گیا۔ مُیں نماز ظہرا داکرنے کے لئے رسول الله علی کے باس حاضر ہوا۔اس وقت ایک گھڑ سوار حاضر ہوااور عرض کیا: بارسول الله علی ایمیں آپ کے سامنے ہے گیااور فلاں فلاں بہاڑیر چڑھ کردیکھا۔ کیادیکھا ہوں کہ قبیلہ ہوازن کےلوگ سب کے سب اپنے اونوں، بکریوں اورا پی عورتوں کے ساتھ حنین کے مقام پر جمع ہورہے ہیں۔رسول الله علیقے نے جمہم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:ان شاہالله تعالی کل بہ سب مسلمانوں کے لئے مال غنیمت ہوگا۔ پھر فر مایا: آج رات ہمارا پہر ہ کون دے گا؟ حضرت انس بن الی مرخد غنوی رضی الله عنه نے عرض کی:مَیں بہرہ دوں گایا رسول الله! علیف فرمایا: سوار ہو جاؤ۔وہ اپنے گھوڑے برسوار ہو گئے اور رمول الله عليه عليه كي خدمت ميں حاضر ہوگئے ۔ انہيں رمول الله عليه في (ارشاد فرياتے ہوئے) ارشاد فريا: اس گھائی كی طرف چلے جاؤاوراس کی بلندی پر چڑھ جاؤ۔اور دیکھنا کہیں آج رات اپن طرف سے دھوکا نہ کھا جانا۔صبح ہوئی تورسول الله عَلِينَةُ مَمَازَ کے لئے جائے نمازی طرف تشریف لائے۔دور کعتیں ادافر ما کمیں (سنتیں) پڑھ کرارشادفر مایا: کیاتم نے اپنے اس وارکے بارے میں بچومحسوں کیا؟ محابہ رضی التاہ نہم نے عرض کی : یارسول الله عنظیتے! ہمیں تو بچومحسوں نہیں ہوا۔ پھرنماز کے لئے اقامت کمی گئی ۔ تورسول الله علی الله علی ماز پڑھانے گلے۔ دوران نماز آپ علیہ الصلوة والسلام اس گھائی کی طرف دکھ لیتے تھے۔ (جوآپ ﷺ کی خصوصیات میں ہے ہے۔ کسی اور کو جائز نہیں بلکہ اس کے حق میں ایسا کرنا نماز میں چوری کرنا قراردیا گیا ہے) یہاں تک کدرمول الله عظیم نے نماز پوری فرمائی اور سلام چیر کرفر مایا: بشارت ہو جمہارا سوارآ گیا ہے۔ تو ہم درختوں کے درمیان میں سے اس گھاٹی کی جانب دیکھنے لگے۔ پھروہ آگئے یہاں تک کدرمول الله عظیفے کے مائے آگر کھڑے ہوگئے۔ پھر عرض کیا: میں چیاحتی کہ اس گھاٹی کی بلندی پر پہنچ گیا جہاں کا الله کے رسول علیضہ نے مجھے حکم فرمایا تھا۔ جب ت جو كي تويس نے دونوا ) كھا نيول برجھا نكا كريس نے وہال كى كونيس ديكھا۔ اس بررسول الله علي نا نسيس فرمايا كيا آئ رات (کی وقت) تم گھاٹی پرے نیچا ترے ہو؟ عرض کیا: نہیں،صرف نمازیا قضائے حاجت کے لئے اترا ہول۔ تو رمول الله عَيْنَ فِي أَنِين فرمايا: "قَلْ أَوْجَبَتْ فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لاَ تَعْمَلَ بَعْلَ هَا" تمهار ل لتح جن واجب بوكل-ال کے بعد کوئی عمل نہ بھی کر دو تہمیں کوئی نقصان نبیں ہوگا۔ ( یعنی تم نے اسلا می فشکر کی چوکیداری کاوہ عمل کیا ہے جس کی وجہ جنة تمبارك لئے واجب ہوگئ ہے)۔اے امام نسائی اورا بوداؤ د نے روایت کیا۔الفاظ ابوداؤ د کے ہیں۔

# ترغيب

# جہاد فی سبیل الله میں مال خرج کرنا ، غازیان اسلام کوسامان ضرورت فراہم کرنا اوران کی عدم موجودگی میں ان کے اہل وعیال کی خبر گیری کرنا

حدیث: حفرت خزیمہ بن فاتک رض الله عنہ روایت ہے، فرماتے ہیں کدر مول الله عَلَیْ فرمایا: "مَنُ أَنْفَقَ نَفَقَهُ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ کُتِبَتُ بِسَبُعِیالَةِ ضِعُفِ"، جو شخص جهاد فی مبل الله میں اپنا مال (1) خرچ کرے، اس کے لئے مات موگنا اجرکھا جائے گا۔ ( کیونکہ اس نے یہ مال اعلاء کلمۃ الله واخرے ریاحت کے لئے خرچ کیا)۔

ب کی در این در این حبان نے اپنی سیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔ امام تر ندی نے فر مایا: بیصدیث حن ہے اور حاکم نے کہا: می الا ساد ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہر یرہ وض الله عنہ سے روایت ہے وہ حدیث معراج روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول الله بھٹا فی ضدمت میں گھوڑا (براق) پیش کیا گیا جو کہ اپنا قدم حد نظر تک رکھتا تھا۔ تو آپ عیسائٹی سوار ہو کر چلے۔ حضرت ہر بل علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ ایک الی قوم کے پاس پہنچ جو ایک دن کھتی بوتی تھی اور دوسرے دن اسے کاٹ لیتی تھی ہر بل علیہ السلام بھی ساتھ تھی ) جو بہی وہ قوم کھیتی کاٹ کر فارغ ہوتی کھتی پہلے کی طرح بھر کھڑی ہوتی تھی۔ تو سید عالم بھٹ کے حضرت جریل علیہ السلام سے فرمایا: اسے جریل! یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا: یہ الله کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں۔ اور جو پھھ انہوں نے فرج کیا یہ اس کا بدلہ ہے۔ کرنے والے لوگ ہیں۔ اور جو پھھ انہوں نے فرج کیا یہ اس کا بدلہ ہے۔ اس کے بدائے باری اس سے کرنا تک بڑھائی جاتی ہیں۔ اور جو پھھ انہوں نے فرج کیا یہ اس کا بدلہ ہے۔ اس کے بدائے باری کے دائے اس کا بدلہ ہے۔ اس کے بدائے باری کے دائے ہوں کیا ہے۔ اس کے دائے بیا کیا کہ بدائے ہوئے کیا ہے اس کا بدلہ ہے۔ اس کے دولے بیا کیا ہوئی کیا ہے۔ اس کیا تک بڑھائی کیا ہے۔ اس کیا کہ بدائے کیا ہے اس کیا کہ بدائے کہ کیا ہے۔ اس کیا کہ بدائے کیا ہے۔ اس کیا کہ بیا کہ بدائے کیا ہے۔ اس کیا کہ کیا ہے۔ اس کیا کہ بدائے کیا ہے۔ اس کیا کہ بدائے کیا ہے۔ اس کیا کہ بدائے کیا ہے۔ اس کیا کہ کیا ہے کہ کیا ہے۔ اس کیا کہ کیا ہے کہ کیا ہے۔ اس کیا کہ کیا ہے۔ اس کیا کہ کیا کہ کیا ہے۔ اس کیا کہ کیا ہے۔ اس کیا کہ کیا ہے۔ اس کیا کہ کیا کہ کیا ہے۔ اس کیا کیا کہ کیا گیا کہ کیا ہے۔ اس کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کو کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا کیا کہ کر کیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کرنے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا

حدیث، سرت این عروضی الله عنهما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جب بیآیت نازل ہوئی: مَثَلُ الّذِیثَ يُنْفِقُونَ اَفُوالْهُمْ فِي َسِينِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةِ ٱلْبُكَتْتُ سَبْعَ سَنَالِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ قِبَالَةُ حَبَّةٍ \* وَاللّهُ يَضُعِفُ لِمَنْ يَثَلَاعُ \* وَاللّهُ وَاسِمُ عَلِيْمٌ ﴿ (لِحَرَةَ : 261) ترجمہ: ''ان اوگوں کی مثال جوابے مال الله کی راہ میں خرج کرتے ہیں اس واند کی طرح ہے

 جس نے سات بالیں اگائیں۔ ہر بالی میں سوسودانہ ہے اور الله جس کے لئے جا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا تا ہے۔ اور الله وسعت والاعلم والا ہے ) تو رسول الله عظیفی نے بارگاہ الوہیت میں عرض کیا: اے میرے رب! میری امت کواں ہے جی زیادہ عطافر ما۔ اس پر بیآیت نازل ہوئی۔ إِنَّمَا اُیُو کَی الصَّیوُوُونَ اَجْدَدُهُمْ بِغَیْرِحِسَانٍ ۞ (زمر:10) ترجمہ: ''ممرکر نے والوں کوان کا اجرو تواب ہے حیاب عطافر ما یا جائے گا''۔

اے ابن حبان نے اپنی تھے میں اور پیمتی نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت حسن بن علی ، ابودرداء ، ابو بریره ، ابوامامه با بلی ، عبدالله بن عمر ، جابر بن عبدالله اور عمران بن حسیس منی الله عنه من من من من من بن علی ، ابودرداء ، ابو بریره ، ابوامامه با بلی ، عبدالله بن کرتے ہیں کرآ ب عصلے نے فرایا: جمن خص نے (ابنا مال) جہاد فی سبیل الله کے بیجا اور خودا پ گھر مقیم مرد نام کے بدلے سات سودرام کا تواب ملی الله وَاَنْفُقَ فِی وَجُعه وَاللّهَ فَلَهُ بِکُلّ وِدُهَم سَبعُ عِلْقَ اللّهِ وَاَنْفُقَ فِی وَجُعه وَاللّهَ فَلَهُ بِکُلّ وِدُهَم سَبعُ عِلْقَ اللّهِ وَاَنْفُق فِی وَجُعه وَاللّهَ عَلَى الله عِن الله عِن الله وَاَنْفُق فِی وَجُعه وَاللّه عِلَى الله عِن الله عِن الله عِن الله عِن الله عِن الله عَلَى الله عَلَى الله عِن الله وَالله عَلَى الله عِن الله عَلَى الله عَلَى الله عِن الله عَلَى الله عِن الله عَلَى الله عَلَى الله عِن الله عَلَى الله عَلْهُ عَلَى الله عَلْهُ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

اے ابن ما جہنے خلیل بن عبداللہ ہے روایت گیا۔

حدیث: حضرتُ معاذ بن جمل رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیجے نے فریایا: اس مجاہد کوخوش فہری ہو جو جاد فی سیسیل الله میں اکثر اوقات الله کاذکر کتار ہتا ہے اس لئے کہ اس کے لئے ہرگلہ کے وض ستر ہزار نیکیاں ہیں۔ ہر تیکی دی گانا علیہ میں الله نئی ہاں اس کے لئے مزید اجرائی ہیں۔ ہر تیکی دی گانا یا رسول الله علیہ الله فی سیسیل الله شی نال فرج کرنے کا کیا تو اب ہے؟ فرمایا: مال فرج کرنا بھی اسی اندازے کے ساتھ ہے۔ عبدالرحمٰن کہتے ہیں: میں نے حضرت معاذ رضی الله عند نے کہا کہ مال فرج کرنے کا تو اب تو صرف سات سوگنا تک ہے۔ حضرت معاذ رضی الله عَند نے فرمایا: تم نے کم سجھا ہے۔ بیٹو اب تو صرف ان کا ہے جو مال فرج کریں اور خود اپ اہل خانہ کے باس رہیں، غرز وہ میں نہ جا کیں۔ اگر وہ غرز وہ میں ہمی شریک ہوں اور مال بھی فرج کریں تو الله ان کے لئے اپنی رحت کے جاس سے دوخود النہ ان کے لئے اپنی رحت کے باس رہیں، غرز وہ میں نہ جا کیں۔ اگر وہ غرز وہ میں امراؤ الله کی خرج کریں تو الله ان کے لئے اپنی رحت کے جاس سے دوخود النہ ان کے لئے اپنی رحت کے جاس سے دوخود الله کی خرج کریں تو الله ان کے لئے اپنی رحت میں اور الله کی خرج کریں تو الله ان کے لئے اپنی رحت کے جاس سے دوخود النہ الله کی خرج کریں تو الله انہ کی جاست ہیں اور الله کی خرائے محفوظ فرما دیتا ہے کہ بندوں کا علم اور وصف آئیس بیان کرنے سے قاصر ہے۔ یوگر قو الله کی جاست ہیں اور الله کی خرج کریں عالم آئے والی ہے۔

ا بطرانی نے کیریس روایت کیا۔اس کی اسادیس ایک راوی غیرمعروف ہے۔

حدیث: حضرت زید بن خالد جنی رضی الله عند سے روایت ہے کدر سول الله عند نے فریایا: جس بندے نے جہاد فی مسلم الله عندے اور جس نے جہاد فی مسلم الله عندے خانک میں الله عندے اور جس نے جہاد میں مصروف غازی کے اہل وعیال کی اچھی طرح فرم کیری کی وہ بھی گویا شریک عزوہ ہوا۔

اے بخاری، مسلم، ابوداؤ د، ترندی اورنسائی نے روایت کیا (ابن حبان نے اپنی تیج میں اور ابن ماجہ نے بھی ای مضمون کیا مادیٹ روایت کی ہیں )۔

حدیث: حفرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فی فیلید بی لیمیان کی طرف لشکر رواند کرتے ہوئے فرایا: (گھر میں موجود مسلمان) دومردوں میں سے ایک (جہاد کے لئے) نکلے پھر پیچے رہے والوں سے ارشاوفر مایا: "أَیْكُمْ حَلَفَ الْحَادِجَ فِی اَهْلِهِ فَلَهُ مِثْلُ اَجْدِهِ" جوکاہد کی غیر موجود گی میں اس کے اہل وعیال کی خرکیری کرے گا اے اس مجاہد کے برابراتو اب ملے گا۔

اے مسلم وابوداؤ دوغیر ہمانے روایت کیا۔ (ابوداؤ دمیں نصف اجر کے الفاظ ہیں)۔

حدیث: حفرت زید بن ثابت رضی الله عنه، نبی اکرم علیق ہے رادی ہیں کہ آپ علیق نے فرمایا: جو باہد نی سیل الله کی مددکرے، اے مجاہد کے برابر تو اب ملے گا اور جو مجاہد کے اہل خاند کے ساتھ اچھا برتا ؤکرے، یا جس نے مجاہد کے اہل و عمال پر مال خرج کیا، اے بھی مجاہد کے برابر تو اب یا جائے گا۔

الصطبراني نے اوسط میں روایت کیا۔اس کے راوی سیح میں۔

حدیث: حفرت عبدالله بن بل بن حنیف رضی الله عنهم بروایت به که حضرت بل نے بیان کیا: رسول الله عیجی نے فرمایا: جس نے جہاد فی سبیل الله کرنے والے کے ساتھ تعاون کیا، یا اس کی تنگ دی میں اس کا قرض چکا دیایا مکا تب(1) کو آذاد کرانے میں مدد کی ،الله تعالی اے اس دن اپنے سائے میں جگد دے گا جس دن اس کے سائے کے بغیر کوئی سامید نہوگا۔ اے امام احمد اور دیم بی نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت سیرنا عمر بن خطاب رضی الله عند به دوایت به فرمات بین: رسول الله عین فی نازی فی سمبل الله کوسامان مازی کی سمبل الله کوسامان مازی کی سمبل الله کوسامان میرسازی کا انتظام کیا، قیامت کے دن الله اب سابی عظا فرمائے گا۔ جس نے غازی فی سمبد بنائی تاکه اس میں الله ضرورت فرایم کیا، اب اس کے برابرا جردیا جائے گا۔ اور جس نے رضائے خداوندی کے لئے کوئی مجد بنائی تاکه اس میں الله کی مارت کی جائے (بنتی الله کی کا کہ بنتی بنتی الله کیادت کی جائے (بنتی میں الله کی کا کہ بنتی کی کی کئے جنت میں گھر تعمیر فرمائے گا۔

اے ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور بیمتی نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابواما مدرضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عنظیم نے فرمایا: صدقات میں بہترین صدقا بار صد ترکابدین فی سمیل الله کے لئے خیمہ لگادینا، الله کی راویس غلام کی خدمات وقف کردینا یا راو خدایس جوان اونکی دینا ہے (تا کر کابدین ان سے کام لے کیس)۔

اسے امام ترندی نے روایت کیااور فرمایا: بیصدیث حسن صحح ہے۔

۔ (1) کا تب اس غلام کو کتبے ہیں جس نے اپنے موتی کے ساتھ ملے کرلیا ہو کہ آئی رقم اوا کردوں تو بھیے آزاد کردویا جائے اور موتی نے منظور کرلیا ہو۔ اس کی مدد کراہی سے آئی اب کا م م ہے۔ (متر م م)

### تزغيب

جہاد کی نیت سے گھوڑ ہے پالناجس میں ریا کاری نہ ہوائ ممل کی فضیلت نیز گھوڑوں کی بیشانی کے بال نہ کاٹے جائیں کہان میں خیرو برکت رکھی گئی ہے

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الته عند ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی فی ارشاد فرمایا: جس شخص نے الله التحالي پر ايمان رکھتے ہوئے جہاد فی سبیل الله کے لئے گھوڑا پالا۔ "فَانَ شِبَعَهُ وَدِیْهُ اللهِ عَدْمَ اللهِ عَدْمُ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ مِنْ رَهُمَا مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ مِنْ رَهُمَا مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ مِنْ اللهُ مِنْ مُنْ مِنْ اللهُ مُنْ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُ

اے بخاری ونسائی وغیر ہمانے روایت کیا۔

اے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ الفاظ مسلم کے ہیں۔ بیصدیث اس حدیث کا ٹکڑا ہے جو کمل طور پر باب منع الزکو ۃ میں درن ہے۔ (ای طرح کی حدیث ابن نزیم نے اپنی تیج میں اور پہنی نے بھی روایت کی ) حدیث: حضرت اساء بنت یزیدرضی الله عنہاے روایت ہے۔ فرماتی ہیں کہ رسول الله عنظیفنے نے فرمایا: گھوڑوں کی پینانی میں تاروز قیامت بمیشہ کے لئے خیرو برکت رکھ دی گئی ہے۔جس نے اپنے ہاں جہاد فی سبیل الله کی تیاری کے لئے ا اے باندھااوراس پر تواب مجھ کر فی سبیل الله خرج کیا ، تواس گھوڑے کا پیٹ بھرے ہونا ، بھوکا ہونا ، بیاسا ہونا ، سیراب ہونا ، اس کا بول ہوں کے دور اس کے بالک کی میران عمل میں رکھ دیا جائے گا۔ اور جس کی نے دکھاوے ، راکاری بجبراور فرحت کے لئے رکھا ، تواس کی بجوک ، اس کا چارا ، سیرانی ، پیاس ، لیداوراس کا بول سب بچھ تیامت کے دن مالک کی سیران میں رکھ دیا جائے گا۔

اے امام احمد رحمہ الله نے اسناد حسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت خباب بن ارت رضی الله عند روایت به فرماتے ہیں: رمول الله عظیف فرمایا: گھوڑ کی تین اسمین ہیں نمبر 1 رحمٰن کا گھوڑ اوہ بجو جہاد فی سمیل الله الله کے نمبر 2 انسان کے لئے اور نمبر 3 شیطان کے لئے رحمٰن کا گھوڑ اوہ ہج جو دل گی اور زیب وزینت کے کے رکھا کیا ہو۔ اور شیطان کا و گھوڑ اوہ ہج جودل گی اور زیب وزینت کے لئے رکھا گیا ہو۔ اور شیطان کا و گھوڑ اے جوشرطیں بدکر دوڑ ایا جائے اور اس پر جواکھیا جائے۔

اے طبرانی نے روایت کیا۔ ہیر صدیث ضعیف ہے۔ (امام احمد نے بھی قریب قریب اس مضمون کی حدیث کسی انصاری محالی ہے دوایت کی ہے نیز عبدالللہ بن مسعود ہے بھی انہوں نے ایسی ایک روایت کی )۔

حدیث: حضرت عریب رضی الله عنه سے روایت ہے۔ وہ نبی کریم عیلیج سے راوی کہ آپ عیلیج نے ارشا دفر مایا: خیرو برکت اور کامیا بی قیا مت کے دن تک گھوڑ وں کی بیشانیوں میں رکھی گئی ہے۔ گھوڑ در کھنے والے ان سے محافظ ہیں۔ ان پر فرج کرنے والا ایسا ہے جیسا کوئی ہاتھ بھر بھر کرصد قد کرنے والا ہو۔ اور ان گھوڑ وں کے بول ولید قیا مت کے روز ان کے ماکوں کے لیے جنتی مخلک کی صورت ہوں گے۔

اے بخاری مسلم، تریذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا حمیم الله ۔ (علاوہ ازیں اس کے منہوم کی حدیث حضرت ائن مرض الله عنہا ہے امام مالک، بخاری مسلم، نسائی اور ابن ماجہ نے بھی کی ہے )۔

 برکت کی دعا کیا کرو۔ان کی گردنوں میں پیڈالواور تانت (1) کے پٹے نیڈالو۔( پیکام شرکین کرتے تھے)۔ ۔

اہام احمے باساد جیدروایت کیا۔

حدیث: حفرت جریرضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: مئیں نے دیکھا کدرسول الله عظیظہ گوڑے کی بیٹانی پر اپنی انگل مبارک بھیرر ہے تھے اور ارشاد فرمار ہے تھے: ان گھوڑوں کی پیٹانیوں میں روز قیامت تک خیروبرکت، اجراور غنیت رکھ دی گئی ہے۔

الے مسلم و بخاری حمہمااللہ نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت معقل بن بیارض الله عندے دوایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیت کو گھوڑوں ہے نیادہ کو کی اور چیز بیاری نہ تھی۔ ( کیونکہ بیالله کی راوہیں جہاد کرنے میں معاون ہوتے ہیں ) پھر فرمایا: اے الله! عورتوں کی مغفرت فرمار ( کیونکہ بیافز اکش نسل انسانی ، انتظام خاند داری ، مردکے لئے راحت وسرت کا سامان میں )۔

اے امام احمہ نے روایت کیا۔اس کے راوی ثقہ میں۔

حدیت: حفرت ابوذ ررضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے میں: رسول الله علیضی نے ارشاد فرمایا: جو بھی عربی (عمر بتم کا بارادہ جہادر کھا گیا) گھوڑ اجوا سے بوقت سحر چند کلمات کے ساتھ وعاکرنے کی اجازت دکی جاتی ہے۔ (وہ گھوڑ ادعاکر ہ ہے ) اے میرے پروردگار! تو نے جمھے بنی آ دم کی ملک میں دیا اور جمھے اس کے لئے کر دیا۔ اب جمھے اس کے نزدیک اس کے المی وعیال اور مال ہے بھی زیادہ پیارا ہنادے۔

اے امام نسائی نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت عقبہ بن عبدالسلمی رضی الله عندے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله عین کارشاوفر ماتے ہوئے شاہ گھوڑوں کی بیٹنا نیوں، گردنوں اور دموں کے بال نہ کا ٹاکرو۔ کیوں کہ ان کی دموں کے بال کھیاں اڑانے کے لئے ہیں۔ گردن کے بال سردی، گرمی ہے بچاؤ کرتے ہیں اور ان کے بیٹانی کے بالوں میں خیرو برکت رکھی گئی ہے۔

اے ابود اؤ دنے روایت کیا ہے۔اس کی اساد میں مجبول راوی ہے۔

حدیث: هنرت عقبہ بن عامراور حضرت ابوقاده رضی الله تنبها ہے روایت ہے ، فرماتے ہیں: رسول الله علی نے فرمایا: بہترین گھوڑاوہ ہے جوسیاہ رنگ کا ہوجس کا منہ ، ناک اور پیشانی سفید ہواور پاؤں پر بھی سفیدی ہو۔ نیز اس کا واہا اگل پاؤں باتی جسم کا ہم رنگ ، و ( یعنی بایاں سفید اور دایاں سیاہ ، و ) بزید بن الی حبیب نے کہا: اگر اس طرح کا سیاہ گھوڑا نہ ملے تو پھر کیت ( سرخ و سیاہ رنگ کا ) اس شکل وصورت کا گھوڑا بہتر ہے۔

اے ابن حبان نے اپنی تھیج میں روایت کیا (اورای طرح کی ایک صدیث حضرت ابوقیاد ورضی الله عندے ترفدی، ابن

<sup>(1)</sup> بھیز کرل کی انتزیاں فٹک کرکے بٹ کرری می بنالی جاتی ہے۔ جیسے تارے ملک پاکستان میں مجھاجے و فیرو بنانے والے بناتے ہیں۔اے تات مجم ہیں۔ شرکین نظر بدے خاتلت کے خیال سے ایسی دی گھوڑ کے کلے میں ڈالا کرتے تھے (مترجم)

ا ہداور حاکم نے روایت کی ۔ امام ترندی نے فر مایا: بیر حدیث حسن صحیح ہاور حاکم نے فر مایا: بیر حدیث برشر ط بخاری و مسلم صحح

حدیث: حفرت عقبدر شی الله عندے روایت ہے۔ وہ نی پاک علیق ہراوی میں کدآپ علیق نے فرمایا: جبتم م حدیث جهاد کے کئے جانا چاہوتو سفید پیشانی وسفید قدم والا گھوڑا جس کا دایاں اگلا پاؤں جم کے ہم رنگ ہوخریدلو۔اس ہے تم راحت ر کامالی یاؤگے اور دشمنول سے سلامت (1) رہو گے۔

ہے۔ اے حاکم نے روایت کیااور فرمایا: بیرحدیث برنٹر ط<sup>مسلمص</sup>یح ہے۔

حدیث: حضرت ابووہب رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله عبیقے نے فرمایا: سرخ وسیاہ رنگ والے گھوڑ ہے جو مند پیثانی دسفید قدم دالے ہوں یا پیثانی داگلے قدم سفید ہوں یا جن کی پیثانی ادر چاردں پاؤں سفید ہوں رکھا کر د۔ ۔ اے ابوداؤد (الفاظ ابوداؤد کے میں )اورنسائی نے روایت کیا۔نسائی کی روایت اس سے طویل ہے۔

<sup>(1)</sup> زباز نبوی فل صاحبها اصلوٰ قر والسلام میں تیز رفتار سواری جو جنگ میں کا م آسکتی کئی ، وو کھوڑا تھا اوران میں ندکورہ اقسام کے محوز سے زیادہ کارآ مدیقے۔ نویش پاک سے معلوم اور باب کہ وقت کی تیز ترین سواری اور جدیوتر میں ہتھیار عبامہ ین کے پاس اور خی ایک زمانہ میں میکی گھوڑے بہترین و موری میں معلوم اور باب کہ وقت کی تیز ترین سواری اور جدیوتر میں ہتھیار عبامہ ین کے پاس اور خی ایک رائد میں میکی گھوڑے بہترین و ہے۔ ٹیرٹن مواری تی ۔ اگر اس دورش اینے۔ 16 وغیرہ: دیتے یا بھیا رول میں ایٹم بم: وہا تو سرکش کفاروشر کین کے مقابلہ میں ایسے ہی افتیار کیا جا تا۔ (واث (7.7)(%

## ترغيب

# غازی اورمجاہد کومیدان جہاد میں روزہ ،نماز اور ذکرالہی وغیرہ جیسے اعمال صالحہ کثرت سے کرنے جاہئیں

حدیث: حفزت ابو ہر یرہ رض الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیاتی شب معران سیر فرماتے ہوئے ایک قوم کے پاس تقریف کے ایک تو م کے پاس تقریف کے ایک تو م کے پاس تقریف کے بیات تریف کا نے ہوں ہوں کہ ہوں ہوں کا دن کا حادث کی اور دو سرے دن کا ملے لیے گئی ہوں کے ہوں ہیں؟ انہوں نے عرض گیا: یہ الله کی را بہا کے کا طرح لہلہانے لگی تو سیدعا کم علیات نے بوچھا! اے جریل! یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض گیا: یہ الله کی ایک ایک ایک ایک ایک کوسات سات سوگنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ اور جو چھانہوں نے (دنیا میں) خرج کی تھا ہوں کے (دنیا میں) خرج کی لیے ایک کا کھیل ہے۔ (بزار)۔

حدیث: حضرت ابوسعید ضدری رض الله عند بروایت ب، فرماتی بین: رسول الله علی فی ارشاد فرمایا: "مَامِنُ عَبُل فَصُومُ عَبُل فَصُومُ الله عَلَيْكَ اللهُ بِذَالِكَ اللهُ بِذَالِكَ الْمَوْمُ وَجُعَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِینُ حَوِیفًا" جم بنده مومن فی جم الله الله برد الله برد الله برد الله تعالی اس کے چرکوآتش دورخ سے سر سالدراه دور کردےگا۔

کردےگا۔

بخاری مسلم، ترندی ، نسائی۔

حدیث: حضرت معاذبن انس رض الله عنه ہے روایت ہے، فریاتے ہیں: رسول الله عنظیم نے فرمایا: جس خص نے جہاد فی سبیل الله کے دوران رمضان کے علاوہ کی ایک دن کا روز ہ رکھا، اے آگ ہے اتنا دور فریا دیا جائے گا کہ تیز رفتار طالتور گھوڑ ااک سوسال میں وہاں تک بھٹے کے۔

اے ابویعلیٰ نے زبان بن فا کد کے طراق ہے روایت کیا۔(اس مضمون کی احادیث طبرانی نے کبیر واوسط میں اور نسانگ نے بھی روایت کی میں )

حدیث: حفرت ابودرداءرض الله عنه ہےروایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَنْظِیْنَا نے فرمایا: جم نے جہاد نی سیل الله کرتے ہوئے ایک نفل روز ہ رکھا، الله تعالیٰ اس کے اور آگ کے درمیان آئی چوڑی خندق بنا دے گا جنٹی چوڑ اکی زیمن و آسان کے درمیان ہے۔

اسے طبرانی نے اوسط اور صغیر میں باساد حسن روایت کیا۔ (الی ہی روایت تر نہ کی میں بھی ہے )۔

حدیث: حفرت بهل بن معاذا ب والدرض الله عنها بروایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: رسول الله ﷺ نے فرمایا: بشک نماز، روزہ اور ذکر خدا، جہاد نی سمیل الله میں مال خرج کرنے سے سات سوگنا تک زیادہ کئے جاتے ہیں (مال خرج کرنے کے بات سوگنا زیادہ تواب کرنے کی بنسبت ان کا تواب سات سوگنا زیادہ تواب

رکتا ہے بعنی چارلا کھانوے ہزار گنازیادہ تو اب)۔ اے ابوداؤدنے زبان کے طریق سے روایت کیا۔

حدیث: حفرت معاذین جبل رضی الته عندے روایت ہے کہ رسول الله عین نے فرمایا: بشارت ہواس مجاہد کو جو جہاد فی سیل الله میں الله کاذکر کثرت ہے کرتا ہے۔ اس لئے کہ ہر ہر کلمہ کے عوض اے سترستر ہزار نیکیاں عاصل ہوتی ہیں۔ چھران میں ہے ہر نیکی دس نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ ساتھ ہی وہ اجروثو اب بھی ہے جواس کے لئے اللہ کے ہاں موجود ہے۔ (وہ کتا ہے؟ ہماری عمل و مجھے بالاترہے )۔

> . اے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس کی سند میں ایک راوی کا نام نہ کو نہیں۔

حدیث: حضرت معاذرض الله عنه جناب رسول الله عَلَيْنَ عَدادی بین که ایک خُض نے آپ عَلِیْ ہے سوال کیا: عجام ین میں کون سامجام سب سے زیادہ اجروثواب پانے والا ہے؟ ارشاد فرمایا: "اَکْفُرُ هُمُ لِلْهِ تَبَادَكَ وَتَعَالَى ذِكُواً" جوان میں سے الله تارک وتعالیٰ کا ذکرسب سے زیادہ کرتا ہو۔ (الحدیث)۔

اے امام احمد وطبر انی رحم مااللہ نے روایت کیا۔

حدیث: «منزت بهل بن معاذ اپنے والد گرامی رضی الله عنبما سے روایت کرتے میں که انہوں نے کہا: رسول الله عظیمی میں فرماتے میں: جم شخص نے جہاد فی سمبیل الله کے دوران سوآیات تلاوت کیں ،الله تعالیٰ اسے انہیاء (علیم السلام )صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ لکھید ہے گا۔

اے حاکم نے زبان عنہ کے طریق ہے روایت کیااور کہا کہ بیحدیث تی الاساد ہے۔

حدیث: حفرت الن رضی ان می مرفوع روایت به کتبی بین: فرمایار مول الله عن نے: میری مجدیس ایک نمار فا تواب دس بزار نماز وں کے برابر ہے۔ جد حرام میں ایک نماز کا ثواب ایک لا گھفاز وں کے برابر ہے۔ "وَالصَّلَوٰةُ بِادُضِ . الزِ باطِ بِالْفَی الَّفِ صَلَوٰقِ" اور میدان جنگ میں ایک نماز کا ثواب میں لا کھ (1) نماز وں کے برابر ہے۔ (الحرب )

اے ابواشنج ابن حمان نے کتاب الثواب میں روایت کیا۔

حدیث: اور سیخی نے حضرت ابوا مامر رضی الته عنہ ہے روزیت کی سول الله سیکنٹے نے فرمایا: (میدان جنگ میں) مجاہد کی ایک نماز کا تواب پانچ سونماز وں کے برابر ہے اور جہاد میں ایک دیناریا ایک درہم خرچ کرنا، اس سات سودینار وورجم ہے اُفضل ہے جواس نے کسی اور نیک کا م میں خرچ کیا۔ (واللہ اعلم)۔

<sup>۔</sup> (1) تُوابِ مِن کی میش کا تعلق مُل کر نیوالے کے خلوص وللبیت کے ساتھ ہے۔ بشا خلوص زیادہ ای قدر تُواب زیادہ۔ انبذاییا اعتراض پیرائیس بوسکنا کر کی حدیث میں ثواب زیادہ اور کی میں کم کیوں بیان فر مایا کمیا ہے؟ ( نائبم ) ( ستر جم )

## تزغيب

# صبحوشام جہاد کے لئے جانااوراس کے لئے پیدل چلنا مجاہد کا غبار آلود ہونااور جہاد فی سبیل الله میں خطرات کاسامنا کرنا نیز ان اعمال کی فضیلت

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا: الله کی راہ میں جہاد کے لئے ایک شیخ یا ایک شیخ کی الله عندے کا مال و منال ہے بہتر ہے۔ جنت میں ایک تیرر کھنے کی جگہ یا ایک جھڑی رکھنے کا مقام، تمام دنیا اور سامان دنیا ہے بہتر ہے۔ اگر کہیں جنتی خاتون (حور) اہل دنیا کی طرف جھا تک لے، تو زمین و آسان کی تمام مخلوق چک الشخاور زمین و آسان کے درمیانی خلا کو خوشبوے جمرد ہے۔ "وَلَنْصِیفُهَا عَلَی دَأْسِهَا حَیْدُ فِنَ اللهُ نَیْا وَمَا اللهُ نَیْا وَمَا اللّهُ نَیْا وَمَا اللّهُ اللّهِ مَا مُنْ اللّهِ مَا حَمِین بر هر ہے۔ اللّهُ نَیْا وَمَا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ وَمَا فِيْهَا سَالِ کَا وَمَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الل

اسے بخاری ومسلم وغیر ہمانے روایت فر مایا ہے۔

حديث: حضرت الوابوب رضى الله عند حروايت ب، فرمات بين: رسول الله علي في غرمايا: "عَلَاوةٌ فِي سَبِيل الله وَ وَدُوحَةٌ خَيُرٌ مِنَا طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمُسُ أَوْغَوَبَتُ" راه خدا مي ايك م ايك شام بركرنا براس چز (دنا مايس) بربتر برم ريسورج طلوع وغروب بوتا ب-

مسلم ونسائی (نیز بخاری) نے اے روایت کیا۔

حدیث: مُضرت بهل بن سعدرضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله عنظیۃ نے ارشاوفر مایا: جہاد فی سہیل الله کے گئے ایک دن بحالت تیاری مورچہ بندر ہتا، دنیا اور دنیا کی ہر چیز ہے بہتر ہے۔ اور جنت میں ایک کوڑار کھنے کی جگہ ل جانا، دنیاو نعت ہائے دنیا ہے بہتر ہے۔ ایک شام جو بندہ جہاد فی سبیل الله میں گذارے یا ایک صبح گذارے، بیددنیا ومتاع دنیا ہے بہتر ہ افضل ہے۔

بخاری، سلم، ترندی اوراین ماجه نے اے روایت کیا۔ بیرحدیث پہلے بھی گذر پچکی ہے۔ حدیث: اورانبی (حضرت بہل) رضی الله عنہ ہے روایت ہے، فرماتے میں: رسول الله عیالیہ نے ارشاد فرمایا: جو بنیم:

عب بیت . اور این کر سرت کان کاری الله عند ہے روایت ہے ، کر مالے بین زرسوں الله علیے کے ارساور ماہوں ہو . ح مسلم راہ قق میں مجاہد بن کریا قج کے ارادہ ہے تلبیہ کہتا ہوا جائے ، تو سور ج اس کے گنا ہوں کواپنے ساتھ لے کر ڈو بتا ہے-( تمام گناہ معاف کردیے جاتے ہیں )۔

اعطرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حسنرت این عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله عنیانی نے ارشاد فربایا: الله کی راہ میں جہاد کرنے والے، الله کے گھر کا جج اور عمرہ کرنے والے الله کی جماعت میں ۔ اگر پیاوکٹ الله ہے کو کی دعا کریں تو قبول فربائی جاتی ہے۔
اے این ماجد اور این حبال نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے (نسائی ، این ماچہ ، اور این فزیمہ نے اسے حضرت ابو ہم رہم رہی الله عند سے روایت کیا۔ این ماجہ کی روایت کے آخری الفاظ میں: ''اگر بید هشرات الله سے دعا کریں تو وہ قبول فربا تاہے ، اور اگراس سے مغفرت طلب کریں تو مغفرت فربادی جاتی ہے''۔

اور اگراس سے مغفرت طلب کریں تو مغفرت فربادی جاتی ہے''۔

اے مسلم نے روایت کیا۔الفاظ بھی مسلم ہی کے ہیں۔علاوہ ازیں اہام ہالک، بخاری اور نسائی نے بھی! ہے روایت کیا ہے۔ ان کے الفاظ ہیں کہ:'' اللہ نے ذرراری لے لی ہے اس شخص کی جواس کے راستہ میں جہاد کرے جبکہ اس اس کے گھر کی طرف اجمز ہے اللہ کی راہ میں جہاد کے سواکسی اور غرض نے نہ ذکالا ہو۔ کہ اسے جنت میں واضل فرمائے یا اسے اس کے گھر کی طرف اجمز ہائی خیرت دے کروا پس کرے'' ۔ (الحدیث)

حدیث: حفرت ابوما لک اشعری رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله عند نے فرمایا: جو شخص گھرے جہادتی سمیل الله عندے الله عندے الله عندے کا فنے ہے الله کے لئے اللہ اللہ کی خرف ہوگیا ، بیا ہے اس کے گھوٹ یا اونٹ نے کچل ڈالا ، بیا کی زہر لیے جانور کے کا نئے ہے مرگیایا ہے بہتر پرالله کی مرضی ہے کی بھی وجہ نے فت ہوگیا تو بے شک وہ شہید ہاوراس کے لئے جنت ہے۔
اُر تی بارداز دینے روا سے آئی ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیا الله علیا جو شخص کی کا رادہ کر کے گھرے نکلا بجرفوت ہوگیا، الله تعالیٰ اس کے لئے قیامت تک (ہرسال) کی کرنے والے کا تواب کھودے گا۔ جو بنرہ عمرہ کے ارادہ سے نکلا، بھر راستہ میں انتال کر گیا ہو الله روز قیامت تک عمرہ کرنے والے کا اجراس کے حق میں لکھے گا۔ اور جو آدمی راہ خدا میں جہاد کے لئے نکلا بھراسے موت آگی (میدان تک نہ بھنی پایا) تو خدائے قد وس اس کے نامہ اممال میں تاقیات جہاد کے لئے نکلا بھراسے موت آگی (میدان تک نہ بھنی پایا) تو خدائے قد وس اس کے نامہ اممال میں تاقیامت جہاد کے لئے نکلا بھراسے موت آگئی (میدان تک نہ بھنی پایا) تو خدائے قد وس اس کے نامہ اممال میں تاقیامت جہاد کرنے والے کا اجرو فواب کھودے گا۔

ا ہے ابویعلیٰ نے محمر بن اسحاق کی روایت ہے ذکر کیا ہے۔ اس کی باقی اسنا د ثقہ ہے۔

حدیث: حضرت معافر بن جبل رضی الله عنه بے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ نے ہم بے پانچ چیزوں کے بارے میں عبدلیا کہ جو تحض ابن میں بے کوئی ہجی بجالائے گا وہ الله تعالیٰ کی ذمه داری میں ہوگا ( کہ الله الله جنسے میں داخل فرمائے) نمبر 1 جو کی بیار گئی جیاؤت کو جائے۔ نمبر 2 کسی سلمان کے جنازہ میں شامل ہو۔ نمبر 3 جباد فی سیم الله کے لئے نکطے نمبر 4 کسی نیکو کارحاکم کے پاس جائے اس ارادے سے کہ اس سے ادب آ داب سیکھے گا ادراس کی عزت واحترام کرے گا یا نمبر 5 ( فتوں سے بی بچا کر ) اپنے گھر میں جیشار ہے کہ خود بھی سلامت رہے اور دوسر بے لوگ بھی اس سے سلامتی میں دہیں۔

اے امام احمد (الفاظ آپ ہی ہے ہیں) ہزار ، طبر انی اور ابن خزیمہ وابن حبان نے اپنی اپنی حیجے میں روایت کیا۔
حدیث: حضرت ابن عمر رضی النہ عنہما، نبی کریم عبیقتے ہے روایت فرماتے ہیں کدر سول الله عبیقتے نے ان احادیث میں بیان فرمایا جوآپ اپنے رب تعالیٰ ہے روایت فرماتے ہیں کہ میر ارب فرماتا ہے: میرے بندوں میں ہے جو بندہ میر کی رضا کی تعالیٰ ہوآپ اپنے ایسے واپس لوٹایا (میدان جہا کی تلاش میں میرکی راہ میں جباد کے لئے نکل ، میں اس کی شاخت لیتا ،ول کہ اگر میں نے اسے واپس لوٹایا (میدان جہا دے ) تو اس طرح اوٹاؤں گا گھروہ اجروثو اب اور مال غنیمت لے کراو نے گا'' وَانَ قَبَضَتُهُ عَفَوْتُ لَهُ'' اورا اگر میں نے اس کی دوج قبض کر لی (کہ جام شیادت نوش کر ادبا) تو اس کے مغفرت فرمادوں گا۔ (نسائی)۔

حدیث: حفرت الو بریره رضی الله جندے روایت بن فرماتے ہیں کدر سول الله علی نے فرمایا: وه آوی نارجہم میں داخل نہیں ہوگا جوالله علی خوف سے روتا رہا ہو یہاں تک کددود دھ تشوں میں والیس ہوجائے (جبکہ دوہ ہوادود ھ تشول میں دوبارہ والیس جانا ناممکن ہے) اور "وَلَا یَجَمّنیم ہو جَنّے مُنارٌ فِی سَبِیلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنّیم" جباد فی سبیل الله میں الرنے والی کرداوردوز نی کارحوال ایک جگہ جی نہیں ہو کتے۔ کرداوردوز نی کارحوال ایک جگہ جی نہیں ہو کتے۔

اے امام تر ندی رحمہ الله نے روایت کیا۔ الفاظ محمی تر ندی کے ہیں اور آپ نے کہا: بیصدیث حسن غریب محمج ہے۔ الن کے علاوہ نسائی ، حاکم اور بیماتی نے بھی اے روایت کیا ہے۔ البتہ ان کے الفاظ اس طرح ہیں: '' جہاد فی سیس الله میں از نے والی گردوغبار اور جہنم کا دھوال کبھی بھی ایک مسلمان کے گلے میں جمع نہیں ہو کتے''۔ (بیہ ہو، منہیں سکتا کہ مجاہم مخلص بھی ہواور

جہم میں جلاجائے )۔ حاکم کہتے ہیں: بیرحدیث سیح الاسناد ہے۔

مهال الله عليه الله عنه عبر رضى الله عند روايت م، فرمات مين: رسول الله عليه عليه في فرمايا: "مَاعُيرَّتُ وَلَا حديث: جيمرت عبدالرطن بن جير رضى الله عند عند من الله عن الله عن عباراً لود بول، ينيس بوسكاً كه نارجنم فَامَا عَبْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَمَسَّمُ النَّارُ" جم بندے كقدم جهاد في سيل الله عن غباراً لود بول، ينيس بوسكاً كه نارجنم التي يونكن كيم -

اَے امام بخاری نے روایت کیا۔ الفاظ مجھی انہیں کے میں اور نسائی وتر ندی نے بھی ایک حدیث میں اے روایت کیا ہے۔ جس کے الفاظ میں:'' جس کے قدم راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے غبار آلود ہوجا کیں و د آگ پر حرام ہیں'۔ (اس کے تربر قریب مضمون کی احادیث نسائی ، حاکم ، طبر انی بیعتی اور امام احمد حمہم اللہ نے بھی روایت کی ہیں )۔

اے ابوداؤ دنے اپنی مراسل میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت سے مقرب میں ایک جماعت کے امیر مالک بن عبداللہ عنی بین: ایک دفعہ ہم سرزیمن روم میں ایک جماعت کے ساتھ جارہ سے مقرب اللہ عند سے یہ حضرت مالک جابر بن عبداللہ وضی الله عند سے یہ حضرت مالک جابر بن عبدالله وضی الله عند سے یہ حضرت مالک جابر بن عبدالله وضی الله عند الله والله وا

غبارآ لود ہوئے ، الله اس شخص کو دوزخ کی آگ پرحرام فر مادے گا۔ اس پرلوگ کود کراپی سوار یول سے اتر پڑے مئیں نے کسی دن اتنے لوگوں کو بیدل چلتے تہیں دیکھا۔

ابن حبان نے اپنی صحیح میں اے روایت کیا۔الفاظ بھی انہیں کے ہیں۔(ابویعلیٰ نے بھی حضرت سلیمان بن مویٰ رض الله عنہ ہے اے باسناد جیدروایت کیا )۔

حدیث: حفزت ام المونین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله عنها ہے روایت ہے، فر ماتی ہیں: مَیں نے رسول الله عَنْظِیْکُور فرماتے ہوئے سنا: راہ خدامیں جس بندے کے دل کوخوف وخطر لاحق ہوا، الله تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ ترام فرمادے گا۔ اے امام احمد رحمہ الله نے روایت کیا۔ اس کے راوی نقتہ ہیں۔

حدیث: حفرت سلمان رضی الله عند سے روایت ہے، فریاتے ہیں: رسول الله علی فی غربایا: جب موئن بندے کے دل میں جہاد فی سبیل الله کرتے ہوئے کوئی خوف وخطر گذرتا ہے، تواس کی خطائیں یوں گرتی ہیں جیسے مجبور کے درخت سے خوشے گرتے ہیں۔

اسے طبرانی نے کبیراوراوسط میں روایت کیا۔

## ترغيب

# جہاد فی سبیل الله میں شہادت کی دعا کرنا

حدیث: حفرت مل بن صنیف رضی الله عند سے روایت ہے کہ رمول الله عَیْنِی نَّے ارشاد فرمایا: "مَنْ سَنَلَ اللّهُ الشَّهَادَةَ بِصِدُقِ بَلَغَهُ اللَّهُ مَنَاذِلَ الشَّهَادَآءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِه" جم نے الله تعالی سے صدق دل کے ماتھ شہادت کا موال کیا، الله تعالی اسے شہداء کے درجات میں بہنچادے گا اگر چدوہ اپنے بستر پر بی فوت ہو گیا ہو۔ دسل سے درجہ نے درجہ نے درجہ سے میں میں کہ سے درجات میں کہنچادے گا اگر چدوہ اپنے بستر پر بی فوت ہو گیا ہو۔

(مسلم،ابوداؤد،ترندی،نسائی،ابن ماجه)\_

حدیث: حفرت انس رضی الله عند سے روایت ہے ،فرماتے ہیں: رسول الله عظیفتے نے ارشاد فرمایا: جس نے قلب صادق کے ساتھ شہادت ما گا، اسے شہادت (کی فضیلت) عطافر مادی جائے گی اگر چداسے (میدان جہاد میں) شہادت کی موت نعیب ندہ کی ہو۔

ا ہے سلم دغیرہ ادر حاکم نے روایت کیااور حاکم نے کہا: بیعدیث بخاری دسلم کی شرائط کے مطابق صیح ہے۔

حدیث: حضرت معاذین جبل رضی الته عند سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله علیہ کو بیار شاد فرماتے ہوئے سا: جمشخص نے اونٹی کا دودھ دو ہے کے وقفہ کے برابر بھی الله کی راہ میں جہاد کیا، اس کے لئے جنت واجب ہو چکی ۔ اور جس نے الله سے بصدق دل اپنی شہادت کا سوال کیا، پھر فوت ہوگیا یا کسی اور وجہ سے آتی کردیا گیاتو اس کے لئے شہید کے برابر تواب ہے۔ جمے جہاد فی سمبیل الله میں کوئی زخم لگ گیا یا کوئی چوٹ (1) پنجی، وہ قیامت کے روز ای طرح اسے لئے ہوئے عاض ہوگا۔ اس زخم کا رنگ زعم ان جیسا اور اس کی بومشک کی خوشبوجیسی ہوگی۔ (الحدیث)

اے ابودا وُد ، تر ذی ، نسانی ، ابن ما جداور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ گر ابن حبان کے الفاظ میں یہ بھی ہے کہ: ''جم نے التٰہ تعالیٰ سے خلوص دل کے ساتھ شہادت کا سوال کیا ، اللہ تعالیٰ اسے شہید کا تو اب عطافر مائے گا اگر چہوہ اپنے لہتر پہ بی فوت ہوا ہو'' ۔ نیز اے حاکم نے بھی روایت کیا اور کہا کہ بیر صدیث برشر انظ بخاری وسلم صحیح ہے۔

(1) كالمرين كى السي بى تكاليف كـ اجروثواب كوبيان كرتے ہوئے قر آن تيكيم ارشاد فرماتا ب:

مَّا كَانُوكُ هَلِي النَّهِ مِينَّةَ وَمَنْ حُولَمُ فِينَ الْاَعْرَابُ اَنْ يَتَحَلَّقُوا عَنْ مَّ مُولِ اللَّهِ وَلا يَرْخَيُوا إِنْ نَفْيِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ۖ وَٰلِكَ بَالَهُمْ وَلا يَعْمِيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَلا يَعْمِيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّلْمُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّلْم

## تزغيب

# جہاد فی سبیل الله کے لئے تیراندازی کرنااور سیکھنا

#### ترہیب

### جس نے تیراندازی سکھنے کے بعد بے تو جہی سے چھوڑ دی

حدیث: حضرت عقبہ بن عامر رضی الله عنہ بروایت ب، فرماتے میں: مُسِل نے رسول الله عظیمی کوال وقت ارثاد فرماتے ہوئے سا جبکہ آپ عظیمی منر شریف پر وعظ فرمار ہے تھے۔ وَ اَعِنُ وَالْهُمُ مَّمَا اسْتَطَعْتُمُ مِّنْ فَقَوَّ وَالفال:60) '' اور جتنی قوت وطاقت تم بن پڑے ان کا فروں کے لئے تیار رکھو''۔ ''اللّا إِنَّ الْفُوَّةَ الوَّمُمُ تَمِن مرتبہ''ن اوا قوت تم اندازی (1) بی ہے۔ خبر دار ، قوت وطاقت تیراندازی بی کا نام ہے۔ آگاہ رہو، قوت وطاقت تیراندازی بی کو کہتے ہیں۔ (مسلم وغیرہ)۔

اے ابوداؤد (لفظ بھی انہیں کے ہیں) نسائی اور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے کہا کہ بیہ حدیث صحح الاسناد ہے اور تیکی نے بھی حاکم وغیرہ کے طریق ہے اے روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت سلمہ بن اکوئ وضی الله عندے روایت ہے ، فرماتے ہیں: ایک مرتبہ نی کریم علی کے پوگوں کے پاک سے گذرے جو تیراندازی کی مثل کررہ تھے۔ تو آپ علی نے انہیں فرمایا: اے اولا داسمعیل (علیہ السلام)! تیرانداز کا کی کوئر تبہارے باپ (حضرت ابراہیم واسلعیل علیماالسلام) تیرانداز تھے تم تیر چلاؤاور میں (اسمثق میں تبہارے مقابل) بی فلاں کے ساتھ میں وال برایک گروہ نے اپنے ہاتھ تیر چلانے ہوروک لئے۔ تو رسول الله علی نے فرمایا:

(1) اس دور میں تیرا ندازی ہی سب نے یا دوموثر ہتھیارتھی۔اور قبل از یں حدیث گذر چکی کہ دشن کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنی قوت وطاقت تیار دکھو بکہ فرمان قربان کہ کی بیان ہو چکا۔انگ اسلام کو اپنے خداد صطفحۃ جمل و علیات کے فرمان کو بھی فراموش نہ کرتا چاہیے۔اور ہرتم کا جدید اسلوخوب بنج کم کما چاہیے۔انجائی تیز رفتار جنگی طیارے اورائم بم مسلمانوں کے پاس ہونا بہت ضروری ہیں۔آج اگر مسلمانوں کے پاس یہ المح ہوتا تو ہونسیا اور چینیا وفیرہ ممل مسلمانوں کی حالت بینہ ہوتی جوہوری ہے۔(مترجم) تهبیں کیا ہوا کہ تم تیرانداز کی نہیں کرنتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: ہم نیسے تیر پھینکیں جبکہ آپ تو اُن (ہمارے مدمقائل اوگوں) کے ساتھ میں۔ نبی کریم علیف نے ارشاد فر مایا: جلوتم تیراندازی جاری رکھومیس تم سب کے ساتھ ہوں۔

لووں) کے بات میں جب سے ما ھیہوں۔
اے بخاری وغیرہ اور دار قطنی نے روایت کیا مگر دار قطنی کے الفاظ میں یہ بھی ہے کہ:''فرمایا: تم تیر چلاؤ جبہ میں بی ادرع کے ساتھ ہوں۔ تو مدمقائل لوگوں نے تیرا ندازی روک دی اورعوش کرنے گئے: جن کے ساتھ ہوں انہیں کب مغلوب کیا جاسکتا ہے؟ اس برسیدعا کم علیقت نے فرمایا: اچھاتم تیراندازی کر داورمئیں تم سب کے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد دہ ساران تیراندازی کرتے ہیں جس کے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد دہ ساران تیراندازی کرتے ہیں ، کہتے ہیں ، تمہارے لئے تیر حدیث تیراندازی کی دھرے میں ، کہتے ہیں ، تمہارے لئے تیر حدیث اندازی کی حداث میں کہتے ہیں ، تمہارے لئے تیر اندازی کی حداث کی منافروں کے کیونکہ یہ جملائی کا کا م ہے۔ یا تمہارے بہترین کھیلوں (1) میں ہے۔

اے ہزاراورطبرانی نے اوسط میں روایت کیا اورطبرانی میں بیالغاظ میں:'' بیتمہارے ا<del>یٹھے ک</del>یلوں میں ہے ہے'۔ان دونول کی اساد جدید قو ک ہے۔

حدیث: حضرت عطاء بن ابی رباح رضی الله عنه ہے روایت ہے ، فریاتے ہیں : نمیں نے جابر بن عبدالله اور جابر بن عمیر رضی الله عنہ ہے روایت ہے ، فریاتے ہیں : ممیں نے جابر بن عبدالله اور جابر بن عمیر رضی الله علیہ کے ایک دوسرے کی طرف تیر پھیک رہے ہیں۔ پھرایک صاحب تھا کہ کہ میٹے گئے تو دوسرے ساتھی کہنے گئے : کیا تمستی و کا بلی ہے کام لے رہے ہو؟ حالا تکہ میں نے رسول الله علیہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے ، ہروہ کام جو الله عزوج کو سے تامدے ہے مشتی ہیں جو اس کے ذکر ہے نہ ہو وہ کھیل کو دیا ہو و خطاء ہے مگر چار کام ہیں جو اس تامدے ہے مشتی ہیں نے رک کے درمیان چلنا (وضاحت اوپر کی حدیث میں ہے ) نمبر 12 سے گھوڑے کو سامانا نمبر 2 سام ہو کہ کے درمیان چلنا (وضاحت اوپر کی حدیث میں ہے ) نمبر 12 سے گھوڑے کو سامانا نمبر 3 سے مشتی ہیں تبدیل کی کرنا اور نمبر 4 گھڑ دوڑ سکھانا۔

اسے طبرانی نے کبیر میں جیدا سناد کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت عقبہ بن عامر رضی الله عنہ روایت ہے، فرماتے ہیں: مئیں نے سنا کدرمول الله عظیم فرمارہ ہے: عقر یب تمہارے ہاتھوں بہت سے ملک فتح ہوں گے اور الله تعالیٰ تمہارے لئے کافی ہوگا۔ تو تم میں سے کوئی بھی اپنے تیروں سے کیلنا (تیراندازی کی مشق) نہ تچھوڑ دے۔ (مسلم وغیرہ)۔

حدیث: حفرت ابونج مرو بن عبدرض الله عندے روایت ، فرماتے ہیں: میں نے رسول الله عظی ارشاوفر ماتے ہیں: میں نے رسول الله عندے کا اندرایک درجہ اسکانے ایک تیر (جہاد فی سیمل الله کے لئے ) پچینکا تواس کے لئے اس کے بدلہ میں جنت کے اندرایک درجہ

<sup>(1)</sup> معلم ہوا مسلمان کے لئے ایسے کھیل جائز ہیں جن ہے جسمانی دؤہی صلاحیت میں اضافہ ہو۔ (مترجم)

ہوگا۔ تو میں نے اس روز سولہ تیر چلائے۔ (نسائی)۔ (حضرت معدان بن ابوطلحہ رضی الله عندے الی ہی روایت ابن حبان نے کی)۔

حدیث: اور بیروایت بھی انہی ہے ہے۔ فرماتے ہیں: مئیں نے سنا کدرسول الله عَلَیْ فرمارے تھے۔ جم نے الله کی راہ میں جہادکرتے ہوۓ (وٹمن کی طرف) ایک تیر پھینکا تو یہ اس کے لئے ایک غلام آزاد کرنے کے ہم پلہ ہوگا۔

اے ابوداؤ دنے ایک حدیث میں روایت کیا۔ اور ترندی و حاکم نے بھی اے روایت کیا ہے۔ امام ترندی نے کہا کہ ر حدیث حسن صح ہے۔ حاکم نے کہا: بیحدیث بخاری وسلم کی شرط کے مطابق صحح ہے۔ جبکہ بخاری وسلم نے اے روایت نہیں کیا ہے۔

اے نسائی نے تھیجے اسناد کے ساتھ روایت کیا۔امام تر ندی نے صرف بڑھا پے کا ،ابوداؤ دنے غلام آزاد کرنے کا اور ابن ماجہ نے تیر چھیئنے کا ذکر کیا۔این ماجہ کے الفاظ میں: '' میں نے رسول الله عینے کو ارشا دفر ماتے سنا: جس نے دشمن کی طرف ایک تیر پھینکا ، وہ نشانے پر بیٹھ گیایا خطاء ہوگیا ، دونوں صورتوں میں اے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب حاصل ہوگا'۔(ابو امامہ رضی الله عنہ ہے ایک ہی روایت طبر انی میں ہے )۔

حدیث: حضرت کعب بن مره رضی الله عند بروایت به فرماتے میں: رسول الله میلینی کومیں نے بیار شاد فرماتے میں: رسول الله میلینی کومیں نے بیار شاد فرماتے میں: حسن نے میرار شار کی کار کی درجہ بلند فرمائے گا۔ اس پر حضرت عبدالرحمٰن بن نجام رضی الله عند نے عرض کیا: یارسول الله عند نے عرض کیا ہے۔

اسے نسائی اور ابن حبان نے اپنی سیح میں روایت کیا۔

حدیث: حفرت عقبہ بن عبداللمی رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی سرور علی نے اپنے اصحاب رضی الله عنم سے اللہ اللہ ا ارشاد فرمایا: الشواور جنگ کرو۔ زادی کہتے ہیں: اس جہاد فی سمیل انله میں ایک صاحب نے تیر مارا۔ تو نبی کریم علی ف فرمایا: اس تیرنے (جلانے والے کے لئے جنت) واجب کردی۔ (یا اس مجاہدنے تیر چلا کراپنے لئے جنت واجب کرلی)۔ اے امام احمد رحمد الله نے اسناد حسن کے ساتھ روایت فرمایا۔

حدیث: حفرت انس رضی الله عند روایت ب، فرمات بین: رسول الله علیة نے فرمایا: جس فض نے جهاد فی سبل الله بین الله علی الله بین الله ب

ے جارغلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا۔

. اے بزارنے شبیب بن بشرعن انس سے روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابو بریره رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: جس نے راہ خدا میں اسکتم طایا اقتراب کے لئے بروز قیامت باعث نور ہوگا۔

حدیث: حفرت عقبہ بن عامر رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَلَيْكُ فَرَمایا: "مَنْ عَلِمَ الرَّمْی نُمْ تَرَکَهُ فَلَیْسَ مِنَّا اَوْفَقَکُ عَصٰی" جم نے تیراندازی کیمی پھراہے ترک کردیاوہ ہم میں (1) نے نہیں ہے۔یاس نے (فداو مصطفے جل وعلاو عَلِیْکِ کی) نافر مانی کی۔

اے مسلم اور ابن ماجہ نے روایت کیا گر ابن ماجہ کے الفاظ میں:'' جس نے تیراندازی سیمی پھراسے چھوڑ دیا اس نے میرک نافر مانی کی''۔

حدیث: حضرت ابو ہر پرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے وہ نبی اکرم عنیائی ہے راوی کہ آپ عیائی نے فر مایا؛ جس نے تیراندازی کرنا سیکھالچر جملا دیا حالا نکہ بیرالله کی ایک نعمت تھی تو اس نعت کا افکار کر دیا۔

اسے ہزاراورطبرانی نے صغیرواوسط میں باسنادحسن روایت کیا۔

<sup>(1)</sup> ان امادیث سے معلم ہور ہاہے کہ مسلمانوں کونون سپاہ گری ہیں بھی مکمل مہارت حاصل ہونی چاہے۔ ہاتھ تو ڈکر بیٹھ رہنا اور کہنا کہ خداس دیکتا ہے دوفور بندوبرت کر سے گاتو کل کی تعریف جیس ، بر دیل اور پیٹیبراعظم منگلے کی سنت وحدیث ہے جہالت کی دلیل ہے۔ (مترج

## تزغيب

# الله تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔اس راہ میں زخم کھانے کی فضیلت، اور صف بندی و جنگ کے وقت دعا

حدیث: سیدنا ابو ہریرہ رضی الله عند ہے روایت ہے کہ رسول الله عظیمتے ہے سوال کیا گیا: کون سائمل افضل ہے؟ ارشار فرمایا: الله اوراس کے رسول (جل وعلاو علیقے) پر ایمان رکھنا۔عرض کیا گیا: پھرکون سا؟ تھم ہوا: راہ خدا میں جہاد(1) کرنا۔ پوچھا گیا: پھراس کے بعدکون سائمل افضل ہے؟ سیدعالم علیقتے نے جوابعطافر مایا: حج مقبول۔

اے امام بخاری ، مسلم ، ترزی ، نسائی اور ابن خزیمہ نے اپنی سیج میں روایت کیا۔ ابن خزیمہ کے الفاظ میں یوں ہے:

'' جناب رسول الله علیہ اللہ علیہ نے فر مایا: الله تعالیٰ کے نزد کیک تمام اعمال میں افضل وہ ایمان ہے جس میں کوئی شک نہ ہو، وہ جہا ،

ہر میں کوئی لا کی وضی نہ ہواوروہ جج ہے جو متبول ہو۔ (تمام فر اُتفن وواجبات ادا کئے ہوں اور طال کمائی صرف کی ہو)''۔

حدیث: حضرت ابو سعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے، فر ماتے ہیں: رسول الله علیہ کی پاک بارگاہ میں ایک صاحب حاضر ہوگر عرض کر نے گئے: (یارسول الله علیہ کے لاگوں میں افضل کون بندہ ہے؟ آپ علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا: وہ بندہ موہن جو اپنے نفس اور مال کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کرتا ہے۔ سائل نے عرض کیا؛ اس کے بعد کون؟

(1) الفه تعالى بني راه يمن جبادكرن والول سے تش مجت فرماۃ ہے اور مربحف عابدین خدات سے نیاز کو کس تدرمحبوب ہیں؟ قرآن تکیم بیان فرماۃ ہے۔ نیآ نُیکا الَّذِی مُن اَصْنُوکُ اَمْ مَنْ دِیْدِہِ مُسَوَّق یَاتِی النَّهُ بِقُومِ یَاتُجِیهُ مُونِ مِنْجُونَ کَا اَنْ اَعْدُونِ کِنْ کَا اِللَّهُ مِنْ اَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ هِي (المائرہ 54) تعبیل اللّهِ وَلا يَعَالَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ يَعْلَى اللّهِ يَعْلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ

ترجمہ: '' اے ایمان والواجم ہے آگر کوئی اپنے وین اسلام ہے پھر گیا تو خمتریب انفد (ایسے مرتدین کی بگیہ )ایسے لوگوں کولائے گا جن سے خود مبت فرہا ہے اور وہ اس ہے مجت رکتے ہیں۔ وہ لوگ اہل ایمان کے ساتھ زم ول اور کافروں پر بخت ہوں گے۔ وہ الفہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ اور کی طامت کرنے والے کی طامت کا خوف ندکریں گے۔ بیالفہ کافضل ہے جے چاہتا ہے مطافر ہا تا ہے اور الفہ وسعت والاطلم والا ہے'' ۔ سور ہو ہے می ارشاد ہوتا ہے :

ٳڬٞٙٵٮڵڎٲڞٞڗۢؽ؈ؙڹڷٷؙۅٮؽؽؗڹٞٲۏؙڝ۫ۿؙۄٛٲڡٛۯٲػۄ۫ؠٲڹۧڷۿ؋ٲڿڹٞۜڎٞٵؽٵڷڒؙؽڹ؈ٛ۫ڛۑؽڸٳۺۏؿٙۺؙٷؽۏؽۺ۠ڷٷؿۨ؊ۏڡؙڰٵۼڵؽٶڟؖٙڮٝٵڷڐؙ؇ؠٷٙ ٲڵۣڿؙؿڸۉٲڷڠؙۯڮۦٛٞڞؽٲۉؙؠۼؘڔڋڝٙٲۺڹۏڶۺڗؘڝٛ۠ۯ؋ؠؽۑڲڴۄٲؽؽٵؾڣۺؙؠ؞ٷ۫ڸڮۿۅٵؿۏۯؙٳڵڝٙڟؽؠٞ۞(؆ؠ؊١١١)

ترجمہ:'' بے شک انفاقعائی نے موموں سے ان کی جائیں اور مال خرید لئے ہیں اُس بدلے پر کہ اُن کے لئے جنت ہے۔ وہ انفہ کی راہ میں لڑتے ثیاتو (دشمنان دین کو ) آئل کرتے ہیں اور ( بھی راہ خدا میں) خو آئل ہوجاتے ہیں۔الٹھ کے ذمہر کرم پر بچا وعدہ ہے تو را ق کا لمداور تھیم جنت عطابوں گے ) اور انٹھ سے ذیاد واپنے وعدہ کو پورا کرنے والا اور کون ہو مکتا ہے تو تم خوشیاں مناؤ اپنے اس مورے پر جوقم نے انٹھ کے مماتھ کما ہے۔اور رقوعہت میں بڑی کا ممالی ہے''۔

آ ہے۔ مبادکہ شرمونئین کی مفات بھی بیان نم مائی سمئیں اور جان و مال کے بدار میں جنت کا وعد و فر ماکر کمال لفف وکرم کا اظہار بھی فر ما ایک یا حال تک جان و ال بھی تو ای کا دیا ہوا ہے۔ ملا وہ از ہی الی ایمان کا وصف خاص بیر بیان کیا کہ وہ راہ خدا میں جباد کرتے ہیں کبھی کفار وشرکین کوجنم رسید کرتے ہیں اور ممکن فود نقد جان چیش کر کے مرتبہ شبادت پر فائز ہوکر حیات جا وہ اں سے سرفر از ہو جاتے ہیں۔ (ستر جم) نر بایا:اس کے بعد وہ مومن افضل ہے جو کسی بہاڑ کی گھاٹی میں جا کرر ہنے لگے تا کہ الله کی عبادت کر تارہے اور اپ شربے لوگوں کو بچانے کے لئے الگ تھلگ ہوجائے۔

ر ہیں۔ اے بخاری،مسلم، ابوداؤ د، تر مذی، نسائی اور حاکم نے بخاری ومسلم کی شرائط کے ساتھ ردایت کیا ہے۔ حاکم کے الفاظ میں:'' حضور نبی کریم علیضتے سے سوال کیا گیا کہ اہل ایمان میں ایمان کے ملحاظ سے سب سے کا لٹے شخص کون ہے؟ آپ میکٹٹے نے فریایا: وہشخص جواپی جان اور مال سے جہاد کرتا ہے اور وہ آ دمی جو پہاڑوں کی گھاٹیوں میں سے کمی گھاٹی میں جاکر اللہ کی عمادت کرتار ہتا ہے اور لوگوں کو اسے نشر سے بچائے رکھتا ہے''۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الته عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی ایک دن) صحابہ رضی الله عنهم کے پاس تو نیف لائے دیکہ وہ اپنی الله عنهم کے پاس تو نیف لائے دیکہ وہ اپنی ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علی نیس فریان کیا میں تمہیں مرتبہ کے لحاظ ہے سب الفاق فحض کے بارے میں فہر نہ دول ؟ انہوں نے عرض کیا: کیون نہیں: یا رسول الله علی الله الله علی الله الله علی الله علی الله علی الله علی الله میں لگار ہتا ہے تی کہ یا تو اپنی موت فوت ہوجاتا ہے۔ (پھر الله علی الله میں الگار ہتا ہے تی کہ یا تو اپنی موت فوت ہوجاتا ہے۔ (پھر علی الله الله الله علی الله میں جا کر سکونت پذیر ہوجاتا ہے۔ نماز قائم رکھتا ہے، ذکو اوا اکرتا ہے اور لوگوں کی شرار تو اول کو اول کی سب سے زیادہ وہ مربہ ہو کہا کہ اللہ کے رسول علی الله کے رسول علی الله کے رسول علی الله کے رسول علی الله کے رسول علی کہا کہ اللہ الله کے رسول علی کہا کہ واللہ بیٹر وہ الله کے اس کہ میا انہاں ہے جس سے الله کے نام پر مانگا وار بیت دے۔ ( برقسمت ) انسان ہے جس سے الله کے نام پر مانگا وار بیت دے۔ ( برقسمت ) انسان ہے جس سے الله کے نام پر مانگا وار وہ نہ دے۔ ( جبکہ یہ یا نگنے والا پیشور ور نہ وہ کہا۔ واقع قد حاجت مند ہو، والله المام )۔

۔ اسے ترندی، نسائی اور ابن حبان نے اپنی تیج میں روایت کیا اور ترندی نے فر مایا: بیصدیث غریب ہے۔امام مالک نے بھی عطابین بیار سے مرسلا روایت کی ہے۔

حدیث: حضرت برہ بن فا کرمنی اللہ عنہ ہے دوایت ہے، فر ماتے ہیں: مئیں نے رسول اللہ عین کے کوارشاوفر ماتے سنا:
شیطان ابن آ دم (علیہ السلام) کے اسلام (لانے کے وقت اس) کے راست پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے: تو سملمان ہوتا ہے اور
اپنے اور اپنے باپ داوا کے دین کو چھوڑتا ہے۔ ابن آ دم اس کی بات کا انکار کر کے مسلمان ہوجاتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس کی ججرت کے راستہ پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے: کیا تو بجرت کے راستہ پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے۔ بعد از ان شیطان اس کے جہاد رئیں اور اپنے آ میان کو چھوڑتا ہے؟ بیر بندہ اس کی بیات بھی نہیں ما نتا اور بھرت کر جاتا ہے۔ بعد از ان شیطان اس کے جہاد کی اور ورغلاتے ہوئے کہتا ہے: کیا تو جہاد کے گا ؟ ارب بیتو مال وجان کے لئے بردی تکلیف دہ چیز ہے۔
تو اُڑے گا تو قتل کر دیا جائے گا۔ بیری بیوی ہے لوگ نکاح کرلیں گے اور تیرا مال تقسیم کرلیا جائے گا۔ بیر بندہ موس پھر بھی اس کیا جباد کے لئے کو گور بیتا ہے۔ اس کے بعد درسول اللہ عیالیہ نے فرمایا: تو جس شخص نے (شیطان کے سے بندہ موس پھر بھی اس کیا جباد کے لئے کو گل پڑتا ہے۔ اس کے بعد درسول اللہ عیالیہ نے فرمایا: تو جس شخص نے (شیطان کے۔ اور اگر اپنی بھی وائی فرماے۔ اور اگر اپنی بھی وائی فرمیں برے کہ اے جنت میں داخل فرماے۔ اور اگر اپنی بھی وائی فرمی بے۔ اور اگر اپنی

سواری کے نیچے دب کرمر گیا تو بھی اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہاہے جنت میں داخل فر مائے۔ اے امام نسائی ،ابن حیان نے اپنی صحیح میں اور تیمتی نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت فضالہ بن عبیدرضی الله عنہ ہے روایت ہے ، فرماتے ہیں کہ متیں نے سنا: رسول الله علی ارشاد فرمار ہے تھے ، میں سنا من ہوں ، جبد ضامن د مددار ہوتا ہے ، اس آدمی کے لئے جو مجھ پر ایمان لائے میر ہے تھم پر سرسلیم نم کر ہادر ہجرت کر ہے (ایے شخص کے لئے میں ضامن ہوں ) ایک گھر بنت ہے باہرا در ایک گھر جنت کے درمیان میں اے دلانے کا ۔ اور میں ضامن ہوں اس شخص کے لئے جو مجھ پر ایمان لائے میر افر مان مانے اور الله کی راہ میں جہاد کرے کہ اے ایک گھر جنت کے بالا خانوں کی بلندی پر دلاؤں گا۔ جس بندے نے بیر برحت کے بالا خانوں کی بلندی پر دلاؤں گا۔ جس بندے نے بیر برحال منتی کیا ، اس نے نیکی کا کوئی کام نہ چھوڑ ااور نہ گناہ ہے فرار ترک کیا ۔ اب وہ جہاں چا ہے فوت ہوجائے (بہرحال منتی ہے ) ۔ اے امام نسانی اور ابن حبان نے اپنی تھی میں روایت کیا ۔

حدیث: حضرت سیدنا ابو ہر یہ وضی الله عنہ ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیاتی کے صحابہ رضی الله عنہم میں ہے۔ ایک صاحب کی گھائی کے قریب ہے گذر ہے۔ اس میں میٹھے پانی کا چشمہ تھا۔ انہیں بہت پسند آیا۔ کہنے گھ: کاش میں لوگوں ہے الگ ہوکراس گھائی میں قیام کرلوں۔ لیکن میں ایسا ہر گزنبیں کروں گا جب تک کدرسول الله علیاتی ہے اجازت نہ لوگوں۔ پھر بارگاہ رسالتم آب علیاتی میں حاضر ہوکراس ارادے کاذکر کیا۔ تو مخدوم کا نئات علیاتی نے نہیں ارشاد فرمایا: ایسامت کرواس کے کتم میں سر سال نمازیں پڑھنے نے انہیں ارشاد فرمایا: ایسامت کرواس کے کتم میں سے کی کا الله کی راہ میں جہاد کرو۔ جو شخص الله ہے۔ کیاتمہیں پسندنہیں کہ الله تعالیٰ تبہاری مغفرت فرمادے اور جنت میں داخل فرمائے ۔ الله کی راہ میں جہاد کرو۔ جو شخص الله کی راہ میں انہو کا الله کی راہ میں جہاد کرو۔ جو شخص الله کی راہ میں انہوں کے بہت واجب ہوجائے گی۔

اے تر فدی اور حاکم نے روایت کیا۔ تر فدی نے کہا: حدیث حن ہے اور حاکم نے کہا؛ بید حدیث برشر طسلم سی ہے۔ علاوہ ازیں امام احد رحمہ الله نے حضرت ابو امامہ کی حدیث اس سے طویل روایت کی جس میں بیدالفاظ ہیں: "وَلَهُ قَامُ اَحْدِی کُمْ فِی الصَّفِّ بَحَیْدٌ فِینٌ صَلُوتِهٖ سِتِیْنَ سَنَةٌ" اورتم میں ہے کی کا (مجابدین کی) صف میں کھڑا ہونا، اپنے گھر میں ساٹھ سال نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے"۔ (اور بینی مضمون عمران بن حصین رضی الله عندسے حاکم نے برشرط بخاری روایت کیا ہے)۔

حدیث: حفرت ابو ہر یرہ رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَیْنِظِیْ کی خدمت پاک میں عرض کی گئ: یارسول الله عَیْنِظِیْ اکون سائل جہاد نی سبیل الله کے برابرہ: ارشاد فرمایا: تم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہو۔ پارفرمایا: جہاد سوال دویا تمین مرتبد ہرایا۔ ہر مرتبہ آپ عَیْنِظِیْ نے یہی جواب ارشاد فرمایا کہتم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہو۔ پھر فرمایا: جہاد فی سبیل الله کی مثال اس محض جیسی ہے جوروزہ دار ہو، شبین ندہ دار ہو، الله کی آیات رِعمل کرنے والا ہوکوئی (فرض وظل) نماز وروزہ نہ چھوڑے تا آئد بجابد نی سبیل الله دالی آجائے۔ (مجابد کے جانے سے لیکر جہادے والی آنے تک وہ ایسے م ھیے ہر دوز روز ہ رکھتا ہوا ور ہر رات قیام کرتا ہوتہد پڑھتا ہوذ کر وفکر کرتا ہو)۔ اے بخاری وسلم حجم الله نے روایت کیا۔الفاظ مسلم کے ہیں۔

حدیث: اور بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ ایک فخص نے عرض کیا: یار سول الله علی بھے کوئی ایساعمل بتا ہے جو جہاد کے برابر ہو۔ پھر فر بایا: کیا تو ایسا کرسکتا ہے کہ جب بجا ہداللہ کی میں ایسا کوئی علی نیس کی برابر ہو۔ پھر فر بایا: کیا تو ایسا کرسکتا ہے کہ جب بجا ہداللہ کی ایسا کوئی کر را توں کوئی از واجس کے ارابر ہو ۔ پھر اوافل ہو جو ایسا کوئی کرسکتا ہے؟ (جہادا یسے اعمال ہے بھی افضل ہے) حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند نے فرکا بی ایسا کوئی کرسکتا ہے؟ (جہادا یسے اعمال ہے بھی افضل ہے) حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند نے فرک کرسکتا ہے واس کے ماک کے لئے اس کے بدلہ میں بھی نیکیاں کرتا ہے تو اس کے ماک کے لئے اس کے بدلہ میں بھی نیکیاں کہ بھی جاتی ہیں۔

اورنسائی نے بھی ای کی مثل روایت کی ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند ہے ہی یہ بھی روایت ہے کدرسول الله عظیہ نے فرمایا: "إِنَّ فِی الْجَنَّةِ مِانَة دَرَجَةِ اَعَلَّهَا الله لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِی سَبِيلِ اللّهِ مَا بَيْنَ اللّهَ رَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرُ رَحْتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرِ عَلَى بَعْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرِ عَلَى الله جَهاد كرنے والوں كے لئے تيار كرد كھے ہیں۔ دو درجوں كے درميان اتى مافت ہے جَتَى زين والمان كے درميان سے ربخارى)۔

حدید یہ: حضرت معاذی نجبل رضی الله عند ہے دوایت ہے کدر سول الله علیہ لوگوں کے ساتھ فروہ توک ہے پہلے نکلا،
جب مجم ہوئی تو آپ علیہ نے ناز فجر لوگوں کو بڑھائی۔ پھرلوگ سوار ہوں پر سوار ہوکر بھل بڑے ۔ سوری طلوع ہونے کے
وقت ساری رات سفر کرنے کی وجہ لوگوں کو بڑھائی۔ پھرلوگ سوار ہوں پر سوار ہوگر بھر کو نی بیس آپ ہوک وقت ساری رات سفر کرنے کے بیچھے پھیچے آب ہے کہ مواریاں آئیں لئے ہوئے داستے پر ادھرا دھر بھر کئیں۔ بھی گھاں پھوک جہ نے لگتیں اور بھی کھاں پھوک الله علیہ ہوئی کہ اس پھوک کہ نے لگتیں اور بھی گھاں چر نے کئی ای دور ان ان کی سواری کوئی ٹھوکر گئی۔ حضرت معاذ نے اس کی گام زور سے پیچی تو بھی آب سے نوان کی سواری ہوگوئی۔ حضرت معاذ نے اس کی گام زور سے بھی تھا کہ وقت کہ کہ رسول الله علیہ نے بھی تھی کہ اہما کر تو جہ فرمائی تو دور کہ بھی تھا کہ ہوگی ہوگر کی ۔ حضرت معاذ نے اس کی گام زور سے بھی تھا کہ ہوگر کی کہ میں اس کے بعدرسول الله علیہ نے بھرہ پاکستانے کے بارہ اللہ علیہ نے بھرہ پاکستانے اور میں کہ ہوگر کی کہ کہ اس کے درسول الله علیہ نے بھرہ پاکستانے اور میں کہ ہوگر کی کہ دور نوں سوار یوں کے کو دے ایک معاذر میں اللہ عزر بھی کہ دور نوں الله علیہ نے بی اللہ علیہ ہوگر کی اس کے حسان کی سواریاں کہ میں کے درسول الله علیہ ہوگر کی سے جس کی اور جاتی آبی کی اس کے درسول الله علیہ ہوگر کی بھرہ کی کہ بھرہ کی اور جاتی آبی کی سے جس کی اور جاتی آبی کی اس کی سول گا۔ اس پر رسول الله علیہ ہوگرہ کی کہ بھرہ کی اور جاتی آبی کی سول گا۔ اس پر رسول الله علیہ ہوگرہ کی کے درسول الله علیہ کے اس کی رسول الله علیہ کے اس کی رسول الله علیہ کے اس کی سور کی کی تو ہوگرہ کی کی اس کی جہرہ کی کوئی کی دیوں الله علیہ کے دور اس کی کوئی کی دیوں الله علیہ کے دور اس کی دور کی کھا تو عرض کی نے ایرسول الله علیہ کے دور اس کی معاد کی کہ کوئی کی دور سور الله علیہ کے دور اس کی دور کوئی الله علیہ کے دور کوئی کی دور کوئی کے دور کوئی کے دور کوئی کے دور کوئی کے دور کوئی کی دور کوئی کی دور کوئی کے دور کوئی کی دور کوئی کے دور کی کھی کوئی کوئی کی کوئی کے دور کے کی دور کوئی کے دور کے کوئی کے دور کوئی کی کوئی کے دور کوئی کی کوئ

نے مجھے بیارلا حیار کردیا ہے۔اورغم وحزن میں مبتلا کر رکھا ہے۔رسول الله عظیمی نے فریایا؛ جوتمہارا ہی جا ہے ہوچھ کتے ہو۔ عرض گذار ہوئے: یا بی الله عظی الوگی ایساعمل ارشاد فر مادیجے جو مجھے جنت میں لے جائے۔اس کے بعد پھر کوئی موال نہیں پوچھوں گا۔رسول الله علیقے نے فرمایا: واہ واہ،شاباش،تم نے ایک عظیم سوال بوچھا ہے۔تم نے ایک بهت عظیم موال ۔ یو چھا ہے۔ تین مرتبہ فر مایا۔اور ریہ بہت آ سان بھی ہے الشخص کے لئے جواللہ سے بھلائی جا ہتا ہو۔ یہ الفاظ بھی تمن مرتبہ ں۔ ارشاد فرمائے۔ تین مرتبہ ان الفاظ کو دہرانے کے سواکوئی چیز رسول الله علیہ نے بیان نہ فرمائی تا کہ دہ خوب اچھی طرح متوجہ ہوجائیں۔اس کے بعداللہ کے بی علیے نے فرمایا: وعمل بیہے کتم اللہ یرادر بوم آخریرایمان رکھونماز قائم کی ز کو ۃ ادا کرد، اور الله داحد کی عبادت کرتے رہو۔ اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ بناؤ، تا آ نکہ تہمیں موت آ جائے ادرتم ای عقیدےاورعمل پر ہو۔حضرت معاذ رضی الله عنہ نے عرض کیا: پارسول الله عیلینے دو بارہ ارشاد فر مادیجئے۔ ( تا کہ انجی طرح ذ بن شین کرلوں ) آپ ﷺ نے ان الفاظ کوتین مرتبدد ہرایا۔ پھر نبی الله ﷺ نے فرمایا: اے معاذ!اگرتم حاہوتو مُیں تهمیں اس امر کی اصل ، اس کا ستون اور کو ہان کی بلندی بتادوں؟ حضرت معاذ رضی الله عنه عرض کرنے لگے: کیون نہیں ، يارسول الله علي المير عن ال باب آب كرقر بان ارشاد فرما كين - ني الله علي في فرمايا: اس امرى اصل به ب كرتم گوای دواس بات کی کهارندہ کےسواکوئی لائق عبادت نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریکے نہیں۔اور رپر کہ حضرت مجمہ ﷺ اس کے بندےاوررسول ہیں۔اس کاستون نماز قائم کرنااورز کو ۃ دینا ہے۔اوراس امر کی کوبان کی بلندی ہےاللہ کی راہ میں جباد کرنا۔اور مجھےتو یم پی تھم ملا ہے کہ لوگوں ہے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ نماز قائم کرلیں ،ز کو ۃ دینے لگیں اور بیشہادت دیں کہ اللہ کے سواکوئی لائق عبادت نہیں۔ وہ اکیلا ہے۔اس کا کوئی شریک نہیں اور بید کہ حضرت مجمد عظیظے اس کے بندےادر رسول ہیں۔ پھر جب وہ ایسا کرلیں تو بے شک وہ دین اسلام میں داخل ہو گئے اور انہوں نے اپنے خون اور مال محفوظ کر گئے مرحقوتی العباد میں (خون اور مال کا بدله لیا جا تارہے گا )اب ان کا حساب الله پر ہے۔اور رسول الله علیہ نے بیجی فرمایا: اس ذات پاک کی شم ،جس کے قبضہ میں تھر ( ﷺ ) کی جان ہے، فرض نماز وں کے بعد کوئی بھی مل جس ہے آخرت کے درجات یانے کی جتبو کی جائے جس میں (بھوک پیاس کی دجہ ہے) چبرے کارنگ متغیر ہو جائے ، قدم خاک آلود ہوجا کیں، جہاد نی سبیل الله کی مثل نہیں ہوسکتا۔ اور کوئی عمل بندے کی میزان عمل کواس سواری کے جانور سے زیادہ وزنی نہیں کرسکتا، جو جباد فی سیل الله میں کام آگیا ہویا جہاد فی سیل الله میں اس پر سوار ہونے کا کام لیا گیا ہو۔

اے امام احمد و ہزار نے شہر بن حوشب عن معاذ کی روایت ہے ذکر کیا۔ میرے خیال میں شہر بن حوشب کی حضرت معاذ سے ساعت ثابت نہیں۔ علاوہ ازیں امام احمد، ترندی، نسائی اور ابن ماجہ نے اسے ابو واکل کی روایت ہے مختمر اروایت کیا۔ امام ترندی نے اسے تح قرار دیاہے۔

حدیث: حضرت ابوسعیدرضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله عنی نے ارشا وفر مایا: جوشی الله تعالیٰ کے پروردگار ہونے ، اسلام کے دین تق ہونے اور حضرت محمد علیہ کے رسول برحق ہونے پر راضی ہوا، اس کے لئے جنت واجب برگیٰ۔ العصلم، ابوداؤ داورنسائی نے روایت فر مایا \_رحمهم الله \_

حدیث: حقرت ابوالمنذ روضی الله عندے روایت ہے کہ ایک آ دمی رسول الله عندی خدمت اقدی میں حاضر ہوکر عرض کرنے لگا: یارسول الله عندی الله عندی خوش کرنے لگا: یارسول الله عندی فال آ دمی فوت ہوگیا ہے، اس کی نماز جنازہ پر حاد بیجئے ۔ حضرت عرضی الله عندع خل کرنے لگا: یارسول الله کرنے لگا: یارسول الله عندی خل اور تو بہت براشخص تھا آ ہا اس کی نماز جنازہ پر حا کیں۔ اس پر آنے والا آ دمی عرض کرنے لگا: یارسول الله عندی آب نے اسے فلال رات کی صبح کو چوکیداروں میں نہیں و یکھا۔ وہ تو ان میں تھا۔ (انشکر کی پیرہ وارک کر رہا تھا) اس پررسول الله عندی تھے اس کی محاز جنازہ پر حائی ۔ پھر جنازے ہے اس بھر اس کی قبر ہوائی ۔ کہر جنازہ پر حائی ۔ پھر جنازہ پر حائی ۔ پھر ارشاد فر مایا: اور گل تیرے باتھوں سے میں برائی کی ہا تیں کرتے ہیں۔ اور میں تجھے بھلائی سے یاد کرتا ہوں۔ حضرت عمرضی الله عندی خوش سیس پر کھر کیا ہے؟ (مئیں سجھائیس) تو رسول الله عندی تھے بھائی ہے یا ہوں۔ حضرت عمرض کیا: یارسول الله عندی سیسی الله و بحقیت که البَحنَة "اے سطاب کے بینے! ہمارے معالم کو چھوٹ و درجم نے خدا کی راہ میں جہاد کیا (اگر چھائنہ کا رہو کی سیسی الله و بحقیت که البَحنَة "اے سطاب کے بینے! ہمارے معالم کو چھوٹ دورجمن نے خدا کی راہ میں جہاد کیا (اگر چھائنہ کا رہو) ، اس کے لئے جنت واجب ہوگئی۔

الصطبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی اسنا د درست ہے۔

حدیث: حفرت عباده بن صامت رضی الله عند ب روایت به فرماتی بین: ایک دفعه میں رمول الله عین فی مدمت الدک میں صافر قا کہ ایک خدمت الدک میں صافر قا کہ ایک خفض آ کرعرض کرنے لگانیار سول الله عین الله بی المثال میں کون سائل افغنل ہے؟ ارشا وفر مایا: الله پر ایک الله بی مجمی آسان ایک عمل ہے۔ وہ ایک لگان ، اس کے مرات میں جاروار جم مقبول ۔ جب وہ جانے لگا تو فر مایا: تیرے کے کو کھانا کھلانا، زم گفتگو کرنا اور اجھے اظارت سے پیش آنا۔ پھروہ جانے کے لئے مراقعا کہ آپ عین کے فر مایا: تیرے کے اللہ بھی آسان ترایک اور کم بھی افغات ہے، وہ ہے کہ جواللہ نے تمہارے لئے فیصلہ فرمادیا، اس پر بہتان نہ باندھ۔ (بیمت مونا کہ میرکوں ہوگیا۔ وہ کیا ہوگیا)۔

ا امام احمد وطبرانی نے دواسناد کے ساتھ روایت کیا۔ ان میں ایک حسن ہے۔ الفاظ طبرانی کے ہیں۔ حدیث: حضرت ابو ہر پرہ وضی الله عندے روایت ہے۔ وہ نبی کر یم عیلی کے سراوی میں کہآپ عیلی کے نفر ایا: تین محک میں کمان کی مدوفر مانا الله تعالی کے ذمہ کرم پر ہے۔ نمبر 1 الله کی راہ میں جباد کرنے والا ، نمبر 2 مکاتب، جو (اپنا مال کمات) اداکر ناچا ہتا ہو، اور نمبر 3 وہ نکاح کرنے والا جو (نکاح کے ذریعے ) پاک دائمنی کا خوا ہاں ہو۔ اے امام تر ندی ، ابن حبان نے اپنی تیج میں اور حاکم نے روایت کیا۔ امام تر ندی نے فر مایا: پیر حدیث حسن تیج ہے اور حاکم نے کہا: پیر حدیث برشر ط سلم تیج ہے۔

حدیث: حیزت کمول رضی الله عنہ ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: غرزوہ تبوک کے دن رسول الله علی ہے بہتے ہے اور سے اللہ علی کے اللہ علیہ ہے کہ اللہ علیہ اللہ علیہ ہے۔ لوگ جج پر جانے کی اجازت مانگلے گئے ۔ تو رسول الله علیہ ہے فرمایا: جوشش پہلے جج کر چکا ہواس کے لیے جہاد میں شریب بونا، عالیس حجوں سے زیادہ افضل ہے۔

اے ابوداؤ دنے اپنی مراسل میں اسلیل بن عیاش کی روایت ہے ذکر کیا۔

حدیث: حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبا ب روایت به وه بی محتر م علی این به عالی که آپ علی فی نفر بایا جی ایس خودات به به مختر و ایس کو دات به بهتر به اورایک غزوه عالیس قول به افضل و اس کی وضاحت کرتے ہوئ اورایک غزوه علی قبر بنده حج اسلام (فرض حج ) اواکر لے پھر غزوه میں شرکت عالیس (ففل) قول سے بہتر ب اور (جس نے ابھی فرخ کے جا بیاں فقل ہے۔
مجا واللہ کیا ہو ) اس کے لئے تج اسلام عالیم بی خودات سے افضل ہے۔

اے بزار نے روایت کیا ہے اوراس کے راوی ثقیہ معروف میں۔( طبرانی و بیبی کی حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عبیٰ الله ہے مروی ایک حدیث میں دس جج اور دس غز وات کا ذکر بھی ہے )۔

حدیث: حضرت ابو بحر بن ابوموی اشعری رضی الذه عنبما سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مُنیں نے والدمحرّ م کو بیفرماتے ہوئے سنا جبکہ وہ ویثمن کی صفوں کے سامنے میدان جنگ میں سوجود سے کہرسول الله عیلیجے نے فرمایا: جنت کے درواز سے توادوں کے سائے کے بینچے ہیں۔ بین کرایک جاہدا شجے جو بظاہر خشہ حال تھے۔ کہنے لگے: اے ابوموی ! کیاتم نے خود سنا ہے کدرسل الله عیلیجہ بیفر مارہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں۔ تو یہ جاہد اپنے ساتھیوں کے پاس گئے اور بولے: مُنیں تم سب کو (آخری) سلام کہتا ہوں۔ پھرا بی کلوار کا استعال کیا تی کہ جام شہادت نوش کر گئے۔

اے مسلم وتر ندی وغیر ہمانے روانت لیا

اے بخاری و مسلم نے روایت کیا۔الفاظ بخاری کے ہیں۔ ( یمی مضمون مسلم کی حضرت جابرے مروی حدیث کا جمل )۔

حكديث: حفرت انس رضى الله عند بروايت به فرياتي مين رسول الله عليظة اورآب كے اصحاب رضى الله عنهم روان

ہوئے تی کہ شرکین سے پہلے میدان بدر میں پہنچ گے۔ جب شرکین پہنچ تو رسول الله علیقے نے فر مایا: تم میں سے کوئی ہرگز کی چیزی طرف نہ بڑھے تی کہ میں اس کے آگے ہوں۔ جب شرکین قریب آگے تو رسول الله علیقے نے فر مایا: (اے جانارو!) اٹھو (اور بڑھو) اس جنت کی طرف جس کی چوڑ ائی آ سانوں اور زمین کے برابر ہے۔ عمیر بن جمام رضی الله عند نے مرض کی: یارسول الله علیقے ! جنت کی چوڑ ائی آ سانوں اور زمینوں کے برابر ہے؟ ارشاو فر مایا: ہاں۔ عمیر بولے: واوواہ کیا بات ہے!رسول الله علیقے نے بوچھا: کس چیز نے تمہیں' واو واہ کیا بات ہے'' کہنے پر برا پیختہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا! الله کتم الم بخت میں سے ہو۔ وہ اپنے تیردان سے مجبور یں نکال کر کھانے گے۔ پھر کہا: اگر میں ان اپنی مجبوروں کو کھا تا رہاتو حایت کی ہوجائے گی۔ (اور جنت پہنچنے میں دیر ہوگی) لہٰذا انہوں نے بھی کھور یں پھیک دیں پھرشر کین سے جنگ کرنے علی کہ کہیدہوگئے۔ دشی الله عذ۔ (مسلم)۔

حدیث: حفرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کدرسول الله علی نے فرمایا: کافر اوراس کوتل کرنے والا بھی جہنم میں اکھے نیس ہو سکتے ۔ (ظاہر ہے کہ بیتکم میدان جہاد کا ہے۔اور کافر اوراس کوتل کرنے والا مجاہد جہنم میں اکٹھے اس لئے نیس ہوسکتے کہ کافر کوتا ہے کفر کے باعث جہنم میں ہی جانا ہے )۔

اے مسلم اور ابوداؤ دینے روایت کیا۔ نسائی اور حاکم نے اس سے پچیے طویل اور ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں اسے مفترت معاذبن جبل رضی الله عنہ کی حدیث ہے روایت کیا۔

جدیت: حضرت معاذین جبل رضی الله عندے روایت ہے۔ وہ جناب رسول الله علیافتے ہے راوی جی که آپ علیافتے ہے اراوی جی کہ آپ علیافتے ہے اراثر فرمایا: جمس نے راہ خدا میں جہاد کیا، وہ الله کی ضان میں ہے۔ جس نے کی بیار کی بیار پری کی، وہ الله کی ضان میں ہے۔ جو کسی الله کی خان محبود و جلا، وہ بھی الله کی ذمه داری میں ہے۔ جو کسی (عادل و منصف) تکر ان کے پاس گیا تا کہ احترام بجو لائے، وہ بھی الله کی ضان میں ہوگا۔ اور وہ جوابے گھر میں اس لئے بیٹے رہا کہ کی انسان کی غیبت میں ملوث نہ ہوجائے، وہ بھی الله تعالیٰ کو ذمه داری میں ہوگا۔ (الله یاک نے ان افراد کو جنت کی ضافت دی ہے)۔

اے این فزیمہ وابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا۔الفاظ دونوں کے ہیں (نیز میں صفون ابویعلیٰ ،احمہ،طبرانی اور البوداؤر میں بھی ہے ) \_

حدیث : حفرت عبدالله بن جنی من الله عند به روایت به که بی کریم علیه به سوال عرض کیا گیا: سب سے افغا عمل کیا ہے؛ ایسا ایمان ، جس میں کوئی تر دونہ ہو، ایسا جہاد جس میں کچھ حرص وطع نہ ہو۔ اور وہ تج، جو مقبول ہو۔ افغا عمل کیا ہے؛ فرمایا: وہ جوغریب اپنا پیٹ کا خکر و سے سوال ہوا: ججرت کون می افضل ہے؟ فرمایا: اس کا جوائی الکو تخص کی، جوالتھ کے محر مات ( گنا ہوں ) کو چھوڑ د سے بھر عرض کی گئی: کون ساجہاد افضل ہے؟ ارشاد فرمایا: اس کا جوائی مال اور جان سے خرکم مات ( شہادت ) افضل ہے۔ آپ مال اور جان سے مشرکمین کے ساتھ جہاد کر سے سوال ایک مرتبہ پھرعرض کیا گیا کہون ساتی ( شہادت ) افضل ہے۔ آپ

عطینی نے فرمایا: اس مجاہد کا ،جس کا خون بہایا گیااوراس کی سواری کی کونییں کاٹ دی گئیں۔(ابوداؤر، نمائی)۔ حدیث: حضرت عبادہ بن صامت رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عطینی نے فرمایا: (اے اہل اسلام!) الله کی راہ میں جہاد کرتے رہوکیونکہ جہاد فی سمیل الله جنت کے درواز وں میں سے ایک دروازہ ہے۔الله تبارک ر تعالی اسکے ذریعید (مسلمانوں کو) پریشانیوں اور غموں (1) سے نجات دیتا ہے۔

اے امام احمہ نے روایت کیا،الفاظ انہیں کے ہیں اوران کے رادی ثقہ ہیں۔علاوہ ازیں طبرانی نے کبیر واوسط میں <sub>اور</sub> — حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے اس کی اساد کو میچ قرار دیا۔

حدیث: روایت ہے حضرت معافہ بن انس رضی الله عنہ ہے ، وہ رسول الله علیہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک فاتون رسول الله علیہ ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ ایک فاتون رسول الله علیہ ہے۔ رسول الله علیہ بی فامرہ ہم ہوری کے لئے جلا گیا ہے۔ علیہ بی عاضر ہو کرع ش گذار ہوئی نیا رسول الله علیہ بی بیرا شوہر جہاد کے لئے جلا گیا ہے۔ مالا نکہ جب وہ نہاں تو اب ہے محروم ہوگی ہوں ) آپ مجھے کوئی مگل ارشاد فر ما دیجئے کہ اس کے واپس آنے تک مئیں اس کے اعمال کے برابر ممل کر سکوں۔ سید عالم علیہ نے فر مایا: تو ایسا کر سکتی ہے کہ ہروفت نماز کے لئے کھڑی رہے بھی نہ ہیں ہی نہ ہیں ہوں اور روز روز ور کھے ، بھی نہ تھے? فاتون نے عرف کیا:

رسول الله علیہ ایت تو میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس پر رسول الله علیہ کے ارشاد فر مایا: جم ہے اس ذات پاک کی جس کے جمعے شد تھے? کہ ایش ہیں ہے۔ اس کر رسول الله علیہ کے ارشاد فر مایا: جم ہے اس ذات پاک کی جس کے جمعے شد تھے کوئی ہیں بہتے کئی۔ جس کے جمعے شد قدرت میں میری جان ہے ، اگر تو ایسا کر بھی اس مجاہد کے مل کے عشور کوئیس بہتے کئی۔

اے امام احمد نے رشدین بن سعدے روایت کیا۔ بیامام صاحب کے نزدیک ثقیہ ہیں اوران کی مروی احادیث قالمی قبول ہیں۔

حدیث: حضرت معاذین جبل رضی الله عند بروایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی فی فی فی جو کمایا: جو مجاد فی سمبیل الله کرتے ہوئے زخمی ہوگیا، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم کی بومنک کی خوشبوجیسی ہوگی ادرائ کے خون کارنگ زعفر ان جیسا ہوگا۔ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ اور جس نے خلوص قلب کے ساتھ الله سے شہادت ما گی، الله تعالیٰ اس کو شہید کا تو اب عطافر مائے گا اگر چہ وہ اپنے بستر پر ہی فوت ہوا ہو۔

اے ابن حبان نے اپن صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔الفاظ ابن حبان کے ہیں۔ حاکم نے فرمایا: بیر حدیث بخالاک مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح ہے۔ (بجی مضمون ابوداؤ د، تر ندی، نسائی، ابن ماجیم میں بھی ہے۔ امام تر ندی نے اسے کہا کہ بیہ حدیث حسن صحیح ہے )۔

حديث: حفرت الو ہريره رضى الله عندے روايت ب، فرياتے ہيں: رسول الله عليہ نفر مايا: وه زخي، جے راه خدا من

<sup>(1)</sup> آن پیری دینا می سلمان قرم پر دونوں بریشاندن اور معائب آنام کے سادہ بادل مجاہتے ہوئے ہیں۔ یز دل سے بردل قرم ممی جب چاہتی ہے سلمانوں کومنانے کے کے لا ووز تی ہے کہ کوئن فرنس کے والانجیس - مانائکہ شامش پر بچاس ہے: اکدا زاد سلمان کما تک جی سے سب کیا ہے؟ طاہر ہے، ا ووز تی ہے کہ کوئن فرنس کے والانجیس - مانائکہ شامش کی ہیں ان سے سب کیا ہے؟ طاہر ہے، انکی اسلام کا جہادے مہلو تک کر نے کا تیجہ ہے۔ (مزم)

۔ نب<sub>اد</sub>کرتے ہوئے زخم لگا ہو، وہ روز قیامت اس حالت میں آئے گا کہ زخم سے خون جاری ہوگا۔اس کارنگ تو خون جیسا ہوگا گر ہی پوسٹک کی خوشبوجیسی ہوگی۔

ہیں ہوں۔ ایک اور دوایت میں ہے کہ:'' ہروہ زخم جوالٹله تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے لگا ہو، قیامت کے روز ای حالت میں ہوگا جس حالت پر دنیا میں لگتے وقت تھا۔ اس سے خون بہدر ہا ہوگا۔ رنگ خون جیسا اور بو منگ کی خوشبوجیسی ہوگی''۔ (ہزاری،سلم،امام الک،ترندی اورنسائی رحمہم الٹله تعالیٰ )۔

حدیث: حطرت ابوامامرضی الله عنہ سے روایت ہے۔ وہ نبی اکرم علی ہے۔ دوایت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ نے ارزار مایا: الله تعالی کو دوقطروں اور دوقد موں سے زیادہ کوئی چز بیاری نہیں۔ ایک وہ آنسو کا قطرہ جواللہ کے خوف سے بہد گی۔ اور دوسراوہ قطرہ خون جو جہاد فی سبیل الله عمل زمین پر گرا۔ اور دوقد موں میں سے ایک قوہ وہ قدم ہے جو جہاد فی سبیل الله میں ایس سے ایک قوہ قطرہ خون جو جہاد فی سبیل الله میں ایس سے کی فرض کی ادائی کے لئے اٹھایا جائے۔

اے امام ترندی نے روایت کیا اور فر مایا کہ بیرحدیث حسن غریب ہے۔

حدیث: حضرت بهل بن سعدرضی الله عنها ب روایت به ،فرمات بین: جناب رسول الله علیه فی ناد و گفریال الله علیه با با دو گفریال ایک بین برد با برا از ان کے دی بین اوران میں دعا کرنیں فرمائی جاتی اردازان کے دوت اور فیم بین میں الله کرتے وقت مجاہدین کی صف میں ۔ایک روایت میں به: '' دو چزی بردئیس ہوتیں ۔یا فرمایا: ددکورڈیس کیا جاتا ''الله عَامُ عِنْدَ اللّهِ آلَا عِوْمَ وَعَنْدَ الْبَالْسِ حِیْنَ یُلْحِمُ بَعْضٌ بَعْضٌ " مُعْمَّد" منبر 1 اذان کے وقت دعا اور نمبر 2 لال کی وقت (موس مجاہد) کی دعا۔ جبد اوگ ایک دوسرے تو آل کررہے ہوتے ہیں۔

اسے ابوداؤ دیے اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

# ترغیب جہاد میں خلوص نیت نیز ان لوگوں کا بیان جو جہاد میں شامل ہو کرصرف اجروثواب چاہتے ہیں یا مال غنیمت اور ناموری کے طالب ہیں اوران غازیوں کے فضیلت جنہیں مال غنیمت حاصل نہ ہو

( بخاری مسلم ، ابوداؤ د ، ترندی ، نسائی وابن ماجرحمهم الله ) \_

حدیث: حفرت ابو ہر یرہ رضی الله عند ہے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا: یارسول الله علیہ ایک آدمی جہاد کے لئے جانا چاہتا ہے اور حال یہ ہے کہ وہ مال دنیا حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو رسول الله علیہ فی نے فر مایا: اس کے لئے (جہاد کے لئے جانے کا) کوئی ثو اب نہیں۔ لوگوں کو یہ بات بہت بھاری معلوم ہوئی۔ اور اس موال پوچھنے والے خض سے کہتے گئے کہ رسول الله علیہ فی میں دوبارہ پوچھ لوشا یہ تم پوری طرح سمجھ نہیں سکے۔ تو اس آدمی نے عرض کیا: یارسول الله

(1) خدوا ندلیم دخیر کودکھادے اور ریا کاری کی عبادتمی ، ریافتتیں خت ناپند ہیں اور ریا کاری کے فعل تیج کوتر آن حکیم منافقین کی صفت قرار دیتا ہے۔ ارشادے۔۔

وَالَّذِينَ مُنْ يُغْفِقُونَ اَمُوَالَمُمْ بِهِ فَاللَّابِينَ وَلاَيْمُومِنُونَ بِالنَّيوَ لَا بِالنَّيوَ وَالْأَخِورُ وَمَنْ يَكُنِ الشَّهُ طِلْنُ لَمُعَ وَيَنَّا أَمْسَاءَ قَوْمِينًا ۞ (نساء:38) ترجمہ:'' اوروہ (ریاکار) لوگ جوا ہے مال اوگوں کودکھانے کے لئے ترج کرتے ہیں۔اوروہ (رحقیقت) الله اور پوم آخر برایان ٹیس رکھے، اور جن؟ دوست شیطان ہوتو ہ بہت برادوست ہے''۔مطلب یہ ہے کہ ایسے ریاکاروں کا دوست شیطان ہے اور پینوداس مردود کے ساتھی دوست ہیں۔ (حترج)

بِنِيْ اِيكِ آدى جباد پر جانا جاہتا ہے حالانگداس كى نيت مال دنيا حاصل كرنے كى ہے؟ ارشاد فر مايا: اس كے لئے كوئى اجر نہيں ہے۔ لوگوں كو سہ بات پھرمشكل كى۔ (پريشان ہوئے) اور اسے كہنے گئے: الله كے رسول عَيَلِيْنَةِ سے پھر دريا فت كرو۔ اس نے تيسرى مرتبہ عرض كيا: ايكے شخص جباد كرنے كے لئے جانا جاہ رہا ہے جبكہ دود نیا كے مال ومتاع كا طالب ہے؟ (تبرى مرتبہ بھى) رسول الله عَيْلِيَّة نے فر مايا: "فَقَالَ: لِاَ اَجْرَ لَهُ" اس كے لئے كوئى اجروثو ابنيس۔

ری رہ ۔ اے ابوداؤد نے اورابن حبان نے اپنی تیج میں اور حاکم نے مختصراً روایت کیا۔ حاکم نے اسے میچے قرار دیا ہے۔

حدیث: امیر الموشین سیدنا عمر بن فطاب رضی الله عند سے روایت ہے ، فرماتے ہیں: میں نے رسول الله علیقی کوشنا کے فرما رہے تھے: اعمال کا دارو مدارتو نیت پر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اعمال کا دارو مدارتیوں پر ہے (جمع کے لفظ ہے) ہم خض کودی سلمگا جس کی اس نے نیت کی ۔ لہٰذا جس کی جمرت الله اور اس کے رسول (جل وعلاو علیقی کے لئے ہوگ (واقعہ تا) اس کی جمرت الله ورسول (جل وعلاو علیقی کے لئے ہوگ (واقعہ ش) کی کاراروہ تھا) اور جس کی جمرت دنیا کے لئے ہو کہ اسے حاصل کرلے یا عوت کے لئے ہوگر اس سے نکاح کر لے لئے ہوگر اس سے نکاح کر لے لئے ہوگر اس نے ہجرت کی ہوگ (اثواب پچھ شہرکہ آئے اللی مَا ھَا جَوَ اِلَیْهِ" تو اس کی ججرت اس چیز کے لئے ہوگی جس کے لئے اس نے ججرت کی ہوگ (اثواب پچھ شہرکہ)۔

(بخاری،ملم،ابوداؤد،ترندی،نسائی)۔

اسے ابود اؤرونسائی نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت الى بن كعب رضى الله عندت روایت ب، فرماتے بیں: رسول الله سیکنی نفر مایا: اس امت ممار كو بشارت دروآسانی و كشادگی كی ، دین كی سربلندى كی، شهروں كو فتح كرنے كی اور الله كی مدد كی۔ اس كے باوجود و فخص آخرت كمل كودنیا كمانے كی نیت سے كرےگا، آخرت میں اس كے لئے تو اب كاكوكی حصنیوں۔

اے امام احمد اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں نیز بیہی نے روایت کیا۔ الفاظ بیہی کے ہیں۔

حدیث: حضرت معاذین جبل رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: جہاد وطرح کا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کا ہم صرف رضائے اللهی کی خاطر جہاد کرے، امام وقت کی اطاعت کرے، اچھا مال اس میں فرج کرے، ساتھوں کے ساتھوڑی سے پیش آئے اور فتند و ضاد ہے بچتار ہے، اس مجاہد کا سونا اور جا گناسب کا سب ثواب ہی تو اب ہے۔ دوسرا ریکہ جہاد کرنے والافخر، ریا کاری و دکھاوے کے لئے جہاد کرے، امام کی نافر مانی کرے اور زمین میں فراد مجھلائے۔ ایسا شخص ہرگز کوئی فائدہ پاکر نہ لوٹے گا۔

اسے ابودا وُ دوغیرہ نے روایت کیا۔

حدیث: حفرت عبادہ بن صامت رضی الله عنہ ہے روایت ہے کدرسول الله عنظیقے نے فریایا: جس نے فی سمبیل الله جہاد کیا اوراس میں رسی (جیسی تقیر چیز کی) نیت کی تواہے وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی تھی۔ ( ثواب نہ ملے گا کہا خلاص ندر ہا) اسے نسائی اور ابن حیان نے ان صحیح میں روایت کیا۔

اے حاکم نے روایت کیا اور کہا کہ بیرحدیث شخین ( بخاری وسلم ) کی شرط پر صحیح ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ وضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: مَیں نے رسول الله علی اور ثار فرماتے ہوئے ۔
سنا: قیامت کے روز لوگوں کے درمیان سب سے پہلے جمٹ خص کا فیصلہ فر مایا جائے گا، وہ ہوگا ہو کسی لڑائی میں مارا گیا ہوگا۔
اے حاضر کیا جائے گا تو الله تعالی اے اپنی نعتیں یا در لائے گا، وہ آئیس یا دکرے گا۔ الله فرمائے گا: تو نے میری ان نعتوں کو کسیے استعال کیا؟ عرض کرے گا: مو جموعا ہے بلی تو نیق کسے استعال کیا؟ عرض کرے گا: میں نے تیری راہ میں جہاد کیا حق کہ شہید ہوگیا۔ الله تعالی فرمائے گا: تو جموعا ہے بلی تو نیق ان کے جہاد کیا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے ۔ سووہ تجھے دنیا میں کہا جا چکا ہے۔ ''فَمَّ اُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَی وَجُهِهِ حَنّی اللَّهِی فِی النَّادِ '' پھر اس کے لئے تھم ہوگا تو اے منہ کے بل تھیدٹ کرلے جایا جائے گا حق کہ جہم کی آگ میں پھیک دیا جائے گا حق کہ جہم کی آگ میں پھیک دیا جائے گا حال کہ یہ

اے ملم، نیائی، ترندی اوراین خزیمہ نے اپنی سیح میں روایت کیا۔

حدیث: حفرت شداد بن ادرضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی آدمی نی کریم عظیم کے فدمت اقدی میں عدالات ما فرہور آپ پرائیان لایا اور آپ علیقہ کے سامنے سرتسلیم نم کیا۔ پھرعرض کرنے لگا: مُیں آپ کے ساتھ جہادیر جانا جاہتا ہ راد ہوں۔ ہوں۔ بی کریم علیقی نے اس کے ساتھیوں کواس کے بارے میں کچھ وصیت فرمائی۔ جب وہ میدان جہاد میں گیا تواس جہاد ہوں ہے۔ بی (خ کے ساتھ ) نبی اگرم ﷺ کو مال غنیت بھی حاصل ہوا۔ آپ ﷺ نے اسے تعتیم فرمایا تو اس کا حصہ بھی نکال کر ں کے ماقیوں کودے دیا تا کداہے دے دیں۔ بیھی ان کی رعایت کرتا تھا۔ جب بیساتھیوں کے پاس آیا توانہوں نے وہ مداردا بوچین لگا کہ میدکیا ہے؟ ساتھیوں نے جواب دیا: بیتیرا مال غنیمت کا دہ حصہ ہے جو نبی پاک عظیفہ نے عطا نراا بـ وه حمد كر نجاسرور علية كي خدمت مين حاضر موااورعض كى : يدكيا بي ارسول الله علية في غرما يا كريمين ''۔' نے تم احصہ نکالا تھا۔ وہ عُرض گذار ہوا: یا رسول الله ﷺ ائمیں نے آپ کی اتباع اس جھے کے لئے تو نہیں کی تھی بلکہ میں ۔ نے تواس کئے اتباع کی تھی کہ مجھے یہاں کوئی تیر گئے۔اوراپنے تیر کے ساتھ اپنے گئے کی طرف اشارہ کیا۔تو میں مرجاؤں اور جت من داخل ہوجاؤں (شہید ہونا چا ہما تھا) آپ علیہ الصلوق والسلام نے فرمایا: اگر تو الله کو چاسمجھتا ہے تو وہ تیری یہ بات بچ کردکھائےگا۔ کچھ دیرگذری تھی کہ بھرمجاہدین دشمن کی طرف لیکے (لڑائی ہونے لگی)اس کے بعدا سے اٹھا کرنبی یاک عظیظہ ك پال لايا كيا۔ اسے وہيں تير لگا ہوا تھا جہال اس نے اشارہ كيا تھا۔ تو نبي اكرم علينة نيے فرمايا: كياوى ہوا؟ اس نے عرض ک نہاں۔ فرمایا: اس نے الله کو بیا جانا تو الله نے اس کی بات کچی کردی۔ پھرنی کریم علی فی نے اسے اس جے میں کفن دیا جو د دینے ہوئے تھا۔ پھرا ہے اپنے سامنے رکھااور نماز جنازہ پڑھی۔اس کی نماز جنازہ میں جودعا آپ عَلِیَّاتُهُ نے فرما کی دہ پتھی: "ٱلْلَهُمْ هَاذَا عَبْدُكَ حَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيْكِ فَقُتِلَ شَهِيْدًا أَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذِلكَ" يابارالها! يه تيرا بنده تيرك. رئے میں مہاجر ہوکر نکلاتھا۔ پھر شہادّت کی موت مارا گیا ، میں اس پر گواہ ہوں۔ (نسائی)۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص رضی الله عنها ب روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیا یہ فرمایا: کوئی برا الله علیہ بالله برا الله علیہ برا الله برا

اے مسلم نے روایت کیا (ابوداؤر، نسائی اورابن ماجہ میں بھی بیمضمون روایت ہوا)

<sup>(1)</sup> کینی النیمت کا نہ حاصل ہونا مجاہر کے لئے اور بھی اچھا ہے کیروز محشر جہاد کا پورا پر اثر وقو اب نصیب ہوگا۔احادیث سابقہ میں بیوضا حت موجود ہے کاکر جہاذمین نیت ہی مال وودلت کے حصول کی ہوتو وہ جہاد ، جہاد ہی نہیں -شہادت ہے مطلوب و تقصورہ موس

### تر ہیب

### میدان جہادہے بھا گنا(1)

حديث: حضرت الوبريره رضى الله عند بروايت ب، وه ني محرم عليه على كمآب عليه في أن ارثار فرمایا: سات ہلاکت میں ڈال دینے والے گناہوں ہے بیچتے رہو۔ صحابہ کرام رضی الله عنہم نے عرض کیا: یارسول الله عن ق كياكيا بين؟ ارشا دفرمايا: نمبر 1 الله كساته كى كوشر يك بنانا، نمبر 2 جاد وكرنا ، نمبر 3 اس جان كولل كرنا جس كوالله نے بغیر ق کے قبل کرنا حرام فرمادیا ہے۔ نمبر 4 سود خوری، نمبر 5 میٹیم کا مال کھانا، نمبر 6 میدان جہادے مقابلہ کے وقت بھاگ جانااور نمبر 7 یخبرایمان والی با کدامن خواتین برتهمت لگانا ۔

ا سے بخاری مسلم، ابوداؤر، نسائی اور بزار نے روایت کیا۔ بزار کے الفاظ میہ ہیں۔'' جناب رسول الله علیہ خے نے ارثاد فرمایا: کبیرہ گناہ سات میں ان میں سب سے پہلا (سب سے بڑا) الله کے ساتھ کسی کوشریک کرنا ہے۔ پھر بغیر حق کے کی جان کوقش کردینا، سود کھانا، میتیم کا مال ہڑپ کرنا، مقابلے کے روز میدان (جنگ) سے بھاگ جانا، یا کدامن خواتین پرتہت یا ندھنااور ججرت کرنے کے بعد پھر کافرین کےعلاقوں کوواپس لوٹ جانا''۔

حديث: حضرت وبان رضى الله عند بروايت ب- وه نبى العلمين عليه بي دوايت فرمات بي كرآب عليه فرمایا: تین گناہ ایے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی نیک عمل فائدہ نہیں دے سکتا نیبر 1 الله کے ساتھ شرک کرنا،نمبر 2 والدین کی نافر مانی اورنمبر 3 کفار کے ساتھ مقالبے سے پیٹے دکھا جانا۔

اسے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے۔

حديث: حفرت ابو ہر رہ وضى الله عند بروايت ب فرماتے ہيں: رسول الله علي في غرمايا: جو بندہ الله تعالى ب

(1) كفارك ساتھ مقالبے كووت ميدان سے جان بيانے كے لئے فرار ہونا، حرام و ناجائز ہے۔ قر آن حكيم نے اس سليلے ميں واضح ارشادات دي ہں۔ارشادے:

نَا يُهَا إِلِّن مُنَ امنُو الدَّالِقِيمُ تُتُما لَن مُنَ كَفَرُو الْدُفَّا فَلَا تُولُوهُمُ الْاَدُيَاسَ ﴿ (انفال:15)

ترجمه: "اے ایمان والو!جب کافروں کی فوج ہے تہارا مقابلہ ہوجائے توان کے سامنے پیٹیرد سے کرنہ بھاگ حاؤ"۔

اس کے ساتھ ہی آگلی آیت میں اس جرم کی سز اکا بھی بیان فر مادیا۔ فر مایا:

وَمَنْ يُولِهِمْ يَوْمَونِودُ بُرَةَ إِلَّا مُتَحَرِّ فَالْقِبَالِ أَوْمُتَحَرِّمُ اللَّهِ فَابَّاء بِغَصَب قِنَ اللهِ وَمَأْزِمُهُ جَهَّنَّمُ وَبِمُس الْمَصِيرُ ۞ (انفال:16) ترجمہ:'' اور جو پھیرے اس (لزائی کے ) دن اپنی چیٹے موائے اس صورت کے کیٹر انگی کے لئے پینتر ابد لئے والا ہویًا ہی جماعت کے پاس لمپ کرآنے والا ہو(ان دونو ن صورتوں میں بیچیے بنا جائز ہے) تو دہ مستحق ہوگا اتلہ کے فضب کا ،اوراس کا نصافہ جہنم ہے۔اور بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے''۔ آ مے چل کرایک مقام پرفر مایا:

لَا يُتَهَا الَّذِينَ امنُو الدَّالِقِينُتُم ومُدَّةً فَالْتُبَتُو اوَاذْ كُرُوااللَّهَ كَثِيرٌ الَّعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ (العَال:45) ترجمه: "ا ایمان دالواجب کی فوج سختهارامقابله بوتو تابت قدم ر بوادرالله کوبهت یاد کرتے ربوتا کتهبیں کا میالی نصیب بو" - (مترجم) اں مال میں ملا کہ اس کے ساتھ کی کوشر یک نہیں بنایا، اپنے مال کی زکو ۃ خوش دلی کے ساتھ تو اب کی نیت ہے ادا کرتا رہا اور (الله درسول جل وعلاو علیا ہے گئے۔) احکام تو جہ سے نے اور ان پڑکل کیا تو اس کے لئے جنت ہے یاوہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور پانچ گناہ اپنے ہیں جن کا کوئی کفارہ نہیں (سوائے کچی تو بہ کا گرچہ بعض کے لئے دنیا میں سزابھی مقرر ہے جیسے تل نفس میں تھا میں اور کہ بھی مقرر ہے جیسے تل نفس میں اور کوئی کفارہ نہیں کوئے کی نمبر 1 الله کے ساتھ شرک (عیاد اباللہ تعالی) نمبر 2 بغیر حق کے کی جان کا قمل کرنا، نمبر 4 میدان جنگ میں مقابلہ ہے بھاگ جانا اور نمبر 5 سخت جھوٹی قسم، جس ہے کی کا مال حقیم تا اور نمبر 5 سخت جھوٹی قسم، جس ہے کی کا مال حقیم تا اور نمبر 5 سخت جھوٹی قسم، جس ہے کی کا مال حقیم تا اور نمبر 5 سخت جھوٹی قسم، جس ہے کی کا مال حقیم تا کھوڑ تھوڑ تھوٹی تھوٹی تھوٹی تھوٹی تھوٹی تھوٹی تھوٹی تا کہ دیا تھوٹی تھوٹ

اے امام احمہ نے روایت کیا۔اس کی سند میں بقیہ بن ولید ہے۔

حدیث: حفرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنبها سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ علیہ میر پرتشریف فرما ہوئے اور فرمایا: بیٹارت ہو، جس نے ہر روز پانچ نمازیں فرمایا: بیٹارت ہو، جس نے ہر روز پانچ نمازیں پر بیٹارت ہو، جس نے ہر روز پانچ نمازیں پر بیٹارت ہو، جس نے ہر روز پانچ نمازیں بروگئا ہوں ہے۔ مطلب کہتے ہیں: ممیں نے ایک آدی کو سنا وہ عبدالله بن عمر ورضی الله عنبها سے ہو چور ہاتھا: کیا آپ نے رسول الله علیہ کو ان ( کبیرہ گنا ہوں) کا ذکر فرمایا: بیٹارت وہ ہوں ہے۔ بیٹارت کے باروں کی کا فرک کی کا ناحق فرک ہے۔ بیٹارت کے باروں مقابلہ سے بھاگ جانا، فرک کی بیٹر کے الله کے ساتھ مقابلہ سے بھاگ جانا، فہر کو دیا، فہر کو دولوں کے ساتھ مقابلہ سے بھاگ جانا، فہر کو دولوں نے ساتھ مقابلہ سے بھاگ جانا، فہر کو دولوں ان کے ساتھ مقابلہ سے بھاگ جانا، فہر کو دولوں ان کے ساتھ مقابلہ سے بھاگ جانا، فہر کو دولوں ان کے ساتھ مقابلہ سے بھاگ جانا، فہر کو دولوں نے ساتھ مقابلہ سے بھاگ جانا، فہر کو دولوں نے ساتھ مقابلہ سے بھاگ جانا، فہر کو دولوں نے ساتھ مقابلہ سے بھاگ جانا، فہر کو دولوں نے ساتھ مقابلہ سے بھاگ جانا، فہر کو دولوں نے ساتھ مقابلہ کو دولوں کے ساتھ مقابلہ سے بھاگ جانا، فہر کو دولوں نے دولوں کے ساتھ مقابلہ سے بھاگ جانا، فہر کو دولوں نے دولوں کے ساتھ مقابلہ سے بھاگ جانا، فہر کو دولوں نے دولوں کے ساتھ مقابلہ سے بھاگ دولوں کے ساتھ مقابلہ کے دولوں کے دولوں کے ساتھ مقابلہ کو دولوں کے دولوں ک

(پیمضمون قریب قریب ابو بکر بن محمد کی روایت سے ابن حبان نے اپنی تھیج میں اور عبید بن عمیرلیٹی کی روایت سے طبرانی نے کبیر میں اسنادھن کے ساتھ ذکر کیا ہے )۔

### تزغيب

# سمندروں میں جہاد کرنا پنجشکی میں دس جہاد کرنے سے افضل ہے

. اسے بخاری ومسلم نے روایت کیا۔الفاظ مسلم کے ہیں۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی فی فرمایا: جس بندے نے ابھی جج ند کیا ہو، اس کا جج کرنا دس غزوات سے بہتر ہے۔ جس نے حج فرض ادا کرلیا ہو۔ اس کا غزوہ میں جانا دس قول سے

<sup>(1)</sup> ایر الموشین سیدنا عنان غی رضی الفاعند که دورخلافت میں حضرت امیر معادید رضی الفاعند کی کمان میں سب ہے پہلاسمندری جہاد ہوا۔ اس میں آپرس کا حملہ کیا گیا تھا۔ اور ای میں حضرت ام حرام بنت ملحان رضی الفاعنها شریک ہوکر شہادت ہے سرفراز ہوئی تھیں۔ بنار کی کی روایت کے مطابق اس حملہ میں امیر معاویر شی الفاعند کی زوجہ بنت قر ضروضی الفاعنہ ہم شامل تھیں۔ (مترجم)

افعل ہے۔اورا یک بحری غزو: میں شامل ہونا، خشکی کے درس غزوات میں شامل ہونے سے اچھا ہے۔ جس نے ایک سمندر کو پ<sub>ارکیا</sub> گویا وہ تمام وادیوں سے (جہاد کرتا ہوا) گذرا۔اور جسے سمندری جہادمیں سردرد (کے برابر بھی تکلیف) ہوئی، وہ اپ خن میں لوٹنے والے (شہید) کی شل ہے۔

رون ہیں دستوں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہے۔ (نیز حاکم نے بھی میضمون روایت کیا اور شیخ کہا ہے)

حدیث: حضرت ام حرام رضی الله عنها سے روایت کیا۔ (نیز حاکم نے بھی میضمون روایت کیا اور شیخ کہا ہے)

والا جے تے ہوگئی ہو، اس کے لئے ایک شہید کا تو اب ہے۔ ڈوب کر مرنے والے کے لئے بھی شہید کا اجر ہے۔ (ابوداؤد)۔

حدیث: حضرت واحملہ بن اسقع رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: جو بر سے

ماتھ کی غزوہ میں شرکت نہ کر سکا ہو، وہ وہ رکمی غزوہ میں شرکی ہوجائے۔ (وہی اجر پائے گا جو بیرے ساتھ کی غزوہ میں شرکیا تا)۔

خال ہوکریا تا)۔

الصطبراني نے اوسط میں روایت کیا۔

# مال غنیت میں خیانت اور خائن کی پردہ بوشی کرنے والے کی مذمت

حدیث: حضرت عبدالله بن عروبن العاص رضی الله عنها سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی کے مال غیمت پر ایک صاحب متعین سے جنہیں'' کرکرہ'' کہا جاتا تھا، وہ وفات پاگئے تورسول الله علی کے فرمایا: وہ جنہم میں گیا۔ محابہ رضی الله علی کے اللہ علی کے اللہ علی الله علی کے اللہ علی کرنے انہوں نے چھیا لیا تھا۔ (ان کا جنہم میں جانا صرف خیانت کر کے انہوں نے چھیا لیا تھا۔ کہ کہ میٹ کے لئے بتانا ہے تھا کہ چھوٹی میں خیانت پر بھی صحابی جیسے خص کو میں انہوں کے اللہ علی کے الل

اے امام بخاری رحمہ الله نے روایت کیا (ایہا ہی صفحون عبد الله بن شقیق ہے امام احمہ نے باسنادی حجے روایت کیا)۔
حدیث: حضرت زید بن خالد رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ بی کریم علیات کے اصحاب رضی الله عنہم میں ہے ایک صاحب جنگ خیبر کے دن وفات پا گئے تو اصحاب رضی الله عنہم نے رسول الله علیات کی خدمت اقد میں میں ان کے بارے میں عرض کیا آپ علیات نے نے خوا اپنے ماتھی پر نماز جنازہ پڑھاو۔ اس سے لوگوں کے چیروں کے رنگ غم و حمرت سے معنیم ہوگئے نے فریایا: تم خودا پنے ساتھی پر نماز جنازہ پڑھاو۔ اس سے لوگوں کے چیروں کے رنگ غم و حمرت معنیم ہوگئے ۔ تو رسول الله علیات کے مالی نایات کی تھی۔ ہم نے اس کے سامان کی تلاثی لی تو یہود کے موتوں میں سے ایک موتی پایا (جو مال نفیمت میں سے تھا اور یہود کے ساتھا وار نہیں تھا۔
کے ساتھا کو اُن کے بعد حاصل ہوا تھا) جو دودور ہم کی قیت کا بھی (1) نہیں تھا۔

اے امام مالک واحمہ، ابوداؤر، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابن عبال رضی الله عنهما ہے روایت ہے ، کہتے ہیں: مجھ سے حضرت عمر رضی الله عنہ نے صدیث بیان کرتے ہوئے درخان ابن عبال رضی الله عنه نے صحابہ رضی الله عنه کے حکابہ رضی الله عنه کے حکابہ رضی الله عنه کہ کہ ایک جماعت خیبر کی اگر افران کے دن واپس آئی تو دہ کئے گئے کہ فلال شہید ہوا۔ فلال شہید ہوا۔ فلال شہید ہوا۔ فلال شہید ہوا۔ اس پر رسول الله علیقے نے فرمایا: ہر گرنہیں میں نے اسے جہنم کی آگ میں دیکھا ہے۔ اس نے ایک کہ یہ فلال شہید ہوا۔ اس پر رسول الله علیقے نے فرمایا: اسے جہنم کی آگ میں دیکھا ہے۔ اس نے ایک وارک خیا الله علیقی النّائس فیلی الله علیقی النّائس کے بیٹے !" اِدْ ہوئٹ فنکاو فی النّائس الله کردوکہ جنت میں صرف مونین ہی واضل ہوں گے۔ اِنْ کہ کُٹ کُٹ الْہَوْمِنُونَ مَن وایت کیا۔ ا

حديث: حفرت حبيب بن مسلمه رضى الله عند بروايت به فزمات مين: ممين في حضرت الوور رضى الله عندكويه

<sup>(1)</sup> قارئین!انداز وفرمایا آپ نے!اللہ کے پاک رمول، نبی رحمت علیظتے ایسے فضی کی نماز جناز و پڑھنے کے لئے تیاز نہیں،جس نے صرف ایک موتی کو خیات کا تھی جس کی قیت دودرہم کے برابر ملکی نہیں۔ کیا حال ہوگاان وزیروں،شیروں، میکریٹر بیل، ایم این این، ایم لی ایز اورانسران حکومت کا جمالا کھیں نہیں کروڑوں روپیقو کی فزانے سے جماتے ہیں۔ ل طاکر میکوں سے حاصل کرتے اور پھر ہیا سیدنزوری سے معاف کرالیتے ہیں۔ اف ضایا! (مترقم)

نرائے بنا ہے کدرمول الله علی نے فرمایا: اگر میری امت مال غنیمت میں خیات نہ کرے گاتوان کے ماہنے دشن بھی تشہر نہ کے کشہر نہ کا میں اللہ عند نے حبیب بن مسلمہ سے پوچھا: کیا تمہارے سامنے دشن ایک بکری دو ہے کے وقعہ کے برابر جمار ہا۔ حضرت برابر جمار ہا۔ حضرت ابوذرمض الله عند نے فرمایا: "عَلَلْتُمْ وَدَبِّ الْکَعْبَةِ" رب کعب کی تم اِن غرود خیات کی ہوگی۔ ایکٹر ایکٹ

حدیث: حفرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: ایک روز رسول الله عنظی ہمارے درمیان کوٹے ۔ ہوئے اور خیانت کی برائی بیان کی ۔اہے بہت بڑا گناہ قرار دیا۔اوراس کےمعاملہ کوشدید بتایا۔حتی کے فرمایا:مُیں تم میں ہے کی کواس حال میں ہرگز نہ یاؤں کہ وہ قیامت کے روز آئے تواس کی گردن پر بلبلاتا ہوااونٹ سوار ہو۔ پھر وہ مجھے کہے کہ مارسول الله عليه المين المرى فريا درى سيح مين السي كهول كوميس كي نبيل كرسكا ومين ن الله كاحكم تحقير بهنيا ديا تعالم مين تم ے کی کواس حال میں ہرگز نہ یاؤں کہ وہ بروز قیامت آئے تواس کی گردن پر بنہنا تا ہوا گھوڑ اچڑ ھاہوا ہو پھر مجھے رکارے کہ پارسول الله عصلیہ امیری امداد فرمایئے۔ تومیں کہدووں کہ میں تیرے لئے چونبیں کرسکتا کیونکد نیا میں میں نے اللہ کے ا دکام تھے بہنچا دیۓ تھے۔ ہرگزمُیں تم میں ہے کسی کواس حالت میں نہ یا دُن کہ وہ روز قیامت آئے اوراس کی گردن برمُیں میں کرتی بحری لدی ہوئی ہو پھر کہے کہ یارسول الله علی ایم کا مدفر مایے اور میں فرماؤں کہ میں اب تیرے لئے مچھ نہیں کروں گا کہ تحقیم احکام خداوندی پہنچا چکا ہوں۔ میں تم میں ہے کسی کواس حال میں بالکل نددیکھوں کدوہ قیامت میں آئة اس كى گردن بركوكى جان سوار ہو (جھے اس نے ناحق قتل كرديا ہو)اوروہ جان چنخ چلار ہى ہو۔ توبيہ كيم كمه يارسول الله علی ایس کرسکتا کیول کہ میں کہوں جنیں اب تیرے لئے مئیں کی جیس کرسکتا کیول کہ میں نے تھے اللہ کے فرمان کی تبیغ فرمادی تھی ۔ مَیں تم میں ہے کسی کونہ یاؤں اس حال میں کہ جب وہ روز قیامت حاضر ہوتواس کی گردن پر کپڑے لدے ہوں جو بال رہے ہوں۔ پھر کہے: یارسول الله عظیفہ امیری فریا دکو پینچے تو میں کہدوں کداب میں تیرے لئے مجھنیس كرسكا \_ بے شك ميں نے تجھے تھم ربى پہنچا ديا تھا۔اورمئين تم ميں ہے كى كواس حالت ميں ہرگز نہ پاؤں كدوہ قيامت كے دن آئ تو اس كي كرون برسونا جيا ندى لدا موا مو "فَيَقُولُ: يَارَسُولَ اللَّهِ أَغِفْتِي فَأَقُولُ: لَا أَمُلِكُ لَكَ شَيْعًا قَلْ اَبِلَغُتُكَ " اور كي كه يارسول الله عليه عميري المدادفر مائي تو مين فرماؤن كداب مَين تيري المدادنيين كرسكتا اس لئے كه مين ف دنیامی مجقے احکام کی بلیغ کردی تھی۔ (اور تو فی مل ندکیا۔ پھر بھی خیانت کاار تکاب کیا)۔

اے مسلم و بخاری نے روایت کیا ہے اور الفاظ مسلم کے ہیں۔ حدیث: حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص رضی الله عنها ہے روایت ہے ، فرماتے ہیں: جناب رسول الله علیہ کی عادت شریفہ تھی کہ جب مال غنیمت پاتے تو حضرت بلال رضی الله عنہ کو تھم فرماتے کہ لوگوں میں منا دی کر دیں ( کہ جس کے پاس جو پکھ مال ہے وہ لے کر حاضر خدمت ہوجائے) تو لوگ مال غنیمت لے کر حاضر ہوتے۔ رسول الله علیہ اس میں سے پانچواں حصدالگ فرما کرباتی کوتشیم فرما دیا کرتے۔ایک روز ایک خص منادی ہوجانے کے بعد بالوں کی بنی ہوئی ایک مہار کے کرحاضر ہوااور عرض کرنے لگا: یارسول الله علی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ نے مال غنیمت میں پایا تھا۔ آپ علی اللہ نے فرمایا: کیا تو نے بلال کو تمین مرتبہ منادی کرتے ہوئے ساتھا؟ اس نے عرض کی: ہاں۔فرمایا: تو پھر تجھے مید کے کرحاضر ہونے سے کس چیز نے روکے رکھا؟ وہ عذر چیش کرنے لگا: تو رسول الله علی کے فرمایا: "کُنُ آنْتَ تَجِیْءُ بِہِ یَوْمُ الْقِیمَامَةِ فَانُ اَقْبَلُهُ عَنْكَ" جااسے لے جا۔تیا مت کے روز اِسے اٹھائے ہوئے پیش ہوگا۔میں ہرگز تیری طرف سے اسے قبول نہ کروں گا۔

اسے ابوداؤ داور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ وضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: ہم رسول الله علیہ کے معیت میں جنگ نجیر کے
لئے روانہ ہوئے۔ الله نے ہمیں فتح عطافر مائی تو مال غنیمت میں سونایا جا ندی ندلی بلکہ ساز و سامان ، کھانے پینے کی چزیں اور
کیڑے بطور غنیمت جمع ہوئے۔ پھر ہم وادی قرئی کے طرف چل پڑے۔ رسول الله علیہ کے ساتھ ایک غلام تھا جو بنی جذام
کے کم شخص نے چیش کیا تھا۔ اے رفاعہ بن برید کہتے تھے اور اس کا تعلق بن ضمیب سے تھا۔ جب ہم وادی قرئی میں اتر ہو
وہ غلام کھڑا ہوکر رسول الله علیہ کے کا کجا وہ اتار رہا تھا کہ ایک تیرا کراہے لگا۔ جس سے وہ فوت ہوگیا۔ تو ہم یہ دکھ کرموش
کرنے گئے: یارسول الله علیہ کے اس خاس کے جواس نے تقسیم ہے پہلے
کے قبضہ قدرت میں جان تھ علیہ ہے، وہ کمبل آگ کے شعلے بن کراس کے جم پر بھڑک رہا ہے جواس نے تقسیم ہے پہلے
مال غنیمت سے چوری کرلیا تھا۔

راوی کہتے ہیں: یہن کرلوگ خوف زدہ ہو گئے۔ اس کے بعد ایک آدمی مال غنیمت میں ہے ایک یا دو تھے لے کر حاضر ہوا۔ اور عرض کرنے لگا: یہ ہم نے خیبر کے روز پائے تھے۔ تو رسول الله علیقے نے فر مایا: ''شِیر اَكْ مِّنُ فَارٍ أَوْشِوَ اَكَانِ مِنُ فَارِ" ایک تم بھی دوزخ کی آگ کا ہے یا دو بھی آگ ہی کے ہیں۔

بخاری مسلم، ابوداؤد، نسائی حمهم الله نے روایت کیا۔

حدیث: حفرت قوبان رض الله عند روایت ہوہ رسول الله علیات سے راوی ہیں کہ آپ علیات نے ارشاوفر مایا: جو بندہ تین چیزوں سے بری ہو کر قیامت کے دن چیش ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوجائے گا۔ نمبر 1 سمبر، نمبر 2 خیانت اور نمبر 3 منبر 3 منبر

اے نسائی نے اورابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیاالفاظ ابن حبان کے ہیں۔ حاکم نے بھی اےروایت کیااور کہا کہ بیر حدیث برشرائط بخاری ومسلم صحیح ہے۔

حدیث: حفرت ابوحازم رضی الله عند روایت ب، فرماتے ہیں: نبی اکرم عین کی خدمت اقدس میں مال نغیمت میں سے ایک چرا چیش کیا گیا اور عرض کی گئی کہ یار سول الله عین اس سے آپ دھوپ سے بچاؤ کے لئے سایہ کرلیں۔ اس پرآپ عین نے ارشاد فرمایا: کیاتم یہ لبند کرتے ہو کہ تہاران بی عین آگے کے سائے کوا بے اور بتان لے؟ اے ابوداؤ دنے اپنی مراسل میں اور طبر انی نے اوسط میں روایت کیا۔

- بدین : بنید بن معاوید سے روایت ہے کہ امیر معاوید رضی الله عنہ نے اہل بھر ہ کوایک خط لکھا کہ "اسلام علیم - اما بعد! رسول الله علي المائية على المائية على المائية على المائية على المائية میں ہے۔ پینٹے نے فرمایا تھا: تو مجھ ہے آگ کی مہار مانگا ہے۔ تجھے بیزیب نہ دیتا تھا کہ تو مجھ ہے اس کا سوال کرتا اور نہ میرے منی کے لائق ہے کہ یہ تجھے دیے دوں یہ

اہے بھی ابوداؤ دنے اپنی مراسل میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت سمرہ بن جندب رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: امابعد! جناب رسول الله علیہ فرمایا کرتے تے کہ "مَنُ يَكُتُمُ عَالاً فَإِنَّهُ مِثْلُهُ"جم نے خیانت (1) كاركى پرده پوشى كى، ده بھى اى كى مثل ( فائن ) ہے۔ (ابوداؤر ) \_

(1) خیانت بهت برا برم ادر کبیره گناه ہے۔ اس باب میں خد کورہ گیارہ احادیث اس بات کی شاہدیں۔ الله تعالٰ نے قرآن پاک میں ان فرامین نبوت پرمبر تعدیق ثبت فرمائی ہے۔ارشاد ہے۔

وَمَا كَانِ لَهِمَ أَنْ يَعُلُ وَمِن يَعُلُل يَأْتِ مِمَاعَلَ يَوْمَ الْقِيلَةِ فَحُمَّتُو فَي كُلُ تَقْيِي مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لِايْظُلْمُونَ ﴿ ٱلْمُرانِ : 161 )

آبرہز" کی نمائ نظمت وشان کے لائق بی نہیں کہ ارتکاب خیانت کرے۔اور جوخیانت کرے گا، روز قیامت خیانت کی ہوئی چیز کواپ ساتھ لئے ہوئے

حافر ہوگا۔ پھر ہر جان کواس کے کامول کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پرکوئی زیادتی شہوگی'۔

نَالَهُا الَّهِ مَنْ اَمَنُوالا تَخُونُوا الله وَ الرَّسُولَ وَتَخُونُونَ المنتِكُمُ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ (انفال:27) کرد۔ حالانکہ تم جانتے ہو ( کہ پیکتنا بڑا جرم ہے )''۔

الارويل كه آكے ارشادے:

إِنَّ اللَّهُ كَانِيْحِتُ الْحُنَّا بِهِينَ فِي (انفال: 58) رجمه: "بِشك الله تعالى خيانت كرنے والول كو پندنيس فرما تا"- (مترجم)

### شهادت

### اورشهداء کی فضیلت (1) کابیان

حدیث: حفرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی عمر میلی نے فر مایا: کوئی خص بھی ایسانہیں جو جنت میں داخل ہونے کے بعد پھر دنیا کی طرف لوٹ تا پیند کرے، چاہے ساری دنیا کی دولت اس کود سے دی جائے سوائے شہید کے "فَاللّٰهُ يَتَمْنَى اَنْ يَوْجِعَ إِلَى اللّٰهُ فَيا فَيُقُتَلَ عَشُر مَوَّاتٍ لِّهَايَدِى مِنَ الْكُوَاهِةِ" کہ وہ بے شک دنیا کی طرف لوٹ کی کم تمنا کرے گا کہ اسے الله کی راہ میں دس مرتبہ شہید کیا جائے کیونکہ وہ شہادت کی قدر و منزلت دکھی چکا ہوگا۔

اورا میک دوسری روایت میں ہے:'' اس لئے ( دنیا کی طرف لوٹنا پیند کرے گا )''لِما یَویٰ فِن فَضُلِ الشَّهَادَةِ" که وہ شہادت کی فضیلت دکیو چکا ہوگا۔

ا سے بخاری مسلم اور ترندی نے روایت کیا ہے۔ (نیز بیضمون امام احمد ونسائی نے بھی روایت کیا)۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے، فریاتے ہیں کدرسول الله علیقی نے فریایا: اہل جنت میں سے ایک مخص کو حاضر کیا جائے گا۔ الله تعالی اسے فریائے گا: اسے ابن آدم! تو نے اپنا ٹھکا نہ کیسا پایا؟ وہ عرض کرے گا: اسے میرے رب بہت اچھا ٹھکا نہ ہے۔ الله فریائے گا: کچھا دریا تگ اور کوئی تمنا کر دو؟ (پھر کے گا: کیا ماگوں اور کس چزکی تمنا کروں؟ (پھر کے گا) یہ سوال کرتا ہوں کہ اے الله! مجھے دنیا کی طرف واپس بھیج تا کہ میں تیری راہ میں دی دفعی کیا جاؤں۔ یہ اس

وَلا تَقُولُوا المَنْ يُتُقَتُلُ فِي سَمِيلِ اللَّهِ إِمُواتُ ' بَلْ آمُيآ وَلَكِنْ لاَ تَشْعُرُونَ ﴿ (بَرْةَ : 154)

ترجمہ:'' اور جوخدا کی راہ میں مارے جائمیں آئییں مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں کیکن تم ان کی زندگی کاشعوزئیں رکھتے''۔

سوره آل عمران میں توان جانبازوں کومرد ہ تصور کرنے ہے بھی روک دیا۔فرمایا:

قَالِ تَعْسَدُنَا اَلْنِ مِنْ تَعْبِكُوا اَنْ مَسِيلِ النَّوَا مُن اَتَّا مِنْ اَنْ مُنَاكَمُ مُلِيَعْ مُنْ وَ وَفِي فَيْ اِنْ اَنْ مُنَاكَمُ مُلِيَعْتُوا الْمِنْ مُنْكَمُ مُلِيَعْتُوا الْمِنْ مُنْكَمُ مُلِيعَةُ وَمَنَ اللَّهِ مُنْكَمُ وَاللَّهِ مُنْكَمُ وَاللَّهِ مُنْكَمُ وَاللَّهِ مُنْكَمُ مُلِيعَةً وَمَنْ اللَّهِ وَمُنْكِي اِللَّهِ مُنْكَمُ اللَّهُ وَمُنْكِي اللَّهُ مُنْكَمُ اللَّهُ وَمُنْكَمُ وَاللَّهُ مُنْكَمُ وَاللَّهُ مُنْكَمُ اللَّهِ مُنْكَمُ وَاللَّهُ مُنْكِمُ وَاللَّهُ وَمُنْكُمُ اللَّهُ مِنْكُونَ اللَّهُ مُنْكُمُ وَمُولَى اللَّهُ مِنْكُونَ اللَّهُ مِنْكُونَ اللَّهُ مُنْكُونَ اللَّهُ مُنْكُمُ اللَّهُ مُنْكُونَ اللَّهُ مُنْكُمُ اللَّهُ مُنْكُونَ مُنْكُمُ اللَّهُ مُنْكُونَ اللَّهُ مُنْكُونَ اللَّهُ مُنْكُونَ اللَّهُ مُنْكُونَ اللَّهُ مُنْكُونَ اللَّهُ مُنْكُونَ اللَّهُ مُنْكُمُ اللَّهُ مُنْكُونَ اللَّهُ مُنْكُمُ اللَّهُ مُنْكُونَ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُلِمُ اللَّهُ مُنْكُلِمُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُلِمُ اللَّهُ مُنْكُلِمُ اللَّهُ مُنْكُلِمُ اللَّهُ مُنْكُلُونَا اللَّهُ مُنْكُلُونَاكُونَاكُونَ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُلُونَاكُونَ اللَّهُ مُنْكُلِمُ مُنْكُلِمُ مُنْكُلُونُ اللَّهُ مُنْكُلُونَاكُونَاكُمُ مُنْكُلِمُ مُنْكُلُونُ اللَّلِنَاكُمُ مُ

وَلَيْنُ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْمُ تُتُمُ لَمَغُورَةٌ قِنَ اللهِ وَمَرْحَمَةٌ ذَيْرٌ قِبَا أَيْجَمُونَ ﴿ ٱلْمُرانِ ﴾

تَّ بِدِينَ اوراكُرِتَمَ الله كَل رادِينَ لِلَّرِكِر بَيْ جازَيام جازَالله كَ مفرت اور رحت ( جَرِّبَهِي حاصل ہوگا ) ان ( كفار ) كِتمَا مرجمن وولت سے بجتر ہے "-خوش نصیب میں ودلوک جوابی فائی زندگی دے کرحیات لاز وال کی مزلول کو پالیتے ہیں۔ اور خداو مصطفع جل وعلاو عَلَیْتِ اور دُقْنَا شَهَادَةً فِی صَبِیلِكَ بِبِمَدِ لِهِ جَرِّمَةِ رَسُولِكَ ۔ امین صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَالِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِینَ" (مرجم) لئے آرز وکرے گا کیونکہ اللہ کے ہاں وہ شہادت کی فضیلت دیکھے چکا ہوگا۔

۔ اے نیا کی اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا: پیصدیث برشر ط مسلم سجے ہے۔

اے بخاری وسلم نے روایت فر مایا۔ بیحدیث پہلے گذر چکی ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنها سروایت ہے کدرمول الله عظیمتے نے فر مایا: قرض کے مواشہید کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ( قرض چونکد حقوق العباد میں سے ہے اور حقوق العباد شہید کو بھی معاف نہیں تا آئکہ صاحب حق معاف کردے)۔

بدروایت مسلم شریف کی ہے۔

الے مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

۔ اور من اللہ عنہ بدر کی جنگ میں جدید میں اللہ عنہ بدر کی جنگ میں اللہ عنہ بدر کی جنگ میں حدیث: حضرت انس رضی اللہ عنہ بدر کی جنگ میں حاضر نہ ہوئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ عظیمی اسلام کی پہلی جنگ جوآپ نے شرکین کے خلاف کری مُمیں حاضر ہونے کا موقعہ دیا تو اللہ دیکھ لے گا کہ میں کیا اس میں موجود نہیں تھا۔ اب اگر اللہ نے شرکین کے خلاف کی کوائی میں حاضر ہونے کا موقعہ دیا تو اللہ دیکھ لے گا کہ میں کیا (جوان کی) پی خلطی (جوان کی) پی خلطی دیکھ موقعہ آیا اور مسلمانوں کو پسپائی ہوئی (جوان کی) پی خلطی دیکھ موقعہ آیا اور مسلمانوں کو پسپائی ہوئی (جوان کی) پی خلطی

سے تھی) تو انہوں نے کہا: اے پروردگار! جو پھھان ساتھیوں ہے ہوگیا ہے (در ہے کو چھوڑ دینا) مئیں اس سے اپنی براہ ت
فاہر کرتا ہوں۔ پھر آ گے بڑھے تو آئیس حضر ت سعد بن معاذ رضی الله عنہ ملے۔ ان سے کہنے گئے: اے سعد بن معاذ علیہ الله عنہ ملے۔ ان سے کہنے گئے: اے سعد بن معاذ علیہ الله عنہ ملے بار کے اس طرف پا تا ہوں۔ (پھر پوری)
جو تھے تریب ہے اور نظر (ان کے والد) کے رہ کی تم ، میں جن کی خوشہ واحد پہاڑ کے اس طرف پا تا ہوں۔ (پھر پوری)
قوت سے شرکین کے ساتھ مگر اے اور جام شہادت نوش فر ماگے) حضر ت سعد رضی الله عنہ کہتے ہیں: اس کے بعد جب ہم نے انہیں بایا تو ان کے جو کھوائس بن نظر نے کر دکھایا ہے وہ تو میں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حضر ت انس رضی الله عنہ کہتے ہیں: اس کے بعد جب ہم نے انہیں بایا تو ان کے جم پرای سے زائد تو ان کا مثلہ کر دیا تھا (ناک ، کان ہونٹ وغیرہ کاٹ دیئے تھے) اس حالت میں آئیش کوئی شہید ہو چکے تھے اور مشرکین نے ان کا مثلہ کر دیا تھا (ناک ، کان ہونٹ وغیرہ کاٹ دیئے تھے) اس حالت میں آئیش کوئی شہید ہو چکے تھے اور مشرکین نے ان کا مثلہ کر دیا تھا (ناک ، کان ہونٹ وغیرہ کاٹ دیئے تھے) اس حالت میں آئیش کوئی تھے تھے اور مشرکین ان کی بہن کے کہ انہوں نے ان کا مثلہ کر دیا تھا دوسرے مسلمانوں کے حق میں بیآ بیت نازل ہوئی: مین الدمؤ مونیڈینی پہال کی تھی انہوں نے انائہ کے ساتھ کیا تھا۔ تو ان میں کہا کہاں عہد کو جو انہوں نے انائہ کے ساتھ کیا تھا۔ تو ان میں کے کی شاتھ کیا تھا۔ تو ان میں کے کی شاتھ کیا تھا۔ تو ان میں کوئی تبدیلی آئیس کی ۔

نے تو اپنی (جہاد پر ثابت قدم رہنے کی) منت پوری کر کی اور کوئی انتظار کر دہا ہے۔ اور انہوں نے (ثابت قدم رہنے اور شہادت کو گلے گائا نے کہا ہے۔ اور انہوں نے (ثابت قدم رہنے اور شہادت کو گلے گائا نے کہا ہے۔ اور انہوں نے (ثابت قدم رہنے اور میں کہا کہاں ہوئی کی سے کی ۔

اسے بخاری مسلم اورنسائی نے روایت کیا۔الفاظ بخاری کے ہیں۔

حدیث: حضرت سمرہ بن جندب رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْ نَے فرمایا: آج رات دو۔ آدی (فرشتے انسانی شکلوں میں ) میرے پاس آئے۔ وہ جھے لے کر چڑھے اور ایک درخت کے پاس پنچے۔ پھرانہوں نے مجھے ایک بڑے کل میں داخل کردیا۔ وہ کُل اتنا حسین اور بہترین تھا کہ میں نے پہلے بھی اتنا خوبصورت کل نہیں دیکھا۔ دونوں مجھے کہنے گے: "اَمَّا هٰلِهُ فَدَادُ الشَّهُ لَا اَءَ" مِشْہداء کا کُل ہے۔

اے امام بخاری نے ایک لمبی حدیث میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت جابر بن عبدالته رضی الله عنبا ہے روایت ہے، قرماتے ہیں: میرے والد (حضرت عبدالته بن عمرورضی الله عنبه کا کان میں بیش کی گئی۔ ان کا مشلہ کردیا گیا تھا (ناک ، کان ، آکھا ور ہون و فیر واکاٹ دیے عنبی کا گئی۔ ان کی الاثن رکھ دی گئی۔ میں آ گے بعض اتا کہ ان کی لاثن آپ عنظی کے سامنے رکھ دی گئی۔ میں آ گے بوضا تا کہ ان کی پیرے ہے کیٹرا ہٹاؤں تو میری تو می کوگوں نے جمھے روک دیا۔ ای دوران آپ عنظی نے کی رونے والی کی آوازی دریافت فرمانے پرعرض کی گئی کہ وہ رونے والی کی آوازی دریافت فرمانے پرعرض کی گئی کہ وہ رونے والی عروکی بین (شہید کی پھوچھی) ہے۔ تو رسول الله عنظی نے فرمانے: وہ کیوں روئی ہے؟ یا فرمانے: اسے ندرونا چاہیے (شک راوی کو ہے) "مَاذَ الدّتِ الْمَلَائِكَةُ تُخِلِلُهُ بِاَجْدِیحَتِهَ" فرِ شتے ان کے اوپر اپنی پرول ہے مالیہ کے ہوئے ہیں۔

ے امام بخاری وامام ملم نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبها ہے روایت ہے، فریاتے ہیں: رسول الله علیف نفر مایا: میں نے جعفر بن الی طالب رضی الله عند (حضرت علی مرتضی کرم الله وجبه الکریم کے بھائی جو جنگ موتہ میں شبادت پا گئے تھے ) کوفر شتے کی صورت میں جنت کے اندر دو پروں کے ساتھ اڑتے و یکھا۔ وہ جنت میں جبال چاہاڑتے پھرتے ہیں۔ ان کے پرخون کے ساتھ لتحرٰے ہوئ (1) تتھے۔

اسے طبرانی نے دواسناد کے ساتھ روایت کیا۔ان میں بی<sup>س</sup>ن ہے۔ ( طبرانی نے ہی سالم بن افی جعدرضی الله عنہ سے ایک ائ صفحون کی مرسل جیدالا سناد حدیث بھی روایت کی ہے )۔

حديث: حضرت عبدالله بن جعفر رضى الله عنها عدوايت به ، فرمات بين: رسول الله علي في غرماي: "هَنِينًا لَكَ يَاعَبُدُ اللهِ أَبُوكَ يَطِيرُ مَعَ الْمُلَائِكَةِ فِي السَّمَاءِ" اعبدالله المهمين مبارك موبتهار عباب (حضرت جعفر) آسان من فرضول كما تحاثرت يعمرت بن -

اسے طبرانی نے اسادحس کے ساتھ روایت کیا۔

<sup>(1)</sup> حضرت جمنی طیار مضی انته عند نے جنگ موتہ میں اپنے باتھوں میں رسول انته سیستی کا عظافر سودہ ملم پکڑر کھا تھا۔ شبادت سے پہلے ان کے دونوں باتھے کن گئے تھے۔ انتہ تعالیٰ نے باتھوں کے بدلہ میں جنت میں آئیں دو پر عظافر بائے جن سے دو جنت میں ازتے پھرتے ہیں۔ ای وجہ سے آئیس طیار ''رنے والا''کہا باتا ہے۔ (مترجم)

حدیث: حفرت ابن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ وہ جنگ مونہ میں موجود تھے۔فرماتے ہیں: ہم نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی الله عنہ کو تلاش کیا۔ تو آئیس ہم نے شہداء میں پالیا۔ ہم نے ان کے جسم کو سینے کی جانب سے دیکھا کہ اس پر نوے سے زائد زخم تھے جملوار، نیزے اور تیرے لگے ہوئے تھے۔

اورایک دوسر کی روایت میں ہے کہ:'' ہم نے ان کے بچاس نیزے اور تکوار کے زخم شار کئے۔ان میں سے کوئی زخم بھی ان کی پشت پڑئیس تھا''۔ ( بخاری)۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی الله علی الله عنه و مضرت زید، حضرت جعفر اور
حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله عنهم کو (موته کی لڑائی ہیں) بھیجا اور جھنڈا حضرت زید رضی الله عنه کو عطا فرمایا: (یکے
بعدد یگر ہے) تینوں شہید ہوگئے ۔ تو رسول الله علی لڑائی ہیں) بھیجا اور جھنڈا حضرت نید رضی الله عنه کو عطالت شہادت ہیان فرما دیے (الله ریالم بی غیب دال علی الله علی الله عنه عنه الله عنه عنه الله کی تعمیل الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله الله عنه الله الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه عنه الله عنه الله عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عن

اے بخاری وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیمی نے فرمایا: شہید قل کے وقت صرف اتی تکلیف محسوں کرتا ہے جتنی تم میں ہے کہی کوچنگی لیتے وقت ہوتی ہے۔ ( یعنی جتنی اگر کوئی کسی کوچنگی (چونڈی) کا فے تو وہ تکلیف محسوں کرتا ہے)۔

ا سے ابوداؤ دنے اور ابن حبان نے اپنے صحح میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت عتب بن عبد اسلمی رضی الله عنه جوکه نبی اکرم علی کے صحابہ رضی الله عنهم میں سے ہیں، سے روایت ہے کدرسول الله علی الله نے فرمایا: مقتولین تین طرح کے ہیں نبر 1 وہ بندہ موئن جوابی جان اور مال سے الله کی راہ میں جہاد

<sup>(1)</sup> یعنی الفه تعالی نے انہیں دنیوی جم کے بدلے میں سبر پرندول کا ساجم عطافر مایا ہے۔ اور وہ جنت کے درختوں سے جنتی پھل وغیر و کھاتی ہیں۔ ان پرندوں چیے جسموں میں شہداء کی ارداح آلمانیذ رکھی جاتی ہیں۔ جنت میں جہاں جا ہیں جاتی ہیں۔ اور جو چاہیں کھاتی آبور میں مدنون جسموں کے ساتھ بدستور رہتا ہے۔ (ستر جم)

کے بیان تک کہ جب و بشنوں ہے ، مقابلے کی نوبت آ جائے تو ان سے جنگ کرے حتی کہ تل ہوجائے۔ یہ کھر اپکا شہید این کی جب میں اس کے عرش کے بنیچے ہوگا (ایک روایت میں '' اللہ کے فیمہ میں '' کے الفاظ میں ) حفرات انبیاء کرام میں اس کے عرش کی وجہ ہے اس ہے (کروڑ وں کروڑ ورجہ) افضل میں۔ (کیونکہ نبی کا ہم گل غیر نبی کے ہم گل کے کروڑوں درجہ افضل ہوتا ہے )۔ نمبر 2 وہ آ دمی ، جس نے اپنی جان پرئی گنا ہوں اور خطاؤں کا بوجھ ڈال لیا ہو۔ (پہلے تحق بہا تھیں ) اس نے راہ فعد المیں ابنی جان اور خطاؤں کا بوجھ ڈال لیا ہو۔ (پہلے تحق کہ بہا تھیں ) اس نے راہ فعد المیں ابنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کیا یہاں تک کہ دشن سے مقابلہ ہوگیا تو ان سے لڑا ہمی کہ والمیں میں خوالہ کی اللہ ہوگیا تو ان سے لڑا ہمیں ہورواز نے جس نے اس کے گناہ اور خطائی کیا جائے گا۔ کیونکہ جنت کے آٹھ اور دوز نے کے سات ورواز نے بعض درواز نے بعض سے افضل ہیں۔ اور نمبر 3 وہ منافق آ دمی ، جس نے اپنی جان و مال کے بہاد کیا یہاں تک کہ قبل کر دیا گیا۔ بیدوز نے میں گیا ورکہ نیا میں افظامی نہیں نفاق تھا) کیونکہ تھوار ( باتی سب گناہوں کو مطاوی تی ہے مگر ) منافقت کونہیں مفاتی۔ (جنت میں گیا کے کے ایمان شرطاول ہے )۔

اے امام احمد نے اسناد جید کے ساتھے، طبر انی ، ابن حبان نے اپنی سیجھی میں ، جیبھی (اور دارمی) نے روایت کیا۔ الفاظ ابن مہاں کے ہیں۔

 تعالیٰ کے لئے قربان کردیۓ تھے۔ رسول الله ﷺ نے فرمایا: جمھے تم ہاں ذات باری کی جس کے بیننہ میں میری بان
ہے، اگریہ بات وہ حضرت ابراہیم غلیل الرحمٰن علیہ السلام ہے یا انبیاء علیم السلام میں ہے کی نجی سے بھی کہتا تو وہ راستورے
دیتے کیوں کہ انہوں نے بارگاہ خداوندی میں اس کا مقام و مرتبد دیکھ لیا ہے۔ (اس سے اس کا مرتبدا نبیاء علیم السلام ہے برہ فیصل گیا بلکہ ان بزرگوں کی اس پرشفقت و محبت ہے کہ اس نے اپناسب چھے راہ خدا میں قربان کیا۔ ورنہ کوئی غیرنی، نمی گرار ورنہ کوئی خیر تبین بھی منبوں گے۔ بھران کیا۔ ورنہ کوئی غیرنی، نمی گرار ورنہ کی گرار نہیں بھی منبوں گے۔ بھران پر بیشیس گے۔ اور لوگوں کے فیصور کی گھرار ہن نہیں ہوگئے۔ برزخ میں بھی منبوں گے۔ نیخ صور کی گھرار ہن نہیں ہوگئے۔ حدایہ و کتاب، میزان عمل اور بل صراط ہے گذر نائیس پریشان نہ کرسے گا۔ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگوں کا فیعلہ کیے ہوئی۔ حساب و کتاب، میزان عمل اور بل صراط ہے گذر نائیس پریشان نہ کرسے گا۔ دیکھ رہے ہوں کے کہ لوگوں کا فیعلہ کیے ہوئی جا تبیں گھر ہمیں دیا جائے گا۔ کی کے لئے سفارش نہ بھی کریں گے بھر بھی اس کے لئے سفارش نہ بھی کریں گے بھر بھی اس کے کئے سفارش نہ بھی کریں گے بھر بھی اس کے کئے سفارش نہ بھی کریں گے بھر بھی اس کے کئے سفارش نہ بھی کریں گے بھر بھی اس کے کئے سفارش نہ بھی کریں گے بھر بھی اس کے کئے سفارش نہ بھی کریں گے بھر بھی اس کے کئے سفارش نے در دیا جائے گا۔ دی جدت میں بسرا کریں گے۔ بھول فر ما فی بائے گا۔ جدت میں بسرا کریں گے۔ بست میں بسرا کریں گے۔ بست میں بسرا کریں گے۔ بھول فر ما فی بائیس کے اپنے بیاں بیند کریں گے بھر بھی اور جہاں پند کریں گے بخت میں بسرا کریں گے۔

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے مروی ہے کہ بی محتر م علیاتی نے فرمایا: بندے جب صاب و کتاب و سیاب و کتاب و سینے کے لئے کھڑ ہے ہوں گے۔ وہوئی ہول گاادر و سینے کے لئے کھڑ ہے ہوں گے۔ وہوئی ہول گاادر کرونوں سے خون کے قطرات گررہے ہوں گے۔ دروازہ جنت کے سامنے بھیٹر لگا دیں گے۔ پوچھا جائے گا: یہ کون لوگ میں؟ جواب لیے گا: پیشہداء ہیں (1) جو بعداز شباوت زندہ تھے اور آئیس روزی دی جاتی تھی۔

(اسے طبرانی نے روایت کیا۔اس کی اسنادحسن ہے)۔

حدیث: حضرت تعیم بن عمار رضی الله عن ہے روایت ہے کہ ایک صاحب نے رسول الله علی ہے سوال کیا: شہداہ میں کون ساشہید افضل ہیں کہ آگر انہیں میدان جنگ کی کہلی صف میں کون ساشہید افضل ہیں کہ آگر انہیں میدان جنگ کی کہلی صف میں بھی کھڑا کر دیا جائے تو وائیں ہا کمیں اپنے چر نہیں پھیرتے یہاں تک کہ شہید ہوجاتے ہیں۔ بہی حضرات ہیں جو بنت کے اونے چالا خانوں میں چلتے ہیں اوران کارب انہیں دکھے کرخوش ہوتا ہے اور جب تیرارب دنیا میں (قبل قیامت) کسی ہندے پرخوش ہوجائے تو اس بندے کا حالب نہیں لے گا۔

اے امام احمد وابویعلیٰ نے روایت کیا۔ دونوں کے راوی ثقبہ ہیں۔ (اورای مضمون کی حدیث حضرت ابوسعید خدر کی اض الناء عنہ سے طبر انی نے اسناد حسن کے ساتھ روایت کی )۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرور ضی الله عنها سے روایت ہے، فریاتے میں : مُیں نے رسول الله عیالی کو سا ، فرمار ہے تھ پہلے مین اشخاص جو جنت میں داخل ہوں گے وہ فقیر مہاجر ہوں گے جن کے سبب تکالیف دور ہوتی میں ان کا حال یہ ہوتا ہے ک

<sup>(1)</sup>معلوم ہوا کے شہدا، کو جوہز پر نہدول کا سار ہنے کے لئے جسم دیا جاتا ہے وہ عارضی اور یوم قیامت تک ہے۔روز قیامت اُنہیں اپنااصل جسم دیا جائے گا۔ جس کے ساتھ حوروقصور جنت میں قیام کریں مجے۔(متر جم)

حدیث: حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فرمایا: کیا تہمیں سبخیوں کے کم کے بارے میں نہ بتاؤں؟ (پھرخود ہی فرمایا) سبخوں کا کریم(1) الله تعالیٰ ہے۔ میں تمام اولا د آدم میں سب سے برائخی یا تو دہ آدمی ہے۔ حس نے علم سیصالور اپنے علم کو پھیلا یا۔ روز قیامت سے ادافی ہوں اور میں سب سے برائخی یا تو دہ آدمی ہے۔ حس نے علم سیصالور اپنے علم کو پھیلا یا۔ روز قیامت سے ادافی ہوں کے ایس میں اور خوص ہے۔ حس نے اپنی جان سے الله عزوجل کے لیے جہاد کیا حتی کو آل کردیا گیا داری شہید)۔

اے ابویعلیٰ وبیہق نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت عباده بن صامت رضی الله عندے روایت ہے۔ وہ نبی اکرم علی ہے کہ ادادی ہیں کہ آپ علی نے فرایا: الله کے ہاں شہید کے لئے سات درج ہیں۔ نبر 1 اس کے خون کے پہلے قطرے کے گرنے کے ساتھ ہی اس کی مغزت ہوجاتی ہے اللہ اس کے خون کے پہلے قطرے کے گرنے کے ساتھ ہی اس کی مغزت ہوجاتی ہے اللہ وہ بناہ دی مغزت ہوجاتی ہے۔ نبر 3 مغزاب قبرے پناہ دی باللہ ہے۔ نبر 3 مغزاب قبرے پناہ دی باللہ ہے۔ نبر 4 قیامت کی بودی گھر اہم ہے مامون ہوجاتا ہے۔ نبر 5 الر اس کے نکاح میں دی جاتھ ہے، جس کا ایک ایک ایک ایک ایک ایک بین میں دی جاتی ہے۔ نبر 6 بری بری آ کھوں والی خوبصورت بہتر (۲۲) حوریں اس کے نکاح میں دی جاتی بین اس کی شفاعت قبول فرمائی جاتی ہے۔

اے امام احمد اور طبر انی نے روایت کیا۔ امام احمد کی اسناد <sup>حس</sup>ن ہے۔ ( ابن ماجہ اور تر ذک نے بھی الی ہی ایک حدیث

<sup>(1)</sup> انتدب العزے کوئی کہنا جائز نبیں ہے کیونکہ تکی وہ ہوتا ہے جو کسی کے عطا کر دوخزانے لٹا تا ہے جبکہ انتدب العزے کے تمام خزانے اس کے ذاتی ہیں کسی کے مطاکر دوئیں جبکہ اللہ کے ٹیما کوئی کہنا درست ہے کہ دو داللہ کے عطا کر دوخزا اول کوکا نمات میں لٹار ہے تیں -

مقدام بن معدیکربرضی الته عند سے روایت کی اور امام تر مذک نے فرمایا کہ بید حدیث سیحی غریب ہے)۔ حدیث: حضرت ابو ہر رہ وضی الته عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: بی کریم عظیم کی بارگاہ عالیٰ میں شہید کا ذرکیا گر آپ عظیم نے فرمایا: زمین ابھی شہید کا خون اپنے اندر جذب نہیں کرنے پاتی کہ اس کی دوجنتی ہویاں آکراسے یوں ا لیتی ہیں جیسے وہ دائیاں ہوں جنہوں نے اپنا دودھ بیتا بچہ کی جنگل میں گم کردیا ہواور ان میں سے ہرایک کے ہاتھ میں ایک جنتی جوڑا ہوتا ہے جودنیا اور تمام دولت دنیا سے زیادہ قبتی ہوتا ہے۔

اے ابن ماجہ نے شہر بن حوشب کی روایت ہے ذکر کیا۔ ( اور سے بی مضمون طبر انی بیم بی اور بزار کی مجاہدے مرو کی حدیث میں بھی موجودے )۔

حدیث: امیر الموشین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عندے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں: میں نے رسول الله عظیقہ و ارشاد فرماتے ہوئے وعدے کو بنا: شہید چارتم کے لوگ ہیں۔ نبر 1 وہ کائل الا بمان موشن کہ اس نے دشمن سے مقابلہ کیا تو الله کے ساتھ کئے ہوئے وعدے کو بنی کے اور اپنے سرمبارک کو بلند کیا یہاں تک کہ آپ کو ٹی پنچے گرئی۔ (راوی کا کہنا ہے کہ ) جھے معلوم نہیں اس طرح دیکھیں گے۔ اور اپنے سرمبارک کو بلند کیا یہاں تک کہ آپ کی ٹو پی پنچے گرئی۔ (راوی کا کہنا ہے کہ ) جھے معلوم نہیں کہ یہاں ٹو پی سے مراد حضرت عمر رضی الله عند کی ٹو پی ہے یا بنی کر یم عقیقیہ کی ۔ فرمایا: نمبر 2 وہ موس بندہ ہو ہو ہو تہ منبوط ایمان والا لیکن جب دشمن سے ٹم بھیڑ ہوئی تو بر دولی کی وجہ سے اسے یوں لگا جیسے اس کی کھال میں کسی خار دار درخت ک نو کیلئے کانے چھود دیئے گئے ہوں۔ پھر ایک غیر معلوم تیر آ کر اسے لگا تو وہ جام شہادت نوش کر گیا۔ بید دوسرے درجے میں ہوگا۔ نمبر 3 وہ مسلمان آ دمی ، جس کے اعمال ملے جلے ہوں ، پھرا تھے ، پھر برے ، جب دشمن سے ملا قات ہوئی تو اس نے الله موگا۔ نمبر کو جی کر دیا حتی کہ قبل کرویا گیا۔ یہ تیسرے درجے کا شہید ہے۔ اور نمبر 4 وہ بندہ مومن ، جس نے اپنی جان پ

اے امام تر نہی اور نیبی نے روایت کیا۔ امام تر نہی نے فر مایا: بیر حدیث حسن غریب ہے۔ حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبماے روایت ہے، فر ماتے ہیں: رسول الله عظیمی نے فر مایا: شہیدلوگ جنت کے وروازے کے پاس ایک چمکدار نہر کے کنارے ہز رنگ کے گنبدول والے محلات میں قیام پذیر ہوں گے۔ جنت ہے گنا و شام ان کارز ق انہیں دیا جائے گا۔

ا سے امام احمد، ابن حبان نے انی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے کہا: بیصدیث برشر ط مسلم صحیح ہے۔ حکد بعث: حضرت ابن عباس رضی الله عنہمائے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول الله عین سین نے فرمایا: (جنگ احد میں) جب تمہارے بھائی شہید ہوئے تو الله نے ان کی روحول کو تبزید ندوں کے اندر کھویا جو جنت کی نہروں کے او پر پھرتے ہیں جنتی کچل کھاتے ہیں اور سونے کی ان قندیلوں میں بیراکرتے ہیں جوعرش الہٰ کی نیچ لئی ہوئی ہیں۔ جب انہوں نے اپنے کھانے اور پینے کی خوشبو پائی اور اپنی تیام گا ہوں کا آرام محسوں کیا تو بولے: کون ہے جو ہماری طرف سے ہمارے بھائیوں کو خربینچائے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں اور ہمیں رزق ملتا ہے تا کہ ان کا جہاد میں شوق کر ور ندہونے پائے اور وہ جنگ میں ستی و بالی کا خکار ندہوں؟ الله تعالیٰ نے فر مایا: ممیں آئیس تمہاری جانب سے خبر دول گا۔ چنا نچے الله عز وجل نے بیہ آیت نازل فرمائی ذوکر تک تحسک بَنَ الَّن مِیْنَ قُتِکُوا فِیْ سَمِیْلِ اللّٰیا اَمْوَاتًا مِن اَنْ عَیْلُ اللّٰیا اَمْو "اور جوالله کی راہ میں قبل کرد سے جا میں تم آئیس ہر گز مردہ تصور نہ کرنا بلکہ وہ تو زندہ ہیں اپنے پروردگار کے ہاں آئیس رزق دیا جاتا ہے)''۔

اے ابوداؤ داور حاکم نے روایت کیا۔ اور حاکم نے فر مایا: بیصدیث تیج الا سادے۔

حدیث: حفرت راشدین سعدرضی الله عند سے روایت ہے، وہ نبی اگرم علی کے اسحاب رضی الله تنهم میں ہے کی صاحب میں الله تنهم میں ہے کی صاحب سے راوای بین کہ ایک آدی نے سوال کیا: یارسول الله علی ایک کیا وجہ کے کہ باتی اہل ایمان کاان کی تبورش امتحان و رکیرین کے سوالات) ہوتا ہے مگر شہید کانہیں ہوتا؟ ارشاوفر مایا: "کفلی بیبادِ قَةِ السنيوُ فِ عَلَى دَاسِهِ فِتْنَةً" استحان و آزائش کے لئے اس کے سر پرتوار کا چکنائی کانی ہے۔ (نمائی)۔

اے حاکم نے روایت کیااور فر ہایا: بیرحدیث برشر طمسلم سی ہے۔

حدیث: حفرت ابن عررضی الله عنها ہے روایت کے گہر میں علیہ ایک اعرابی کے فیمہ کے پاس سے گذر ہے جبکہ اعرابی اپنے دوستوں کے ساتھ جیٹا تھا جو جہاد کے لئے جانا چاہتے تھے۔ اعرابی نے پوچھا: یہ کون لوگ ہیں؟ اسے بتایا گیا کہ یہ رمول الله علیہ اور خیاد کے لئے تقریف کے جاربی ہیں۔ کہنے لگا: سامان دنیا بھی پاتے ہیں؟ جواب ملا: ہاں۔ مال فنیمت پاتے ہیں اور چور وہ مسلمانوں میں تقسیم کردیا جاتا ہے۔ اب بیان اور کی طرف پاتے ہیں؟ جواب ملا: ہاں۔ مال فنیمت پاتے ہیں اور چور وہ مسلمانوں میں تقسیم کردیا جاتا ہے۔ اب بیان کی طرف بات ہیں؟ کا میں میں ایک میں کا میں میں ایک ہونے لگا۔ مارش الله علیہ کا میں میں کے ساتھ ساتھ جل پڑا۔ اور اپنے اونٹ کو لئے رمول الله علیہ کرتے ہیں آئے دو قیم اس محابرضی الله عنہم اسے پیچھے کرنے گئے ورسول الله علیہ کی جاتا ہے۔ دادی کہتے ہیں: پھر وشمنوں کے ساتھ دات کی جس کے بین: پھر وشمنوں کے ساتھ دات کی جس کے بین: پھر وشمنوں کے ساتھ دات کی جس کے بین: پھر وشمنوں کے ساتھ

مقابلہ ہوا تو وہ جام شہادت نوش کر گیا۔ نبی پاک ﷺ کواس کی شہادت کی خبر دک گئی تو آپ ﷺ اس کے پاس تشریف الاکر اس کے سر کے قریب کھڑے ہوگئی اس کے سر کے قریب کھڑے ہوگئی اور تبہم فر مالیا۔ راوی نے کہا: آپ خوش ہو کر بنس پڑے۔ پھڑاس کی طرف سے منہ مبارک پھیرلیا۔ ہم نے عرض کی: یا رمول الله عیس ہی اللہ اس کی روح کی پھیرلیا۔ آپ عیس کے جواب دیا: جو تم نے مجھے مشبہم یا خوش دیکھا اس کی وجہ بیتی کہ میں نے اللہ کے ہاں اس کی روح کی عزت و کرامت دیکھی۔ اور اس کی طرف سے چہرہ اس لئے پھیرلیا کہ جنتی حوروں میں سے اس کی بیوی اس وقت اس کے رحق میں کے قریب کھڑی ہے۔

اہے یہ قی نے اسادحسن کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حفرت انس رضی الله عنه بے روایت ہے کہ ام رقع بنت براء رضی الله عنها جو حارث بن سراقه کی والدہ ہیں، نبی اکرم عظیماتی کی خدمت اقد میں میں حاضر ہو کئیں۔ اور عرض کرنے لگیں: یا رسول الله علیماتی آپ ججھے (میرے بینے) حارثہ رضی الله عند کے بارے میں خبر کیون نہیں وے دیتے۔ جبکہ حارثہ بدر کی لڑائی کے دن شہید ہوگئے تھے۔ اگروہ جنت میں ہے تو میں صبر کرلیتی ہوں اور اگر کہیں اور ہے تو رونے میں پوری کوشش کروں۔ (جہاں تک رونا جائز ہو) تو سید عالم علیماتھے نے فرون ایا نام کا دونا جائز ہو) تو سید عالم علیماتھے نے فرون ایک والدہ اجنت میں بہت سے درج ہیں۔ ''ویان ابْنائِد اَصاب الْفِوْ دَوْسَ الْآ عُلَی'' اور تبہار نے فرزند نے فردوں اعلیٰ سب ہے او نچا درجہ ہے)

اسے امام بخاری رحمہ الله نے روایت فرمایا۔

حدیث: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ فلیلیہ نے فرمایا: ہمارا پروردگار تبارک وتعالی اس شخص ہے بہت خوش ہوا جو جہاد ٹی سپیل الله کے لئے پہنچا۔ پھراس کے ساتھی میدان جہاد ہے بھاگ نگلے اور بیاس بھاگئے کے جرم کو جانتا تھا لہٰذاوالی جانب دخمن لوٹ کرلڑنے لگاحتی کے مرتبہ شہادت پر فاکز ہوگیا۔ الله تعالی عز وبطل اپنے فرشتوں سے فرما تا ہے: اس میرے بندے کو دیکھو! جو میری نعتیں حاصل کرنے کے شوق میں اور میری جنت کی محبت میں واپس آیا بیان تک کہ شہد کر دیا گیا۔

اے ابوداؤ د نے عطابن سائب عن مرہ عنہ ہے روایت کیا۔ ( قریباً یکی مضمون امام احمد ، ابویعنلی ، ابن حبان نے اپنی صح میں اور طبر انی نے اسناد حسن کے ساتھ حضریت ، ابودر داءرضی الله عنہ ہے روایت کیا )

حدیث: حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: پچھ( کافر) لوگ نبی پاک عظیمی کے بارگاہ عالیٰ میں حاضر ہوکر کوش کرنے گئی پاک عظیم دیا کریں۔ تو آپ حاضر ہوکر کوش کرنے گئی کہ کہ آپ پچھآ دیوں کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیج دیجیج دیجیج دیجیج کے اس اور سنت کی تعلیم دیا کریں۔ تو آپ علیم کی ساتھ سنتھ نے ان کے ساتھ سرتر انساری سحابہ رضی الله عنہم کو روانہ فرما دیا جنہیں قاری کہا جاتا تھا۔ ان میں میرے فالو'' حرام'' بھی تھے۔ بید حضرات قرآن جگیم کی تلاوت کرتے رہے۔ رات کو اس کی درس و تدریس میں مصروف رہا کرتے اور قرآن پاک سیکھا کرتے تھے۔ اور دن کے وقت پائی لاکر مجد میں (وضوو غیرہ کے لئے) رکھتے اور جنگل ہے کان یاں کاٹ کر لاتے آئیں

ز<sub>و ذت</sub> کرتے اوراک رقم ہے اصحاب صفیہ ضی الت<sup>ع نی</sup>م (جنہوں نے خود کودین کیجنے اوراک پڑمل کرنے کے لئے وقف کررکھا روں ہے۔ نمااور انتہالُ عمرت کی زندگی بسر کرتے تھے ) اور دیگر غریوں کے لئے کھانا خرید کرلاتے تھے۔ جب بی کریم عظیمیتے نے عادرہ ہوں۔ انہیں روانہ فرمایا تو ان بے ایمان کا فروں نے انہیں گھیر کرمنزل پر بینچنے سے پہلے ہی شہید کرڈ الا۔ شہادت ہے قبل ان انصار ں۔ می رضی الله عنهم نے دعا ما تکی: اے بار البا! ہمارے بیارے نبی عنیق کو اطلاع بہنچا دے کہ ہم نے تجھے ملا قات کر لی ے۔ ہم تھے ہے رامنی میں اور تو ہم ہے رامنی ہے۔ راوی کہتے میں: ایک آ دی نے حضرت انس رضی الله عنہ کے خالو حضرت رام ض الله بعند نے کہا: رب کعبہ کی تم ممیں کامیاب ہو گیا۔ رسول الله عظیمی نے فرمایا: (اے صحابہ!) تہمارے بھائی (وو ۔ سر انساری) شہید کردیے گئے ہیں اور انہوں نے دعا کی ہے: اے پر وردگار! ہمارے متعلق ہمارے نبی میں کا واطلاع فریا ر کے ہم نے تجھ سے ملا قات کر لی ہے۔ ہم تجھ سے راضی ہوئے اور تو ہم سے راضی ہوگیا۔ (اورالله علیم وخیر نے اپنے محبوب نی علاقے کواطلاع دے دی)۔

اسے بخاری وسلم نے روایت کیا۔الفاظ مسلم کے ہیں۔

حدیث: حضرت مسروق رضی الله عنہ ہے روایت ہے۔فرماتے ہیں: ہم نے حضرت عبدالله رضی الله عنہ ہے اس آیت ك بارے مل يوچها: (اس كا شان نزول كيا ہے؟ ) وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِكُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ ٱهُوَاتًا ۖ بَلُ ٱحْيَاءٌ عِنْدَ يُ بِيهُ رُوزُ قُوْنَ ﴿ آ لَا عَمِرانِ: 169 ) ترجمہ:'' اوروہ لوگ جوراہ خدامیں مارے جا کیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ اپ پروردگار کے ہاں زندہ ہیں انبیس روزی دی جاتی ہے''۔ انہوں نے جواب دیا: سنو! ہم نے بھی اس کے بارے میں · رمول الله عليلة مصوال كيا تعاتو آپ عليلة فرمايا: ان (شهداء) كي روهيس سزر برندول كاندرر كلي جاتي بي جوان نديلوں ميں رہے ہيں جوعرش البي كے ساتھ لكتي ہيں۔ جنت ميں جہاں جاہتی ہيں سير كرتی ہيں۔ پھران قند ملول ميں ہيرا کرتی ہیں۔اللہ تعالی ان پر بخلی فر ما کر ارشاد فرماتا ہے: کیا کسی چیز کی تمہیں خواہش ہے؟ ووعرش کرتے ہیں: کس چیز کی خواہش کریں۔ جبکہ ہم جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے پھرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ تین مرتبہ ان سے ای طرح سوال فرما تا ہے عرض کرتے میں اے ہمارے پالنبارا ہم جاتے ہیں کہ ہماری روحیں ہمارے جسموں میں لوٹا وے ( تا کہ ہم و نیامیں جا کرتیری رادیں جہادکریں)حتی کہ تیری راہ میں ایک دفعہ پھر شہید کردیئے جائیں۔ جب الله تعالی و کھتا ہے کہ اب انہیں کوئی حاجت نہیںاقوان سے سوال کرنا ترک فر مادیا جا تا ہے۔

اے مسلم اور تریذی وغیر ہمانے روایت کیا۔الفاظ مسلم کے ہیں۔

حديث: حضرت الو مريره رضى الله عند بروايت به وه نبي اكرم علي التي المائي مائي علي الله الله عند الموجود الم الميالىلام سے اس آيت كے بارے ميں موال كيا۔ وَنُفِخَ فِي الصَّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْمُ فِي الْأَمْنُ شَاءً اللهٔ (زمر:68) رّجہہ:'' مجرصور مجھونکا جائے گا تو ہے ہوش ہوجا ئیں گے جتنے آ -انوں میں :ں اور جتنے زمین میں میں گر ئے اللہ چاہے) وہ کون اوگ میں جنہیں اللہ تعالٰی بے ہوش کرنائہیں جاہے گا؟ مصرت جبر مل علیہ السلام نے عرض کیا: "هُمُ

شُهِیَدَآءُ اللّٰیهِ" وہ اللّٰه کے شہداء (1) ہیں۔(اس کی راہ میں جام شہادت نوش لرنے والے حوں بخت حضرات)۔ اے حاکم نے روایت کیا اور کہا کہ بیر حدیث سیج الا سناد ہے۔(اس سے طویل اس سے ملتی جلتی ایک روایت ائن البی الد نیانے بھی ذکر کی)۔

حدیث: حضرت عامر بن سعدرضی الله عنه بروایت به وه اپناپ سے راوی کدوه فرماتے ہیں: ایک صاحب نمازادا کرنے سمجد میں آئے جبہ نبی صادق علی الله عنه بروایت به وه الله علی الله عنه بروای کرنے سمجد میں آئے جبہ نبی صادق علی الله علی کا بروای الله علی کون بول رہا تھا؟ وہ صاحب عرض گذار ہوئے: یارسول الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی کون بول رہا تھا؟ وہ صاحب عرض گذار ہوئے: یارسول الله علی الله علی کون بول رہا تھا؟ وہ صاحب علیہ السلوقة والسلام نے فرمایا: یہ جب ہوسکتا ہے (کہتم الله کی راہ میں جباد کے لئے نکلو، وشمنان خداسے لاوحتی کہ ) تمہارے گھوڑے کی کوئیں کا بادری جائیں۔

اے ابویعلیٰ ، ہزار نے اور ابن حبان نے اپنی تھی میں علاوہ ازیں حاکم نے روایت کیااور حاکم نے کہا کہ بیرحدیث برشرط مسلم سیجے ہے۔

<sup>(1)</sup> اس باب میں نہ کورہ احادیث شریف سے شہدا مراہ اللّٰ کے بے شار فضا کل و مراتب ثابت ہوئے جن میں سب سے نمایاں ان کا بعداز وفات زعمہ وہ اوجادیا ہونا آ فاب نیمروز کی طرح خاہرہوتا ہے اور ہم نے قر آن مقدس کی گئی آیات حاشیہ میں اس مقصد کے تحت درج کی ہیں کو گئے ہے دین ہی حیات شہدا ہ کا متحر ہوسکتا ہے۔ حیات شہدا کا متحرا گر ہے دین ہے جس ذمہ ذمی میں بھیلتا کی میشہدا ماست ہیں۔ کیا اسے بعداز وفات زعہ و نہ مانا معروہ مجھنا اور کہنا دیندار کی کہلا علت ہے؟ برگزشیں ای کے امام احمد رضار مصدائع کرتے ہیں۔

تورندوب داللة وزنده بوالله مرے چثم عالم ہے جیب جانے والے علیہ (مترجم)

#### تر ہیب تر ہیب

وہ خص جوم گیا، نہ جہاد کیااور نہ جہاد پر جانے کی دل میں نیت رکھی،

مختلف اموات ہے فوت ہونے والے شہداء کا بیان اور طاعون سے فرار ہونے کی برائی حدوث: حضرت الوعمران رضى الله عند بروايت ب، فرماتي مين: بمروم كشير مين تفي كدائل روم في ايك بهت بروا ۔ لنگرروم ہے ہمارے ساتھ مقابلہ کے لیے روانہ کیا۔ان کی تعداد کے برابریاان ہے بھی زیادہ مسلمان ان ہے مقابلہ کرنے نگے۔ ان دنوں مصر کے والی حضرت عقبہ بن عامر رضی الله عنہ اور اس لشکر کے امیر حضرت فضالہ بن عبید رضی الله عنہ تھے۔ ملمانوں میں ہے ایک شخص نے رومیوں کی صف پرحملہ کردیاحتی کہ ان کے نشکر کے اندر تھس گیا۔ اس برلوگ چلانے لگے اور ہولے: الله کی شان! شیخص اینے ہاتھوں ہلا کت میں پڑر ہاہے ۔ تو حضرت ابوا بیب انصاری رضی الله عنہ کھڑے ہوگے اور فرمانے لگے:اےلوگو!تم اس آیت وَ لاَ تُلْقُوا بِاَیْنِ بِیُکُمْ إِلَى التَّهُلْكَةِ (البقرة:195) لِعِن اور نه والوتم این باتھوں خود کو لماکت میں ) کی بیتاویل کرنے لگے ہوحالا نکدیم آیت تو ہم انصار کی جماعت کے حق میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب الله تعالیٰ نے اسلام کو غالب کیا اور اس کے مدد گارزیادہ ہو گئے تو ہم میں سے بچھلوگ رسول اللہ عظیفے ہے الگ ہوکر خاموثی ے ایک دوسرے سے کہنے لگے: ہمارے اموال ضائع ہوگئے ہیں اور اب الله تعالیٰ نے اسلام کوغالب کر دیا ہے۔ اس کے مداگار بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ الہذااب اگر ہم اپنے اموال میں تخبریں اور جوضائع ہو چکا ہواس کی اصلاح کریں تو مجھ حرج نبیں۔ تواللہ تعالیٰ نے اپنے بی عظیفی پر ہارے قول کے ردمیں بیآیت نازل فر مائی۔ وَ اَنْفِقُوْا فِي سَبِينِ اللهِ وَلاَ تُنْفُوْا بِأَيْدِينُكُمْ إِنَّى التَّهَالُكَةِ (حواله مذكوره' اورالله كي راه مين خرجَ كرد اورخود اپنے ہاتھوں ہلاكت ميں نہ پڑو)' ۔ لبغدا وہ ہلاكت اپے مال ودولت میں جامخسرینا ، اس کی اصلاح و درتنگی میں لگ جانا اور جہاد کو چھوڑ دینا ہے۔ (وہنمیں جوتم سمجھے ہو ) چنا نچہ حفزت ابوا بوب انصاری رضی الله عنه بمیشه اینهٔ گھرے باہرمصروف جہادر ہے حتی کہ (ان کی وفات بھی گھرے باہر ہوئی اور) انبین سرز مین روم میں ہی فن کیا گیا۔ (آپ کا مزار قط طنید میں ہے)۔

ا ام تر فذی نے روایت کیا اور فر مایا که بیحدیث غریب سیح ہے۔

حدیث: حنرت این عمرضی النه مختمات روایت به فرمات بین کدرسول الله علیه فی فی فی این جبتم مال واسباب کی خرید و فرد خدید من منظم است روایت به فرمات بین کدرسول الله علیه فی به فرمات بین مصروف بوجاد گی میل کولو کے بھتی باڑی کرنے پرخوش ہوجاد کے اور جہاد چھوڑ دو گیر بلندی گئر الله تعالیٰ تم پرائی ذلت ورسوائی مسلط کرسے گا جواس وقت تک دورئیس فرمائے گا جب تک کمتم این وین ( کی سربلندی کے الله تعالیٰ تم پرائی ذلت ورسوائی مسلط کرسے گا جواس وقت تک دورئیس فرمائے گا جب تک کمتم این وین ( کی سربلندی کے الله جماد) کی اطرف (1) اور نبیس آؤگے۔

<sup>۔</sup> (1) کتا تیا فرمان سے تجرصاد ق علی کے کا اور کتی عافل ہے ال کی امت! کملی آنکھول ہے دیکوری ہے۔ گراپی حالت زار پرٹس سے سم نیس ہوتی۔ انسوں (ستر تم)

اے ابوداؤ دوغیرہ نے اسحاق بن اسیدمصری کے طریق سے روایت کیا۔

حدیث: حضرت الوبریره رضی الله عنه بر روایت به فرمات بین: رسول الله عظی نیم نفر مایا: جو بنده مرگیا اور جهاد نهیس کیا اور نه می جهاد کرنے کا خیال اس کے دل میں پیرا ہوا'' مَاتَ عَلی شُعُبَةِ مِنَ النِّفَاقِ ''تووه منافقت کے حصه پرمرا۔ (اس کے قلب میں نفاق تھا)۔

اے مسلم ،ابوداؤ داورنسائی حمہم الله نے روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابوامامه رضی الله عندے روایت ہے۔ وہ نبی محرّم علی ہے دوایت کرتے ہیں کہ آپ علی ہے نہی گراپ علی ہے فی فرمایا: جس شخص نے جہاد نہ کیا یا کسی مجامد کی جہاد کی تیاری میں مدونہ کی یا غازی کے اہل وعیال کی بھلائی کے ساتھ فجر گیری شک تو الله تعالی اسے قیامت سے پہلے کی ہا دینے والی مصیب میں گرفتار کرےگا۔

اسے ابوداؤ دوابن ماجہ نے القاسم عن الی امامہ سے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند کے روایت ہے، فریاتے ہیں: رسول الله عظیمی نے فرمایا: جوالله سے اس طرح سلے (مرجائے ) کہ اس میں جہاد کی کوئی علامت نہ ہو، وہ الله سے اس حال میں ملا تات کرے گا کہ اس میں خت کی ہوگ۔ استر نہ کی وائن ماجہ نے روایت کیا۔ تر نہ کی نے کہا کہ بیچدیث غریب ہے۔

#### فصل

### شهيدكى اقسام

 اں مالت پر (بستر پر ) موت نہ آتی۔ بلکہ ہم تو تمہارے لئے شہادت کی امیدر کھتے تھے۔ ہم بھی باتیں کرر ہے تھے کہ جناب نبی کرر میں بیٹھے تھے۔ ہم بھی باتی کی کرر ہے تھے کہ جناب عبدالله بین رواحد رضی الله عند نے حرکت کی اور کہنے گئے: رسول الله علی ارگاہ عالی میں جواب کیوں عرض نہیں کرتے ہو؟ جونور بھی کہ خود بھی کہ میں میں اور کہتے ہوں کے حقیقت سے کہ کہ داہ خدا میں قتی ہونا بھی شہادت ہے۔ طاعوں کی بیار کی میں مرنا بھی شہادت ہے۔ پانی میں ڈوب کر ہلاک ہوجانا بھی شہادت ہے اور کے خوت ہونا بھی شہادت ہے۔ اور کوت بھی میں کہ دوت بچے سمیت مرجانا بھی شہادت ہے۔

اے امام احمد وظہر انی نے روایت کیا۔ الفاظ طہر انی کے ہیں اور رادی دونوں کے قتہ ہیں۔ ( یکی مضمون طہر انی نے حضرت رہے انسادی رضی الله عندے اور امام احمد نے اسادحس کے ساتھ حضرت راشد ہی حیث رضی الله عندے روایت کیا ہے)۔

حلایت: حضرت جابر بن عتیک رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله عند حضرت عبد الله بن خابت رضی الله عند کی عوادت کے لئے تشریف لائے تو انہیں ہے ہو تی روایت ہے کہ رسول الله عند نے الله عند و ایکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ رسول الله عند نے اپنا الله عند کوئی جواب نہ دیا۔ رسول الله عند نے اپنا الله عند کی الله عند کوئی ہواب نہ دیا۔ رسول الله عند نے اپنا الله عند کی ہواب نہ ہو کے۔ اس پر عورشی رونے چیخ لگیں اور حضرت ابن منتیک انہیں چپور انے گئے۔ تو بی رحمت عند نے انہیں فہر مایا: اس پر عورشی رونے چیخ لگیں اور حضرت ابن منتیک انہیں چپور کا ہے۔ واجب ہوجائے تو بھر کوئی رونے والی نہ روئے۔ واجب ہوجائے تو بھر کوئی رونے والی نہ روئے۔ واجب ہوجائے تو بھر کوئی رونے والی نہ روئے۔ واجب ہوجائے تو بھر کوئی رونے والی نہ روئے۔ واجب ہوجائے تو بھر کوئی رونے والی نہ روئے۔ والی نہ روئے۔ واجب ہوجائے تو بھر کوئی رونے والی نہ روئے۔ واجب ہوجائے تو بھر کوئی رونے والی نہ روئے۔ واجب کی صاحبز اوری کے بیان الله کے اس کے بھر کی صاحبز اوری کے بیان الله کے اس کے بھر کی صاحبز اوری کہ بھر کی ہوئے کو تو تو بھر کی کوئی رونے والی نہ ہو کے کوئی کوئی روئے والی نہ ہو کے بھر کوئی ہوئے والی نہ ہو بائے کوئی کوئی روئے والی نہ ہوئے والی ہوئے کی بیاری کوئی ہوئے والی شہید ہے۔ نہر 2 او الے شہید ہے۔ نہر 5 والی شہید ہے۔ نہر 6 ویکر کی دیوار وغیرہ کے نیچ وب کر فوت ہوئے والی شہید ہے۔ نہر 6 والی شہید ہے۔

ا سے ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے اپنی تھیج میں روایت کیا۔

رں مصدریس مسمیم ک رس ار معال کے اس اس میں اللہ عنہا ہے روایت ہے، فرماتی میں انمیں نے رسول اللہ منتیج حدیث: حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے، فرماتی میں المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔

ے طاعون کے بارے میں پوچھا تو آپ علی نے ارشاد فر مایا: طاعون ایک عذاب تھا جوالتہ تعالیٰ تم ہے پہلے لوگوں پر بھیجا کرتا تھا۔اب الله نے اے اہل ایمان کے لئے رحمت بنا دیا ہے۔ جو بندہ کسی ایسے شہر میں ہو جہاں طاعون پھوٹ پڑے ، یہ وہیں تھہرار ہے۔اس شہرے نہ نظع امر کے خوالا ہو یہ بھیجا انہو یہ بھیجا انہو یہ بھیجا انہوں کہ مقدر میں جو کھالتہ نے لکھ دیا ہو، اس کے علاوہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا عتی (اب اگراس بیاری میں وہی فوت ہوگیا تو)اس کے لئے شہید کے برابر ثواب ہے۔ کمانی شہید کے برابر ثواب ہے۔ (البتہ اگر معلوم ہوکہ فلاں شہر میں طاعون پھیلا ہوا ہے تو با ہروا لے کو دہاں نہیں جانا چا ہے۔ کمانی الا جا دیث کے۔ (اب بڑاری)۔

حدیث: حضرت ابوعسیب رضی الله عندے روایث ہے۔ بیرسول الله عَیْنِیْ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَیْنِیْنَۃ نے فرمایا: میرے پاس حضرت جریل علیہ السلام بخار اور طاعون لے کرحاضر ہوئے۔ میں نے بخار کومدینہ میں روک لیا اور طاعون کوشام کی طرف بھیج دیا۔ ''فَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِّامَّتِیْ وَدِجْزٌ عَلَی الْکَافِرِ ''اب طاعون سے مزنا المیرے متی کے لئے شہادت کی موت ہے۔ اور کافروں پر الله کاعذاب ہے۔

اسے امام احد اور طبر انی نے کبیر میں روایت کیا۔ امام احمہ کے راوی تقدمشہور ہیں۔

حدیث: حضرت ابومنیب احدب رضی الله عنه بروایت ب، کیتم میں: حضرت معاذ رضی الله عنه نے شام میں خطبہ دیت ، حضرت معاذ رضی الله عنه نے شام میں خطبہ دیتے ہوئے واللہ عنون کا ذکر کیا اور فر مایا: طاعون تربار سے لئے رحمت اور تمہار ہی بی عظیمت کی دعا ہے۔ اور تم سے پہلے صالحین اس سے فوت ہوئے ہیں۔ اب پروردگار عالم! آل معاذ وا پی اس رحمت سے حصدعطا فرما۔ پھر منبر سے نیچے اثر کرعبدالرحمٰن بین معاذ کے پائل گئے تو عبدالرحمٰن نے کہا: حق تمہار سے درب کی طرف سے ہے۔ آپ شک کرنے والوں میں نہ ہوں۔ (متمہیں اس رحمت (طاعون) سے حصد ملے گا) حضرت معاذر ضی الله عنه نے جواب دیا۔ اگر الله نے جا ہا تو تم جھے صبر کرنے والوں سے یاؤگے۔

اسے امام احمہ نے جیدا سناد کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت ایوموکی اشعری رض الله عنه ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیمی نے فرمایا: میری امت کی تباین نیز وہازی (آلیس کی جنگ) اور طاعون (1) ہے ہوگی۔ عرض کی گئ: یارسول الله عظیمی اس طاعون کیا چیز ہے؟ ارشاوفر مایا: میتم ہارے دشمن جنوں کی طرف ہے کو نچا ہے۔ اور ہم کو نچے میں شہادت ہے۔ اس امام احمد نے کی سندوں کے ساتھ دوایت کیا جن میں ایک صبح ہے۔ ابو یعلیٰ ، بر اراور طبر انی نے بھی اے دوایت کیا ہے۔ (ای طرح کا مضمون حاکم نے حضرت ابو بحرین البیموی رضی الله عند سے نیز امام احمد نے اساوحس کے ساتھ ، طبر انی فرخیر میں الله عند سے نیز امام احمد نے اساوحسن کے ساتھ ، طبر انی نے بمیر میں اور حاکم نے حضرت ابو بردورضی الله عند سے روایت کیا اور حاکم نے کہا: بیصد بیٹ میچے الا سادہ ہے)۔

<sup>(1)</sup> طامون (Plague) ایک دبائی بیاری، جس میں ران یا بغل یا گردن میں ایک چھوڑ اٹکتا ہے۔ اس میں بخت موزش ہوتی ہے۔ اکثر آ دمی اس میں دوسرے یا تیمرے دن مرجا تا ہے۔ ہزرگ بتاتے ہیں کر تقسیم ہندے پہلے ہندوستان میں دباچھیا تھی۔ لاکھوں افر اولقیہ اجل ہے۔ (مترجم)

حدیث: حضرت عرباض بن سار میر رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علی نے فرمایا: شہداء اور اپنے بستر وں پر طبی موت فوت ہونے والے بروز قیامت ہمارے پروردگار کے ہاں طاعون کے ساتھ مرنے والون کے متعلق آبس میں جگڑا کریں گے۔ شہداء کہیں گے: بیدلوگ ای طرح قتل ہوئے جس طرح ہم قتل ہوئے سے اور اپنے بستر وں پر طبعی موت مرنے والے کہیں گے، بیتو ہمارے بھائی ہیں۔ ہماری طرح ہی اپنے بستر وں پر فوت ہوئے تھے۔ اس پر رب بتاری و تعالی میں میں ہیں نے بستر وال پر فوت ہوئے تھے۔ اس پر رب بتاری و تعالی ارز شہداء ) کے زخم دیکھے اور انسی میں سے ہیں اور آئیس کے ساتھ ہوں گے۔ (ورنہ طبعی موت مرنے والوں کے ساتھ ہوں گے) پھر جب ان کے زخم دیکھے جا ئیں گو قتل میں گو دیکھے جا ئیں گو قتل اور آئیس کے ساتھ ہوں گے۔ (درنہ طبعی موت مرنے والوں کے ساتھ ہوں گے) پھر جب ان کے زخم دیکھے جا ئیں گو قتل کے دائوں کے ساتھ ہوں گے۔ (نسائی)

(طبرانی نے کبیر میں اچھی اساد کے ساتھ میمضمون حضرت عتب بن عبدرض الله عنہ سے روایت کیا )۔

حدیث: حضرت ام المومنین سیده عائشصد یقدرض الله عنها سے روایت ہے۔ فرماتی ہیں: رسول الله علی نے فرمایا: بری امت نیزه بازی (آلیس کی لڑائی) اور طاعوں سے فناموگی میں نے عرض کی: یارسول الله علی اس نیزه بازی کوتو بم جانئے ہیں مگر طاعون کیا ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا: یہ ایک گلٹی (پھوڑا) ہے جواونٹ کی گلٹی کی طرح کا ہوتا ہے۔ اس بیاری ک وقت بیاری والے علاقے میں اگر کوئی تغمبر اربا (اور اس نے فت ہوگیا) تو وہ شہید کی شل ہے۔ اور اس سے بھا گئے واللا الی سے بھاگئے واللا الی

اے امام احمر، ابویعلیٰ اورطبر انی نے روایت کیا۔

حدیث: الوسطیٰ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول الله علیف نے فریایا: ایک کو نجا ہے جومیر کا امت کواس کے دشمن جنوں کی طرف سے پنچنا ہے۔ جو اس میں گھڑار ہادہ مجاہد ہے۔ جواس سے فوت ہو گیا، وہ شہید کا طرف سے پنچنا ہے۔ بیواس سے فوت ہو گیا، وہ شہید ہار جواس سے فرار ہوا، وہ جہا دے ہواگئے والے کمثل ہے۔

اورات بزار نے بھی روایت کیا ہے۔ان کے الفاظ میں: ''مئیں نے عرض کیا: یارسول الله ﷺ اس طعن (آپس کی ٹیزوہازی) کو تو ہم پہنچا نے ہیں مگر طاعون کیا ہوتا ہے؟ ارشاد فر مایا: یہ ایک پھوڑے کی طرح ہوتا ہے جو بغل میں یا کھال میں لگتا ہے۔اس میں ان (میری امت کے افراد) کے اندال کی طہبارت ( گناہوں کی بخشش ) ہے۔اور یہ ہرسلمان کے لئے شہادت ہے۔ (اگر اس سے وہ فوت ہوگیا) (مملی رحمہ الله کہتے ہیں:ان روایات کی اسانید حسن ہیں) (اس معنی کی روایت معنی کی روایت کی اسانید حسن ہیں) (اس معنی کی روایت کی اسانید حسن ہیں) اس معنی کی روایت کی اساز حسن ہیں)

حوں یٹ: حضرت ابواحاق سبیعی رضی الله عنہ ہے روایت ہے، فر ماتے ہیں: حضرت سلیمان بن صرد نے خالد بن عرفط یا خالد بن عرفط یا خالد بن عرفط کے خالد بن عرفط کے خالد بن عرف کے خالد بن علی بیاری نے ہلاک خالد بن سلیمان رضی الله عنهم ہے کہا: کیا تم نے رسول الله عنیضی کو یہ فر ماتے ہوئے ساتھی (سائل) ہے کہا: ہاں۔ کردیا (اوروہ صابروشا کررہا) اسے عذاب تبرنہیں ہوگا۔ تو ان دونوں میں ہے ایک نے اپنے ساتھی (سائل) ہے کہا: ہاں۔ اسے امام ترفدی نے روایت فر مایا اور کہا کہ بیصدیث حسن غریب ہے۔ اور ابن حبان نے بھی اپنی تصبح میں روایت کیا اور

خالد بن عرفطه یا خالد بن سلیمان کی بجائے صرف خالد بن عرفط کا نام لیا۔

حدیث: حضرت سعید بن زیدرضی الله عنهما به روایت ب، فرماتے ہیں: ممیں نے رسول الله عظیم کو ارشاوفرماتے ہیں: ممیں نے رسول الله عظیم کو ارشاوفرماتے ہوئے ساز: جواپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہوگیا، وہ شہید ہے۔ جواپنے خون (جان) کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہوا وہ شہید ہے۔ (آبیس مجاہد فی سمیس الله کی مثل اجر ملے گا)۔

۔ اے امام نسائی، ترندی اور این ماجہ نے روایت فرمایا اور ترندی نے فرمایا: میہ صدیث حسن سیح ہے۔ (اس روایت کے مختلف جھے بخاری، ترندی اور نسائی کی اور روایات میں بھی ہیں )۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ الله علیہ الله علیہ ایک ایک شان میں ایک شخص حاضر ہوکر عرض گذار ہوا: یارسول الله علیہ اگر کوئی آدمی آکر میرا مال چھیننا چاہے تو آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ علیہ نے فرمایا: اپنامال اے نہ چھینے دے۔ اس نے عرض کی: کیا تھم ہے، اگر وہ مجھے لئے نے ارشاد فرمایا: تو بھی اس ہے کوئی کر وہ بولا: اگر اس نے مجھے آل کر دیا تو آپ کا ارشاد کیا ہے؟ فرمایا: تب تو شہید ہوگا یا ارشاد فرمایا: وہ جہنم میں جائے گا (کہ چور بھی ہاور عوالے سائل نے پھرع ض کی: اگر میں اسے آل کر دوں، پھر کیا تھم ہوگا ؟ ارشاد فرمایا: وہ جہنم میں جائے گا (کہ چور بھی ہاور خالم و جابر بھی)۔

ا ہے سلم ونسائی نے روایت کیا۔ نسائی کے الفاظ میں: '' جناب رسوں انتہ عظیقے کی خدست اقدس میں ایک آدئی آیااور عرض کرنے لگا: یارسول الله عظیقے اکیا ارشاد ہے، اگر میرے مال پر کسی کی طرف ہے زیادتی ہو؟ آپ علیقے نے فرمایا: تو اس ناید تی کرنے والے کوالله کا واسطد دے ( کہ تیرے مال پروہ زیادتی ند کرے ) اس نے عرض کی: اگروہ میرے اس واسط کا انکار کردے ( باز ند آ کے ) تو؟ فرمایا: بھرنام خدا کا واسطد ہے۔ عرض کی: اگروہ نہ مانے تو؟ فرمایا: بھرنام خدا کا واسط دے۔ اس نے بھرعرض کی: اگر اب بھی نہ مانے تو بھر کیا کروں؟ اب ارشاد فرمایا: بھراس ہے لا ان کی کر۔ اس لا انکی میں اگر تو مارا گیا تو جنت میں جائے گا ( کے شہریموگا) اور اگر تونے اسے تی کر دیا تو وہ دوز نے میں جائے گا۔

# كتاب قراة قرآن (1) ترغيب

## نماز وخارج نمازقر آن کی تلاوت کا ثواب، اس کے سکھنے اور سکھانے کی فضیلت اور سجدہ تلاوت کا بیان

حديث: امير المونين حفزت سيدنا عثان بن عفان رضى الله تعالى عنه بي روايت بـ وه نبي مرور عليه بي سروايت ز اتے من كه آپ عَلِيْكَ نے ارشاد فرمايا: "حَيْهُ كُمْ مَنْ يَعَلَّمَ الْقُوانَ وَعَلَمَهُ" تم ميں سے بهتر وہ مخص ہے، جوقر آن (1) النظائر آن" كے تين شتق منه بتائے گئے ہن نمبر اقراع أن نمبر 2 قداً وَ أَنْهُم وَقَدْ أَنْهِ الْعَلَي بمير باروي

نم و: ؤ' ہے کے معنی ہیں جن ہونا قر آن میں چونکہ تمام اولین وآ ٹرین کے علوم جن فرمادے گئے ہیں،اس لئے اسے قر آن کہتے ہیں۔ نیز سہورتوں اور تا ۔ کا مجموعہ ہے۔ اورتمام رنگوں نسلوں ، علاقوں اورملکوں کے مسلمانوں کوایک لڑی میں پر وکر جن کرتا ہے۔ ای وجہ ہے اس مقدس کتاب کا نام ہواقر آن ۔ نم 2; قياءً ؤال سے معنى ميں: '' زهي، وئي چز' اب اس ياك كلام كا نام قر آن اس لئے ہے كه يہ يزها ہوااتر العني حضرت جريل مليه السلام حضور مرور عالم عَنْ فَيْ كَا مُدِت مِن عاصْرِ بُوكِرِين هِيْ تِسْمِ اورآبِ عَنِيْكُ اوفر بالسّمة تبعيه بخال ويگرآ -اني کمايوں کے که دوکھی بوئی نازل کی کئی تبین - نیز جس قدر اس ایر حاکیا پر حاجار ہا ہے یا آئندہ پر حاجائے گا، اس قدر دوسری دبنی یاد نیوی کتاب ندیڑھ گئی ندیڑھی حائے گا۔ مسلمان تو سلمان اے کفارتھی پڑھتے ہیں۔ بلک مغربی ممالک لیعنی یورب اورامر یک وغیرہ میں ہے تارغیر سلم تر آن پڑھتے اور بجھتے ہیں اور دولت ایمان سے مالا مال ہورے ہیں۔ان مما لک کے مذہبی ادارے پریشان ہیں کوقر آن کس طرح صلیب کے پرستاروں کوفور ہدایت کی رہنمائی کروہا ہے۔ فالحمد للمتل فالک۔ نم 3: فرن اس کے منن' ملنے اور ساتھ رہنے'' کے میں۔ چونکہ حق و ہدایت اس کے ساتھ ہیں۔ اس کی سورتیں اور آیات ایک دوسری کے ساتھ کی ہوئی ہیں۔اوران میں عقائد، اٹمال ، اخلاقیات، سیاسیات، عبادات اور معالمات ساتھ میں۔ نیز سے ہرحالت میں سلمان کے ساتھ رہتا ہے کسی وقت جدا نیں بوتا۔ دنیا میں بھی بقبر میں بھی اور حشر میں بھی ساتھ رہے گا۔ان وجو ہ کی بنایراس کا نامقر آن ہے۔

قرآن پاک کا زول چند طریقوں سے چند دفعہ وا۔ اوالا لوح محفوظ سے پہلے آسان کی طرف یک بارگی رمضان المبارک کی لیلتہ انقدر بیس ہوا۔ ارشاو ہوتا ب: شَهُرُ مَهَانَ الَّذِينَ أَنْذِلَ فِيهِ الْقُوْانُ (البقرة: 185) لين رمضان ك مين من آن اتاراكا اورارشاد ب: إِنَّا آنوَلُهُ فِي لَيْكَةِ الْقُدْسِ (القدر:1) ليخي بم نے ليا۔ القدر ميں قرآن ياک ناز ل فرمايا: ثانيا پجرتئيس برس کے عرصہ ميں بينتروشرورت تھوڑ اتھوڑا کرکے نازل فرمايا: ثانيا پجرتئيس برس کے عرصہ ميں بينتروشرورت تھوڑ اتھوڑا کرکے نازل فرمايا: ثانيا پجرتئيس برس کے عرصہ ميں بينتروشرورت تھوڑ اتھوڑا کرکے نازل فرمايا: ثانيا پجرتئيس برس فرآن کلیم من" افزانا" اور" نزانا" کے افغاظ استعمال فریائے گئے ہیں۔" افزانا" کے معنی میں جم نے اسے یکبارگی اتارا" یہ پہلے نزول کے بارے میں بوا۔ اور'' زنانا'' کے معنی میں'' ہم نے اے آ ہستہ آ ہستہ آ ہارا'' یہ ارشاد دومری قسم کے زدل کے متعلق ہے۔ ثالغا ما ورمضان میں هفرت جریل ملیہ السلام مرکار دو عالم ﷺ کی خدمت یاک میں حاضر ہوکر ساراقر آن مجید سنایا کرتے تھے۔ کما فی الا حادیث لیکن احکام قر آن کا نفوزا جراء دومری قسم کے زول

كساتيم تعلق تحالين ببذر رضرورت قسطا قسطا تحوز اتحوز الجوثيس برس كيعرصه ميس زول موا قرآن اور حدیث دونوں دی البی ہیں۔ فرقر سیے کے قرآن پاک کی عبارت کینی الفاظ وحروف اور مضمون کینی معانی ومطالب سبان تفاقعا کی کالمرف سے ں میں الفاظ وحروف مرور عالم میں تھی کا ہے ہوتے میں اور مضمون انتہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے۔ دونوں پر ایمان رکھنافرض اور عمل کرنا تیں اور حدیث میں الفاظ وحروف سرور عالم میں تھی سے ہوتے میں اور مضمون انتہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے۔ دونوں پر ایمان رکھنافرض اور عمل کرنا ت خرد کاب قر آن تیم کی سات مزلیں ہیں، بہلی مزل سورہ فاتحہ ہے، دوسری سورہ ما ندہے، تیم کی سورہ بی اسرائیل ہے، پانچویں ے میں کہ اور انسانات ہے اور ساتو ہی سوروق ہے شروع ہوتی ہے۔ بیر مزیس اس لئے بنائی تی ہیں کہ آ دی ایک مزل روزانہ کے صاب (بقيها گلصفحه بر)

سے ایک بفتہ میں ختم قر آن *کر سکے*۔

اے امام ترندی نے روایت کیااور فرمایا: بیعدیث حسن صحح غریب ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله علیق نے فریایا: جب کوئی سلمان قوم الله کے گھروں میں سے کی گھر میں جمع ہوتی ہے، الله کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے اور آپس میں اسے بھتی سکھاتی ہے تواس قوم کے افراو پر سکون و اطمینان نازل ہوتا ہے، رحمت اللی انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ فرشتے پرے باندھ کران پر چھائے رہتے ہیں "وَ ذَكَرَ هُمُ اللّٰهُ فِيْبَنَ عِنْدُهُ" اورالله تعالى مل اعلى میں ان کاذکر فرما تا ہے۔

الے مسلم اور ابوداؤ دوغیر ہمانے روایت کیا۔

(بقيه سابقه صخه) قرآن پاک مين مين پارے، ايک موجود «مورتين، پاغ سوچينن رکوځ اور چيه بزار چيه و چيا سفه آيات مين

قرآن تحیم کے نام اس کی مختلف آیات ہی سیس ندگور ہیں: نبر 1 کتاب ،نبر 2 ،قرآن ،نبر 3 فرقان ،نبر 4 ذکر و تذکرہ ،نبر 5 تنزیل ،نبر 6 الدیث ، نبر 7 موعظ ،نبر 8 عمی ،نبر 9 تحلت ، تکیم ، نبر 10 شفاء نبر 11 احد ٹی ،نبر 21 صراط منتقیم ، نبر 13 حل ، نبر 14 درست ،نبر 15 درون ، نبر 16 فقتس ،نبر 17 بیان وقیان ،نبر 18 ایسار نبر 19 فنس ،نبر 20 نجو ، نبر 21 شائی ،نبر 22 بیان ،نبر 23 بیر بان ،نبر 28 بیر وفزیر نبر 70 کی کم بیر 31 مظلم ہوتا نبر 26 میکن میں نبر 27 بادی ،نبر 28 مزیر نبر 30 کریم ،نبر 31 مظلم ہوتا کے کہنا مول کی تعدادات سے بھی زیادہ ہے۔اور نامول کی کشوشک کی چڑ کی ظلمت ، وضیل سے روالات کرتی ہے۔

 الے مسلم وابوداؤ دینے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہر یرہ وضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله ﷺ فرمایا: "مَن اسْتَمَعَ إلى ایّة مِن كِتَابِ اللهِ كَتِنتُ لَهُ وَرُدًا فَيْدَمَ الْقِيَامَةِ" جو بندہ الله كاكت كاب كى ايك آيت پورى الله كِتِيتُ لَهُ حَسَنةٌ مُضَاعَفَةٌ وَمَنُ تَلَاهَا كَانَتُ لَهُ وَرُدًا فَيْدَمَ الْقِيَامَةِ" جو بندہ الله كى كتاب كى ايك آيت پورى الله كِتَيتُ الله وَلَى الله عَن الله عَن الله وَلَى الله عَن الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا اللهُ وَلِمُوالله وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلِمُوالله وَلَا اللهُ وَلّا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِولَا اللهُ وَلِي وَلِي اللهُ وَلِي وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُو

اے امام احمہ نے عبادہ بن میسرہ سے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابوسعیدرضی الله عنہ بے روایت ہے، فریاتے ہیں: رسول الله عنیصلے نے ارشاد فریایا: رب تبارک و تعالیٰ فرمائے: جسے قرآن مجھے ہے ما گئے ہے روک رکھے (تعلیم و تعلم قرآن میں اتنام صورف ہوکہ دعا کا وقت نہ پاتا ہو) تو میں اے ما نگنے والوں ہے بھی زیادہ عطافر ماتا ہوں۔ اور تمام کلاموں پر الله کے کلام کی فضیلت ای طرح ہے جس طرح الله تعالی کا نی کلوق رفضلت ہے۔

الم مرزندی نے اے روایت فر مایااور کہا کہ بیحدیث غریب ہے۔

**L**.

حدیث: حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی نے فرمایا: وہ مومن بندہ جو تلاوت قرآن کرتا ہے، اس کی مثال ترنج کی ہے کہ اس کی خوشبود مجھی خوش کن اور مزہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ جو مومن قرآن نہیں پڑھتا، اس کی مثال سو تھی مجبور (چھو ہارہ) کی طرح ہے جس میں خوشبود نہیں ہوتی لیکن مزہ شیریں ہوتا ہے۔ فاجر (ہرکار) جو قرآن پاک پڑھتا ہے، اس کی مثال ریحانہ (خوشبودار بوٹی یعنی نیاز بو) کی ہے کہ خوشبود تھی اور مزہ کڑوا۔ اور قرآن علیم کی تالات نہ کرنے والے فاجر کی مثال حظالہ (تمہ ) جیسی ہے کہ اس کا مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور خوشبود رہ نہیں ہوتی۔ اور نیک صالح شخص کے پاس میشھنے والے کی مثال خوشبوفروش (عطار) کے پاس میشھنے والے کی ہوئے کی ہوئی ہے کہ تجھے اگر اس سے چھونہ لیاتو اس کی خوشبوتو تجھے ضرور پہنچ گی اور ہرے آدی کے پاس میشھنے والے کی مثال بھٹی والے کی طرح سے کہ اگر اس کی خوشبوتو تجھے ضرور پہنچ گی اور ہرے آدی کے پاس میشھنے والے کی مثال بھٹی والے (لوہار) کے پاس میشھنے والے کی طرح ہے کہ اگر اس کی کا وہ کہ کا میں مذاخل ضرور ہوگا۔

یہ ابوداؤ د کی روایت ہے۔

حديث: ام المونين سيده عائش صديقة رضى الله عنها بروايت به فرماتي بين: رسول الله علي التي الترآن كامابر (الفاظ قرآن، معانى، مسائل، رموز واسرار كاجانئ والا) معزز وكرم فرشتون، منظم ومحترم انبياء يلبهم السلام كساته هواً. "وَالَّذِيْ يُقُونَ ءُ الْقُرُانَ وَيَسْتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُو عَلَيْهِ شَاقً لَهُ أَجْرَانِ" اوروهُ ضح جوقرآن بإصابوليكن ال ميل انكانو اور يرضناس ير (كندز بن ياموني زبان كي وجه ب ) مشكل جواس كي كي دوگنا اجرب.

2

اورایک دوسری روایت میں ہے کہ: "وَالَّذِی یَقُونُهُ وَهُو یَشُتَنْ عَلَیْهِ لَهُ اَجْدَانِ" اوروہ خُض جوقر آن پڑھتا ہے حالا تکرید پڑھنااس کے لئے ختہ مشکل ہو، اس کے لئے دواجر ہیں۔ بخاری مسلم، ابوداؤد، ترندی، نسائی، این ماجہ۔ یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔

ا سے ابن حبان نے اپنے سیح میں ایک لمبی حدیث میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حسنرت جابررض الله عنه نبی اکرم علیقی سے روایت فرماتے میں کہ آپ علیقی نے فرمایا: قر آن تکیم شفاعت کرنے والا ہے۔اس کی شفاعت مقبول ہے۔اور (حق نہ پہچانے والے کی) شکایت کرنے والا ہے۔اس کی شکایت حق و بھگا مانی جائے گی۔ جس نے اسے اپناامام بنایا (اس کے اوامرونوائی کے مطابق عمل کیا) یہ اس کو جنت میں لے جائے گا۔اور جس نے اسے پس پشت ڈال دیا، اسے جہم کی طرف ہا تک کرلے جائے گا۔

اسے ابن حبان نے اپنی تیج میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابوامامد با بلی رضی الله عندے روایت ب، فرماتے میں: مُیں فررمول الله علیہ کارشادفرماتے ہیں: مُیں فرمانی الله علیہ کو ارشادفرماتے ہوئے نا:"إِفْرَ ءُ وا الْقُرُانَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يُوْمَ الْقِيمَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِه،" قرآن برُها كروكيونكه يه بروز قيامت اپن داول كے الشفیع بن كرآئے گا۔ (مسلم)

حدیث: حضرت بل بن معاذرضی الله عنداین والدے دوایت کرتے بین کدانہوں نے کہا: رسول الله عَیْنَا نَتُ فرمایا: جسنے قرآن پڑھا اورال پڑل بھی کیا اس کے مال باپ کوقیامت کے دن ایک ایبا تاج پہنایا جائے گاجس کی روثنی سورت کی روثنی نے زیادہ جسین ہوگی جبکہ سورج و نیا کے گھروں میں چک کرد ہاہوتا ہے۔ ''فَعَا طَنْکُم بِالَّذِی عَیلَ بِھِکَا'' تواس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس نے خوداس پڑل کیا؟ (تاج تواس کے مال باپ کو پہنایا جائے گا۔ اس کا بہنا مقام الله ی فوب جانا ہے)۔

ا ہے ابوداؤ دو حاکم دونوں نے زبان عن تہل ہے روایت کیا۔ بقول حاکم سیح الا ساد ہے۔

حدیث: حضرت ابواماً مرضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے میں: نبی محترم عظی فی الله الله الله الله الله الله عند کوئی چز استے فور سے (محبت سے) نہیں سنتا، جننے فور سے اس کی دور کعت نماز سنتا ہے۔ بندہ جب تک نماز میں رہتا ہے، نیکی اس بندے کسر پر سابقگن رہتی ہے۔ "وَمَا تَقَوَّبُ الْعِبَادُ إِلَى اللّٰهِ بِيشُلِ مَا حَوَّ جَمِنْهُ يَعْنِي الْقُوْانَ" اور بندے کی مل سے اتا قرب الی نہیں یا سے جنا قرآن کے ذریعہ سے یا سے ہیں۔

ا ہے زندی نے روایت کیا اور فر مایا: بیحدیث حسن غریب ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ بے روایت ہے کہ رسول الله عنی نے فرمایا: بروز قیامت صاحب قرآن (قرآن یحفے والا اور ممل کرنے والا) آئے گا تو قرآن کیج گا: اے رب! اے لباس پہنا۔ تو صاحب قرآن کو عن کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن کیج رکھ باز اے میرے رب! اے اور بھی پہنا۔ تو اے عزت و کرامت کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ گیر کیجا اے میرے رب! اے اور بھی پہنا۔ تو اے عزت و کرامت کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ گیر کیجا اور میں مولی اب اس بے راضی ہوجا۔ (خطائیس معاف فرمادے) تو الله تعالی اس بے راضی ہوجائے گا۔ اور الله مرآیت ارتاد فرمادے گا۔ وار بہنا کی بیر ها تا جائے گا۔

اے تر ندی نے روایت کیا اور حسن قر ار دیا۔ ابن خزیمہ و حاکم نے بھی روایت کیا اور حاکم نے کہا: پیر حدیث صحیح الا سناو

. حدیث: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنبها سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی نے فرمایا: صاحب قرآن سے (قیامت کے روز) ارشاد فرمایا جائے گا: پڑھتا جا اور ترقی کی منازل طے کرتا جا اور اس طرح تضبر تشمبر کر پڑھ کی طرح دنیا میں تضبر تشہر کر پڑھتا تھا۔ (تا کہ تھوڑی تلاوت میں زیادہ منازل طے کر سکے)''فَإِنَّ مَنْوِلَكَ عِنْدُ الْعِوِلَ اِیَّةِ تَقُرَ وٰهَا'' بِشَك تیرا ٹھکانہ اس آخری آیت کے پاس ہوگا جس کوتو آخریل پڑھے(1)گا۔ ترفدی، ابوداؤر، ابن ماجہ، ابن حبان فی صححہ۔ترفدی نے فرمایا: بیصدیث تیجے ہے۔

حدیث: حضرت ابن عمرضی الله عنبما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کدرسول الله علیہ فیلیم نے فرمایا: حسد (رشک) صرف دو آدمیوں پر کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جے الله نے یہ کتاب (قرآن) عطافر مائی (اس کاعلم دیا) اور وہ رات کی گھڑیوں اور دن کے اوقات میں اس کو پڑھتا اور اس پڑس کرتا ہے۔ دوسراوہ آدمی جے الله پاک نے مال ودولت عطافر مائی تو یہ رات کے اوقات میں اور دن کی ساعات میں اسے (الله کی راہ میں) خرچ کرتا رہتا ہے۔ بخاری وسلم۔

حدیث: حضرت ابو ہر پرہ وضی الله عنہ بے دوایت ہے کہ رسول الله علیف نے فریایا: رشک تو بس (2) دو بی شخصوں پر کرنا جائز ہے۔ پہلا وقتی جے الله نے قرآن (پڑھنا و بھے) سکھایا تو وہ رات دون کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کا پڑوی اے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہ اٹھتا ہے کہ کا ٹن مجھے بھی اِس کی مثل قرآن عطافر مایا جاتا تو ممیں بھی ای طرح کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ اور دومراو افتی میں جے الله تعالی نے مال بختا ہے اور وہ اسے الله کی راہ میں صرف کرتا ہے۔ دومرا شخص اے دیکھ کر کہتا ہے کہ اگر جھے بھی اتنا مال ماتا چتنا اسے ملا ہے تو میں بھی ای طرح کمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔

اہے بخاری نے روایت فر مایا۔

حدیث: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما ہے روایت ہے، فریاتے ہیں: رسول الله علیاتی نے ارشاد فرمایا: تمن اشخاص ہیں جنبیس (قیامت کی) بزی گھبرا ہے خوف زدہ نہ کر سکے گی۔ اور نہ انہیں حساب دینا پڑے گا۔ وہ کلاق کے حساب و کتاب سے فارغ ہونے تک مشک کے ٹیلوں پر آرام کرتے رہیں گے۔ پہلا و شخص ہے جس نے الله کی رضا کے لئے قر آن پڑھا اور کی قوم کی امامت کی جبکہ مشتدی لوگ اس پر خوش ہوں۔ دوسراوہ آدمی جو صرف رضائے اللی کی خاطر لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہو۔ اور تیسراوہ غلام ہے جو اپنے پروردگار کے معاملات بھی درست رکھے (عمیادات اداکر تارہے) اور اپنے آتا کے کام بھی خوش اسلونی سے انجام دے۔

ممل

اسے طبرانی نے اوسط اور صغیر میں ایسی اساد کے ساتھ روایت کیا جس میں کوئی حرج نہیں۔

حدیث: حضرت ابو بریره رضی الله عنه ب روایت ب، فرماتے میں کدرسول الله علی نے بہت افراد پر مشتل ایک لشکر بھیجا۔ آپ علی نے نان کوتر آن پڑھنے کا تکم فرمایا۔ توجہ جو کچھ یا دھا، اس نے پڑھا۔ پھرآپ علی فیان میں عمر

<sup>(1)</sup> خطابی فرماتے میں کے قرآن پاک کی آیات کی تعداد جنت کے درجات کے برابر ہے۔ لبندا حافظ جنت کے اٹلی ورجہ میں ہوگا۔ اور جس کو جنٹی قرآنل آیات یاد جوں گی اپنے جی درجے براے مقام عطافر مایاجائے کا مسلمان کوزیادہ سے زادہ قرآن مادکرنے کی کوشش کرنی جائے۔

کے لیاظ ہے سب سے چھوٹے آ دمی کے پاک تشریف لائے اور فر ہایا: اے فلاں۔ تجھے بچھ یاد ہے؟ اس نے عرض کیا: مجھے ہیں فلاں اور ہو ہایا: اے فلاں۔ تجھے بورہ بقرہ یاد ہے؟ اس نے عرض کیا: مجھے ہیں فلاں سورہ اور سورہ بقرہ یاد ہے؟ عرض کیا: جمھے ہیں فلاں ہورہ بقرہ بیان بیات کیا تھے ہیں کہ اس کے سورہ بقرہ ہیں کہ میں نے تو صرف اس کئے سورہ بقرہ نہیں بیھی کہ میں (اس کے طویل ہونے کی وجہ ہے) اے نماز میں نہیں پڑھ سکتا۔ رسول اللہ میں لئے نہورہ بقرہ اس کے سورہ بقر آن بیکھوں پڑھے، اس کی مثال اس تھیلے کی طرح ہے جس فر بیان قرب ہواور اس کی خوشبو جگہ جگہ ہیں رہی ہو۔ اور جس نے قر آن پڑھنا سیاسیا اور سینے میں لئے سورہ ارابھی تلاوت بیں کارہ کی اس کی مثال اس تھیلے کی طرح ہے جس بیں مثل بھر اس کی مثال اس تھیلے کی طرح ہے۔ بھی تلاوت بیل کی اس کی مثال اس تھیلے کی ہی ہے۔ جس میں مثل کے مرکز اس کا مذہ کی دیا گیا ہو۔

ے ۔ اے ترندی نے روایت کیا۔الفاظ انہیں کے ہیں اور فرماتے ہیں: میصدیث حسن ہے۔ابن ماجہ نے مختفر أاور ابن حبان نے بھی ایسچے میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنبما ہے روایت ہے کہ رسول الله عظیمی نے فریایا: جس نے قرآن پڑھا، اس نے اپنے دونوں پہلوؤں ( سینے میں عمل) فبوت رکھالیا (1) فرق میہ ہے کہ اس کی طرف دی نازل نہیں ہوتی ۔ صاحب قرآن کو زیم نیس کہ دو کسی جھکڑنے والے پڑغند کرے اور ندامے میدائق ہے کہ جانل کے ساتھ جالوں کی ہی بات کرے حالا تکہ اس کے دل میں الله کا کلام ہے۔ (قرآن تحکیم کے حافظ وقاری حضرات اسے بار بار پڑھیں )۔

اے حاکم نے روایت کیا اور کہا کہ بیرحدیث صحیح الا سناد ہے۔

حدیث: اور بیروایت بھی حضرت، عبدالله بن عمر ورضی الله عنبما ہے مروی ہے کدرسول الله علی نے فرمایا: (روزمحشر) در دواور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ چنانچیدوزہ عرض کرے گا: اے میرے رب! میں نے اس بندے کو دن کھانے ہے ہے۔ دن کے وقت کھانے ہے کہ کہ کا تعالی لئے میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کیے گا: الہی! اے دات کو میں نے سور ہنے ہے باز رکھا۔ (تلاوت قرآن ونوافل وغیرہ میں رات گذار دیتا تھا) اب اس کے حق میں شفاعت قبول ہوگی۔

اے امام احمد، ابن الی الدنیانے کتاب الجوع میں، طبرانی نے کبیر میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے فرمایا: بیہ حدیث برشر ط مسلم صحیحے ہے۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند به روایت به که حضرت اسید بن حفیر رضی الله عند ایک رات مجموروں کے کھیان میں قر آن پاک پڑھ رہ ہے تھے کہ اچا تک ان کا گھوڑ ا (جوایک جانب بندھا ہوا تھا ) کودنے لگا۔ (وہ رک گئے تو گھوڑ المجمور کے بیان میں میں کہی رک گئے تو گھوڑ المجمور ونے لگا۔ وہم رک المبدر ضی میں کہی رک گئے تو گھوڑ المجمور ونے لگا۔ ای طرح انہوں نے بھر پڑھا تو گھوڑ المجمور ونے لگا۔ دھنرت اسیدر ضی

۔ (1) کٹی آر آن پاک کی تلاوت انہیا ہلیجم السلام کا سائٹل ہے۔وہ بھی صرف ظاہری کھاظ ہے کہ یکی الفاظ وحروف نجی سینٹیٹنٹے کی زبان مقدس ہے اوا ہوئ ٹیں۔ورزیقر کی وفیر نبی کے اٹل کے تو اے میں کروڑ وں درجہ ہے تھی زیادہ فرق ہے۔(سترجم) الته عند فرماتے ہیں کہ بجھے ڈر ہوا کہیں یہ کی (ان کے بیٹے جوایک جانب گوڑے کے پاس ہی سور ہے تھے ) کو بیل ندد ۔۔
میں اکھ کر گھوڑے کے پاس گیا تو اچا تک کیاد کھتا ہوں کہ میرے سرکے اوپرا یک سائبان ساہے جس میں چراغ ہے جل میں اکھ کر گھوڑے کے پاس میں اوپر کو بلند ہوگیا جس کی اوپرا یک سائبان ساہے جس میں جراغ ہے جل مرحت اقدس میں جا کرعوض کیا: یارسول الله عیالیہ اس کے اوقت میں اپنے کجوروں کے کھلیان میں تلاوت کرر ہاتھا کہ اچا تک میر اکھوڑا کودنے بدکے لگا۔ رسول الله عیالیہ نے فرمایا: اے این تھیرا تم پڑھتے رہتے و حرض کی: میں اپنے کہوروں کے کھلیان میں تلاوت نے بڑھا تو گھوڑا کودنے لگا۔ رسول الله عیالیہ نے بڑھا تو گھوڑا کودنے لگا۔ رسول الله عیالیہ نے بڑھا اس کھیر اس کے بیٹے اتم پھر بھی پڑھتے رہتے۔ کرش کی: میں نے پڑھا تو گھوڑا کودنے لگا۔ پھر رسول الله عیالیہ نے فرمایا: اے تھیر کردی کیونکہ یکی گھوڑے کے ترب ہورے سے ہے۔ بھر میں خالیہ سائبان ساد یکھا جس میں جرائی ہے کہا تھوڑی سے دو تھے۔ وہوٹا میں بلند ہوگیا تی کہ کہو کہ میں انہیں کی نہوں در سول الله عیالیہ نے فرمایا: "قِلُون کے تھے۔ اوراگر تم پڑھتے رہتے تو شیحے کو قت اور گرم ہڑھتے رہتے تو شیحے کے فرمایا: "قیلے المائیکہ تھے۔ اوراگر تم پڑھتے رہتے تو شیحے کے فرمایا: ایک تھے۔ اوراگر تم پڑھتے رہتے تو شیحے کے فرمایا: "قیلے کے اور گرم پڑھتے رہتے تو ہو تھے۔ اوراگر تم پڑھتے رہتے تو شیحے کے فرمایا: "قیلے کے فرمایا: "قیلے کے اوراگر تم پڑھتے رہتے تو شیحے کے فرمایا: "قیلے کے اوراگر تم پڑھتے رہتے تو شیحے کو فرنے کے لگا۔ کیس کی کو فرض کے کے فرمایا: "قیلے کے اوراگر تم پڑھتے رہتے تو شیحے کے کہوں کے کہوں کر کھتے۔ ان میں سے کوئی فرشتہ پوشیدہ نہ درہتا۔

بخاری وسلم نے روایت کیا بیالفاظ مسلم کے ہیں۔ (نیز حاکم نے بھی مختصراً سے روایت کیااور صحیح کہا)۔

حدیث: حطرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے روایت ہے۔ آپ نبی کریم علیات ہے۔ راوی ہیں کہ آپ علیات نے فرمایا ؛ یقینا بیقر آن الله کا دستر خوان کو قبول کرو۔ بیقر آن الله کی ری مثر خوان کو قبول کرو۔ بیقر آن الله کی ری بیک و میکنا نور اور ( جرروگ کا ) نفع بخش علاج ہے۔ جواس بڑس کرے ، اس کے لئے حفاظت اور جواس کی بیروی کرے ، اس کے لئے تنجا ند بردوگ کا ) نفع بخش علاج ہے۔ جواس پڑس کرے ، اس کے لئے تنجا سے ہے ہے ہی کہتا نہیں کہ اس کو کھڑا کرنا پڑے۔ میٹر ھائمبیں ، وتا کہ سیدھا کرنا پڑے۔ اس کے بجائب (رموز و امراز ، نکات و بھی ) کمھی ختم نہ ہوں گے۔ اور بار بار کثر ت سے پڑھتے رہنے ہی پر نائمبیں ، وتا رو رائمبیں بھرتا ) اس کی تلاوت کیا کرو کیونکہ الله اتفاق اس کی تلاوت کیا کرو کیونکہ الله اتفاق اس کی تلاوت کیا کرو کیونکہ الله تھائی اس کی تلاوت کیا کرو کیونکہ الله الله ایک حرف ہے۔ اور میم ایک حرف ہے۔

اسے حاکم نے صالح بن عمر کی روایت سے روایت کیا۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ فرمایا: کچھ لوگ الله کے اہل (پیارے) ہیں۔ ارشاوفر مایا: 'اَهُلُ الْقُواْنِ هُمُ اَهُلُ (پیارے) ہیں۔ ارشاوفر مایا: 'اَهُلُ الْقُواْنِ هُمُ اَهُلُ اللّٰهِ وَخَاصَتُهُ" اہل قرآن (قرآن کو پڑھنے والے بھنے والے اور اس پرعمل کرنے والے) ہی الله کے اہل اور اس کے خاص بندے ہیں۔

اسے نسائی ،ابن ماجداور حاکم نے روایت کیا۔

اے امام ترندی نے روایت کیا اور فر مایا: بیصدیث حسن ہے۔

حدیث: حضرت بریدہ رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: جم نے قرآن پرخاماس کا علم حاصل کیااوراس پرخمل پیراہوا، اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایک تاج پہنایا جائے گا۔ جس کی روشی سورج کی روش کی طرح ہوگی۔ اورا بیے دو سطے پہنائے جا میں گے کہ ساری دنیاان کی قیت کے برابرنہ ہوگی۔ عرض کریں گے: ہمیں بیاس کس وجہ سے بہنایا گیا ہے؟ تو آئیس جواب دیا جائے گا: ''بِانحیٰن وَکیا الْقُوْانَ'' اس کے کہ تہارے بینے نے قرآن پرخاوراں پرخمل کیا تھا۔

اے حاکم روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ بیعدیث برشر ط مسلم بچے ہے۔

حدیث: سیدنا امیرالموشین علی بن ابی طالب رضی الله عند به روایت به فرمات بین: رسول الله عظی نی ارشادفر مایا: جم نے قرآن پڑھا بے خوب نہیں شین کرلیا کہ اس کے حال کو حال اور حرام کو حرام سجھا تا س کے بدائد میں الله اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور اس کے ابل خانہ میں ہے دس افراد کے حق میں اس کی سفارش قبول فرمائے گا۔ ان سب پر (گنا بول کی وجہ ہے) جہنم واجب ہو بیکی ہوگی۔

ان ماجداور ترندی نے اے روایت کیا۔الفاظر ندی کے ہیں۔ ترندی کہتے ہیں: پیرحدیث فریب ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبات روایت ہے، فریاتے ہیں: جوقر آن پڑھتارہے وہ نکی عمر میں نہیں والا جائے گا(وہ بر ھاپا،جس میں کوئی سجھ او جھ باتی نہیں رہتی، اہل خانہ بھی اس کے مرنے کی دعائیں کرنے گئے ہیں) اور بیفر مان ہے الله تعالیٰ کا: حُمَّ مَردَوْنُهُ اَسْفَلَ لسفِلْیُنُ فَی اِلَا اَلَّنِ مِیْنُ اَمْهُوْا (التین: 5-6) یعنی چھر ہم نے اس انسان کو نیجی سے نیجی حالت کی طرف بھیر دیا مگر ایمان والوں کو (نہیں تجھیرا) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں: "الَّذِيْنُ قَوْدُا اللَّوْنُ" ان ایمان والوں ہے وہ لوگ مراد ہیں جوقر آن یاک پڑھا کرتے ہیں۔

اسے حاکم نے روایت کیااور کہا: یہ حدیث صحیح الا ساد ہے۔

حلایت: حفرت ابوذررضی الله عند بروایت به فرمات بین کدرمول الله علی نظر مایا: اے ابوذرا برشک اگرتم من کو جاکرالله کی کتاب کی ایک آیت کیے او "حَدِیْ لَفَ مِنْ اَنْ تُصَلِّی مِانَةَ دَکْعَةِ" تو یہ تمبارے کے سور کعات نماز پُر ہے سے بہتر ہے۔ اور اگر علم کا ایک باب کیے اواس باب علم پِعمل ہور ہا ہو یا نہ ہور ہا ہو "حَدِیْ مِنْ اَنْ تُصَلِّی الْفَ رَكُعَةِ" تويتِهار كلے ايك ہزار ركعات نماز (نفل) بہتر ہے۔

اسے ابن ماجہ نے اسنادھین کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے فر مایا: جو بندہ رات کو (سونے ہے قبل) دس آیات پڑھ لے، وہ غافلین میں نہیں کھا جائے گا (بلکہ عابدین میں ککھا جائے گا)۔

اے حاکم نے روایت کیااور کہا کہ بیرحدیث مسلم کی نثرا لط کے مطابق صحیح ہے۔

حدیث: انبی رضی الله عنہ سے روایت ہے، فر ماتے ہیں: رسول الله عنیاتی نے فر مایا: جو شخص ان فرض نمازوں کی حفاظت کرے، وہ غافلتین میں نہیں کھا جائیگا۔اور جس نے رات کوایک سوآیات تلاوت کرلیں، وہ فر ماں بردار بندوں میں کھا جائےگا۔

اے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا: پیصدیث برشر طبخاری وسلم صحیح ہے۔ حدیث: حضرت ابو ہر رہ وضی الله عنہ ہے ہی روایت ہے، فر ماتے ہیں کدرسول الله علیہ نے فر مایا: جب ابن آ دم مجد ہ کی آیت تلاوت کرتا ہے۔ پھر مجد ہ کرتا ہے تو شیطان اس سے روتا ہوا دور ہوجا تا ہے۔ کہتا ہے: ہائے بربادی۔

ا یک اور روایت میں بول ہے کہ:'' (شیطان کہتاہے) ہائے میری تابی، ابن آ دم کو بحدہ کا تھم ملا، اس نے بحدہ کرلیا تو اس کے لئے جنت ہے۔ اور مجھے بحدہ کا تھم دیا گیا، ممیں نے انکار کیا تو میرے واسطے جہنم ہے''۔

ا ہے مسلم واہن ماجہ نے روایت کیاً۔ ہزار نے بھی حضرت انس رضی الله عنہ کی حدیث ہے اسے روایت کیا۔ ( نیز ای مضمون کی حدیث طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ ہے موقو فاروایت کی )۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ سورہ میں (پارہ23) لکھ رہے ہیں۔ جب لکھتے تکھتے مجدہ والی آیت (نمبر 24) پر پہنچا تو کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا: دوات بالم انہ ہروہ چز جوان کے پاس تھی مجدہ میں گرگی ہے۔ کہتے ہیں: ممیں نے یہ قصہ نی کریم عیالتہ کی خدمت میں بیان کیا۔ تو آپ عیالتہ ہمیشداس آیت برمجدہ فرمایا کرتے تھے۔

اسے امام احمد نے روایت کیا۔ اس کے راوی سیح میں۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبها بروایت به فرمات میں : ایک آ دی رسول الله علیقی کی خدمت عالی میں حاضر ہو کر موض کرنے گا: رسول الله علیقی از پڑھ رہا ہوں۔ میں نے خواب دیکھا ہے وہ درخت کے پیچھ نماز پڑھ رہا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ وہ درخت بھی میر ہے جدب کو ہوں۔ میں نے دیکھا کہ وہ درخت بھی میر ہے جدب کو وجہ سے جدہ میں پڑے پڑے کہ رہا ہے: اسے میر بر پروردگار! اس بجدہ کی وجہ سے جدہ میں پڑا ہوا ہے۔ میں نے ساکہ درخت بحدہ میں پڑے پڑے کہ رہا ہے: اسے میر بر پروردگار! اس بجدہ کی برکت سے میر بر کے اپنی شرانہ بناد سے جمعے گناہ دور فرما دیاور اس میر کے اپنی شرانہ بناد سے جمعے گناہ دور فرما دیاور اسے میر کی طرف سے ایسے قول فرما بیسے تو نے اپنی بندے داؤ دعلیہ السلام سے قبول فرما یا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنها

فراح میں بنمیں نے دیکھا کدرسول الله علی نے آیت تعدہ تاوت فرمائی۔ پھر میں نے سنا کدآپ علی مات بحدہ میں وہی الفاظ ادافر مارے تھے جواس آ دمی نے درخت کے کام سے نقل کئے تھے۔ (لیمی درخت کی دعا)۔ اے تر ندی، این ماجہ اور این حبان نے اپنے میں روایت کیا۔ الفاظ این حبان کے ہیں۔

حدیث: الویعلیٰ اورطبرانی نے حضرت الوسعید خدری رضی الله عنه سے حدیث روایت کی که آپ فرماتے میں: میں نے نواب میں دیکھا کہ ایک درخت کے پنچے ہوں۔ اور وہ درخت سورہ ص (پارہ 23) پڑھ رہا ہے۔ جب بحدہ والی آیت . (نمبر 24) پر پہنچا تو اس نے بحدہ کیا۔اور بحدے کی حالت میں بیدعا کی:اس کے طفیل میری بخش فرما اے میرے مالک! اے میرے یالنے والے! مجھ سے گناہ دور فر مادے۔ مجھے تو نین شکر دے۔ اور میری طرف سے اس اس طرح قبول فرما جس طرح تونے اپنے بندے داؤ دعلیہ السلام کا تجدہ قبول فر مایا تھا۔ تیج کوئیں رسول الله عظیقے کی یاک بارگاہ میں حاضر ہوا اور خواب عرض کیا۔ آپ عظیمی نے فرمایا: اے ابوسعید! کیاتم نے بھی مجدہ کیا تھا؟ میں نے عرض کیا: نہیں فرمایا: تم تو درخت ے زیادہ محدہ کرنے کے حق دار ہو۔ پھر رسول الله علیہ نے سورہ من تلاوت فرمانی۔ پھر جب آیت مجدہ پر پہنچے تو مجدہ فرمایا۔اور بحدہ میں وہی دعافر مائی جو درخت نے بحدہ میں کی تھی۔

حدیث: حضرت ابو بریره رضی الله عندے روایت ہے کہ نی کریم عظیم کے یاس سورة النجم (یاره 27) کھی جارہی تم المباتية تجددتك ينجي تو آپ عليق نے تجدہ فرمايا۔ بم نے بھي آپ كے ساتھ تجدہ (1) كيااور دوات وقلم بھي تجدہ میں گر گئیں ۔

اہے بزارنے اساد جبد کے ساتھ روایت کیا۔

<sup>1۔</sup> تجدہ تااوت کے بارے میں چندا بم چزس کوٹ کروینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں کل مجدے چودہ بیں۔ اور واجب ہیں اس مجدو کے لئے ولکٹرانکا چیں جونماز کے لئے میں بیٹن جسم ولیاس اور جگہ کا یاک ہوتا۔ باوشو : ونا متر گورت اور قبلہ دو ہونا وغیرہ بحدووالی آیت پڑھنے سے مجمد وواجب بوباتا ہے۔ من مجموم آے ، را آے ۔ اگرای وقت ممکن : وقو مجد و کرایا جائے ورنہ بعد میں مجمی ہوسکتا ہے۔ ایک بی جگر پر بہنچے یا گھڑے ایک آیت مجد ؛ کر علب بنتی بارجی بر ساجات ایک می تجد دواجب بوتاے۔ تجد و تااوت کاطریقہ سے کہ باضو پاک جگر پر کھڑے بوکر قبلہ کی طرف مشرکرے بغیر ہاتھ الخاسة الكبر كتبة : ويئسيد في تبده من فيل جائين اورتبده كاتنتي (سبخان رَبِي الأعلى) ثمن باخي سات مرتبه يزهين فجرالله الكبريمية الوسالتي جا كي -اي من بثر و ما من تكبير كتے : و نه ماتي كانون تك نبين الله كي گاورندى اللحقة وقت سلام چيرنا ہے تفصيل كے لئے كتب فقد ويكھى جائيں۔(مترجم)

#### ترہیب

## قرآن ياك سيھ كربھلادينا

اوراس برقسمت انسان کی مذمت، جس کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ ہیں حدیث: حضرت انسان کی مذمت، جس کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ ہیں دوایت ہے، فرماتے ہیں کدرسول الله علی نے ارشاد فرمایا: جس شخص کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ ہیں، وہ کسی وریان گھر کی طرح ہے۔ (حفظ قرآن کی تاکید ہے۔ وریان دل میں شیطان ڈریا

' اے ترندی اور حاکم نے روایت کیا۔ (ترندی فرماتے ہیں: حدیث حسن صحیح ہے اور حاکم کہتے ہیں: صحیح الا سنادہے)۔ حدیث: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنہ ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: گھروں میں سب سے تقیر گھروہ ہے جس میں الله کی کتاب میں ہے بچھ بھی نہیں (1) پڑھا جا تا۔

اے حاکم نے موتو فار وایت کیاا ور فر مایا کہ بعض نے اے مرفوع روایت کیا ہے۔

حدید : حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ ارشاد فرمایا: میر سے سامنے میر کی امت کے اجروثواب چین کئے گئے یہاں تک کہوہ کوڑا کر کٹ بھی جوآ دمی مجد سے نکالنا ہے (اس کا ثواب بھی چیش کیا گیا) اور جھ پر میر کا امت کے گئاہ تھی چیش کئے '' فَلَمْ اَدَ ذُنَبًا اَعْظَمَ مِن سُودَةٍ مِن الْقُولُونِ اَوْ اَیَةٍ اُوتِیمَهَا وَ جُلْ ثُمَّ نَسِیمَهَا'' تو میں نے اس سے براکوئی گناہ بیس و کھا کہ قرآن کی کوئی سورت یا کوئی آیت کی آدمی کودی گئی (یاد کرنے کی تو فیق درگئی) چراس نے اسے بھلادیا۔

انے ابوداوُ د، تر مذی ، ابن ماجہ اور ابن خزیمہ نے اپنی تیجے میں روایت کیا۔

حديث: حفرت معند بن عباده رض الله عند روايت ، فرمات بين كدر سول الله عنظية فرمايا: "مَاهِنِ الْمُوَى وَ يَقُونُ القُرُانَ ثُمَّ يَنْسُهَا إِلاَ لَقِيَ اللَّهَ أَجُدُمَ" جُرِّحْص قر آن تكيم پرُ هناسكھ لے پھرا سے بھلا دے، وہ الله تعالىٰ سے اس حال ميں ملا قات كرے كاكماس بركورُ هطارى بوكا۔

اسے ابوداؤ دنے بزیہ بن الی زیاد سے روایت کیا۔

سوره مزل میں ارشاد ہے: فَالْتُدَمُّوُ اَمَا لَيُنَدَّى مِنَ الْقُزَّانِ ( مزل:20 ) ترجمہ: '' جتنا قر آن تم پر آسان ہو پڑھو'۔ ( مترجم )

<sup>(1)</sup> استدرتر آن مجید حفظ کرنا، جم سے نماز ادا ہو سکے ہرمسلمان پرفرش میں ہے۔ پورے کلام پاک کو حفظ کرنا فرض کفایہ ہے۔ حافظ قرآن کی عظمت و نسبیت باب سابق میں احادیث کی دوئق میں معلوم ہو بچک ہے۔ خود قرآن کیلیم نے تلاوت وقرات کی تر نمیب دلائی ہے۔ ارشاد آئی نشخ آئیڈٹیٹم ایکٹیٹریشٹکو نکٹ کئے تیکڈو قوت ہو گوئی کیلیم کوئی کیلیم کی کہ کا استحداد کا کہ دیا ہے۔ ترجمہ:'' جنہیں ہم نے کتاب (قرآن) دی ہے دواس کی تلاوت پول کرتے ہیں کہ فق تلاوت ادا کردیتے ہیں۔ وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جواس کے مکر ہوں وہی خائم وخاسر ہیں''۔

دعائے حفظ قر آن حکیم

حدیث: حضرت این عباس رضی الله عنهما روایت ب، فرماتے ہیں: ایک دن بم رسول الله عیافت کی بارگاہ یاک میں عاضر ہے کہ حفرت علی رضی الله عنه تشریف لائے اور عرض کی: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ، بیقر آن میرے سینے ہے نگل گیا۔ اور میں اسے سینے میں محفوظ رکھنے کی طاقت نہیں پا تا۔ (کوئی طریقة ارشاد ہو کہ محفوظ رکھ سکوں) تو رسول الله ﷺ ں۔ نے انبیں فر مایا: اے ابوحسن! کیا تمہیں چند کلمات نہ سکھا دوں، جوتمہیں بھی فائدہ دیں اور جنہیں تم آگے سکھا ؤ، آنبیں بھی نفع ۔ پیچا کیں نیز جو پچھتم یاد کرو، ائے تنہارے سینے میں محفوظ رکھنے کا کام دیں؟ حضرت علی مرتضیٰ رضیٰ اللہ عنہ نے عرض کیا: ہاں بارمول الله! عَلِيْقَةِ ضرور سكها يخ درمول الله عَلِيْقَ في ارشاد فرمايا: جب جمعه كي شب موادررات كي آخري تبائي حصه مي الھ سکوتواضو۔ کیونکہ میرتہائی حصہ وہ ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس میں دعا کیں مقبول ہوتی ہیں۔ میرے بھائی ففرت لِتقوب عليه السلام نے اپنے بیٹول سے فرمایا تھا: "مئیں مختریب اپنے پروردگار سے تہارے لئے دعائے مغفرت (1) كرول گان عند يسه كا مطلب تها كه جمعه كي شب كود عاكرون گا- اگرتم آخري تباني حسه بين شاخ سكوتو آدهي رات کوافھوا درا گر آ دھی رات وا صنا بھی ممکن نہ ہوتو ابتدائی حصدرات ہی میں کھڑے ہوجا وَاور چار رکعت نوافل اس طرح ادا كروكمه بهل ركعت ميں سورہ فاتحہ (الحمد لله ) اور سورہ پلیمن (پارہ 22-23) دوسري ركعت ميں سورہ فاتحہ اور سورہ مح الدخان (پاره25) تيسري رکعت ميں سوره فاتحه اوراقم تنزيل السجده (پاره21) اور چوتنی رکعت ميں سوره فاتحه اور سوره تبارک الذي (ملک۔ پارہ29) پڑھو۔ جب تشہدے فارغ ہو جاؤ (عبدہ درسولہ تک پڑھ چکوتو قبل سلام) الله تعالٰ کی نہایت عمدہ الفاظ کے ساتھ حمد و ثناء کرو۔ مجھ پر اور دیگر انبیا علیم السلام پر اچھی طرح درود پڑھو۔ اور تمام مومن مردوں اور تورتوں کے لئے تمبارے وہ بھائی جوائیمان کی حالت میں تم ہے پہلے گذر گئے ۔ان کے لئے دعائے مغفرت کرو۔ پھراس کے آخر میں بید عا الْحُو: "ٱللَّهُمْ ارْحَمُنِي بِتُرْكِ الْمُعَاصِي أَبَداً مَّا أَبْقَيْتَنِي، وَارْحَمْنِي أَنْ ٱتَّكَلَّفَ مَا لاَ يَغْنِينِي، وَارْزُفْنِي حُسْنَ النَّظْ ِفِيْما يُرُ ضِيلُكَ عَنِّى، اللَّهُمَّ بَلِيعَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ ذَاالْجَلَالِ وَالْإ كُوام، وَالْعِزَةِ الْتِي لَا تُوَامُ اَسْتُلُك يَااللَّهُ يَارَحُسُ بِجَلَالِكَ، وَنُوْر وَجُهكَ اَنْ تُلْذِمَ قَلْبِي حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَمْتَنِي وَارْزُقْنِي اَنْ اتَّلُوهُ عَلَى النُّحُوِ الَّذِي كُ يُرُضِيُكَ عَيْنَ، ٱللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالدَّرْضِ دَاالْجَلَالِ وَالْاكْرَامِ، وَالْعِزَّةِ الَّتِي لَاتُرَامُ،

<sup>(1)</sup> برادران حفرت یوسف نلیدالسلام کی زیاد تیان حضرت یعقوب نلیدالسلام پرآشکارا ہوگئیں۔ حفرت یوسف نلیدالسِلام کا تخت مصر پرفائز ، دیا بھی معلوم م ر کے پاک اور ماری کا میں میں اور دیاں سرے وب میں اور ہوئی ہے۔ اور میں اور اس میں میں اور اس میں ماری زیادتیاں معاف فرمادی با کی دهنرت یعقوب ملیه السلام نے جواب دیا: مَدُوفَ اَسْتَغُوفُهُ کَلُمْ مَ فِی اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ع م بر ر م بر سر سیست سل سے بواب دیا سوف استعمالات کی ہے ۔۔۔۔ گویگر آپ نے شب جمعہ پوقت محر دعافر مائی۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور دقی فر مائی گئ کہ آپ کے بیٹوں کی خطا نمیں معانف فر مادی گئ تیں۔ای دعا ہواں کہ ہیں كالتوليت كاذكرني عليك نفرمايا ـ (مترجم)

ٱسْنَلُكَ يَا ٱللَّهُ يَا رَحْمُنُ بِجَلَا لِكَ وَنُورُ وَجُهِكَ أَنْ تُنَوَّرَ بِكِتَابِكَ بَصَرِىٰ وَأَنْ تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِي وَأَنْ تُفَوِّ جَ بِهِ عَنْ قَلْبِي وَأَنْ تَشُرَحَ بِهِ صَدُرى وَأَنْ تَسْتَغِيلَ بِهِ بَكَنِي فَإِنَّهُ لاَ يُعِينُنِي عَلَى الْحَقْ غَيْرُكَ وَلا تُوْتِنِينُه إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِي الْعَظِيم" (ترجمه: الميرع بالخوال ! جب تك تو تجهزنده ركم، مجھے گناہ ترک کرنے کی تو فیق عطافر ما کر مجھ پر رحم فرما۔اور مجھ پر رحم فرما کہ مُیں برکار کاموں ہے بیتار ہوں۔ مجھےان انبال کی اچھی بصیرت دے جو تحقیے میری طرف ہے راضی کر دیں۔اےآ سانوں اور زمین کے ایجاد کرنے والے مالک!اے جلال و عظمت اورغیرمحدودعزت والے پروردگار! اے الله! اے نہایت رحم فریانے والے! تیری عزت وجلال ونور ذات کے وسلہ ہے سوال کرتا ہوں کہ جس طرح تو نے مجھےا بی کتاب کاعلم دیا ہی طرح میرے دل کواپنی کتاب کے حفظ کرنے کا مابند بناجو تحقیم مجھ سے خوش کردے ۔اے آ سانوں اور زمین کوا بحاد کرنے والے مولیٰ!اے عظمت وجلال والے اور غیرمحد دع'ت والے مالک!اےاللہ!اے رحمٰن!مُیں تجھے تیرے جلال اورنور ذات کے داسطہ ہے سوال کرتا ہوں کہا نی کتاب کے نور ہے میری آنکھیں روثن کر دے۔اہے میری زبان پر جاری فر ما۔اس کی وجہ ہے میرے دل کی تھٹن دور فر ما۔اس کے لئے میرا سینکھول دےاور بدن اس کے لئے استعال فریا۔ کیونکہ حق تک رسائی کے لئے تیرے سواکوئی مدد گارنہیں مے ب تو زو د ہے والا ہے۔تمام توت وطاقت تو ہم الله بلندو برتر کے لئے ہے )۔ اے ابوحسن! تین یا یانچ یا سات جمعے ای طرح کرو، الله کے اذن ہے تمہاری دعا قبول ہوگی قتم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اس نے کسی ایمان والے کو خطانہیں کیا ( کسی مومن نے بیدعا کی ہواور قبول نہ ہوئی ہو ) حصرت ابن عباس رضی الله عنہا فرماتے ہیں: الله کی تشم، یا نج یا سات ہفتے ہی گذرے تھے کہ حضرت علی رضی الله عندرسول الله عنظیقی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ۔جبکہ ای طرح کی ایک مجلس تھی۔ عرض کرنے گھے: یارسول الله عظی الماضی میں میں جار آیات یا کم وہیش بھی یا دنہ کرسکتا تھا۔ جب انہیں پڑھتا تھا تو ذہن سے نکل جاتی تھیں۔اوراب میں چالیس کے قریب آیات یاد کرلیتا ہوں۔ جب انہیں دہرا تا ہوں تو لگتا ہے کہ کتاب الله میری آنکھوں کے سامنے ہے۔اور پہلے میں حدیث سنتاتھا پھر جب دہرا تا تو ذہن سے نکل جاتی تھی۔گر آج جب حديث بن كربيان كرتا بول تو كوئي حرف تك بهي نبيس جيوز تا-اس يررسول الله علي في خرمايا: "مُومِنْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ يَا أَبَا الْحَسَن " اے ابوالحن! رب كعبر كي تم ماحب ايمان (ويقين ) ہو\_ اے تر مذی نے روایت کیااور فر مایا: پیاحدیث حسن غریب ہے۔

## ترغیب قر آن حکیم کے ساتھ لگاؤاور اسےخوبصورت آ واز کے ساتھ تلاوت کرنا

حدیث: حضرت این عمر صنی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیقی نے فریایا: صاحب قرآن ( حافظ قرآن ) کی مثال ری ہے بندھے ہوئے اونٹ کے مالک کی ہے کہ اگر اس کی گرانی کر بے تو روک سکتا ہے اور اگر اسے چھوڑ دے گا تو وونجاگ جائے گا۔ ( حافظ اگر پڑھتا پڑھا تا اور دورکر تاریخ گا تو قر آن یا در ہے گا ورنہ بھول جائے گا)۔

ا عَ بَخَارِنُ وَسَلَم فَ رَوَايِت كَيا - اور مسلم فَ ايك روايت مِن بِدَالغَاظ زائد كے بِين: "بي صاحب قرآن كوشش مِن الغَاظ زائد كے بِين: "بي صاحب قرآن كوشش مِن الغَاظ زائد كے بِين: "بي صاحب قرآن كوشش مِن الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ فَعَلَى جَاتا ہے " حديث: حصرت عبدالله بن مسعور صنى الله عند عروايت ہے، فرماتے بين رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ فَي مُن سُلو كَ كَامِه كَمَا كُو مُن الله عَلَيْ عَلَى صَلُودِ كَامِهُ اللهُ الله الله عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُو اللّهُ عَلَيْكُو اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُو عَلَيْكُو عَلَيْ عَلَيْكُو عَلَيْكُولُ عَلَيْكُو عَلَيْكُو عَلَيْكُو عَلَيْكُو عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُو عَلَيْكُو عَلَيْكُو عَلَيْكُو عَلَيْكُو عَلَيْكُو عَلَ

اسے بخاری نے ای طرح (مرفوع) اور مسلم نے موقوف روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند کے روایت ہے، وو بی اکرم سیکھٹے سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سیکھٹے نے فرمایا: قرآن مجید پڑھتے پڑھاتے، سنتے سناتے رہا کرو۔ ''فَوَالَّذِيْ نَفُسُ مُحَمَّدِ بِسَيْدِهِ لَهُوَالَسَلُ بنی عُقْلِهَا'' قتم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد ( عَلِیلَتَّہِ ) کی جان ہے، ذبکن سے فکل جانے میں یہ اس اونت سے محمی زیادہ تیز سے جوری سے بندھا ہوا ہو۔

اسےامام سلم نے روایت کیا۔

- الماري الماري

ے کا سختا کی محبت ہے تک ہی کی میں اواز وسماہے بوہران ور آپ پر اسلام حدیث: حضرت امام احمد، این ماجہ، این حبان فی تعجید، حاکم اور پیمج نے فضالہ بن عبید رضی الله عندے روایت کیا کہ نبی کریم علیک نے فرمایا: الله تعالی اس بندے کی آواز کو جوخوبصورت آواز نے قر آن پڑھتا ہو، اس خوبصورت آواز والی کئی کے مالک ہے بھی زیادہ محبت سے سنتا ہے جواپنی کنیز کی آ واز سنتا ہو۔

عاکم کہتے ہیں: بیرحدیث برشرا لط بخاری وسلم سے

حيد بيث: حضرت براء بن عازب رض الله عنه في روايت به فرمات بين : رسول الله عليه في فرمايا: " زَيِنُوا لَقُولُ ان باصو اتِكُمُ" قرآن حكيم كوانِي آوازول سازيت دو-

اسے ابوداؤ د، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت معدین الی وقاص رضی الله عند سے روایت ہے ، فرماتے ہیں : مُیں نے رسول الله عظیم کارشا وفرماتے ، مورت مناؤ۔ مورت بناؤ۔ مورت بناؤ۔ البذا جبتم اس کی تلاوت کروتو روؤ۔ اگر رونہ سکوتو رونے کی می صورت بناؤ۔ ''وَتَعَنَّوْا بِهِ فَمَنْ لَمْ يَتَعَنَّ بِالْقُرُانِ فَلَيْسَ مِنَّا' اور اسے خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھو۔ جس نے قرآن کوخوبصورت آواز کے ساتھ پڑھو۔ جس نے قرآن کوخوبصورت آواز سے نہیں ہوں میں سے نہیں۔ ابن ماجیہ۔

حدیث: حضرت جابرض الله عند سے روایت ہے، فرماتے میں: رسول الله عظیم نے فرمایا: قرآن پاک کوخش آوازی سے پڑھنے والا وہ مخض ہے کہ جبتم اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنوتو سمجھو کہ اس کے دل میں خوف خداوندی ہے۔ (اس پر خوف خداطاری ہے)

ا ہے بھی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت این الی ملیکه رضی الله عند سے روایت ہے، کہتے ہیں که حضرت عبیدالله بن الی یزیدرضی الله عنها نے فر مایا:
حضرت ابولبا به رضی الله عند کا گذر ہمارے پاس سے ہوا ہم ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے حتی کہ وہ اپنے گھریں داخل ہو گئے تو
ہم مجمی ان کے گھرییں چلے گئے ۔ ایک شخص جو دیباتی معادم ہوتے تھے کہنے گئے: میں نے رسول الله علیا ہے کوفر ماتے ہوئے
سنا: وہ ہم میں نے نہیں (ہمارے طریقے پڑییں) جو قرآن کو خوبسورتی ہے نہ پڑھے۔ فرماتے ہیں: میں نئیس نے این ابی ملیکہ
سے کہا: اے ابو محمد! تمہاری کیا رائے ہے، اگر کسی کی آواز اچھی نہ ہو؟ انہوں نے جواب دیا: "یُحسِیّنهُ هَااسْتَطَاعَ" اس

ا ہے ابوداؤ دینے روایت کیا۔اس بارے میں صحیحین میں حضرت ابد ہر پرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی مرفوع حدیث بھی ہے۔

<sup>)</sup> نوبھورت آواز میں ترنم اورنگ کے ساتھ پڑھنے ہے مراوسچے وساف پڑھنا ہے کہ الفاظ نمیک نحیک ادا ہوں ، مخارج وسفات کا لفاظ رکھا جائے پھنجر مخبر کرتر تیل کے ساتھ پڑھا جائے ۔ گھڑے پڑے کی تیمز کی جائے ۔ یہ مطلب نیسی کہ گانے کی طرز پر میتنتی کے تواند کے مطابق راگ گا کر پڑھا جائے کہ اس طرز پڑھنا تو تخت ناجائز ہے۔ انسوں کہ آئ کے دور کے کئی مقررین و خطباء اس بیاری میں جناا ، میں ۔ اور قرآن پاک سیجھ پڑھنا، ان خطباء ومقررین کو اس کی نشرورت می نیس ۔ ہم نے چوئی کے مشہور خطیوں کو تخت خلط پڑھتے سنا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نیس کہ جوقر آن غلط پڑھتا ہے، وہ یقینا اسے مجھتا نمیس ۔ اور ایسا مختص منہرو محراب کا قطعا کن دارئیس ۔ ایک اور بیاری بھی و بائی شکل افتیار کرگئ ہے۔ وہ ہے ہود وہ وور کے پیشرور نمون نوانوں کا فلی گانوں ک طرز پُونیش پڑھنا۔ یہ بھی کی طرح جائز قر ارئیس ۔ یا جاسکا۔ (مترجم

# سوره فاتحه كى قرات وفضيلت

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله علی اللہ علی بن کعب رضی الله عنہ کے پاس تشریف لائے اور انہیں آ واز دی: اے الی! جبدوہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابی نے رسول الله علی کی طرف و کھا لیکن جواب ند دیا۔ حضرت ابی نے نماز مختمر کر سے کمل کی مجر رسول الله علی کے خدمت اقد میں معاضر ہو کرعوش کیا: اَلسَّلَامُ عَلِیْكَ یَادَ سُولَ اللّٰہِ! رسول الله علی تھے نے جواب دیا: وَعَلَیْكَ السَّلَامُ، جب مُیں نے جمہیں بلایا تو جواب دیے ہے جمہیں کون ی چیز مانع ہوئی؟ عوض کرنے گھے: یارسول الله علی ایک اُن میں تھا۔ اس پرفر بایا: جو کلام، الله نے جمھ پردی فر بایا

<sup>(1)&#</sup>x27;' عن مثان'' کے معانی سات کررآیات ہیں۔ چونکہ اس مورت پارک میں سات آیات ہیں اور نماز میں بار بار بنکر ار پڑھی جاتی ہیں نیز اس کا نزول وو گرجہ ہوا ایک مرتبہ کمہ کرمہ میں ایک مرتبہ بید میٹروو میں ۔ اس وجہ ہے اے بینا مرو یا گیا ہے۔

بہت رون میں مسام میں میں میں ہوئے ہیں۔ اس میں اس کے بین اس کے بین نام ندگور ہیں۔ کتب تغیر میں اس کے بین نام ندگور ہیں۔ نبر 1 فاتحو، فبر کا نحق الکتاب، نبر 13م القرآن، نمبر 4 مورۃ الکنز ( تزائد )، نبر 5 وانی بمبر 6 کانی، نبر 7 مانی، نبر 8 کانی نبر 10 مورہ نور، نبر 11 درتے، نبر 12م مورہ الکر، نبر 13 مورہ دوا، نبر 14 تعلیم السنلہ، نبر 15 مورہ منابات، نبر 10 مورہ تنویس، نبر 17 مورہ موال، نبر 18 اس الکتاب نبر 19 مورہ فاتحۃ الکتاب، نبر 20 مورہ مسلوۃ برورہ فاتح کی تلاوت ہے تر آن تکیم کے ساتو یں جھے کے برابڑہ اب ملتا ہے۔ مورہ فاتحہ کی تلاوت ہے۔ میں واجب ہے۔ فرض کی امر نب میکی دور کھت میں اور واجب، سنت اور نشل کی ہر رکعت میں۔ سورہ فاتح امام کے بیچے پڑھنا خت میں ہے۔ مقتد کی کو امام کی

طرف بلائيس جو تهميس زندگي دينة والى ہے؟ انہوں نے عُرض كيا: كيوں نہيں، اور آئندہ ان شاء الله ايسا بھي (1) نہيں ہوگا۔ رصت دو جہاں عليلة نے فرمايا: كياتهميں پيند ہے كمئيں تهميں الى سورت سكھادوں، جو نيتو رات ميں نازل ہوئى، نه انجيل ميں اور نه زبور ميں اور نه بي قرآن ميں اس جيسي كوئي اور سورت ہے؟ عرض كيا: تي ہاں۔ يارسول الله عليلة ارسول الله عليلة نے فرمايا: تي نماز ميں كيم برخ ھتے ہو؟ حضرت ابو ہريرہ رضى الله عند كہتے ہيں۔ وہ ام القرآن (سورہ فاتحہ) پڑھنے كيا۔ تي رسول الله عليلة نے فرمايا: تم اس ذات كى جس كرست قدرت ميں ميرى جان ہے، الله تعالى نے تو رات، انجيل، زبوراور قرآن ميں اس جيسي كوئي سورت نازل نہيں فرمائي۔ يہ بي سے مثانی اور يہي وہ قرآن غليم ہے جو جھے عطافر مايا گيا۔ زبوراور قرآن ميں اس جيسي كوئي سورت نازل نہيں فرمائي۔ يہ بي سے مثانی اور يہي وہ قرآن غليم ہے جو جھے عطافر مايا گيا۔

اے امام تر ندی نے روایت کیااور فر مایا: پیر حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن حبان وابن خزیمہ نے اپنی اپنی تی جی میں اور حاکم نے مختصر اروایت کیااور حاکم نے کہا کہ بیر حدیث برشر طمسلم صحیح ہے۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ نی سرور علیقہ کی سفر میں تھے کہ ایک جگہ پڑاؤ فرمایا۔ اور ایک صاحب آپ علیق کے ساتھ ایک طرف بیٹھ گئے۔ نی العلمین علیق نے ان کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا: تہمیں قرآن کی افضل سورت نہ بتادوں؟ وہ عرض کرنے گئے: کیوں نہیں: ضرور ارشاد فرما کیں۔ تو آپ علیق نے اکٹھنٹ گیٹی کا پٹائے کہ بیٹن (سورہ فاتحہ) تلاوت فرمائی۔

ائے این مبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے فر مایا: بیحدیث برشر طسلم صحیح ہے۔ حدیث: هفرت ابو ہر رہ ورض اللہ عنہ ہے روایت ہے، فر ماتے ہیں: مئیں نے رسول اللہ علیا فیک وارشاوفر ماتے ہوئے سا ہے: اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے: مئیں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقییم فر مادی ہے۔ اور میرے بنذے کو وہی لیے گا جووہ مانکے گا۔

ایک روایت میں یوں ہے: ' نصف نماز میرے لئے ہاور نصف میرے بندے کے لئے۔ جب بندہ کہتا ہے: اَلْحَدُنُ وَاللّٰهُ مِنا ہے: اللّٰهُ مُنا ہے: میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے: الرّ حُنُنِ اللّٰهُ فَرِما تا ہے: میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے: الرّ حُنُن اللّٰهُ مَا تا ہے: میرے بندے نے میری عطت و بردگی کا ذکر کیا۔ بندہ جب کہتا ہے: اِیّا اَن تَعْمِدُنُ وَ اِیّا اَن تَعْمَدُنُ وَ اِیّا اَنْهُ مِنْ اَلْمُ اِیْ اَلْمُ مِنْ اَلْمُ اِیْ اَلْمُ مِنْ اِیْ اِیْ اِیْمَ کَا اَلْمُ مُنْ اِیْ اِیْ اِیْمَ کَا اِیْمِ کَا اَلْمُ اِیْمَ کَا اِیْمِ کَا اِیْمَ کَا اِیْمُ کَا اِیْمَ کَا اِیْمَ کَا اِیْمَ کَا اِیْمَ کَا اِیْمِ کَا اِیْمَ کَا اِیْمَ کَا اِیْمُ کَا اِیْمُ کَا اِیْمَ کَا اِیْمِ کَا اِیْمِ کَا اِیْمِ کَا اِیْمَ کَا اِیْمِ کَا اِیْمَ کَا اِیْمِ کَا اِیْمِ کَا اِیْمِ کَا اِیْمَ کَا اِیْمِ کَا اِیْمِ کَا اِیْمِ کَا اِیْمُ کَا اِیْمِ کَا اِیْمَ کَا اِیْمُ کَا اِیْمُ کَا اِیْمِ کَا کُمْ کَا اِیْمِ کَا اِیْمِ کَا کِیْمِ کَا اِیْمِ کَا کُورُ کُیْمِ کَا ایْمُ کَا اِیْمِ کَا کُمُ کِیْمِ کِیْمِ کَا کُمُ کَا اِیْمِ کَا کُورُ کُیْمِ کُیْمِ کَا کُمُ کِیْمِ کَا کُمُ کِیْمِ کُیْمِ کُیْمِ کُیْمُ کُیْمُ کُیْمُ کُیْمُ کُیْمُ کُیْمِ کُیْمِ کُیْمُ کُیْمُ کُمُ کُیْمُ کُیْمُ کُیْمُ کُمُ کُمُورُ کُیْمُ کُیْمُ کُمُ کُمُ کُ

<sup>(2)</sup> معلوم ہوا،حالت نماز میں بھی اگر رسول الله علیہ اللہ علیہ بائس تو فوراً حاضر ہوجانا ضروری ہے اور اس سے نماز میں کچے فرق نہیں پڑتا، کما قال امعلما و (حترجم)

حدیث: حفرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے۔ ایک روز حفرت جریل علیه السلام نی اکرم علیق کی خدمت ں۔ جر لی علیہ السلام نے عرض کیا: یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو صرف آج ہی کھلا ہے۔ آج سے پہلے بھی نہیں کھولا گیا۔ اس میں بری میں ایک فرشته نازل ہوا۔ جبر مل علیہ السلام نے وص کیا: ایک فرشته زمین پرنازل ہوا جو آج سے پہلے بھی نازل نہیں ہوا۔ اس نے نے سلام و ش کیا۔ اور کہا: آپ کو دونوروں کی بشارت ہو جو آپ کودیئے گئے ہیں۔ آپ سے پہلے کی نی کونیس دیے رے۔ گئے۔ وہ بین فاتحة الكتاب (سورہ فاتحه ) اورسورۃ البقرہ كا آخرى حصر۔ آپ جو رف بھی اس میں سے پڑھیں گے،اس میں مائل مولی مرچز آب کودی (1) جائے گ\_

الے مسلم، نسانی اور حاکم نے روایت کیااور حاکم نے کہا: پیر حدیث برشرا لط بخاری ومسلم حجے ہے۔

ر (1) المورون المراد و المرد و الردوب-(مرتر جم)

## سورهٔ بقر ہ اور سورہُ آل عمران کی تلاوت

# نیز و چخص جس نے سورہ آلُ عمران کا آخری رکوع پڑھا مگراس میں غور وفکر نہ کیا

حدیث: حضرت الوہر یرہ وضی الله عندے روایت ہے کہ جناب رسول الله علیہ نے فرمایا: "لَا تَجْعَلُوا الله عَلَيْهِ فَ إِنَّ الشَّيُطُنَ يَهُوْ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقُرَّءُ فِيهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ" الله عَلَيْهِ عُران فران میں طاوت وعبادت کرتے رہا کرو) بے شک شیطان اس گھرہے بھا گ جاتا ہے، جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہو۔ (مسلم، نسائی، ترفدی) حدیث: حضرت معقل بن بیار رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نفر مایا؛ سورہ بقرہ قرآن کی کوہان اور چوٹی ہے، اس کی ہرآیت کے ساتھ ای فرضتے نازل ہوئے تھے۔ (اس کی عظمت کے اظہار کے لئے) اور اَللهُ لِلّا إِللهُ إِلّا هُوءَ اَلْتَیْ اُلْقَیْدُومُ (البقرۃ: 255) (آیت الکری جوسورہ بقرہ کی آیت ہے) کوعرش کے نیجے سے نکالا گیا۔ پھر اس کے ساتھ لیک سورہ بقرہ کے ساتھ ملایا گیا۔ اور سورہ لیس قرآن کا دل ہے۔ جو بندہ الله کی رضا اور دار آخرت کے لئے اس کی تلاوت کرے، اس کی مغفرت فرمادی حاتی ۔

ا مام احمد ، ابوداؤد ، نسانی ، ابن ماجہ (سورہ بقر ہ کے آخری رکوع کی فضیلت میں حضرت ابن عباس رضی التا پختمہا سے مروی مسلم ، نسائی اور حاکم کی روایت ابھی بچھیل ترغیب میں گذری ہے )۔

حدیث: حضرت ابواہامہ بابلی رض الله عنہ بروایت ہے، فرماتے ہیں: ممیں نے رسول الله علی الله علی الله علی الله علی مارہے تھے: قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنی پڑھنے والوں کے لئے شفاعت کرنے والا بن کرآئے گا۔ دوروش و پیکلدار سورتوں یعنی سورہ بقرہ وسورہ آل ممران کی تلاوت کیا کرو، اس لئے کہ یہ دونوں قیامت کے روز اس طرح آئیس گی گویا کہ دو چھائے ہوئے بادل ہیں یا دوسائبان ہیں یاضفیں باندھے ہوئے پرندوں کے دوجھنڈ ہیں۔ اپنے پڑھنے والوں کے لئے جھٹریں گی (بارگاہ اللی میں ان کی بخشش کے لئے عرض ومعروض کریں گی ) سورہ بقرہ پڑھتے دہا کرو کیونکہ اس کا حصول برکتہ اور اس کا ترک حسرت ہے۔ اور باطل پرست اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں۔ معاویہ بن سلام کہتے ہیں: جمھے بینجر کی کہ باطل پرستوں سے مراد بادورگراؤگ ہیں۔ (مسلم)۔

حدیث: حفرت الو ہر رہ وض الله عند ب روایت ہے، فرمات ہیں کدرسول الله عظیقہ نے فرمایا: "لِکُنِّ شَیْء سَنَامٌ وَإِنَّ سَنَا مَ الْقُرُانِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَفِيهَا اَيَةً هِي سَيِّلَةُ اي الْقُرُانِ" ہر چیز کے لئے کوئی نہ کوئی چوئی ہوتی ہاور قرآن حکیم کی چوئی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت (آیت الکری) ہے جوقر آن کی سب آیتوں کی سروار ہے۔ اے امام تر نہ کی نے روایت کر کے فرمایا کہ بیصدیث غریب ہے (یکی مضمون عالم نے روایت کر کے کہا کہ سیح الا ساد

ب)

حدیث: حضرت بهل بن سعدرضی الله عندے روایت ہے، فر ماتے ہیں کدرسول الله علیقی نے فر مایا: ہر چیز کے لئے ایک چوٹی ہوتی ہے اور قر آن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ جوشخص رات کوا ہے اپنے گھر میں پڑھے، تین راتوں تک شیطان اس کے گھر میں داخل نہ ہوگا۔ اور جو بندہ اسے دن کے وقت گھر میں تلاوت کر ہے تو تین دن تک شیطان اس کے گھر میں نہ آئے گا۔

اے ابن مبان نے اپنی تھی میں روایت کیا۔

حدیث: حفرت عبدالله رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھے رہا کرو کیونکہ خیطان اس گھریں داخل نہیں ہوتا جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔

اے حاکم نے ایسے ہی موتوف روایت کیا اور کہا کہ یہ بخاری وسلم کی شرائط پر سجے ہے۔

حدیث: حضرت نواس بن سمعان رضی الله عند سے روایت ہے، فر ماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم بیلیج کو فرماتے سا: پروز قیامت قرآن کو اور قرآن پڑھنے والوں کو جو دنیا میں اس پڑس کرتے تھے، اس حالت میں لایا جائے گا کہ ان کے آگے آگے مورہ بقر ہ اور سورہ آل عمران ہوں گی۔ اور ان دونوں سورتوں کے لئے رسول الله بیلیج نے تین مثالیں بیان فرما کیں جن کو میں بعد میں بھول گیا۔ (پھر شاید یا دآنے پر ) راوی کہتے ہیں: دونوں سورتیں یوں ہوں گی چیے دوبادل ہوں۔ یا دوسیاہ رنگ کے سائبان ہوں جن کے درمیان نور چک رہا ہو یاصفیں باند ھے پرندوں کی دوٹولیاں ہوں۔ اپنے پڑھنے والوں کے تی میں جھڑا کرس گی۔

اے سلم اور ترندی نے روایت کیا اور ترندی نے فر مایا: پیھدیٹ حسن غریب ہے۔ (الیمی ہی روایت حاکم نے کی )

حدیث: حضرت نعمان بن بشررضی اللہ عنہما ہے روایت ہے، وہ نبی اکرم علیظی سے راوی ہیں کہ آپ علیظی نے ارشاد

فرمایا: اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمین کی تخلیق ہے دو ہزار سال پہلے ایک کتاب تکھی اس ہے وہ آیتیں نازل فرما ئیس جن سے

مرود بقر وکا اختیا م فرمایا۔ جس گھر میں تمین رات ان کی علاوت کی جائے، شیطان اس گھر کے قریب بھی نمیس آسکتا۔

اے ترفدی، نمائی، ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔ الفاظ ترفدی کے ہیں۔ ترفدی نے فرمایا: بیہ حدیث حن فریب ہے اور حاکم نے کہا کہ برشر ط مسلم صحیح ہے۔

حدیث: حضرت الوذررض الله عندے روایت ہے کہ جناب رسول الله عنظیفی نے ارشاوفر مایا: الله تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو الله عندے روایت ہے کہ جناب رسول الله عندے واس کے عرش کے یتیجے ہے۔ "فَتَعَلَّمُوهُنَّ الله وَالَّيْقِ مِنْ الله عَلَى الله وَالله عَلَى الله وَالله وَلله وَالله وَلّه وَالله وَاللهُ

۔ ''سب کی سار ک میں ہران ک میں سرورت کی ہیں۔ اے حاکم نے روایت کیااورفر مایا کہ بیر حدیث برشر ط بخاری سیج ہے۔(ابوداؤ دینے بھی اپنی مراسل میں حضرت جبیر بن نفیرض التٰه عنہ سے اے روایت کہا)۔ حدیث: حضرت عبید بن عمیر رضی الله عند سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المونین سیدہ عاکشرضی الله عنہا ہے عرض کیا:

یکھے کوئی بجیب واقعہ سنا کیں جوآپ نے رسول الله علیا ہے دیکھا ہو۔ کہتے ہیں کہ ام المونین رضی الله عنہا پہلے قو خاموش
ہو کئیں پھر فر مایا: راتوں میں سے کوئی رات تھی (جس رات میری باری تھی) کہ آپ علیا ہے نے فر مایا: اے عاکشہ! آجی رات بھی میں تب بھی جھڑے جھوڑ دو میں اپنے پروردگار کی عبادت کرنا چاہتا ہوں ۔ میں نے عرض کی: الله کی تسم، میں آپ کے قریب بھی رہنا چاہتی ہوں اور آپ کی نوشی بھی قریب رہوں) فر ماتی ہوں اور آپ کی نوشی بھی نوشی بھی قریب رہوں) فر ماتی ہیں: آپ علیاتی اور تب رہوں ہوگئے۔ فر ماتی ہیں: آپ علیاتی اور تب رہوں) فر ماتی ہوں: آپ میں: آپ علیاتی اور تب رہوں ہوگئے۔ فر ماتی ہیں: آپ علیات کہ داڑھی مبارک بھی ہیں گئی فر ماتی ہیں: آپ علیات کی داڑھی مبارک بھی ہیں گئی فر ماتی ہوں: آپ میں: آپ علیات کی داڑھی مبارک بھی ہیں گئی فر ماتی ہوں: آپ میں: آپ علیات کی داڑھی مبارک بھی ہیں گئی ہوں کہ ہو گئی ۔ اس میں وران حضرت بلال رضی الله علیات الله علیات اسلیات مبارک ہیں: آپ میں: آپ

(1) یوری آیت مبار که بمع ترجمه ملاحظه بو\_

رِثَ فَيُحْيِنِ السَّمُوْتِ وَالْأَمْنِ وَالْحِيَّافِ النَّلِ وَالنَّهَا بِالْأَيْتِ لَا وَلِهَالِاَ لَيَابِ ۞ ( آل عُران ) ترجمہ: '' بُسِنَک آ مانوں اورزشن کی پیدائش شمر اور دات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں عش مندوں کے لئے نشانیاں ہیں''۔ ظاتی عالم نے اللم عشل ودائش کومظاہر قدرت میں خور وقد برکر کے اپنی ستی اور وحد انیت کے داکل طاش کرنے کی دموت دی ہے۔ (مترجم )

## ترغیب آیتالکری کی فضیلت

اے امام ترندی نے روایت کیا اور فر مایا: بیرحدیث حسن غریب ہے۔

الْكُرُسِيْ " آيت الكرى پڑھنے ہے تم لوگ ہم ہے تحفوظ را) رہ سكتے ہو۔ كہتے ہيں: منیں نے اسے چھوڑ دیا۔ راوى كہتے ہیں: صبح ميرے والدصاحب رسول الله عليقة كى خدمت پاك ميں حاضر ہوئے اور بيد واقعہ عرض كيا۔ تو حضور عليه الصلوٰ ق والسلام نے فرمایا: ''صَدَق الْمُحَبِيْتُ' ال خبيث نے تج كہا ہے۔

اسے ابن حبان نے اپنی تیجے میں روایت کیا۔

امام احمداور ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب میں مسلم کی اساد کے ساتھ اسے روایت کیا اور بیالفاظ زائد کئے:'' قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میر کی جان ہے، اس آیت کی ایک زبان اور دوہونٹ ہیں اور میرعرش کے پائے کے پاس باوشاو حقیقی کی تقدیس بیان کرتی ہے''۔

<sup>(1)</sup> نمورہ بالا دونوں صدیثوں ہے جہاں آیت انگری کی نعنیات معلوم ہوئی وہیں غایان رسول الله عین کی عظمت و طاقت کا بھی پیہ چا کہ شیطان کو پکڑلیس تو وہ چیوٹ نمیس سکتا چاہے ہزارجش کرتا چرہے۔حضرت الوہر پر ورض الله عند کا بھی ال طرح کا ایک واقعہ بخاری وغیرہ میں موجود ہے۔خلام اتی عظمتوں اورطاقتوں کے مالک ہیں تو ان کے آقا عین کے عظمت کیے بیاں ہو؟ پیشان سے ضدمت گاروں کی مرکار کا عالم کم کا ہوگا۔ (مترجم

# سورہ کہف پڑھنے کی فضیات نیز اس سورت کی ابتدائی یا آخر کی دس آیات تلاوت کرنے کا ثواب

حدیث: حضرت ابودرداء رضی الله عند سے روایت ہے کہ الله کے نبی علیہ نے ارشاد فرمایا: "مَنُ حَفِظَ عَشُرَ ایَاتِ فِنْ سُورُةَ الْكَهُفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَالِ" جَسِ خُفس نے سورہ کہف (پارہ 15-16) كی دس آیات حفظ كريس، وه د جال مے تفوظ ہوگیا۔ (مسلم)

۔ ابوداؤدونسائی کی روایت میں ہے کہ: ''عُصِم مِن فِنْنَةِ اللَّبِحَالِ'' وہ فتندوجال سے محفوظ ہوگیا۔ سلم کی ایک اور روایت میں ہے:'' جس نے سورہ کہف کی آخری دس آیات حفظ کر لیں۔(وہ د جال سے محفوظ ہوگیا)۔

نیائی کی روایت میں ہے:'' جس نے سورہ کہف کی آخری دس آیات پڑھیں (حفظ کرنے کاذ کرنہیں)''۔

اورامام ترندی نے بھی اے روایت کیا۔ان کے الفاظ میں:'' جس بندے نے سورہ کہف کی ابتدائی تین آیات پڑھیں، دونتند حال مے تفوظ ہوگیا''۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند به روایت به وه نبی اکرم علیقی به دادی بین کدآپ علیقی نے فریایا. جن مختلف نے فریایا. جن مختلف نے سروہ کہف اس طرح ( حتیج ) بڑھی، جس طرح نازل فرمائی گئی ہے، اس کے لئے روز قیامت اس کے مقام به لیکر کد تمر مہتک نور بی فور بوگا۔ اور جس نے اس کی آخری دس آیات پڑھ لیس۔ پھر دجال کئل آیا تو وہ اس پر مسلط نہ ہو سکا گا۔ اور جس نے وضو کیا، پھر یہ پڑھا: ''سُبُحنائك اللّٰهُم وَبحَدُلِكَ، لَا إِللَهُ إِللّٰهُ اللّٰهُم وَبحَدُلِكَ، لَا إِللهُ إِللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُم وَبحَدُلِكَ، لَا إِللهُ إِللّٰهُ اللّٰهُم وَبحَدُلِكَ، لَا إِللهُ إِللّٰهُ اللّٰهُم وَبحَدُلِكَ، لَا اللّٰهُم وَبحَدُلُكِكَ، لَا اللّٰهُم وَبحَدُلِكَ، لَا اللّٰهُم وَبحَدُلُكِكَ، اللّٰهُم وَبحَدُلُكِكَ، اللّٰهُم وَبحَدُلُكِكَ، اللّٰهُم وَبحَدُلُكِكَ، وَبِرَا اللّٰهُم وَبحَدُلُكِكَ، اللّٰهُم وَبحَدُلُكِكَ، وَمُنْ اللّٰهُم وَبحَدُلُكِكَ، وَمُنْ اللّٰهُم وَبحَدُلُكِكَ، اللّٰهُمُ وَبحَدُلُكِكَ، وَمُنْ اللّٰهُم وَبحَدُلُكَ وَاللّٰهُم وَبحَدُلُكَ وَاللّٰهُمُ وَبحَدُلُكَ وَاللّٰهُمُ وَبحَدُلُكِكَ، وَمُعْدُلُكُمُ وَاللّٰهُم وَاللّٰهُم وَبحَدُلُكَ وَاللّٰهُم وَبِعَالًا مِنْ مِنْ اللّٰهُمُ وَبحَدُلُكَ وَاللّٰهُم وَبحَدُلُكُ اللّٰهُم وَبحَدُلُكُمُ وَمُولِكُا وَمُولِكُمُ وَمُولُكُمُ وَمُولُكُمُ وَاللّٰهُم وَبِعَالَمُ وَمُنْ اللّٰهُمُ وَبحَدُلُكُمُ وَمُولِكُمُ وَمُولُكُمُ وَمُولُكُمُ وَاللّٰكُمُ وَمُولُكُمُ وَمُولُكُمُ وَكُمُ وَاللّٰكُمُ وَمُولِكُمُ وَمُولُكُمُ وَمُولُكُمُ وَمُولُكُمُ وَمُولُكُمُ وَلَهُ وَلَا مُولُكُمُ وَمُولُكُمُ وَمُولُكُمُ وَمُولُكُمُ وَمُولُكُمُ وَمُولُكُمُ وَمُولُكُمُ وَمُولُكُمُ وَاللّٰكُمُ وَمُولُكُمُ وَمُولُكُمُ وَمُولُكُمُ وَمُولُكُمُ وَمُولُكُمُ وَمُولُكُمُ وَاللّٰكُمُ وَمُولُكُمُ وَاللّٰكُمُ وَمُولُكُمُ وَمُولُكُمُ وَلِي وَاللّٰكُمُ وَاللّٰكُمُ وَاللّٰكُمُ وَاللّٰكُمُ وَاللّٰكُمُ وَاللّٰكُمُ و اللّٰكُمُ وَاللّٰكُمُ وَاللّٰكُمُ وَاللّٰكُمُ وَاللّٰكُمُ وَاللّٰكُمُ وَاللّٰكُمُ وَاللّٰكُمُ وَاللّٰكُمُ وَاللّٰكُمُ وَاللّٰكُ وَاللّٰكُمُ وَاللّٰكُمُ

ات حاکم نے روایت کیااور فر مایا کہ بیحدیث برشر طمسلم (1) صحیح ہے۔

#### سورهٔ کلیین کی تلاوت اوراس کی فضیلت

ا سے امام احمر، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجداور حاکم نے روایت کیا۔ الفاظ نسائی کے ہیں۔ حاکم نے اسے سی حم آردیا۔ حدیث: حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کدر سول الله عظیم نے فرمایا: ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یٰسین ہے۔ اور جس نے سورہ یٰسین کی تلاوت کی: "کَتَبَ اللهُ بِقِرَاً ءَ تِها قِرَاً ءَ قَالْقُواْنِ عَشْرَ مَرَّاتِ" الله تعالی اس کے ایک مرتبہ تلاوت کرنے کے بدلہ میں دس مرتبہ قرآن پڑھنے کا ٹواب کھتا ہے۔

اسے امام ترندی نے روایت کیا اور فرمایا: بیحدیث غریب ہے۔

حديث: حفرت جندب رضى الله عند بروايت ب، فرمات بين: رسول الله عليه في فرمايا: "مَنْ قَرَءَ بِلسّ فِي لَمَّةَ المِنْعَاءَ وَجُهِ اللهِ عَلِيمَ لَهُ" جَسِمُ فَعَى اللهِ عَلِيمَ لَهُ" جَسِمُ فَعَلَ فَي رات كوالله كارضاء وخوشى كى تلاش ميں سوره يُستين كى تلاوت كى، اس كى بخش موجائے كى،

۔ اے امام مالک ، ابن السنی اور ابن حبان نے اپنی ضیح میں روایت کیا۔

<sup>(1)</sup> مرنے دانوں سے مرادیا تو قریب الرگ، جتلائے سکرات الموت لوگ ہیں کدان پر سورہ پُسیّن پڑھنے سے ان کی جان کی میں آسانی ہوگی۔ یا فوت شدہ لوگ، کرسورہ پُسیّن پڑھکر آئیں ایصال تو اب کیا جائے۔ کیونکدا کی مرتبہ پُسیّن پڑھ کرتو اب ایصال کرنے سے آئیں دی قرآن پاک کا ثواب حاصل ہوگا۔ (دانشہ اظم) (مترجم)۔

# سوره ملك (تَبُرُكَ الَّذِي بِيهِ وَالْمُلُكُ ) كَي فَضِيلِت

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رض الله عنہ سے روایت ہے۔ وہ نبی العلمین علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ نے فرایا: قرآن کریم میں تمیں آیتوں کی ایک مورت ہے جوایئے پڑھنے والے شخص کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغرت فرمادی جاند کی اور وہ صورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک (پارہ نمبر 29 کی پہلی صورت)

۔ اے ابوداؤد، ترندی، نسانی، ابن ماجہ، ابن حبان فی صیحہ اور حاکم نے روایت کیا۔ الفاظ امام ترندی کے ہیں۔ انہوں نے اے حین قرار دیا اور حاکم نے کہا کہ صیح الا ساوے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنجها سے روایت ہے، فرماتے ہیں: حضور نبی اکرم ﷺ کے کی صحابی نے ایک قبر پر فیم کری خال نے ایک قبر پر دی گالیا۔ ان کا خیال نبیس تھا کہ یہاں قبر ہے۔ اچا تک اس قبر میں مدفون فیحض نے سورہ ملک پڑھنی شروع کر دی حتی کہ پوری کردی۔ میصابی رضی الله عیسے ایک عقطی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے گئے: یارسول الله عیسے ایک ایک میں نے ایک قبر پر خیمہ لگایا تھا اور مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ قبر ہے۔ ہوا یہ کداس قبر میں مدفون نے سورہ ملک پڑھنی شروع کی یہاں تک کہ کمس کردی۔ تو نبی محترم علی نے زمایا: یہ سورت مانعہ (عذاب قبر کورو کنے والی) اور نجیہ ہے کہ عذاب قبر سے نجات دیتی ہے۔ اے امام تریدی نے روایت کہا ورفر مایا کہ مدھ دیش خریب ہے۔

حدیث: حفرت این عباس رض الله عنها ای بروایت ب، فربات میں کدرسول الله علی فی فربایا: مجھے مددرجہ بند بحکمید سورت (ملک) ہرمومن کے سینے میں (محفوظ) ہو۔ یعنی تبکو گالزی بیدوالمملك،

اے حاکم نے روایت کیا اور کہا کہ اس کی اسناد اہل یمن کے نزدیک سیح ہے۔

ر سے بیان ما یں دور بر رہا ہا۔ اے حاکم نے روایت کیا اور کہا: بید عدیث سیح الا شاد ہے۔ اور نسائی میں مختفراً اس طرح ہے:'' جو خص تَلَبُوكَ الَّنِ مُ رُسُولاً النُمالُكُ بررات تلاوت كرے، الله عزوجل اس سے عذاب قبرروك دیتا ہے۔ رسول الله علیصیح كے زمانہ مباركہ میں ہم اس کانام مانعہ (رو کنے والی) رکھا کرتے تھے۔اللہ عزوجل کی کتاب میں بیا یک مورت ہے کہ ''مَنْ قَرَءَ بِهَا فِی کُلِّ لَیْلَةِ فَقَدُ اَکْتُوۤ وَاَطَابَ'' جُوِّنُص ہررات اس کی تلاوت کرے،اس نے ٹیرکٹیر حاصل کی اور پا کیز ممل کیا۔

#### تزغيب

### سوره تكوير ،سوره انفطار اورسوره انشقاق كى فضيلت

اے امام ترندی وغیرہ نے روایت کیا۔ (عاکم نے بھی اے روایت کیااور کہا پیعدیث می الا سادہ)۔ مر غیب

### سوره زلزال، سوره کا فرون ، سوره نصراور سوره اخلاص پڑھنے کی فضیلت

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول الله عیلی نے فرمایا: إذَا زُكُوْلِکَتِ (زلزال) نصف قرآن كے برابر ہے (ثواب میں)، قُلُهُوَ اللهُ أحَدُّ (اخلاص) ایک تہائی قرآن كے برابراور قُلُ لِیَا یُّهُا الْکُفِّرُوْنَ لَا كَافِرون) قرآن كى ایک چوتھائی كے برابر ہے۔

<sup>(1)</sup> ان تیزن سورتوں میں قیامت کے ہولناک واقعات بیان فرمائے گئے ہیں۔ قار ئین کرام ہے ہم گذارش کریں گے کہ اگر مکن ہوتو اس کتاب کا مطالعہ بین چھوڈ کرمتر ج قرآن پاک ہے بیمور تین نکال کر ایک سرتبدان کے جمہر کو فورے پڑھ لیس منظر قیامت آنکھوں کے سامنے کھوم جائے گا۔ (مترجم)

# اے ترندی نے سلمہ بن وردان عن انس سے روایت کیا اور فر مایا: پیر حدیث حسن ہے۔ ترغيب

# سوره أَنْهِا كُمُّ التَّكَاثُ كَى فَضِيلت

حدیث: حضرت این عمرضی الته عنهما سے روایت ہے، فر ماتے ہیں کدرسول الله عظیمتنے نے فر مایا: کیاتم میں سے کوئی پنیس کسکنا کہ ہر روز الیک ہزار آیات تلاوت کیا کرے؟ صحابہ رضی الله عنهم نے عرض کی: ایسا کون شخص کرسکتا ہے؟ تو حضور ا کہ ہزارآیت کی تلاوت کے تواب کے برابر ہے )۔

ہ۔ اے امام حاکم نے عقبہ بن محمد عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت کیا۔ عقبہ کے علاوہ اس کی اسناد کے راوی ثقتہ یں۔عقبہ غیرمعروف ہیں (صاحب کتاب کے نزدیک)۔

## قُلُهُ وَاللَّهُ أَحَدُّ كَلَّ فَضِلت

حديث: حضرت ابو بريره رضى الله عنه عند وايت ب، فرمات بين: مُين رمول الله عن كماته كيس سالية الوايك تُصْ كُوسًا جَو بِرُ هِرِ بِالصَّا: قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُّ ۞ اَ للهُ الصَّمَٰل ۞ لَمُ يَكِلُ أَوْلَمُ يُولُك۞ وَلَمُ يَكُنُ كُونُ اللهُ عَلَى رمول الله عَيْنَ فِي مايا: واجب ہوگئ مئيں نے يو چھا: مارسول الله عَيْنَا كيا واجب ہوگئ؟ ارشاد فر مايا: اس كے لئے جنت واجب ہوگی میں نے چاہا کہ اس مخص کے پاس جا کریہ بشارت سناؤں۔ پھر مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں رسول الله علی اللہ علی کے ساتھ کھانا کھانے کی سعادت ہے محروم نہ رہ جاؤں۔ (سوئمیں کھانا کھانے بیٹھ گیا)۔ پھر میں اس شخص کی طرف گیا ( تا ک بثارت سناؤں ) تومکیں نے دیکھا کہ وہ جاچکا ہے۔

اسے امام مالک، ترمذی، نسائی اور حاکم نے روایت کیا۔ امام ترندی نے فرمایا: بیر حدیث حسن سیح غریب ہے۔ ان کی ردایت میں ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ کی بشارت سنانے کے ارادہ کا ذکر نہیں ہے۔ حاکم نے کہا کہ سے الا سناد ہے۔ اور الفاظ حدیث امام ما لک کے ہیں۔

حديث: حفرت ابو بريره رضى الله عنه ، ى روايت ب، فرمات بين: (ايك روز) رسول الله عليه في فرمايا: لوكو! . تی جوباد، من تمهارے سامنے تهائی قرآن پر هوں گا۔ اس پر تم جونے والے تم ہوگے۔ پھر رسول الله عیسی تشریف لائے اور قُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدٌ يرضى پُراندرتشريف لے گئے۔ ہم ميں بعض نے كہا: بمارا خيال بر آسان سے كوئى وى نازل بوكى

<sup>(1)</sup> ال موره مراركة مي حقوق النداور حقوق العباد كوفر اسوش كرك مال جمع كرية و الون كوتنبية فر ما كُن كل ب- (مترجم)

ہوگی جس کی وجہ ہے آپ عَنَافِیَّ اندرتشریف لے گئے ہیں (اور تہائی قرآن نہیں پڑھ سکے) پھر نی الله عَنِیْفَ اہم تشریف لائے اور ارشاد فر مایا: مَیں نے تہمیں فر مایا تھا کہ ایک تہائی قرآن تمہارے سامنے پڑھوں گا۔ "اَلَّا إِنَّهَا تَعُدِلُ فُلُثَ الْقَدِّانَ" خوبغورے من لو، یمی سورت (اخلاص) تہائی قرآن کے برابر ہے۔

اہے مسلم وتر ندی نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابودرداء رضی الله عند سے روایت ہے، وہ نجی اکرم علی سے ساتھ سے راوی ہیں کہ آپ علی نے ارشاوفر مایا:

کیاتم میں سے کوئی عاجز ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لیا کرے؟ صحابہ رضی الله عنہم نے عرض کیا: ایک رات میں تہائی
قرآن کوئی کیے پڑھ سکتا ہے؟ حضور سرور عالم علی نے فرمایا: فُکُ هُوَ اللهُ اَحَدُلا ثُو اس بھی ) تہائی قرآن کے برابر ہے۔
اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا" الله عزوجل نے قرآن علیم کوئین حصوں میں تقسیم کیا ہے اور قرآن مجید کے تین حصوں
میں ایک حصہ وُئی هُوَ اللهُ اَحَدُلُ وَ بنایا ہے" ۔ (مسلم)

( پہلی روایت کچھفظی اختلاف کے ساتھ حضرت ابوا یوب رضی الله عنہ نے تر ندی نے بھی روایت کی اور حسن قرار دی )۔

حدیت: حفرت ابوسعید خدری رضی الله عند بروایت ب کدایک آدی (خود ابوسعید خدری) نے ایک فخض (اپنال جال علی ایک تعلیم الله عند) کوسنا کرده بار بار قُل هُوَ الله اَحَدُ پُر هر با بست بوئی توبیست والا نبی کریم علیم الله عند) کو خدمت پاک میں حاضر بوااور پڑھنے والے کاذکر کیا ۔ جبکہ یخض اس سورت کوتھوڑ بے سے الفاظ کی سورت خیال کرتا تھا۔ جناب رسول الله علیمی نے فرایا: ''وَالَّذِی نَفْسِی بِیک إِنَّهَا لَتَعُدِلُ قُلْتَ الْقُرْانِ '' اس ذات کی تم، جس کے قبضہ میں میری جان ہے، بیشور کے ایک میں میری جان ہے، بیشور کے ایک میں میری جان ہے، بیشور کے برابر ہے۔

اسے امام مالک، بخاری، ابوداؤ داورنسائی نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت معاذبن انس رضی الله عنه ہے روایت ہے۔ وہ رسول الله عظیقہ ہے راوی ہیں کہ آپ علیقہ نے . فرمایا: جس نے پوری (سورہ اخلاص) قُلُ مُوَ الله اُ مَدُّ دَسِ مِرتب پڑھی، اس کے لئے الله جنت میں ایک کل تعیر فرمائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند نے (خوش ہوکر) عرض کیا: یارسول الله علیقی اور زیادہ تو فیق دے) اور انہیں پاکیز مگل پررسول الله علیقی نے دعافر مائی: اے الله! اور زیادہ کر (انہیں سیسورت پڑھنے کی اور زیادہ تو فیق دے) اور انہیں پاکیز مگل کی تو فیق عطافر ما۔

اسے امام احمد رحمہ الله نے روایت فرمایا۔

حدیث: ام المونین سیزه عائش صدیقه رض الله عنها سے روایت ہے کہ بی محرّم عَیَّلِیَّة نے ایک صاحب کو کی تشکر پرامیر بنا کرروان فرمایا۔ بیصاحب جب اپنے ساتھیوں کونماز پڑھاتے ، نماز میں قرات کرتے تو قرات کا اختتام قُلُ هُوَ اللهُ اُحَدُّ ک ساتھ کرتے (ہر رکعت کے آخر میں سورہ اظامی پڑھتے ) جب بیائشکروا پس آیا تو ان کے ساتھیوں نے بیات بی کریم عیشیہ 

#### تزغيب

## معوذ تين يعني سوره فلق اورسوره ناس كي فضيلت

حديث: حفرت عقبه بن عامرض الله تعالى عنه بروايت ب، فرمات بين كدرمول الله علي في فرمايا: تم نبيس ديكماك آخ رات وه آيات نازل فرماني من بين كمان كي مش نبين ديكهي كئى ؟ ليعنى قُلْ أعُوذُ بِرَبِّ الْفَكَتِي (مورة للق) اور قُلْ أعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (موره ناس) \_

اے مسلم، ترندی، نسائی اور ابوداؤ دنے روایت کیا۔ ابوداؤ دکے الفاظ ہیں: ''مئیں (عقبہ بن عامر رضی الله عنہ) ایک سفر میں رسول الله عقبائیے کی سواری کی مہار پکڑے آگے آگے چل رہا تھا کہ آپ عقبائیے نے فر مایا: اے عقبہ! کیا تنہیں دو بہترین سورتیں نہ سکھادوں جن کی تلاوت کی جاتی ہے؟ پھر آپ علیائیے نے جھے اُنوڈویور پّ اِلفَائتی اور اُنمؤڈیور پّ القَابس سکھا کم''۔

<sup>(1)</sup> مورت مباركه من خالعتاً الله كي توحيد ويه نياز كي كابيان باس لئة اس كانام موره الخاصب - (مترجم)

حدیث: ابن حبان نے بھی اے اپن صحیح میں روایت کیا ہے۔ الفاظ یہ ہیں: ''مکیں (حضرت عقبہ) نے عرض کیا: یارسول الله علیہ ہیں۔ '' مکیں (حضرت عقبہ) نے عرض کیا: یارسول الله علیہ ہیں۔ '' محصے کچھ آیات سورہ ہود (پارہ 12-13) کی سکھا دیں۔ اس پر نبی محترم علیہ علیہ ہیں نے خوال سے مقابلہ نے فر مایا: اے عقبہ بن عام !'' فُلُ اَعُودُ بِرِبِّ الْفَاتِقِ' کی تلاوت سے زیادہ الله کی محبوب اور اس سے بڑھ کراس کے ہاں بلیغ کوئی سورت تم نہیں پڑھ کے تم ہے اگر ہو سکے کہ نماز میں بیسورہ فوت نہ ہوتو ایسا کرو۔

حديث: حضرت جابر بن عبدالله رض الله عنها ب روايت ب، فرمات بي كدر سول الله عيلية ف فرمايا: اب جابر! پرهو ميس في عرض كيا: يرب مان باب آپ پر نار، كيا پرهون؟ ارشاد فرمايا: قُلُ آعُودُ بِرَبِ الْفَكَقِ اور قُلُ آعُودُ بِرَبِ التَّاسِ(1) پرهو ميس في دونون پره كرسا كيس تو فرمايا: "إقَرَّ عَبِهِما وَلَنْ تَقُرَّ عَبِهُلِهِما" أَنْبِس پره حق رباكرو - ان دونون سورتون جيبي كوئى سورت تمنيس پره سكت -

نسائی اورا بن حبان نے اپنی تھی میں اے روایت کیا۔

<sup>(1)</sup> سات بجری میں لبید بن اصلی میرود کاوراس کی لڑکیوں نے سرواران میرود کے کئنے پر رحمت عالم ملکانٹے پر جادوکیا۔ کی طرح تکلمی شریف کے دندا نے
اور کچند بال شریف حاصل کر گئے۔ موم کا ایک پٹا بنا کر اس میں گیارہ موٹیاں چہو کی اور ایک تانت میں گیارہ گرمیں لگا کر کی کئو میں مجر کر نے چود با
دیا۔ سرور عالم ملک کے پڑتر ہی :وا خداوند ورجم نے اپنے مجبوب کر کیم رکھارہ آیات پر مشتل بدونوں سورتمیں تازل فرما کی ۔ اور میدود کے
جادو کی خبر بھی دی۔ آپ ملک کے خشرت ملی مرتش رفتی الله عند کئو میں ہے جادو کا بیرسامان نکال الائے۔ صفور ملک نے بیروشمی پڑھنا شروٹ
فرما کی خبر کا ایک کرد کھتے گئی اور جب ساری کر میں کل کمئی تو آپ کوشنا ہوگئی۔ سعا بہرام رضوان اللہ ملیم نے حرف کیا: تھم ہوتو اس باپات میروی کو تی کرد یا جائے۔ در مت عالم ملک نے ناز مایا: اللہ ان کھٹ شنا و سادی ہے۔ میں اپنے لئے لوگوں میں قدتہ پر پانہیں کرتا چاہتا تفصیل مختلف کٹ

# كتابالذكروالدعاء ذكراذ كارادردعاؤں كابيان ترغيب

آ ہتہاور بلندآ واز میں کثرت سے الله کا(1) کا ذکراوراس پڑھنگی کرنا اورالله تعالی کا ذکر نہ کرنے والے کی برائی

حدیث: حضرت ابو ہر رہ وضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کدرسول الله عَنِیْنَ فِی فرمایا: الله تعالیٰ فرماتا ہے: میں اپنے بندے کے کمان کے قریب ہوتا ہول (اس کے کمان واعتقاد کے مطابق اس سے سلوک فرماتا ہوں) اور میں اس کے ماتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے دل میں ذکر کرتا ہوتا ہیں بھی اے (رحمت کے ساتھ) خفیہ یا در کھتا ہوں۔ اگر کی مجلس میں یا دکرتا ہے تو میں اے ایمی مجلس میں یا دکرتا ہول جو اس کی مجلس سے بہتر ہے۔ ( یعنی ملائکہ کی مجلس

(۱) آر آن عکم می ذکرانی اور تیج و تبلیل کے حمن میں مصورة یات نازل فر بال گی ہیں۔ چندا کیے کا تذکرہ مناسب رہے گا۔ ارشاد باری ہے: تا کینا انڈیز انڈیز کا کہ واالفتہ و کرکیا آگئیڈیز انٹی و خیام اس کی تیج کرتے رہو'۔ آلیڈیٹا انڈیز او تکلو الفتہ کا بہت و کرکیا کر واور می وشام اس کی تیج کرتے رہو'۔ ترمہ:'' وولوگ جو ایمان لاسے اور ان کے دل اللہ کے وکر سے چین پاتے ہیں۔ س او اللہ کی یا دہی میں ولوں کا چین ہے'۔ فراؤ انٹینٹم الشار قالو کی فروا اللہ تو تیک گئی انٹی انٹی کی کر واور سے جین پاتے ہیں۔ س او اللہ کی یا دہی میں ولوں کا چین ہے'۔ فراؤ انٹینٹم انٹی انٹی کی کر کہ آپائی تو گئی آو کہ ترکی کر وائی سے میں کہ انٹی کی کر وائی کی کے دور اللہ کی کر کر کئی ہے۔ اور اللہ کی کر کر کئی کر اور کر کو کی سے بال کیا '۔ فراؤ انٹینٹم انٹی کی گئی کی کم آپائی تو گئی آو انٹی کا کر اس طرح کر وجس طرح اپنے باپ دادوں کا ذرکر کرتے تھے بکداس سے جسی نے اور ''۔'

اُفُوضُ عَنْ فَهُ زِيْنَ لَأَ عَنْ ذِكْمِ نَاوَلَهُ مُورُواَ الْعَيْوةَ الدُّنْيَّا اللهُ (الْمِعْ: 29-30) ترقمه: 'لوقم الاست منه پیمبرلوجو جاری یادے مجرا - اوراس نے نہ یا می کردنیا کی زندگی - یبال تک ان کے علم کی تنج ہے ۔ ب تنگ تبار ارب فوب جاتا بجرال کا دادے برکا اور و خوب جانتا ہے جس نے راد پاکی'' -بدال کا دادے برکا اور و خوب جانتا ہے جس نے راد پاکی'' -

<sup>منائقی</sup>ن کی ندمت فر ماتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے:

نَّوَكِيْكُوْنُونَانِيْهُ اَوْ كَلِيْكُوْ (انسا،:142) ترجمہ:'' اور دومنافقین الله کو بہتے تمون ایا دکرے میں'' فَاذَ کُلِّمَ بَکُنْ فِیْ اَنْسِیْدَ مَنْ اَنْ اَلْعَلَیْمُ مِی اَلْقُدُ لِی اِلْفُکْ وَوَالاَ کَالاَ مَنْ اِلْفَائِمْنَ ﴿ (الراف: 205) ترقمن'' ادائے دل میں اپنے رب کا ذکر کر وز ارکی اور ڈر اور آ واز نکالے بغیرز بان ہے میں حشام اور (الله کے ذکرے) ففلت کرنے والوں میں ہے نہ بھون'' (دنیر جم) میں)اگروہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔اگروہ میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے ہوتا ہے تومئیں اس کی طرف دوہاتھ قریب ہوتا ہوں ''وَإِنُ اَتَانِیٰ یَمُشِیٰ اَتَیْتُهُ هَوْ وَلَهُ'' اوراگروہ چل کرمیری طرف آتا ہے تومئیں دوڑ کراس کی طرف آتا ہوں۔ (بندہ جس قدر میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، میں اس سے بڑھ کراس پر اپنی دحمتیں نازل فرماتا ہوں)

بخاری،مسلم،ترندی،نسائی،ابن ماجہ۔(امام احمد نے بھی صحیح اسناد کے ساتھ الی ہی روایت کی )۔

حدیث: حضرت معاذ بن انس رضی الله عند ئے روایت ہے، فرماتے بیں کدرسول الله عظیمہ نے فرمایا: الله جل ذکرہ فرما تا ہے: بندہ اپنے دل میں یاد کر بے تو میں اپنے فرشتوں کو مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں اور اگر وہ مجھے کی مجلس میں یاد کر بے قومیں اس کا ذکر ملائکہ تقریبین ( ملاء اعلیٰ ) میں کرتا ہوں ۔

اسے طبرانی نے اسنادحسن کے ساتھ روایت کیا۔ (اور یہی مضمون ہے اس حدیث کا جو ہزار نے صحیح اسناد کے ساتھ دھنرت ابن عماس رضی النائم نبہا ہے روایت کی )۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ وضی الله عنہ سے روایت ہے۔ وہ نبی مکرم ﷺ سے راوی کہ آپ ﷺ نے فرمایا: الله عنوب الله عنہ سے روایت ہے۔ وہ نبی مگرم ﷺ سے دولت اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہول فرمان سے: ان اَنَّا مُعَ عَبُدِی اِذَا هُو ذَکَرَ نِی وَ تَحَرَّ کَتُ بِی شَفْقَالُا اَمْسِ الله وقت اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہول (میری رحمت اس کی طرف متو جہ ابتی ہے) جب وہ ججھے یاد کرتا ہے اور اس کے لب میرے ذکر سے حرکت کر دم ہوتے ہیں۔

ا ہے ابن ماجہ نے اور ابن حبان نے اپن صحیح میں روایت کیا۔الفاظ ابن ماجہ کے ہیں۔

حديث: حضرت عبدالله بن بسروضى الله عند بروايت ب، فرمات بي كمايك صاحب في عرض كى: يارسول عين الله المحالة المحام اسلام تو بهت زياده بيل بي بحكوكى الي جيز بتادي جي مين مضبوطى سے تفام ربوں \_ آقا عليه الصلوة والسلام في فرمايا: " لا يَدْ الله عِنْ وَكُو الله " مُنْ بَهِ الله كَانْ كَرَصَةَ ربنى عِلْ بِي بِي

ا ہے تر ندی نے ابن ماجہ ابن حبان نے الی تھے میں اور حاکم نے روایت کیا۔الفاظ تر ندی کے ہیں اور ان کا فرمانا ہے کہ بیر حدیث حسن فریب ہے۔ نیز حاکم نے کہا کہتے الا سنا دے۔

اے ابن الی الد نیااورطبرانی نے روایت کیا۔الفاظ طبرانی کے ہیں۔ نیز بزار نے بھی اے روایت کیا ہے۔ ان کے الفاظ ہیں:'' میں نے عرض کی تھی:ارشاد فرمائیں کہ اللہ کے نز دیک سب ہے افضل اور سب سے اقر بے عمل کون سا ہے؟'' بی روایت ائن حبان کی تھیج میں بھی ہے۔ حدیث: حضرت ابونخارق رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے میں کہ نبی انور عظیمتے نے فریایا: شب معراج میں ایک ایٹ خص کے پاس پہنچا جونو رعرش میں غوطیزن تھا۔ میں نے بو چھا: یہ کون ہے؟ کیا یہ کو کی فرشتہ ہے؟ کہا گیا: نہیں میس نے کہا: نبی ہے؟ جواب ملا: نہیں میس نے بو چھا: چھر یہ کون ہے؟ جواب دیا گیا: یہ وہ تحص ہے، حس کی زبان دنیا میں الله کے ذکر ہے زرتی تھی۔ اس کا دل مجدول کے ساتھ لاکا رہتا تھا اور اپنے والدین کی ہے ادبی ونا فریائی نہیں کرتا تھا۔

ابن البي الدنيانے اے يوں ہي مرسل روايت كيا۔

حدیث: حضرت سالم بن الی جعدرضی الله عنه به روایت به فرماتی میں: حضرت ابودرداء رضی الله عنه به وجها گیا: ایک خف نے سوغلام آزاد کئے ۔ (اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟) فرمایا: کمی شخص کے مال سے سوغلام (آزاد) ہونا بہت بری بات ہے اوراس سے بھی افضل وہ ایمان ہے جورات دن ہمیشہ قائم رہے اور بدکرتم میں سے کسی کی زبان ہمیشہ ذکر الله ہے ترہے۔

اے ابن الی الدنیانے موقو فا اسناد حسن کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابودردا ورضی الله عند بے روایت ہے، فریاتے ہیں: رسول الله علیاتی نے فریایا: کیا تمیں تمہیں وو عمل نہ بتاؤں جو تمہارے ما لک کے نزدیکے تمہارے اعمال میں سب ہے بہتر اور سب ہے پاکیزہ ہے بتہارے درجات میں سب ہاؤں جو تمہارے لئے اس ہے بھی بہتر ہے کہ تہارا اپنے دشمن کے باندور جد کا ہے، سونا اور چاندی خیرات کرنے ہے افضل ہے، اور تمہارے گئے اس ہے بھی بہتر ہے کہ تہارا اپنے دشمن ( کفار وشرکین ) ہے مقابلہ ہو بچر تم ان کی گر دنیں کا ٹو، وہ تمہاری گر دنوں پروار کریں؟ (جہاد) سحابہ رضوان الله میں بہتر ہے کہ فرایا ہو کی گئے نے فریایا: (وہ غلیم الشان عمل ہے ) الله کا ذکر کرنا، حضرت معاذبن جبل رضی الله عند کی مذاب ہے بیانے والی تبیں ہے۔

اے امام احمد نے حسن اسناد کے ساتھے، ابن الی الدنیا، ترندی، ابن ماجہ، جیفی اور حاکم نے روایت کیا۔ اور حاکم نے فرمایا: مبدید شیخ الاسنادے ۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنبما ہے روایت ہے۔ وہ نمی انور عظیفے ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ عظیفے نے ارشاد فر مایا: ہر چیز کے لئے کوئی چیک وصفائی کا ذریعہ الله کا ذریعہ وسائی کا ذریعہ الله کا ذریعہ الله کا ذکر ہے۔ اور الله کے ذکر سے ہوھر کوئی چیز الله کے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا: کیا جہاد فی سمیل الله بھی نہیں؟ ارشاو فر مایا: (نہیں) اگر چہوئی فخص جہاد میں اپنی تو ارچا ہے چانے والی نہیں کے ارشاو فر مایا: (نہیں) اگر چہوئی فر کہ تعلق کے بیاں اسلامی کی تعلق کے ایس اللہ نیا اور بیجی نے اسے روایت کیا۔ الفاظ تیمی کے میں (طبرانی نے اوسط و صغیر میں ایسی ہی ایک روایت کی ۔ ابن الجو اللہ نیا اور بیجی نے اسلامی میں ایسی ہی ایک ہوایت کی ۔ وایت کیا۔ ۔ الفاظ ہے۔ ۔ ۔

، حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله اللیجی ہے بوچھا گیا: الله کے نزویک قیامت حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والوں کا۔ تہتے ہیں: ممیں کے روز بندوں میں سب ہے افضل درجہ کس کا ہوگا؟ ارشاوفر مایا: الله کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والوں کا۔ کہتے ہیں: ممیں نے عرض کی: یارسول الله علی الله کی راہ میں جہاد کرنے والے عازی ہے بھی افضل؟ فریایا: (ہاں) اگر چہ عازی کفارو مشرکین میں اس قدرتلوار چلائے کہ وہ ٹوٹ جائے اورخودخون میں نہاجائے پھر بھی الله کا کثرت سے ذکر کرنے والوں کا درجہ اس ہے افضل ہوگا۔

اے امام ترندی نے روایت کیااور کہا کہ بیر حدیث فریب ہے۔ (اختصاراً بیری نے بھی اے روایت کیا )۔ حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنہا ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فرمایا: تم میں سے جوکوئی رات کوعبادت کرنے سے عاجز ہوجائے۔ مال کوراہ خدا میں خرچ کرنے ہے بخیل ہوجائے اور دشمن کے ساتھ جہاد کرنے سے بزدلی کامظاہرہ کرنے لگاتوا ہے کثرت کے ساتھ الله کا ذکر کرنا چا ہے۔ (بیرسب بیاریاں دورہوجا کیں گی)۔ اے طبر انی اور ہزارنے روایت کیا۔ الفاظ ہزار کے ہیں۔

حديث: حفرت حارث اشعرى رضى الله عنه بروايت بكر رسول الله عني في غرمايا: الله تعالى في حفرت يجي بن ز کر یا علیهاالسلام کی طرف یا نچ با توں کی وی فر مائی اور تھم دیا کہ خود بھی ان پڑمل کر ہے اور بنی اسرائیل کو بھی ان پڑمل کرنے کا تھم دیں۔ پھران باتوں کے بیان کرنے میں حضرت کچیٰ علیہالسلام ہے کچھتا خیر ہوگئی تو حضرت عیسیٰ علیہالسلام ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: الله نے آپ کو پانچ باتوں کا تھم دیا تھا کہ خود بھی ان پڑمل کریں اور بنی اسرائیل کومکس کرنے کا تھم دیں۔اب ان باتوں کی خبر بنی اسرائیل کوآپ دیں گے یائمیں دے دوں؟ حضرت کی علیہ السلام نے فرمایا: بھائی جان! آپ ایساند کریں کونکدا گرآپ نے مجھ سے پہلے یہ باتیں بیان فر مادیں تو مجھے خوف ہے کہیں زمین میں دھنسادیا جاؤں! مجھے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔رسول الله علی فرماتے میں: حضرت کی علیه السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع فرمایا حتی که مجد بھرگئ اور بقیدا فراد چھتوں پر بیٹھ گئے۔ پھرآپ نے انہیں خطید یا۔ اور فرمایا: الله تعالٰی نے یا نچ ہاتوں کی مجھے دحی گی ہے کہ خود بھی ان پڑنگ کروں اور بنی اسرائیل کو ان پڑنل کرنے کا تھم دوں۔وہ یہ ہیں نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نه کرو۔ کیونکہ جواللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی مثال اس آ دمی کی ہی ہے جس نے اپنے خالص مال سونے جاندی ے ایک غلام خریدا۔ چراہے ایک گھر میں رہائش دی اور کہا: جااب محنت مزدوری کر اور کمائی لا کر مجھے دے۔ تووہ غلام محنت مزدوری کرے کمائی اپنے آ قاکے علاوہ کی اور کودینے لگا۔ بتاؤتم میں ہے کون پسند کرے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ تمہیں الله نے پیدا کیااورای نے تنہیں رزق دیا۔الہٰ مات کے ساتھ کی کوشر یک نے تھم اؤ نمبر 2 جبتم نماز کے لئے کھڑے ہوتوادھر اُدھرمت دیکھو کیونکہ جب تک بندہ نماز میں ادھراُدھرنہیں دیکتا،اللہ تعالیٰ (اپنی رحمت کے ساتھ )اس کے چیرے کی طرف متوجد بہتا ہے۔ نمبر 3اس نے تہہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا۔اورروزہ رکھنے والے کی مثال اس آ دنی کی طرح ہے جومشک کی تھیل لئے کسی جماعت میں بیٹھا ہوا ہو۔سب لوگ پسند کرتے ہیں کہ اس کی خوشبو پائمیں۔اور روزہ ( دار کے منہ کی بو ) الله کے نزدیک مظک کی خوشبوے زیادہ پاکیزہ ہے۔ نمبر 4 الله نے تنہیں صدقہ کرنے کا تھم دیا ہے اور صدقہ کرنے والے کی مثال اس شخص کی می ہے جے دشمنوں نے قید کر کے اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیئے ہوں اور اس کی گردن اڑانے کی

یاری میں ہوں۔ تو وہ کہنے گئے: کیاتم ایسا کر سکتے ہو کہ مُیں تہمیں اپنی جائی بخشی کا فدید دے دوں (اور تم بجھے رہا کر دو) پھروہ اپنالیا و کثیر مال آئیں دینا شروع کر دے تی کہا نی جان کا بدلد دے دے (اورا پی جان بچائے اور ئمبر 15 سے تہمیں کثر ت کے ساتھ ذکر الله کرنے والے کی مثال اس آ دمی کی طرح ہے جو دشن کو مطلوب ہواوروہ اس کے پیچھے پکڑنے کے لئے بھاگ رہے ہوں اور شخص کی مضوط قلع میں داخل ہوجائے اورا پنے آپ کو موظ کر لے۔ ''وکہ کا اللہ العبک کر یک بخت کی اللہ بیا گئر اللہ '' ای طرح بندہ شیطان سے صرف الله کن زکرے بی بچکے کہا تھے۔ اللہ کین بھو میں الشینے طن اللہ بیل کم اللہ اللہ کی ساتھ کی دو اللہ کے اللہ کین بھو کے اللہ کا کہا تھا کہ دورا کے اللہ کی کہا ہے۔ (الحدیث)

اس کوتر مذی اورا بن ماجہ نے روایت کیا۔الفاظ تر مذی کے ہیں اور آپ فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ نی معظم علی نے فرمایا: چار چیزیں ایسی ہیں کہ جے عطا فرمائی گئیں، اسے دنیا و آخرت کی بھلائی دے دی گئی نبر 1 شکر گذار دل، نمبر 2 ذکر کرنے والی زبان، نمبر 3 مصائب و آلام پرمبر کرنے والاجم، اور نمبر 14 ایسی بیوی جواپی ذات اور شو ہرکے مال میں گناہ کی مرتکب نہ ہوتی ہو۔

اسے طبرانی نے جیدا سناد کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابوموی اشعری رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فرمایا: " مَثَلُ الَّذِي َ يَكُدُّوُ رَبَّهُ وَالَّذِي كَا يَكُدُّكُو اللَّهَ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيَّتِ" الشَّحْصَ كَامْتُال جواب پائے والے كاذكركرتا ہے اور اس كى جواللہ كاذكر مُيس كرتا ، زنده اور مرده كی طرح ہے۔ (ذكركرنے والا زندہ اور ندكرنے والا مردہ ہے )۔

اسے بخاری ومسلم حمہمااللہ تعالیٰ نے روایت کیا۔

ت فارق مرد بما المدهق في الله عند الله بحثى الله جُتْمى الله عَلَيْنَا فَيْ اللهِ عَلَيْنَا فَيْمَا اللهِ اللهِ عَتْمى حديث: حفرت البوسعيد خدري رضى الله عند الدوايت بحدرسول الله عَلَيْنَا وَخَرَ اللهِ عَتْمى يَقُولُواْ مَجْنُونٌ" الله كاذكراس كثرت كروكه لوگتمبين ديوانه كَنِيْلَين -

ا سے امام احمد، ابویعلیٰ ، ابن حبان فی صححہ اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے فر مایا: بیرحدیث صحح الاسناد ہے۔ حدیث: حضرت ابن عباس رضی التٰه عنبما سے روایت ہے، فر ماتے ہیں کدرسول الله عظیمین نے فر مایا: الله کا ذکر اتنازیاد ہ کروکر منافقین کے گیس: تم ریا کارہو۔

اے طبرانی نے روایت کیا۔اور بیبق نے بھی ابوجوزاء سے اسے مرسلاً روایت کیا ہے۔

یہ الفاظ مسلم کے ہیں اور ترندی میں ہے:'' (صحابہ رضی الله عنهم نے عرض کیا: ) یار سدل الله عنظی المفرِ دلوگ کون ہیں؟ ارشاد فر مایا: لوگوں کی باتوں ہے بے پر داہو کر الله کے ذکر پر بیننگی کرنے والے، کہ الله کے ذکرنے ان کے بوجھ (گناہ) ان پر سے اتار چھیکے ہیں۔ اب بیر دو دمحشر الله کی بارگاہ میں ملکے چھیکہ ہو کر چیش ہوں گئ'۔ (مسلم وترندی)

حدیث: حضرت سیدناانس رضی الله عندے روایت ہے۔ آپ نبی پاک عظیمی ہے۔ دوایت فرماتے ہیں کہ آپ علیمی اللہ عندے استاد م نے ارشاد فرمایا: شیطان اپنامندا بن آدم کے دل کے ساتھ لگائے رہتا ہے (اس میں وسوے ڈالٹاہے) اب اگر ابن آدم الله کا ذکر کرنے گلے تو وہ دورہٹ جاتا ہے۔ اوراگر الله کاذکر بھول جائے تو شیطان اس کے دل کولقہ بنالیتا ہے۔

اے ابن الی الدنیا ، ابویعلیٰ اور بیہ قی نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابوذر رضی النه عنہ بے روایت ہوہ نی کریم عظیمتے ہے راوی کہ آپ علیمتے نے فرمایا: ہردن اور رات میں النه عزوجل کی طرف سے ایک صدقہ موتا ہے۔ الله بیصد قہ عطافر ما کرا ہے بندوں میں جس پر چاہتا ہے احسان فرما تا ہے۔ اور کی بندے پر الله تعالی اس نے فضل اور احسان نہیں فرما تا کہ اس کے دل میں اپناذ کرڈ ال دے۔ (ابن ابی الدیا)

حدیث: حضرت معاذر ضی الله عنہ بے روایت ہے آپ رسول الله علیمتے ہے راوی ہیں کہ آپ علیمتے ہے سائل نے پوچھا: کون سے مجاہد زیادہ اجر پانے والے ہیں؟ حضور پاک علیمتے نے جواب دیا: جوان میں سب سے زیادہ الله کا ذکر کرنے والے ہوں۔ سائل نے عرب بندے اجرکے کھاظ سے عظیم ہیں؟ ارشاو فرمایا: جوان میں زیادہ الله کا ذکر کرنے والے ہوں۔ پھر بچ چھے والے نے نماز ، زکو ق ، جج اور صدق کے بارے میں ای طرح سوال کے ہر مرتب رسول الله علیمتے نے جواب عطافر مایا کہ جو بھی ان میں سب سے زیادہ الله کاذکر نے والے ہوں ، وہی اجرو و و اب ہم مرتب رسول الله علیمتے نے جواب عطافر مایا کہ جو بھی ان میں سب سے زیادہ الله کاذکر نے والے ہوں ، وہی اجرو و و اب کے اعزام حالے میں کہ کوئیت ) الله کاذکر کرنے والے ہوئی میں آگے بڑھ گئے ۔ تورسول الله علیمتے نے فرمایا: ہاں ، بی بات ہے۔ (حضرت عمری کئیت) الله کاذکر کرنے والے ہم نیکی میں آگے بڑھ گئے ۔ تورسول الله علیمتے نے فرمایا: ہاں ، بی بات ہے۔ اسے امام احمد وطرانی نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابوموی رضی الله عنه سے روایت ہے، فریاتے ہیں: رسول الله عظیمی نے فریایا: اگر کوئی محض اپنی جمبولی حدیث میں دریم مجر کرتشیم کررہا ہواور دوسراالله کا ذکر کررہا ہوتو الله کا ذکر کرنے والااس نے افضل ہوگا۔

ادرایک ادرروایت میں ہے کہ: "مَا صَلَقَةً أَفْصَلُ مِنُ ذِكْرِ اللهِ" "الله ك ذكر افضل كو كَا صدقة نين بـ" \_ ۔ ۱۱۰٫ دونوں روا تیوں کوطبر انی نے روایت کیا۔ اور ان دونوں کے راویوں کے حدیث حسن ہوتی ہے۔

الدون حدیث: حفرت انس رضی الله عنه کی والد ہ رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کی: یار سول الله عنطیقی الجمھے کن وصت فرمائے۔ آپ عظیفتے نے فرمایا؛ گناہوں کورّک کردو کہ بیرافض ہحرت ہے۔ فرائض پر پابندی کرو کیونکہ ہیں

افعل جباد ہے۔ اور الله کے ذکر کی کثرت کرتی رہواس لئے کہتم الله کے سامنے ایسا کوئی عمل لے کرچیش نہیں ہو تکتی ہوجواللہ کو اے ذکر کی کثر ت عصے بڑھ کرمجبوب ہو۔

اے طبرانی نے اساد جید کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت معاذین جبل رضی الله عنه ہے روایت ہے، فریاتے میں: رسول الله عظیفے نے فریایا: اہل جنت کی چیزیر صرت دافسوں نہ کریں گے سوائے اس گھڑی کے جوگذرگی اوروہ اس میں التلەتعالیٰ کاذکر نہ کریچے ہوں۔

ا عظر انی نے اپنے شیخ محمد بن ابراہیم صوری سے روایت کیا۔ (صاحب کتاب امام منذری کے ) ذہن میں اس وقت ان کی عدالت وجرح حاضر نبیں ۔ علاوہ ازیں بیہ ق نے بھی اے کئی اسمانید کے ساتھ روایت کیا ہے جن میں ایک جید ہے۔ حدیث: حضرت ابو ہر رہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے، فرماتے ہیں که رسول الله عظیمتی نے فرمایا: جس نے الله کا ذکر

کثرت ہے نہ کیا، وہ ایمان ہے برئی ہوگیا۔ (اس کا ایمان کمز درہے )۔

اسے طبرانی نے اوسط اور صغیر میں روایت کیا بیحدیث غریب ہے۔

حديث: حضرت ابو بريره وضي الله عند سے بى يە بحى روايت ہے۔ آپ بى محرم عصيف كاروايت فرمات بيل كدآپ ﷺ نے فرمایا: الله تعالیٰ فرماتا ہے: اے ابن آ دم! جب تونے میرا ذکر کیا تو تونے میراشکرادا کیا، جب تونے میرا ذکر جملا ریاتو تونے میری نعمتوں کی ناشکری کی (1)۔

اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔

<sup>(1)</sup> فرمان خداد من ب: فَاذْ كُرُونِيْ آذَكُرُ كُمْ وَاشْكُرُ وَإِنْ وَلَا تَنْظُونُونِ (بَرْهِ 152) ترجد: " توتم براذَكر كروش تهمارا في جا كروس كا، اور بيراشكراوا کیا کرواور میری ناشکری نه کرو' \_ (مترجم)

#### تزغيب

#### محالس ذکر میں حاضر ہونا اور ذکراللہ کے لئے اجتماع منعقد کرنا

حديث: حصرت ابو بريره رض الله عندروايت به فرمات بين: جناب رسول الله علي في ارشاوفر مايا: الله تعالى ك کچھفر شتے ایسے میں جن کی ڈیوٹی ہیہ ہے کہ راستوں میں پھرتے اور اللہ کا ذکر کرنے والوں کی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جب دہ ایسےلوگوں کو کہیں یاتے ہیں جواللہ کاذ کر کررہے ہوتے ہیں تو بیا لیک دوسرے کو پکارتے ہیں: بھا گواپی ضرورت کی طرف۔ پھر ذکر کرنے والوں کواپنے پروں ہے آسان دنیا تک ڈھانپ لیتے ہیں۔ فرمایا: (اختتا محفل پریفرشتے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں) تو ان کا بروردگاران ہے یو چھتا ہے حالانکہ وہ خود ان سے زیادہ اپنے بندوں کے احوال جانتا ہے: میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ارشادفر مایا:فر شتے عرض کرتے ہیں:وہ تیری شبیح کرتے ، تیری بزائی بیان کرتے ، تیری تعریف و توصیف میں رطب اللمان اور تیری بزرگی کا تذکرہ کرتے ہیں حضور انور علیق فرماتے ہیں: الله فرما تا ہے: کیاانہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرمایا: وہ عرض کرتے ہیں:نہیں،اللہ کی تسم،اے ہمارتے رب،انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ فرمایا: بھررب تعالی فرما تا ہے:اگروہ مجھے دیکھ لیتے توان کی کیا کیفیت ہوتی؟ارشادفر مایا:فرشتے عرض کرتے ہیں:اگروہ دیکھ لیتے تو بہت شد ومد سے تیری عبادت میں گے رہے ، بڑھ بڑھ کر تیری بزرگی بیان کرتے اور تیری شیج بیان کرنے میں اکثر وقت گذارتے۔فرمایا: رب فرماتا ہے: وہ مجھے کیا سوال کرتے ہیں؟ فرمایا: فرشتے عرض گذار ہوتے ہیں: وہ تیری جنت کا سوال کرتے ہیں۔ بیان فرمایا: پھر خدا تعالی فرماتا ہے: کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرمایا: کہتے ہیں:نہیں والله اے ہمارے بروردگار! انہوں نے جنت تونہیں دیکھی۔ بیان فرمایا: فرماتا ہے: اگر دیکھے لیتے تو ان کا کیا عالم ہوتا؟ فرمایا: عرض کرتے میں:اگروہ اے دیکھ لیتے تو شدت کے ساتھ اس کی خواہش کرتے ،اس کی طلب میں تخی ہے لگ جاتے اوراس کے حصول کی عظیم رغبت کا مظاہرہ کرتے۔ رسول الله علیہ نے فرمایا: الله فرماتا ہے: کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرمایا: ( فرشتے عرض کرتے ہیں ) دوزخ کی آگ ہے بناہ مانگتے ہیں۔ فر مایا کہ پھرالتا موال کرتا ہے: کیاانہوں نے دوزخ کی آگ د کیھی ہے؟ فرمایا: وہ عرض کرتے ہیں جنہیں الله کی تتم ، انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ ارشاد فرمایا: الله فرماتا ہے: اگر اے دیکھ لیتے تو کیا حالت ہوتی ان کی؟ بیان فرمایا: عرض کرتے ہیں: وہ اگراہے دیکھے لیتے تو اس سے بہت دور بھاگتے اوراس سے شديدخوف كهات فرمايا: رب كريم فرماتا ب: "أشْهِلُ كُمُ أنِّي قَلْ غَفَرتُ لَهُمْ" مَين تهمين كواه بناتا مول كممين ف ان کی مغفرت فرما دی ہے۔ سرور عالم ﷺ نے فرمایاً: فرشتوں میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے: ان میں فلال آ دمی بھی تھا جوان میں نے نہیں تھا وہ تو اپنی کس ضرورت کی غرض ہے آیا تھا (اوران میں شامل ہوگیا تھا) تو التله تعالیٰ فرما تا ہے: "هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ" بير ميرا ذكركرنے والے وہ (عظيم المرتبت) لوگ ميں كه ان كے ساتھ بيشخ والاجمى

<sub>برنفیب</sub>نہیںرہ سکتا۔( بی<u>ھی بخش دیا گیا</u>)۔

اے امام بخاری مسلم رحم بما الله نے روایت کیا۔ الفاظ بخاری کے ہیں (مسلم کے الفاظ مختلف گر مغہوم بی ہے)۔

حدیث: حضرت امیر معاویہ رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیا ہے اسے اسے اسے الله علیہ مے ایک علقے کے ریب سے گذر ہے۔ تو فر مایا: تمہارے اس طرح یہاں بیٹنے کا کون می چز باعث ہوئی؟ عرض کرنے گئے: ہم اس لئے بیٹے ہیں کہ الله کا ذرکر میں، اور اس بات پر اس کی تعریف کریں کہ اس نے دین اسلام کی ہمیں ہدایت دی اور ہم پر احسان فرنیا: الله کی تسم ، ہم صرف اور صرف ای لئے بیٹے ہو؟ عرض کی: ہاں، الله کی تسم ، ہم صرف ای وجہ سے بیٹے ہو؟ عرض کی: ہاں، الله کی تسم ، ہم صرف اور صرف ای لئے بیٹے ہیں۔ تو صور مرور دوعالم علیا ہوئے نے فرمایا: مثمیں نے تمہیں کی تہت کی وجہ سے تسم نہیں دی۔ بلکہ حضرت جریل علیہ السلام میر سے پاس حاضر ہوئے اور مجھے بتایا کہ ''ان الله عَدَّ وَجَلَّ بَدَاهِی بِکُمُ الْمُلْئِکَةَ '' الله تعالی فرشتوں کے سامنے تم پر فحر و مباہات فرمات ہوئے اور مجھے بتایا کہ ''ان الله عَدَّ وَجَلَ بَدَاهِی بِکُمُ الْمُلْئِکَةَ '' الله تعالی فرشتوں کے سامنے تم پر فخر و مباہات فرمات ہوئے اور مجھے بتایا کہ ''ان الله عَدَّ وَجَلَّ بَدَاهِی بِکُمُ الْمُلْئِکَةَ '' الله تعالی فرشتوں کے سامنے تم پر فخر و مباہات فرمات کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے کدرسول الله علیاتی نے فرمایا: الله عزوق قیامت کے دن فرمائے گا: اہل محشر کو ابھی معلوم ہوجائے گا کہ عزت و ہزرگی والے کون لوگ ہیں۔ پوچھا گیا: یارسول الله علیاتی اعزت ویزرگی والے کون لوگ ہوں گے؟ ارشا وفر مایا: "اَهُلُ مَجَالِسِ الدِّکْدِ" ذکر الٰہی کی مجلس عاضر ہونے والے۔

اے امام احمد ، ابویعلیٰ ، ابن حبان فی صحیحہ اور بیہی وغیر ہم نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند به روایت به آپ رسول الله عند به برای این که آپ علیه علیه به برای الله عند مرایا: جولوگ محض الله کافر کرکر نے کے لئے اکتفیے بول اس به رضائے اللهی کے سوالو کی اور (ریا کاری وغیرہ) اراوہ ندر کھتے ہوں اس به رضائے آبان سے ایک کم قدر برگذت سید اینکم حسنات اساله مسئوت الله مسئوت الله محسنات الله برای محفور الله میں محفول میں تبدیل کردیے گئے ہیں۔ اے امام احمد، ابو یعلی ، ہزار اور طبر انی نے روایت کیا۔ اور تیم تی نے عبد الله بن معفل کی حدیث روایت کی ۔ (علاوہ ازیں طبر انی نے عبل بن حظار رضی الله عند سے کی مضمون روایت کیا۔ اور تیم تی تعبد الله بن معفل کی حدیث روایت کی ۔ (علاوہ ازیں طبر انی نے عبد الله بن معفل کی حدیث روایت کی ۔ (علاوہ ازیں طبر انی نے عبد الله بن معفل کی حدیث روایت کیا۔)

میں کو ارواز ہے ہیں۔ حدیث الله عندے ہی روایت ہے۔ وہ نی اکرم علیظتے ہے راوی ہیں کہ آپ علیظتے نے فر مایا: الله حدیث : حضرت الس رضی الله عندے ہی روایت ہے۔ وہ نی اکرم علیظتے ہیں۔ پھر جب وہ ذکر کرنے والوں کے پاس بینچ ہیں تو آئیس کے پھڑ جب وہ ذکر کرنے والوں کے پاس بینچ ہیں تو آئیس دُوعائی کی بارگاہ میں دُھانی لیے ہیں۔ بجب رب العزت بتارک وتعالی کی بارگاہ میں واقع ہیں تے ہیں۔ بجب رب العزت بتارک وتعالی کی بارگاہ میں عاض ہوتے ہیں تو عرض کرتے ہیں: اے ہمارے رب! ہم تیرے بندوں کے پاس کے تھے جو تیری نعموں کی تعظیم کرتے، عاض ہوتے ہیں: اے ہمارے رب! ہم تیرے بندوں کے پاس کے تھے جو تیری نعموں کی تعظیم کرتے، تیرے نی حضرے مجمد علیظتے پر دروو جھیج اور تجھے اور تو ایسے تعلقے اور تھے اور تھے

بھی(1) بدبخت نہیں ہوتا۔ (بزار)۔

اے طبرانی نے صغیر میں روایت کیا۔

حديث: حضرت عبدالله بن عمرورض الله عنهما الدوايت ب، فرمات بين: مَين في يو چها: يارمول الله عين الله عن الدولان مجلسون كابدلدونواب كيا بي؟ ارشا وفرمايا: "غَنِيمَةُ مَجَالِسِ الدِّكُو الْجَنَةُ" وَكُركي مجالس كابدلدونواب جنت ب-

اے امام احمد نے اسنادھسن کے ساتھ روایت فرمایا۔

حدیث: حضرت جابرضی الله عندے روایت ہے، فرماتے میں کدرسول الله عقیقی الله عندے فرمایا: الله الله جنت کے باغوں میں سے پھے کھایا بیا کرو۔ صحابرضی الله عنهم نے عرض کی: جنت کے باغات کہاں میں؟ فرمایا: ذکر کی محافل ہی جنت کے باغات کہاں میں؟ فرمایا: ذکر کی محافل ہی جنت کے باغات میں مشغول رکھا کرو۔ جے یہ پہند ہو کہ الله کے باغات میں الله کا مرتبہ کیا ہے؟ "فَوْنَ اللّهُ يَنْوَلُ الْعَبْدُ، مِنْهُ کَلُورُهُوالله عَنْ اللّه عَلَى اللّه مَنْهُ اللّه مَنْهُ اللّه عَنْهُ اللّه مَنْهُ اللّه عَنْهُ اللّه مَنْهُ اللّهُ اللّه مَنْهُ اللّه مَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ اللّ

ا عظر انی نے روایت کیا۔اس کی اسناد مقارب ہےجس میں کوئی کا منہیں۔

حدیث: حضرت ابودرداء رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی فی نفر مایا: الله تعالی قیامت کے دن کچھو گول کو اٹھا ہے گائے گئے نے فرمایا: الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: ایک منبروں پرجلوہ افروز ہوں گے۔ اوگ ان پررشک کری کے حالا نکدہ نہی ہوں کے نشہید حضرت ابودرداء فرماتے ہیں: ایک دیمائی سحائی گفٹوں کے بل بیٹھ کے اور عرض کرنے گے: یارسول الله علی الله علی استان کے متعلق کوئی شائی بتا دیں تاکہ ہم آئیس پچھان کیس۔ ارشاد فرمایا: "هُمُ اللّهُ حَالَوْنُ فَعَلَى اللّهِ عَلَى وَكُو اللّهِ عَلَى وَكُولُ اللّهِ عَلَى وَكُولُ اللّهُ عَلَى وَكُولُ اللّهِ عَلَى وَكُولُ اللّهِ عَلَى وَكُولُ اللّهُ عَلَى وَكُولُ اللّهِ عَلَى وَكُولُ اللّهِ عَلَى وَكُولُ اللّهِ عَلَى وَكُولُ اللّهُ عَلَى وَكُولُ اللّهُ عَلَى وَكُولُ اللّهِ عَلَى وَكُولُ اللّهُ عَلَى وَكُولُ اللّهِ عَلَى وَكُولُ اللّهُ عَلَى وَكُولُ اللّهُ عَلَى وَكُولُ اللّهُ عَلَى وَكُولُ اللّهُ عَلَى وَكُولُ اللّهِ عَلَى وَكُولُ اللّهُ عَلَى وَكُولُ اللّهِ عَلَى وَكُولُ اللّهُ اللّهِ عَلَى وَكُولُ اللّهُ عَلَى وَكُولُ اللّهُ عَلَى وَكُولُ اللّهُ عَلَى وَكُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى وَكُلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى وَكُلّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

اسے طبرانی نے باسنادحسن روایت کیا۔

اسامام ترندی نے روایت فرمایا اور کہا کہ بیصدیث حسن غریب ہے۔

#### ترہیب

### انسان کاکسی الیمجلس میں بیٹھنا جس میں نہذ کراللہ ہواور نہاس کے نبی حضرت مجمد علیقی پر درودیا ک پڑھاجائے

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے، وہ نبی محترم علیہ ہے ہے۔ رادی ہیں کہ آپ علیہ نے فرمایا: جو لوگ کی ایم مجلس میں ہیٹیس کہ نداس میں الله کا ذکر کریں اور نداینے نبی علیہ پر درووشریف پڑھیں تو ایسی مجلس ان کے لئے نقصان دہ ہوگی۔ پھراگر الله بیا ہے تو ان کوعذاب دے اوراگر جا ہے کہ تو ان کی مغفرت فربائے۔

اے ابوداؤد ، ترندی اور آئییں الفاظ کے ساتھ ابن الی الدنیا اور یہ بی نے روایت کیا۔ بیا لفاظ ترندی کے ہیں اور ترندی فرماتے ہیں کہ بیحد بیٹ سے ابوداؤد کے الفاظ بیہ ہیں : '' جوخص کی مجلس میں بیٹھا کہ اس میں الله کا ذکر نہ کیا ، وہ مجلس الله کی طرف ہے اس کے لئے باعث نقصان ہوگی۔ جو بندہ بستر پر لیٹا کہ لیٹتے وقت اس میں ذکر الله نہ کیا ، وہ بستر اس کے لئے الله کی طرف ہے اس میں الله کا ذکر نہیں کیا تو وہ راستہ بھی الله کی طرف ہے نقصان دہ تا بت ہوگا۔ اور جوکوئی کی راستہ پر چلا کہ چلتے ہوئے اس میں الله کا ذکر نہیں کیا تو وہ راستہ بھی الله کے ہاں اس راہی کے لئے خرابی کا باعث ہوگا۔ اور اسے امام احمد ، ابن الی الدنیا ، نسائی ، ابن حبان نے بھی اپنی سے میں رواست کیا۔

حدیث: بیروایت بھی انہی سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کدرسول الله عطیقی نے فرمایا: جولوگ ایسی جگہ بیٹھے جہاں انہوں نے الله کا ذکر نہ کیا۔ اور نہ نبی انور علیقی پر درود پڑھا، تو وہ بیٹھنا قیامت کے روز ان کے لئے سامان حسرت بن جائے گا۔ اگر چہدواینے دیگر نیک اعمال کے بدلہ میں جنت میں داخل ہوجھی جائیں۔

اے امام احمد نے میچ اسناد کے ساتھ، ابن حبان نے اپنی تھی میں اور حاکم نے روایت کیا۔ اور حاکم نے کہا کہ بیر حدیث برشرا لط بخار کی تھی ہے۔

اے ابوداؤ داور حاکم نے روایت کیااور حاکم نے کہا پیر حدیث برشر ط<sup>مسلم حیح</sup>ے ہے۔ (نیزیجی مفہوم ہے اس حدیث کا جو حضرت عبدالله بن مغفل رضی الله عنہ سے طبرانی نے کبیر واوسط میں اور بیمجی نے روایت کی۔اس میں طبرانی کے راوی صحح میں۔ .

#### تزغيب

وہ کلمات جو کی مجلس میں کی گئی برکار باتوں کے گناہ مٹادیتے ہیں

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیقی نے فر مایا: چوخص کی مجل میں بیٹے جس میں بیار با جی رہا ہے۔ بیار با تیں زیادہ ہوجا کیں پھر اس مجلس سے المختے سے پہلے بیالفاظ کہ لے: "نسبُحانَكَ اللَّهُمْ وَبِحَدْ بِكَ اَشْهَالُ اَنْ لاَ اِلَهُ اِللَّا اِللَّهُمْ وَبِحَدْ بِكَ اَشْهَالُ اَنْ لاَ اِللَّهُ اللَّهُ ال

اے ابن الی الدینا ،نسائی (ان دونوں کے الفاظ ایک جیسے میں ) حاکم اور تیبی ٹی نے روایت کیا ، (یمضمون اس حدیث میں بھی ہے جو حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنہ ہے نسائی ،طبرانی اور حاکم نے روایت کی اور حاکم نے اسے برشر طمسلم سی بتا ہے )۔

حدیث: اورابن ابی الدنیا کے الفاظ کچھاں طرح سے ہیں کہ:'' حضرت رسول الله عَیْلِیْنِیْ فِر مایا: جب تم میں سے کوئی کی مجلس میں بیٹے، بھر وہاں سے نہ جائے حق کہ تین مرتبہ پڑھ لے: ''سٹیٹ حانت اللَّهُمَّ وَیِحَمُونَ لَا اِللَهَ اِلاَ اَنْتَ اغفولی وَ تُدُّ عَلَیْ '' (اے الله! تمام عیوب و نقائض سے تیری ذات پاک ہے، حمد تیرے بی لئے ہے۔ تیر سواکوئی میوڈییں میری بخش فرمااور میری تو بقول فرما) ۔ تو اگر انجھی با تیس کی بول گی تو بیالفاظ ان پرمہر بوجا کیں گے اور اگر مجلس الغود پاکھ تی تو لیکا ساس میں ہونے والی بیکار باتوں کا کفارہ بن جائیں گے۔

حديث: حضرت رافع بن خدرج رض الله عند عروايت بفرمات بين: رسول الله علي كياس جب صحابه كرام رض الله منم جمع بوت آخريس جب آپ علي الله عند كاراده فرمات تو پر صف: "سُبُحانكَ اللهُمَّ وَبِحَمْلِكَ اشْهَدُ أَنُ لاَ إِلهَ اِلْأَانَتُ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوبُ إِلَيْكَ عَمِلْتُ سُوَّءً ا وَظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرُ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُوبُ الِاَ اے نسائی نے (الفّاظ ان کے بیں) حاکم نے (صحیح بھی کہا) اور طبر انی نے مختصر أبا سنا دجيد تينوں معاجيم ميں روايت كيا۔ حديث: حضرت عبد النه بن عروبين العاص رضى الله عنها ب روايت ب ، فرماتے بيں: پچھ کلمات بيں کہ بندہ انجھی يابرى مجلس ميں ائتنے ہے قبل اُنہيں کہدوے کہ اس کی طرف سے کفارہ بن جاتے ہيں۔ اگرا چھی اور ذکر الله کی مجلس ميں پڑھ ليتو الله تعالیٰ اس کے لئے ان پر يوں مہر لگا ويتا ہے (محفوظ کرويتا ہے) جيسے کسی خط پر مہر لگائی جاتی ہے:۔ "سُبُحانك اللّٰهُمُّ وَبِحَدُيكَ لَا إِلٰهَ اِلْاَ أَنْتَ اَسْتَغْفِرُ لِيَ وَا تُوبُ إِلِيْكَ " (ترجمہ پہلے گذر چکا)۔

اے ابوداؤ داورا بن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

#### تزغيب

# كلمه لااله الاالله كي فضيلت

حدیث: حضرت ابو ہر پرہ دخی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مُیں نے عرض کی: یارسول الله علیہ الله الله علیہ الله الله علیہ الله علیہ الله الله الله علیہ الله الله الله الله الله الله بنات کے روز میرکی شفاعت کی سعادت ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو خلوص دل سے یا خلوص جال سے لاالہ الله الله بنہ ہے ہول کے در بخاری)

حدیث: حفرت عبادہ بن صامت رضی الله عنہ سے روایت ہے، وہ نبی انور علیہ ہے روایت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ فی غربی نافور علیہ ہے۔ روایت فرماتے ہیں کہ آپ عبیہ اور علیہ ہے۔ اس کے بندے اور رسول ہیں اور حضرت عبیلی علیہ السلام الله کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور الله حضرت عبیلی علیہ السلام الله کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور الله کا کلیم ہیں جوالته نے (ان کی والدہ سیدہ) مریم کی طرف القاء کیا اور روح الله ہیں۔ جنت حق ہا اور دوزخ حق ہے، اس کے اعمال جوجھی ہوں، الله اسے جنت میں واخل فرمائے گا۔ اور حضرت عبادہ نے بیالفاظ زائد کے: وہ جنت کے جمن دروازے میں سے جائے واضل ہوجائے۔

اے امام بخاری ومسلم حجم الله تعالیٰ نے روایت کیا۔الفاظ بخاری کے ہیں۔

حدیث: اور سلم و ترندی کی ایک روایت میں ہے۔ (فرماتے ہیں) میں نے رسول الله ﷺ کوارشاوفرماتے سا:جس تخص نے شہادت دی کہ الله کے سواکوئی معبود نہیں اور حضرت محمد ﷺ الله کے رسول ہیں۔ 'حَوَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ النّارَ ''اللهِ نے اس یرآتش دوزخ حرام (1) فرمادی۔

حدیث: حضرت انس رفنی الله عند به روایت به که نبی اکرم عیلیته نے فرمایا جبکه حضرت معاذ بن جبل رضی الله عند آب عیلیته کے پیچھے مواری پر بیٹھے تھے۔ اے معاذ بن جبل! انہوں نے عرض کی: لبیک یارمول الله عیلیته ایکم ہو، غلام عاضم به در الله عیلیت کی الله کے ساتھ شہادت دی کہ الله کے سوا معافرت دی کہ الله کے سوا کو گوالائن عبادت نہیں اور حضرت محدد معاذر منی کو گوالائن عبادت نہیں اور حضرت محدد معاذر منی

۔ اورائ منمون کی دیگرا حادیث مبارک کے بارے میں ما افر ہاتے ہیں کہ یا تو یہ ارشادات ابتدائے اسلام کے ساتھ خاص ہیں جب صرف تو حیدو رسالت پرایمان نجات کے لئے گائی تعاد گے ادکام ایجی نازل نہ ہوئے تھے۔ یا مطلب یہ ہے کیلہ اسلام کا اتر اترام دیگر ضروریات وی کوشائل ہے۔ جو تُص کھراملام پڑھنے کے بعد کی دین ضرورے شناز نماز روز وہ بھی وہ کو قو فیمرہ میں کے کا مشربود و کافر ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ قیمہ درسالت کا اقرار برقمام فرد میات کے بعد کی دین مشرورے شناز نماز دروز کی بھی تھرا وہ وقع لیا ہم بہر صال اس کی نجات ہوجائے گی۔ بشر طیا ہے یہ آر ارطوس دل سے کیا تو جیسا کہ اس کے بہلی حدیث بیں یہ الفاظ امر جود بھی ہیں۔ (وائفہ الم ) (ستر جم) التٰه عنہ نے عرض کی: یارسول الله عَنِیْلِیَّۃ اِیہ بات لوگوں کو بتا دوں تا کہ وہ خوش ہوجا کمیں؟ ارشاد فر مایا: (نہیں ورنہ ) ہیرس کروہ کابل وست ہوجا کمیں گے۔(ائمال چھوڑ دیں گے) اور پھریہ حدیث حضرت معاذ رضی الله عنہ نے اپنی موت کے وقت علم چھپانے کے گمناہ کے خوف سے بیان کی۔(ساری زندگی اپنے سینے بیس محفوظ رکھی)۔

اسے بخاری وسلم نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه به روایت به فرماتے ہیں: رسول الله عظی نے فرمایا: جم شخص نے اضلاص کے ساتھ پڑھا ''لوَ الله ''وہ جنت میں واخل ہوجائے گا۔عرض کیا گیا: اس کا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا:''اَنُ تَحْجُزُهُ عَمَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ'' یکرو شخص ان تمام کا مول سے رک جائے جنہیں الله نے حرام کیا ہے۔

اے طبرانی نے کبیراوراوسط میں روایت کیا۔ ( قریباً یہی مضمون اس روایت کا ہے جوامام احمد نے حضرت رفاع جہنی رضی الله عنہ ہے روایت کی ہے )۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی فی فی الله علی کے ماض کے ماتھ پڑھا'' لا الله'' الله کسواہر گز کوئی معبود نمیس تواس کے لئے آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں حتی کہ اس کے ایک آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں حتی کہ اس کے ایک ایک کا تواب عرض اللی تک پہنچنا ہے۔ جب تک کدوہ کمیرہ گنا ہوں سے پختار ہے۔

اے امام ترندی نے روایت کیا اور فرمایا: پیرحدیث حسن غریب ہے۔

ا سے ابن ماجہ ، نسانی ، ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا: بید حدیث میں الا سناو ہے۔ حد دیث: حضرت یعلیٰ بن شداد سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: بھے سے ابوشداد بن اوس رضی الله عنہ نے حدیث بیان کی جبکہ حضرت عبادہ بن صامت رضی الله عنہ بھی وہاں موجود تھے اور ان کی تصدیق کررہے تھے۔ انہوں نے فرمایا: ہم نبی اکرم میں بینی کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ عیالیہ نے فرمایا: کیا تم میں سے کوئی پردیے لینی اہل کماب ہے؟ ہم نے عرض کیا: نہیں، پارسول الله علیہ آپ علیہ نے دروازہ بند کرنے کا حکم دیا۔ اورار شاوفر مایا: اپنے ہاتھ او پراٹھا اواور پڑھو "ادّ إِللهَ اِلّا اللّهُ" ہم نے ایک ساعت کے لئے اپنے ہاتھ اٹھا گئے۔ پھر آپ علیہ نے فرمایا: الْدَّحَدُ کُرلِلْهِ ،اے میرے پرورگار! تو نے مجھے بمی کلمہ دے کر بھیجا اورای کی تبلغ کا مجھے کم دیا اوراس پر مجھے جنت کا وعد وفر ما یا اور تواپ وعدے کے ظاف نہیں کرتا۔ پھر فرمایا: "اَنْبِشُورُواْ فَاِنَّ اللَّهُ قَدُّ غَفَورَ لَكُمْ" مُوْسُ ہوجاؤ كيونك الله في تعمیں بخش دیا ہے۔

اے امام احمد نے اسناد حسن کے ساتھ اور طبر انی وغیر ہمانے روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عنظی نے فرمایا: اپنے ایمان کی تجدید کیے کیا کریں؟ ارشاد فرمایا: کلمه "لَا إِللهُ إِلاَّ تَجدید کیے کیا کریں؟ ارشاد فرمایا: کلمه "لَا إِللهُ إِلاَّ اللهُ" کُرْت سے یا حاکرو۔

اہے بھی امام احمد وطبر انی نے روایت کیا۔امام احمد رحمہ الله کی اسنا دھن ہے۔

حدیث: حفرت عبدالله رضی الله عنه سے آیت من جانع بالنینیة " بوقعش ایک نیکی کرے اے دی نیکیوں کے برابر اواب علے گا' کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: نیکی سے مراد "لَا الله الله الله " پڑھنا ہے۔ اور مَنْ جَاءً بالنّینیّة آل)" (اور جو گناہ کرے اسے ایک بی گناه کا بدلد دیا جائے گا) کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا: اس گناه سے مراد ثرک ہے۔

حاکم نے اسے موقو فاروایت کیااور کہا کہ بیصدیث برشرطشخین صحیح ہے۔

حدیث: حضرت عرورضی الله عند بروایت ب، فرماتے ہیں: مُیں نے رسول الله عظی کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: مُیں ایا کوئی اور کلمینیں جانبا کہ بندہ اسے حق جان کرا ہے دل سے کمچ پھرای پراسے موت آ جائے تواس پرآتش دوزخ حرام نہ ہوہ کلمہ ہے" لا لِلهُ اللّٰهُ (مُحَمَّدٌ دَسُولُ اللّٰهِ ﷺ)"۔

اے حاکم نے روایت کیااورفر مایا کہ بیحدیث برشرا کطشخین صحیح ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہر یو وضی الله عند سے روایت ہے، فرمات میں کدر مول الله عظیم فی مایا: "لَا إِلٰهَ اِلله الله" کی شمارت کی کثرت کرواس سے پہلے کہ تبہارے اور اس کے درمیان (موت) حاکل ہوجائے۔ (زندگی میں اس کلمہ کی کثرت کرو)۔

اسے ابویعلیٰ نے جیدوقوی اساد کے ساتھ روایت کیا۔

حديث: حضرت معاذبن جبل رض الله عند اروايت ب، فريات بين كدر مول الله علي في فريايا: "مَفَاتِيهُ وَالْجَنَّةِ

<sup>(1)</sup> حدیث پاک میں اشارہ ہے حسنہ اور سینہ کی طرف جو اس آیت میں فہ کور ہیں: مُن بِحَا عَدِاللّٰہ مَن اَنْ مَثْمُنَ اِنْ مَانَ اِلْمَانِيَّةِ اَلَّا اِلْمَانِّمِ اِلْاَحِشْلَامُ اَنْ اَلْ ترقمہ: ''جوایک ٹیکا اے تو اس کے لئے اس جیسی دس میں اور جو برائی لائے تو اے بدلہ نہ طے گاگر اس کے برابراور ان رِظلم نہ ہوگا''۔ (مترجم)

شَهَادَةً أَنَ لا إِلهَ إِلا اللهُ" جنت كى تجيال (Keys)' ألا إله إلا اللهُ" كى شهاوت رياميل-

اسے امام احمد و برزار نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عنه بروایت به فرمات بین رسول الله عظیظیم نے فرمایا: جو بھی بنده رات یا دن کی کسی ساعت میں لاَ إِلهَ اللهُ پُرْهِ تا ہے تواس کے نامه اعمال میں سے گناه مث جاتے ہیں اور نامه اعمال ای قدر نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ (ابویعلیٰ )۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے، وہ نی معظم علیق سے راوی ہیں کہ آپ علیق نے فرمایا: الله تعالیٰ کے عرش کے سامنے نور کا ایک ستون ہے۔ جب بندہ لا إلله والله کہتا ہے تو وہ ستون کا نینے لگتا ہے۔ الله تبارک وتعالیٰ اسے فرما تا ہے: تھی ہر والے جب ہمیرے پڑھنے والے کی تو نے معفرت نہیں فرمائی ہے؟ اس پر الله تعالیٰ فرما تا ہے: ممیں نے اس کی معفرت فرما وی ۔ تب وہ ستون گھیر (ساکن ہو) جاتا ہے۔

اسے بزارنے روایت کیا۔ بیحدیث غریب ہے۔

حدیث: حضرت ابن عمرضی الله عنها سروایت به فرماتے میں: رسول الله عظیم فی نفر مایا: "كولله الله الله" (1) پر صنه والوں پران كی قبروں میں اور قبروں سے المحت وقت كوئی وحشت نہیں ہوگی ۔ گویا ممیں لاَ إلله الله كر صنه والوں كو د كيور باہوں جبدوہ (قبروں میں اٹھتے وقت) اپنے سروں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں اور كهدرہ ميں: سب تعریفیں اس الله كی جس نے ہم نے موركردیا۔

اورا یک دوسری روایت میں بول ہے: ''لَا اللهُ اللهُ ''پڑھنے والوں پر ندموت کے وقت وحشت ہوگی نہ قبر میں ''۔
اے طبر انی اور یہ بی نے روایت کیا۔ دونوں نے یکی برن عبد الحمید جمانی ہے روایت کیا اور اس کے متن میں نکارت ہے۔
حدیث: حضرت عبد الله بن عمر ورضی الله عنهما ہے روایت ہے۔ وہ نجی محترم علیا نیش ہے الله کہ اس کہ آپ علی کہ اس کہ الله کے اور الله کے در میان کو کی جا ب نبیل حق کی کہ میکم سیدھا اس کی بار گاہ میں پہنچا ہے۔

ا ہے ترمذی نے روایت کیا۔ بیحدیث غریب ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص رضی الله عنهما سے روایت ہے کدر سول الله عنظیقی نے فرمایا: الله تعالی قیامت کے دن تما م مخلوق میں سے میری امت کے ایک آ دی کوچن لے گا۔ پھر اس کے سامنے (اس کے گنا ہوں کے ) ننانوے (99) دفتر کھول دے گا۔ ہر دفتر حدنگاہ تک پھیلا ہوا ہو گا۔ پھر فر مائے گا: ان میں سے تو کسی گناہ کا انکار کرسکتا ہے؟ کیا میرے

کھنے پر امور محافظ فرشتوں نے تیمے پر ظلم کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا بنہیں میرے پروردگار۔الله تعالیٰ فرمائے گا: تیجے کوئی عذر ہے؛ وہ کھنے کوئی عذر ہے؛ وہ کے گا: تیجے کوئی عذر ہے؛ وہ کے گا: جارے ہاں ہمارے پاس تیری ایک نیکی محفوظ ہے۔اس لئے آج تیرے خلم نہیں ہوگا۔ تب ایک کاغذ کا پرزہ نکالا جائے گا جس میں کلھا ہوگا: 'اکشھاک اُن لا الله وَاشھاک اَن مُحمَّدًا الله عند ورسوله'' الله وَاشھاک اَن مُحمَّدًا علیہ ورسوله'' الله وَاسْمی کا خوا میں میران عمل پر حاضر ہوجا۔وہ گناہ گارعرض کرے گا: اے میرے پالنے والے!ان ہزے علیہ ورسولہ علیہ میں اس پرزہ کاغذ کی کیا حیثیت ہے؟ التله تعالیٰ فرمائے گا: (دکھیؤسہی) تھے بیرظلم نہیں ہوگا۔ بھروہ گناہوں کے دفتر میزان کے ایک پلڑے میں وہ کاغذ کا پرزہ دوسرے بلڑے میں رکھا جائے گا۔تو وفتر ملکے پڑ جا کیں گے اور پرزہ بھاری ہوئے گا۔ان ہوائے گا۔ان ہوائے گا۔تو وفتر ملکے پڑ جا کیں گے اور پرزہ بھاری ہوئے گا۔ان ہوائے گا۔ان مے بڑھرکوکئی چیز بھارئ نہیں ہوئتی۔(یوں وہ تی مختف جنش دیا جائے گا)۔

رہاے ہ۔ اللہ ماں اور کہا کہ اور کہا کہ بیرحدیث حسن فریب ہے۔علاوہ ازیں ابن ماجہ ، ابن حبان نے اپنی حج میں اور اے امام تر نہ کی نے روایت کیا اور کہا کہ بیرحدیث برشر ط مسلمے تح ہے۔ ماکہ زبیقی نے روایت کی۔ حاکم نے کہا: بیرحدیث برشر ط مسلمے تح ہے۔

#### تزغيب

### كلم لِهِ إِللهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُلَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ كَافْضيلت

حديث: حضرت الوايوب رضى الله عنه بروايت ب كررسول الله عني غيلة في فرمايا: جس شخص ف ول مرتبه براه " "لاّ إله الاّ الله وحُدَلهُ لاَ شَوِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينًا" (1) وه (تُواب مِن ) الآ آ دى كى طرح بوكاجس في حضرت المعلى عليه السلام كي اولا دمين سي جارجانون كواز وادكيا بو

حديث: حفرت ابوامامدرضى الله عنه بروايت ب فرماتي بين: رسول الله عَيْنَاتُهُ فَهُ مايا: جم نے كَبا" لَوَ إِلهُ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَةُ لَا شَوِيُكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْدٌ" الى ك لِنَّ اس بره كركونَ عَلَى خير اوراس كي موت بوك كونَى كناه باتى خير رجا ـ

الطبراني نے روایت کیا۔ان کے راوی صحیح ہیں۔

### اس کلمه کی ایک اورتشم

حديث: حضرت ابن عمر رضى الله عنهما الدوايت ب، فرمات بين كرمَين في رمول الله عَيَّا فَيْهُ ومنا فرمار ب تعن جمن في يُرحان "لا إلله الأ الله و حكمة لا تشويك له له المُلك وَلَهُ المَحْدُلُ يُحُمى وَيُعِيتُ وَهُوَ الْحَمَّ الَّذِي لاَ يَبُوتُ بِيَدِدِ الْنَحْيِرُ وَهُوَ عَلَى كُنِّ شَيْءَ قَدِيدٌ "(2) الى كم يرض الرق مراد مرف رضائ اللهي موقو الله تو أن " بَخَاتُ النَّهِ لا لَعْتُول كِي باغول عِي ما باخت كاتفوض درجه ) من والحل في مائكا.

اسے طبرانی نے بچیٰ بن عبدالله البابلتی کی روایت سے ذکر کیا۔

<sup>(1)</sup> ترجمہ: انتہ کے مواکوئی معبود کیس، وواکیلا ہے اس کا کوئی شریکے ٹیس، ای کو حکومت اور اس کی ہے۔ (2) ترجمہ: انتہ تعدلی کے مواکوئی مجل ان تک عبادت ٹیس۔ وواکیلا ہے، اس بربر کیا گئیشت دیتہ سے اور دوخو دابیا زند و سے کہا ہے مجم موت ٹیس آئے گی۔ تمام س

### ایک مزیدتتم

اے طبرانی نے روایت کیا ہے۔

## ترغيب

تَبِيُّ (سُبْحَانَ اللّٰهِ كَهِنا) عَبِير (اللّٰهُ أَكْبَرُ كَهِنا) تَبْلِيل (لَا إِلهَ إِلاَ اللهُ كَهِنا) اورتحميد (اللَّحَمُّ لُ لِللهِ كَهِنا) في مختلف اقبام

حدیث: حضرت ابوذر رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ فرمایا: کیا ہیں تہمیں الله کو سب سے زیادہ پیادا کلام نہ ہتا کو رائی کا میں تہمیں الله کو سب سے زیادہ پیادا کلام نہ ہتا کوں کو میں نے عرض کی نیارسول الله عظیمات کے الله کو بیادا کلام ہے ''سبنگان الله و وَبحث بدہ''۔

المسلم ، نسائی اور ترمذی نے روایت کیا۔ مگر ترفی کے الفاظ اس طرح ہیں: '' (وہ پیادا کلام ہے )''سبنگان دیتی و بیت کہ اور امام ترمذی نے فرمایا: بیت حدیث حس می ہے۔ نیز مسلم کی ایک و بیت کی ایک ہو ہیں۔ اور امام ترمذی نے فرمایا: بیت حدیث حس می ہے۔ نیز مسلم کی ایک میں بیالفاظ ہیں: '' رسول الله علیات کی حمد ہو گھا گیا: سب نے افضل کلام کون ساہے؟ ارشاد فرمایا: سب نے افضل کلام کون ساہے؟ ارشاد فرمایا: سب نے افضل کلام کون ساہے؟ ارشاد فرمایا: جو تحق کلائے جہ جو الله نے بدوں کے لئے ندوں کے لئے نمین بیل رواوہ ہے )''سبنگان الله و بیت کرتے ہیں کہ ارشاد فرمایا: جو تحق کی سرور عظیمات کے دوایت کرتے ہیں کہ ارشاد فرمایا: جو تحق شخص نظرت این عمرض الله و بیت کرتے ہیں کہ ارشاد فرمایا: جو تحق شخص کا عبد ہوگا۔

"شبخان الله و بیت مرض الله عزم ہے ایک ایک ایک ایک چوہیں بڑار نیکیاں کھی جا میں گی اور جو بندہ تو الله آلا الله پڑھے شکل کے ایک لاکھ چوہیں بڑار نیکیاں کھی جا میں گی اور جو بندہ تو الله آلا الله پڑھے تو توں کے لئے ایک لاکھ چوہیں بڑار نیکیاں کھی جو گوہ کی کے ایک لوگھ کوہ کی کہ دوگا۔

وال کے لئے اس کے بدلہ میں تیا مت کے روز الله کے بہاں (معفرت کا) عبد ہوگا۔

. (1) ترمر التفاق في كسواكو في مجمى الأق عبادت نيس وواكيلات اس كاكو في شريك نيس ووايك بيد بياز ب اس في ند كر كوجتا اور شدام كل في المجاران كا في مهر وخل نيم . (منه حمر) (اورحاکم کی ایک روایت میں بھی پیضمون موجود ہے جسے حاکم نے سیح الا ساد قرار دیاہے)۔

حديث: حفرت عبدالله بن عمرورض الله عنها روايت ب فرمات بي كدر مول الله عَلَيْقَ فرمايا: جس بند كها: "سُبُحَانَ اللّهِ وَبِحَمُدِهِ" "عُوِسَتُ لَهُ نَحْلَهٌ فِي الْجَنَّةِ"اس كے لئے جنت مِن مجود كا ايك درخت لگاديا جاتا ہے۔

اسے ہزارنے جیرا سناد کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت جابرض الله عند سروایت ب\_آپ نی کریم علی ایس که آپ علی که آپ علی نی که آپ علی نی که آپ علی که کها: جس نے کها: "سُبُحان اللهِ العَظِيم وبَحَدِيهِ"اس كے لئے جنت ميں ایك درخت لگادیا جاتا ہے۔

اے امام ترفدی نے روایت کیا اور حسن کہا۔ الفاظ انہیں کے ہیں۔ نسائی نے بھی روایت کیا مگر ان کی روایت میں '' شجرہ'' کالفظ ہے۔ ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے دواسناد کے ساتھ اے روایت کیا۔ اس کے بارے میں کہا کہ یہ مسلم کی شرط پر ہے دوسری کے بارے میں کہا: بیہ بخاری کی شرط پر ہے۔

ġ,

,,,

::

حدیث: حضرت ابوامامدرضی الله عند بروایت ب، فرماتے میں: رسول الله علی فی ارشاد فرمایا: جے رات میں عبادت و ذکر کے لئے اٹھنامشکل لگتا ہو، یا راہ خدا میں مال خرج کرنے میں بخیل واقع ہوا ہو یا وثمن کے ساتھ جہاد میں بزولی کا شکار ہوجاتا ہوا ہے کثرت سے '' سُبُحَانَ اللّٰهِ وَیِحَدُدِہ'' پڑھتے رہنا چاہیے۔ یونکہ ریکلمہ الله تعالیٰ کوسونے کے اس پہاڑ ہے بھی زیادہ مجوب ہے جووہ الله کو والله عن والی کی راہ میں خرج کرے۔

ا فریا بی اور طبر انی نے روایت کیا۔ الفاظ طبر انی کے ہیں۔ حدیث خریب ہے کین اسناد میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث: حفرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله عقیصے نے فرمایا: جو بندہ ایک دن میں سووفعہ ''سُبحانَ اللهِ وَبِحَمْدِلا'' پُرُها کرے، ''عُفِرَتُ لَهُ ذُنُوبُهُ وَانُ كَانَتُ مِعْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ''اس كے گناہ بخش د يے جائميں كے جاہے وہ مندر كى جھاگ كے برابر ہوں۔

اسے مسلم، ترندی اور نسائی نے روایت کیا۔

حدیث: حفرت سلیمان بن بیاروضی الله عند بردایت ب-ده ایک انصاری صحابی بروایت کرتے میں کدر سول الله منافقه نظرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کوفر مایا: میں تنہیں ایک وصیت کرتا ہوں اور اسے محفوظ کر لینے کا تھم

اے نسائی نے روایت کیا الفاظ بھی نسائی کے ہیں۔علاوہ اڑیں ہزار اور حاکم نے اسے حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنبما کی حدیث سے روایت کیا۔ اور حاکم نے فرمایا: بیرحدیث بھی الا ساد ہے۔

حدیث : حضرت ابن عباس رضی الله تعنیما بروایت به فرمات میں: رسول الله عظی نے فرمایا: جوشف "سُبحانَ الله وَبِحَدُدِه، سُبحانَ الله وَبَحَدُدِه، سُبحانَ الله وَبَحَدُدِه، سُبحانَ الله العَظِيم، اَستَعُفِهُ الله وَأَتُوبُ إِلَيْهِ "پرهتا به، جیسے اس نے پرها اوتا به ای طرح الله وَبَعَی کناه کامُل کرے بیر المُل اسے منا السام الله الله وَبِعَ کا والله وَ بِعَدَ الله وَبِعَی کناه کامُل کرے بیر المُل اسے منا الله کامُل کرے بیر الله کامُل کرے بیر الله کی بارگاه میں چیش او جائے تو ایسے الله اس کو وہاں مہر شدہ پائے گا جیسے اس نے بیمان تک کہ قیامت کے دن الله کی بارگاه میں چیش او جائے تو ایسے الله الله کو الله کو الله کامُل کرے بیمان کامُل کرے بیمان کامُل کرے بیمان کے اللہ کامُل کرے بیمان کی بارگاه میں چیش او جائے تو ایسے الله کامُل کرے بیمان کی بارگاه میں چیش او جائے تو ایسے الله کی بارگاه میں جیش کی بارگاه میں جیش الله کی بارگاه میں جیش الله کی بارگاه میں جیش کی بارگاه کی بارگاه میں جیش کی بارگاه کی بارگاه

اے بزارنے روایت کیا۔

حدیث: حضرت مصعب بن سعدرض الله عنها سے روایت ہے، قرباتے ہیں: مجھے میرے والدصاحب نے بیان فرمایا کرم مخرت رسول الله علیقی کی خدمت پاک میں حاضرتے کہ آپ علیقی نے فرمایا: کیاتم میں سے کوئی اس بات سے مائز ہے کہ ہرووز ایک ہزار نیکی کمایا کرے؟ تو خدمت میں حاضرین میں سے ایک صاحب نے بوچھا: ہم میں سے کوئی اورزاندایک ہزار نیکی کسی کسی کا ملتا ہے؟ حضورا کرم علیقی نے فرمایا: سوم رتبہ تیج پڑھا کرے تو اس کے لئے ایک ہزار نیکی کسی مائے گا۔ کہ ہزار کیا کا ایک ہزار گناہ مثایا جائے گا۔

اے مسلم، ترندی اورنسائی نے روایت کیا۔ ترندی نے استحج میں کہا ہے۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے، فرباتے ہیں کدرسول الله عظیمی نے ارشاد فربایا: سُبحانَ اللهِ، وَالْحَمُدُ لِلْهِ، وَلاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ كَهَا مِحِهِ بِراس بِيزِ نَاده مُحِوب بِ جَس برسور ظلوع عوتا بد (ساری دنیائے زیادہ مجوب بے)۔

اسے مسلم اور تر مذی نے روایت فر مایا۔

حدیث: حفرت سره بن جندب رضی الله عند بے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ نے فرمایا: الله تعالی کوتمام کلامول سے چار کلے زیادہ پیارے ہیں اور وہ ہیں نمبر 1 سُبُحانَ الله، نمبر 2 وَالْحَدُلُ لِلْهِ، نمبر 3 وَلَا لِلهَ إِلاَّ اللهُ نمبر 4 وَاللهُ اَكْبُرُ اللهُ اللهُ مَنْ مَدم وموفر كرلے ) كوئى حرج نہيں۔ نمبر 4 وَاللهُ اَكْبُرُ اَن مِی جے چاہے پہلے کہدلے (اور جے چاہے بعد میں کہدلے یعنی مقدم وموفر کرلے ) کوئی حرج نہیں۔ اے مسلم، ابن ماجد اور نسائی نے روایت کیا نسائی نے بدالفاظ زائد کئے ہیں: '' اور برکلمات قرآن پاک میں سے ہیں'' اور برکلمات قرآن پاک میں سے ہیں' اور نسائی اور ابن حیان نے ای شیخ میں ہروایت حضرت ابو ہر برہ رضی الله عند ہے بھی گی ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہر برہ دضی الله عنہ بے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ (ایک روز) ان کے قریب سے گذر ہے جبکہ وہ ورخت نگار ہے تھے۔ارشا وفر مایا: ابو ہر یہ ؟ کیا لگار ہے ہو؟ میں عرض گذار ہوا: درخت نگار ہا ہوں۔ارشا وفر مایا: مُسیستہمیں وہ ورخت نہ بتا دوں جوتمہارے ان درخق سے بہتر ہے؟ (پھرخود ہی فر مایا:)سُبُحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمُدُلُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ ( پڑھا کرو ) ہرا یک کے بدلے تمہارے لئے جنت میں ایک درخت نگایا جائے گا۔

ابن ماجہ نے اسے اسناد حسن کے ساتھ اور حاکم نے روایت کیا۔الفاظ ابن ماجہ کے ہیں اور حاکم فر ماتے ہیں: بیرحدیث صحح الا سناد ہے۔

حدیث: حصرت ابن مسعود رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ فیرانی شمراج میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے ہوئی تو وہ فرمانے لگے: اے محمد علیہ الله السلام ہے ہوئی تو وہ فرمانے لگے: اے محمد علیہ الله السلام ہے ہوئی تو وہ فرمانے لگے: اے محمد علیہ الله الله کا کرفت ہیں: سُبُحَانَ الله وَ الله

ا ہے تر ندی نے اورطبرانی نے صغیر داوسط میں روایت کیا۔ طبرانی نے وَلَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةً إِلاَّ جِاللَٰهِ کے الفاظ زائد کئے ہیں۔ (تر ندی نے کہا: بیر حدیث حسن غریب ہے ) (نیز طبرانی نے اساد حسن کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ عنبما ہے ایک روایت کی ہے جس کا مفہوم بھی اسی جیسا ہے )۔

حديث: حضرت انس بن ما لك رضى الله عند يه روايت ب كدر ول الله عن الله عن الله عن الكه ومرتبه لا إله الأ الله ايك مومرتبه سُبهُ حَانَ اللهِ اورا يك مومرتبه الله أكبَرُ برُه له ، يداس كه لي دس غلام آزاد كرنے اور چهاون قربان كرنے سه بهتر به -

۔ اور ایک دوسری روایت میں'' سات اون کی قربانی ہے بہتر ہے'' کے الفاظ میں۔ اے ابن الی الدنیا نے سلمہ بن وردان مند کی روایت ہے ذکر کیا۔ بیاسادمتصل حن ہے۔ اے امام احمد نے اسنادحسن کے ساتھ (الفاظ أنبیس کے بیس) نسائی، پیٹی اور ابن الی الدنیا نے روایت کیا۔ ابن الی الدنیا نے فلام آزاد کرنے کا تو اب آلکے ڈرللیه اور سوگھوڑ کے کا تو اب سُبیّتحان اللّهِ کے بدلہ میں بیان کیا۔ اور اپنی روایت میں کہا کہ:'' فرمایا: ایک سوم ِ تبد لا إِللّهَ إِلاَّ اللّٰهُ پِرْها کروکہ یہ کسی گناہ کو باتی نبیس چھوڑ تا اور نداس سے بڑھ کرکوئی دوسرا ممل بوسکائے''۔

، (ابن ماجہ نے مختصراً، طبرانی نے کبیر واوسط میں اور حاکم نے بھی قریباً میں معمون روایت کیا اور حاکم نے کہا: سیح الا سناد ے)۔

حدیث: حضرت ابوامامہ رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیفتہ نے فرمایا: جس آ دمی نے ایک سو مرتبہ سُبُحانَ الله وَبِحَمُدُلِد بِرُ ها ہوتو یہ اس کے لئے ایک سواونوں کی قربانی سے اچھا ہے۔ جس نے ایک سود فعہ الْحَمُدُلِلْهِ کہا ہوتو یہ اس کے لئے ایک سود فعہ الْحَمُدُلِلْهِ کہا ہوتو یہ اس کے لئے ایک سوگھ میں سے جہاد فی سمیل الله میں ہیجیج سے افعنل ہے۔ اور جس خُض نے اَللٰهُ اَکْبُرُ ایک سوم تبہ بڑھ لیا، یہ اس کے لئے ان سواونوں سے بہتر ہے جواس نے مکہ کر میں قربان کئے ہوں۔ (یاد مرکز کرمہ میں ایک لئے گئی ایک لاکھ یکی کے برابرہ وتی ہے)۔

الصطبراني نے روایت کیا۔راوي اس کے سيح ہیں۔

حدیث: حضرت الو ہریرہ اور حضرت ابوسعیدرض الله عنبماے روایت ہے، وہ نبی العلمین عظیفیہ ہے روایت فرماتے ہیں کا بیک حدیث: حضرت الو و مریدہ الله عنبماے روایت ہے، وہ نبی الله عنبی الله عنبماے روایت ہے، وہ نبی الله عنبی الله عنبی کا میں ہے جار کلے چن لئے ہیں نہی ہیں: سُبیک الله عنبی کا اور اس کے ہیں گنا الله ، وَاللّٰهُ اکْبُورُ الله الله مُن اور اس کے ہیں گنا الله مناد کے والله الله من کے والله الله مناد کے واللہ واللہ مناد کے واللہ من کے واللہ من

اے امام احمد، ابن الى الدنيا، نسائى (الفاظ نسائى كے ہیں) اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا: یہ برشر طسلم سمج ہے۔

یہ ق نے بھی اے رویت کیا ہے۔ اس کے آخر ہیں ہے: '' جس نے الله کاذکر کشت سے کیا وہ منافقت ہے بری ہوگیا''۔

حدیث: حضرت ابوما لک اشعری رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی فی فرمایا: پا کیزگی (غشل ووضو) ایمان کا حصہ ہے۔ آلک کہ گیلی میزان عمل کو بھر دیتا ہے۔ سُبن کان الله وَ الْدَحَدُ كُولُله وونوں یا (صرف سُبن کان الله وَ الْدَحَدُ كُولُله وونوں یا (صرف سُبن کان الله وَ الله کَدُولُ یہ ووضو) ایمان کا حصہ ہے۔ آلک کہ گیلہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے۔ مناز اور آن الله والله والل

(مسلم، ترندی، نسائی نے اسے روایت کیا۔ (نیز ترندی نے ایک اور حسن حدیث اس کے قریب قریب مضمون کی روایت کی ہے)۔

حدیث: ام المونین سیده عائشه صدیقه رضی الله عنها سے روایت ہے که رسول الله عَلِظِیَّهُ نَے فر مایا: حضرت آدم علیه السلام کی اولا دمیں ہرانسان تین سوسائھ جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے۔ (انسانی جسم میں تین سوساٹھ جوڑ ہیں) جوانسان اللهُ اَکْبَرُ، اَلْحَمْدُ لِلْهِ، لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، سُبْحَانَ اللّهِ، اَسْتَغْفِرُ اللّهَ دَبِّی پڑھے، مسلمانوں کے رہتے سے کوئی چھر ہنادے۔ یا کوئی کا ٹنایا بٹری اہل اسلام کے راستہ ہے دور کردے یا ٹیکی کا تھم کرے یا برائی ہے منع کرے ،اس نے بیتین مو ساٹھ کی تنی پوری کرلی۔ (ہر جوڑ کی طرف ہے ٹیکی ہوگئی )اب وہ شام اس حال میں کرتا ہے کداس کی جان آتش دوز نے ہے آزاد ہو چکی ہے۔ ابونو بہ (ایک راوی) کہتے ہیں کہ بسااوقات فر مایا: وہ زمین پر چلتا ہے جبکہ جہم کی آگ ہے آزاد ہو چکا ہوتا ہے۔ (مسلم، نسائی)

اے ابن الى الدنیانے اور اختصاراً بیعی نے روایت کیااور بیعی نے لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَٰةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ کے الفاظ زائد کئے۔ یعی کی ابناد جدیے۔

حديث: حفرت معد بن الى وقاص رضى الله عند روايت ب، فرمات بين: ايك اعرائي في انور علي كل فدمت بين عامر مورد و من الله و حَدَة الله و من الله و حَدَة ا

" بِحْنَك يِكِلمات تَنهار ي ليَّا ونياوآخرت كوجْع كردين كيَّ" - (مسلم) -

 اے ابن افی الد نیااور بیسی نے روایت کیااور بیمنداورسنن نسائی میں بھی معناً حضرت ابو ہر برہ رضی الله عنہ کی حدیث سے مروک ہے۔

حدیث: حضرت سلمی ام بن ابی رافع رضی الله عنها جو کدرسول الله علیه کی آزاد فرموده کنیز بین بے روایت ہے، فرماتی بیت کہ انہوں نے عرض کی: یارسول الله علیه الله الله علیه بیت زیاده نه بول (تھوڑے ہول گر تواب بہت ہو ) تو آپ علیه نے فرمایا: دس مرتبہ الله اکھ اُکھی کہ استانی فرمائے گا: پیرے لئے ہے۔ دس مرتبہ سُبُحنان الله کہو، الله تعالی فرمائے گا: بیس نے ایسا کردیا۔ پیلفظتم دس مرتبہ الله تعالی فرمائے گا: بیس نے ایسا کردیا۔ پیلفظتم دس مرتبہ کو، الله فرمائے گا: بیس نے ایسا کردیا۔ پیلفظتم دس مرتبہ کو، الله فرمائے گا: بیس نے کردیا۔ کہاری معفرت ہوگئی)۔

اسے طبرانی نے روایت کیا۔ راوی اس کے جی ہیں۔

حدیث: حفرت ابوسعید خدری رضی الله عنه به روایت به که رسول الله عظیفهٔ نے فرمایا: باتی رہنے والی نیکیاں بہت زیادہ کیا کرو عرض کیا گیا: یارسول الله عظیفہ اوہ کیا ہیں؟ ارشاوفر مایا: وہ ہیں تیمیر تہلیل تہیج، الْحَدُّدُ لِلْهِ اور لَاحَوْلَ وَلَا قُوْةً اِلْا بِاللّٰهِ -

اے نسائی، حاکم اور بیتی نے روایت کیا۔الفاظ نسائی کے ہیں۔اور حاکم نے کہا: بیر حدیث برشر ط مسلم سیح ہے۔ حدیث: حضرت ابودرداء رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیصلہ نے فرمایا: (ابودرداء) پڑھو: سُنِحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلْهِ وَلاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ مِنْ لِيهِ بَيهُ مِنْ باللهِ وَالْحَدِثِ اللهِ اللهِ وَالْحَدِثِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى ال المُعَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

الطرانی نے دواسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنها سے روایت ہے، فرماتے بنی کدر سول الله عظیم نے فرمایا: الله تعالیٰ کی عظمت وجلات کا جوتم ذکر کرتے ہو، اس میں سے تبیع جملیل اور تحمید (سُبُحَانَ اللّٰهِ، لَا إِلَهُ إِلاَّ اللّٰهُ، الْحَدُلُ لِلْهِ) ہیں۔ بیوش اللّٰی کے اردگرد گھوتی رہتی ہیں۔ ان کی آواز شہد کی کھی کی آواز کی طرح ہوتی ہے کہ بیاسپے پڑھے والوں کا ذکر کر تی ہیں۔ ابتم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ اس کے لئے کوئی ایساتھ میں جوجو والی بمیشدار کا ذکر کرتا ہے؟

حدیث: حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما سے روایت ہے، فرماتے میں: رسول الله عَلَیْتُ نے فرمایا: زمین کے سینے پر ایما کوئی فرونمیں جو پڑھے: لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوُلَ وَلاَ قُوْةَ إِلاَّ بِاللهِ - پُحراس کی خطا کی مناندری جا کیں۔ اگر چیسمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔

اے نسانی اور ترندی نے روایت کیا۔ الفاظ ترندی کے ہیں اور ترندی فرماتے ہیں: بیصدیث حسن ہے۔ حدیث: حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کدر سول الله عظیمی نے ایک درخت کی ٹبنی کیو کر بالی تو اس کے پت نیگرے۔ پھر ہالی ، پھر بھی کوئی پیتہ نیگرا۔ پھر تیسری دفعہ ہائی تو سارے پتے گر پڑے تو رسول الله عظیمی نے فرمایا: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَصُدُ لِلْلَهِ وَلَا إِللَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ أَكْبَرُ ، گناموں کو یوں گراویتے ہیں۔ چھے اس درخت نے بتوں کو گراویا ہے۔

 اسے طبر انی نے روایت کیا۔اس کے راوی حضرت معاذبن عبداللہ تک سوائے ابن کھیعہ کے ثقہ ہیں اوراس حدیث کے کئی اور شواید ہیں۔

حدیث: حضرت ابودرداءرضی الله عندے روایت ہے۔ وہ نبی انور علی ہے دوایت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ نے فرمایہ جدیث: حصد یو تھے حصے کو نارجہنم سے آزاد فرما دےگا۔ دومر تبہ کہا تو الله آگر آگر کہا، الله تعالیٰ اس کے جمع کے چوتھے حصے کو نارجہنم سے آزاد فرما دےگا۔ دومر تبہ کہا تو الله الله کریم اس کے پورے جم کو آتش دوز ن سے کہا تو الله کریم اس کے پورے جم کو آتش دوز ن سے آزاد فرما دےگا۔

اسے طبرانی نے کبیراوراوسط میں روایت کیا۔

حدَيث: حضرت عمران بن صين رض الله عند بروايت ب فرمات بين كدر مول الله علي في الكيروز) ارشاد فرمايا: كياتم مين بي كوئي اس بات كي قدرت نبين ركها كه جرروز احد پهاڑكي برابر براعمل كيا كرے؟ صحابر رضى الله عنم عرض كيا: يار مول الله علي الله الله الله الله الله كرنا براعمل كرنے كي كون طاقت ركها ہے؟ ارشاد فرمايا: تم سب اس كي قدرت ركھتے ہو عرض كيا: كيے؟ فرمايا: سُبُحَانَ اللهِ كهنا احد پهاڑ ب (تواب ميس) براعمل ہے - لَا إِللهَ إِلاَّ اللهُ پرُ هنا احد پهار سے عظیم ہے - الْحَدُدُ لِلْهِ كهنا احد بره هركه بوراً للهُ أكبُر كهنا بهما احد پهارُ ہے براعمل ہے -

اے ابن الی الدنیا، نسائی، طبر انی اور بزار نے روایت کیا۔

حد بیث: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند به دوایت به فرمات بین: الله تعالی نے تمہار به درمیان اظاق ای طرح تقییم فرمایے جس طرح تمہار به درمیان اظاق ای طرح تقییم فرمایے: حسطرح تمہار به درمیان رزق تقییم فرمایا: الله تعالی برخض کو مال عطافر ما تا ہے جا ہا ہم الله کو مجت فرمائی تو اسے دولت ہویا ندہو۔ مگر ایمان صرف ای کو دیتا ہے جس سے مجت فرما تا ہے ۔ لہذا جب الله نے کس بند سے محبت فرمائی تو اسے دولت ایمان عطافر ما دی۔ اب جو بندہ اپنا مال اس کے رستہ میں خرج کرنے ہے بکل کرتا ہے۔ دہمن سے جہاد کرنے میں مشکل محسوں کرتا ہے تو اُسے لاَ إِلَهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰم

اسے طبرانی نے روایت کیا۔اس کے راوی ثقہ ہیں۔اصل میں بیصدیث مرفوع نہیں ہے۔

حدیث: حضرت الومنذرجنی رض الله تعالی عند روایت به فرماتے ہیں: مثیں نے عرض کی: اے الله کے بی علی الله وَحُدُو بع مجھے سب سے افضل کلام سکھا دیجئے۔ ارشاد فرمایا: اے الومنذر! ہر روز ایک سومرتبہ پڑھا کرو لا إله وَلا الله وَحُدُو لاَ الله وَكُونِ مِنْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلاَ الله وَلاَ الله وَلاَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْو ۔ بِشَكِمَ الله وَلاَ عَلَى لاَ الله وَلاَ عَلَى كُلَّ مِنْ مِنْ مِنْ الله وَلاَ عَلَى لاَ الله وَلاَ عَلَى لاَ الله وَلاَ عَلَى لاَ الله وَلاَ عَوْلَ وَلاَ قُونَةً إِلاَّ بِاللهِ كُثَرَت سے برِ هِ مِنْ الله وَلاَ عَلَى الله وَلاَ عَوْلَ وَلاَ قُونَةً إِلاَّ بِاللهِ كُثَرَت سے برِ هِ مِنْ الله وَلاَ عَلَى الله وَلاَ عَوْلَ وَلاَ قُونَةً إِلاَّ بِاللهِ كُثَرَت سے برِ هِ مِنْ الله الله وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عُونَةً الله عَلَى مِن ہے کہ آپ عَلَی ہے اللہ الله الله الله الله وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَوْلَ مَولَ الله الله وَلاَ عَوْلَ الله الله وَلاَ عَمْلُ الله وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَوْلَ الله الله وَلاَ عَمْلُونَ وَلِهُ عَلَى مِنْ مِنْ الله وَلاَ عَوْلَ الله الله وَلاَ عَمْلُونَ الله وَلاَ عَمْلُونَ وَلاَ عَوْلَ الله وَلَا عَمْلِ الله وَلاَ عَمْلُونَ وَلَا عَلَمْ اللهُ وَلَا عَمْلُونَ وَلا عَلَا عَلَى مِنْ الله وَلَا عَلَا الله وَلَا عَلَا الله وَلَوْلَ عَلَى الله وَلَا عَلَا الله وَلَا عَلَا الله وَلَا عَلَا الله وَلاَ عَلَى مِنْ الله وَلَا عَلَا الله وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَى مُنْ الله وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَا عَلَا الله وَلَا عَلَا عَلَى مِنْ الله وَلَا عَلَا عَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُونَا وَلَا عَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَا عَلَ

" وجبة لِلْجَنَّةِ" بيه جنت واجب كرنے والا ہے۔ اے بزارنے جابر هنی کی روایت سے روایت کیا۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمر رض الله عنها سروایت به فرماتے میں: رسول الله عَلَيْنَةَ فرمایا: جو بنده پڑھ، سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلهِ وَلَا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوْةً إِلاَّ بِاللهِ اس كے لئے برح ف عے بدلے میں دن کیا لکھی جا کیں گی۔

اے ابن الی الدنیانے الی اُسناد کے ساتھ روایت کیا جس میں کوئی خرابی نہیں \_

حدیث: حفرت الو ہریرہ رض الله عندے روایت ہے کہ انہوں نی محرّ م علی الله کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جب بندہ کہتا ہے سُبُحَانَ اللّٰهِ وَالْحَدُكُ لِلّٰهِ وَلَا اللّٰهَ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبُرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا تُؤَةً إِلاَّ بِاللّٰهِ وَاللّٰهِ تعالى فرماتا ہے: میرے بندے نیم میر کافر مال برداری کی اور اپنے آپ کومیرے بردکر دیا۔

اے حاکم نے روایت کیااور کہا کہ بیرحدیث سیح الاسنادے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے، می روایت ہے، فرماتے ہیں کدرسول الله علی فی نایا: جبتم جنت کے باغات کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا: مبتری الله میں اللہ والدَّمُ لُوللهِ وَلاَ اللهُ وَاللهُ آخَیْهُ وَاللهُ آخَیْهُ وَاللهُ آخَیْهُ وَاللهُ آخَیْهُ وَاللهُ وَالمُولِونَا وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالله

اے امام تر مذی نے روایت کیا اور فر مایا: بیحدیث غریب ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبها ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی کے فرمان شریف ہے: سب سے پہلے جن لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا، وہ ہیں جوراحت ورخ (ہرحال) میں الله عزوجل کی حمد کرتے رہتے ہیں۔

اے ابن الی الدنیا، ہزار اور طبر انی نے اپی تینوں کتابوں (کبیر، اوسط صغیر) میں کی اسناد کے ساتھ روایت کیا جن میں ایک حن بھی ہے۔ حاکم نے بھی روایت کیا اور کہا: بیصدیث برشر ط سلم سی ہے۔

حدیث: حفرت انس بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے۔ وہ نجی انور عظیفتی سے راوی بیں کہ آپ عظیفتے نے فر مایا: محل و برد باری الله تعالیٰ کی جانب سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ الله سے بڑھ کرکوئی عذر قبول کرنے والنہیں ہے۔ اور حمد سے زیادہ الله تعالیٰ کو اور کوئی چرمجوب نہیں۔

اے ابویعلیٰ نے روایت کیا۔ان کے راوی سیح کے ہیں۔

سے بول کے روایت بیان نے راوی کے بین اس اللہ میں اللہ تعلق نے فرمایا: الله تعالی اپی تعتول سے حدیث: حضرت جابر رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله میں مشتر کا شکر اداکیا۔ اگر اس نے پیکلمہ کو کی نعت کا شکر اداکیا۔ اگر اس نے بیکلمہ دوبارہ کہا، تو الله تعالی اس براس کو مزید تو اب عطافر ما تا ہے اور اگر تیسری مرتبہ بھی کہا تو الله کریم نے اس کے گنا ہوں کو معاف دوبارہ کہا، تو الله تعالی اس براس کو مزید تو اب عطافر ما تا ہے اور اگر تیسری مرتبہ بھی کہا تو الله کریم نے اس کے گنا ہوں کو معاف

فر مادیا۔ اے حاکم نے روایت کیااور کہا کہ بیصدیث صحیح الا سناد ہے۔

حديث: حضرت ابو ہريره رضى الله عند بروايت بے فرمات بيل كدرمول الله عنظی في كان كُلُام لا يُبُدّاء ، فِيهِ بِالْحَدُدُ لِلْهِ فَهُوَ اَجُذَهُم "بروه بات چيت جو الْحَدُدُ لِلْهِ كَمَا تَصَدْ شُرُوعٌ كَى جَائِ اوْتِي ( فيروبركت سے خالى ) ب

' اے ابوداؤ دوائن ماجہ نے روایت کیا۔الفاظ ابوداؤ دکے ہیں۔نسائی اوراہن حبان نے بھی اپنی صحیح میں روایت کیا گر ان دونوں کے الفاظ اس طرح ہیں:''کُلُّ اَمُو ذِی بَالٍ لاَّ یُبْدُاءُ فِیْهِ بِحَمْدِ اللّٰهِ فَهُوَ اَقْطَعُ ''ہراچھا کام جوالله کی حمد کے ساتھ ونٹروغ کیا جائے وہ وُم کٹا ہے۔

### تزغيب

#### تسبيح تحميد تهليل اورتكبيرك جامع الفاظ

حدیث: ام الموشین سیده جویر پرضی التله تعالی عنبا سے روایت ہے کہ بی اکرم علی الله عنبا اسے کہیں باہر تشریف لے جبداً پ کے (اورام الموشین رضی التله عنبا اوراو و فلا كف میں مشغول تھیں) چرچا جا سے بعد واپس تشریف لا عے جبداً پ رضی التله عنبا اجرا و و و فلا كف میں مشغول تھیں) چرچا جا ہی تاہمی تک اس طرح بیٹی ہوئی ہوجی حالت میں مئیں تمہیں چوڈ کر گیا تھا؟ عرض كرنے گیس ۔ جی ہاں ۔ بی كريم علی تا تی فرمایا: تم ہمار ہے پاس سے جانے كے حالت میں مئیں تمہیں چوڈ كر گیا تھا؟ عرض كرنے گیس ۔ جی ہاں ۔ بی كريم علی تا تے فرمایا: تمہار ہے پاس سے جانے كے بعد والی تعلق اور مثل الله علی ہو و مقاری ہول گئے ۔ وہ میہ الثان) ہیں كہ اگر تمہار ہے آج کے سار ہو دن کے وفلا كف كے ساتھ الن كا وزن كيا جائے تو وہ ہمارى ہول گے ۔ وہ میہ ہیں: ''سُبنَ حَانَ اللهِ وَبِحَدُدِ ہم عَلَی تعداد کے برابر،اس كی رابر،اس کی موری کے وزن کے برابر،اوراس کے تعربے گئی گئی ہے: ''سُبنگ ان الله عَد وَ والی سیا ہی کہ کہ الله و مِداد کے برابر،اس کی مرابر،اس کی موری کے الله عَد موری ہے ۔ ''سُبنگ کن الله و می الله و میاد کی کہا تیہ،' میں ہوں ہے: ''سُبنگ کن الله عَد کہ تو کہ کہا تھے،' (ترجہ و اس) کی الله و کہا کہ کہا تھے،' (ترجہ و اس) کی الله و کہا کہ کہا تھے،' (ترجہ و اس) کی کہا تھے،' (ترجہ و اس) کے کہا تھے،' (ترجہ و اس) کے کہا تھے، اس کی کہا تھے، کہا تھے کہا تھے۔ اس کی کہا تھے کہا کہ کہا تھے۔ اس کی کہا تھے کہا تھے۔ اس کی کہا تھے کہا کہا کہ کہا تھے۔ اس کی کہا تھے کہا تھے کہ کہا تھے۔ اس کی کو کہا تھے کہا کہ کہا کہ کی کے کہا تھے۔ اس کی کو کہا تھے کہ کہا تھے۔ کو کہا تھے کہ کوری کے کہا تھے۔ کوری کے کہا تھے کہ کوری کے کہا تھے۔ کوری کے کہا تھے کہا تھے کہ کوری کے کہا تھے۔ کوری کے کہا تھے کہا تھے کی کوری کے کہا تھے کہا تھے کہا تھے کی کوری کے کی کوری کے کہا تھے کی کوری کے کہا تھے کہ کوری کے کہا تھے کی کوری کے کہا تھے کی ک

نَّالَى كَارِوايت كَ آخرين بَّ - "وَالْحَدُدُ لِلْهِ كَذَالِكَ" (اوراتَى التعداديس الْحَدُدُ لِلْهِ) ( كتب محاح مين الفاظ بجي مختلف مين ليكن منهوم ايك بي ب) -

### كنكريول يرتبيج يرهنا

حدیث: حضرت عائشہ بنت سعد بن ابی وقاص رض الله عنماان فی والدے روایت کرتی ہیں کہ وہ رسول الله علیہ کے ساتھ کا متحالیات کی متحال

عَلَقَ فِي السَّمَاءِ، سُبُحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا حَلَقَ فِي الْآدُضِ، سُبُحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَالِك، سُبُحَانَ اللهِ من عَى اللهُ عَالِقُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَالِكَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ مِثْلَ ذَالِكَ وَلَا إِلهَ إِلاَ اللَّهُ مِثْلَ ذَالِكَ وَلَا حَوْلُ وَلاَ قُوْةً مان الله مِثْلُ ذَالِكَ" (الله كے لئے شیخ ہاس كی آسانی مخلوق كی تعداد کے برابر،الله کے لئے سی ہاس كان ين مخلوق كی او جسور کی اور الله کے لئے شیخ ہاس کی زمین وآسمان کے درمیانی مخلوق کی تعداد کے برابر-الله کے لئے شیخ ہاں تمام چِزوں کے برابر جن کا وہ خالت ہے، اَللّٰهُ اَکْبَرُ ایّن مرتب، اَللّٰہِ ایّن بی مرتب، کَالِلّٰهَ اِللّٰهِ ایّن بی مرتب اور لاَحُولَ وَلاَ قُولًا أَلاَّ بِاللَّهِ اتَّىٰ بَي مِرته )

اے ابوداؤو، ترفدی، نسانی، این حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔ ترفدی نے کہا: بیر مدیث حسٰ فریب ے۔اور حاکم نے اسے سیح الا سنا دکہا۔

، حدیث: امام ترندی اور حاکم نے ام المونین حضرت سیدہ صغیدرض الله عنها سے روایت کی کدرسول الله عظیم ان کے یا آخریف لائے جبکہ ان کے سامنے جار ہزار گھلیاں پڑی ہوئی تھیں جن پرآپ تیج پڑھ رہی تھیں (1)۔ بی انور عظیظے نے فرمایا: تم نے جوتیج پڑھی ہے کیااس سے زیادہ تواب رکھنے والی تیج نتمہیں سکھادوں؟ انہوں نے عرض کی: کیوں نہیں! آپ بجه وه تيج ضرور سكها دير فرمايا: برهو: "سُبُحَانَ اللهِ عَلَمَ خَلْقِه" اور عاكم كي روايت ميس ب كمفرمايا: برهو: "سُبُحَانَ اللهِ عَلَدَ مَا خَلَقَ مِنُ شَيْءٍ"\_

امام رّمذی نے کہا: بیرحدیث غریب ہے۔

بيح كىابك اورجامع فتم

حديث: حفرت الوامامدرضي الله عند بروايت ب، فرمات بين: مجه في رحمت عطي في دريمها جبد بين اين موزك ہلارہاتھا۔ جھے ارشادفر مایا: اے ابوا مامہ! ہوٹ کس وجہ ہلارہے ہو؟ میں نے عرض کی: یارسول الله علی الله الله تعالیٰ کا ذ کرکرد ہاہوں۔ارشاد فرمایا: تم جورات دن ذکر کرتے ہو کیا تہمیں تو اب میں اس سے زیادہ اور افضل چیز نہ بتادوں؟ مکیں نے مُرْضُ كَا: بْنَى بال يارسول الله عَلِينَة ارشاد وفر مايا: يرها كرو: "سُبُحَانَ اللهِ عَلَدَ مَا حَلَقَ، سُبُحَانَ اللهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ سُبُحَانَ اللَّهِ عَلَدَ مَا فِي الْأَرْض، سُبُحَانَ اللَّهِ مِلْءَ مَا حُصْى كِتَابُه، سُبُحَانَ اللّهِ عَلَدَ كُلُّ شَيْء، سُبُحَانَ اللَّهِ مِلْءَ مَافِى الدَّرْصَ وَالسَّمَاءِ سُبُحَانَ اللَّهِ عَلَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ سُبُحَانَ اللَّهِ مِلْ ءَ كُلِّ شَيْءٍ، الَّحَمُّلُ لِلَّهِ عَلَدَ مَا خَلَقَ وَالْحَمُّلُ لِلَّهِ مِلْ ءَ مَا حَلَقَ، وَ الْحَمُّلُ لِلَّهِ عَلَدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْحَيْلُ لِلْهِ مِلْءَ كُلّ شَیْء " (الله کی شیخ ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر الله کی اتی شیخ ہے جومخلوق کو مجرد کے۔الله کے لئے شیخ ہے زیخی مخلوق کے برابر،الله کی شیخ ہے زمین وآسان بھردینے کے برابر،الله کے لئے شیخ ہے اس مخلوق کے برابر جس کا شاراس کی کتاب (1) ان احادیث سے آئ کل کی سروجہ دائے دار تیج کا جواز معلوم ہوا۔ ای لئے علا وفریاتے ہیں کداگر ریا و دکھا وہ تعصود نہ ہوتو تیج کے دانوں پر ذکر الله كرنے ميں كوئى مضا لكة نبيں \_ (مترجم)

کرتی ہے( بعنی ساری کٹلوق) اس کی شیع ہے جواس کٹلوق کو بھر دے، الله کی حمد ہے اس کٹلوق کے برابر جھے اس کی کتاب ثار کرتی ہے۔الله کی حمد ہے اس کٹلوق کو بھر دینے کے برابر، ہرثی کی تعداد کے برابرالله کے لئے حمد ہے اور ہرثی کو بھر دینے کے برابر اس کی صفت و ثناء وحمد ہے )۔

۔ اے امام احمد، این الی الدنیا ، نسائی اور این نزیمہ وابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں اختصاراً اور حاکم نے روایت کیا۔ الفاظ این الی الدنیا کے میں۔ حاکم نے اسے برشرط شیخین صحیح کہا ہے۔ ( طبر انی نے بھی اسے ذرامختلف الفاظ سے دواسنا د کے ساتھ روایت کیا۔ ان میں ایک اسنادھن ہے )۔

#### ايك اور جامع تتبيح

> اے امام احمد وابن ماجینے روایت کیا۔ اس کی اسناد متصل اور راوی ثقه بیں۔ ایسی ہی ایک اور تسییح

حدیث: حفرت ابن عمرض الله عبر الله و ال

اسے امام بخاری نے ضعفاء میں روایت کیا۔

<sup>(1)</sup> سبتعرفین امنه کے لئے جورب العلمین بتعرفین بهت زیادہ پاکیزہ جن میں ہرحال میں برکتیں ہوں۔ ایک تعرفینیں جواس کی نعمتوں کے بدلے جوں اوران کے مزید انعامات کے مقابلہ میں ہوں۔ (مترجم)

ايك اورقتم

حدیث: حضرت انس رضی الته عندے روایت ہے، فر ماتے ہیں: حضرت الی بن کعب رضی الته عند نے (اپنے دل میں)

ہا: مَسِ مجد شے من الله عند نے اور صرور الله کی ایسے محامد کے ساتھ حمد کروں گا کہ اس سے پہلے کی نے نہ کی ہو ۔ پھر

بب وہ مجد کئے نماز پڑھ کر بیٹے تا کہ الله کی حمد و ثناء کریں تو اپنا کہ اپنے بیچھے سے ایک بلند آواز نی ۔ کوئی کہ رہاتھا: "اللّٰهُمُّ اللّٰهُ اللّٰهُ کُلُهُ، وَلِيكِ الْعَمْدُ کُلُهُ، وَلِيكِ الْعَمْدُ کُلُهُ، وَلِيكِ اللّٰهُمُ کُلُهُ، وَلِيكِ الْعَمْدُ کُلُهُ، وَلِيكِ اللّٰهُمُ کُلُهُ عَلَيْنِ اللّٰهُمُ کُلُهُ عَلَيْنِ اللّٰهُمُ اللّٰهُ کُلُهُ، وَلِيكِ اللّٰهُمُ وَلَيْكَ اللّٰهُمُ کُلُهُ عَلَيْنِ اللّٰهُمُ کُلُهُ، وَلِيكِ اللّٰهُمُ کُلُهُ، وَلِيكِ اللّٰهُمُ کُلُهُ عَلَيْنِ اللّٰهُمُ کُلُهُ عَلَى اللّٰهُمُ کُلُهُ عَلَى اللّٰهُمُ کُلُهُ عَلَيْنِ اللّٰهُمُ کُلُهُ عَلَى اللّٰهُمُ کُلُهُ عَلَيْنِ اللّٰهُمُ کُلُهُ عَلَيْنِ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ کُلُهُ عَلَيْنِ اللّٰمُ عَلَى وَلَمْ اللّٰمُ کُلُهُ اللّٰمُ کُلُهُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰمُ کُلُهُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّ

اے بیٹی نے ابوبلج کی روایت ہے ذکر کیا۔جن کا نام کی بن سلیم یا ابن الی سلیم ہے۔

ات بھی بیعتی نے ہی روایت کیا ہے۔

مزيدايك جامع تتبيج ودعا

ر پیرانید و میراند میر

محض نے یہ الفاظ پڑھے: "آلحمُکُ لِلْهِ الَّذِی تَوَاضَعَ کُلْ شَیْء لِعَظْمَتِه، وَالْحَمُلُ لِلْهِ الَّذِی وَلَ کُلْ شَیْء لِعِزَّتِه، وَالْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِی اسْتَسْلَمَ کُلْ شَیْء لِقَدُرتِه،" (تمام لِعِزَّتِه، وَالْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِی اسْتَسْلَمَ کُلْ شَیْء لِقَدُرتِه،" (تمام تعرفیس اس الله کے لئے جس کی عظمت کے سامنے ہر چیز جھتی ہے۔ تمام تعرفیس اس الله کے لئے جس کی عظمت کے سامنے ہر قی اطاعت گذاری کرتی ہے اور سب تعرفیس ای الله کے لئے جس کی علاج سی اور الله کے سامنے ہر قی اطاعت گذاری کرتی ہے اور سب تعرفیس ای الله کے کے جس کی علاج سے کے لئے ہیں جس کی قدرت کے آگے ہر چیز خودکو سپر دکر دیتی ہے)۔ اور پڑھنے والے نے اسے الله کے ہاں ثواب طلب کے لئے ہیں جس کی فدرت کے آگے ہر فرادیت ہے جواس کے لئے آیک ہزار دیا ہے۔ اس کے ایک ہزار در بے بلند فرما تا ہے اور اس پرستر ہزار فرشتے مقروفر مادیتا ہے جواس کے لئے قیامت تک دعا ہے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اسے طبرانی نے روایت کیا۔

ایک اورتشم

حدیث: حضرت ابوایوبرض الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: ایک صاحب نے رسول الله علی الله علی الله علی الله علی الله عندے رسول الله علی کی ارگاه میں پیش کرتا ہے؟

 <sub>گئیں</sub> ہے ؟ حتی کہاہے لے کررب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تواس نے فرمایا: جس طرح میرے بندے نے کہا ہے <sub>اکا</sub> کم کا کوا۔ (بدلیئیں خود قیامت کے روز دوں گا)۔ ا<sub>کا</sub> کم کا کو ا

ری سیدند. اے امام احمد منسائی اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ امام صاحب کے راوی ثقد میں۔ ال**یشناً** 

حدیث: حضرت سلمان رضی الله عندے روایت ہے۔ آپ نبی محترم علیطی ہے۔ راوی ہیں کہ فرمایا: ایک آدمی نے کہا: "اَحْدُنُدُ لِلْهِ كَثِيْرًا" تو فرشتے کے لئے اس کا تو اب لکھنا مشکل ہوگیا۔ اس نے رب مزوجل کی بارگاہ میں رجوع کیا (کہ کے کھوں؟) الله نے فرمایا: ممبرے بندے نے چسے کہا، ای طرح لکھلو۔

اے طبرانی نے الی اسناد کے ساتھ روایت کیا جس میں کچھاعتراض ہے۔

حدیث: اورابوالشخ وابن حبان نے بطریق عطیہ حضرت ابوسعید رضی الله عندے مرفوعاً روایت کی کہ جب وہ بندہ کہتا ہے: "الْحَدُلُ لِلَٰهِ كَلِيْهِ" اللّٰه لَعَالَىٰ فرشتوں سے فر ما تا ہے: اس میرے بندے کے لئے میری رحمت کیشرہ لکھ دو۔

#### الضأ

ات بین نے روایت کیا اور کہا کہ میں نے اسے ای طرح لکھا ہے۔ اس میں انقطاع ہے۔

### تزغيب

# "لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ" كَى فَضيلت

حديث: حضرت ابوموى رضى الله عند بروايت بك نبى سرور عطي في أنبين فرمايا: "لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ الأَ

بخاری،مسلم،ابوداؤ د،تر مذی،نسائی،ابن ماجه۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رض الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی نے جھے ارشاد فرمایا: "لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوْةً إِلاَّ بِاللّٰهِ" كُرْت كَسَاتِه پرها كروكہ بيہ جنت كے خزانوں میں ہے ہے۔ مكول (ایک راوی) كہتے ہیں: جس نے پڑھا: "لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوْةً إِلاَّ بِاللّٰهِ وَلاَ مَلْجَاءَ مِنَ اللّٰهِ إِلاَّ لِلْهِ" (الله كسواكوئى قوت وطاقت نہيں ہے اورالله كسواكميں شمكانه نہيں ہے)۔ الله تعالی اس پرمصیبت كسر دروازے بند كردے گا۔ ان میں سے سب سے كم درجه كا دروازہ فربت وافلاس كا ہے۔

حديث: حَفرت ابو بريه رض الله عنه عنى مروى بكرسول الله عَلَيْ فَ فرمايا: جم بندے في كها: "لَا حُولَ وَلَا قُوةً إِلاَّ بِاللهِ" "كَانَ دَوا مِنْ تِسْعَةٍ وَ تِسْعِينَ دَاءً أَيْسَوُهَا الْهَمُّ" توينانو (99) يماريول كَ لَحُروا موقا جوها جن عن سب كم درجى يمارى رخى فم ب -

اے طبرانی نے اوسط میں اور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے کہا: بیحدیث محج الا سادے۔

حديث: حضرت معاذبن جبل رضى الله عند ب روايت ب كرسول الله عن الله عن مايا: كياتهين جنت كرروازول مين عند كرروازول مين بين الله وين الله عنه عن الله عنه عنه من الله عنه عنه من الله عنه ا

ا سے امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا۔ طبرانی کے الفاظ میں ہے: '' کیا تنہیں جنت کے خزانوں میں نے ایک خزانے پر رہنمائی نہ فر ماؤں؟''۔ ان کی اسناد صحح ہان شاءالله۔ (ایسی ہی روایت حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی الله عنہما ہے (۱) اس کل کہ نصیات میں در طبن تنج و جلیل گذشتہ صفحات میں بھی احادیث کثیرہ گذریکی میں۔ لبندا آئیس دوبارہ نیس کلھا جائے گا۔ وہاں ملاحظ فرما لیاجائے۔ (مترجم)

ہ مام نے ذکر کی اور کہا: یہ برشرا لُط شخیان سیح ہے )۔

ما است حدیث: حضرت ابوابیب انساری رضی الله عند سے روایت ہے کہ رمول الله علیقی شب معران حضرت ابراہیم علیہ الساق والله علیہ علیہ علیہ الساق کے پاس سے گذر سے تو انہوں نے بوچھا: اسے جریل جمہارے ساتھ کون ہیں؟ جبریل علیہ السام نے کہا: یہ حضرت ابراہیم علیہ السلوق والسلام نے آپ سے کہا: یا تھر علیق ابنی امت کو تھم دو کی جنت میں کڑت سے درخت لگا تھیں۔ کیونکہ اس کی مٹی یا کیزہ (زرخیز) اوراس کی زمین کشادہ ہے۔ آپ علیق نے بوچھا: جنت میں درخت لگا تھیں۔ کیونکہ اس کی مٹی یا کیزہ (زرخیز) اوراس کی زمین کشادہ ہے۔ آپ علیق نے بوچھا: جنت میں درخت لگا تکیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: "لا حَوْلَ وَلاَ قُونَةَ الرَّ باللهِ" (یرخونا)۔

حدیث: حضرت الو ذر رضی الله عند سے روایت ہے ، فرماتے ہیں: مَیں نبی کریم ﷺ کے پیچیے چل رہا تھا کہ آپ عَلِیْنَ مِحْصِفْر مانے گئے: اے ابوذرا بمبہیں جنت کے نزانوں میں سے ایک نزانے پر رہنمائی ندفر ما دوں؟ مَیں بولا: کیول نبی مِضْروفرما کیں فرمایا: وہ ہے 'لا حَوُلُ وَلاَ قُوْقَ إِلاَّ بِاللّٰهِ"۔

اے ابن ماجہ ، ابن الى الد نيا اور ابن حبان نے اپنی صحح ميں روايت كيا۔

 اے آدم بن الی ایاس نے اپنی تغییر میں روایت کیا۔ محمد راوی نے مالک سے ملا قات نہیں گی۔

### ترغيب

# رات دن میں کئے جانے والےاذ کار بیاذ کارمنج یاشام کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں

حدیث: حضرت ابومسعودرضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: نی دوجہاں عَلِیْ فَحَ فرمایا: "مَنْ قَرَّ عَ بِالْاَیْتَیْن بن ایجرِ سُورَةِ الْبُقَرَةِ فِی لَیْلَةِ کَفَتَاهُ" بَوْحُض رات کوسورہ بقرہ کی آخری دوآ یتی پڑھ لے، بیاں کے لئے (پوری رات کتام کے لئے یا آفات و بلیات سے مفاظت کے لئے یا شیطان کے مرسے بیخ کے لئے یا رات کتام میں اجروضل کے صول کے لئے ) کفایت کریں گی۔

بخاري،مسلم، ابوداؤ د، تر ندي ،نسائي ،ابن ماجه، ابن خزیمه۔

حدیث: حضرت جندب بن عبدالته رضی الته عنه سے روایت ہے، فر ماتے ہیں: رسول الله عظیفی نے فر مایا: جوآ دمی رات کواٹھ کی رضا کے لئے سورہ کیسین پڑھ لیا کرے، اس کی مغفرت ہوجائے گی۔

اے ابن السنی اور ابن حبان نے اپن صحح میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ وضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے میں: رسول الله علیہ نے فرمایا: جو بندہ (کسی بھی مورت کی) وکن آیتیں رات کو پڑھا کرے، ''لَمُ یُکتَبُ مِنَ الْغَافِلِینَ '' وه غافلین میں نہیں کھاجاتا۔ (بلکہذا کرین میں ککھا جاتا ہے)۔

اے ابن فرندید نے اپن سی میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے فرایا: پیصدیٹ شرط سلم پرسی ہے۔
حدیث: حضرت ابوا مامرض الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ نے فرمایا: جوش دن آیات رات کو پارٹھ کے افکان میں نہیں لکھا جاتا ہے۔ جو دوسو آیات پڑھے اس کے لئے ساری رات کی عبادت کھی جاتی ہے۔ جو دوسو آیات پڑھے، وہ مخلص عبادت گذاروں میں لکھا جاتا ہے۔ جو چارسوآیات تلاوت کرے، اس کا نام عابدین میں لکھا یا جاتا ہے۔ جو پائی سوآیات پڑھے، اسے فوف خداوالوں ہے۔ جو پیسوآیات پڑھے، اسے فوف خداوالوں ہے۔ کہا مامال کی سرحد کے کافیل میں کلھا جاتا ہے۔ جو چھسوآیات پڑھے، اسے فوف خداوالوں میں لکھا جاتا ہے۔ جو آٹھ سوآیتوں کی تلاوت کرے، اسے اطاعت گذاروں میں لکھا جاتا ہے۔ اور جو فوٹ نعیب ایک ہزار آبات پڑھ لے بہتر ہے۔ اس کے لئے انبار ہوگا۔ ایک انبار بارہ سواوقیہ (ایک وزن کا بیانہ ہے) کا ہوتا ہے اور ایک او تیز میں و آسان کے درمیان والی ساری دولت ہے بہتر ہے بافر مایا: ہم اس کے لئے جنت واجب ہو چکی ہے۔

اسطرانی نے روایت کیا ہے۔ حدیث: حفرت ابوسعیدرضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: نبی رحمت عظیفے نے فرمایا: کیاتم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ ایک دات میں قرآن کا ایک تہائی حصد پڑھ لیا کرے؟ صحابہ رضی الله عنهم کوبیہ بات شکل معلوم ہوئی تو عرض کرنے گے: یارسول الله علیلی ہم میں سے ایسا کرنے کی طاقت کون رکھتا ہے؟ ارشاد فرمایا: اَللّٰهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ (پڑھنا) ایک تہائی قرآن پڑھنے کے برابرہے۔ (ہوسکتا ہے درہ اضاف مراد ہو کہا دلت علیه الاحادیث)۔

بخاری ومسلم اورنسائی نے اسے روایت فرمایا ہے۔

حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عند بروایت به وه نی سرور عظی سی سرادی میں که آپ عظی نے فرمایا: جوشن روزاندایک سومر تبد قُلُ هُوَ اللهُ اَحَدٌ (سوره اخلاص) پڑھ لیا کرے ،اس کے بچاس برس کے گناه مثاویتے جا کیں گرید کداس پرقرض بو (بیدمعاف ند ہوگا)۔

اسے امام ترندی نے روایت کیااور فرمایا: حدیث غریب ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن معوّد رضی الله عند بروایت بن بفر ماتے ہیں: جو شخص ہررات کو تبکّر کَ الَّن بْ پیکوالْمُلْكُ (سوره ملک) پڑھا کرے، الله اتعالیٰ اس کی وجہ ہے اس سے عذاب قبرروک دیتا ہے۔ ہم اس سورت کورسول الله عظیم کے عہد میں مانعہ (عذاب قبرروکنے والی) کے نام سے یاد کرتے تھے۔ اور بے شک الله کی کتاب میں بیالی سورت ہے کہ جواس کی تلاوت کرے، اس نے بہت نکیاں کمائیں اور بڑایا کیزہ کمل کیا۔

ا ہے نسائی اور حاکم نے روایت کیا۔الفاظ نسائی کے ہیں اور حاکم فرماتے ہیں: بیصدیث تحجم الاساد ہے۔

حدیث: حضرت امیر المونین سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عند سے روایت ہے، فریات بین رسول الله عظیفہ نے فریایا: جس بندے نے رات کو پڑھا: فَمَنْ کَانَ یَوْجُوْا لِقَاءَ مَ ہِنّهِ فَلْیَعْمَلُ صَالِحًا وَّ لا یُشُوكَ بِعِبَادَةِ مَ ہِنّهَ اَحَدًا (کہف 110) ترجمہ: '' جھانے درب سے ملنے کی امید ہوا سے بائے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کی کوشریک نہ کرے''۔ اس کے لیے عَدَنِ آئین (ایک شہرعدن میں) تا مکہ کرمہ نور بی نور ہوگا، جس کے درمیان ملائکہ رحمت ہوں گے۔ (اس کے لئے دعائے خیروبرکت ومغفرت کرتے ہوں گے)۔

اس کو ہزار نے روایت کیا۔اس کے سوااس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔

حدیث: حفرت ابن متعود رضی الله عند سے روایت ہے کدر سول الله علیقی نے فرمایا: جو شخص ہر رات کو سور: واقعہ (پاره27) پڑھلیا کرے، اسے فاقد نہ پہنچ گا (بلکدرزق میں برکت ووسعت ہوگی) اور مُسَجّعات (جو سورتیں یُسَبِّعُ ، سَبْحَ یاسَبِّحُ سے شروع ہوتی میں) میں ایک ایک آایت ہے جوا یک ہزار آجوں کی شل ہے۔

ً اے رزین نے اپنی جامع میں ذکر کیا۔اصول میں نظر نہیں آئی۔اور ابوالقاسم اصبہانی نے بھی اسے اپنی کتاب میں بغیر اساد کے ذکر کیا ہے۔

حديث: حضرت الوہريره رضى الله عنه ب روايت ب، فرماتے جين: رسول الله عنظ في فرمايا: جو بنده رات كوسوره دخان (پاره 25) پڑھليا كرب - "أَصُبَحَ يَسْتَغُفِو كُهُ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ" صبح اس حال ميس كرك كاكرستر بزار ملائكه

اں کے لئے دعائے مغفرت کرد ہے ہول گے۔

اں —— اے ترندی اور دار قطنی نے روایت کیا۔ داقطنی کی ایک دوسری روایت میں ہے:'' جو تخص رات کوسورہ یُستین پڑھے گا، صبح بجہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوگی۔ اور جوآ دمی جمعہ کی رات کوسورہ دخان پڑھے گا، صبح اس حالت میں کرے گا کہ بخشش ہوچکی ہوگی''۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی النه عنہ ہے ہی روایت ہے کہ رسول الله عَلَیْتُ نے فر مایا: جُوْض ہرروز ایک سومرتبہ پڑھ لیا کرے۔ "اَدِ اللّٰهُ وَ حُدَىٰ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

اے بخاری مسلم، ترندی، نسائی اورابن ماجےنے روایت فربایا۔ اورمسلم، ترندی اورنسائی نے بیالفاظ زائد کئے: ''جوبندہ ایک دن میں ایک سومرتبہ پڑھا کرے ''سُبُحَانَ اللّٰهِ وَبِحَدُدِهِ'' ''حُطَّتُ حَطَایَالاً وَلَوْ کَانَتُ مِثْلَ ذَبَدِ الْبُحْرِ'' اس کے گناہ مٹادیئے جائیں گے جا ہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عرورض الله عنبا بروایت به فرماتی بین: رسول الله علی الله علی الله علی مرد روزی الله عندی بر روزود و دو بر الله و حدید الله علی الله علی الله علی الله و حدید و الله عندی الله علی علی الله علی علی الله علی ا

اے امام احمد نے اسناد جید کے ساتھ اور طبر انی نے روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابودرداءرض الله عند سروایت ہے، آپ نی اکرم علی کے سال کہ آپ سیالی نے فرمایا: جو میں میں کہ آپ سیالی نے فرمایا: جو میں بندہ ایک مودفعہ پڑھے ''لواللہ اِللہ'' الله تعالیٰ روز قیامت اے اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کا چرہ چودھویں کے جاند کی طرح ہوگا۔ اور اس دن (جس دن بیکھہ پڑھا ہوگا) کی کا عمل اس کے عمل سے افضل بارگاہ اللی میں بیش ندہوگا موائد کی دس نے اس کی طرح یا اس سے زیادہ پڑھا ہوگا۔

بیطبرانی کی روایت ہے۔

### تزغيب

## فرض نمازوں کے بعد آیات قر آنی اور دیگراذ کار

اسے امام بخاری وامام مسلم نے روایت کیا۔الفاظ مسلم کے ہیں۔

(بیرحدیث امام مالک، این خزیمه فی صحیحه، ابوداؤد، نسائی اور ترندی نے بھی روایت کی ہے۔الفاظ وروا ہ کے اختلاف کے باوجود مفہوم ایک ہی ہے۔امام ترندی نے اسے حسن قرار دیاہے )۔

حدیث: حضرت کعب بن مجره رضی الله عندرسول الله علی الله علی الله علی که آپ علی که آپ علی که آپ علی که ے۔۔۔ مُعَقَّات (نماز کے بعد پڑھے جانے والے وظا کف) ہیں جن کا کہنے والا یا کرنے والا نامرادنہیں ہوسکتا۔وہ ہیں ہرفرض نماز كَ بعد ينتيس مرتبه سُبعَانَ اللَّهِ يَنتيس مرتبه الْحَدُكُ لِلْهِ اور چنيس مرتبه اللَّهُ أَكُدُو (مسلم، رزي سالي) حدیث: حضرت امیر المونین سیدناعلی رضی الله عند سے روایت سے کہ جب رسول الله عظیم نے حضرت فاطمہ رضی الله عنہا کے ساتھ ان کی شادی کی تو (بطور جیز ) ان کے ساتھ ایک کمبل ، ایک تکیہ جس میں کھور کے بیے بھرے ہوئے تھے ، ایک چى، ايك مشكيز ەاور دوگھڑے بھیجے۔ايك روز حضرت على رضى الته عنہ نے سيدہ فاطمه زېراءرض الته عنها ہے فريايا: الله كي تم، الی تھی تھی کرمیرے سینے میں تکلیف ہوگئ ہے۔ جبکہ تہارے والدگرای کے پاس الله نے جنگی قیدی (غلام ولونڈیاں) بمع ہیں۔ جا دَاور آپ عَنِیْلِیَّ ہے کوئی خادم ما نگ لا وَ سیدہ خاتون جنت فریائے لگیں: اور خدا کی شم میں بھی اتی چکی ہیتی ہوں کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔الہٰزا آپ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں تشریف لا میں توسید العلمین عظیے نے فرمایا: ہماری بٹیا! کس وجہ سے تشریف لائی ہیں؟ عُرض کی: بس آپ کوسلام عرض کرنے حاضر ہو کی تھی۔ انہیں سر در عالم عیالت سوال ہے کرتے ہوئے جھ کے محسوں ہوئی اور وہ واپس لوٹ گئیں ۔ حضرت علی رضی الله عنہ نے ان ہے یو چھا: کیا ہنا؟ فریلا: مجھآب علیف ہے کچھ مانگتے ہوئے شرم محسوں ہوئی (سومیں خالی ہاتھ لوٹ آئی ہوں) پھر نبی کریم علیف کی خدمت میں دونوں حاضر ہوئے اور حضرت علی رضی الله عنہ نے عرض کی: یارسول الله علیہ اللہ استعمال کے اس قدر کنویں سے پانی تھینجا ہے کہ میرے شینے میں تکلیف ہونے لگی ہے۔ اور خاتون جنت فاطمہ زہراء رضی الله عنها بولیں: بچی پیتے بیتے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ جبکہ الله نے آپ کے پاس قیدی بھیج ہوئے ہیں اور وسعت عطافر مائی ہوگی ہے۔ کوئی خدمت گارعطا فرما کیں۔فریایا: میں تنہیں ان میں ہے کوئی خادم نہیں دے سکتا۔ میں اہل صفہ (غرباء صحابہ رمنی اللہ عنهم ) کو بلاؤل گا جن کے پیٹ بھوک ہے چیٹے ہوئے ہیں۔ان پرخرچ کرنے کے لئے میری پاس اورکوئی چیز نہیں۔ بلکہ میں ان غلاموں لونڈیوں کو فروخت کر کےان کی قیمت اہل صفہ پرخرچ کروں گا۔سید ناعلی اور خاتون جنت رضی الله عنبمالوٹ آئے۔ پھر نی کریم میلینتو ۔ خودان کے ہاں تشریف لے گئے جبکہ دونوں اپنے بستر میں سونے کے لئے جانچکے تھے۔ بستر کی چادراتی چھوٹی تھی کہ جب اسے مر پر کیلتے تو پاؤں کھل جاتے اور جب پاؤں پر ڈالتے تو سروں ہے ہٹ جاتی تھی۔حضورانور علیہ کی تشریف آوری پر بلدی سے استھے تو آپ علیہ نے فر مایا: اپنی جگہ پر بڑے رہو۔ پھر فر مایا: جوتم نے مجھے مانگا تھا کیا تہمہیں اس سے بہتر چیز نه بتادوں؟ عرض کرنے لگے: جی حضور!ارشادفر مایا: کچھ کلمات حضرت جبریل علیهالسلام نے مجھے کھائے ہیں۔فر مایا: ہرنماز نہ بتادوں؟ عرض کرنے لگے: جی حضور!ارشادفر مایا: کچھ کلمات حضرت جبریل علیهالسلام نے مجھے کھائے ہیں۔فر مایا: ہرنماز كے بعدد س وفعد سُبْحَانَ اللّٰيوس وفعد ألَّحَمْلُ لِلْعِاوروس مرتب اللَّهُ أَكْبَرُ كَهِدليا كرو في جب ونے كے لئے اپ بسر پر جاوُتو تينتيس بار سُبُحَانَ اللَّهِ تِينتيس بار اَلْحَمُدُ لِلْهِ اور چوتيس بار اَللَّهُ أَكْبَرُ پڑھایا کرویسیدناعلی مرتضی کرم الله وجهه الكريم فرماتے ميں: جب ميں نے رسول الله عليہ عليہ عليہ على الله كات مائيں بھى ترك نبيس كيا۔ راوى كہتے ٹیں:اس پراہن کوا (عراتی ) نے کہا:صفین کی رات کو بھی نہیں چپوڑے؟ (اس رات امیر معاویہ دخی اللہ عنہ کے ساتھ لڑا اک

تھی ) تو فر مایا:عراقیو!تمہیں خداغارت کر ہے۔صفین کی رات بھی نہیں جھوڑے۔

اے امام اجمد رحمہ الله نے روایت کیا۔الفاظ انہیں کے ہیں۔اور بخاری مسلم، ابوداؤ داور ترندی نے بھی روایت کیا۔ ( ترندی کی اساد جعداور راوی ثقبہ ہیں )۔

#### آيت الكرسي

اے نسائی نے اورطبرانی نے کی اسناد کے ساتھ روایت کیا جن میں ایک صحیح ہے۔ طبرانی نے کہا: ہمارے شخ ابودسن فرماتے ہیں کہ بیصدیث برشرط بخاری شخ ہے۔ علاوہ ازیں ابن حبان نے بھی اے کتاب الصلوٰۃ میں روایت کیا اور شحیح قرار دیا۔ طبرانی نے بعض طرق میں بیالفاظ زا کد کئے ہیں: '' آیت الکری اور قُلُ هُوَ اللّٰهُ آ کہ '' پیذکور وفضیات دونوں کے لئے

<sup>(1)</sup> بعنی دو ہزار پانٹی مونیکیاں تو ایک دن رات میں ان کلمات کے پڑھنے ہے: وکٹیں ادر کوئی بندہ اس قدر گناہ ایک دن رات میں آرٹیس سکتا۔ انبذااس کے گناہوں ہے تو بھی تکیاں نیادہ ہو کئیں گجرد مگر نیکیاں ہوکرے گاہ ہان کے طلاوہ ہوں کی جیسے نماز ، علاوت ، در دودسلام و غیرہ نے بن آم امر نیکیاں زیاد دہ ن گی قو مغفرے ، دوبائے گی۔ (مترجم)

ے" طبرانی کی اس زیادتی کے ساتھ اسناد جید بھی ہے۔

م يعبوب المومنين سيدنا امام حسن بن على رضى الله عنبما ب روايت به فرماتي مين: رمول الله عَيْنِ فَيْ فرمايا: جوبنده محديث: امير المومنين سيدنا امام حسن بن على رضى الله عليه في يُحدِّد الله الله الله الصَّلُوةِ الْآخُورِي" وودوسرى نمازتك الله تعالى كذمه من (شيطان م محفوظ) ربعًا -

الطبراني نے اسنادحسن کے ساتھ روایت کیا۔

اے امام احمد رحمہ اللہ نے روایت فر مایا: بیحدیث موقوف ہے۔

بیعدیث طبرانی کی روایت کردہ ہے۔

ا بنارا نے ابوز ہراء کن انس سے روایت کیا۔ ابوز ہراء تک اس کی اسناد جید ہے۔ ابوز ہراء غیر معروف ہیں۔

حلامت: حضرت ابوامامہ رضی الله عند سے روایت ہے۔ وہ نجی محترم علیت ہے۔ اور کی ہیں کہ آپ علیت فی الله عند سے روایت ہے۔ وہ نجی محترم علیت کے ساتھ یا کہ میری شفاعت کفی ان کلمات کے ساتھ یا دعا کیے الفاظ کے ساتھ ہرفرض نماز کے بعد دعا کرے، روز قیامت اس کے لئے میری شفاعت طال : وقی العکلیت کا محترف کو سال ان کا طال : وگئی المعکلیت کا در کا کہ الله کا محترف کی المحترب کا کہ مقام وسیلہ عطافر ما، پندیدہ حضرات میں ان کی محت رکھ، المحترب کے محترب کی محت رکھ، کر حضرات میں ان کی محت رکھ، بند کر محترب کا در جد بلند فر ما۔ اور مقر بین میں ان کا گھر بنا۔

اسے طبرانی نے روایت کیا اور بیحدیث غریب ہے۔

حدیث: حضرت براء بن عازب رضی الله عند بروایت به فرمات بین کدر مول الله عظی نفر مایا: جو بنده برنماز کے بعد کم "اَسْتَغْفِو الله وَاَتُوبُ إِلَيْهِ" اس کی مغفرت فرما دی جائے گی اگر چدوه میدان جہاد سے بھا گا ہوا ہو۔ ( حالا تکدید بہت برا گناہ ہے )۔

اسے طبرانی نے صغیر واوسط میں روایت کیا۔

اے ابوداؤد، نسائی، ابن حبان وابن خزیمہ نے اپنی اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔ اور حاکم نے کہا: بیر حدیث برشرط شخین صحیح ہے۔

ji.

<sup>(1)</sup> ترجمہ: ''اے میرے پروردگار! اپناذ کر شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے پرمیری مدوفر ما۔ اُنگید للّٰہ، مترجم ناکارہ کاعرصہ درازے اس پرمل ہے۔ مجیب الدعوات آبول فرمائے۔ اُنین بحرمت نی انعلمین علیظئے۔

### ترغيب

## اچھایا براخواب دیکھےتو کیا پڑھےاور کیا کرے؟

حدیث: حفرت جابر رضی الله عنه بروایت ہے۔آپ علیقی بروایت فرماتے میں کدآپ علیقی نے فرمایا: جب میں کہ آپ علیقی نے فرمایا: جب تم میں کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھی تو بائیس جانب تین مرتبہ تھوک دے۔ تین مرتبہ اعوذ بالله من الشبیطن الوجیم رحے اور جس کروٹ پر لیٹا ہواسے بدل لے۔ (مسلم، البوداؤد، نسائی، ابن ماجه)۔

حدیث: حضرت ابوسعید ضدری رضی الته عند روایت ب کدانهوں نے حضور نی کریم عظیفی کوارشاد فریاتے سا: جبتم می سے کوئی پسندیدہ خواب و کیھے تو یہ الته تعالی کی طرف سے ہوتا ہے، اسے چا ہے کداس آلْحَدُلُ لِلْهِ کم اور اپنایہ خواب (دوست احباب) کو بتائے ۔ اور جب اس کے سواکوئی ناپسندیدہ خواب دکھے تو یقینا بیشیطن بی کی طرف سے ہوتا ہے۔ "فَلْيُسْتَعِدُ بِاللَّهِ مِنْ شَوِّهَا وَلَا يَدُكُوهَا لِاَ حَدٍ فَاتَهَا لاَ تَصُونُهُ" اے اس کے شرے الله کی پناہ المنی چاہے اور کی کو بنائیس جاسے تو بہ خواب اے کوئی نقصان نہیں دے گا۔

اسے امام ترندی نے روایت کیا اور فرمایا کہ بیعدیث حسن صحیح ہے۔

حدیث: حضرت ابوقماده رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: نبی اکرم علیقی کا فرمان ہے: ایجھے خواب الله تعالیٰ کی طرف ہے ہوئے ہیں۔ تو جو حض خواب بیں کوئی بری چیز دیکھے تو اپنی کی طرف ہے ہوئے ہیں۔ تو جو حض خواب میں کوئی بری چیز دیکھے تو اپنی جائری ہوئے ہیں ۔ تو جو حض خواب میں کوئی میں میں جیز دیکھے تو اپنی جائری ہوئے ہیں۔ تو جو ابوسلمہ رضی الله بین المشیطان الوجیم پڑھے۔ تو اسے کوئی ضرر ندرے گا۔ بخاری وسلم کی ایک روایت جو ابوسلمہ رضی الله عندے مروی ہے میں یہ الفاظ ہیں: '' جب کوئی ناپسند بیدہ خواب دیکھے تو اس خواب کے شرا ور شیطان کی برائی سے الله کی پناہ مائے بائمیں جانب تین دفعہ تھو کے اور کسی کوئد تبائے بھر یہ برگز اسے کوئی نقصان نددے گا''۔

۔ بی ب ب سی سے سے رہ میں الله عندے مروی حدیث میں ہے: '' جو شخص خواب میں ناپسندیدہ چیز دیکھے تو بخاری وسلم ہی کی حضرت ابو ہر یرہ رضی الله عندے مروی حدیث میں ہے: '' جو شخص خواب میں ناپسندیدہ چیز دیکھے تو کس کے سامنے بیان نہ کرے، اور اٹھ کرنمازشروع کردئے''۔

#### تزغيب

نيندا چائ موجائ يارات كوهمرا مث مون كياكرنا چا بي؟ حديث: حضرت عرو بن شعيب رض الله عنهما ني والدصاحب اورووان كدادات روايت كرت بين كدرول الله عَلِيْنَةً في ارشاوفر ما يا: جبتم من كوكي نيندكي حالت مين لهرا مث كاشكار موجائ (برا خواب وكيم كرور واث) تو يع الخاظ كم: "أعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَاتِ مِنْ عَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَهُو يَعِدُوهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّمَاطِمُنِ وَأَنُ ینٹ حضُر وُنِ" (میں الله تعالیٰ کے مکمل کلمات کے وسیلہ کے ساتھ اس کے غضبِ اور عذاب اس کے بندوں کی برائی، شیطان کے وسوسوں سے اور ان وسوسوں کے آنے سے پناہ مانگتا ہوں)۔ بیخواب اسے کوئی ضرر نہ دے سکے گا۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عمبدالله بمن عمر ورضی الله عنہماا پنے بالغ بچوں کوان کلمات کے پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اور نابالغ بچوں کے لئے کی کاغذ میں لکھ کران کے گلوں میں ڈال دیتے تھے (1)

ا سے ابوداؤد، ترندی، نسائی اور حاکم نے روایت کیا۔الفاظ ترندی کے بیں اور آپ فریاتے ہیں: بیصدیث حسن غریب ہے۔ حاکم کتبے ہیں: بیصدیث حج الاسناد ہے۔اور ان کے نزدیک پیکلمات نیند میں گھبراہٹ کے ساتھ خاص نہیں (بلکہ کی محل حالت خوف و گھبراہٹ میں کارآمد ہیں)۔

ام المومنین سیدہ عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں: چندراتین نہ گذری تھیں کہ حضرت خالد بن ولید بارگاہ رسالتمآ بعلی صاحبھا الصلؤة والسلام میں حاضر ہوکر عرض کرنے گئے: یارسول الله علیہ الصلؤة والسلام میں حاضر ہوکر عرض کرنے گئے: یارسول الله عیستھائے سے میں انہیں تین بار پوراہی کرنے نہ پایا تھا کہ جس نے آپ کوفت کے ساتھ مبعوث فرمایا، جوکلمات آپ نے مجھسکھائے سے میں انہیں تین بار پوراہی کرنے نہ پایا تھا کہ الله تعالیٰ نے مجھسے یہ کیفیت خوف دور فرمادی جس میں میں خود کو مبتلا پایا کرتا تھا۔ اب تو اگر میں رات کو شیر کے سامنے اس کے پنجر سے میں بھی واضا ہو جاؤں تو کچھ خوف محون نہیں کرتا۔

اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔ (سیدنا خالد بن ولیدر شنی الله عنه کا بیرواقعہ بالفاظ مختلفہ نسائی ، امام مالک اورامام احمد نے بھی روایت کیا ہے )۔

حدیث: حضرت ابوتیاح رحمه الله به روایت ب کتب بین: میں نے حضرت عبد الرحمٰن بن حبش متمی رضی الله عند به پوچها: کیا آب رسول الله عقیقه کی محبت میں رہ بین انہوں نے جواب دیا: ہاں رہا ہوں میں نے پوچها: جناب رسول الله عقیقهٔ نے اس رات کیا عمل فر مایا تحاجم رات جنول نے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تھی ؟ فر مانے گا۔ اس رات کیا عمل فر مایا تحاجم رات جنول نے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تھی ؟ فر مانے گا۔ اس رات

<sup>(1)</sup>معلوم ہوا آمویذ و نیر دلکسنااور گلے میں ڈالنا فعنرات سحا بدرخی اللہ مختم ہے ثابت ہے۔ ممانعت صرف ان آمویذ گنڈوں کی ہے جن میں شرکیہ اور فیر شرکی الغاظ استعمال کئے جائیں۔ شرک و ہدعت کے فاق ک درست ٹیمیں میں ۔ (متر تمر )

نيا طبن داديون اور چونيون سے نكل كر بھا گتے ہوئے رسول الله عليات پر مملر آور ہوئے - ان ميں شيطان بھى تھا، اس ك إنه من آگ كا انگارا تھا۔ وہ رسول الله عليه الله عليه كر چرہ انوركوجلانا چاہتا تھا۔ اى دوران ميں حضرت جر بل عليه اللام نے بإن بوركرض كى: اے محمد عليات الله التّامّة من شرق من يكورش كن بل هے: "أعُودُ بكليكتِ الله التّامّة مِن شَرِّ مَا حَلَقُ وَذُوزًا وَ بَرَاً ، وَمِن شَرِّ مَا يَنُولُ مِنَ السَّماء ، وَمِن شَرِّ مَا يَعُورُ جُ فِيْها وَمِن شَرِ فِتنَةِ اللّهِ التّامة وَمِن شَرِّ مَا كُن طَادِقِ الله طَادِقَ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَى السَّماء ، وَمِن شَرِّ مَا يَعُورُ جُ فِيْها وَمِن شَرِ فِتنَةِ اللّه التّامة وَمِن اللّه عَلَيْ وَمِن شَرِ مَا يَعُورُ عَلَى الله عَلَيْ وَمِن شَرِ مَا يَعُورُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ مَا يَكُورُ مَن عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى

۔ منزت عبدالرمن بن منتبش تمیمی نے فر مایا کہ (جب الفاظ مذکورہ آنخضرت علیہ نے پڑھے تو )ان کی آگ بجھ ٹی اور الفتارک وتعالی نے ان شیطانوں اور جنوں کو بیمگا دیا۔

۔ اے حضرت امام احمد اور ابویعلیٰ نے روایت کیا۔ دونوں کی اسنا دجیر ہیں۔علاوہ ازیں امام مالک نے مرسل اور نسائی نے اے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت خالد بن ولیدرضی الله عند بروایت به که آئیس به خوالی کی شکایت بوگی تو رسول الله علیه فی فرمایا کی شمیس ایستان کی تمیس الله علیه الله علیه فرمایا کی شمیس ایستان کی تمیس الله علیه کی فرمایا کرے۔ یہ الفاظ پڑھایا کرو: "الله مُم رَبُّ السُّنوب السَّبُع وَمَا اَصَّلَتُ، کُن لِی جَادًا مِن شَوِ السَّنوب السَّبُع وَمَا اَصَّلَتُ، کُن لِی جَادًا مِن شَوِ السُّنوب السَّبُع وَمَا اَصَّلَتُ، کُن لِی جَادًا مِن شَوِ السُّنوب السَّبُع وَمَا اَصَلَتُ، کُن لِی جَادًا مِن شَوِ خُلَقِكَ اَجْمَعِینَ اَن یَفُو طَ عَلَی اَحَد مِن مِنْهُمُ اَوْ اَن یَطُعٰی، عَوْ جَادُكَ وَتَبَارُكَ اسْسُكُ (اے میرے کوروگرا، اور ان کے اور برد خوالی دنیا کے پورے افراد کے باک! این تمام طوق کے شرب مجھے پناہ عظافر ہا کہ کی اور ان کے اور میر کے بوے افراد کے باک! این تمام طوق کے بڑا ویر کے براہ ویر کر ہے )۔ اسے کمیں ان میں روایت کیا۔ لفظ محرب میں اور اس کی اسادا کی راوی کے مواجید ہے۔ (بیروایت ترف کی مُراد کے بیں اور اس کی اسادا کی راوی کے مواجید ہے۔ (بیروایت ترف کی مُراد کے بیں اور اس کی اسادا کی راوی کے مواجید ہے۔ (بیروایت ترف کی میں کوریت کیا۔ کمی میں مواجید ہے۔ (بیروایت ترف کی کی کہ محضرت پرید ورض الله عند سے مردی ہے )۔

#### ترغيب

### گھر ہے مبجد وغیرہ کے لئے نگلنے اور مبجد میں داخل ہونے کی دعائیں

حدیث: حفرت سیرنا انس رضی الله عند بروایت به که جناب رسول الله عظیمی نی فرمایا: جب کوئی آدی اپ گر سے نکلتو میکلمات کہد لے: "بِسُمِ اللهِ تَوَ کُلُتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوُلَ وَلَا قُوَةَ اِلاَّ بِاللهِ،" (الله کنام سے نکلا ہوں، الله بی پر بحروسہ رکھتا ہوں قوت وطاقت فقط ای کے قضہ میں ہے)۔ اسے جواب میں کہا جاتا ہے: "حَسُبُكَ هُدِينَتَ وَكُفِينَتَ وَوُقِينَتَ وَتَنَخَى عَنْهُ الشَّيْطانُ" تيرے لئے الله كافى ہے، تَجِّم ہدایت لی، تیری کفایت فرمائی گی اور تجھے (شیطان کے مروفریب ) بجالیا گیا۔ ایسے آدی سے شیطان دور رہتا ہے۔

اے امام تر ندی نے روایت کیا اور حسن کہا۔ نسائی اور ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں اے روایت کیا۔ علاوہ ازیں میہ روایت این الله علاوہ ازیں میں روایت ابود اور نے بھی کی ہے۔ ابود اور کے الفاظ میے ہیں: فرمایا: '' جب کوئی آ دمی اپنے گھرے نظلے پھر کے: ''بیسم الله تو کَفَلُتُ عَلَی الله لاَ حَوْلَ وَلَا تُو َ اَلَّهُ بِاللّهِ ''اے کہا جاتا ہے: اس وقت تو نے ہدایت پائی، تیری کفایت فرما گئی اور تحقیم بچایا گیا، اور شیطان الیے شخص سے دور بھا گ جاتا ہے تو اسے دوسرا شیطان کہتا ہے: تھے ایسے شخص کے ساتھ کیا علاقہ ہوسکتا ہے جے ہدایت ل گئی، جے الله کا فی ہوگیا اور جے (تیرے داؤوفریب سے) محفوظ کر یا گیا''۔

حدیث: امیر المونین سیدنا حضرت عثان بن عفان رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول الله عظیمات فرمایا: جومسلمان بندہ اپنے گھر سے سفر کے اراد ہے سے یاکس اور غرض سے نکلے اور نکلتے وقت بیالفاظ کہد لے: "امّنتُ بالله، اِعْتَصَمْتُ بِالله، تَوَكَّلُهُ عَلَى الله، لَا حَولَ وَلاَ قُوَةً إِلاَّ بِالله، " (میں الله پرایمان لایا، میں نے الله کسم ماتھ خودکو وابستہ کیا اور میں نے الله پرجروسہ کیا۔ سب طاقتیں الله کو ہیں ) تو اسے اس سے بہتر رزق عطافر مایا جائے گاجس کے لئے سدکلاتھا۔

11.

 $\dot{p}_{i}$ 

اسے امام احدر حمد الله نے روایت فر مایا۔ ایک کے سواباتی راوی ثقه ہیں۔

امیدادر تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے چلا ہوں۔ تیرے غصہ سے بیخے اور تیری رضا حاصل کرنے کی غرض سے نکا ہوں۔ میں جھ سے سوال کرتا ہوں کہ جمجھے اپنی رحمت کے صدقہ میں نارجہنم سے بچالے )۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ستر ہزار فرشتے مزر فر مادیتا ہے جواس کے لئے دعائے معففرت کرتے ہیں اور اس کے نماز سے فارغ ہونے تک اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت ہے اس کی طرف متوجد ہتا ہے۔

ے وقت اے رزین نے ذکر کیا۔مصنف نے اے اصول کی کی کتاب میں نہیں دیکھا۔البتہ ابن ماجہ نے اے ایسی اساد کے ساتھ ردایت کیا جس میں گفتگو ہے۔مصنف کے شخت ابوالحسن رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا۔

حدیث: حضرت حیات بن شرق رحمالله به روایت به کمتے ہیں: حضرت عقبہ بن مسلم بے میری ملا قات ہوئی تو میں کے ان بے بوچھا: مجھے معلام ہوا ہے کہ آپ حضرت عبدالله بن عمر العامی رضی الله علی کہ اس معلام ہوا ہے کہ آپ حضرت عبدالله بن عمر و بن العامی رضی الله علی ہے ہوں کہ مسلم راضل ہوتے تو یہ کہتے تھے: "اَعُودُ بِاللّٰهِ الْعَطِيْمِ وَبِوَجَهِ الْکَرِيْمِ وَسُلُطَانِهِ الْقَدِيْمِ وَسُلُطَانِهِ الْقَدِيْمِ وَسُلُطَانِهِ الْقَدِيْمِ وَسُلُطَانِهِ الْقَدِيْمِ وَسُلُطَانِهِ الْقَدِيْمِ وَسُلُطَانِهِ الْقَدِيْمِ وَسُلُطَانِهِ اللّٰهِ الْعَطِيْمِ وَبِوَ جَدِيْمِ وَسُلُطَانِهِ الْقَدِيْمِ وَسُلُطَانِهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْمِ وَسُلُطَانِهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْمِ وَسُلُطَانِهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْمِ وَسُلُطَانِهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْمِ وَسُلُطَانِهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْمِ وَسُلُطَانِهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْلُهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ ا

حدیث: حضرت ابو ہریرہ وضی الته عند بروایت ہے، فرماتے ہیں: میں نے سنا: رسول الله عَلَيْكُ ارشاد فرمار ہے تھے: جربندہ اپنے گھرے مجد جانے کے لئے نظے پھر کہے: "اَعُودُ بِاللّٰهِ الْعَظِيمُ وَسُلُطَانِهِ الْقَدِيمُ مِنُ الشَّيْطُنِ الرَّجِيمُ، وَمُن اللّٰهُ وَوَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلِلّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ

اےرزین نے ذکر کیا ہے۔

حدیث: حضرت جابررضی الله عند ہے روایت ہے کہ انہوں نے نبی محترم میں کالیٹ کو یہ ارشاوفر ماتے ہوئے ساہے: جب کو آن آدمی اپنے گھریش واخل ہوتا ہے بھر راخل ہوتے وقت اور کھانا شروع کرتے وقت الله کا ذکر کرتا ہے تو شیطان (اپنے ساتھ شیطانوں ہے) کہتا ہے: آج یہاں تمہیں نہ ٹھکانہ ل سکتا ہے اور نہ کھانا، جب گھریش واخل ہوتے وقت بندہ الله کا ذکر میں کرتا تو شیطان کہتا ہیں کہتا ہے: ٹمیں کرتا تو شیطان کہتا ہے: تم نہائی کہتا ہے: تم کہانہ تو تمہیں حاصل ہوگیا۔ اور جب بندہ کھانے کے وقت بھی الله کا ذکر نمیں کرتا تو شیطان کہتا ہے: تم نے (اے شیطان کہتا ہے)

مسلم،ابوداؤر،ترندی،نسائی،ابن ماجه۔

ار دورود در مرد من ما تک رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی نے مجھ سے ارشاو فرمایا: حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ اے میٹے: جبتم اپنے اہل وعیال کے پاس جاؤ تو آئییں سلام (السلام علیم ورحمۃ الله و برکانۃ ) کہو۔اس سے تمہارے اپنے اوپر اورائل خانہ پر برکت ہوگی۔

اے امام ترفدی نے علی بن زید عن بن المسیب عنہ ہے دوایت کیا اور کہا: بیصدیث حسن صحیح غریب ہے۔

حدیث: حضرت سلمان فاری رضی الته عنہ نبی انور عظیفہ ہے دوایت فرماتے ہیں کہ آپ علیفہ نے فرایا: جس شخص کو پند ہوکہ شیطان اس کے پاس نہ کھانا کھا تھے، نہ آرام پا سکے اور نہ اس کے گھر ہیں رات گذار سکے تو اس جا ہے کہ جب گھر میں داخل ہوتو اہل خانہ کو السلام علیم کے اور کھانا شروع کرتے وقت پینسچہ اللّه الدّ خیلیفہ پڑھے۔ (طبرانی)

حدیث: حضرت ابو امامہ رضی الته عنہ ہے روایت ہے، آپ رسول الله علیفیفہ ہے راوی ہیں کہ آپ علیفیفہ نے فرایا:
تین اشخاص ہیں جواللہ عزوج ل کے ذمہ کرم پر ہیں نمبر 1 وہ آدی جواللہ عزوج ل کی راہ میں جہاد کے لکے نکلا، اللہ عزوج ل کے ذمہ کرم پر ہیں۔ نمبر 2 وہ آدی جواللہ عزوج ل کے ذمہ کرم پر ہے کہ اگر فوت ہوجا۔ کو تو جہاد میں اجر وفنیمت حاصل کی نہ کہ کر داخل ہو، یہ بھی اللہ عزوج ل کے ذمہ کرم پر ہے ( کہ اے ساتھ والیس لوٹائے۔ اور نمبر 3 وہ وہ نیزہ جوا پی اللہ عزوج اس کے ذمہ کرم پر ہے ( کہ اے ساتھ والیس لوٹائے۔ اور نمبر 3 وہ وہ نیزہ جوا پی سلام کہ کر داخل ہو، یہ بھی اللہ عزوج اس کے ذمہ کرم پر ہے ( کہ اے ساتھ والیس لوٹائے۔ اور نمبر 3 وہ وہ نیو ہے۔ گھر میں سلام کہ کر داخل ہو، یہ بھی اللہ عزوج اس کے ذمہ کرم پر ہے ( کہ اے ست میں داخل فرما دیا جائے)۔

اسے ابود او داور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت فر مایا۔

### ترغيب

# نماز میں یا بیرون نماز وسوسه پیدا ہوتو کیا پڑھاجائے؟

پیاں ماحمہ نے جیدا سناد کے ساتھو، ابویعلیٰ اور ہزار نے نیز طبرانی نے کبیر واوسط میں حضرت عبداللہ بن محرور منی اللہ عنما کی حدیث ہے روایت کیا۔

اے امام احمہ نے روایت کیا۔ اس کی اسناد جیرحسن ہے۔

حديث: حضرت الوجريره رضى الله عند بروايت ب، فربات بين: رسول الله عظينة فربايا: شيطان تم من يك كي بين أكراجتاب: تير ربوك في يدا كيام من يداكيام و كياب آكركتاب: تير رب كوكس في بيداكيام جبوه يداكيام و يداكيام و كياب الكراجي كم ين ينها كيام و ينها كيام و كياب و ينها كيام و كياب و ينها كيام و كياب و

اے بخاری، مسلم، ابوداؤ داورنسائی نے روایت کیا۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ: '' اے پڑھنا چاہیہ: اُمنَتُ بِللْهِ وَرَسُولِہ''۔ اور ابوداؤ داورنسائی کی ایک اور روایت میں ہے کہ: '' (ایک صورت میں) کہا کرو: اللهٔ اُحَدُّیْ اَللهٔ مَن الْعَمَٰیٰ یَّ لَمُ مِیْلُهُ وَلَمْ یَکُنُ لَکُ مُو اَللهٔ مَن الْعَمَٰیٰ یَا لَمُ کُلُونُ کُ وَلَمْ یَکُنُ لَکُ مُو اَللهٔ مَن اللهٔ مِن الله مِن اللهٔ مِن اللهٔ مَن اللهٔ مُن اللهٔ مَن اللهٔ مُن اللهٔ مَن اللهٔ مُن اللهٔ مَن اللهٔ مَن اللهٔ مَن اللهٔ مَن اللهٔ مُن اللهٔ مَن اللهُ مَن اللهُ

ب و پہتے ہے۔ حدیث: حضرت ابوزمیل ساک بن دلیدرضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: مُمیں نے حضرت ابن عباس رضی الله منظمات ایک موال کیا ممیں نے کہا: کوئی ایک و لیک چیز ہے جومکیں اپنے دل میں پاتا ہوں۔ انہوں نے کہا: وہ کیا ہے؟ میں نے کہا: تم بخدا، بیان میں کرسکا۔ فرمایا: کوئی شک پیدا ہوتا ہوگا۔ رادی کا بیان ہے کہ وہ نہس پڑے اور کہا: اس سے تو کوئی اسے ابوداؤ دنے روایت کیا۔

### تر عیب استغفار (1) کی فضیلت

(۱) منتفار کے تک میں الفامعان کی بار فاہ تک لدشتہ اناہوں کی معالی ما کمانہ یہ لفظ بنا ہے ''غفروُ'' ہے جم کے منی چیپانے کے ہوتے ہیں۔ای کے چینکا وفور کتے ہیں کہ وواجے مغز کو چیپائے ہوتا ہے۔استغفار کی برکت سے گناہ جیپ جاتے ہیں لینی معاف کرد بے جاتے ہیں۔قر آن تکیم میں متعدد آبات میں استغفار کا تحم اوراک کی برکا سے کا بیان فرمایا گیا چندا آیات ملاحظہ ہوں۔

نُبرُ: السَّقَعْهُ وُا مَنَّكُم ۚ إِنَّهُ كَانَ عَقَامًا الْ يُتُوسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ قِدْمُ مَامًا لَ قَ يُتُودُكُمْ بِأَمُوالِ وَ يَنِهُنَ وَيَجْعَلُ تَكُمْ جَفْتِ وَ يَجْعَلُ تَكُمْ إِنَّهُ وَالْحَارِيَةِ مِنْ وَيَجْعَلُ تَكُمْ مِنْ وَمُعَلِّمُ عَلَيْهُمْ فِي السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ قِدْمُ مَامًا لَهُ إِنْ السَّمَاءُ عَلَيْكُمْ قِدْمُ مَامُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمُعْلَ مُنْفُودُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمُعْلَ مُنْفُودُ وَمُعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمُعْلَمُ عَلَيْهُمْ فِي مُعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَلَمُ عَلَيْكُمْ فَيْعُولُ لَكُمْ فَيْعُولُ وَلَمُونُ وَيَعْمُونُ وَيَعْمَلُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي اللَّهِ عَلَيْكُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي عَلَيْكُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلِي السَّمَاءُ وَلَمُ عَلَيْكُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلِي السَّمَاءُ وَلَيْكُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلِي وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْتُكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَمُولِ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلِي وَاللَّهُ فَيَعْلِقُونُ وَيُعْلِقُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَهُ عَلَيْلُونُ وَيَعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُعَلِي وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلِلْمُ عَلَيْكُمْ وَالْمُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَّالِ وَالْمُعِلِي وَالْمُوالِ وَالْمُعِلِي وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُوالِقُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُوالِقُونُ وَالْمُعِلَّالِ وَالْمُوالِقُونُ وَالْمُعِلَّالُ السَّعْلُولُ وَالْمُعِلَّالُونُ عَلَيْكُولُونُ وَالْمُوالِقُونُ وَالْمُعِلَّالِ عَلَيْكُونُ وَالْمُولُولُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُوالِقُونُ وَالْمُولُولُونُ وَالْمُولُولُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعِلِي وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُ وَالْم

ترجہ: "(حضرت فوح علیے السلام الله کی بارگاہ میں اپنی نافر مان قوم کی شکایت کرتے ہوئے عُرش کرتے ہیں کہ نمیں نے آئیس محم دیا تھا) اپنے پروردگار کی پارگاہ میں استغفار کرو، وہ برامعاف فرمانے والا ہے۔ (استغفار کی برکت ہے) وہ تر پرآ سان سے موسلا دھار بارش برسائ تمہری دفر مائے گا۔ اور تمہم ارے لئے باغات بیدا کرے گا اور تمہمارے لئے نہریں جاری فرما دے گا'۔ (مگرقوم نہ مائی)۔

لْبِرِ2: وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعِيِّى بَهُمُ وَ أَنْتَ وْيُهِمْ ۖ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَتِّى بَهُمُ وَهُمُ يَسْتَغْفِرُونَ ⊙ (انفال:33)

ز بر: "اورانفه کی به شان نمیس که آمیس عذاب و بے حالا کله (ایس مجوب کریم علیقه ) آپ ان میں تشریف فر مامیں اورانفه آمیس عذاب و سیخ والامیس جبکه پیال کی بارگاه میں استعفار کر رہے ہوں'' ۔

أَمِرة: وَأَنِ السَّعَةُ فِي أُو ابَرَيَّامُ مُمَّ تُورُدُ إلِيهُ مِيمَةً عُكُمْ مَّسَّاعًا حَسَنًا إِنَّ اجَل مُستَّى وَيُوتِ كُلَّ وَي فَضْل فَضْلَهُ (مود: 3)

ر جمار الدور کردایند را به باستاها و بود ایند بیشت به است می توبید کرد، و مهمین ایک بدت مقرره ( زندگی یا قیامت ) تک انجهی طرح زندگی کی انتوال ساخف اندوز کرے گا۔ اور ہر نیک کرنے والے کواس کی تنگان یا دہ اجروثو اب عطافر مائے گا'۔

رة آبِاً تان سے موسلاد حاربارش برمائے گا۔ اور تہمیں پہلے نے نا وقوت عطافر مائے گا۔ اوراس سے بحرم بن کرمنٹ معرف نمرڈ نلقو جائے کہ دااللہ تھا اُنگہ قبض اِلدی فیڈو ڈٹٹ کم ٹیوٹ اُنٹ میٹ کہ اِنٹیکا فائسٹ نفیر کو کھٹ ٹیوٹر آلائی آلائی کی مجوز میں۔ اس ترجمہ: '' (حضرت صالح علیہ السلام تو تم اکتم استخفار دیتے ہوئے فرمارے میں) اسے بعری تو ما انتہا کی عادت کرو واس نے تہمین زمین سے پیدا کمیا اور تہمیں اس میں آباد کیا تو تم اس سے اپنے گئا ہول کی معانی ما گواور اس کے سامنے قبہ کرو۔ یہ تنگ میرار ب قریب ہے دماؤر کہ بنے ہاا، ہزائے۔

. نُبر6:فَسَيْحُ يِحَمُّهِ بَيْنِكَ وَاسْتَغْفِرُهُ ۚ انَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۞ (نُصر:3)

ر من البخارب كي تأوكر تا بوع السرك فتي بإداوراس ينظم منفرت كروب شك دوب كاتب تول فرمان والاب "-تركمن" البخارب كي تأوكرت بوع السرك فتي بإداوراس ينظم منفرت كروب شك دوب المارد (دار 1910)

نُمَرَدَ: وَمَنْ يَغُمُنُكُ مُوَّعًا أَوْ يَظْلِمُ مُفَّسُهُ مُنَّكُ مِنْ اللَّهَ يَجُولاللَّهَ عَفُوْكَ مَا تَحِيدُ ﴿ (مَا : 110) رحمه: "الرجوكِ فَي رقم لَل مرك يا في جان يظلم كريشينجي جرائله سے استغفار كرية و والنه كوششے والا مهر بان بائے كا معمون واردوا سے (متر جم) کروں۔ لبندا بھے ہے مانگا کرو، میں تنہیں عطافر ماؤں گا۔ تم سب گم کردہ راہ ہوسوائے اس کے جے ممیں ہدایت بخشوں (انبیاء اولیا علیہ م السلام اوردیگرموئن بندے ) تو تم جھے ہدایت کا سوال کرتے رہا کرو ہیں تنہیں سیدھی راہ چلاؤں گا۔ جو بندہ سے جان کر بھے ہے ہے گئنش اور بھوں تو بیں اس کی بخشش فرما دیتا ہوں۔ اور جھے کچھ پروائمیں۔ جان کر بھے ہوایت کا اس کے گناہ وچاہے کتے بھی ہوں ) اگر تمہارے اس کے گھا، وزندے ، مردے ، تر اور خنگ تم بیں سے بدترین آ دی کے دل پر جمع ہوجا میں (سب ہی بد بخت و نافر مان ہوجا میں ) تو بھی میری سلطنت میں ایک پھر کے پر کے برابراس سے کی واقعی نیں جمع ہوجا میں (سب ہی بد بخت و نافر مان ہوجا میں ) تو بھی میری سلطنت میں ایک پھر کے پر کے برابراس سے کی واقعی نیں ہوگئی۔ اور اگر تمہبارے پہلے ، پچھے ، زندے ، مردے ، تر اور خنگ تم میں میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوسکا۔ اگر کہ سب بھی نیک وارو پر ہیز گار بن جا کیں ) تو اس سے میری بادشانی میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوسکا۔ اگر کہ سب بھی ہو باتا ہوں نے مردے ، تر اور خنگ سب مجھے سے سوال کریں تی کہ جرایک اپنی میں اتن کی بھی ٹیس ہوتی ہو گاہوان کوعطافر مادوں تو اس سے میرے خزانوں میں اتن کی بھی ٹیس ہوتی ہو باتا ہوں والے کہنا ہوں۔ میری عطاقبی کلام اور میری سز ابھی کلام ہے ( یعنی ) میری شان ہے ہے کہ جب میں کوئی کام کرنا جا ہتا ہوں تو اے ہتا ہوں والے ہو جا تا ہے۔

ا ہے مسلم، تر ندی ، ابن ماجہ اور پیجی نے روایت کیا۔الفاظ پیجی کے ہیں۔ان کی اساد میں شہر بن حوشب اور ابر اہیم بن طہبان ہیں۔تر ندی نے اسے حسن قرار دیا۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عند کے روایت ہے، فرماتے ہیں: مئیں نے رسول الله علیہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: الله تعالی فرماتا ہے۔ اے این آدم! جب تک تو بھی ہے دوایت ہے، فرماتے ہیں: مئیں نے رسول الله علیہ کا اور بھی الله تعالی فرماتا ہے۔ اے این آدم! جب تک تو بھی کھی پروانہ ہوگی ( کہ میں ہے پرواہوں)۔ اے آدم کے بیٹے! اگر تیرے گناہ کنارہ آ سان تک پہنے جا کی ( زمین و آ سان کا درمیان تیرے گناہوں ہے بھر جائے ) پھر تو بھی ہے بخش طلب کرے، مئیں تیری بخش فی مادوں گا اور مجھے کوئی پرواؤییں ہوگی۔ اے این آدم! اگر تو زمین بھر خطائیں لئے میری بارگاہ میں حاضر ہو بھر جھے ہے یوں ملے کہ میرے ساتھ کی کوشریک نہ کیا ہو "اکر تنیتگذ بِقُر اَبِهَا مَغْفِرَةً"، تومیں زمین بھر عطائیں لئے تجھے ملوں گا۔ حسان خطائیں معاف فرمادوں گا )۔ (سب خطائیں معاف فرمادوں گا )۔

اے امام ترندی نے روایت کیا اور فر مایا: بیر حدیث حسن غریب ہے۔

حدیث: حفرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے۔ آپ نبی اکرم علیقہ سے راوی میں کہ آپ علیقہ نے فرمایا: ابلیس نے کہا تھا (جب مردود بارگاہ ہوا) اے الله! تیری عزت کی قتم ، مَیں تیرے بندوں کو اس وقت تک گراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی رومیں ان کے جسموں میں رہیں گی (یعنی زندگی بحر) تو الله نے فر مایا تھا: مجھے میری عزت وجلال کی قتم اِمیں ان کی بخشش فرما تار ہوں گا جب تک وہ مجھے ساتنظار کرتے رہیں گے۔

اے امام احمد و حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے فرمایا: بیصدیث صحح الا سناد ہے۔

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے میں که رسول الله عربی نے فرمایا: کیا تہمیں تمہاری بارال اوران کے علاج نہ بتا دول؟ ''الله إِنَّ دُاءَ كُمُ اللَّهُ فُونُ وَدَواَءَ كُمُ الرُّسْتِفُفَارُ '' من لوا تمہاری بیاریال گناہ میں اوران کا علاج استغفار ہے۔

ا ہے بیٹی نے روایت کیا۔اور حفزت قبادہ رضی الله عنه کا قول بھی بی روایت ہوا ہے جوزیادہ صح ہے۔

حدیث: حفرت عبدالله بن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْ فِی مایا: جو بندہ استغفار کواپنے کئے لازم کرلیتا ہے، الله تعالیٰ اس کا ہرغم دور کردیتا ہے۔ ہم شکل سے نگلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اورا سے ایسی جگہ سے دزق عطافر ما تا ہے کہ بیگران بھی نہیں کرسکتا (1)۔

اے ابوداؤ د، نسانی ، ابن ماجہ، حاکم اور پیمجی نے روایت کیا۔ سب کی روایت تھم بن مصعب سے ہاور حاکم کہتے ہیں کہ میحدیث تیج الا سنادے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن بررضی الله عند بروایت ب، فرمات میں: میں نے بی محترم علی الله عند مات میں الله عند بروایت به فرمات میں: میں نفر میں الله عند میں تجره طولی کا سامیہ کوئے سنا: 'طُولُ بی لِمَنْ وَجِدَ فِی صَحِیفَتِهِ اسْتِغْفَارٌ تَکِیْدٌ"، مبارک ب(یاختر تجری باجت میں تجره طولی کا سامیہ باس خوش نصیب کے لئے، جس کے نامرا عمال میں کترت سے استعفار کرنا درج ہو۔

اسے ابن ماجہ نے تیج اسناد کے ساتھ اور بہمتی نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت زبیر رضی الله عنه روایت ب کدر سول الله علین فی ایا: جے پند ہو کداس کا نامدا عمال اسے خوش کردے ''فَلَیْکُتِوْ فِیْهَا مِنَ الْاِسْتِغُفَار'' تواسے چاہے کداس میں کثرت سے استغفار کھھوائے۔

اہے بیمی نے ایسی اسناد کے ساتھ روایت کیا جس میں کوئی خرانی نہیں۔

حدیث: حضرت ام عصمه العوصیه رضی الله عنباے روایت ہے، فرماتی میں: رسول الله عنبی نے فرمایا: جب بھی کوئی معملیان بندہ گناہ کرتا ہے تو لکھنے والافرشتہ تین گھڑی تک کھنے سے رکار بتا ہے۔ اگر وہ بندہ اتی دیر میں اپنے گناہ کی معافی ما مگ لے تو فرشتہ یرگناہ نمیں کھتا اور قامت کے روز الله تعالی اس کوعذ اپنیس دے گا۔

اے حاکم نے روایت کیااور کہا کہ بیحدیث سیح الا سادے۔

حديث: حفرت ابو ہر يره رضى الله عنه جناب رسول الله عليه عند الله عليه عند عند الله عند جناب عليه الله عند جناب رسول الله عليه عند الله عند جناب رسول الله عليه عنده جنب

<sup>(1)</sup>ارشاد باری تعالی ہے:

وَمُونَيَّتُنِ النَّهِ يَهِ مُلِّلًا لَكُومُ وَيُرِزُ قُدُمُونَ حَيْثُ لا يَعْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكِّلُ عَلَ الله فَهُو حَسُبُهُ \* (طالق:2-3)

ترجمہ: "اورجواللہ عندور استفار کر ارتباعی الله اس کے لئے تجات کی راونکال دیتاہے۔ اوراے وہاں سے رز ق دیتاہے جہال سے اس کا گمان کل شہو۔ اور جواللہ ریکم و در کرے آواتھ اس کو کافی ہے'۔ (سترجم)

کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک میاہ فقط لگا دیا جاتا ہے۔اب اگر تو بدواستعفار کرلے تو اسے صاف کر دیا جاتا ہے اور اگر اور زیادہ گناہ کرتا ہے(اور پہلے گناہ کی تو ہم جمی نہیں کرتا) تو وہ میاہ نقط اس کے دل پر چھا جاتا ہے۔ بید ہی سیا ہی اور زنگ ہے جس کا ذکر الله تعالیٰ نے اپنے کلام میں فر مایا ہے کہ گلاً بیل ﷺ نگاؤ پھٹم مّا گانُو ایکٹیسِبُون ﴿ مطففین :14 ) ترجمہ:''ہرگر نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کے کرتو توں نے''۔

اے امام ترندی ، نسائی ، ابن ماجہ ، ابن حبان فی صحیحہ اور حاکم نے روایت کیا۔ ترندی نے فر مایا: بید عدیث حسن صحیح ہے۔ اور حاکم نے کہا: بید حدیث برشر ط مسلم صحیح ہے۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عند بروایت بی که رسول الله علی فی فی الله علی دلوں کے لئے بھی زنگ ہوتا ہے ( گناه ) جیستانیدزیگ آلود ہونا ہے اوراس کی صفائی استغفار کرتا ہے۔ ( بیمق )

حدیث: امیرالمومنین سید ناعلی مرتضیٰ رض الله عند و کرم الله وجهدا کریم سروایت ہے۔ فرماتے ہیں: نمیں ایسا آ دی تھا کہ جب میں رمول الله عنظینے کی کوئی حدیث بنا تو الله تعالی جھے اس کا نفع و بنا جنا جنا وہ دینا جا جنا۔ آپ علینے کے اصحاب رضی الله عنہ میں سے جب کوئی میر سرا منے حدیث بیان کرتا تو مئیں اس سے تم لیتا۔ جب وہ تم اٹھا تا تو میں تصدیق کرتا تھا۔ الله عنہ نے جا بیان کیا اور خفر سے ہیں: جھے سے حضرت ابو بکر رضی الله عنہ نے ایک حدیث بیان کی اور حضرت ابو بکر رضی الله عنہ نے جا بیان کیا ، انہوں نے فرمایا: مئیں نے رسول الله عنہ نے ایک کوئر مائے ہوئے سنا ہے: جو شخص ارتکاب گناہ کر بیٹھے، پھراچھی طرح وضو انہوں نے نے بھراتھی کوئر الله کیا رکھ میں استغفار کر سے تو الله تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کو بھر کیا ہے ہوئر الله بھائی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ پھر بیت کر یہ کوئر دورکعت نما زنفل اداکر سے پھر الله کی بارگاہ میں استغفار کر سے تو الله تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ پھر بیت کر بیت میں دوائو دہ تریزی ، نسانی ، این ماج اورا بن حبان نے اپنی تھی میں روایت کیا۔ بعض کے ہاں دورکعت نفل پڑھنے کاؤ کرکھ اورکھ کی بین روایت کیا۔ بعض کے ہاں دورکعت نفل پڑھنے کاؤ کر

نہیں۔امام تر ندی فرماتے ہیں: بیصدیث حسن غریب ہے۔اور بعض نے اس صدیث کوموتوف کہاہے۔ حدیث: حضرت بلال بن بیار بن زیر رضی الله عنہم سے روایت ہے، فرماتے ہیں: مجھ سے میرے والد نے میرے وادا سے صدیث بیان کی کہ انہوں نے رسول الله عیسی کو ارشا دفرماتے ہوئے سنا: جو بندہ پڑھے: ''اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الّٰذِی کَلَا إِلٰهَ

(1) يورى آيت مباركه مع ترجمه يه ب:

وَ الْآنِيْنَ ۚ إِذَا فَعَكُوا فَاحِثَةً ۚ أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُم ذَكُوه الله فَاسْتَغَفَرُه الذِّنُونِهِم وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا الله وَ لَمُ يُصِرُّوا عَلَمَا العَمَا فَعَلُوا وَهُمُ يَعْدُونَ هِنَ اللهُ فَالْمَعَالَمُ اللهُ فَالْمَعَلُوا وَهُمُ يَعِينُونَ ﴿ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّ

یں سرور اور دواوگ کہ جب کس پرے کا م کا ارتکاب کر بیٹیس یا پئی جانوں پڑھئم کرلیں تو الفاکو یاد کریں ( نماز پڑھیں ) پھراپنے گناہوں کی معانی مائنگیں اور الله کے مواکون ہے جو گناہ بخشے؟ اور اپنے کئے پراڑنہ جائیں جبکہ وہ اپنا گناہ گار ہونا جائے ہیں' ۔اس ہے آگلی آیت میں ایسے لوگوں کی معانی اور ان پرانعام واکر ام کاذکرے۔ارشادے:

اُولَیْكَ جَزَآ وَکُمْهُ مُغَفِّرَةٌ قِنْ مَنْ بَقِهُو جَنْتُ تَجْوِیُ مِنْ تَحْرِیَا اَلاَ نُنْهِ رُخْلِدِ نِیْنَ فِیْهَا ٔ وَفِعْهَ اَجْرُالْطِیایِیْنَ ﴿ ( ٱلْ مُران: 136 ) ترجمہ: '' ایسے لاکوں کے لئے بدلدان کے پروردگاری طرف ہے بخشش اورجنتی ہیں جن کے نیچ نہریں بہتی ہیں۔ وہ بیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔اور کیا بی ام جمایدلدے نیک مُل کرنے والوں کا''۔ (مترجم) إِذْ هُوَ الْحَىٰ الْقَيْوَا مُ وَ اَتُونُ إِلَيْهِ "(1)" عُفِو لَهُ وَإِنْ كَانَ فَوْ مِنَ الزَّحْفِ" ال كى مفرت فرمادل جائى گار دوميدان جهادت بھا گا ہوا ہو۔

۔ اے ابوداؤ داور ترندی نے روایت کیا۔ ترندی نے فرمایا: بیر حدیث غریب ہے۔ (حاکم نے بھی اسے حضرت ابن معود رضی اللہ عند کی حدیث سے روایت کیا اور بتایا کہ بیر بخار کی وسلم کی نثر الطّا کے مطابق صحیح ہے۔ حاکم کی روایت میں ہے کہ بیر الفاظ تین مرتبہ کہے جائمیں )۔

حدیث: حفرت انس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ میں تشریف لے جارب سے (بم بھی ساتھ سے) کہ فرمایا: "آب علیہ نے فرمایا: "آب علیہ نے فرمایا: اے سرتبہ پورا کراو۔ پھر حب ہم نے سر مرتبہ پڑھلیا تورسول الله علیہ نے فرمایا: جوم داور مورت ایک دن میں سرم رتبہ الله ہے استفاد کرلے، الله تعالی اس کے سات سوگراہ بخش دیتا ہے اور دہ مردیا عورت تو محروم ونام راد ہوگیا جوایک دن رات میں سات سوے بھی زیادہ گناہ کرلے (اور استغفار نہ کرے)۔

اے ابن الی الدنیا ہیم فی اور اصبهانی نے روایت کیا۔

حديث: حضرت انس رضى الته عنه بى سے الته تعالى كاس فر مان كى بار بى مل مروى ج - فَتَكَفَّى أَدُهُ مِنْ مَّ تِه كَلِمُ تُو فَتَاكَ عَلَيْهُ وَ فَتَلَا عَلَيْهُ وَ فَكَالَكُ عَلَيْهُ وَ فَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

<sup>(2)</sup> ترجر: "میں الله سے گنا تول کی معانی چاہتا ہوں جس کے مواکوئی اائن عمادت ٹیس جو بھیشہ سے اور بھیشہ زند واور قائم ہے۔ اور ٹیس ای کی ہار گاہ ش آئندہ گنا کرنے سے تو کرتا ہوا !" (مترجم )

<sup>(1)</sup> میں معنوب سامی کے مربہ (1) میں معنوب آوم ملیہ السام کوانفہ تعالیٰ کی طرف ہے جو کل ہے گئے تھے وہ کیا تھے؟اس بارے میں ٹووٹر آن مجیوٹر ہاتا ہے: معنرے آوم دواغیبا السام نے فرخ برکن

رُهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَتَغَيْرُ لِنَّا وَتَزِحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَدِيثِ كَ

میرے پروردگار! تیری ذات پاک ہے اور تعریف تیرے ہی لئے ہے، مئیں نے براکام کیا اوراپی جان پرظلم کیا۔ ججھے معاف کردے۔ تو ہی بہترین معاف کرنے والا ہے۔ تیرے سواکوئی معبوذ نیس، تیری ذات پاک ہے تیرے لئے تھ ہے۔ مُیس نے براممل کیا اوراپی جان پرزیادتی کی۔ جھ پردم فر ماکہ تو ہی ارحم الراحمین ہے۔ تیرے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں۔ تو پاک ہے اور تھ کاما لک ہے۔ میں نے براممل کیا اوراپی جان پڑھلم کرلیا۔ لیس میری تو بہ قبول فرما۔ تو ہی بہت تو بہ قبول فرمانے والا ممربان ہے'')۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ یہ نبی پاک علیق سے مروی ہے لیکن آئیس اس میں شک ہوگیا۔

ا ہے بہتی نے روایت کیا۔اس کی اساد میں ایک راوی کا حال مجھے صاحب کتاب کو ) معلوم نہیں۔

حدیث: حضرت محمد بن عبدالله بن محمد بن جابر بن عبدالله رضی الله عنهم اپنے والد ماجد ہے، وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انبوں نے فرمایا: ایک خص رسول الله علیہ کی خدمت اقدی میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: ہائے میرے گناہ، ہائے افسوس میرے گناہ، انسان نے بیالفاظ دویا تین دفعہ کہ ۔ تو رسول الله علیہ علیہ نے فرمایا: اے بندے: یہ کہہ: "اَللَّهُمَّ مَرَّ مَعْفِرَ تُكَ اَوْسَعُ مِنْ دُنُوبِی وَدَحْمَتُكَ اَدْ جی عِنْدِی مِنْ عَمِلی، " (اے میرے پالنے والے! تیری بخشش میرے گناہوں کے ہیں وسیع ہے اور میرے زد مک اے ممل کی نبیت تیری رحمت کی زیادہ امیدے )۔

اے حاکم نے روایت کیااور کہا:اس کے راوی مدنی میں ۔کوئی الیانہیں جوجرح کے ساتھ معروف ہو۔

حدیث: حضرت براء رضی الله عندے روایت ہے کہ انہیں ایک آ دی نے کہا: (الله تعالیٰ کے فر مان) وَ لا تُکُوُّوْ ابِا یُوینکُمْ اِلَى التَّهُ لُکُکَةِ (البقرة:195)، (خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو) کیا وہ خض مراو ہے جو دشمن سے مقابلہ کرے چراس سے جنگ کرتا تمل ہوجائے؟ انہوں نے جواب دیا: نہیں، بلکہ وہ خض مراو ہے جو گناہ کرلے پھر کہے کہ الله تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ (رصت خداوندی سے مایوں ہوجائے کہ یہ کفرے)۔

اے حام نے موقو فاروایت کیا۔اورفر مایا: بیحدیث برشرط شخین صحح ہے۔

### ترغيب

کثرت سے دعا(1) کرنااوراس کی فضیلت

(1) دخال دعوی کے ماخوذ ہے ،اس کے معنی میں مایز ہی ہے مائٹمانہ مدد چاہنا، پکارنا ، نام رکتنا ،اتارہا، خواہش کرنا ،وابوت کرنا ،وابا و فیمرہ اصطلاح شریعت شما بغدول کا اسپتا پروردگارے بخروائلساری کے ساتھ اسے اپنا معمود تجھ کرعرش وسع وٹس کرنا دعا کہاتا ہے۔ اس کے دعاصرف اور مسرف انتہ میں شاند ہی سے کما جاتی ہے۔ کسی اور سے دعا کرنا جائز ٹیمیں برقر آن پاک میں دعامائٹے کا تھم گئی آیات میں وارد ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

فَإِذَاسَالَكَ عِبَادِينُ عَنِي فَإِنْ قَدِيبٌ مُ إِنِيبُ مُ إِنِيبُ دَعُولَةَ اللّهَ اعِ إِذَادَعَانِ فَلْيَسْتَجِينُبُوالِ وَلِيُوْمِنُوا إِنْ لَعَلَمْهُمُ يَرْشُونَ وَلَا تَرَوْمَ (186)

تر بھر:'' اور (اے مجوب ﷺ کہتے آپ ہے میرے بندے میرے بارے میں اوچین قریمی قریب؛وں۔ دعا کرنے والے کی دیا قبول فرنا کا بول جب وہ مجھے دعا کرے انہیں جائے کے میر انکم مائیں اور مجھ پرانمان انا میں کہ جرائے پائیں''۔

أَدْعُوا اللَّهُ مُتَعَلَّمُ مَنْ اللَّهُ عَلَقَتُ إِنَّا فَالْأَيْدِ اللَّهُ مُعَتَّدِ مِنْ الرَّاف: 55)

وَادْعُوْدُخُوْ فَاوَطَهُمَّا ۗ إِنَّ مَحْتَ اللَّهِ قَوِيْكِ فِنَ الْمُغْسِنِينَ\ الراف:56)

تر ثمیرنا اوراس الله به و ما کروؤرت بوت اورامیدر کتے بوٹ بے ٹک اس کی رحت یکوں کے تب ہے '۔ فَقَالَ مَن بِکُمُ اوْغُوزِیِّ مَنْجُ بِاللَّهِ مِن اَلْنَ مِنْ مِیْسَتَکْبُورُونَ عَنْ جِبَادُونِی مِنْکُونَ جَهُمُ وَخُورِیْنَ الْمُوسِ (60)

ر من پیشماد عوق . سیوباندم این ان بین بیستدورت من به در این باد به این باد در د. ترجمه!" اورتهبارایدوردکارفریا تا به بختید و ما کرو بیس قبول فریاؤل کایب شک وجه می خوادت ( و ما کرنے ) کے بیک ک مرجمه!" اورتهبارایدوردکارفریا تا بینه بختید و ما کرو بیس قبول فریاؤل کایب شک

داخل ہوں گے''۔ (مترجم)

بھیک ہائگیں اورمئیں ہر مانگنےوالے کا سوال پورا کردوں تو اس ہے میرے خزانوں میں اتنی کی بھی واقع نہیں ہوگی جتنی کی سوئی سمندرکے پانی میں کرتی ہے جب اس کوڈ بویا جائے۔اے میرے بندوا پیتمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں مئیں شار کر کے رکھ رہا ہوں پھر (روز قیامت) تنہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔لہٰذا جوکوئی نیکی کا کام پالے،اے الله کی حمد کرنی جائے۔اور جواس کے سوا( گناہ) یائے تواسے صرف اپنے ہی نفس کو ملامت کرنی جائے۔

اے مسلم نے روایت کیااورالفاظ بھی مسلم ہی کے ہیں (نیز تر مذی ،ابن ماجداور یہ بی پی نیز الفاظ کے اختلاف کے ساتھ اے روایت کیا)۔

حدیث: حضرت الوہر یرہ وضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیمہ نے فرمایا: الله عزوج کی فرماتا ہے: "اَنَّا عِنْكَ ظَنِّ عَبُدِى بِي وَاَنَّا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي" میں اپنے بندے کے گمان کے نز دیک ہوتا ہوں جووہ میرے بارے میں رکھتا ہے۔ (جیسا میرے بارے میں گمان رکھے گاویسا ہی میں اس سلوک فرماؤں گا) اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ سے دعاما نگتا ہے۔

بخاری،مسلم، ترندی،نسائی،ابن ماجه،الفاظمسلم کے ہیں۔

حدیث: حضرت نعمان بن بشررض الله عنهما، نبی کریم عینی که سراوی بین که آپ عینی نه فرمایا: "اَلَّذَعَاءُ هُوَالْعِبَادَةُ" دعا عبادت بی ہے۔ بھریہ آیت کریمہ تلاوت فرمانی: وَ قَالَ مَن بُکُمُ اُدُعُونِیَ اَسْتَجِبُ لَکُمْ ۖ إِنَّ الَّذِنِیْنَ یَسْتَکُووُونَ عَنْ عِبَادَیْنَ سَیَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَخِدِیْنَ (المومن:60)" اور تمہارے پروردگار نے فرمایا: مجھے دعا کرو، مَیں قبول فرماؤں گا۔ بِشک جولوگ میری عبادت سے تعبر کرتے ہیں وہ ذیل موکز جہنم میں دائل مول کے"۔

اے ابوداؤد، ترندی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان فی صیحہ اور حاکم نے روایت کیا۔ الفاظ ترندی کے ہیں اور آپ فرماتے میں کہ بیرحدیث حسن صیح ہے۔ اور حاکم فرماتے ہیں: صیح الاسناد ہے۔

حديث: حضرت ابو ہريره رضى الله عند بروايت بكر رمول الله عَلَيْقَة في مايا: جميد پند ہوكي مصائب وآلام كه وقت الله الله عَلَيْكُ في من كثرت بوعا الله عَلَيْكُ في من كثرت بوعا الله عَلَيْكُ في من كثرت بوعا كمار كى دعا قبول فرمائ، "فَكُمُ كُثِيرٌ مِنَ اللهُ عَلَاء في المرَّحَآء " اس جا ہيك كه صحت و كشار كي ميں كثرت بوعا كماكر ب

ا ہے تر ندی نے اور حاکم نے حضرت ابو ہر ہرہ اور حضرت سلمان رضی اللّٰہ عنہ کی حدیث ہے روایت کیا اور دونوں کے بارے میں صحیح الا سنادکہا۔

حدیث: اور انہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَلِی فَ فرمایا: "لَیْسَ شَیُّ اَکُرُمْ عَلَی اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ مِنَ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَا عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ

۔ اے امام ترندی، ابن ماجہ، ابن حبان فی صحیحہ اور حاکم نے روایت کیا۔ ترندی نے کہا: بیرحدیث غریب ہے۔ اور حاکم کتے میں: صحیح الا سنادے۔ حدیث: حضرت عبادہ بن صامت رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله عنظیف نے فریایا: زمین پر جومسلمان بھی الله تفاق ہے نمائی ہے دعاکرے، وہ جو کچھ مائے الله سے عطافر ما تا ہے۔ یاای جیسی کوئی مصیبت آس سے دورفر ما دیتا ہے۔ جب تک کہ کی گناہ کی یاقطع حرمی کے بارے دعا نہ کرے۔ اس پرلوگوں میں اے ایک شخص نے عرض کیا: پھر تو ہم بہت زیادہ دعا کمیں کریں گے۔ رسول الله عیلیت نے فرمایا: الله تعالی بہت زیادہ قبول فرمائے گا۔

۔ اے امان تر ندی اور حاکم نے روایت کیا۔ امام تر ندی نے فر مایا: بیر حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ الفاظ بھی انہیں کے ہیں۔ اور حاکم نے صحیح الا سناد کہا۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ درضی الله عنہ ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیظے نے فرمایا: جو مسلمان اپنا چہر والته عزو جل کی بارگاہ میں کس سوال کے وقت اٹھا تا ہے ( دعا کرتا ہے ) تو الله اس کا سوال پورا فرما دیتا ہے۔ یا تو اس وقت جلد ہی اس کی مقبولیت ظاہر ہوجاتی ہے۔ یا بھرآ خرت کے لئے اسے ذخیرہ فرمادیتا ہے۔

اے امام احدر حمدالتہ نے الی اساد کے ساتھ روایت کیا جس میں کوئی نقص نہیں۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الته عنہ ہے روایت ہے کہ نبی سرور عظیفیے نے فربایا: جو بندہ مسلم ایسی دعا کر ہے جس میں گناہ اور قطع رحی کی کوئی بات شامل نہ ہوتو الله تعالی تین چیز وں ہے کوئی ایک ضرورا سے عطا فربا تا ہے۔ نمبر 1 یا تو اس کی دعا کا بیجہ جلد ہی اس کی زندگی میں ظاہر ہوجا تا ہے۔ نمبر 2 یا الله کریم اس کی دعا کو آخرت کر گئے ذخیرہ بنادیتا ہے اور نمبر 3 یا پھر اس جسی کوئی مصیبت اس بند سے دور فرمادیتا ہے۔ صحابہ رضی الله عظیم ہوئے: تب تو ہم بہت (دعا کیس) کریں گے۔ سید عالم علیف نے فرمایا: الله بھی بہت تبول فرمانے والا (یا عطا فرمانے والا) ہے۔

 ظاہر فرمادی تقی۔ اور تونے فلال فلال دن مجھے اپنی کی اور حاجت براری کے لئے دعا کی تقی تو تو نے اسے پورا ہوتے نہ
دیکھا تھا؟ عرض کرے گا: ہاں میرے پروردگار ارشاد فرمائے گا: اس کے عوض میں ممیں نے جنت میں فلال فلال چیز تیرے
واسطے بحق فرمادی ہے۔ جناب رسول الله علیہ نے فرمایا: بندہ مومن نے جو جو بھی دنیا ہی میں ہوں اما کی ہوگی ، الله تعالی کوئی باتی نہ
چھوڑے گا بلکہ سب کے بارے میں ارشاد فرمائے گا کہ یا تو اس نے اسے دنیا ہی میں پورا فرما دیا تھا یا اسے اس کے لئے
آخرت میں ذخیرہ (Stock) بناویا تھا۔ سرورعالم علیہ خلیج فرماتے میں: (اپنے آخرت کے ذخائر دکیے کر) مومن اس جگہ کے
گا کاش! دنیا میں اس کی کوئی دعا قبول نے فرمائی گئی ہوتی (سب کا بدلد آج بیاں یا تا)۔

اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت انس رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی نے فرمایا: دعا کرنے میں عاجز نہ ہوجاؤ (سستی نہ کرود عاکمیں کرتے رہو) اس لئے کہ دعا کی موجودگی میں کوئی حض ہلاکت میں ہرگر نہیں پڑسکتا۔

اے ابن حبان نے اپن سیح میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے اسے سیح الا سناد کہا۔

حديث: سيدنا الوجريره وضى الله عند بروايت ب فرمات بين كدرسول الله عليه على كان عالى ثان ب: "اَللَّهُ عَاءُ سِلَاحُ النُّوْمِنِ وَعِمَادُ اللَّيْنِ وَنُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْآرُضِ" وعابنده مؤى كاسلحه ب، دين كاستون اورآ سانول اور زمينول كانور ب -

اے حاکم نے روایت کر کے فر مایا : بیرحدیث میچ الا سنا دہے۔ ابو یعلیٰ نے بھی اسے حضرت علی رصی الله عند کی حدیث ہے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابن عمرض الله عنجما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عنظیقے نے فرمایا: تم میں ہے جس کے لئے دغا ( کی قبولیت ) کا دروازہ کھول دیا گیا، اس کے لئے رحمت کے کئی دروازے کھول دیے گئے۔ الله تعالیٰ ہے دعا ئیں مانگی جاتے ہیں:
جاتی ہیں ان میں اسے سب سے زیادہ پہند ہے کہ اس سے (دنیاوآ خرت کی ) عافیت کا سوال کیا جائے۔ راوی فرماتے ہیں:
رسول الله عقیقی نے فرمایا: بے شک دعا ان مصائب کے لئے مفید ہے جونا زل ہوچکیس ( کہ اس کی برکت سے دور ہول گی)
اور ان کے لئے بھی جوابھی نازل نہیں ہوئیں ( کہ نزول سے پہلے ہی دور ہوجا کیں گی)" فَعَلَیْکُمْ عِبَادَ اللّٰهِ بِاللَّاعَاءِ" لبندا
اے بندگان خدا! دعا کرنالازم پکڑلو۔

ا سے ترنہ کی اور حاکم نے روایت کیا۔ (ترنہ کی نے فرمایا: بیصدیث غریب ہے اور حاکم نے میجے الا سناو قرار دیا)۔ حدیث: حضرت سلمان رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول الله علی اللہ علی فرمان شریف ہے: الله تعالی برا باحیا، برا کرم فرمانے والا ہے۔ جب بندہ اس کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا تا ہے تو اسے حیا آتی ہے کہ اُنہیں خالی نامرادوا پس لوٹادے۔ ے ابوداؤد، ترندی، ابن ماجہ، ابن حبان فی صیحہ اور حاکم نے روایت کیا۔ الفاظ ترندی کے ہیں اور انہوں نے اسے دن قرار دیا ہے۔ حاکم کہتے ہیں: بیر حدیث برشرائط بخاری و مسلم صیحے ہے۔ (حاکم کی حضرت انس رضی الله عنہ سے مردی حدیث کا منہوم بھی یہی ہے۔ اسے حاکم نے صحح الا ساد کہاہے )۔

حدیث: حضرت عبدالله بن معودرض الله عند بروایت به فرماتے ہیں: رسول الله علی فی نے فرمایا: جے شک دتی و بیات پنجی آواس نے پیلوگوں کے سامنے چیش کردی (لوگوں سے مانگنا سوال کرنا شروع کردیا) اس کی شک دتی دورنہ ہوگی۔ اور جو مخص فقر وفاقد کا شکار ہوا بھراس نے اسے الله که نیوزق منظم فقر وفاقد کا شکار ہوا بھراس نے اسے الله که نیوزق عالمی الله که نیوزق عالمی الله کا میروز و الله کا میروزق کے الله کا میروزق کا دورہونے کی دعاکی است جلد یا بدیر ضرور در قرع طافر مادے گا۔

ا ایدواو در تر ندی اور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نصحے کہااور تر ندی نے فر مایا: حسن صحح ثابت ہے۔

حدیث: حفرت ثوبان رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْتُ فَفر مایا: تقدیر (معلق) کو صرف دعا بی ٹال سکتی ہے۔ عمر میں صرف نیکی ہے ہی اضافہ ہو سکتا ہے اور آ دمی رزق ہے محروم اپنے گنا ہوں کی وجہ ہے ہوتا ہے جن کاوہ ارتکاب کرتا ہے۔

ا نے ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔ الفاظ حاکم کے ہیں اور انہوں نے اسے میح الا ساد کہا ہے۔ آ حدیث: حضرت سیدہ ام الموشین عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا ہے روایت ہے، فرماتی ہیں: رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: احتیاط وخوف تقدیر ہے بچانہیں سکتے ۔ وعانازل شدہ اور آئندہ نازل ہونے والی مصیبتوں میں فائدہ مندہوتی ہے۔ اور مصیبت نازل ہوتی ہے تو وعااس کا مقابلہ کرتی ہے۔ پھر قیامت تک ان کی شتی ہوتی رہتی ہے۔ (بلاومصیبت آنا جا ہتی ہے اور وعااے روکتی رہتی ہے)۔ اسے ہزار ، طبر انی اور حاکم نے اروایت کیا۔ حاکم نے اسے میح الا ساد کہا۔

حديث: حضرت سلمان فارى رضى الله عند بروايت بكرسول الله عَيْكَ فرمايا: "لا يَدُدُ الْقَصَاءُ إِذَّ اللَّعَاءُ وَلَا اللَّعَاءُ وَلاَ يَدِيدُ الْعُسُولِ اللهُ عَلَيْكَ مِن الْعُدُولِ اللهُ عَلَيْكَ مِن الفافيرِ اللهُ اللَّهِ اللهُ عَلَيْكِ مَن اللهُ عَلَيْكَ مَن اللهُ عَلَيْكِ مَن اللهُ عَلَيْكِ مَن اللهُ عَلَيْكِ مَن اللهُ عَلَيْكُ مِن اللهُ عَلَيْكُ مِن اللهُ عَلَيْكُ مَن اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مِن اللهُ عَلَيْكُ مِن اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مِن اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مِن اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَي اللهُ عَلَيْكُ مِن اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مِن اللهُ عَلَيْكُ مِن اللهُ عَلَيْكُ مِن اللهُ عَلَيْكُ مِن اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ مِن اللّهُ عَلَيْكُ مِن اللّهُ عَلَيْكُ مِن اللّهُ عَلَيْكُ مِن اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مِن اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ مِن اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَل

اسامام ترندي نے روایت کیااور فر مایا: بیصدیث حسن غریب ہے۔

حدیث: حضرت ابن مسعود رضی الله عند به روایت به فرماتے بین: رسول الله علی نے فریایا: الله به اس کافشل حدیث: حضرت ابن مسعود رضی الله عند به روایت به فرماتے بین: رسول الله علی اور افضل عبادت (الله ب) فراخی و مانگته رمور کیونکہ الله تعالیٰ کویہ بات بہت پسند به که اس به اس کافضل مانگا جائے اور افضل عبادت (الله به ) فراخی و خوشحالی کا اتظار کرنا ہے۔ اسے تر فدی اور ابن الی الدنیائے روایت کیا۔

حدیث: حفرت انس رضی الله عنه بروایت ب کدرسول الله علیه فی فرمایا: "اَلَّذُعَاءُ مُنْخُ الْعِبَادِةِ" دعاعبادت کا مغرب استرندی نے روایت کیا اور فرمایا: بیعدیث غریب ہے۔

رے سے رمدن سے روز یہ پر اللہ اللہ عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ نے فرمایا: کیا تمہیں اسی چز حدیث: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ نے فرمایا: کیا تمہیں اسی چز کی طرف رہنمائی نہ فرماؤں جو تہمیں تہارے دشنوں سے نجات دلائے اور تمہارے رزق و تنظ کرے؟ (وہ یہ ہے کہ ) اپنی راتوں اور اپنے دنوں میں الله تعالیٰ سے (1) دعا کرتے رہا کرو۔'' فَإِنَّ الذَّعَاءَ سِلَاحُ الْمُوْمِنِ'' اس کئے کہ دعا بندہ مومن کا سلحہ ہے۔ اے ابو یعلیٰ نے روایت کیا ہے۔

#### تزغيب

## دعاکن الفاظ سے شروع کی جائے؟ اسم اعظم کیاہے؟

اے ابوداؤ د، ترندی ، این ماجہ ، ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔ ترندی نے اسے حسن قر اردیا اور حاکم نے فرمایا : بخاری وسلم کی شرائط برصح ہے۔

حديث: حضرت معاذبن جبل رضى الله عند روايت ب، فرماتي بين: بى اكرم عَيَّ فَ الكَ خُف كوسنا جوكهد مهاتها: " يَا ذَا الْجَدَلَالِ وَالْإِكُواَ مِنْ السَّعُجِيْبَ لَكَ " يَا ذَا الْجَدَلَالِ وَالْإِكُواَ مِنْ اللهَ عَلَيْكَ فَ فَر مايا: " قَدِ السُتُجِيْبَ لَكَ فَسَلُ" تيرى دعا قبول فرما في اللهُ عَلَى بياب ) و

اے امام ترندی نے روایت کیااور فر مایا: پیحدیث حسن ہے۔

حدیث: حضرت ابوالمامدرضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَیْنِی نے فرمایا: الله تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جواس شخص کے ساتھ مقرر فرمایا گیا ہے جو کہتا ہے: "یا اُز حَمَّ الوَّا جِییْنَ "(اے سب سے بڑھ کرم فرمانے والے)۔ جو شخص بیالفاظ تین مرتبہ کج، بیفرشتہ اے کہتا ہے: "اِنَّ اُدْحَمَ الوَّاجِییْنَ قَدُ اَقْبَلَ عَلَیْكَ فَسَلٌ " بِ تَنَّ ارْحَمَ الرَّاجِییْنَ قَدُ اَقْبَلَ عَلَیْكَ فَسَلٌ " بِ تَنَ ارْحَمَ الرَّاجِییْنَ قَدُ اَقْبَلَ عَلَیْكَ فَسَلٌ " بِ تَنَ ارْحَمَ الرَّاجِینَ تیری جانب (اپنی رحمت کے ساتھ) تو جفر ماہے۔ مانگ کے (جوجا بتا ہے)۔ عالم۔

<sup>(1)</sup> تبولیت دعاکے لئے دعاکے اول،آخراور درمیان میں درود پاک پڑھ لیما جا ہے۔ (مترجم)

<sup>(2)</sup> يعنى ان الفاظ خدكوره مين اسم المقلم ب- جس كوسيله ب وال كما حمل الله عن الله عن الله الله الله عن اسم القلم ب- (مترجم)

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: (ایک دفعہ) نی کریم عیلی الوعیاش زید بن صامت زرتی رضی الله عند کے پاس سے گذرے جبحہ وہ نماز پڑھ کریے دعا کر رہے تھے: "اَللَّهُمْ اَیْنی اَسْنَلُكَ بِانَ لَكَ الْهُحَدُ لَا اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُمْ اَیْنی اَسْنَلُكَ بِانَ لَكَ الْهُحَدُ لَا اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُمُ اِیْنی اَسْنَلُكَ بِانَ لَكَ اللّٰهُمَ اللّٰهُ اِللّٰهُمْ اِللّٰهُ اِللّٰهُمُ اِللّٰهُ اِللّٰهُمُ اِللّٰهُمُ اللّٰهُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّ

ا سے امام احمد ابن ماجہ نے روایت کیا۔الفاظ امام صاحب کے ہیں۔علاوہ ازیں الوداؤد ، نسائی ، ابن حبان فی صیحہ اور عاکم نے روایت کیا۔ان چاروں نے یا حقیٰ یا قَیُومُ کے الفاظ بھی زائد کئے ہیں۔ عاکم نے اسے برشر اسلم حج ہما یا اوراپی ایک روایت میں بیدالفاظ زائدروایت کئے:''اَسُنلُكَ الْجَنْفَةَ وَاَعُودُ بِكَ مِنَ النَّادِ" (میں جھے جنت کا سوال کرتا ہول اورآگ ہے تیمی بیاہ مانگذا ہوں )۔

حدیث: حضرت سری بن یکی رضی الله عنه تبیله بن طے کا یک صاحب روایت کرتے ہیں اور ان کے لئے دعائے خیر بھی فرماتے ہیں۔ خیر بھی فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں : انہوں نے فرمایا: ممیں الله عزوجل سے سوال کیا کرتا تھا کہ جھے اپنا وہ اسم دکھا وے جس کے ویلہ سے دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر مَیں نے آسان کے ستاروں میں کھا ہوا دیکھا: ''یا بَدِینَعَ السَّمَوٰتِ وَالدَّدُضِ، یَا ذَالْجُولَالِ وَالْاِکُولَ اللهِ عَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَدِلاً مِن کے ستاروں میں کھا ہوا دیکھا: ''یا بَدِینَعَ السَّمَوٰتِ وَالدَّدُضِ، یَا ذَالْجُولَالِ وَالْاکُولُولُ وَالْاکُولَ وَالْاکُولَ اللهِ مَدِلاً مِن کے استاروں میں کھا ہوا دیکھا: ''یا بَدِینَعَ السَّمَوٰتِ وَالدَّدُضِ، یَا

ائے ابویلی نے روایت کیا۔اس کے راوی ثقہ ہیں۔

ا عظر انی نے بیراور اوسط میں انداوس کے ساتھ روایت کیا۔ حدیث: حضرت اساء بنت بریدرضی الله عنها سے روایت ہے کہ نی اعظم علیہ نے فرمایا: الله تعالیٰ کا اسم اعظم ان رو حدیث: حضرت اساء بنت بریدرضی الله عنها سے روایت ہے کہ نی اعظم علیہ نے فرمایا: الله تعالیٰ کا اسم اعظم ان روتم ا آتیوں میں ہے۔ وَ اِلْهُ کُمُّ اِللَّهُ وَّاحِدٌ ۚ لَا إِللَّهُ إِللَّهُ وَالْتَرْحُمُنُ الرَّحِيمُ (بقرہ: 163) ترجمہ: ''اورتم بارامعبود ایک ہی معبود ے، اس کے سواکوئی معبود نہیں، وہی بڑی رحمت والا بڑا مہر بان ہے'')۔ اور الله کُرَّ اللهُ وَالَّا لُهُوَ الْلَهِیُ الْقَیْدُومُ ﴿ ( ٱلْ عمر اِن ) ترجمہ:'' اللہ ہے، حس کے سواکوئی معبود نہیں جوخود ہمیشہ زندہ، اور ول کوقائم رکھنے والا ہے''۔ اے ابوداؤد مرترندی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ ترندی نے کہا کہ بیر صدیث حسن صحیح ہے۔

حديث: حفرت ام المومنين سيره عا كثير صديقة رضى الله عنها بروايت ب، فرماتي بين: مين نے سنا كدرسول الله عيلية ال الفاظ كما تهدعا فرمار ب تتى: "اللَّهُمَّ إنِّي اَسْتَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الْآحَبِّ اللَّيكَ الَّذِي إذًا دُعِيْتَ بِهِ اَجَبُتَ وَإِذَا سُنِلْتَ بِهِ اَعُطَيْتَ وَإِذَا اسْتُرُحِيْتَ بِهِ رَحِيْتَ وَإِذَا اسْتُفُرِحْتَ بِهِ فَرَّحْتَ" (7جم: '' اے میرے پالنہارا۔ مئیں تجھ سے تیرے اس نام کے وسلہ سے دعا کرتا ہوں جو طاہر، طیب، برکت والا، مجھے سب سے زیادہ مجوب ہے۔ جب اس کے وسلہ سے دعاکی جائے تو تو قبول فرماتا ہے۔ جب اس کے طفیل تجھ سے سوال کیا جائے تو تو پورافر مادیتا ہے۔جب اس کےصدقہ ہے تجھ ہے رحم کی استدعا کی جائے تو تو رحم فر ما تا ہے اور جب اس کے ذریعے تجھ ہے مشکلات ہے رہائی مانگی جائے تو تو مشکلات کھول دیتا ہے'')۔ام المونین رضی الله عنہا فر ماتی ہیں:ایک روزسید عالم علیظ فرمانے گئے: اے عائشہ! کیاتمہیں معلوم ہے کہ الله تعالیٰ نے مجھے اپناوہ نام بتادیا ہے جس کے وسیلہ سے دعا مانگی جائے تو وہ قبول فرما تا ہے؟ فرماتی ہیں:مئیں نے عرض کی: یارسول الله علیہ اللہ علیہ اس باپ آپ پرصدقے واری ہوجا کیں، مجھے بھی سکھادیں فرمایا: وہ تہہیں بتانے کانہیں ہے۔سیدہ عائشہ! کہتی ہیں: میں اٹھ کر چلی گئی اور پچھ دیرا لگ بیٹھی رہی، چراٹھ کر آئی اورآپ کے سرانورکو بوسردیا۔ پھرآپ عَلِی ہے گذارش کی: پارسول الله عَلِی اِ آپ وہ نام جھے بھی سکھادیں۔ارشاد فرمایا: اے عائشہ! وہ نام اس عظمت کا حامل ہے کہ میں تہمیں بتانا مناسب نہیں سجھتا۔ اس کی شان بیہ ہے کہ اس کے وسیلہ دنیا کی چیز نه مانگی جائے ۔سیدہ ام المومنین فر ماتی ہیں: میں نے اٹھ کر وضو کیا۔ پھر دور کعت نفل ادا کئے ۔ پھرخود ہی ان الفاظ كَ سَاتِهُ وَعَا كُرِ فَ كُلَّ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ اللَّهَ، وَأَدْعُوكَ الرَّحْسَ، وَأَدْعُوكَ الْبَرِّ الرَّحِيمَ، وَأَدْعُوكَ بَاسْمَالِكَ الْحُسْنَى كُلِهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمُ أَعُلَمُ اَنْ تَغْفِو لِن وَتَرُحَنْنِي " (ترجمه: "مير يروردكار امس تحوالله ي دعا کرتی ہوں، تجھ دخمٰن سے دعا کرتی ہوں، میں تجھ احسان فرمانے والے رحیم سے دعا گوہوں۔ میں تیرے تمام خوبصورت نامول کے وسلہ سے دعا کرتی ہول جن کو میں جانتی ہول اور جن کونہیں جانتی کہ تو مجھے بخش دے اور مجھے پر رخم فرما دے'') فرماتی ہیں: بین کرالله کے رسول علی بنس پڑے۔ چھر فرمایا: "إِنَّهُ لَفِي الْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَوْتِ بِهَا "بِشَك وہ (اسم اعظم) (1) انہیں نامول میں موجود ہے جن کے دسیارے تم نے دعا کی ہے۔

<sup>(1)</sup> ندگورہ فی الباب احادیث مبارکہ عملوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیات نے کی نام کواسم اعظم کے طور پر مخصوص نہیں فریایا: البت قور کرنے ہے کہا جاسکا ہے کہ مثالیا الدالا اللہ کے الفاظ میں ہو کیونکہ جن احادیث میں اسم اعظم کا ذکر ہے ان میں میدالفاظ زیادہ استعال ہوئے ہیں۔ الله ورسولہ اعلم ۔ اپنے ناموں کو شرک خوات اور میں مداوند عالم نے اسم اعظم کوان کے چشیدہ دکھا ہے کہ رسمان ہوئے کہ مرت اور میں مداوند عالم نے اسم اعظم کوان کے چشیدہ دکھا ہے کہ رسمان میں ماری کو ذکر کیا جاتا ہے ۔ جیسا کہ لیات القدر کو پوشیدہ دکھا گیا ہے اور میں ماری کو رسم کی خوات کو در ہیں۔ ای طرح موت اور قیا مت کا ڈرمجی انسان کو بدیوں ہے در کیا درراہ دراست بردکھتا ہے۔ (مجم)

حدیث: ام المومنین امال عائشہ صدیقه رضی الله عنها ہے روایت ہے، فرماتی ہیں: رسول الله عنطیقے نے فرمایا: جب بندہ کہتا ہے: یَادَبِّ یَادَبِّ یَادَبِّ تَوَ الله فرما تا ہے: اے میرے بندے! میں تیرے سامنے موجود ہول۔ ''سَلُ تُعُطَ مانگ، تحقے عطافر ماما جائے گا۔

> اے ابن الی الدنیانے ای طرح مرفوعاً اور حضرت انس رضی الله عند پر موقو فانجھی روایت کیا ہے۔ وقع غو

## سجدہ کی حالت میں ،نمازوں کے بعداوررات کے پچھلے پہر دعا کرنا

حدیث: حضرت سیدناابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں کدرسول الله عظیمہ نے فرمایا: "اَقُوّ بُ مَایکُونُ الْعَبُّلُ مِنُ رَبِّهٖ عَزَّوَجَلَّ وَهُو سَاجِدٌ فَاکْثِوُ وا اللَّعَاءَ" بندہ اپ رب عزوجل کے سب نے زیادہ قریب تجدہ کی حالت میں ہوتا ہے۔ لبنداتم تجدے کی حالت میں خوب دعا کیا کرو۔ (غالبًا اس تجدے مرادنماز کا تجدہ نہیں ہے)۔ مسلم، ایوداؤر، نبائی۔

حدیث: حضرت ابو ہر یہ وضی الله عنه بی بے روایت ہے کہ رسول الله علی نفر مایا: ہمار اپر وردگار ہر رات آسان و نیا کی طرف نزول اجلال فرما تا ہے (جیسا اس کی شان کے لائق ہے) جبد رات کا آخری تہائی حصه باقی ہوتا ہے۔ پھر فرما تا ہے: ''مَنَ یَدُکُونِی فَاسُتَجِیْبَ لَهُ مَن یَسْئَلْنِی فَاکُطِیهُ مَن یَسْتَغُفِرُنِی فَاکُفِرِیکُ نَاکُوں ک کرے، تو میں قبول فرمالوں؟ ہے کوئی جو مجھ بے مائے، میں عطا کروں؟ ہے کوئی جو مجھ بے گناہوں کی بخشش طلب کرے تو میں اس کی مغفرت فرمادوں؟

ا سے امام مالک، بخاری، مسلم اور ترندی وغیر ہم نے روایت فر مایا ہے۔ اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے: '' جب نصف یا دو تہائی رات گذر چکتی ہے تو الله تبارک و تعالیٰ آسان دنیا پرزول اجلال فر ما تا ہے اور ارشا دکرتا ہے: کوئی سائل ہے کہ اسے عطافر مایا جائے؟ کوئی بخشش ما تکنے والا ہے کہ اسے بخش دیا جائے؟ یہاں تک یو چھوٹ بڑتی ہے کہ اسے بخش دیا جائے؟ یہاں تک یو چھوٹ بڑتی ہے''۔

حدیث: حضرت عمرو بن عبد رضی الله عند روایت ب کدانهول نے بی محترم عَلِيَّ کوارشا وفر ماتے ہوئے سنا: رات کے درمیانی حصد میں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ "فَاسُتَطَعْتَ أَنَّ تَكُونَ مِنَّ يَكُكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنُ" لَهٰذَا الرَّتِيْمِ عَنْ مَاللَّهُ فَلَى اللَّهُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنُ" لَهٰذَا الرَّتِيْمِ عَنْ مَاللَّهُ كُمَال اللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُو

اے ابوداؤد، تر ندی اور حاکم نے روایت کیا۔الفاظ تر ندی کے ہیں اور آپ فر ماتے ہیں کہ ریہ حدیث حسن صحیح ہے۔اور حاکم کہتے ہیں کہ برشر ط سلم صحیح ہے۔

حديث: حضرت الوامامدرض الله عند بروايت ب فرمات مين عرض كي كئ: يارسول الله عين كا كون ي دعازيا ده ي

ولى به (جلداورزياده قبول بموتى ہے؟) ارشاد فرمایا: "جَوفَ اللَّيْلِ الْآخِيْرَ وَدُبُرَ الصَّلُوتِ الْسَكْتُوبَاتِ" رات ك ہوں 6زی پیریں اور فرض نماز ول کے بعد کی جانے والی دعا۔ ..... اے زمذی نے روایت کر کے فر مایا: بیرحدیث حسن ہے۔

# تر ہیب

# قبولیت دعامیں جلد بازی کرنااور یوں کہنا کہ '' میں نے دعا کی مگر قبول ہی نہ ہوئی''

حدیث: حفرت ابو ہر رہ وضی الله عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول الله عظیقے نے فرمایا: تم میں سے ہرکی کی دعا قبول بولَّى ہِ جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے کہ ( یوں نہ ) کہنے گئے: '' دَعُوتُ فَلَمْ یُسْتَجَبُ لِیٰ ''مُیں نے دعاتو کی کی کین

ات بخاری مسلم، ابوداؤد، ترندی اوراین ماجه نے روایت کیا۔ اورمسلم وترندی کی ایک روایت میں ہے: "بندے کی دعا تبول ہوتی رہتی ہے بشر طیکہ گناہ کی یا قطع حرص کی دعا نہ کرے جب تک کہ وہ جلد بازی کامظاہرہ نہ کرنے لگے۔ وش کی گئی: بونی نین دیکھی ۔ حتی کہ اس وقت مایوی کا شکار ہو جائے اور دعا مائگنا چھوڑ بیٹھے''۔ ( یہی مفہوم حضرت انس رضی الله عنہ ہ مردگاای حدیث کا بھی ہے جھے امام احمد اور ابو یعلیٰ نے روایت کیا )۔

## تر ہیب

# بوفت دعانمازي كاسركوآ سان كي طرف الثلانا اورغفلت كي حالت مين دعا كرنا

حديث: حضرت ابو ہريره رضى الله عنه ب روايت ب كدر سول الله عَيْنَا في مايا: لوگول كونماز مين دعاكرت وقت ا پِنَ ٱلْكُتِيسِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ أُعُد (1) لِے گا۔

اسے متلم ونسائی وغیر ہمانے روایت کیا۔

حدايث: حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عنها ، روايت بكرالله كرسول مقبول عليه في ارشاد فرمايا: ول چيزوں كو اپنا المرمخوظ کرنے والے ہوتے ہیں اور بعض دل دوسروں نے زیادہ یا دداشت رکھتے ہیں۔ لہٰذااے لوگو! جبتم اپنے الله

را) این کار الله کرد عاکرنے کی ممانعت صرف نماز کی حالت میں ہے جیسا کد دوران نماز ہاتھ الفا کردعانییں کر کئے۔ درنہ بیرون نماز مرافحانا اور باتحافا كردعا كرنا جائز بكرآ مان قبله دعاب\_(مترجم) عز وجل سے دعا کروتو اس حال میں کرو کہ تہمیں قبولیت کا پورا پورا پقین ہو۔ ''فَوِنَّ اللَّهَ لَا یَسْتَجِیبُ لِعَبُل دَعَامُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ غَافِلِ'' اس لئے کہ الله تعالیٰ ایسے بندے کی دعا قبول نہیں فر ما تا جوغافل ہوکر دل کے او پراو پر سے دعا کرتا ہو۔ اے امام احمد نے باسناد صن روایت فر مایا ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے آپ نبی کا نئات علیہ ہے راوی ہیں کہ آپ علیہ نے فرمایا: الله ہے اس حال میں دعاما نگا کروکہ تمہیں قبولیت کا پورائیتین ہو۔اور جان لو کہ بے پرواغفلت میں ڈو بے دل کی دعااللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔

استرندى اورحاكم نے روايت كيا۔ اور حاكم نے اسے متنقم الا سنادقر ارديا۔

#### تر ہیں

## انسان کا پنی جان ،اولا د،خادم یا مال کے لئے بددعا کرنا

حدیث: حضرت جاہرین عبدالله رضی الله عنہا ہے روایت ہے کدرسول الله ﷺ نے فرمایا: اپنی جانوں پر بددعا نہ کرو۔ اپنی اولا دپر بددعا نہ کرو، اپنے نوکروں چاکروں کے لئے بددعا نہ کر واورا پنے اموال کے لئے بددعا نہ کیا کرو۔ الله ہے اس خاص ساعت میں (اپنی بددعا کو) موافق نہ کرلوجس میں منہ ما نگائل جاتا ہے کہ کبیں تہماری یہ بددعا قبول ہوجائے (اور پھر بچھتا تے بھرو)۔

المصلم، ابوداؤ داورابن حبان وغیر ہم نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ وضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی نے فرمایا: تین دعا کیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں نہر 1 مظلوم کی دعاء نہر 2 مسافر کی دعاء اور نمبر 3 باپ کی اپنے بیٹے کے خلاف دعا۔ (اس طرح اولا دے حق میں بھی )۔

اسے امام تر مذی نے روایت کیا اور حسن قرار دیا۔

حدیث: اورائن ماجہ نے حضرت ام عکیم (بنت وداع نزاعیہ) سے روایت کی۔ وہ نبی کریم عظی ہے۔ روایت کرتی ہیں کہ آپ علی کے کہ اور اولاد کے ظاف یاحق میں انجاب ( تبویت ) تک پیچی ہے۔

#### ترغیب طالقه

#### حضور نی دو جهال علقانیسهٔ پر درود (1) کی کثرت ت

تر ہی<u>ب</u> اللہ م

ذ كررسول عليه من كردرودنه برهنا

حديث: حفرت الوبريره رضى الله عند مروايت ب كدرول الله عليه عن من صَلَى عَلَى صَلوةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً مَلَى الله عَلَيْ صَلوةً وَاحِدَةً مَلَى الله عَلَيْهِ عَشَرًا" جو بنده جه پرايك مرتبدرود پڑھ، الله تعالى الله يردن مرتبدره تين نازل فرماتا - -

اے امام مسلم، ابوداؤد، نسائی، ترندی اور ابن حبان نے اپی صحیح میں روایت کیا۔ اور ترندی کی بعض روایات میں اس طرح ہے کہ:'' جو شخص ایک دفعہ مجھے پر درو د شریف پڑھے، اس کے بدلہ میں التعاس کے لئے دن نیکیاں ککھتا ہے''۔

حدیث: حفرت انس بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی کا نیات عظیف نے فرمایا: جس کے سامنے میرا ذکر ہو۔ اسے جھ پر اذکر ہو۔ اسے جھ پر ایک مرتبہ روادہ بھی بنا چاہیں ہو۔ اسے جھ پر ایک مرتبہ رودہ بھی باک الله علیہ بنا کے بدلے الله الله اس مرد کر مرتبہ حدث فرمائے گا۔

اورا کیک اورروایت میں ہے کہ:'' جس ہندے نے مجھ پرا کیک مرتبہ درود پڑھا،الٹلہ تعالیٰ اس پر دس رحتیں نازل فر مائے گا۔اس کے دس گنا ومعاف کرے گااور ( جنت میں ) اس کے دس در ہے بلند فر مادے گا''۔

اسے امام احمد، نسائی ، ابن حبان فی صحیحہ اور حاکم نے روایت کیا۔ الفاظ نسائی کے ہیں۔ حاکم کے الفاظ یہ ہیں:'' جناب رمول الله علیقے نے فر مایا: جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا، الله اس پر دس مرتبہ رصت نازل کرے گا اور اس کی دس خطائر ساقط فر مادے گا''۔

إِنَّا اللَّهُ وَمُكْمِكُمُّ مَّ يُعْدَ أَنِي كَانِي اللَّهِ مِنْ لَيْ يُعْمَالُونِ مُنَّامِمُ وَاصْلَوْ السَّالِي مُنَّامِمُ وَاصْلُوا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنَّامِمُ وَاصْلُوا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنَّامِمُ وَاصْلُوا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُ

آرجمہ: ''بیشک انفاوراس کرز شمنے درود بھیجتے ہیں بیٹیم طلم پرہ اے ایمان دالوائم بھی ان پردردواورسلام فوب فوب بیجا کرو''۔ ملافر ہاتے ہیں: ہرمسلمان پرعمر میں کم از کم ایک مرتبدردود پاک پڑھنا فرض ہے۔ ہرائے کم طل میں جہاں بارسیدعالم علی کھی کا مانا کی ایوائے ایک بار دردو پڑھنا داجب اور ہر بارستی ہے۔ نماز کے قعد وانچرہ میں احزاف کے ہاں سنت موکدہ یا داجب ہے۔ معزت امام شافی رحمداف کے نزدیک فرش ہے۔ دروو پاک اصالیة صرف بی کریم علی تھی پر یا طائکہ پر پڑھ کتے ہیں کی اور پٹیس البت حضور مردعالم علی تھی کہا جوکر باتی دیگر معزات پڑھی پڑھا جا مگا ہے۔ (مزجر)

حدیث: طبرانی نے صغیراوراوسط میں اے روایت کیا، جس کے الفاظ یہ ہیں: جناب رسول الله عظیمہ نے فر مایا: جس نے جھے پرایک مرتبدورود پڑھا، الله تعالی اس پروس مرتبدرحمت نازل کرے گا۔ جس نے مجھے پروس مرتبدورود پڑھا، الله اس پرسومرتبدرحمت نازل فرمائے گا۔ اور جس نے مجھے پر ایک سومرتبد درود بھیجا، الله تعالی اس کی دونوں آتکھوں کے درمیان ( یعنی پیشانی پر ) منافقت ہے براءت اور نارجہنم ہے نجات لکھودے گا اور روزمحشر الله تعالیٰ اسے شہداء کے ساتھ رہائش عطا فرمائے گا۔

اے امام احمد وحاکم نے روایت کیا۔ اور حاکم نے کہا: بیحدیث صحیح الاسناد ہے۔

حدیث: این ابی الدنیا اور ابویعلی نے اے روایت کیا۔ ابویعلیٰ کے الفاظ ہیں: فرماتے ہیں: ہم میں ہے پانچ یا چار حضرات رسول الله عظیقہ کی رات دن کی بعض حضرات رسول الله عظیقہ کی رات دن کی بعض ضروریات میں آپ کی خدمت کرنا ہوتا تھا۔ کہتے ہیں: ممیں حاضر خدمت ہوا جبکہ آپ کہیں باہر تقریف لے جارہ ہے تھے۔ میں بھی آپ کے چھے ہولیا۔ اشراف کے باغوں میں ہے ایک باغ میں آپ نے داخل ہو کر نماز اوافر مائی۔ پھر ایک بجدہ میں بھی آپ کے چھے ہولیا۔ اشراف کے باغوں میں ہے ایک باغ میں آپ نے داخل ہو کر نماز اوافر مائی۔ پھر ایک بجدہ کیا۔ جدہ اتنا طویل ہو گیا کہ میں رونے لگا اور (اپنے دل میں) کہنے لگا: الله نے آپ کی روح مبارک قبض فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں: آپ عیسے نے عرض کیا: یارسول الله عیسے فی فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں: آپ عیسے نے سرمبارک اٹھایا اور جھے پاس بلا کرفر مایا: تہمیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا: یارسول الله عیسے فی اس کے تعرب اور میں اس انعام کے شکریہ میں تجدہ کیا ہوا ہی الله عیسے کہ میری امت میں سے جو تنفی مجھ پرایک دفعہ درورد پڑھے گا، الله تعالیٰ اس کے میری امت کی طرف سے کیا ہے۔ وہ میہ ہے کہ میری امت میں سے جو تنفی مجھ پرایک دفعہ درورد پڑھے گا، الله تعالیٰ اس کے میری امت کی طرف سے کیا ہواں کے دس گناہ مثادے گا۔

ابد يعلىٰ كے الفاظ بيل كدابن الى الدنيانے كہا: ''جو مجھ پر ايك مرتبه درود پڑھے گا، الله اس پر دس مرتبه رحمت نازل

حدیث: حفرت براء بن عازب رضی الله عندے روایت ہے کہ رحمت والے نبی عینی نے فرمایا: جو بندہ مجھ پرایک مرتبدرود پڑھے گا الله تعالیٰ اس کے لئے دس نیکیاں تحریر فرمائے گا۔ دس گناہ منادے گا اوراس کے دس درجے بلند فرمائ گا۔اور بیا یک مرتبد درود پڑھنااس کے لئے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔

اے ابن الی عاصم نے کتاب الصلوٰ قامیں حضرت براء کے غلام سے روایت کیا۔ جس نے ان سے -ماعت نبیس کی۔ (ای کے قریب مفہوم ہے اس حدیث کا جونسائی ،طبر انی اور ہز ارنے حضرت ابو بردہ بن نیار رضی الله عنہ سے روایت کی )۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ انہوں نبی اکرم علیضی کو بیار شادفر ماتے سنا: جبتم مؤذن کواذان کہتے ہوئے سنوتو ای طرح تم بھی کہوجیسے وہ کہتا ہے۔ پھر بھی پر در درجیسجو(۱)، کیونکہ جو بھی پرایک دفعہ در در دیسیستان اللہ تعالی اس پر دس مرتب اپنی رحمت نازل فرما تا ہے۔ اس کے بعد میرے لئے وسیلہ کی دعا کر وکہ یہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک ہی بندے کے شایان شان ہے اور جھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ "فَمَنُ سَالُ اللّٰهَ لِی الْوَسِیلُهَ حَلَتُ لَهُ الشَّفَاعَةُ" اب جس نے اللہ سے میرے لئے وسیلہ کا موال کیا، اس پر میں شاعت واجب ہوگئی۔

مسلم،ابوداؤر،تر مذي\_

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنها سے بی روایت ہے، فریاتے میں: جو بندہ نی سرور عظینی پرایک دفعہ درود پڑھے، ''صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَمَلَیْکَتُهُ سَبُعِیْنَ مَرَّةً'' الله تعالیٰ اوراس کے فرشتے اس پرستر مرتبہ درود کیسجے میں۔ (الله تعالیٰ ستر مرتبہ دمت نازل کرتا ہے اور فرشتے ستر مرتبہ زول رحمت کی دعاکرتے میں )۔

اسے امام احمد رحمہ الله نے حسن اسناد کے ساتھ روایت کیا۔

حديث: حضرت ابوطلحه انصاري رضي الله عنه بروايت ب، فرماتي مين: ايك روز رمول الله عنظي نه اتى خوش باش

<sup>(1)</sup> أذات ك بعدورود وإلى يرحسناصراحة حضورانور علي تي كربان معلوم بواادراذان بي بيلودود يرحد كي في كن عديث من فركورتين جود سل بجوائس كله بعدورود وإلى يرحسناصراحة حضورانور علي تي كربان معلوم بوالراداذان بي بيلود ورود ورود والمحال والمواد واد والمواد والموا

صح کی کہ خوتی کے آثار آپ کے چہر ہ انور پر نظر آتے تھے۔ تو صحابہ رضی الله عظم نے عرض کیا: یارسول الله عظم آتی تو صح ہو۔
ہی صبح آپ بہت خوش ہیں کہ آثار مسرت چہرہ مبار کہ پر نمایاں ہیں؟ (کیا وجہ ہے؟) ارشاد فرمایا: ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔
میرے رب عزومل کی طرف ہے ایک آنے والا (فرشتہ) میرے پاس آیا اور اس نے کہا: آپ کی امت میں ہے جوکوئی آپ پرایک باردرود بھیج گا، اس کے بدلہ میں اس کے لئے الله تعالی دس نیکیاں لکھے گا۔ اس کے دس گناہ معاف فرمائے گا اس کے حدل درجے بلند فرمائے گا۔ اور اے اس کی مثل جواب دے گا۔

اسے امام احمد ونسائی نے روایت کیا۔ (ابن حبان وطبر انی کی حدیث کامفہوم بھی بہی ہے)۔

حدیث: حفرت انس رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں کدرسول الله علیہ فی مایا: جعد کے دن جمھ پر کثرت سے دروو بھیجا کروکیونکہ ابھی ابھی جریل اپنے ربعز وجل کی طرف سے میرے پاس آئے اور بیان کیا (الله فرما تا ہے) سطح زمین پر جوسلمان بھی آپ پرایک درود بھیج گا بھیں اور میرے فرشتے اس پردس مرتبدر حت اتاریں گے۔

الصطبراني نے ابوظلال سے روایت کیا۔ ابوظلال ثقه ہیں۔

حدیث: حضرت ابوامامه رضی الله عنه ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فرمایا: جو مجھ پرایک دفعہ درود پڑھے، الله اس پردس رمتیں نازل فرما تا ہے۔ایک فرشتہ مقرر ہے جواس کا درود مجھ تک پہنچا تا ہے۔

اسے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نبی پاک علی الله عنه نبی پاکه الله کوئی فرشته زمین میں سیر کرنے والے ہیں جومیری امت کے سلام جھ تک پہنچاتے ہیں۔ (معلوم ہوا کہ اس مقدس ڈیوٹی پر ایک نہیں لا تعداد فرشتے متعین ہیں )۔

اسے نسائی اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت سیدناامام حسن بن علی رض الله عنهما سروایت ب کدرسول الله عَنْظِیَّهٔ نے فرمایا: تم جهال کهیں بھی ہو، مجھ پر درود ریز هو ' فَوَانَّ صَلُو تَکُمْ مَبُلُعُنِیْ ''کیونکه تمهارا در دو مجھ کوئیج ماتا ہے۔

الصطبراني نے كبير ميں اسنادحسن كے ساتھ روايت كيا۔

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے، فر ماتے ہیں: رسول الله عَلَیْقَیْمِ نے فر مایا: جو بھی مجھ پر درود پڑھے، مجھے اس کا درود پہنچتا ہے اور مئیں اس کے لئے دعا کرتا ہول ( قربان جا ئیں اس وفا داری پر ) میری اس دعا کے علاوہ اس کے لئے دس نیکیال بھی لکھ دی جاتی ہیں۔

اسے طبرانی نے ایسی اسناد کے ساتھ روایت کیا جس میں کوئی اعتراض نہیں ۔

حديث: حضرت الوجريره رضى الله عند روايت ب-آب رسول الله علي الله علي كرآب علي الله علي الله علي الله علي الله

جو بھی کوئی مجھ پرسلام پیش کرتا ہے تو الله تعالیٰ میری روح میری طرف لوٹا تا ہے (1) ہے جتی کد مَیں اس کے سلام کا جواب ریتا ہوں۔

اسے امام احمد والوداؤد نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت عمار بن یا سررض الله عنجما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی کے فرمان ہے: الله تعالیٰ نے میرے مزار پرایک فرشتہ مقرر کررکھا ہے، اسے الله نے (ندصرف انسانوں بلکہ تمام) مخلوق کے ناموں کاعلم عطافر مایا ہوا ہے۔ اب جوکوئی قیامت تک مجھے پر دوور پڑھے گا، وہ فرشتہ درود پڑھے والے کا اور اس کے باپ کا نام مجھے پہنچائے گا۔ (عرض کرے گا)" لھا کہ فلکن بُن فلکن تَن اس کے بیٹے فلاس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔

اے بزاراورالوا شیخ این حبائ نے روایت کیا۔ ابن حبان کے الفاظ اس طرح میں:''رسول الله عیلی نے ارشاوفر مایا: الله تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جے اس نے کلوقات کے ناموں کاعلم عطافر مار کھا ہے۔ جب میں وصال کر جاؤں گا تو وہ میری قبر پر کھڑا ہوگا۔ پھر جب بھی کوئی مجھ پر درود پڑھے گا تو وہ عرض کرے گا: یامجمہ عیلی فیال بن فلال نے آپ پر درود(1) بھیجا ہے فرمایا: پھررب تبارک و تعالیٰ اس بندے پر اس کے ایک مرتبد درود کے بدلے میں دس مرتبد رحمت بھیج گا'۔ طبرانی نے بھی کمیر میں ایس ہی روایت کی ہے۔

حديث: حضرت ابن مسعود رضى الله عنه ب روايت ب، فرمات بين: رسول الله عظينة في ارشاد فرمايا: "إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيمَامَةِ أَكْثَرُ هُمْ عَلَى صَلَوةً" قيامت كدن مير بسب في يَوْمَ الْقِيمَامَةِ أَكْثَرُ هُمْ عَلَى صَلَوةً" قيامت كدن مير بسب في زياده قريب وهُخْف بوگا، جوسب بن زياده مجمع يردرود يزين والا بوگا -

. اے امام تر ندی اور ابن حبان نے اپنی سیح میں روایت کیا۔

۔۔ ، ارمدن، دررون برات برات برات کی میں استان کے دروایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: ممیں نے رسول حدیث: حضرت عامر بن ربعیدرض الله علیہ الله علیہ کا انہوں کے خرمایا: میں الله علیہ کا انہوں کے سات الله علیہ کا انہوں کے سات آپ درود کرد سات کی اپنی مرضی، چاہے تو اس سلوۃ ملا ککہ کواپنے لئے کم رہنے میں جب تک وہ درود پڑھتا رہتا ہے۔ اب بندے کی اپنی مرضی، چاہے تو اس سلوۃ ملا ککہ کواپنے لئے کم رہنے دے، چاہے تو زیادہ کرلے۔

اسے امام احمد ، الو بكر بن شيبه اور ابن ماجه في روايت كيا-

<sup>(1)</sup> یہاں دوح سے مراد جان نیس بلک تو جہ ہے۔ دووجہ نے نمبر 1 چونکہ دنیا میں ہروقت الکوں کروڑوں مسلمان درود پڑھتے ہیں، اگر مراد جان بیوتو لازم آئے گا کہا کیک دن میں الکھوں مرتبہ روح کا کی اور واضل کی جائے نمبر 2 حضور سیرالعالم میں تاثیث بعد از وقات حیات داگی کے ساتھ زغرہ ہیں۔ ایک لیم کے اپنے کی روح آنور جمد اطہرے جدائیس ہوتی ہے ہم پر دلائل کے انبار ہیں۔ اور ژوح سے مراد جان ہوتو لازم آئے گا کہ بھی زغرہ بول اور کھی مردہ معاذ اپنے درجہ میں۔

<sup>(1)</sup> بحان الله اور بان معلم وقوت ماعت کابیعال ہے تو آقا ﷺ کے لئے اسے تسلیم ندگر ناکون سراایمان کا جروب؟ پیشان ہے فدمت کا رول ک پیشان ہے فدمت کا رول ک

حدیث: حضرت ابی بن کعب رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: جب رات کا چوتھا حصہ گذر جاتا تو رسول الله عند کے دوان کے چیجے آنے والی ( قیامت ) آنے والی ہے۔ اوراس کے چیجے آنے والی ( قیامت ) آنے والی ہے۔ اوراس کے چیجے آنے والی ( قیامت ) آنے والی ہے۔ کا وراس کے چیجے آنے والی ( قیامت ) تاتھ ور موت آگئی اپنی تمام ترخیتوں کے ساتھ ور موت سر پر کھڑی ہے ) ابی بن کعب رضی الله عند فرماتے ہیں بنمیں نے عرض کی: ساتھ ور موت سر پر کھڑی ہے ) ابی بن کعب رضی الله عند فرماتے ہیں بنمیں نے عرض کی: یارسول الله عیک چوتھائی پڑھایا کروں؟ ارشاد فرمایا: تبہاری مرضی، کین آگراس سے نیوان فرمایا: تبہاری ہو تھو ہے۔ میں فرماتے ہیں بہتر ہے۔ فرم کیا: وتبہائی ارشاد فرمایا: جتاتم چاہو، اوراس ہے بھی زیادہ پڑھوتو تبہارے لئے بہتر ہے۔ فرم کی : نصف کرلوں؟ فرمان ہوا: جتنا چاہو، اوراس ہے بھی زیادہ پڑھوتو تبہارے لئے ایجام ہیں اپنی نے عرض کی : نصف کرلوں؟ فرمان ہوا: جتنا چاہو، اوراس ہے بھی زیادہ کرلوتو تبہارے لئے بہتر ہی ہوگا۔ ویک کیا جس ساری دعاؤں کا وقت آپ پر درود پڑھے کے لئے (وقف ) کرلیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا: ''اِدًا نیکھی ھَبْک وَ وَیُعْفُورَ لَک کیا دیت آپ پر درود پڑھے کے لئے (وقف ) کرلیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا: ''اِدًا نیکھی ھَبْک وَیُعْفُورَ لَک کیا ہوں کیا کیا کہائی جائے گی (غم دور ہوجائیں گے) اور ترہبارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔

اے امام احمد ، ترندی اور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے اسے سیح قرار دیا اور ترندی نے فرمایا: بیر حدیث حسن سیح ہے۔ اور امام احمدی انہی سے مروی الیک علی الله علی ہے۔ اور امام احمدی انہی سے مروی الیک دوایت میں یوں ہے کہ:'' فرماتے ہیں: ایک شخص نے عُرض کیا: یارسول الله علی ہے۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں، اگر مُنیس (اپنی دعامنا جاست) سارا وقت آپ پر درو دہیجنے کے لئے وقف کرلوں؟ ارشاد فرمایا: جب تو الله تبارک وتعالی تمہیں تمہارے دنیا وآخرت کے غموں کی کفایت فرمائے گا''۔ اس کی اسناد جید ہے۔ (ای مفہوم کی حضرت محمد بن یجی سے مروی حدیث طبرانی نے باسناد حسن روایت کی ہے۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے، فریاتے ہیں که رسول الله کیافیتھ نے ارشاد فریایا: جو بندہ روزانہ مجھ پر ایک ہزار مرتبد درود شریف پڑھے گا، اس کواس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا مقام ندو کیو لے گا۔ اے ابوحفص بن شاہین نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت ابوکابل رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عنظیفی نے مجھ سے ارشا وفر مایا: جمش خص نے میری محبت میں اور میری ملاقات کے شوق سے سرشار ہوکر ہر رات تین دفعہ اور ہر دن تین مرتبہ مجھ پر دروو پڑھا تو الله تعالیٰ کے ذمہ کرم پرے کہ اس کے اس رات اور اس دن کے گناہ بخش دے۔

اے این ابی عاصم اورطبرانی نے ایک طویل حدیث میں روایت کیا۔ مگر طبرانی کے الفاظ میں ہے:'' الله تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کے ایک مرتبہ درود پڑھنے کے بدلہ میں اس کے ایک سال کے گناہ پخش دئے'' یہ یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ مشکر ہے۔

حدیث: حفرت ابوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے۔ وہ رسول الله علی الله علی کے آپ نے ارشاوفر مایا: جم مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کے لئے کوئی چیز نہو،اے جا ہے کہ اپنی دعامیں یوں کے: ''اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد غَلَا وَرَسُولِكَ ، وَصَلِّ عَلَى اللَّهِ وَنِينَنَ وَ اللَّهُ وَنِينَا وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ عبد ورسر عن مجمد عليه مجمد عليه بردرود ناز کُ فر مااور ابل ايمان مردول عورتو ل اور مسلمان مردول عورتو ل پررحمت ناز ل کر) - يونکديدالفاظ سرے کے زکو ہیں ( بجائے صدقہ کے ہیں یااس کے گناہوں سے پاک کرنے والے ہیں )۔اورارشاوفر مایا کہ مون نیکی ے کام کرکر کے سرنہیں ہوتاحی کہ آخر کار جنت میں جا پہنچتا ہے۔

ا اے این حبان نے اپنی صحیح میں دراج عن الھیٹم کے طریق سے روایت کہا۔

حدیث: حفرت ابودرداءرضی الله عنه سے روایت ہے، قرماتے میں: رسول الله علیہ نے قرمایا: ہر جعرے روز مجھ پر کڑت ہے درود بڑعو۔ کیونکہ میدون ملائکہ کے حاضر ہونے کا ہے۔ اس روز ملائکہ رحمت نازل ہوتے ہیں۔ اور جوکو کی مجھے پر ردد پڑھتا ہے،اس کے فارغ ہونے تک اس کا درود بھی پہیش کیا جا تار ہتا ہے۔ فرماتے ہیں: میں نے عرض کی: آپ کے وسال فرما جانے کے بعد بھی؟ صفور انور عظیم نے فرمایا: (ہاں، اس لئے کہ)"إِنَّ اللَّهَ حَوْمٌ عَلَى الْأَدْصِ أَنْ قَاكُلَ أَجْسَادُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ" الله تعالى في زمين يرحرام فرما ديا ب كدوه انبياء عليم العلوة والسام ك

اے ابن ماجہ نے جیدا سناد کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابوامامه رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں که رسول الله عصلی نے فرمایا: ہر جمعہ کے دن جھے پر بہت زیادہ درود پڑھا کرو۔ کیونکہ ہر جمعہ کے دن جھے پرمیری امت کا درود پیش کیا جاتا ہے لبذا جو ہندہ جھے پرسب سے زیادہ درد پڑھنے والا ہوگا، وہی درجے کے لحاظ سے سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔

اے بہتی نے مکول کے علاو دا سنادحسن کے ساتھ روایت کیا۔کہاجا تا ہے کہ مکول کی ابوا مامہ سے ساعت نہیں۔

حدیث: حضرت اوس بن اوس رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیم فرمایا: تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے۔ ای میں حضرت آ دم علیہ السلام بیدا فرمائے گئے ، ای میں ان کی روح مبارک قبض ہوئی ، ای یْل فخه قیامت ہوگااورای دن میں دوبارہ اٹھنے کا حادثہ ہوگا۔لبندائم اس دن میں جھے پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ کیونکہ تمہارا دردد بھی پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ رضی الله عنہم نے عرض کیا: یارسول الله عنطی انہارا درود آپ پر کیے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ انقال فرمانے کے بعد قبر انور میں مدنون ہو چکے ہول گے؟ اس پرسید عالم عَلِیْقِیْ نے فرمایا: الله عزوجل نے زمین پر

7ام فرمادیا ہے کہ وہ انبیا علیم الصلوٰۃ والسلام کے اجسام کو کھائے۔ اسے امام احمر، ابوداؤد، ابن ماجہ، ابن حبان نے اپنی تھے میں اور حاکم نے روایت کیا۔ نیز حاکم نے صحیح کہا۔

(1) الله كرمب بن بني مليم الصلوات والتسليمات زنده بين \_ اور بمارے آتا عيك و امام الانبياء سيد المرسلين بين \_ كيا خوب كبامولنا احمد رضاخان عليه الهمة نے۔

میرے چٹم مالم ہے جیب جانے والے (علیقے) (مترجم)

توزنده م والله اتوزنده م والله!

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبها سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی فی فرمایا: جس شخص نے کہا: "جَوَى اللّهُ عَنّا مُحَمَّدًا مَاهُو اَهْلُهُ" (الله تعالی ہماری طرف سے حضور محمصطف علی کا ایک جزاعطا فرمائے جوان کی شان کے لائق ہو) اس نے سر کلصے والوں (فرشتوں) کوایک ہزاردن تک محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سرّ فرشتے ایک ہزاردن تک محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سرّ فرشتے ایک ہزاردن تک محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سرّ فرشتے ایک ہزاردن تک محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سرّ فرشتے ایک ہزاردن تک محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سرّ فرشتے ایک ہزاردن تک محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سرّ فرشتے ایک ہزاردن تک محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سرّ فرشتے ایک ہزاردن تک محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سرّ فرشتے ایک ہزاردن تک محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سرّ فرشتے ایک ہزاردن تک محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سرّ فرشتے ایک ہزاردن تک محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سرّ فرشتے ایک ہزاردن تک محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سرّ فرشتے ایک ہزاردن تک محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سرّ فرشتے ایک ہزاردن تک محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سرّ فرشتے ایک ہزاردن تک محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سرّ فرشتے ایک ہزاردن تک محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سرّ فرشتے ایک ہزاردن تک محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سرّ فرشتے ایک ہزاردن تک محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سرّ فرشتوں) کو ایک ہزاردن تک محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سرّ فرشتے ایک ہزاردن تک محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سرّ فرشتے ایک ہزاردن تک محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سرّ فرشتے ایک ہزاردن تک محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سرّ فرشتے ایک ہزاردن تک محنت میں دیا ہزاردن تک دیا ہزاردن تک محنت میں دیا ہزاردن تک دیا ہزاردن تک

اسے طبرانی نے کبیر واوسط میں روایت کیا۔

حدیث: حفرت انس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے۔ آپ رسول الله علی ہے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: دو محبت رکھنے والے دوست آپس میں ایک دوسرے ملے وقت ایک دوسرے کا استقبال کرتے ہوں اور اپنی میں ایک دوسرے سے ملتے وقت ایک دوسرے کا استقبال کرتے ہوں اور اپنی میں ایک دوسرے کا استقبال کرتے ہوں اور اپنی میں کہ علی ہے ہیں کہ درسول الله علی کے جدا ہونے ہیں۔ (ابو یعلیٰ) حدیث: حضرت رویفع بن ثابت انساری رضی الله عندے روایت ہے، کہتے ہیں کہ درسول الله علی کا ارشاد ہے: جس بندہ نے کہا: "اللّٰهُم صَلِّ عَلی مُحَمَّى، وَانْوَلُهُ الْمُقَعِّدُ اللّٰهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ کُلُو مَا اللّٰهُ عَنْ اللهُ عَنْ کُلُورُونُ اللّٰهُ عَلَی مُحَمَّى، وَانْوَلُهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ

حدیث: حضرت ابن معود رضی الله عند سروایت به فرماتے بین: لوگوا جبتم الله کرسول الله علی کا بارگاه میں نذراند درود بیش کروتو خوبصورت درود بیش کیا کروتمہیں کیا معلوم، شاید وہ بارگاہ درسالت میں بیش کیا جارہا ہے۔ فرماتے بین: حاضرین کہنے گئے: تو پھر آپ ہمیں خوبصورت سادرود کھادیں۔ فرمانے گئے: یہ پڑھا کرد: "اَللَّهُمُّ اجُعَلُ صَلَوَا تِكَ وَرَحُمَتَكَ وَبَرَ کَاتِكَ عَلَى سَیّدِ الْلُوْسَلِیْنَ وَاِمَامِ الْلَهُمُّ الْعَنْمُ مَعَلَى مُحَدِّدُوا اللَّهُمُّ الْعَنْمُ مَعَلَى اللَّهُمُّ الْعَنْمُ مَعَلَى اللَّهُمُّ مَلِكَ وَرَسُولِكَ وَرَسُولِكَ وَرَسُولِكَ وَرَسُولِكَ وَمَامِ اللَّحَيْمِ وَعَلَى اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ مَلِكَ وَمَامِ اللَّهُمُّ مَلِي اللَّحَيْمِ وَعَلَى اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ مَلِي اللَّحَيْدِ وَرَسُولِكَ وَرَسُولِكَ وَرَسُولِكَ وَمَامِ اللَّحَيْمِ وَعَلَى اللَّهُمُّ مَالِكُ مَعْجَدُدٌ، اللَّهُمُّ مَلِي عَلَى مَحَمَّدُ وَ مَلَى اللَّهُمُّ مَالِي الْمُحَيِّدِ وَكُولُولِ الْرَحْمَةِ وَمَلَى الْبُولِمُ اللَّهُمُّ مَالِي الْمُحَمِّدِ وَعَلَى اللَّهُمُّ مَالِي الْمُولِكَ وَمَامِ اللَّهُمُّ مَالِي الْمُحَدِّدُ وَعَلَى اللَّولِ الْمُعَلِّى الْمُحَدِّدُ وَمَلَى الْمُحَدِّدِ وَعَلَى اللَّهُمُّ مَالِ اللَّهُمُّ مَالِ اللَّهُمُّ مَالِي الْمُحَدُّدُ وَعَلَى اللَّهُمُّ مَالِاكُمُ مَعِدُلُهُ وَعَلَى اللَّهُمُّ مَالِي اللَّهُمُّ مَارِكُ عَلَى اللَّهُمُّ مَالِاكُمُ مَاللَّهُمُ مَالِكُمُ مَالِولِكُمُ وَعَلَى اللَّهُمُّ مَالِكُمُ مَالِي اللَّهُمُ مَالِكُمُ مَالِكُمُ مَالِكُمُ وَمِلُكُمُ وَمِنْ مُعْلَى اللَّهُمُ مَالِكُمُ مَالِكُمُ مَالِكُمُ مَالِكُمُ مَالِكُولُ وَالْمُعُولُ وَلَاكُمُ مَالِكُمُ وَلَا مُولِلُهُ وَلَا مُولِي مَالِكُمُ مَا مِلْكُمُ وَمِلْكُمُ وَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَالِكُمُ وَلَا مُولِى اللَّهُمُ وَلَالِكُمُ مَالِي اللَّهُمُ اللَّهُ مَالِي اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَالِكُولُ وَلَالِمُ مَالِكُمُ مُولِكُمُ وَالْمُولُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُلُولُ مِلْكُولُ وَمُولُولُ مَالِكُمُ مُلِي اللَّهُمُ اللَّهُ مُلْكُولُ مُلْكُلُولُ مَالَى اللَّهُمُ اللَّهُ مُلْكُولُ مُلْكُلُولُ مَالِكُولُ مُلْكُولُ وَالْمُولُ مُلْكُلُولُ مُلْكُولُولُ مَالِكُولُ وَالْمُعُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ وَالْمُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُولُ

اے ابن ماجہ نے موقو فااسنادحسن کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: امیرالمومنین سیدناعلی مرتفنی رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: ہر دعامجوب رئتی ہے ( درجہ تبولت تک

نہیں بہنچتی)جب تک کہ حضرت محمد علیصلۂ پر درود نہ بھیجا جائے۔

اے طبرانی نے اوسط میں موقو فاروایت کیا۔ اس کے راوی ثقبہ میں بعض نے اسے مرفوع بھی روایت کیا۔موقو ف زیادہ سے زیادہ سے

۔ حدیث: اوراے امام تر مذی نے ابوقرہ اسدی عن سعید بن المسیب عن عمر بن الخطاب رضی الله عنہم ہے روایت کیا۔ کہ هفرت عمر بن خطاب رضی الله عنه فرماتے ہیں: بے شک دعا زمین وآ سان کے درمیان لگی رہتی ہے،اس کا کوئی حصہ بارگاہ الی کی طرف نہیں بلند ہوتا جب تک کہتم اپنے نبی علیہ پر درود نہ پڑھو۔

حديث: حضرت كعب بن عجره وضى الله عند روايت ب، فرمات بين: (ايك دن) رسول الله عظي في ارشاد فرمايا: لوگوامیرے منبرکے پاس حاضر ہوجاؤ۔ہم حاضر ہو گئے تو آپ علیق منبر کی پہلی سڑھی پرتشریف فر ماہوئے تو فر مایا: آمین۔ (ا الله قبول فرما) جب دوسرى سيرهى برقدم مبارك ركها تو فرمايا: آمين - جب تيسرى سيرهى پر بلند موع تو پر فرفرمايا: آمین - پھر جب منبرے نیچ تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا: پارسول الله عَلِينَةُ ا آج ہم نے آپ کی زبان مقدر سے وہ الفاظ سے میں جو سیا بھی نہیں سے تھے؟ (لیعن مغر پر پڑھے وقت پہلے بھی آپ نے بول تین مرتب المین نہیں کہا)حضور سرور عالم عَلِينَةً نے فرمایا: (مَسِ بَہلی سیرهی پر چڑھاتو) جریل علیہ السلام نے حاضر ہوکرعرض کیا: ہلاک ہوجائے وہ شخص جوماہ رمضان یائے بھراس کی مغفرت نہ ہو۔اس پر میں نے کہا: آمین۔جب دوسری سٹرھی پر قدم رکھا تو وہ ہونے: تباہ ہوجائے وہ بنرہ حس کے پاس آپ کا ذکر ہو پھر آپ پر درود نہ جھیج ۔ تو میں نے کہا: آمین ۔ اور جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھا۔ جبریل علیہ السلام نے ( دعا کرتے ہوئے ) کہا: ہلاکت ہے اس آ دمی کے لئے جواپنے والدین میں دونوں کو یا ایک ( ماں یا باپ ) کو بڑھایے کی حالت میں یائے اوروہ اسے جنت میں داخل نہ کروائیں ۔اس پر میں نے کہا: آمین ۔

اے حاکم نے روایت کیااور کہا کہ یہ حدیث صحیح الا سادے (اورای مضمون کی حدیث حضرت مالک بن حسن ہے ابن حبان نے اپن سیج میں، حضرت ابن عباس سے طبر انی نے ، حضرت عبدالله بن حارث سے بزار وطبر انی نے اور ابو ہریرہ رضی الله عنهم ہے ابن وخزیمہ وابن حیان نے روایت کی )۔

حديث: حضرت سيدنا ابو بريره رضى الله عند روايت ب، فرمات بين: رسول الله عظي في ارشا وفرمايا: اس آدى كى باک خاک آلود ہو ( ذکیل در سواہوالیا آدی ) جس کے پاس میراذ کر کیا جائے اور وہ جھے پروروونہ پڑھے۔خاک آلود ہواس تخض کی ناک جس کے پاس ماہ رمضان فیض افشان ہوا کچراس کی پخشش ہوجانے ہے پہلے ہی گذر گیا۔اوراٹ شخص کی ناک . مجی خاک آلود : وجائے جس نے اپنے پاس (اپنی زندگی میں )اپنے بوز ھے والدین کو پایا توانہوں نے اسے جنت میں داخل نه کیا۔ (نداس نے ان کی خدمت کی نہ یہ جنت کاحق دار بن سکا)۔

اہے تر مذی نے روایت کیااور فر مایا: بیعدیث حسن غریب ہے۔

حديث: حضرت سيدنا امام حسين بن على رضى الله عنها بروايت ب، فرمات بين: رسول الله علي في ارشاد فرمايا:



جس شخص کے پاس میراذ کرکیا گیا چروہ بھی پر درود پڑھنا بھول گیا تووہ (روز قیامت) جنت کاراستہ بھول جائے گا۔ (یاجنت کاراستہ بھول گیا یعنی نام یاک نبی عظیفین کر دروو شریف پڑھنا جنت کاراستہ ہے)۔

اسے طبرانی نے روایت کیا۔اور طبرانی نے اسے مرسلا بھی محمد بن حننیہ سے روایت کیا ہے۔ ( نیز ایسی ہی روایت ابن ما جدو طبرانی وغیر ہمانے حضرت ابن عماس رضی الناع نبرا ہے ذکر کی ہے )۔

حدیث: حفرت سیرنا امام سین رضی الله عنه نبی اکرم عظیمی سے دوایت فرماتے ہیں کہ آپ عظیمی نے ارشاد فرمایا: "اَلْبَخِیلُ مَنُ ذُکِوُتُ عِنْدَهُ فَلَمُ یُصَلِّ عَلَیَّ" بخیل وہ ہے جس کے پاس میر انام لیا گیا تواس نے بھی پردرودنہ بھیجا۔ اے نسائی ، ابن حمان نے انی تیج میں اور حاکم نے روایت کیا۔ امام ترذی نے اسے تحقی قرار دیا اور اس کی سند میں حسین

بن علی بن ابی طالب (رضی الله عنها) کے الفاظ زائد کئے اور فر مایا کہ بیرحدیث حسن میچ غریب ہے۔

حدیث: حضرت ابوذ روضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: ایک روز میں گھرہے جلا، رسول الله علیقی کی خدمت اقد س میں حاضر ہوا۔ رسول الله علیقی نے فرمایا: (لوگو!) کیا میں تہمیں لوگوں میں سے سب زیادہ بخیل نہ بتا دوں؟ صحابہ رضی الله عنهم نے عرض کیا: جی ہاں، یارسول الله علیقی ! ارشاوفر مایا: جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا پھراس نے میرے اوپر درود نہ بھیجا، وہ لوگوں میں سب سے بڑا بخیل (1) ہے۔

ا ابن الى عاصم نے كتاب الصلوة ميں على بن يزيد عن القاسم كے طريق سے روايت كيا ہے۔

<sup>(1)&#</sup>x27;' کتاب الدعا والا ذکار'' میں جس تدرد عائمیں نمذکور ہو کیں اور ان کے علاوہ جتنی دعائمیں انسان کرے سب کے اول وآ فز بلکہ ورمیان میں بھی ورود پاک پڑھنا چاہیے تا کہ دعا جلد درجہ بولیت حاصل کر لے۔ (مترجم)

### كتاب البيوع وغير ما خريد وفروخت وغيره كابيان ترغيب

خریدوفروخت(1)کے ذریعے مال کمانا

حدیث: حضرت سیدنا مقدام بن معدیکرب رضی الله عنه بی بدایت علیق دردایت فرماتے بین که آپ علیق نے ارشاد فرمایا : کی حضرت سیدنا مقدام بن معدیکرب رضی الله عنه بی بدایت علیق نے دردایت فرمایے کی الله کے ارشاد فرمایا : کی حضرت داؤد علیه الصلاق و السالم اپنج التحول کے مل کر کھاتے تھے ۔ (آپ زر بین بنا کر فروخت فرماتے تھے )۔ اے بخاری اور ابن ماجہ وغیر بھانے روایت کیا۔ ابن ماجہ کے الفاظ بین کدفریایا: "ماکسک الرجُول کسک المسک الوجول کسک الله و من عَمَل یکول اور ابن ماجہ کے الفاظ بین کدفریایا: "ماکسک الرجُول کسک نفسیه و آخلیا به و و تحدید به و کی اور اپنی کی اور اپنی کول کسک نفسی کی اور اپنی کا دوری الی کسک نفسیہ کی اور اپنی کسک المول کے باتھوں کے مل کی کمائی میں اور اپنی کا تواب باے گا)"۔

حدیث: حضرت ابو ہر برہ وضی الله عنہ ہروایت ہے بغریاتے ہیں: رسول الله علیجی نے فریایا: تم میں ہے کی کالکڑیاں المعنی کرکے گھاا ٹی پیٹھ پر لا دنا (اور پچ کرروزی کمانا) اس کے لئے اس ہے کمیں بہتر ہے کہ کسی سے سوال کرے۔ پھروہ اسے دے باا نکارکر دے۔

(امام ما لک، بخاری،مسلم، ترندی،نسائی) ( بخاری کی حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه سے مروی حدیث کامنہوم بھی نئی ہے )۔

وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَوْمَ الرِّبُوا (بقره: 275) ترجمه: "اورالله تعالى في تط كوطال كيا اورسود كوترام فريايا"-

يَالَيُهَا الْوَيْهُ الْمُوْارِكَةُ كُلُو الْمُوالِّنُهُ بَيْئُكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلْوَانُ تَلُونَ تِجَامَةٌ عَنْ تَدَاخِنُ قِنْكُمْ ۖ وَلا تَقْشُلُوۤ الْفُسُكُمْ ۚ إِنَّا اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ مَحِيمُنا (ناء:29)

ر علیون ترجمہ:'' اے اٹل ایمان! ناحق ایک دوسرے کا مال ندکھاؤگر یہ کہ آپس کی رضا مندی ہے ٹرید وفر وخت ہو۔ اورا پی جانوں گوکل شرکرو۔ بے شک الله تم پر ممہ مان پر''

مربی سند. پرجال اُلاتالهونوم تبک اندوگر کینده کی الله و کا آجار الصّلوقة کی اُنتا دار کُلوق کینده اُنگان کینده اَنگانو کو الائی الله و در 37) ترجمه: '' و مهر دهنمین فائل نیمین کرتی تجارت اور نیز یدوفر و خت الله کی یاد سے بنماز قائم کرنے سے اور زکو قادا کرنے سے دواس دن سے ڈرتے میں جمس میں دل اور آنکھیں الٹ یلٹ جائمیں گئ'۔ ( جترجم )

<sup>(1)</sup> خرید وفروخت یا تجارت یا بھ وشراء ہم کینی الفاظ ہیں تھی مال کے بدلے مال کا کین دین کرنا۔ یہ بہت بابرکت اور پا کیڑہ وز بعدرزق ہے بشرطیکہ الھالھاری ہے جو قر آن تکیم میں متعدد مقامات برتجارت وغیرہ کے احکام کا بیان ہے۔ارشاد نے:

حدیث: حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک صاحب بی کریم علی فیرمت پاک میں عاضر ہوئے اور بچھ انگا۔ رسول الله علی سے نے فر بایا: کیا تہا ارے گھرش کوئی چیز نہیں؟ عرض کی: کیون نہیں، ایک تمبل ہے جس کا بچھ حصہ ہم اوڑ جے اور بچھ نیچ بچھا لیے ہیں۔ اور ایک بیالہ بھی ہے جس میں ہم (مئیں اور میرے اہل خانہ) پائی پیٹے ہیں۔ ارشا و فر بایا: دونوں چیز میں لا کر پیش کر دیں۔ رسول الله علی بی سے روز ایک کوئی خرید ارہے؟ ایک صاحب ہولے نامی انہیں ایک درہم میں دونوں کیا: ان دونوں کوئی خرید لیتا ہوں۔ رسول الله علی کے اور اونوں چیز میں لا کر پیش کر دیں۔ رسول الله علی کے خرید لیتا ہوں۔ آپ علی اور صاحب ہولے ایک درہم سے زیادہ کوئی دے سکتا ہے؟ ایک اور صاحب ہو می کرنے گئے: مُس و درہم میں خرید تاہوں۔ آپ علی نے دونوں چیز میں آئیں ہیں دے دیں۔ اور دودور ہم میں خرید تاہوں۔ آپ علی انہوں ہے ایک کلہا ڈی خرید کر ایساری کو عطافر مائے اور آئیس ارشا دفر مایا: ایک درہم کے کر انصاری کو کہا ڈی کے میں ارتباد میں درہم ایک کلہا ڈی خرید کر میر کے اور انساری کلہا ڈی کے کر اضاری کا ہوئے تو رسول الله سے تعلق نے خودا ہے ہا تھ مبارک سے اس میں دستہ کھوئی کی سے کہا تا کر دیم میں خرید کی اور انسان کی باس جم ہو چی تھے۔ انہوں نے بچھ سے کھا ناخر یدار اس اور تیکو۔ اور پندرہ دوز تک میں تہمیں نہ دیکھوں۔ (پندرہ دوز تک بیکا م کرو بھر میر سے کہیں ہو جی تھے۔ انہوں نے بچھ سے کھا ناخر یدارہ اس کی باس جم سے کہیں بہتر ہے کہیں بہتر ہے کہیں تیا مت کے دن تہمارا سوال کر نااس حالت میں لے کرآئے کے وَمَ الْقِیامَةِ، " می تہمارے جیرے بر (ما کئے کی ذلت کا )داغ ہو۔ الحد یہ۔ تہمارے جیرے بر (ما کئے کی ذلت کا )داغ ہو۔ الحد یہ۔

اے ابوداؤد، نسانی اور تر ندی نے روایت کیا۔ الفاظ ابوداؤد کے ہیں۔ امام تر ندی کہتے ہیں: بیر حدیث حسن ہے۔ حدیث: حضرت سعید بن عمیر رضی النہ عبار اللہ عظیما ہے: چاہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا: رسول الله عظیما سوال ہوا: کون می کمائی زیادہ پاکیزہ ہے؟ ارشاد فر مایا: آ دمی کا اپنے ہاتھوں سے کام کرکے کھانا۔ اور عَمَلُ الرَّ جُلِ بِيكِامْ وَكُنْ كَسُب مَبْرُور (الي) ہم كمائی جومجوب و متبول ہو

اے حاکم نے روایت کیااورکہا: بیحدیث تھی الا ساد ہے۔ (بیبھی نے اسے سعید بن عمیر سے مرسلا روایت کیا) (نیزای مضمون کی حدیث جمیع بن عمیر سے امام احمد، بزاراورطبرانی نے اور مجمد بن عبدالله سے بیبھی نے روایت کی علاو وازیں ہا حضرت ابن عمرضی الله عنہائے بھی بھی مفہوم طبرانی نے کمیر واوسط میں تقدراویوں سے روایت کیا)۔

حدیث: حضرت رافع بن خدیج رضی الله عندے روایت ہے، فر ماتے ہیں: عرض کی گئ: یارسول الله عَیْنِطِیْنَّ اکون سی کمائی زیادہ پاکیزہ ہوتی ہے؟ آپ عَیْنِطِیْنَ نے فر مایا: آ دمی کا اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کمانا۔ اور ہروہ فرید وفروخت جومقبول ہو۔ (اس میں دھوکہ فریب ندکیا گیا ہو)۔

اسے امام احمد و ہزار نے روایت کیا۔

حديث: حفرت كعب بن عجره رضى الته عنه روايت ب، فرماتي بين :حضور نبي اكرم عليت كياس ايك مخف

گذرے،آپ علیہ کے اصحاب رضی اللہ عنہم نے اس گذرنے والے کی جسمانی قوت و تزری و یکھی تو عرض کرنے لگے: رے۔ ہے۔ ارمول الله علی اللہ کاش بیشخص الله کی راہ میں جہاد کرتا (پیقوت وصحت الله کے دین کے کام آتی) اس پر رسول الله میں ر میں: اگر کوئی شخص اپنے جھوٹے چھوٹے بچوں پرخرچ کرنے کے لئے کمائی کرنے نظاتو وہ بھی اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔ ے اور کا اور گنا ہوں سے نظے کدا پے نفس کو پاک وصاف رکھ سکے۔ (سوال کرنے اور گنا ہوں سے بچنے کے لئے کمائے) وہ مجی راہ خدا ہی میں ہوتا ہے اور اگر کو کی (بدقسمت) انسان اس لئے کمانے نگلا کدریا کاری وفخر و تکبر کا اظہار کریے تو ایسانسان شطان کے راستہ میں ہے۔

اے طبرانی نے روایت کیا۔اس کے رجال صحیح ہیں۔

حديث: حفرت ابن عررضى الله عنهما نبي برحق عليه الله عنها الله يُحِبُّ اللَّهُ يُحِبُّ اللَّهُ مِينَ الدُّحْتَر فَ" بِشك الله تعالى محنت كرنے والے مومن كومجوب ركھتاہے۔

اے طبرانی نے کبیر میں اور یہ فی نے روایت کیا۔

حديث: ام المونين سيده عائشه صديقه رضى الله عنها ب روايت ب فر ماتى مين : رسول الله علي في فرمايا: جس في اپن ہاتھوں کے ساتھ محنت مزدوری کرتے ہوئے تھک کرشام کی اس کی شام بخشش کے ساتھ (1) ہوئی۔ (شام تک بخشا گیا)۔ اسے طبرانی نے اوسط میں اوراصبهانی نے این عماس رضی الله عنها کی حدیث سے روایت کیا۔

#### تزغيب صبح کے وقت طلب رزق کے لئے نکانا صبح کے وقت سوئے رہنے کی برائی

حدیث: حضرت صحر بن وداعه الغامدی صحالی رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله عظیفتہ نے دعا فرمائی: اے پروزدگار نالم! میری امت کے ضبح کے اوقات بابر کت بنادے۔ حضور نبی اکرم عظیفے جب کوئی چھوٹا یا برالشکرروانہ فرماتے تو بن کے اول وقت (صبح) میں روانہ فر ماتے تھے۔حضرت صحر ایک تجارت پیشہ آ دمی تھے۔ بیا پنے تا جروں کو (اس تجارت میں ان کے ملاز مین مراد ہوں گے ) میں سورے بھیجا کرتے تھے۔ تو (اس کی برکت ہے ) وہ صاحب ثروت ہو گئے اوران کا مال بہت زیادہ ہو گیا۔

(1) من کرے اللہ خالق تعالیٰ کی کہ بندہ محت مز دوری اپنے لئے اپنے نیوی بچوں کے لئے کرے ، کمائی کے ساتھ گناہوں کی مغفرت بھی عطافر ہا تا ب- شرط بس ایک باوروہ بے ایما نداری ۔ دور حاضر میں آج دمز دور کے حالات ہے کون واقف نمیں ۔ آج وابتا ہے کدمز دور کا خون پینے نجوز لیا جائے اوم دوری کم ہے کم دی جائے۔ دوسری طرف مزدور حلے بہانے سے کام چوری کرتے ہیں۔ اس میں اضران ، کلرک دعنوات ، فیکٹری ورکرز اورد میر تخواہ پر کام کرنے والے داخل میں۔ اگر کوئی ایما نداری ہے کام بورا کرتا ہے تو یہ بشارت اس کے لئے ہے اور اگر نہیں تو ہم سب کواپنے اعمال کا خود محاسبہ کرتا عاے - وگرنکل قامت کوقو حماب و کتاب ہوکرر ہےگا۔ (مترجم)

ا سے ابوداؤ د، ترندی ، نسانی ، ابن ماجہ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ ترندی نے کہا: بیہ صدیث سے۔ اور حضرت صحر بن وداعہ غامدی رضی الله عند کی رسول الله علی سنتی ہے۔

اسے بزارنے اور طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔

حدیث: امیر المومنین سیدنا عثان غنی رضی الله عنہ ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فرمایا: صبح کی نیند رزق کوروک دیتی ہے۔ (اس کی تا ئمیر تجربہ ہے ہوتی ہے)۔

اے امام احمد و بیق نے روایت کیا۔ ابن عدی نے کامل میں اس کی صحت پراعتراض کیا۔ اس میں نکارت ظاہر ہے۔
حدیث: سیدہ خاتون جنت فاطمہ بنت محمد صلی الله تعالی ابیما وعلیماوسلم ورضی الله عنبها ہے روایت ہے، فرماتی ہیں: رسول
الله عیلیہ کا میرے پاس سے گذر ہوا جبکہ میں صبح کے وقت لیٹی ہوئی تھی۔ آپ عیلیہ نے اپنے قدم مبارک سے جھے ہلایا
اورفر مایا: بیٹا الطواور اپنے رب کے رزق کی تلاش میں حاضر ہوجاؤ۔ اورغا فلوں میں سے نہ بنو کے ویک الله عزوجا کو اس کے
رزق طلوع صبح سے لے رطلوع آفتاب کے درمیان میں تقیم فرما تا ہے۔ (بیمقی) (بیمقی نے سید ناعلی مرتضی رضی الله عند سے
میں میں شمون روایت کیاہے)۔

حدیث: اور این ماجہ نے امیر المومنین سیرناعلی رضی الله عند کی حدیث روایت کی که آپ فرماتے ہیں: رسول الله عظیمی خ نے صبح کے وقت طلوع آفآب سے پہلے سونے سے منع فرمایا۔

#### ترغيب

# بازاروں میں اورغفلت کے مقامات (1) پرالٹاہ تعالیٰ کاذکر

حدیث: حضرت امیر المونین سید ناعمر بن خطاب رضی الله عنه سے رویت ہے کہ رسول الله ﷺ نے ارشاد فریایا: جو خض ---بازار مِن گيا اور پُرها: "لَا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَحُلَاً لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ النَّلُكُ وَلَهُ الْحَمُلُ، يُحُى وَيُهِيتُ وَهُوَ حَى لاَّ . يَنُوتُ، بِيَكِةِ الْمُخَيْرُ وَهُوَ عَلَى شَيًى ءَ قَدِيْرِ" (الله كَاوَلَى معود نيس، وه اكلا ب،اس كاكو لَي شيس،اي كي باد ٹائی اورای کے لئے حمد ہے وہی زندگی وموت دیتا ہے۔اوروہ ایبازندہ ہے جے بھی موت نہیں۔اس کے ہاتھ میں بھلائی ے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے )۔ الله تعالیٰ اس کے لئے دس لا کھنگیاں کھے گا، اس کے دس لا کھ گناہ معاف فرمادے گا اور ( بنت میں ) اس کے دس لا کھ در جات بلند فر مائے گا۔ (بشر طیکہ ذکر اذکار گا کہوں کو دکھا کرلو نیخے کے لئے نہ ہوں )۔

اے امام تریذی نے روایت فرمایا اور کہا کہ میرحدیث غریب ہے۔ (محلی رحمہ الله نے کہا:اس کی اسناد متصل ہے اور اس کےرادی تقہ ثابت ہیں از ہر بن سان راوی میں اختلاف ہے)۔

حديث: حفرت ابو قلابرض الله عند سے روايت ہے، فرماتے ميں: دوآدميوں كى بازار ميں ملاقات موكى۔ ايك نے دومرے ہے کہا: آؤجہال لوگ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہاں الله کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ وہ ایسے ہی کرنے لگا: (دونول نے وہاں استغفر الله، استغفر الله كاوردكيا) پرايك فوت ہوگيا۔ دوسرے نے اسے خواب ميں ديكھا توسر نے والے نے اسے بتایا کہ بچھے معلوم ہوا کہ انتہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت ای شام فرمادی تھی جس شام ہم بازار میں ملے تھے۔ اسے ابن الی الد نیاوغیر ہ نے روایت کیا۔

حديث: حضرت يكي بن الي كثير رضى الله عند بروايت ب، فرمات بين : رسول الله عن ناك أدى ب ارشاد فرمایا ہتم اس وقت تک نماز کی حالت میں دل ہے اللہ ہے ڈرنے والے رہو گے، جب تک گوڑے یا پیٹھے، اپنے بازار میں یا اپنے دوستوں کی محفل میں الله کا ذکر کرتے رہو گے۔ (جس حالت میں بھی ذکر الله کرو گے نماز میں خثوع وخضوع کا تواب ملےگا)\_

اسے بیمقی نے مرسلا روایت کیا۔اس میں گفتگو ہے۔

حديث: حفرت امام مالك رضى الله عند بروايت ب، فرمات بن: مجه خرمل ب كدرسول الله عليه فرما ما كرت تتے: غافلوں میں الله کا ذکر کرنے والا الیا ہے جیسا میدان جہادے ساتھیوں کے بھاگ جانے کے بعدا کیلا دشمنوں ہے

(1) ای بارے میں الله سجاندوتعالی فرماتا ہے:

فَإِذَا تُضِيبَ الصَّادِيُّ فَانْتَشَرُهُ وَافِ إِذَى مُنِي وَ انتَكُو امن فَضُل اللهِ وَاذْكُرُ واالله كَثِيرُ الْعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ (جعه: 10) تر جمه: ' کچر جب نماز (جمعه ) ادا ہو بیجیاتو زیمن میں پھیل جاؤاور (بذرید تجارت وغیرہ ) الله کافضل ( طال روزی ) تلاش کرو۔ اور الله کابہت ذکر کروتا کہ تهبین کامیالی نصیب ہو'۔ (مترجم) لڑنے والا ہوتا ہے۔اورغفلت میں ڈو بےلوگوں میں الله کا ذکر کرنے والا ایسے ہے جیسے سو تھے ہوئے درخت میں ایک سبز وشادا پہنی ہو۔

اورایک اورروایت میں ہے کہ:'' (ذکر الله کرنے والے کی مثال) ایس ہے جیسے خشک درختوں کے درمیان ایک ہرا بھرا درخت ہو، غافلین میں الله کو یاد کرنے والا یوں ہے جیسے اندھیری کوٹھڑی میں چراغ ہو۔ غافلوں کے درمیان الله کا ذکر کرنے والے کوزندگی ہی میں الله تعالیٰ جنت میں اس کا مقام دکھا دیتا ہے۔اورغفلت و بے پرواہی کے شکارلوگوں میں الله کا ذکر کرنے والے کے تمام انسانوں اور جانوروں کی تعداد کے برابر گرناہ بخشے جاتے ہیں''۔

اے رزین نے ذکر کیا ہے جبکہ موطاامام مالک میں بیروایت موجو ذہیں۔ یہ بی نے بھی اے شعب میں روایت کیا۔اس کی اساد میں اختلاف ہے۔ نیز نیبھی نے ہی ابن عمر رضی الله عنها ہے روایت کیا۔ اس میں بیدالفاظ زائد کئے ہیں:'' غافلین میں الله کو یا دکرنے والے برالله تعالی ایسی نظر فریاتا ہے کہ اس کے بعدا ہے عذاب میں مبتلانہیں فریائے گا۔اور بازار میں الله کاذکر کرنے والے کے لئے اس کے ہریال کے بدلے قیامت کے روز نور ہوگا'۔

بیمی کہتے ہیں اس کی اسناد میں سلمہ اور این عمر کے درمیان میں نے کسی راوی کونہیں پایا اس لئے بیروایت منقطع الا سناد غیرقوی ہے۔(کیکن فضائل اعمال میں ایسی روایات بھی معتبر مان کی جاتی ہیں کہا قال العلماء المهحققون۔

یرون بے در میں میں میں میں اللہ عنہ نی کریم میں میں ہوئی ہیں جات میں ملک مایا: غافلوں میں ذکر الله کرنے والا، حدیث: حضرت ابن مسعودرضی الله عنہ نی کریم میں میں ہے۔ جنگ سے بھاگ جانے والوں کے بعد صبر کرنے والے (اور جہاد میں مشغول رہنے والے ) کے درجہ پر ہوتا ہے۔

اسے بزاراورطبرانی نے بیرواوسط میں ایس اساد کے ساتھ روایت کیا جس میں کوئی اعتراض نہیں۔

بیروایت طبرانی کی ہے۔

ترجمه: 'اگر (میری نعتول میں میرا) شکر کرو گئو میں تہمیں اور نیاد ودوں گا اورا گرناشکری کرو گئو میر اعذاب بزایخت ہے'۔ (مترجم)

<sup>(1)</sup> عبرت کیزیں دولوگ جوسب کچھ ہوتے ہوئے بھی کہا کرتے ہیں۔ بہت تکلیف میں ہیں۔ کچھ گذارائییں۔ ہمارے پاس تو کپوٹی کوڑی بھی ٹییں۔الله کے فضل کی ناشکری کررہے ہوتے ہیںا بسے لوگ ۔الله کی بناہ ۔اللہ کا بنائی جل شائد کا فربان ہے۔ کیٹی شکٹر ٹٹے کر زیرن ٹیکٹر وکین گفتر ٹٹے ان تکفیوٹی (ابراہیم: 7)

#### ترغيب

## طلب رزق میں میا ندروی اختیار کرنا اور حرص دنیاو حب مال کی مذمت

حدیث: حضرت عبدالله بن سرجس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نی محرّ م عَلِیْتُ فَر مایا: در میاندراستہ انجی چیز ہے۔ اور ثابت قدی ومیاندروی نبوت کے چوہیس حصول میں سے ایک حصہ ہے۔ (لیخی صفات مذکورہ انبیاء علیم السلام کی صفات میں ہے ہیں )۔

اے امام ترندی نے روایت کیا۔اورفر مایا: بیرحدیث حسن غریب ہے۔ نیز امام مالک وابوداؤ دنے بھی اے حضرت این عباس منی الٹائینہا کی حدیث سے روایت کیا۔ مگر ان کے ہاں چوبیس کی بجائے بچیس حصوں کاذکر ہے۔

حدیث: حضرت جابررض الله عند بروایت به فرماتی بین: رسول الله علی فی نیزان الله علی از کواالله عند و الله و

اے ابن ماجہ نے اور حاکم نے روایت کیا۔الفاظ ابن ماجہ کے ہیں۔ حاکم نے فرمایا: بیر حدیث برشرط مسلم تھج ہے۔ (حضرت جابر ہی ہے ای مضمون کی حدیث ابن حبان نے اپنی تھیج میں اور حاکم نے روایت کی ہے)۔

حدیث: حضرت ابوحمید ساعدی رضی الله عنہ بے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علی الله علی الله علی الله علیہ کرنے می میں درمیانی چال چلو ''فیانَ کُلَا مُیسَّدٌ لِبَا حُلِقَ لَهُ'' اس لئے کہ انسان جس چیز کے لئے پیدا کیا گیا ہے وہ اس کے لئے آسان کردی جائے گی۔ آسان کردی جائے گی۔ (وہ ہر حال میں اے یالے گا)۔

اے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ الفاظ بھی انہیں کے ہیں۔ ابواٹنے ابن حبان نے کتاب الثواب میں اور حاکم نے بھی اے روایت کیا۔ دونوں کے الفاظ اس طرح ہیں کہ: ''بندے کے مقدر میں جو کھا جا چکا ہے وواس کے لئے آسان کردیا گیا ہے'۔ حاکم کہتے ہیں: بیرحدیث بخاری وسلم کی شرائط پھتے ہے۔

، ۔ ۔ ۔ ۔ بین بیسدیں ، میں وران الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیقے نے فریایا : کوئی عمل الیانہیں جو تہمیں جنت حکویت : حضرت ابن مسعود رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیقے نے فریایا ہے جو تہمیں دونے کے زو دیک کرے سوا کے قریب کرے سوااس عمل کے جس کا ممیں نے تہمہیں روک دیا ہے ۔ البندائم میں سے کوئی اپندائم میں کے وک اپندائم میں سے کوئی اپندائم میں کے وک اپندائم میں میں اس ونیا ہے اس وقت تک نہیں جائے گا معنوں جب کہ تم میں سے کوئی بھی اس ونیا ہے اس وقت تک نہیں جائے گا جس کے دی بھی اس ونیا ہے اس کے گوگوا اللہ سے ڈرتے رہوا ور تلاش معاش میں میاندروی سے کام او ۔ اگر تم میں جب تک وہ اپنارت پوراند کر لے گا۔ اس لے کوگوا اللہ سے ڈرتے رہوا ور تلاش معاش میں میاندروی سے کام او ۔ اگر تم میں سے کوئی اپنے درتی تلاش ندکرے کیونکہ (رزتی الله کا فصل ہے اور) سے کوئی اپنے درتی کے درتی تلاش ندکرے کیونکہ (رزتی الله کا فصل ہے اور)

نافر مانی کر کے الله کافضل حاصل نہیں ہوتا۔

اے حاکم نے روایت کیا ہے۔ (یہ ہی مضمون ہزار نے حضرت حذیفیہ رضی الله عندے روایت کیا ہے)۔ حدیث: حضرت ابوہر رہ وضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علی فیصلے نے فرمایا: اے لوگو! مال دار مہونا کثرت سمامان ہیں ہوتا بلکہ مالداری تو دل کے غنی ہونے کا نام ہے۔ اور اللہ عزوجل اپنے بندے کو وہی رزق دیتا ہے جواس کے لئے لکھ دیا گیا ہے۔ اس لئے اس کی تلاش میں درمیاندراستہ اختیار کرو۔ وہی لوجو حلال ہواور اسے چھوڑ دوجو حرام ہو۔

اے ابویعلیٰ نے روایت کیا۔اس کی اسنادھن ہے ان شاءاللہ۔

حدیث: حضرت ابودرداءرضی الله عنه سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی نے فرمایا: رزق بندے کو بول اللہ علی کے اس کا متاب کے میں اللہ عند سے کو بول اللہ عند کے میں اللہ عند کے معرفہ لیتی ہے۔

اے ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور ہزار نے روایت کیا۔ اور طبر انی نے بھی جیدا سناد کے ساتھ روایت کیا۔ ان کے الفاظ یہ ہیں: ''اِنَّ الرِّزُقَ لَیَطُلُبُ الْعَبُلَ اکْفَرَ مِبَّا یَطُلُبُهُ اَجَلُهُ'' بِشک رزق بندے کواس سے بھی زیادہ تلاش کرتا ہے جتنی موت اس کو تلاش کرتا ہے جتنی موت اس کو تلاش کرتا ہے جتنی موت اس کو تلاش کرتی ہے''۔

اسے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابوذررضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: (ایک دن) رسول الله عظی اس آیت کی الاوت فرمانے ہیں: (ایک دن) رسول الله عظی اس آیت کی الاوت فرمانے نگے: وَمَنْ یَتُحُونُ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ

اسے حاکم نے روایت کیااور کہا: بیرحدیث سیح الا ساوہ۔

حدیث: حفرت ابوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے میں کدرسول الله عظیظے نے فرمایا :تم میں ہے اگر کوئی شخص اپنے رزق ہے بھاگ بھی جائے تو رزق اس کو بوں جاپائے گا جیسے اس کی موت اس کو جاملتی ہے۔ الصطبرانی نے اوسط اورصغیر میں اسنادحسن کے ساتھ روایت کیا۔ (اس جگہ طبرانی، این حبان، پیغی وغیرہم کی مختلف الله الفاظ اجادیث مذکور میں جن کالب لباب یہی ہے)

حدیث: حضرت ابودرداءرضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں کدرمول الله علیت نے ارشاد فرمایا: جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں جانب دوفر شتے بھیج جاتے ہیں، جوالی آواز سے پکارتے ہیں جے انبانوں اور جنوں کے علاوہ تمام اہل زمین سنتے میں: ( کہتے ہیں)ا بے لوگو!اپنے پرورد گار کی طرف بھا گو بے ٹک جو چیز تھوڑی ہوگر (ضروریات کے لئے) کافی ہووہ بہتر ہے اس چیز ہے جو بہت زیادہ ہوگر (اطاعت الٰہی ہے) غافل کرنے والی ہو۔ اور جب سورج غ وب ہوتا ہےاں وقت بھی دوفر شتے اس کی دونو ل طرف بھیجے جاتے ہیں۔وہ ایسی آ واز ہے نداد ہے ہیں جےانسانوں اور جنول كي سواسب الل ارض سنته بين: (كتب بين:)"اللَّهُمَّ أَعُطِ مُنْفِقًا حَلَفًا وَأَعُطِ مُسِكًا تَلَفًا" الله! خرج کرنے والے کواس کا بدل عطافر مااور بخیل کے مال کو ہلاک فر مادے۔

اے امام احمد نے صحیح اسناد کے ساتھ ، ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے اسے سیح کہا۔ یہ الفاظ امام احدر حمداللہ کے ہیں۔

حدیث: حضرت سعد بن الی وقاص رضی الله عنہ ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: منیں نے رسول الله عیر اللہ علیہ کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سنا: بہترین ذکرذ کرخفی ہے اور بہترین روزی وہ جو کفایت کرتی ہو۔

اے ابوعوانہ اور ابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت عمران بن حسین رضی الله عنه سروایت ب، فرماتے بین که رسول الله علی نے فرمایا: جو بنده سب ے کے کرالتہ عز وجل کی طرف ہو گیا (اس کی طاعت و بندگی میں لگ گیا )التہ اس کو ہرمشکل میں کافی ہو گا اور وہاں ہے اسے رزق دے گا جہاں ہے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ جو تخص (الله ہے) کٹ کر دنیا ہی کی جانب ہوگیا۔ (دنیاداری میں احکام خداوندی فراموش کر بینها) الله اسے دنیا کے سیر دکر دےگا۔

اے ابواشیخ نے کتاب الثواب میں اور بیہ قی نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ نے فرمایا: جو شخص ونیا کی فکر میں لگا رہے، ای کی حرص میں متلا ہو۔ ای کے لئے بے قرار ہواورای (کو کمانے) کی نیٹ رکھتا ہو، التٰہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان فریت رکھ دے گا (ذکیل وخوارر ہے گا۔ چیرے ہے دنیااس کی غربت کا تماشہ دیکھی گا )اوراس کے ذرائع آمان کے درمیان فریت رکھ دے گا (ذکیل وخوارر ہے گا۔ چیرے سے دنیااس کی غربت کا تماشہ دیکھی گا)اوراس کے ذرائع آمان ، تحصر دےگا۔ اور وہ بندہ جو فکر آخرت میں لگارے ، ای کا طلبگار اور ای کے لئے بے قرار ہواور اے ہی حاصل کرنے کی نیت ر کھتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں قناعت و بے نیازی ڈال دےگا۔اس کے آمدن کے ذرائع مجتمع فریادےگا۔اور دنیاذ کیل و رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں قناعت و بے نیازی ڈال دےگا۔اس کے آمدن کے ذرائع مجتمع فریادےگا۔اور دنیاذ کیل اے ہزار،طبرانی اور ابن حبان نے اپنی تھی میں روایت کیا۔الفاظ طبرانی کے ہیں،تر ندی نے اسے مختصرا روایت کیا۔ خوارہوکراس کے پاس آئے گی۔

(اس معنی کی حدیث طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے بھی روایت کی )۔

م می می المید او در رض الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیمہ نے فرمایا: جس نے اس حال میں شیح کی کہ فکر و نیا میں غرق تھا، اس کا الله کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ۔ جس نے مسلمانوں کا کوئی خیال نہ کیا، وہ ان میں سے نہیں ۔ اور جس نے اپنے آپ کو فوق کے ساتھ بغیر کی مجبوری کے ذکیل کیا، وہ ہم میں سے نہیں ۔ (ہمارے طریق پرنہیں) (طبرانی) ۔ حد بعث: حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عند نے فرمایا: چار چیزیں بدختی کی علامت ہیں۔ نہر 1 آئکھ کا بے آنسو ہو جانا (گناہوں پر بھی آنسو نہ بہانا)، نمبر 2 دل کا بخت ہونا، نمبر 3 کمی امیدیں اور نمبر 4 حصول دنیا کی حرص ۔

اسے بزاروغیرہ نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند نبی العلمین علیقی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیقی نے ارشاوفر مایا:
کسی پرالله کی نارائمتگی دیکھ کرخوش ہرگز نہ ہو کسی پرالله کافضل (مال ودولت) دیکھ کراس کی تعریف نہ کراور جوالله نے تجھے
نہیں دیا کسی کے پاس دیکھ کراس کی ندمت مت کر اس لئے کہ الله کرز ق کو کسی حریص کی حرص تیرے پاس نہیں لاسکتی اور
ناخوش کی نارائمتگی اسے تجھ سے واپس لونانہیں عتی ۔ الله تعالیٰ نے اپنے انصاف وعدل سے راحت و کشادگی کواپنی رضاویقین
میں اور غم وجزن کواپنی نارائمتگی میں رکھا ہے ۔ (طبر انی فی اکلیم)

حدیث: حضرت کعب بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے ، فر ماتے ہیں : رسول الله عبیالله فی فر مایا: بکریوں کے رپوڑ میں چھوڑے ہوئے دو بھو کے بھیڑیے اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال وسر داری کا لاچ کرنے والا آ دمی اپنے دین کا نقصان کرتا ہے۔اے تر ندی اور ابن حبان نے اپنی سیح میں روایت کیا۔ تر ندی نے کہا: بیر حدیث حسن ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ عَنے رُوایت ہے کدرسول الله عَنِی الله عَنی ابور ہے آوی کا ول وو چیزوں کی عجت پر جوان ہوتا ہے '' حَبِّ الْعَیْشِ اُوقَالُ طُولُ الْحَیاةِ وَحُبُ الْمَالِ'' نَبر اعیش وعشرت کی محبت یا لمی زندگی اور نبر 2 مال و دولت کی محبت ۔ اُے امام بخاری مسلم اور ترندی نے روایت کیا ہے، مرتر ندی کے الفاظ ہیں: '' نمبر 1 لمی زندگی اور نمبر 2 کشرت مال''۔

حدیث: حضرت ابو ہر یرہ دفنی الله عند ہی روایت ہے کہ الله کے رسول مقبول عظیمی ہی ما فرمایا کرتے تھے: "اَللَّهُمَّ إِنِّى اَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْم لاَ يَنْفَعُ وَمِن قَلْبِ لاَ يَحْشَعُ وَمِن نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِن دُعَاءٍ لاَ يُسْبَعُ" (اے مير ب رب!ميں تيري پناه جاہتا ہوں ايسے علم ہے جو بے فائدہ ہو، ايسے دل ہے جو خشوع ندر کھتا ہو (خوف خدا)، ايسے فس ہے جو سرين ہوتا ہواور ايسي دعاہے جو مقبول نه ہو)۔

اے ابن ماجہ، نسائی نے روایت کیا۔ اور مسلم و ترفدی وغیر ہمانے اسے زید بن ارقم رضی الله عند سے روایت کیا۔ حدیث: حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں کدرمول الله عیلیے نے ارشاوفر مایا: اگر ابن آ وم کے اں ال سے بھری ہوئی دووا دیاں ہول تو وہ ضرور جا ہے گا کہ ان کے ساتھ تیسری بھی لما لے۔ "وَلَا يَنْهَلاءُ جَوْفَ ابْنِ اَدْمَ ِ إِلَّا التَّوَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ "انسان كاول قبرك منى كسواكونى چيزنين جرعتى اورالله اس كي تويقول فرما تا ے جواس کی بارگاہ میں تو بہ(1) پیش کرے۔

ا ہے امام بخاری وامام سلم نے روایت کیا۔ (ای مضمون کی حدیث ابن عماس ہے بخاری وسلم نے ،ابن عماس بن سہل ے بناری نے ،حضرت بریدہ رضی الله عنہ سے ہزار نے جیدا سناد کے ساتھ روات کی )۔

حدوث: حضرت انس رضی الله عنہ سے ہی روایت ہے۔ وہ نمی کریم علیقے سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیقے نے

(1) ناور کا ظاصہ یہ ہے کدانسان کوایئے رزق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ پرمجرو سرکرنا جا ہے۔ ووڈ سددارے۔ سیکورزق دیتا ہے۔ کسی جغالی شاعر نے كيااحِها كبا

اویدیاں م نان جنگلیں پھردیاں نے ذمه دارجهان دے رزق دااے یل دودات کواکٹھا کرنے کے لئے طلال و ترام کی تمیز نہ کرنا ، اس دھن میں ادکام خداو فر امین مصطفح جل وعلاء عیاضی کوفراموش کردیا ، اورحقوق العبادے روگر دانی تو کل کے ظاف ہے۔ اور کس مسلمان کوزیٹ نہیں ہے۔ قر آن یاک نے بار باراعلان فر ہایا ہے کسرزاق از کی الله رب افعامین ہے۔ ارشادے: وَعَامِوا وَآنَةٍ فِي الْأَرْضِ اللَّاعَلَى اللهِ مِنْ قُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَى مَاوَمُسْتُودَعَهَا كُلُّ فَي كِتْب مُهِين (مود:6)

ترجر: ''اورزین پر چلنے والا کوئی فروایسانہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ اوروہ جانا ہے کہ کہال تغیرے گا ادر کہاں پر د ہوگا۔ ب مجھا یک

الله الله المن المناطقة المناه المنه المنه المنه (ما: 24)

ر برزا (ال صب عبالله ) آب فرما كس كون ب جرمهي آسانون اورز من ب دوزي ويتابي خود اي اود: ووالله ب ا قُلُ إِنَّ مَهَا يَهُمُ عُلِما لِوَ كَالِمَسْ يَتَمَا مُ عِبَاوِدٍ وَيَقْدِمُ لَهُ وَمَا ٱلْفَقْتُمْ فِن تَصُوفَكُمُ يُطِفُهُ ۚ وَمُوجَيِّكُ الزَّوْقِينَ ( سِ:39) رَبِر:" آپ فرما کیں: بے ٹک میرارب رز ق وسی فرماتا ہے ہندوں میں ہے جس کے لئے چاہادر گل فرماتا ہے جس کے لئے چاہے۔ اورجوجی جم

فرج کرتے ہو(اس کی راہ میں ) تو وہ اس کے بدلہ میں اور دے گا۔ اور وہ سے بہتر رز ق دینے والا ہے''۔ وَاللّٰهُ لَفَكَ لَ بَعْضَ لَمْ كَلُ بَعْضِ فِي الرِّدِّقِ \* فَمَا الَّذِيْنَ فُضْلُوا بِرَآدِيُ مِرْ قِيهُ كَلُونَ وَالمَّلَّكُ ٱلْمِاللَهُمْ فَهُمْ فِيهُ مِنَوَا وَاللّٰهُ لَقُلْل بَعْضَكُمْ عَلَى مَعْمَدُونَ وَاللّٰهُ لَقُلْلُ اللّٰهِ مِنْ اللَّهِ مُعَلِّدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَوْ مِنْ مُعَلِّمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُعَلِّدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَعَلَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُعَلِّدُ اللَّهِ مُعَلِّدُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَي الرِّدِّقِ فَي اللَّهُ مِنْ فَلَا اللَّهُ مِنْ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

تر جمہ: '' اورالله نے تم میں بے بعض کو بعض پر رز ق میں انسیات دی ہو جن کو نسیات دی گئی وہ اپنارز ق اپنے لونڈی غلاموں کو نہ چیرویں گے کہ وہ ب اس

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِلْسَى إِلَّا لِيَكْبُدُونِ۞ مَا أَسِينُهُ مِنْ تِرْدِي ذَ مَا أَسِينُهُ أَنْ يُطْفِئُونِ۞ إِنَّا اللَّهَ هُوَ الزَّمْاقُ وُوالْقُوَّةِ مِن برابر ہوجا کمیں ۔ تو کیاو والله کی فعت کا انکار کرتے ہیں؟''۔

ترجمہ: '' (خالق کا نئات فریا تا ہے )اور میں نے جنوں اور انسانوں کوسرف اس لئے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں میسی ان ہے پچورز ق نہیں ہانگیا اور نہ

ير با بنا بول كر جميع كها نا دي \_ \_ بيشك الله على برا ارز ق ديخ والله الله يت والله الله رت والله بـ " -قُلْ مَنْ يَرُوْ قُتُلُمْ مِنَ السَّنَا ۚ وَالْاَرُمِينَ اَعَنْ يَعْلِكُ السَّمْعَ وَالْوَبْصَارَوَمَنْ يُخْرِجُ الْحَقِّ مِنَ الْمُوَتِّ وَيُغْوِجُ الْسَيِّعَ وَمَنْ يُعَرِّوُ الْأَمْرَ مَنْ مَنْ يَرُوْقُتُكُمْ مِنَ السَّنَا ۚ وَالْاَرْمِينَ اَعْنَ يَعْلِكُ السَّمْعَ وَالْوَبْصَارَةِ مَنْ يُعْرِ

فَسَيْقُولُونَ اللهُ ۚ فَقُلُلَ وَلَا تَتَقَقُونَ ۞ فَلْ لِكُمُ اللَّهُ مَنْ كُلُمُ الْحَقُّ فَلَا أَنْ فَالْأَ ر جو الكالي المراجعيد باك المساقة على المراجعين المراجعين المراجعين الكريم الكريم الوراج كلون على الكريم الكري الرجمة: " (المصيب باك المساقة على المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين الكريم الكريم المراجعين المراجعين الم ے زند د کومروہ سے اور نکالآے مرود کوزندہ ہے؟ اور کون تمام کا سول کی مدیر کرتا ہے؟ تواب کہیں گے: وہ الفاق ہے۔ پیمرآب انہیں فریا میں: تو کیول نیمل ال سے ڈرتے تو یہ اللہ ہے تبارا کیا پرورد گار بجر تن کے بعد گر ای ہی تو ہے تو کہاں ریالل کی طرف )مجرے باتے میں؟'' مرمور

، ال مضمون كى متعدد آيات كلام الله شريف ميس وار د بوكى تيں \_ (مترجم)



فرمایا: (قیامت کے روز) ایک آ دی کواس حالت میں لایا جائے گا گویا کہ وہ جھیڑکا بچہ ہو۔ اللہ عزوجل کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ توالٹلہ تعالیٰ اس نے فرمائے گا: ممیں نے تھیے (مال ودولت) عطا کیا، تھیے اس کا مالک بنایا اور تھے پرانعام کیا۔ بتا تو نے اے کیا کیا؟ عرض کرے گا: اے میرے رب! ممیں نے اے جمع کیا، اے اور زیادہ کیا چھرائے پہلے سے زیادہ کرکے چھوڑ آیا ہوں۔ اس پرالتہ تعالیٰ فرمائے گا: مجھے وہ دکھا جو تو نے آگے جھوڑ آیا ہوں۔ اب مجھے واپس بھیح ، ممیں تیرے پاس حاضر کر دیتا ہوں۔ اس پرالتہ تعالیٰ فرمائے گا: مجھے وہ دکھا جو تو نے آگے بھیجا تھا۔ وہ کہے گا: اے میرے پروردگار! ممیں نے مال اکٹھا کیا، بڑھایا اور پہلے سے زیادہ کرکے چھوڑ آیا۔ مجھے واپس (دنیا میں) بھیج کہ وہ سب تیرے سامنے پیش کردوں۔ پھر جب بندہ کوئی نیکی پیش نہ کر سے گا تو اسے نارجہنم میں چھینک دینے کا تھم صادر فرما دیا جائے گا۔ اے امام تر ذری نے اسلمیل بن مسلم کی ہے روایت کیا۔

#### ترغيب

حلال كما نااورحلال كهانا

#### ترہیب

حرام كمائى اورحرام كهانا ببينا يهنناوغيره

حديث: سيدنا ابو ہريره رضى الله عند بروايت به فرماتے ہيں: رسول الله عليا الله على الله عند الله عند الله على باك به اور پاكيزه (حال) چيزكون قبول فرماتا الله عند الله المام) كو ديا كيزه (حال) چيزكون قبول فرماتا ہے۔ بے شك الله نے الله ايمان كوون هم ديا ہے جوابي رسولوں (عليم السلام) كو ديا تقاد كدار شاد فرمايا: آيا يُقها الرُّسُلُ كُلُوْ اعِنَ الطَّيِباتِ وَ اعْمَلُوا صَالِعاً الْحِيْنِ مِنَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (موسول نائي مُن الطَّيِباتِ وَ اعْمَلُوا صَالِعاً اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

اے مسلم وتر ندی نے روایت کیا۔

الصطراني نے اوسط میں روایت کیا۔اس کی اسناد حسن ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ نبی انور عظیفیے نے فریایا: رزق حلال تلاش کرنا فریضہ (نماز، روزہ، جج وز کو ق) کے بعد فرغن ہے۔ (طبر انی جیعتی )۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے میں: رسول الله علیہ فی ارشاد فرمایا: جو شخص طال روزی کھائے، میری سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگ اس کی چیرہ دستیوں سے محفوظ ہوں، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ صحابہ رضی الله عنتم عرض گذار ہوئے: یارسول الله علیہ السیادگ تو آج کل آپ کی امت میں بہت ہیں۔ارشاد فرمایا: "وَسَمَیکُونُ فِی قُرُونٍ بَعُولِیُنْ" اور میرے بعد والے زمانوں میں بھی ہوں گے۔

اے امام تر مذی اور حاکم نے روایت کیا۔ تر مذی نے فر مایا: بیر حدیث حسن صحیح غریب ہے۔اور حاکم نے کہا: صحیح الا ساد --

حدیث: حضرت عبدالله بن عمروضی الله عنها سروایت به کدرسول الله عظیم فربایا: چار چزی مین کداگریہ تھے میں پاک جا میں تو تجھے دنیا کھو جانے کا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ نمبر 1 امانت کی حفاظت کرنا، نمبر 2 بات میں چائی، نمبر 3 حن اطلاق اور نمبر 4 حلال کھانا۔

اے امام احمد وطبر انی نے روایت کیا۔ دونوں کی اسنادھن ہے۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندرسول الله عظیم دروایت کرتے بیں کدآپ علیم نے فرمایا: جس آدی نے مال حلال کمایا پھراس کو کھایا یا اس سے الباس پہنا۔ اس سے جو بچاالله کی مخلوق پرٹرج کردیا تو اس کے عوض اس کوز کو ق کا تو اب ملے گا۔ ( یعنی خود اس مال سے کھانا بینا پہنا اور دوسروں پرٹرج کرناز کو قدیے کی طرح تو اب رکھتا ہے )۔

ا سے ابن حبان نے اپنے تھے میں دراج عن الہیٹم کے طریق سے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت تصح عنسی ، رکب مصری رضی الله عنبات روایت کرتے میں کدانبوں نے کہا: رسول الله علی ارشاد فرماتے میں: جنت میں تجروطو بی کا سامیہ مبارک ہوائی آ دمی کے لئے جس کی کمائی پاکیزہ (حلال) ہو، جس کا باطن اچھا ہو، جس کا ظاہر خوب ہواور جس نے اپنی برائی لوگوں سے دوررکھی۔اورمبارک ہوائی خض کوجس نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا، اسٹے ضرورت سے زائد مال کواللہ کی راہ میں خرج کیا۔اورضول و بیکار باتوں سے بچار ہا۔

اسے طبرانی نے روایت کیا۔

 اس کا کوئی عمل قبول نہیں فرمایا جاتا۔"وَ اَیْما عَبْد، نَبَتَ لَحُمهُ مِن سُحْتِ فَالنَّارُ اَوْلَى بِهِ" اورجس بندے کا گوشت حرام روزی سے بناہواس کے لئے نارجہنم ہی زیادہ مناسب ہے۔

اسے طبرانی نے صغیر میں روایت کیا۔

اسے بزارنے روایت کیا۔اس میں نکارت ہے۔

حدیث: حضرت ابن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے، فر ماتے ہیں جس شخص نے دس درہم کا کیٹر اخر بیدا اور ان میں ایک درہم حرام کمائی کا قصا، جب تک وہ کیٹر ااس کے جم پر رہے گا، الله عز وجل اس کی نماز قبول نہیں فر مائے گا۔ راوی کہتے ہیں: پھر حضرت ابن عمر رضی الله عنها نے اپنی انگلیاں کا نوں میں دے لیس پھر فر مایا: بہرہ ہوجاؤں اگر نبی کر یم عظیاتی کو بیفر ماتے ہوئے نہ سناہو۔

اے امام احدر حمد الله نے روایت کی۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ وضی الله عندے روایت ہے، وہ نی محترم عظیم سے ساوی ہیں کہ آپ نے فرمایا: جس آدمی نے چوری شدہ چوری شدہ ہے تو وہ اس چوری کی ذلت اور گناہ میں برابر کا شریک ہوا۔

ا بہی نے اے روایت کیا ہے۔اس کی اساد میں اخمال تحسین ہے۔ اور شبہ ہے کہ بیروایت موقوف ہو۔

حدیث: حفرت الوہر ریود ضی الله عند ہے ہی روایت ہے، فرمائے ہیں رسول الله علیہ نے فرمایا: مجھے اس ذات کی قتم، جس کے دشت قدرت میں میر کی جان ہے، تم میں ہے کی کاری لے کر پہاڑوں کی طرف نکل جانا ،ککڑیاں کا ہے کرجمع کرنا پھر انہیں اپی چیٹے پرلا دکرلانا (اور پچ کرروزی کمانا) اس کے لئے لوگوں ہے مانگئے ہے کہیں بہتر ہے۔اور مٹی پکڑ کراپنے منہ میں ڈالنا، اس ہے اچھا ہے کہ منہ میں وہ چیز ڈالے جے الله نے اس کے لئے حرام فرمایا ہے۔

اے امام احدر حمداللہ نے جیدا سناد کے ساتھ روایت کیا۔

حديث: الني عروايت كم نى اكرم على في في في الله عنه الله عنه الله الله و ووقع تم اين اويرعا كدفرض

کوداکر دیا۔اور جس نے مال حرام جمع کیا پھراہے صدقہ کیااہے اس کا کوئی اجرو تو اپنیس ملے گا۔ بلکہ اس کا اے گناہ ہوگا۔ ( که زام مال کا صدقه کر کے تو اب کی امید رکھنا بھی گناہ ہے بلکہ بقول بعض علاء اندیثہ کفرے )۔

اے این حبان دابن فزیر نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا۔ حاکم نے بھی اے روایت کیا ہے۔

حدیث: اور ابوداؤد نے اپنی مراسل میں حضرت قاسم بن فخیم ورضی الته عندے روایت کی: فرماتے ہیں کدرسول الله عَلِيْقَ فِي مایا: جم نے گناہ کے ذریعہ سے مال کمایا۔ پھراس سےصلد حمی کی، یاصد قد کیا، یااسے راہ خدا میں خرچ کیا، . (روز قامت)اس تمام کوجع کیا جائے گااورائ خض کے ساتھ ہی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

حديث: حفرت عبدالله بن معود رضى الله عنه عنه عروايت به فرمات بين : رسول الله علي في فرمايا: الله تعالى في . تمہارے درمیان اخلاقیات ای طرح تقتیم فرمائے ہیں جس طرح تمہارے درمیان تمہارے رزق تقیم فرمائے ہیں۔اللہ تعالیٰ مال دنیا تو ہر پسندیدہ و ناپسندیدہ مخف کوریتا ہے۔ مگر دولت دین صرف ای کوعطا فرماتا ہے جے محبوب رکھتا ہے۔ جے اللہ نے دین دیا، اے این محبت عطافر مالی فتم اس ذات کی جس کے قصد قدرت میں میری جان ہے، بندواس وقت تک نہ سلامتی میں دہتا ہے نداس سے دوسرے سمائتی یاتے ہیں جب تک کداس کا زبان ودل (برے خیالات وارادوں سے ) سلامت نہ ہواور دوسر بےلوگوں کوسلامت نەر کھے۔اور کوئی مومن نہیں ہوسکتا جب تک کداس کا پڑوی اس کے بوائق سے محفوظ نہ ہو۔ حاضرین نے عرض کی :اس کے بوائق کیا ہیں؟ارشا دفر مایا:اس کےظلم اور زیاد تیاں۔ بیہ بونبیں سکتا کہ بندہ مال حرام کمائے پھر ال کوصد قد کرے تو وہ قبول ہوجائے ،اے خرچ کرے تو اس میں برکت کی جائے۔اور (بعداز مرگ )اپنے بیچھے چھوڑ جائے تووہ اس کے لئے جہم کا ایندھن نہ ہے ۔ بے شک الته تعالیٰ برائی کو برائی کے ذریعینیں مٹاتا بکہ برائی کو نیکی کے ذریعیہ مٹاتا ے۔خبیث،خبیث کنہیں مٹاسکتا۔

اسےامام احمد وغیرہ نے روایت کیا۔

حديث: حفرت الوجريه رضى الله عند عدوايت بكرسول الله علي في فرمايا: لوكول يرايك زماندايا آكاك آدى كوئى پروانبيس كرے كاكدكيا حاصل كرر ہاہے؟ حلال ہے ياحرام؟

اسے بخاری ونسائی نے روایت کیا۔اوررزین نے بیالفاظ زائد کئے: '' پھراس زمانہ میں لوگوں کی دعا ئیں قبول نہیں ہوں \_(1)",(

حدیث: حفرت ابو ہر رہ وضی الله عنہ ہے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیم ہے ان چزوں کے مارے میں سوال کیا گیا جن کی وجہ ہے اکثر لوگ جہنم میں داخل ہول گے۔جواب ارشاد فرمایا: وہ میں منہ (حرام کھانے اور زبان ہے د دسرول کو د کھ دینے کی وجہ ) اور شرمگاہ۔اوران چیز وں کے بارے میں یو چھا گیا جن کی وجہ ہے اکثر لوگ جنت میں واخل ہول گے تو فر مان ہوا: وہ ہں الله کا خوف اور حسن اخلاق۔

<sup>(1)</sup> اور بدشمتی ہے بی وہ زیانہ ہے جس میں آئ بم سانس لے رہے ہیں۔ آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا۔ (مترجم)

اے تر مذی نے روایت کیااور فر مایا: پیعدیث سجح غریب ہے۔

اسے امام ترندی نے روایت کیا اور کہا کہ بیحدیث غریب ہے۔

حدیث: حضرت معاذرض الله عند نی اعظم سی عظیمت کے دوائی ہیں کہ آپ علیج نے فرمایا: قیامت کے دن بندے کے قدم اپنی جگہ ہے حرکت نہ کریں گے جب تک اس سے چار چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرلیا جائے گا۔ عمر کے بارے میں کہ کن کاموں میں بسر کی؟ جوانی کے بارے میں کہ کن افعال میں صرف کی؟ مال کے بارے میں کہ کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرج کیا کیا محمل کیا دور کا محمل کیا اور کا محمل کیا دور کا محمل کیا کیا محمل کیا گا

ا ہے پہنچ وغیرہ نے روایت کیااور تر ذی نے بھی اسے حضرت ابو برزہ رضی الٹه عند کی حدیث سے روایت کیااور سی کہا۔
حدیث: حضرت ابن عمرضی الله مختبا ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیا ہے نے فرمایا: دنیا بہت دل کش اور
شیریں ہوتی ہے۔ جس نے اس دنیا میں حلال ذریعہ ہال کمایا اور اسے راہ حق میں خرج کیا، الله اس پراسے ثواب عطا
فرمائے گا اور اسے جنت میں پہنچا دے گا۔ اور جس نے اس میں غیر حلال طریقہ ہے مال حاصل کیا اور اسے ناحق جگہوں پر
خرج کیا، الله تعالی اس کے لئے ذات کا گھر (دوزخ) واجب کردے گا۔ بہت سے لوگ الله ورسول جل وعلاو علیا ہے۔
دیے ہوئے مال میں (نا جائز) تصرف کرتے ہیں، ان کے لئے بروز قیامت آگ ہوگی جس کے متعلق الله تعالی فرما تا ہے:
کلگما خَبَتُ ذِدْ نَهُمْ سَعِیْدًا (بی اسرائیل: 97) ترجمہ: ''وہ آگ جب بھی بجھنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گ'۔
ہیتی۔

حدیث: حضرت سیدناامیرالمومنین الو بمرصدیق رضی الله عنه نبی دو جہاں عَلِیْتَ کے روایت فرماتے ہیں کہ آپ عَلِیْتَ نے ارشاد فرمایا:حرام غذاہے لینے والاجم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

اے ابویعلیٰ ، ہزار،طبرانی نے اوسط میں اور پہنی نے روایت کیا۔ ان کی بعض اسانید حسن میں۔ ( اور یہی مضمون ان احادیث کا ہے جو جابر بن عبداللہ ہے ابن حبان نے ،کعب بن مجر ہ سے تر مذی وابن حبان وغیرہ نے روایت کیس رضی اللہ عنہم )

#### تزغيب

## پر ہیز گاری اختیار کرنااور مشتباور دل میں کھٹکنے والی چیزوں کوڑک کردینا

حدیث: حضرت نعمان بن بشیررض الته عنجما ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: میں نے الله کے رسول مقبول عیسے کو ارشاد فرمات میں: میں نے الله کے رسول مقبول عیسے کو ارشاد فرمات نعمان خوائی کارشاد فرمات میں بن (کے طال وحرام ہونے) کا حکم عوام کی اگر یہ نئیں جائی (صرف علاء بی جانے ہیں) جو بندہ مشتبہ چیزوں سے بچا،اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بھالیا۔ اور جومشتبہ چیزوں میں پڑگیا، وہ حرام کا مول میں جائزا۔ جیسا کہ کی چرا گاہ کے اردگر د جانور چرانے والا، قریب ہے کہ اس چرا گاہ میں جائزا۔ جیسا کہ کی چرا گاہ کے اردگر د جانور چرانے والا، قریب ہے کہ اس چرا گاہ میں جانور چرانے کی ۔ سازہ بھواجے تو سازا بدن فرانی کا شکار ہوجے گا۔ ایک لؤمزا ہے، اگر وہ درست رہے تو سازا بدن فرانی کا شکار ہوجے گا۔ "اُلدَ وَهِيْ الْفَقَابُ" اور خردارا وہ گوشت کا لؤمزا اول ہے۔
"اَلَّدُ وَهِيْ الْفَقَابُ" اور خردارا وہ گوشت کا لؤمزا اول ہے۔

اے بخاری مسلم، ترندی (ابوداؤد، ابن ماجہ، نسائی اور طبرانی نے تھوڑ ہے تھوڑے اختان نے کے ساتھ روایت کیا)۔ حدیث: حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عند نبی مختار عیائے ہے رادی ہیں کہ آپ عیائے نے فرمایا: یکی حسن ملتی کانام ہادر گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھنکے (بشر طیکہ دل کے خانہ میں خمیرنام کی کوئی چیز موجود ہو) اور لوگوں کواس پر مطلع ہونا تھے نابند ہو۔ (مسلم )۔

حدیث: حضرت وابصد بن معبرض النه عند بروایت به فرماتی مین بنیس نے رسول الله عظیم و کھااور ارادہ کیا کہ کئی اور گناہ کا کوئی عمل نے جھوار شرون الله عظیم کوئی اور ارادہ کیا اور گناہ کا کوئی علی نے جھوار شرون کے برے میں آپ عظیم کے بیار کے میں اور کھی اور کا کہ خور آپ نے جھوار کہ خور آپ نے جھوار کہ خور کہ گئے۔ گھر اے وابصد اجمہیں بتادوں کو تم کیا ہو جھنے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا: یارسول الله عظیم ارائی محفول کو چھونے گے۔ گھر اور گناہ کے متعلق کو چھنا ہے ہو؟ میں بولا: جی ہاں۔ حضور عظیم نے نے بی تمین انگلیوں کو اکھا فرما کیا اور انہیں میرے سے بر مارٹ نے گئے اور الله کی میں انگلیوں کو اکھا فرما کیا اور انہیں میرے سے بر مارٹ نے گئے اور ایس کے اور گناہ وہ ہے جس مے تمہار افس مطمئن ہواور اے انجام میں نے کہ بعد دل سکون حاصل کرلے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھکے اور سے میں تر دد ہو۔ (اس پر تمہار اول و میمیر مطمئن نہ ہو) اگر چہلوگ تجھے اس کے جواز کا فتو کی دھیے تھریں۔ اور اختی گراہ کرنے گراہ ) لوگ اے جائز قراردیں۔ مطمئن نہ ہو) اگر چہلوگ تجھے اس کے جواز کا فتو کی دھنرے ابو تعلید شنی رضی الله عند ہے بھی امام صاحب نے ای مصاحب نے ای

مضمون کی ایک اورروایت جیدا سناد کے ساتھ روایت کی ہے )۔ حدیث: حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی پاک علیق نے راستہ میں پڑی ہوئی ایک تھجور پائی تو ارشاد فرمایا: اگر مجھے بیخوف نہ ہوتا کہ کہیں بیصد قد کی ہوتو میں ضرورا سے تناول فرمالیتا۔ (بخاری وسلم ) حدیث: حفرت امام حسن بن علی مرتضیٰ رضی الله عنبما ہے روایت ہے،فر ماتے ہیں :مَیں نے رسول الله علی الله علیہ ہے یہ تول حفظ کیا:''دَعُ مَا یُوِیْبُکَ اِلٰی مَا لاَیوُیِبُکِ ''جوچیز جمہیں شک میں ڈال دے( کیترام ہے یا حلال؟)اس کواس وقت تک ترک کرد وجب تک کرتمہا راشک دورنہ ہوجائے (اوریقین نہ حاصل ہوجائے)۔

اے امام تر ندی ، نسائی اور ابن حبان نے اپنی شیح میں روایت کیا۔ اور تر ندی نے فر مایا: بیر حدیث حسن شیخ ہے۔

حدیث: ام المونین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا ہے روایت ہے، فر ماتی ہیں کہ حضرت ابو برصدیق رضی الله عنہ کا ایک غلام تھا، اس کی کمائی ہے آپ اس کا حصہ اس کو دھے اس کے حصہ میں ہے کچھ کھائی بھی لیتے تھے۔ ایک دن وہ کوئی چیز کر آپ کے پاس حاضر ہوا تو حضرت ابو بکر رضی الله عنہ نے اس ہے کچھ کھائیا۔ غلام کہنے لگا: آپ کو معلوم ہے بیکیا تھا؟

حضرت ابو بکر نے پوچھا: کیا تھا؟ کہنے لگا: میں زمانہ جا لمیت میں کہانت (ستاروں ہے پیش گوئی کرنا) کیا کرتا تھا۔ اس دور حضرت ابن کی خاطر میں نے کہانت کی۔ اور کہانت بھی کوئی اچھی نہ کی تھی بلکہ اس کو دھو کہ بی دیا تھا۔ پھر ایک دن اس ہے بلکا تات ہوئی تو اس نے اس کہانت کے عوض یہ چیز دی جس ہے آپ نے کھایا ہے۔ یہ س کر ابو بکر صدیق رضی الله عنہ نے اپنا بلا قات ہوئی تو اس نے اس کہانت کے عوض یہ چیز دی جس ہے آپ نے کھایا ہے۔ یہ س کر ابو بکر صدیق رضی الله عنہ نے اپنا بلا تات ہوئی تو اس نے اس کیا اور چو کچھ بیٹ میں تھا سب قے کردیا۔

اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت عطید بن عروہ سعدی رضی الله عند ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی نے فرمایا: بندہ اس وقت تک متقین میں شارئیس ہوسکتا جب تک کہ ایسی چیز کوبھی چھوڑ ندد ہے جس میں کوئی حرج ند ہو ( یعنی اس کی حلت وحرمت یا کراہت ظاہر ندہو) اس بات کے خوف ہے کہ کہیں اس میں کوئی حرج ہی ندہو۔

اسے ترفذی، ابن ماجداور حاکم نے روایت کیا۔ ترفذی نے کہا: حدیث سے جبکہ حاکم نے کہا: صحیح الا سنادہ۔
حدیث: حضرت ابوامامہ رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے میں: ایک صاحب نے رسول الله علی ہے سوال کیا:
گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: جب کوئی چیز تمہارے دل میں کھنگ پیدا کر سے توات چھوڑ دو (کہ یہ گناہ ہے) وہ عرض کرنے
گئے: ایمان کیا ہے؟ فرمان ہوا: جب کوئی برائی تنہیں رنجیدہ خاطر کردے اور نیکی کر کے خوثی حاصل ہوتو (سمجھلوکہ) تم ایمان دارہ ۔۔۔

اسے امام احدر حمد الله نے صحح اساد کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں کدرسول الله عظیمیت نے فرمایا: تین صفات ہیں، جس ہندے میں بدیائی جائیں، وہ ثو اب کا حق دارہ وااور اس نے اپناایمان کالل کرلیا \_ نمبر 1 حسن طلق، جس کے ساتھ لوگوں میں زندگی گذارے، نمبر 2 خوف خدا، جو اسے الله کی حرام فرمودہ اشیاء سے روکتا رہے اور نمبر 3 بردباری کہ جس سے جاہل کی جہالت کا جواب دے۔

اسے بزارنے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت حذیف بن الیمان رضی الله عند بروایت ب فرماتی بین: رسول الله عَلَیْن فَ ارشاد فرمایا: "فَضُلُ الْعِلْم الْعِلْمِ تَحَيِّدٌ مِنْ فَصَٰلِ الْعِبَادَةِ وَ حَمُّهُ وِیْنِکُمُ الْوَرْعُ" علم کافضیلت،عبادت کی فضیلت سن یاده ب اورتهار بره برگربهرگاری ب -

۔ سے طبر افی نے اوسط میں اور بزار نے حسن اسناد کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت واثله سیدنا ابو ہر رہ دضی الله عنہما ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: جناب رسول الله سینی ارشاد فرمایا: جناب رسول الله سینی ارشاد فرماتے ہیں: پر ہیز گا ربن جا،سب لوگوں ہے زیادہ عبادت گذار ہوجائے گا۔ قناعت (تھوڑے پر مبر )افتیار کرلے، سبانیان سیند کرجوا پی ذات کے لئے دیند کرتا ہے تو (کال سیند کرجوا پی ذات کے لئے دیند کرتا ہے تو (کال الایمان) مؤمن ہوجائے گا۔ اپنے ہمسائے ہے اچھاسلوک کر،سلائی والا ہوگا۔ اور بنسنا کم کردے کیونکہ بہت زیادہ بنسادل کر، سلائی والا ہوگا۔ اور بنسنا کم کردے کیونکہ بہت زیادہ بنسادل کو رومناد بتا ہے۔

۔ اے ابن ماجہ نے اور میبی نے'' الزحد الکبیر'' میں روایت کیا۔ اور تر ندی کے ہاں بھی بیروایت ای طرح حضرت حسن عن الی ہر روض اللهٔ عنبما کی صدیث سے ندکور ہے۔

#### تزغيب

خرید وفر وخت میں نرمی و آسانی کرنا اور تقاضائے قرض وا دائیگی قرض میں حسن معاملہ حدیث: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عَبُدًا سَمُحًا حدیث: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله عظیمی نے فرمایا: '' دَحِمَ اللهُ عَبُدُا سَمُحًا اِذَا بَاعَ سَمُحًا إِذَا الشَتَرٰی سَمُحًا إِذَا التَّمَنی'؛ الله اس بندے پر رحم فرمائے جو بیچے وقت بھی زی کرتا ہے، خریدتے وقت بھی زی کرتا ہے، خریدتے وقت بھی زی اختیار کرتا ہے اور جب اپنے حقوق کا تقاضا کر ہے تھی زی سے کام لیتا ہے۔

اسے بخاری ،ابن ماجہ اور ترندی نے روایت کیا۔الفاظ ابن ماجہ کے ہیں۔ ترندی کے الفاظ یہ ہیں: '' الله مغفرت کرے اس آ دمی کی جوتم سے پہلے ہوگذراہے کہ وہ کچھ بیچیا تھا تو سہولت دیتا تھا، جب خریدتا تھا تو بھی سہولت کا خیال رکھتا اور جب (اپنے قرض وغیرہ کی وصولی کا) تقاضا کرتا تھا تو پھر بھی (مقروض کی) سہولت کو مدنظر رکھتا تھا''۔ (حضرت عثمان رضی الله عنہ سے مروکی ابن ماجہ ونسائی کی حدیث کامنہوم بھی بہی ہے)۔

حدیث: حفزت عبدالله بن معودرضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں کدرسول الله علیقی نے فرمایا: کیا تہمیں اس شخص کی خبر نددوں جوآگ پر ترام ہے اوراس پرآگ ترام ہے؟ وہ ہر رشتہ دار ہے جونری کرنے والا ، ہولت دینے والا ہو۔

ا سے امام تر ندی نے روایت کیا۔ اور کہا کہ بیر حدیث حسن غریب ہے۔ نیز طُر ا نی نے کبیر میں جیدا سنا د کے ساتھ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ (علاوہ ازیں بہی مضمون حضرت ابو ہریرہ سے صاکم نے ، حضرت انس سے طبر ا نی نے اوسط میں اور حضرت معیقیب رضی اللہ عنہ ہے طبر ا نی نے اوسط و کبیر میں روایت کیا ہے )۔

حدیث: حضرت ابو ہر یرہ رضی الته عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فیصلے نے ارشاد فرمایا: بیچنے میں نرمی ،خرید نے میں نرمی اورادا کیگی میں نرمی کرنے والے کواللہ مجبوب رکھتا ہے۔

ا سے ترندی نے روایت کر کے فرمایا: پیرصدیث غریب ہے اور حاکم نے روایت کرنے کے بعد کہا: سیجے الا سناد ہے۔ حدیث: حضرت ابوسعید خدری رض الله عند سے روایت ہے، وہ نبی اکرم عظیمی ہے۔ راوی میں کہ آپ نے فرمایا: اہل ایمان میں افضل وہ بندہ ہے جو بیچنے میں ،خریدنے میں ،قرض اواکرنے میں اور قرض کی واپسی کا تقاضا کرنے میں زمی اختیار کرتا ہو۔

اے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔اس کے راوی ثقہ ہیں۔ (عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہما ہے امام احمد کی روایت بھی ای معنی کی حامل ہے )۔

حدیث: حضرت حذیفہ رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: (قیامت کے روز) الله اپنے بنروں میں ہے ایک بند کو حاضر کرے گا جے اس نے مال عطا فرمایا ہوگا۔ اس سے ارشاد فرمائے گا: تو نے دنیا میں کیاعمل کیا؟ فرماتے ہیں: حالا نکہ الله سے لوگ کوئی بات چھپانہیں کتے عرض کرے گا: میرے رب! تو نے مجھے مال ودولت دی۔ میں لوگوں کے ساتھ خبارت کرتا تھا۔ میں نے نرمی و درگذر کواپی عادت بنالیا تھا۔ مال دار کے ساتھ آسانی کرتا اور ننگ دست کومہلت دیتا تھا۔ الله تعالی فرمائے گا: میں اس صفت کا تجھ سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ ( فرشتوں سے تحکم فرمائے گا) میرے اس بندے کو چھوڑ دو ( کہمیں نے اسے معاف فرما دیا ہے ) حضرت عقبہ بن عام اور ابومسعود انصاری رضی الله عجمانے فرمایا: ہم نے الله کے رسول مظافیع کے دہمن مبارک سے السے ہی سنا ہے۔

الے مسلم نے ای طرح حضرت حذیفہ پرموتو فاروایت کیا۔اورحضرت عقبہ دابومسود ہے مزفر عالم بھی۔

حدیث: حضرت ابو ہر برہ وضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ ایک تخص نی مرور علی کے پاس حاض ہوکرآپ ہے تقاضا کرنے لگا (آپ علی کے اس کا ایک اونٹ دینا تھا) اس نے کچھ خت زبان استعمال کی (شاید بروری ہوگا) سحابہ نے اے دائم جا باتو رسول الله علی نے فرمایا: اس کے کھو خت زبان استعمال کی (شاید بروری مایا: اس کے اونٹ جیسا اونٹ اس کے دونٹ جیسا اونٹ اس کے دونٹ جیسا اونٹ بیس بلکہ اس ہے اچھا موجود ہے۔ ارشاد فرمایا: ''اعُطُو کُا فَانَ حَدَّو کُمُ اَحُسنَکُمُ قَدَّماءً'' وہی دے دو کیونکہ تم میں بہتر وہ خص ہے جو (قرض کی) اوائی کی دوت اجھا معاملہ کرے۔

اسے بخاری مسلم نے اور تر مذک نے مختصر دمطول اور ابن ماجہ نے اختصار اُروایت کیا۔ (ایبا ہی ایک واقعہ حضرت ابو رافع رضی الله عنہ سے امام مالک مسلم، ابوداؤ دہ تر مذکی ، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے )۔

حدیث: حضرت الوسعید خدری رضی الله عند به روایت به ، فرماتے بین: بمیں رسول الله بینی نے نازعسر پر حائی گر خطبہ ارشاد فرمانے کھڑ ہے ہوئے۔ اس کے بعد ابوسعید خدری نے حدیث ذکر کی بہاں تک کہ آپ مینی نے ارشاد فرمانے کھڑ ہے ہوئے۔ اس کے بعد ابوسعید خدری نے حدیث ذکر کی بہاں تک کہ آپ مینی نے ارشاد فرمایا: سنوالوگوں میں بچھوا ہی کہا ہی اور قاضا بچھ بوتا ہے۔ بھوگوں ہو بین جن کی ادائی بھی بری اور تقاضا انچھا ہوتا ہے۔ بولوگ بہا قتم کے لوگوں سے درجہ میں بعد بین۔ یا درکھوا کچھوگ وہ بین جن کی ادائی بھی بری اور اقتاضا انتخصا النفضا الفقضا الفقضا الفقضا الفقضا الفقضا الفقضا بھی برے طریقہ ہوتا ہے۔ "اللا وَحَدُو هُمُ الْحَدُسُ الْفَصَاءِ وَسَى الطَلَبِ" خبر دار اان میں بہترین و دلوگ بین جن کی ادائی بھی اور مطالبہ بھی اور مطالبہ بھی الفقض ہے الفقض ہوتا ہے۔ اور ان میں برترین وہ بین ، جن کی ادائی بھی بری طرح اور تقاضا بھی برے طریقہ ہوتا ہے۔ اور ان میں برترین وہ بین ، جن کی ادائی بھی بری طرح اور تقاضا بھی بری سے قرض وغیرہ لے ایا تو دینے کا نام نہیں لیتے لا بھرکڑ کر دیا پھر بھی کی کر دی ، اور اگر کی سے لین بوتو از جا نیل گے۔ لے بغیر نہیں طمل سے مقرض وغیرہ لے ایا تو دینے کا نام نہیں لیتے لا بھرکڑ کر دیا پھر بھی کی کر دی ، اور اگر کی سے لین بوتو از جا نیل گئر کی ایا بھی بیترین طلس کے مقر وخورہ کو ان اور می کیا کی ہو کہا کہ کیا ہو کی کہا کہ کر کی بیار نہیں طلس کے مقر وخورہ کی وخوا کر ہیں گئی ہی بری طرح کی کر دی ، اور اگر کی سے قرض وغیرہ کے لیا تو و نیک وخوا کر ہیں گئی ۔

اے امام تر مذی نے روایت کیا اور فر مایا: بیعدیث حسن ہے۔

ا المن المن المن الله عنها سوروا الله عنها سوروايت به فرات بين: حضور نبي كريم المنطقة في ايك انسارى ت حديث: حضرت ابن عباس رضى الله عنها سوروايت به فرات بين عنها الله عنها في الله عنها ا

لئے کہ بہترین ہے وہ بندہ جو ( ضرورت مند کو ) قرض دیتا ہو۔ پھر آ قا عظیفے نے اس کو چالیس صاغ زیادہ دیئے اور چالیس اس کے قرض کے دیے یعنی ای صاغ عطافر مائے۔

اے بزار نے جیدا سناد کے ساتھ روایت کیا۔ ( بزار نے حضرت ابو ہر پرہ رضی الله عنہ سے بھی اسناد حسن کے ساتھ ایک حدیث روایت کی جس میں بہی مفہوم موجود ہے )۔

حدیث: حضرت ابن عمر اورسیده عائش صدیقد رضی الته عنهم سے روایت ہے کدرمول الله عظیمہ نے فرمایا: "مَنُ طَلَبَ حَقًا فَلْيَطُلُبُهُ فِي عِفَافِ وَّافِ اَوْ عَيْرِ وَافِ" جو کی سے اپنے حق ( قرض وغیره ) کا مطالبہ کرے، اسے چا ہے کہ ناجائز طریقہ سے تقاضانہ کرے (مقروض کو پریشان نہ کرے ) پوراہی وصول کرے ( زیادہ ندمائے ) یا پچھ کم لے لے۔

ا سے ترفدی ، ابن ماجہ ، ابن حبان فی صیحہ اور حاکم نے روایت کیاا ور حاکم نے کہا: بید حدیث برشرط بخاری صیح ہے۔ حدیث : ابن ماجہ نے حضرت عبدالله بن ربیعہ رضی الله عنہ سے روایت کی کہ رسول الله علی سے اللہ نے خوروہ نین کے وقت ان سے تمیں یا چالیس ہزار قرض لیا۔ بعد میں واپس فرما دیا پھر انہیں فرمایا: الله تمہارے لئے تمہارے اہل وعمیال اور مال میں برکت فرمائے ۔ قرض دیے والے کا بھی بدلہ ہے کہ پورا پوراوا پس کیا جائے اور اس کی تعریف کی جائے (لیعنی اس کے ق میں دعا بھی کی جائے )۔

#### تزغيب

تیج بیٹھنے کے بعد نادم ہونے والے کواس سے خریدا ہوا مال واپس کر دینا (ا قالہ )

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ بے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول الله عظیمی نے فرمایا: ''مَنُ اَقَالَ مُسْلِمًا بَیْعَتَهُ اَقَالَهُ اللّهُ عَشُرَتَهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ'' جَرِّخْص کی مسلمان کواس کا پیچا ہوامال واپس کردے (جبکہ وہ نَجَ کر پیچارہا ہو) الله تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہ معاف فرمادے گا۔

اے ابوداؤ د ، ابن ماجہ ، ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے فر مایا: بیر حدیث برشرا انکا بخاری و مسلم صحیح ہے۔

حدیث: حفزت ابوشری رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں کدرسول الله علی نے ارشاد فرمایا: جو شخص (خریدار) اپنے بھائی (مسلمان بینے والے ) کواس کی نتی والبس کردے، الله قیامت (1) کے دن اس کی خطا کمیں بخش دےگا۔ ا

الصطراني نے اوسط ميں روايت كيا ہے اوراس كے راوى ثقة ميں۔

<sup>(1)</sup> کو کُشخص پریشانی یا مجبوری میں کوئی مال فروخت کر میٹیا۔ اب معلوم ہوا کہ بیتوا تھائییں ہوا۔ اس میں نقصان ہوگیا ہے۔ پچیتار ہاہے تو ایم صورت میں خریدار اگر خریدا ہوا مال اے واپس کر دیتا ہے تو کو یااس نے اپنے مسلمان بھائی کی پریشائی دور کردی، جو بزی تو اب کا کام ہے۔ \_ دل بدست آور کہ چاکم کرست (مترجم)

# ماية تول ميں کمي کرنا

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: جب نبی کریم علی مین طبیبہ تشریف لائے تو الل مدينة لنے (1) ميں بہت برے تھے (بہت كى ميشى كرتے تھے ) الله عزوجل نے بيآيت ناز ل فرما كى: وَيْنٌ لِلْهُ طَلَقِفِيْنَ (مطففین: 1 یعنی ہلاکت یا جہنم کا برترین گڑھاہے کم تو لنے والوں کے لئے )اس کے بعدانہوں نے تو لنا جھا کرلیا۔ اے ابن ماحہ ، ابن حمان نے انتی تیج میں اور بہجی نے روایت کیا۔

(1) ما پ تول میں کی میش کرنا خداومصطفیٰ جل وعلاو علیت کوخت مبغوض اور نالبندے۔ بیغل شنع باعث عذاب اور ہلاکت دبر بادی کودکوت دینے کے متراوف ہے قرآن مقدس نے جابجااس ہے پازر نے کا تھم دیا ہے۔ادر بازندر نے پرعذاب کی وعید سنائی ہے۔ارشاد ہے:

وِيْ اللَّهُ عَقْفِينَ أَن إِنَا لَا لِكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَنْتَوَفُونَ فَى وَاذَا كَالُوهُمْ أَوْوَزُنُوهُمُ يُخِيرُونَ فَ اَلا يَضْنُ أُولَيْكُ أَنْهُمُ مَبُعُونُونَ فَ لِيمُومِ عَظِيْمٍ فِي يَّوُمَ يَقُومُ النَّامُ الرَبَ الْعُلَمِينَ أَنْ (مُطْفَقِين: 1-6)

ترجر: "كم تولنے والوں كے لئے باكت و خرالي ب ووكد جب دومروں سے ماب تول كرلين تو پوراليت ميں اور ماب تول كروين تو تعوز سے كر كرويت ہیں ( ڈنڈ کی مارتے ہیں ) کیا نہیں تقیمن نہیں کہ آئیں وو بارہ اٹھنا ہے ایک عظیم الثان دن کے لئے ، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور ( صاب و كماب بيش كرنے كو) كھڑے ہوں گے"۔

وَاوْنُواالْكُنُكُ وَالْمِينَزَانَ بِالْقِنْطِ (انعام: 152)

ترجمہ: '' (ویکر گناہ م اے کیسرہ سے اجتناب کا تھم دیتے ہوئے النافر ما تا ہے ) اور ماپ ول انساف کے ساتھ بوری کرو''۔ قَالَ لِقَدْمِ اعْبُدُوااللَّهُ مَا أَلْكُمْ مِنْ اِلْعَنْدُوْ وَ وَتَنْقُصُواالْمِلْيَالَ وَالْمِيْوَانَ إِنَّى ٱللَّهُ مِنْدِوَ الْمَالَكُمْ مِنْ اللَّهُ مَنْدَاللَّهُ مَنْدَاللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهُ مُعْدِوْ وَوَلِقَامِهِ ٱوْقُواالْهِكُمَالَ وَالْهِيُزَانَ بِالْقِسُطِ وَلَا تَبْحَسُواالنَّاسَ اشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَثُن صُعْفَسِ مِنْنَ۞ بَقِيَتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُلَنْتُم مُّؤُومِنِينَ \* وَمَا

أَنَاعَلَيْكُمُ بِحَفِينَةِ ۞ (مود:84-86)

ترجمہ: (پغیبرخدا حضرت شعیب ملیہ السلام اپنی قوم ہے جواس مبلک مرش کا شکارتھی ، ناطب میں ) آپ نے فریایا: اے میری قوم الناہ کی عمادت کر و کساس کے سوالوئی لائق عبادت میں ہے۔ اور ماپ وقول میس کی نہ کرو بے شک میں جمہیں آ سودہ حال دیکیا ہول(اللہ نے جمہیں ب کے سوالوئی لائق عبادت میں ہے۔ اور ماپ وقول میس کی نہ کرو بے شک میں جمہیں آ سودہ تم پگیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈرے۔ (کمبین تم اس عذاب کا شکار نہ بوجاؤ) اوراے میری قوم کے لوگوایاب وقول انساف کے ساتھ پورا پوراکرو۔ اورلوگوں کوان کی چیزیں گئا کر نہ دو۔ اور زشن میں فساد نہ کیا تے مجرو۔ اللہ کا دیا ہوا جو تبارے پاک فکارے و دی تمہارے لئے بہترے اگر تم موکن ہوتو۔ اور

انسوی کہ اس قوم نے اپنے پیغیبر کا تھم نہ مانا ، ان پراللہ کا عذاب نازل ہوااور وولوگ سند ستی ہے ترف غلط کی طرح منادیج گئے۔ ابنی اسلام موجیس ، کمیس لَا تَطْفُوْ إِنِي الْمِيدُ إِن ۞ وَا تَقِيمُواالْوَوْنَ بِالْقِيمُوالْمُونُونَ بِالْقِيمُواالْمِيدُ الْأَوْدُ

ساتھ وَل قَائم كرواوروزن نشَّفناوْ ' - وَ ٱوْفُوالْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْهُ وَنُوْالِالْقِينْطَاسِ الْنَسْتَقِيم، وْلِكَ خَيْرُوَا خَسَنُ تَأُويْلُا ( بَيْ اسرائل: 35) ترجمہ: '' اور مائوقو پورائور اما بواور برابرتر از دیے تو او بی بہتر ہے اورای کا انجام اچھا ہے''۔ اپنے اردگر دد کیے لیجے، کیاسلم معاشر واتف کے ان احکام پر مل بیرا ہے؟ کیا ہمٹس مرکز خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوکر جواب دونہیں ہوتا؟ آج تو کمبیں نے فبر لے کہ فلال تاج باپ تو ل میں ایماندار بے تو تعم خدا کی اس کی زیارت کرنے کوجی حابتا ہے۔ (مترجم)

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے ہی ہے بھی روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله سیکھنٹے نے ماسے اور تولئے والوں (تاجروں) سے ارشاو فرمایا: ایک ایسا کام (ماپ تول) تمہارے سیرد کیا گیا ہے کہتم سے پہلے گئ امتیں اس میں (کمی بیشی کرنے کی وجہ ہے) ہلاک ہو چکی ہیں۔

اے امام تر مذی اور حاکم نے روایت کیا۔ دونوں کی روایت حسین بن قیس عن عکر مدعنہ کے طریق سے ہے۔ حاکم نے اسے چچ الا سناد کہاہے۔

حدیث: حضرت ابن عمرضی الله عنبما ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عنظیۃ ہماری جانب متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا: اے جماعت مہاج یں! پانچ گناہ کے کام ہیں کہ جب تم ان میں جبتالا ہوجاؤگ (تو مندرجہ فریل مزاؤل میں گرفتار ہوجاؤگے) اور میں الله کی پناہ مانگا ہوں کہتم ان کو پاؤ نیمبر 1 جب کی قوم میں بے حیائی پھوٹ پڑے کہ علانے اس کا ارتکاب ہونے کے بوان کے پہلے لوگوں میں بھی نہ پھوٹی تھیں ہونے کے بوان کے پہلے لوگوں میں بھی نہ پھوٹی تھیں الله کی بوان کے پہلے لوگوں میں بھی نہ پھوٹی تھیں (ایڈوز (Aids) جیسی جان لیوا بیاری کا نام پہلے کی نے ساتھا؟) نمبر 2 جب لوگ ماپ وقول میں کی کریں گے تو آئیں تھا اور الم میں گرفتار کر دیا جائے گا۔ اور ان پر ظالم حکمر ان مسلط کر دیئے جانیں گے۔ نبر 3 جب زکو قادا کر نابند کر دیں گے تو بارشیں روک لی جانمیں گی۔ اگر وہاں جانور نہ ہوں تو ایک قطرہ آ ہم بھی نہ بر سایا جائے ۔ نمبر 4 جب الله اور اس کے مال و ساب چھین سے جانمیں گے اور الله کے کا وان نے کا فران الله کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کریں گے اور الله کے ناز ل فرمودہ اسب چھین سے جانمیں گے اور الله ان کے درمیان الله کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کریں گے اور الله کے ناز ل فرمودہ احکام میں اپنی مرضی کریں گے اور الله ان کے درمیان اختر فی خانج کی اور الله ان کے درمیان اختراف خانہ جنگی اول دے گاراں۔

اے ابن ماجہ، ہزاراور بیمقی نے روایت کیا۔الفاظ ابن ماجہ کے ہیں۔اور حاکم نے اسے حضرت بریدہ کی حدیث سے روایت کیا اور فر مایا: بیصدیث مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح ہے۔(امام مالک نے بھی اسی معنیٰ کی روایت حضرت ابن عباس رضی التٰ چنبما ہے موقو فاکی ہے)۔

حدیث: حضرت ابن مسعود رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: الله کی راہ میں قبل ہونا امانت کے سواسارے گنا ہوں کو منادیتا ہے۔ پھر فرمایا: قیامت کے دن ایک دن بندہ پیش کیا جائے گا اور وہ الله کی راہ میں مقتول ہو چکا ہوگا۔ فرمایا جائے گا: اپنی امانت اداکر ۔وہ کیے گا: اپنی امانت اداکر وں جبکہ دنیا تو گذر چکی ہے؟ فرماتے ہیں: حکم ہوا: اسے ہاویہ دنیا تو گذر چکی ہے؟ فرماتے ہیں: حکم ہوا: اسے ہاویہ دن کے جاؤ۔ اسے ہاویہ میں لے جایا جائے گا۔ اس کی امانت کی ہو بہوا کیے صورت پیدا کی جائے گا۔ وہ وہ کی دن اس کے پاس کھی گئتی۔ یہاں کو دیکھے گاتو پہچان لے گا۔ پھر اس کے پیچے دوڑے گاحتی کہ

<sup>(1)</sup> بی غیب دان مصطفیٰ جان رحت علیه الثناء و اُختیه کا سواچیده موسال بیلیا کا یفر مان کتنا حقیقت افروز بے ہے کی مشکر کو ہمت کر کسی ایک افظ کی تکذیب کرستے؟ ہرگزشیں مسلمان ،خصوصاً پاکستان کے حکام وقوام کو بیفر مان رسول الله عقیقی از بار پڑھنا چاہیے۔ارشادات رسول علیہ الصلوٰ ووالسلام برعمل ہی ہماری دنیوی ودینی اور افروکی کا میابی کی ضائت ہوسکتا ہے۔(مترجم)

لے کراپنے کندھوں پر لا دیے گا۔ یہاں تک کہ جب دیکھے گاتو سمجھے گا کہ وہ ہاویہ سے نکٹنے ہی والا ہے تو وہ اس کے کندھوں سے گرپڑے گی۔ یہ پھراس کے پیچھے ای طرح بمیشہ بھا گذار ہے گا۔ پھر این معود نے فر مایا: نماز امانت ہے۔ وضوامانت ہے۔ تو لغالمانت ہے۔ ما بغالمانت ہے۔ وار بھی کئی چیزیں شار کیس جن میں سب سے شدید وہ امانتی تھیں جو کسی کے پاس حفاظت کے لئے رکھی جاتی ہیں۔ زاؤان (ایک راوی) کہتے میں؟ میں حضرت برآ ، بن عاز برضی الله عند کے پاس حاضر ہواور کومن کی : آپ نے نمییں ۔ زاؤان (ایک راوی) کہتے میں؟ اور اُنہیں بتایا کہ انہوں نے یہ بچھ کہا ہے۔ برا ، بن عاز بے فر مایا: ابن معود نے بچھ کہا ہے۔ برا ، بن عاز بے فر مایا: ابن معود نے بچھ کہا ہے۔ کیا تم نے الله تعالی کا یہ فر مان نمیس شا؟ اِنَّ اللّٰہ کَالُمُورُمُّ مَانُ تُو دُواالْا مَامُتِ إِلَیٰ اَلْمُدِیْنَا وَرَائِمَ مِنْ اللّٰہ کَالٰہ مُورِمُ اللّٰہ کَالٰہ مُورِمُ کَا مِنْ مِن اُنہیں واپس کرو)۔ اسے بیٹی نے موقو فاروایت کیا ہے۔ اور بیٹی وغیرہ نے معنا اس کومرفوع بھی دوایت کیا ہے۔ اور بیٹی وغیرہ نے معنا اس کومرفوع بھی دوایت کیا ہے۔ موقوف ہونے کا نیا دہ شہہے۔

تر ہیب ملاوٹ کرنا ترغیب

#### خريد وفروخت وغيره ميں خيرخوا ہى مدنظر ركھنا

حدیث: سیدنا الو ہر رہ وضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله سینی نے فرایا: جم نے ہمارے (مسلمانوں کے) خلاف جھیا را ٹھائے، وہ ہم میں سے نہیں۔ "وَمَنْ عَشْنَا فَلَیسَ مِنَّا" اور جم نے ہمارے ساتھ دعا کیا (طاوٹ کی)وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ (ہمارے طریقہ پڑئیں ہے)۔ (مسلم)۔

حدیث: انہیں رض الله عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ غلے کے ایک ڈھیر کے قریب سے گذرے، اپناہاتھ مہارک اس ڈھیر میں داخل کیا تو انگشتان دست گیلی ہوگئیں۔ فرمایا: اے اس غلے کے مالک! یہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگا: یارسو ل الله عظیظ اس پر بارش ہوگئ تھی۔ارشا دفر مایا: تو تم نے اس کیلے غلے کوڈھیر کے اوپر کیوں نہ کردیا کہ لوگ اس کودکھی سیس؟ جس نے ہم ہے دھوکہ کیا وہ ہم میں نے نہیں ہے۔

۔ اےمسلم، ابن ماجہ، ترند کی اور ابود اؤد نے روایت کیا۔ (علاوہ ازیں بجی واقعی تھوڑے اختلاف لفظی کے ساتھ مختلف صحابہ ہے امام احمد، برار بطبر انی وغیر ہم نے بھی روایت کیا )۔

حدیث: حضرت این متعود رضی الله عند روایت به فرمات بین: رسول الله عنیطی نیم الله عنیک فرایا: "مَنُ عَشَنَا فَلَیسَ مِنَا وَالْمَکُو وَالْمِحِدَاعُ فِی النَّادِ" جمس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیاوہ ہم میں نے بیس اور فریب وفراؤ (کرنے والا) آتش ووزخ میں ہوگا۔ الصطراني نے كبيرو صغير ميں جيدا سناد كے ساتھ اور ابن حبان نے اپني صحيح ميں روايت كيا۔

حدیث: حضرت قیس بن البی غرزه رضی الله عند بروایت به فرماتی بین که نبی بدایت علیه ایک آدی کے پاس سے گذر بے جو فلد فروخت کرر ہا تھا۔ اس سے بوچھا: اے فلدوالے! کیا اس کے نیچے والاحصہ بھی ای طرح کا ہے، جس طرح کا اوپر والا ہے؟ اس نے عرض کیا: جی ہاں یارسول الله علیہ اوپر والا ہے؟ اس نے عرض کیا: جی ہاں یارسول الله علیہ اوپر والا ہے؟ اس نے عرض کیا تھی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا وہ ان میں سے نبیس ہے۔

اسے طبر انی نے بیر میں روایت کیااس کے راوی ثقه ہیں۔

حدیث: حضرت صفوان بن سلیم سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہر پر ورضی الله عند بستی کی کئی گئی ہے گذرر ہے تھے کہا یک شخص کو دیکھا جو دود دھ اٹھائے بچے رہا تھا۔ حضرت ابو ہر پر واضی الله عند نے اس سے فرمایا: کیا ہے گا تمہارا جب قیامت کے دن تم سے فرمایا گیا کہ پانی کو دودھ سے دعشرت ابو ہر پر ورضی الله عند نے اس سے فرمایا: کیا ہے گا تمہارا جب قیامت کے دن تم سے فرمایا گیا کہ پانی کو دودھ سے الگ کرد؟

ا ہے بیبتی اوراصبهانی نے موقو فاالی اساد ہے روایت کیا جس میں کوئی حرج نہیں۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ نبی انور عظیمی ہے۔ روایت فرماتے ہیں کہ (پہلی امتوں میں) ایک شخص اپنی کشی میں شراب فروخت کرنے لیے جاپا کرتا تھا۔ شخص اللہ بندر بھی ہوتا تھا۔ شخص شراب میں پانی ملالیا کرتا تھا۔ (ایک روز) بندر نے اس کی چیوں والی تھیلی کچڑ کی اور بادبان پر چڑھ گیا۔ تھیلی کھول کرایک ایک ورہم کشی میں اورایک ایک دریا میں چھینک دگا یہاں تک کہ اس نے اس قم کو آ دھا آ دھا کرویا۔ (آ دھی کشی میں اورآ دھی دریا میں چھینک دی۔ ناجائز کیا کہانی جائی ہوئی دریا میں جھینک دی۔ ناجائز کیا گئی جائی رہاتی رہے۔ اس قوم میں شراب کی خریدوفر وخت اور چنا بیا ناجائز ہوگا)۔

اے بھی بیہ بی نے روایت کیا۔اس کے رادیوں میں کوئی مجروح نہیں۔ نیز حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ہے مرسلا مبھی روایت کی گئی ہے۔

حدیث: حضرت ابوسباع رضی الله عندے روایت ہے، فر ماتے ہیں: ممیں نے حضرت واثلہ بن استع رضی الله عند کے گھر کے قریب ہے ایک اوفئی فریدی۔ جب میں اسے لے کر چلاتو حضرت واثلہ مجھے پیچھے ہے آ ملے جب کہ آ پ اپنی چاور کو گھیٹے ہوئے آ رہے تھے (جلدی جلدی میرے پاس پہنچے) فر مانے لگے: آ پ نے اسے فریدا ہے؟ میں نے جواب دیا: ہاں۔ بولے: تہمیں اس کے عیب بتاد یے گئے تھے؟ میں نے کہا: کیا عیب ہاں میں؟ بولے: بے شک بیموئی تازی ہے، بظاہر اس کی صحت انجی ہے۔ بتا کمیں: اس پرآ پ سفر کرنا چاہتے ہیں یا اس کا گوشت بنانے کا ارادہ ہے؟ ممیں نے کہا: میں اس پر سوار ، وکر جج کو جانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے: پھرا ہے والیس کردیں۔ اونٹی کا مالک کہنے لگا: آپ کا کیا مطلب ہے۔ آپ مجھے نقصان بیک پہنچانا چاہتے ہیں؟ تو حضرت واثلہ رضی الله عند نے فر مایا: (یہ بات نہیں بلکہ) ممیں نے رسول الله عند اللہ عن کے جائز نہیں کہ کوئی چیز ہے جب تک اس میں پائے جانے والے تمام عیب بیان نہ کردے۔ اور جوئے شاہ بات نہیں بلکہ) میں نے والے تمام عیب بیان نہ کردے۔ اور

چخص اس کے عیب جانتا ہے اس کے لئے حلال نہیں کہ بیان نہ کرے( تا کہ دوسرے میلمان بھائی کونقصان نہ پنچے )۔ اے حاکم و پیجق نے روایت کیا اور حاکم نے فرمایا: یہ حدیث صحیح الا سناد ہے۔ (اس حدیث کا آخری حصہ ابن ماجہ نے حضرت واٹلہ اور حضرت ابوموکی رضی النّہ عنجما ہے روایت کہا )۔

اے امام احمد ، این ماجہ مطبر انی فی الکیبر اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حاکم نے فر مایا: بیر حدیث بخاری وسلم کی شرائط پر صححے ہے۔ امام بخاری کے نزدیک بیر حدیث موقوف ہے مرفوع نہیں۔

حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں کدرمول الله عظیفیہ نے فربایا: المل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے خیرخواہ اورمجت رکھنے والے ہوتے ہیں اگر چدان کے گھر اورجم دوردور ہوں۔ اور بدکارایک دوسرے سے دھوکہ کرنے والے، آپس میں خیانت کرنے والے ہوتے ہیں اگر چدان کے ٹھکانے اور جم قریب قریب ہوں۔

اے ابوالینے ابن حبان نے کتاب التو سیخ میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت تمیم داری رضی الله عند بروایت به کدرسول الله عظیفتی نے فرمایا: دین فیرخواسی کانام ب- ہم نے عرض کی: یارسول الله عظیفتی اس کے لئے فیرخواسی؟ ارشاد فرمایا: الله کے لئے (کداس کی عبادت ہو) اس کتاب کے لئے (اس پر عمل ہو) اس کے رسول کے لئے (کداس پر عمل ہو) اور مسلمانوں کے دکام وقوام کے لئے -

اے مسلم، نسائی اور ابوداؤ د نے روایت کیا۔ ابوداؤ د کے الفاظ میں:'' بے شک دین خیرخواہی ہے۔ بے شک دین خیر خواہی ہو خواہی ہے۔ بے شک دین خیرخواہی ہے''۔ نسائی میں ہے:''اِنْما اللّاِیْنُ النَّمِینِحُهُ''' دین تو خیرخواہی ہی کا نام ہے'' (امام ترمذی نے ابو ہر برہ وضی الله عنہ ہے تکراروالامضمون روایت کر کے حسن قرار دیا اور طبرانی نے حضرت ثوبان رضی الله عنہ ہے حدیث فیکورروایت کی ہے )۔

حدیث: حضرت زیاد بن علاقہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے، کہتے ہیں: مئیں نے جریر بن عبدالله رضی الله عنہ کو یہ کہتے ہیں جمئیں نے جریر بن عبدالله رضی الله عنہ ہے ہوئے سا بداس دن کی بات ہے جس دن مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہ نوت ہوئے ۔ امابعدا میں رسول الله علی نائد القدس میں حاضر ہو کر عرض گذار ہوا امئیں اسلام پر آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلو ووالسلام نے جھے پرایک شرط عائمہ کی اور وہ بیتھی کہ ہرسلمان کی خیرخوابی ہو۔ تو مئیں نے اس شرط پر آپ کی بیعت کی۔ اس محبد کے رب کی شم مئیں تو تمبارا کی اور وہ بیتھی کہ ہرسلمان کی خیرخوابی ہو۔ تو مئیں نے اس شرط پر آپ کی بیعت کی۔ اس محبد کے رب کی شم مئیں تو تمبارا کے خیرخواوہ وں ۔ زبخاری وسلم )

۔ ریں، رں۔ ریں دریں۔ ریاں ہے۔ (حضرت جربررضی الله عنہ ہے جسی بیر ضمون بخاری وسلم ، تر ندی ،ابوداؤ داورنسائی نے تھوڑ لے فقلی اختلاف کے ساتھ ردایت کیا )۔ حدیث: حضرت ابوامامرض الله عندے روایت ہے۔ وہ نبی اکرم عظیمی ہے راوی میں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: الله عزوجل فرماتا ہے: میر ابندہ جومیری عبادت کرتا ہے اس میں مجھے زیادہ مجوب اس کا میرے ساتھ مخلص ہونا ہے۔

اسے حضرت امام احمد رحمہ الله نے روایت فر مایا۔

حدیث: حفرت حذیف ابن میمان رضی الله عنه به روایت ب، فرماتے بیں: رسول الله عظی کا فرمان ب: جو خص مسلمانوں کے معاملات کی فکرنیس کرتا ، وہ ان بیس نے نبیس ہے۔ اور جو بندہ صبح وشام الله ، اس کے رسول ، اس کی کتاب، اپنامام اور مسلمان عوام کے لئے خلوص قلب نیس رکھتا ، وہ مسلمانوں میس نے نبیس۔

اے طبرانی نے عبداللہ بن جعفر کی روایت ہے ذکر کیا۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عنه نبی الخلمین علی الله است که آپ علیه الصلا قاد السلام نے ارشیاد فرمایا: "لا یُومُنِ اَحَدُ کُمُ حَتْی یُحِبُ مَا یُحِبُ لِنَفُسِه،" تم میں سے کوئی موئن (کائل الایمان) نہیں ہوسکتا یہاں تک کدوہ اپ بھائی کے لئے وہی پیند کرے جوایے لئے پیند کرتا ہے۔

ا سے امام بخاری وسلم وغیر ہمانے روایت کیا۔ نیز ابن حبان نے بھی روایت کیا ہے۔ان کے الفاظ ہیں: '' بندہ ایمان کی حقیقت کوئیں پنچ سکتا جب تک کردگوں کے لئے وہی چیز پیند نہ کرے جوا پی ذات کے لئے پیند کرتا ہے'۔

# تر ہیب

### ذخیرهاندوزی<sub>(1)</sub>

حدیث: حضرت معمر بن الی معمر رضی الله عند سے روایت ہور کہا گیا ہے کہ بید وایت این عبد الله بن نصله رضی الله عند ہے ہے، فرماتے میں کدرسول الله عظیمی نے فرمایا: "مَنِ احْتَكَوَ طَعَامًا فَهُوَ حَاطِئْ"، جَسِ خُض نے ذخیرہ اندوزی کی وہ گناہ گارے۔

اے امام مسلم، ابوداؤد، ترندی اور این ماجہ نے روایت کیا۔ ترندی و این ماجہ کے الفاظ میں: "لَا يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِلَیٰ" وْخِيره اندوزي صرف گناه گاري كرتا ہے"۔ امام ترندی اس حدیث کوضیح قرار دیتے ہیں۔

حدیث: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما ہے روایت ہے، فرماتے میں: رسول الله عظیمی نے ارشاد فرمایا: جس بندے نے علیہ اور الله علیہ میں ایک میں علیہ کے اور جس علاقہ کے لوگوں میں میں کی مختص نے بھوک کی حالت میں میں تحقیق کی در کو گئی ہے کہ کھانے کو ند دیا ) تو الله تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذمہ کرم ان لوگوں ہے ہے تو زلیا۔

اے امام احمر، ابو یعلیٰ ، ہزار اور حاکم نے روایت کیا۔ اس کے متن میں اگر چفرابت ہے لیکن بعض اسنا وجید ہیں۔ حلایت: امیر الموسین سیدنا عمر فاروق رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی فی فرمایا: "آلبَجالِد،ُ مُوَذَوْق وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ" باہرے غلدلانے والا تاجر (تاکہ لوگ خرید کراپی ضروریات پوری کریں) رزق پاتا ہاور ذخیرہ اندوز بعتی ہے۔

اسے ابن ماجداور حاکم (نیز دارمی) نے روایت کیا۔

 اے اصبانی نے ای طرح اور ابن ماجہ نے عمر بن خطاب رضی الله عنہ سے مرفوع روایت کیا ہے۔ (اس کی اسناد جید متصل اور راوی ثقتہ ہیں )۔

حدیث: حضرت معاذرضی الله عند به روایت ب، فرماتے ہیں: مئیں نے سنا کدرسول الله عظیمی ارشاد فرمارہ تھے: ذخیرہ اندوزی کرنے والا بندہ بہت براہے۔اگر الله تعالی چیزوں کے بھاؤستے کردی تو غزرہ ہوجا تا ہے اورا گرمبنگ کرے تو اسے خوتی ہوتی ہے۔

ا ہے رزین نے اپنی جامع میں (اور بیہی نے شعب الایمان میں ) ذکر کیا۔

حدیث: حضرت ابوا مامرض الله عندے روایت ہے کہ رسول الله عند نے فرمایا: شہروں کے لوگ الله کی راہ میں گلے ہوئے دوکاور ہوئے ہوئے این ان کی روزی پینچنے سے نہ روکاور ہوئے ہوئے ہیں )ان کے پاس ان کی روزی پینچنے سے نہ روکواور ان پر بھاؤ او نچے نہ کرو۔ اس لئے کہ جس نے چالیس روز تک ان کا غلہ روکے رکھا، چراس نے اس سارے غلے کوصد قد بھی کر داتو یہ صدفۃ کرنا اس کے اس گناہ کا کفارہ نہ بن سے گا۔

ا ہے رزین نے ذکر کیا۔ صاحب کتاب کواصول میں بیروایت نیل کی۔

حدیث: حضرت ابوہر یہ اور حضرت معقل بن بیار رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله عیلی نے فرمایا: ذخیرہ اندوزوں اور قاتلوں کا حشر ایک ہی درجہ میں ہوگا۔اور جس نے مسلمانوں کے غلے کا بھاؤ م ہنگا کرانے میں کوئی وخل اندازی کی ،اللہ کاحق ہے کہ قیامت کے روزائے آگ کے بڑے درجہ میں عذاب دے۔

اے بھی رزین نے ذکر کیا ہے۔ ( حضرت حسن رضی الله عنہ سے مردی امام احمد، طبرانی فی الکبیر والا وسط اور حاکم کی روایت بھی ای مضمون کی ہے )۔

حدیث: حفزت ابن عمرضی الله عنبا بروایت ب که رسول الله عظی نے فرمایا: مکه کرمه میں ذخیرہ اندوزی کرنا الحاد (بے دینی) ہے۔

اسطبرانی نے اوسط میں عبدالله بن مول کی روایت سے روایت کیا۔

### ترغیب تاجروں کا پیچ بولنا

### تر ہیب

### حھوٹ بولنا، نیزسچا ہونے کے باوجودشمیں اٹھانا

اے امام ترندی ( دارمی اور دارتطنی ) نے روایت کیا اور ترندی نے فرمایا: بیر حدیث حسن ہے۔اور ابن ماجہ نے اے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنبما سے روایت کیا۔ ان کے الفاظ میں:'' امانت دار بچامسلمان تاجر قیامت کے دن شہیدوں کے ماتھ ہوگا''۔

حديث: حفرت انس رضى الله عند يروايت ب، فرمات مين كدر مول الله علين كار شاد ب: "اَلْتَاجِرُ الصَّلْوَقُ تَحُتَ ظِلِّ الْعَرُ شِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ" كَي بولنے والا تاج قيامت كروز عرش اللى برمايين موگا\_

اسے اصبہانی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت الوامامدرض الله عنه بی دوایت ہے کدرسول الله عظیمی نے فرمایا: وہ تا جرجس میں چار چیزیں ہوں، اس کی کمائی اچھی ہوگی (پاکیزہ اور نفع بخش ہوگی) نمبر 1 جب کوئی چیز نریدے تو (قیت گھٹانے کے لئے )اس کو برانہ کھے۔ نمبر 2 جب کچھ فروخت کرے تو (خریدار کولوٹے کے لئے )اس چیز کی تعریفیں نہ کرے، نمبر 3 کوئی ٹی بیچے وقت اس کے عیب نہ چھیائے اور نمبر 4 دوران خرید وفروخت تسمیں نہ کھائے۔

ا ہے بھی اصبانی نے روایت کیا۔ یہ بہت غریب حدیث ہے۔ اصبانی اور پیمی نے حضرت معاذین جمل رضی الله عند سے بھی اصبانی اور پیمی نے حضرت معاذین جمل رضی الله عند سے بھی اسے روایت کیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ بین: ' جناب رسول الله عظیف نے فرمایا: پاکٹر و ترین کمائی ان تا جمروں کی ہوتے ، وعدہ ہے کہ جب وہ بات کرتے بین تو جھوٹ نہیں ہوتے ، ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کے مرتکب نہیں ہوتے ، وعدہ کریں تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے ، جب خریداری کرتے ہیں تو چیز کو برائیس کہتے ، جب بیچے بین تو اپنی کی گریف نہیں کرتے۔ جب ان پر کسی کا قرض ہوتو اوا بیگی میں ٹال مٹول سے کا منہیں لیتے اور جب ان کا کسی کے ذمہ قرض ہوتو وصولی میں مقرون کو نئی نہیں کرتے ''۔

کرنے والوں کو جب تک جدانہ ہوں تیج تو ڑ دینے کا اختیار ہے۔ اگر دونوں نے تجی تجی بات کی اور (بالع نے چیز کے عیب اور شتری نے قیمت کو ) بیان کر دیا تو ان کی خرید فروخت میں برکت ہوگی۔ اور اگر دونوں نے کچھے چھپایا اور جھوٹ بولا تو ممکن ہے کچھے فائدہ حاصل کرلیں مگر انہوں نے اپنی اس بیع کی برکت کو مثالیا۔ ''الّمیّوییُنُ الْفَاجِدَۃُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَهْحَقَةٌ لِلْسِلْعَةِ مَهْحَقَةٌ لِلْسِلْعَةِ مَهْحَقَةٌ لِلْسِلْعَةِ مَنْحَقَةٌ لِلْسِلْعَةِ مَهْحَقَةٌ لِلْسِلْعَةِ مَهْحَقَةٌ لِلْسِلْعَةِ مَنْحَقَةٌ لِلْسِلْعَةِ مَنْحَقَةً لِلْسِلْعَةِ مَنْحَقَةً لِلْسِلْعَةِ مَنْ مَنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ ال

بخاری مسلم ، ابوداؤ د، ترندی اورنسائی رحمهم الله نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت اساعیل بن عبید بن رفاعه اپ والدے وہ ان کے داداے رادی میں کہ وہ رسول الله علی کے ساتھ عیدگاہ کی طرف نظرت اساعیل بن عبید بن رفاعه اپنے کے ساتھ عیدگاہ کی طرف نظرت راستہ میں آپ علی کے اور این گردنیں اور نگایں آپ کی طرف اٹھا کیں۔ آپ علی کے انہوں نے رسول الله علی کے دان تا جراوگ کا وہ اٹھا کی گردنیں اور نگایں آپ کی طرف اٹھا کیں۔ آپ علی کے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن تا جراوگ کا وہ گار اٹھائے جا کیں گے سوائے ان تا جرول کے جواللہ سے ڈرتے رہے، نیکی کے کا ورجی بولا۔

' اے تر ذی نے ابن ماجہ ابن حبان نے اپنی تھے میں اور حاکم نے روایت کیا ، تر ذی نے فر مایا: بیرحدیث حسن تھے ہے اور حاکم نے کہا: تھے الا سناد ہے۔

حدیث: حضرت عبدالرَّمَٰن بن شبل رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: ممیں نے رسول الله عَلَيْكَ کُوارشا وفرماتے ہیں: میں نے رسول الله عَلَيْكَ الله عَلِيْكَ الله عَلَيْكَ الله عَلْمُ الله عَلَيْكَ عَلَيْكُ الله عَلْمُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ ال

اے امام احمد نے جیدا سناد کے ساتھ اور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے کہا: حدیث میں الا سناد ہے۔ الفاظ انہی کے ہیں۔
حدیث: حضرت البوذ ررضی الله عنه نبی کا کنات عیائی ہے ۔ روایت کرتے ہیں کہ آپ عیائی نے فرمایا: تین شخص ہیں کہ
قیامت کے روز الله تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہ فرمائے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا۔
کہتے ہیں: یہ آیت رسول الله عیائی نے تین مرتبہ پڑھی۔ میں عرض گذار ہوا! وہ تو ناکام ونا مراد ہوگئے، یارسول الله عیائی اور کون اوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا: (از روئے تکبر ) تہبند لٹکانے والا ، کچھ دے کر بہت زیادہ احسان جنلانے والا اور جھوٹی قسمیں
کھا کھا کر اپنا مال فروخت کرنے والا۔

الے مسلم ، ابوداؤ د، ترندی ، نسائی اورابن ماجہ نے روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابو ہر رہ وضی الله عنہ ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیاتی نے فرمایا: تین برقسمت ہیں کہ قیامت کے دن الله ان سے کلام نہ فرمائے گا، ان کی طرف نظر رحمت نہ کرے گا، آئییں پاک نہ فرمائے گا اور ان کے لئے در دناک عذاب ہے، نمبر 1 وہ آ دی جس کے پاس جنگل میں اپنی ضرورت ہے زائد پانی ہو، وہ کی بیاہے مسافر کو پینے کے لئے نددے، نمبر 2 وہ خض جو کسی آ دی کے ساتھ عصر کے بعدایتے سامان کی نیخ کرے۔ پھرالتہ کی قتم اٹھائے کہ اس نے اتن قبت میں بیسامان خود خریدا ہے (تا کہ دن ڈو بنے ہے پہلے اس کا سامان فروخت ہوجائے اور منافع بھی ملے ) خریدار نے اس کو بچا بنا اور سامان خرید لیا حالا نکدوہ سامان ایر انہیں تھا نمبر 3 وہ آ دمی جو کسی امام (حکمران وقت) کی بیعت کرے اور بیہ بیت صرف دنیا حاصل کرنے کی خاطر ہو۔ اگر امام اس کی خواہش کے مطابق اسے دیتار ہے تو یہ وفادار کی نجھا تا رہے اور ا

الی بی ایک اور روایت میں ہے کے فرمایا:''اور ایک وہ آ دمی جواپنے سامان تجارت پرتیم اٹھا تا ہے کہ اس سے زیادہ اس کی قیت لگ چکی ہے جنتی تم دے رہے ہو حالا نکہ ہیر چھوٹ بول رہا ہے۔اور دوسراوہ خض جواپنے زائد پانی سے دوسروں کو روکتا ہے، الٹھ بخز وجل قیامت کے روز اسے فرمائے گا: آج میں بھی اپنافضل چھے سے روک رہا ہوں جیسے تونے بلامحت ملے ہوئے فضل (زائد پانی) سے لوگوں کوروکا تھا۔ (پینے نید یا تھا)''۔

بخاری ومسلم،نسائی،ابن ماجه،ابوداؤر\_

حدیث: سیدنا ابو ہریرہ رضی الله عنه بی بے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول الله علی نظی نے فرمایا: چار شخصوں سے الله تعالی مثنی رکھتا ہے۔ نبر 1 فتسمیں کھانے والا ہو پاری ، نبر 2 تکبر کرنے والافقیر، نبر 3 زنا کار بوڑ ھااور نبر 4 (عوام پر)ظلم کرنے والاحکمران۔

اے نسانی اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ نیز مسلم میں بھی ای طرح ہے البیتہ تا جرکا ذکر نہیں۔ (حضرت ابو ذررضی الله عنہ سے مروی اس حدیث کامفہوم بھی ہی ہے جے حاکم ، ابوداؤد ، تر ندی ، نسانی ، ابن حبان وابن خزیمہ نے روات کیا )۔

حدیث: حضرت ابوسعیدرضی الله عنه سے روایت ہے، فریاتے ہیں: ایک اعرابی اپنے ساتھ ایک بھری لئے گذرا۔ مَیں نے اے کہا: اس کو تین درہم میں بیچتے ہو؟ کہنے لگا: الله کی تم ، استے میں نہیں بیچتا۔ (جب میں خاموش ہوگیا اس نے جان لیا کہ اب زیادہ درہم نہیں ملیس گے تو) پچراس نے (تین درہم میں) بچ بھی دی۔ مَیں نے رسول الله عَلِیْضَة کی خدمت پاک میں یہ بات عرض کی تو آپ عِیلِیِشَة نے فرمایا: ''بَاعَ احِمَو تَهُ بِدُهُ نِیْلُانُهُ اللہ نے اپنی آخرت کود نیا کے بدلہ میں بچھ ڈالا۔

اسے ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت واعلد بن استع رضی الله عند بروایت به فرمات بین: رمول الله علی استان باس تشریف لایا کرتے بهم یو پاری لوگ تنے ۔ ارشاوفر مایا کرتے: اسخر بدوفر وخت کا بیشرافتیار کرنے والو! "اِیاً کُمُ وَالْکَلْاِبّ " جموث کے بہار خاد

اے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس کی اسناد میں کوئی حرج نہیں۔

حدیث: حضرت ابو بریره رضی الله عند روایت ب، فرماتے بین: میں نے رمول الله عظی کوار شاوفر ماتے بوے

ہنا: جھوٹی قتم سامان کو بکانے والی اور کمائی کومٹانے والی ہوتی ہے۔

ا سے بخاری مسلم اور ابوداؤ دنے روایت کیا۔ گر ابوداؤ دمیں ہے کہ: ''مَهْ حَقَةٌ لِلْمَوْ کَقِةِ '' برکت کومٹانے والی ہے''۔ حدیث: حضرت قنادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ علیقے کو فرماتے سنا: خریدو فروخت میں زیادہ قسمیں کھانے سے بچو۔ کیونکہ قسم مال بکاتی ہے پھر (مال مع منافع کو) مثاتی ہے۔ (مسلم، نسائی، ابن ماجہ)

#### ترہیب

#### کاروبار میں شریک ایک ساتھی کا دوسرے سے خیانت (1) کرنا

حدیث: حضرت ابو ہر برہ درضی الله عنہ ہے دوایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَیْسِیُنَّهُ نے فرمایا: الله عزوجل فرماتا ہے: کاروبار میں دوحصہ داروں میں تیسرامکیں ہوتا ہوں (ان کا مددگار)''فَاِذَا حَوَّانَ حَوَّ جُتُ مِنْ بَیْنِیها'' جب تک کہ ایک ساتھی دوسرے کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، پھر جب ایک خیانت کرتا ہے تو مکیں دونوں کے درمیان سے نکل جاتا ہوں۔ رزین نے اس روایت میں بیدالفاظ زائد بیان کے ہیں:'' (جب میں نکل جاتا ہوں تو)''وَ جَاّ الشِّیدُ طَانُ'' شیطان آ داخل ہوتا ہے''۔

اے ابوداؤ داور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے فرمایا: بیر حدیث سیح الاسناد ہے۔ علاوہ ازیں دار قطنی نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ ان کے الفاظ ہیں:'' رسول الله علیہ نے ارشاوفر مایا: دو حصد داروں کے اوپر الله کا ہاتھ ہوتا ہے (اس کی مدد برکت اور رحمت شامل رہتی ہے) جب تک کدا کہ دوسرے سے خیانت نہ کریں۔''فِاذَا حَانَ اَحَکُهُما وَفَعَهَا عَنْهُما'' جب ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کا مرتکب ہوتا ہے تو الله اپناہاتھ ان سے اٹھ ایتا ہے''۔

<sup>(1)</sup> کس کار دبار میں ل کر کام کرنے والے ایک دومرے کے امین ہوتے ہیں۔ ایک کے پاس رقم اور مال تجارت وغیرہ دومرے کی امانت ہوتی ہے۔ یہ بات تخاج بیان نیس کے شرکا مکا مانت دار ہونا کار دبار کے جاری رکھنے اور اس کی ترقی کے لئے کس قد راہم ہوتا ہے۔ الفعات الى نے قرآن حکیم میں خیانت سے احراز کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔

لَا يُهَاالِّن يُنَامَنُوالا تَخُونُوااللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوۤ المَّنْكِمُ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (اظال:27)

ترجمہ: " اَے مومنو! (فرائض کوچھوڈ کر) ابتلہ ہے اور (سنت کو ترک کر کے ) رسول ﷺ سے خیانت نہ کرو۔ اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرنا حالانکہ تہمیں معلوم ہے ( کمامات کی حفاظت کس قد رضروری اور خیانت کا گناہ کہنا مہلک ہوتا ہے) ۔ (مترجم)

## تر ہیب بلاضرورت قرض اٹھانا تر غیب

دین ضرورت منداور شادی کے خواہش مند کا قرض لینا جبکہ واپس کرنے کی نیت رکھتے ہوں۔ میت کا قرض ادا کرنے میں جلدی کرنا

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه به روایت ب، فرماتے میں: ممیں نے رسول الله عید کا در شاد فرماتے ہیں: ممیں الله عید کا در شاد فرماتے ہوئے ساد میں الله عید کا در شاد فرماتے ہوئے میں الله عید کا در شاد میں الله عید کا در شاد میں اللہ میں اللہ میں اللہ عید کا در شاد میں اللہ میں ا

ا ہے نسائی اور حاکم نے دراج عن الہتم کے طریق سے روایت کیااور حاکم نے کہا پیعدیث صحح الا سادے۔

حدیث: حضرت ابن عررضی الله عنها نبی العلمین عظیفت رادی بین کدآب عظیفت نے فرمایا: قرض زمین میں الله کا جھنڈا ہے۔ جب الله کی بند کے وذکیل کرنا چاہتا ہے تو اس کے گلے میں ڈال دیتا ہے۔ (بلاضرورت قرض ذلت ورسوائی کا ماعث ہے)۔

اے حاکم نے روایت کیااور کہا: بیحدیث برشر ط مسلم سجے ہے۔

حدیث: حضرت ابن عمر رضی النه عنها سے ہی روایت ہے، کہتے ہیں: میں نے رسول الله عظیم کا وارشاد فرماتے سنا: جبکہ آپ علیم کی آدی کووصیت فرمار ہے تھے: گناہ کم کر، تجھ پرموت آسان ہوگی۔اور قرض کم اٹھا، آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرےگا۔

اہے بیہ قی نے روایت کیا۔

حدیث: حفرت عقبہ بن عامر رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: مُیں نے رسول الله ﷺ کو ارشاد فرماتے ہیں: مُیں نے رسول الله ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: سکون واطمینان حاصل ہونے کے بعد اپنی جانوں کو جتلائے خوف ند کرو۔ حاضرین عرض کرنے گئے: یارسول الله ﷺ اخوف میں میتا کرنا کراہے؟ فرمایا: قرض لینا۔

اے امام احمد، ابدیعلیٰ ، حاکم اور بیمقی نے روایت کیا۔ الفاظ امام صاحب کے بیں اور ان کی دواسنادیٹس ایک کے راوی

( ) اس قرض سے مراد دوقرض ہے جومقروض پر غالب آجائے اورادا کرنے کی کوئی صورت ندہو یادہ جس کے ادا کرنے کی نیت ندہو۔اور کفر کے برابر قرار دینے کا مطلب ہے کہ جس طرح کفر باعث ذات در سوائی اور وجہ عذاب ہے ای طرح پر قرض تھی۔ یہ مٹی ٹیس کہ ایسا ندہ کافر ہوگا۔ یا در ہے کہ ہوت مفزورت میجوقرض لینا جا نزاور مردد عالم میں تھی کے گل شریف سے ٹابت ہے۔ (مترجم )

ثقه ہیں۔ حاکم نے اسے حجے الا سناد کہا ہے۔

حدیث: حفزت توبان رضی الله عنه روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فرمایا: جس بندے کی روح اس کے جسم سے اس حال میں جدا ہو کہ وہ تین چیز وں سے بری ہوتو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ تین چیزیں سے ہیں نمبر 1 خیانت، نمبر 2 قرض اور نمبر 3 تکبر وغرور۔

ا سے تر مذی ، ابن ماجہ، ابن حبان فی صیحہ اور حاکم نے روایت کیا۔ الفاظ حاکم کے بیں اور آپ کہتے ہیں کہ سیصدیث برشرا لط بخاری وسلم صیحے ہے۔

حدیث: حضرت ابوامامد ضی الله عند مرفوعاً روایت به که جو محض (بامر مجبوری) قرض لے اور دل میں ادا کرنے کی نیت رکھتا ہو پھر (ادا کرنے می فوت ہو جائے تو الله اتعالیٰ اے معاف فرمادے گا۔ اور اس کے قرض خواہ کو اپنی فعیس و کے کرراضی کردے گا۔ اور وہ آدی ، جس نے قرض لیا اور دل میں واپس کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ، پھر مرگیا تو الله اس کے قرض خواہ کی طرف ہے قیامت کے روز اس سے (عذاب میں جتال کرکے ) بدلہ لے گا۔

اے حاکم نے روایت کیا ہے اور ای کوطرانی نے کبیر میں ذراطویل روایت کیا۔الفاظ ہیں:'' فرمایا: جس نے قرض لیا اور اور ایک نیت رکھتا ہے بھرفوت ہوگیا، قیامت کے روزاس کی طرف سے الله تعالیٰ ادا فرماد سے گا۔اور جس نے قرضہ لیا اور ول میں ادا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا (بلکہ بے ایمانی سے ہڑپ کرنا چاہتا ہے ) پھر مرگیا تو قیامت کے دن الله عز وجل فرمائے گا: تیرا گمان ہوگا کہ نمیں تجھ سے اپنے بندے کا حق وصول نہ کروں گا؟ پھراس کی نیکیاں لے کردوسرے (قرض خواہ ) کی نیکیاں لے کردوسرے (قرض خواہ ) کی نیکیوں میں ڈال دی جا ئیس گی اور اگر اس کی نیکیاں نہ ہوں گی تو اس قرض خواہ کے گناہ اس (بے ایمان مقروض) پر ڈال دی جا ئیس گئ

(حضرت ابو ہر رہ رضی الله عنہ سے مروی بخاری وابن ماجہ وغیر ہما میں اور سیدہ عائشہ رضی الله عنہا سے مروی امام احمہ،
ابو یعلیٰ اور طبر انی کی روایت کا مفہوم بھی ہی ہی ہی ) نیز بھی الفاظ تیجی میں قاسم مولیٰ معاویہ رضی الله عنہا سے مروی ہیں)
حدیث: سیدہ ام الموشین عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا سے روایت ہے کہ آپ (دینی ضروریات کے لئے) قرض لے لیا
کرتی تھیں عرض کی گئی۔ آپ کو قرض کی ضرورت ہے؟ آپ کو قوصت میسر ہے۔ فرمانے لکیں بنمیں نے رسول الله علیہ لیا الله علیہ الله علیہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ مقروض بندہ جو اپنا قرض اداکرنے کی نیت رکھتا ہو، اسے الله کی طرف سے مدد حاصل ہوتی
ہواوروہ اسے اداکرنے کی نیت
ہوئے سال کرنا چاہتی ہوں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ: '' جس پرقرضہ ہواوروہ اسے اداکرنے کی نیت
رکھتا ہویا اداکرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوتو الله کی طرف سے اس کے ساتھ ہروقت ایک شہران رہتا ہے''۔

اے امام احمد نے روایت کیا۔ان کے راوی ٹھیک ہیں مگراس میں انقطاع ہے۔

حدیث: حفرت عران بن حمین رضی الله عنها بے روایت ہے، فرماتے ہیں: سیدہ ام المومین میموندر منی الله عنها (بوت ضرورت) قرض لے لیتی تھیں۔ جب قرض کچھذیادہ ہوگیا تو قرض خواہوں نے آپ سے بات کی بختی سے پیش آئے اور

ناراض ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہانے فرمایا: مکیں اس قرض کو چھوڑوں گی نہیں (ادا کر کے رہوں گی) اس لئے کہ میں نے انے خلیل اور صبیب علیقے کوار شاد فرماتے ہوئے سنا ہوا ہے کہ جو تفی قرض اٹھائے اور یہ بات اللہ کے علم میں ہو کہ بیا ہے اداکرنے کااراد ورکھتا ہے توالتھای دنیا میں اس کی طرف سے اداکرنے کا بندو بست کر دیتا ہے۔

انے نمائی ، ابن ماجہ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت صبیب الخیرض الله عندے روایت ، فرماتے میں کدرسول الله عظیم فرمایا: جو محف قرض حاصل کرےاور دل میں ارادہ رکھے کہ ادانہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہے چور کی صورت میں ملاقات کرے گا۔

سبابن ماجدو يهبق كى روايت ب-اورطبرانى نے بمير ميں اے يوں روايت كيا ب: ' فرمايا: مميں نے رسول الله عرفين في ارشادفر ماتے ہوئے سنا: جوشخص کی عورت سے نکاح کر ہےاور نیت بیہ بو کہ کوئی حق مہزمیس دے گا بھرمر گیا تو وہ زانی ہے۔اور جوبندہ کی شخص ہے کوئی چیز (ادھار) خریدے اور قیت ادا کرنے کی نبیت ندر کھتا ہو پھر مرجائے تو وہ خائن ہو کرم ا۔اور خائن دوز خ کی آگ میں ہوگا'' \_

اں کی اسناد میں عمر و بن دینار ہے جومتر وک ہے۔

حديث: حفرت ابن عمرضى الله عنبما بروايت به فرمات بين كدرمول الله عن نارثاوفر مايا: جرَّفض مركّبا اور اں پرایک دیناریا ایک درہم قرض تھا۔ (اور بیادا کرنے کی نیت ندر کھتا تھا) تو اس کی نیکیوں سے قیامت کے روز بیقرض پورا کیا جائے گا۔وہاں نہ دینار ہوں گے نہ درہم۔

اسے ابن ماحد نے حسن اسناد کے ساتھ اور طبر انی نے کبیر میں روایت کیا۔

حديث: جناب محمد بن عبدالله بن جحش رضي الله عند بروايت ب، فرمات بين: رسول الله عظي اس حكم تفريف فرما تھے جہال جنازے رکھے جاتے تھے۔آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سرانور آسان کی طرف اٹھایا بھرنظریں جھالیں اور اپنا دست مبارک پیشانی اقدس پررکھ لیا۔ پجر فر مایا: سجان الله ،سجان الله ، کتی بختی ناز ل فر مائی گئی ہے! کہتے ہیں: ہم یہ من کر گھیر ا گئے مگر خاموش رہے حتی کدا گلے روزمیں نے رسول الله عَنِیافیہ ہے یو چھا: ہم نے عرض کی: کیانخی ناز ل فرمائی گئی ہے؟ ارشاد فرمایا: قرض کے بارے میں ہے۔ مجھے تتم ہاں ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر کو کی شخص الله کی راہ میں مارا جائے ، پھرزندہ ہو، پھر مارا جائے ، پھرزندہ ہو، پھر مارا جائے اور اس برقرضہ ہو، وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جب تک کداینار قر ضداداند کردے۔

اے امام نسائی، طبر انی نے اوسط میں اور حاکم نے روایت کیا، لفظ حاکم کے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں: سیح الاسنادے۔ حديث: حضرت ابو بريره رضى الله عنه بروايت ب كدرول الله عليه في أن امرائيل كابك تحفى كاذكر فريا الجم نے بنی اسرائیل کے کسی آ دمی ہے ایک ہزار دینارقرض ما نگا۔ مالدار نے اسے کہا: گواہ لے آؤ تا کو میں انہیں شہادتی بنالوں۔

اس نے کہا: الله ہی گواه کافی ہے۔وہ بولا: چلوکوئی ضامن لے آؤ۔اس نے جواب دیا: الله ہی ضامن کافی ہے۔ مال والا کہنے لگا:تم ٹھیک کہتے ہو۔ لہندااس نے ایک وقت مقررتک کے لئے اے وہ قرض دے دیا۔ اب میمقروض قرض لے کر کس سندری راستہ پر روانہ ہوگیا۔اورا پنا کام کرلیا۔اپنی حاجت پوری کرنے کے بعدوالیس کے لئے کسی سواری (کشتی وغیرہ ) کی تلاش میں لگ گیا تا کہ سوار ہو کروالیں بننچے۔ای دوران ادائیگی کی مدت مقررہ بھی بننج گئی۔اوراہے کوئی سوار کی نہ مل کی۔ (مجبور ہوکر )اس نے ایک کلڑی لی اور اے اندرے کھرج کراس میں سوراخ بنایا۔ اس میں ایک ہزار وینار اوراپی طرف ہے قرض خواہ کے نام ایک خطاکھ کرر کھا پھر سوراخ کا منہ اچھی طرح بند کردیا۔ پھر سمندر کے کنارے آیا اور یول کہنے لگا: اے میرے الله! تحقیم علوم ہے کہ میں نے فلاں آ دمی ہے ایک ہزار دینار قرض مانگا تھا۔ اس نے ضامن مانگا تو میں نے کہا: منانت کے لئے الله کانی ہے۔وہ ای پرراضی ہوگیا۔ پھراس نے گواہ ما نگا تو میں نے کہا: الله ہی گواہ کانی ہے۔وہ اس پر ر بنی ہوگیا (اور مجھے قرض دے دیا) اب میں نے پوری کوشش کی ہے کہ کوئی سواری مل جائے تا کہ اس کا قرض واپس بھیج سکوں گرسواری حاصل نہیں کرسکا۔اوراب بہ ہزار دینار تیرے سپر دکر رہاہوں۔اس کے بعداس نے وہ ککڑی کا ٹکڑاسمندر میں بھینک دیاحتی کہوہ اس میں جایزا۔ پھریہ واپس لوٹ آیا اور سواری تلاش کرنے لگ گیا کہ اینے شہر جاسکے قرض خواہ ایک روز سندر کے کنارے آیا کہ دیکھے شاید کوئی سواری (کشتی یا جہاز) اس کی دی ہوئی رقم واپس لے کر پینچے ۔ تو اس نے وہی لکڑی کا کلزادیکھاجس میں مال تھا۔(ادراہے خبر نہ تھی)اس نے جلانے کی غرض سے اٹھالیااور گھرلے آیا۔ جب اسے چیراتواس میں مال اورخط پایا۔ پھروہ مقروض بھی ایے شہر پہنچ گیا اور ہزار دینار لئے اس کے گھر آیا اور کہنے لگا: الله کی تسم، میں سواری کی تلاش میں مسلسل نگار ہا کہ تمہارامال تم تک بہنجاؤں گراس ہے پہلے میں کوئی سواری نہیں یا سکا (اس وجہ ہے دیر ہوگئی)اس نے کہا: كياتم نے ميرى طرف كوئى چيز بينيجى تقى ؟ بيد بولا: ميں تنہيں بتار با موں كداس تے بل جھےكوئى سوارى نہيں مل سى تقى قرض خوا ہ نے کہا: الله تعالیٰ نے وہ رقم مجھ تک پہنچا دی ہے جوتم نے لکڑی کے فکڑے میں بند کر کے بھیجی تھی للبذا یہ ہزار وینارتم خوشی کے ساتھ واپس لے جاؤ۔

اسامام بخاری نے معلق مجو وم اورنسائی وغیرہ نے مند أروایت فر مایا ہے۔

حدیث: حضرت عبدالرحن بن حضرت ابو بمرصدیق رض الله عنبها سے روایت ہے کہ رسول الله علیا تیا مت کے دن الله تعالیٰ ایک مقروض کو بلائے گائی کہ است کھڑا کرلے گا۔ فر مایا جائے گا: اسے ابن آدم! کس وجہ سے نونے یہ دن ایا تھا اور کس بنا پر تونے لوگوں کے حقوق ضائع کئے؟ (دین واپس نہ کیا) وہ عرض کرے گا: اسے میر سے پرورد گار! بہ شک تو جانتا ہے کہ مکیں نے یقرض لیا۔ پھر مکیں نے اسے کھا یا نہیں، پہنا نہیں اور ضائع بھی نہیں کیا بلکہ میر سے گھر کو آگ تھی یا میر سے ہوئی تھی اس مجبوری سے قرض لیا اور اوا کرنے کی توفیق خل کسی کا اللہ میں اللہ تعالیٰ کوئی چیز منگوا ہے گا

اوراس کی میزان کے نیکیوں کے بیڑے میں رکھ دے گا۔ تو اس کی نیکیاں گنا ہوں پر بھاری ہوجا کمیں گی۔اس طرح وہ بندہ الله رففل ورحمت سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔

اے امام احمد ؛ بزار ، طبر انی اور ابونعیم نے روایت کیا۔ ان کی بعض اساد حسن میں۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنها سے روایت ہے، فرماتے ہیں کدرسول الله عنظی نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن تقروض سے قرض کا بدلہ پورا کیا جائے گا جبکہ وہ بغیرادا کئے مرگیا مگر تین مختص ہیں جنہوں نے تین کاموں میں قرض لیا (اورادا کرنے سے پہلے فوت ہو گئے ان سے تقاضا نہ ہوگا) نمبر 1 وہ بندہ جس کی الله کی راویس طاقت کزور ہوگئ تو اس نے قرض لیا کہاس ہے اللہ کے اور اپنے دشمنوں پرغلبہ پائے۔ نمبر 2 و چھنے جس کے پاس کوئی غریب مسلمان فوت ہو گیااور اس کے پاس قرض لئے سوامیت کو دفیانے کفنانے کی کوئی سبیل نہیں تھی اور نمبر 3 وہ آ دی جے اپنے نفس پر گناہ میں ملوث ہونے کا خوف ہوتو وہ قرض لے کرانینے دین کی حفاظت کی غرض سے نکاح کرلیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان کی طرف ہےان کے قرضےادافر مادےگا۔

اسے ابن ماحہ نے ای طرح اور بزار نے روایت کیا۔

حديث: حضرت عبدالله بن جعفرض الله عنهما الدوايت ب فرمات مي كدر سول الله عن في في في فرمايا: قرض اداكر في تک الٹلەتغالیٰ مقروض کے ساتھ ہوتا ہے(اس کی مدد شامل حال رہتی ہے) جب تک کدکوئی ایبا کام نہ کر ہیٹھے جوالٹہ کو ناپیند ہو۔ راوی کا کہنا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر اپنے خزانجی ہے فر ماما کرتے تھے: حاؤمیرے لئے قرض لے آؤ۔اس لئے کہ مجھے اچھانہیں لگیا کہ میں ایک رات بھی گذاروں جب کہ میراالنہ میرے ساتھ نہ ہو۔ آپ کی بیعادت،حضورانور علیقے کا فرمان مذکور سننے کے بعد سے تھی۔

اے ابن ماجہ نے حسن اسناد کے ساتھ اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا تھے الا سناد ہے۔

حديث: حضرت سمره بن جندب رضى الله عند ، دوايت ، فرماتي بين: رسول الله علي في تمسين خطيد ويت بوع ارشا دفر مایا: بنی فلال کا کوئی شخص یہاں ہے؟ کسی نے کوئی جواب شدیا۔ پھر فر مایا: فلال قبیلے کا کوئی آ دمی موجود ہے؟ کسی نے جواب نہ دیا (تیسری دفعہ) پھر فر مایا: فلال قبیلے کا کوئی آدمی یہال موجود ہے؟ اب ایک شخص نے کھڑے ہو کرعرض کیا: اچھی بات کی طرف ہی بلاتا ہوں ۔تمہاراا کیے ساتھی (الله کی بارگاہ میں)اپنے قرض کی وجہ سے قیدی ہے۔ (حضرت سمرہ فرماتے ہیں: ) بھرمئیں نے دیکھا کہ کسی نے اس کی طرف ہے قرض اداکر دیا یہاں تک کداس پرکسی کا کوئی مطالبہ باقی ندما۔ اے ابوداؤ د، نسائی اور حاکم نے روایت کیا۔گر حاکم کے الفاظ میں:'' تمہاراا کیٹ ساتھی جنت کے دروازے کے پاس ا ہے او پر قرض کی وجہ ہے روک لیا گیا ہے''۔اورا یک دیگرروایت میں حاکم نے پیالفاظ بھی زائد کئے ہیں:'' فرمایا: اگر تم چاہوتواس کی طرف سے قرض ادا کر دواور اگر چاہوتو اے اللہ کے عذاب کے سپر دکر دو۔ تو ایک آ دمی نے عرض کی: اس کے سارے قرض کوئیں اپ نے سارے قرض کوئیں اپنے دے لیتا ہوں۔ پھراس نے تمام قرض ادا کر دیا''۔

حدیث: حفرت براء بن عازب رض الله عندرسول الله علی سے سوایت کرتے ہیں کہ آپ علی ہے فر مایا: مقروض این عرض کی وجہ سے (جہنم میں ) قید تنهائی میں ہوتا ہے اور الله سے اپنے تنهائی کی شکایت کرتا ہے۔

اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔اس کی اسناد میں مبارک بن فضلہ ہے۔

حدیث: حضرت ابوموی رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله علی فی نے فرمایا: کبیرہ گنا ہوں کے بعد، جن سے الله نے روکا ہے اور جنہیں لئے ہوئے بندہ الله سے ملے گا، الله کے نزد کی سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ اس حال میں مرجائ کہ اس پرقرض ہوجے اداکرنے کے لئے اس نے اپنے پیچے کوئی چیزنہ چھوڑی ہو۔

اے ابوداؤ داور بیہقی نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت جابرض الله علی خدمت میں حاضر ہوئے کیان پر نماز جنازہ پڑھادیں۔ ہم نے آئییں خسل و کفن دیا،
خوشبولگائی پھررسول الله علی خدمت میں حاضر ہوئے کہان پر نماز جنازہ پڑھادیں۔ ہم نے عرض کی: آپ ان کی نماز
جناہ پڑھادیں۔ آپ علی ہے خود تو م جلنے کے بعد دریافت فر مایا: ان پر کوئی قرض تو نہیں؟ ہم عرض کرنے گئے: دودینار
ہیں۔ تو رحمت عالم علی ہے اپوتیادہ نے اس کے بعد حضرت ابوقیادہ نے دونوں دیناراپ ذھے اللہ نے ترض خدمت ہوئے۔ ابوقیادہ نے عرض کی: اس کے دونوں دینار میرے ذیے ہیں۔ رسول الله علی ہے نے فر مایا: کیا الله نے قرض خدمت ہوئے۔ ابوقیادہ نے عرض کی: بی ہاں! تو آپ علی اللہ اللہ نے عرض کی: بی ہاں! تو آپ علیہ اللہ اللہ علی بی بی بی ہوگئے ہے؟ ابوقیادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی: بی ہاں! تو آپ علیہ اللہ اللہ اللہ بی نے عرض کی: بی ہوگئے ہے دونوں تو کل بی نماز جنازہ ادا فر مائی۔ پھر دو دن کے بعد فر مایا: ان دودیناروں کا کیا بنا؟ میں نے عرض کی: میں رسول الله علی ہے دورینارادا کردیے ہیں۔ تو مرض کی: میں نے دودینارادا کردیے ہیں۔ تو رسول الله علی ہے فر مایا: اب اس میت کو خون کی جی ہے۔

اے امام احمد نے اسناد حسن کے ساتھ، حاکم اور دا وقطنی نے روایت کیا اور حاکم نے کہا: پیر حدیث صحیح الاسناد ہے۔ ابوداؤ داور ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں اختصار اُسے روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت سیدنا امیر المونین علی مرتضی رض الته عند به دوایت به کدرسول الله عَیْنِی کی پاس جب کوئی جنازه الا با تا تو آپ عَیْنِی مرنے والے کے کی ممل کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے۔البته اس کے قرض کے متعلق سوال فرماتے تھے۔اگرعرض کی جاتی کداس پر قرض ہے تو آپ اس پر نماز پڑھنے سے دک جاتے اور اگر بتایا جاتا کہ قرض نہیں ہے تو نماز جنازہ پڑھا دیتے تھے۔ ایک روز ایک جنازہ حاضر کیا گیا۔ جب آپ عَیْنِی تَحْمِی کمنے کیلئے کھڑا ہوئے تو وریافت فرمایا: تمہارے اس ساتھی پر کوئی قرض ہے؟ حاضرین نے عرض کی: بس دورینار ہیں۔تو رسول الله عَیْنِی اس سے بیچے ہے گئے

اور فرمایا: تم اپنے ساتھی پر نماز پڑھلو۔ اس پرسید ناعلی رضی الله عند نے عرض کی: یارسول الله عربی اور دینار میں اپنے ذمہ لیتا ہوں مرنے والا اس سے بری ہو گیا۔اب رسول الله علیہ آگے بڑھے اور نماز جنازہ ادافر مائی۔ بھر حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عندے ارشاد فر مایا: الله تهمیس بهترین جزاءعطا فر مائے۔ تمہاری گردن کوآزادر کھے جیسے تم نے اپنے بھائی کی گردن آزاد کرائی ہے۔ جو بھی مرنے والا مرتا ہے اور اس پر دین ہوتا ہے قوہ اپنے اس دین کے بدلہ میں گروی ہوتا ہے۔ اور جو بندہ کی مرنے والے کی قرض سے گردن آزاد کرائے گا،اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو آزاد فرمادے گا۔ بعض سحابہ کرام رضی الله عنهم نے عرض کی: بیصرف علی مرتضی رضی الله عند کے لئے خاص ہے یا سب اہل اسلام کے لئے عام ہے؟ ارشاد فر مایا: بکلہ ملمانوں کے لئے عام ہے۔

اے دارتطنی نے روایت کیا (محضرت انس رضی الله عنہ ہے مر دی ابویعلیٰ اور طبر انی کی اور حضرت، و ہر پر ہ رضی الله عنه ہے مردی مسلم وغیرہ کی احادیث بھی قریب قریب ای مضمون کی ہیں )۔

# تر ہیب مال دار کا قرض کی واپسی میں ٹال مٹول کرنا تر غیب

#### مقروض کے ساتھ نرمی کرنا

حدیث: حضرت ابو ہر رہ وضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے فر مایا: مال دار کا قرض کی واپسی میں ٹال مول کر ناظلم ہے ( جو حرام ہے ) اور جبتم میں ہے کی کو کئ قرض پر کسی کی طرف سے ذمد دار بنایا جائے تو اسے نیوذ مد دار ک قبول کر لینی جا ہے ( امراسخبابی ہے وجو بہنیں )۔

اسے امام بخاری مسلم، ابوداؤ د، ترندی ، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت فر مایا۔

حدیث: حضرت عمروبن شریدرضی الله عنداین والد ماجد بروایت کرتے ہیں کدانہوں نے بیان کیا: رسول اللہ عصلی اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں: مال دار کا (قرض واپس کرنے میں ) ٹال مٹول کرنا اس کی عزت اور مال کوحلال کردیتا ہے۔ (قرض خواہ جوچاہے اس سے سلوک کرے )۔

ا ہے ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے اسے سیح الا ساد کہا۔

حدیث: سیدناعلی مرتضی رضی الله عند و کرم الله و جهه ہے روایت ہے ، فر ماتے ہیں :رسول الله علیہ کوئیں نے ارشاد فرماتے سنا:الله تعالی مال دار ظالم کو: بوڑھے جاہل کواور مشکبرفقیر کو پسنرنہیں فر ما تا۔

اورا یک روایت میں بوں ہے:'' بے شک الله مال دار ظالم، بوڑھے جاہل (جس نے بڑھا بے تک دین کی سمجھ حاصل نہ کی )اور مشکر غریب کومبغوض رکھتا ہے'' ۔

اے بزار نے اورطبرانی نے اوسط میں حارث اعورعن علی کی روایت ہے ذکر کیا۔ حارث ثقتہ میں۔اوراس کی سند میں کوئی خرانی نہیں (اس مضمون کی روایات ابوداؤ دمجیح این خزییہ، نسائی میج این حیان اور تر ندی نے بھی روایت کی ہیں )۔

الے ظبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے۔

ا سے طبرانی نے اوسط و کبیر میں حبان بن علی کی روایت سے روایت کیا۔ حبان کے ثقہ ہونے میں اختلاف ہے۔ امام احمد رحمہ الله نے اسے سیدہ عاکشہرضی الله عنها کی حدیث سے جیدوتو کی اسناد سے روایت کیا۔ ( نیز بیہ ضمون الویعلیٰ وابن ماجہ ک حضرت ابوسعیدرضی الله عنہ سے مروکی حدیث میں بھی ہے )۔ - Charles and the second secon

#### تزغيب

### وه کلمات ود عائیں جومقروض مغموم ،مصیبت ز د ه اور قیدی کو پڑھنی چاہئیں

ا ہے تر نہ کی اور حاکم نے روایت کیا۔الفاظ تر نہ کی کے ہیں اور آپ فر ماتے ہیں کہ بیر حدیث حسن غریب ہے۔اور حاکم کہتے ہیں کرچھے الاسنادے۔

حفزت الوامامدرضى الله عَدفرمات بين: مُمين به كلمات پڑھنے لگا: "فَاذُهَبَ اللّٰهُ عَزَّوَ جَلَّ هَيِّى وَقَصْلى عَنِّى دَيْنِيْ" توالله نے مير غِم بھی دورفرماد ہے اورمير عقر ضے جھی ادا کرد ہے۔ ابوداؤد۔

حدیث: حضرت انس بن ما نک رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَنْ اللّٰهِ فَ حضرت معاذ رضی الله عند سے ارشاد فرمایا: کیا تمہیں ایک دعانہ سکھا دول کہ جب تم بیدعا کروتو تم پر احد پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو، الله اسے ادا فرما دے؟ اے معاذ! بیدعا کیا کرو: اللّٰهُ تَمْ مُلِكَ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا مُلِكَ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا لَمُلْكَ مَنْ تَشَاءً وَ تَوْمُوعُ اللّٰهُ الل

<sup>(1)&#</sup>x27;' مکاتب'' اس نام کو کہتے ہیں جس نے اپنے آ قامے معاہدہ کرلیا ہو کہ آئی قم ادا کر دول تو دوائے آز ادکر دے گا۔ یہ معاہدہ آ قانے قبول کرلیا ہو۔ اون جدر قم نے موئی ہواہے مال کتابت کہتے ہیں۔ (مترجم)

وَكُنِ لُّ مَنْ تَشَاءً عُنِيكِ الْغَيْدُ اللَّكَ عَلَى كُلِ شَى عَقَوِيْرٌ ، رَحْسَ اللَّهُ فَيَا وَالْاحْرَةِ وَدَحِيمَهُمَا تَعْطِيهَا مَنْ تَشَاءُ و تَتَنَعُ مِنْهُمَا مَنُ تَشَاءُ ، إِدْ حَنِينَى دَحْمَةً تُغْنِينِنَى بِهَا عَنْ دَحْمَةٍ مَنْ سِواكَ " (اميرارب!احكل بإدشاى ك شهنثاه! توجم و جام علك عطافر بائ اورجم سے جائے جھین لے جے چاہ عزت دے اور چے جاہے ذیل کرے۔ محلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے۔ تو ہر چیز پر قدرت کا مدرکھتا ہے۔ اے دنیاو آخرت کے جمن ورجم ! توجے چاہد دنیا و آخرت دے اورجم سے جاہدوک لے بھی پر ایسی رحمت فرما کہ اپنے غیر کے دم سے ججھے بے زیاز کردے )۔

اے طبرانی نے صغیر میں جیدا سناد کے ساتھ روایت کیا۔ (طبرانی بی کی دھنرت معاذبن جبل رضی الله عنہ ہے مروی حدیث میں مندرجہ بالا دعا کے ساتھ شی ﴿ وَقَلِ مِیْرٌ کے بعد تُوْلِيجُ النّیْلَ فِي النّهَا ۚ بِهِ اللّهِ عَلَى

حدیث: سیره ام الموشین عائش صدیقد رضی الله عنبات روایت به فرباتی مین: (ایک روز) حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عندیم با کنتر الله مین الله عندیم با کنتر مین الله عندیم با کنتر نیف الدے اور فربانے گئے : ممیں نے رسول الله عندیم کی دوہ کوئی کی دوہ کوئی کی دعا ہے؟ فربایا: بیدعا حضرت غیلی بن مریم علیہ السلام اپنے سحابہ کو مکھاتے تھے۔ فربایا: اگر تم میس نے عرض کی پر پہاڑ کے برابرسونے کا ڈیر قرض بو، پھروہ الله سے بیدعا کرتے تو الله است اوا کردےگا۔ (دعا یہ بے): "اللّهُمُ فَارِجَ اللّهُمْ فَارِجَ اللّهُمْ فَارِجَ اللّهُمْ فَارِجَ مَنْ الْفَدِيَّ وَكَشِفَ الْفَدِيَ وَمُحِينَ بَدَ حَدَية مَنْ سِوالَتُ " (اے الله! پریٹائی کو دور کرنے والے ، نمول کو کول وریکے والے ، نمول کو کول دیے والے ، اور بھروروں کی دعا میں تبول فرم بانے والے!! اے دیا واتے ترت کے رض ورجیم! تو تای مجھ پردتم فرما تا ہے۔ لبذا والے الیہ رہیے تری رحمت کے رض ورجیم! تو تای مجھ پردتم فرما تا ہے۔ لبذا الیہ رحمت نے مواقع کی رحمت نے میں کروے )۔

حضرت ابو بمرصدین رخی الله عند نے فر مایا: مجھ پر پچھ قرض باتی تھا اور مئیں قرض کو ناپسند کرتا تھا۔ لہذا الله ہے بہی دعا
کرتا تھا۔ تو الله نے بچھ وہ فائدہ دیا کہ میر اقرض ادا ہو گیا۔ اماں عائشر ضی الله عنها فر ماتی ہیں: اسماء بنت عمیس رضی الله عنها
کے ایک دینار اور تین درہم مجھ پر قرض تھے۔ وہ میرے بال آیا کرتی تھیں تو بچھ ان کے چرے کی طرف دیکھنے ہے جیاء آتی
کے دیکہ ان کا قرض ادا کرنے کو میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ پھر مئیں یہی دعا کرنے گئی۔ زیادہ دن نہ گذرے تھے کہ الله نے
بچھ بہت رز ق دے دیا اور کہ تس نے مجھ پرصد تہ نہ کیا تھا اور نہیں مئیں نے وراخت میں پیایتھا (بلکہ اس دعا کی قبولیت کی وجہ
نے نبی مدرتھی ) تو الله نے میر اقرض ادا کرادیا۔ مئیں نے اپنے اہل خانہ پر بھی اقبھی طرح فرج کیا۔ (اپنی تینی عبد الرحمٰن
بین ادو بکر رضی الله عنبما کی بیٹی کے لئے تیں اوقیہ چا تھی مادی ہو۔

اسے بزار، حاکم اوراصبها نی نے روایت کیا۔ حاکم نے کہا: پیومدیث صحح الا شادے۔

حدیث: «ضرت این معودرض الله عند روایت ب کرسول الله عَنْ اَنْ مَا اِنْ مَوَّوَّ اَنْ کُنْ مُوْ اَلْ اِنْ مَوْلَا بدعا کرے: "اَلْفُهُمْ إِنِّى عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَتِكَ، نَاصِيتِى بِيدِكَ، مَاضِ فِيْ حُكْمُكَ عَدُلُ قَضَالُكَ، اَسْنَلُكَ بِكُلِّ السَّمِ هُو لَكَ سَنَيْتَ بِهِ نَفْسَكَ إَوْ الْوَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْعَلْمَتُهُ اَحَدُما فِنْ حَلْقِكَ أُواسْتَا قُرْتَ بِهِ فی عِلْمِ الْغَیْبِ عِنْدُكَ، اَنْ تَجْعَلَ الْقُرُانَ دَبِیْعَ قَلْبِی وَنُودَ صَدُدی وَجَلَاءَ حُزِیْی وَدَهَابَ هَبِیْ " (اے الله! میں تیرابندہ ہوں اور تیرے بندے اور تیری کنیز کا بیٹا ہوں۔ میری پیشائی تیرے قبضہ میں ہے، تیرابی علم مجھ پر جاری و ساری ہے۔ تیرا فیصلہ بی بن برعدل ہے۔ تیرے ہراس نام کے وسلہ ہے جوتو نے اپنی ذات کارکھایا اپنی کتاب میں نازل کیا یا پی مخلوق میں کی بندے کو سحایایا اپنی پاس معلم غیب میں رکھنا پہند فرمایا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ قر آن کو میرے دل کی بہار ، میرے سینے کا نور ، میرے غم کو ذاکل کرنے والا اور میری پریشانیاں دور کرنے والا بناد ہے)۔ تو الله تعالی اس کی پریشانیاں دور کردے گا اور اس کے غم کو خوشی میں تبدیل فر ما دے گا۔ صحابہ رضی الله عنجم عرض گذار ہوئے: یارسول الله عیالیہ اور کی دور کردے کا دراس ہے کہ ہم ان کلمات کو سے لیس بیر فرمایا: ہاں ، ہر سنے والے کے لائق ہے کہ انہیں سیم بھی لے ( یعنی زبانی میرا کے رائی ہے کہ انہیں سیم بھی کے ( یعنی زبانی اور کر کے)۔

اے امام احمد، ہزار، ابویعلیٰ اور حاکم نے روایت کیا۔ (طبر انی نے بھی ابومویٰ اشعری رضی الله عنہ سے بیمضمون روایت کیا)۔

حدیث: حضرت ابو بکرہ رضی الله عندے روایت بے کذر مول الله ﷺ نے فرمایا: مصائب وآلام میں بتلا تخض کو بید کلمات پڑھنے چاہئیں: "اَللْهُمَّ دَحُمَتَكَ اَدُجُو، فَلَا تَكِلْنِی إلی نَفْسِی طَوْفَةَ عَیْنِ وَاَصُلِحُ لِی شَانِی كُلَهُ" (اے میرے معبود! میں تیری رحمت كا امیدوار ہوں، ایک لیح كے لئے بھی جھے میر نے نس كے سرونہ فرما اور میرے تمام كاموں كو درست فرما دے)۔

اے طبرانی اور ابن حبان نے اپنی تھی میں روایت کیا، ابن حبان نے اپنی روایت کے آخر میں پہلفظ زائد کئے: ''لَا إِللَهُ الدَّ أَنْتُ'' (تیرے سواکو کی لاکتی عمارت نہیں )۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی فی ایا: جو شخص اپنے لئے استففار کرنالازم کر لے، الله تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکٹے کاراستہ دےگا، ہر پریشانی کودور فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گاجہاں سے اسے گمان تک نہ ہوگا۔

اے ابوداؤد، نسائی ، ابن ماجہ، حاکم اور تیبیق نے روایت کیا۔سب نے حکم بن مصعب کی روایت ہے روایت کیا ہے۔ الفاظ ابوداؤد کے بیں۔ حاکم نے کہا ہے کہ بیرحدیث تحج الا سنادے۔

حدیث: اور یہ بھی حضرت ابن عباس رضی الله قبل جی روایت ہے، فرماتے ہیں کدرسول الله عظیانی نے ارشاد فرمایا: جم بندے نے سالفاظ کہد گئے: ''لَوَاللهَ إِلاَّ اللهُ قَبَلَ كُلِّ شَيْءَ، وَلَا اللهُ يَبْقَى دَبْنَا وَيَقَنَى كُلُّ شَيْءَ'' (الله کے سواکوئی معبود نیس، ہر چیزے پہلے ( بھی وی معبود تھا) الله کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہمارا پروردگار ہی ہمیشہ باتی رے گا اور ہر چیز فنا ہوجائے گی)۔

اے غم وحزن سے عافیت دے جائے گی ۔ طبر انی۔

حدیث: سیرنا ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فیصفے نے فرمایا: جس آ دی نے پڑھا: "لاَ حُولَ وَلاَ قُوَةً إِلاَّ بِاللَّهِ" ( نیکی اضیار کرنے کی قوت اور گناہ سے بچانے کی طاقت الله ہی کو ہے) تو بیالفاظ اس کی ننانوے (99 ) بیار یوں کے لئے علاج ہوں گے۔جن میں کم درجہ کی بیاری خم و پریشانی ہے۔

اسے طبرانی نے اوسط میں اور حاکم نے روایت کیا دونوں کی روایت بروایت بشرین رافع ابوالا سباط ہے اور حاکم نے اسے مجے الا ساوکہا ہے۔

حديث: حضرت اساء بنت عميس رض الله عنها بروايت ب، فرماتي بين: رسول الله عَيْكُ في محص ارشاد فرمايا: كيا تمهيس الي كلمات نه سلها دول جو تكليف كوقت يا تكليف كردوران برُ هاكر؟ (وه به بين): "اللهُ اللهُ رَبِّي لاَ الشوك به شَينًا" (الله الله عمر ارب ب، مين الراكس اته كم كوثر يكنيس كرتي).

ً ابوداؤد، نسائی ابن ماجه، الفاظ ابوداؤد کے ہیں اور طبرانی نے باب الدعامیں اے روایت کیا۔ طبرانی کے الفاظ ہیں: ''مصیبت زدہ کو پڑھناچا ہے:''اَللّٰهُ دَبِّی لاَ اُشُوِكُ بِهِ هُنَیْنًا'' تین مرتبہ پڑھناچا ہے''۔اور بیالفاظ زیادہ کے:'' حضرت عمرین عبدالعزیز رحمہ الله کے بوقت وفات ہی آخری الفاظ تھے''۔

حديث: حضرت ابن عباس رضى الله عنها بدوايت ب كدر سول الله عَيْنَ مصيبت كووت بدالفاظ كها كرتے تھے: "لا إله إلا الله الحرايم العَظِيم، لا إله إلا الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله و وَ دَبُّ الْعُوْشِ الْكَرِيمِ" (الله كسواكوئي معبود يمين جو برد بارعَظمت والا به الله كعلاوه كوئي لائق پرتش نهين جوعرش عظيم كاما لك ب الله كسواكوئي قائل عبادت نهين جو آسانون اورزين كاما لك اورعرش كريم كاپرورد كارب)

اے بخاری وسلم نے روایت کیا ( علاوہ ازیں تھوڑے ہے اختلاف کے ساتھ ترندی، نسائی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا )۔

The same of the sa

حدیث: حضرت ابن معودرض الله عند بروایت ب، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ فیا نہیں ارشادفر مایا: کیا تہمیں میں یہ کلمات نہ کھا کا بوحض جوحض میں یہ کلمات نہ کھا کا بوحض کے حضرت موکی علیه السلام نے بنی امرائیل کو لے کر دریا عبور کرتے ہوئے پڑھے تے؟ ہم نے عرض کیا: کیول نہیں یارسول الله! ضرور کھا کیں۔ ارشاد فرمایا: یکلمات پڑھا کرو: "اَللَّهُمَّ لَكَ اللَّحَدُّ لُو اَللَّكَ اللَّهُمَّ تَكَى وَاَنْتَ اللَّهُمَّ عَلَىٰ وَلاَ حَوْلَ اللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْم،" (اے الله سبحدیں تیرے بی لئے ہیں اور تیری بی بارگاہ میں (غم وائدوہ کی) شروع کی اور تیری بی بارگاہ میں (غم وائدوہ کی) شروع وائدوہ کی کا بیالہ میں مدیل کے بیاد میں مدیل کے بیاد میں تیرے ہوئے کے استان کیا ہوئے کا مواقعت الله بائدو برتر بی کے لئے ہے)۔

حضرت عبدالله (بن مسعود رضی الله عنه ) کہتے ہیں: مَیں نے جب سے پی کلمات رسول الله علیہ سے ہیں، کھی ترک نہیں گئے۔

اسے طبرانی نے صغیر میں جیدا سناد کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابواما مرضی الله عند نبی دو جہاں عُلِی الله عند نبی دو جہاں عُلِی الله عند نبی کہ آپ عُلِی الله غند نبی دو جہاں اوان کہتا ہے تو جو خص کی تکلیف یا تخی کا شکار ہو، اوان کہتا ہے تو آسان کے درواز سے کھول دی جاتے ہیں اور دعا قبول فرمائی جاتی ہے۔ تو جو خص کی تکلیف یا تخی کا شکار ہو، اسے مؤوّ ن کا جواب اس طرح دینا چاہیے کہ جب مؤزّ ت جمیر کہے، یہ بھی تجمیر کہے، جب وہ کلمات شہادت اوا کرے، یہ بھی کہ اور جب وہ حَی عَلَی الْفَلَاحِ کہ تو یہ بھی الصَّلوقِ کہ بی بھی کہ اور جب وہ حَی عَلَی الْفَلَاحِ کہ تو یہ بھی الصَّلوقِ کہ بی بھی الصَّلوقِ اللَّمْ عَوْقِ النَّامَةِ الصَّلوقِ الْسُسُتَجَابِ لَهَا (اذان کمل ہوجانے کے بعد) بید عاکرے: ''اللَّهُمَّ رَبُّ هٰذِيو النَّعْ عَلَيْهَا وَاجْعَلْنَا عَن مِن حِيادِ الْهُلِهَا اَحْیاءً وَ اَمُواتًا'' دُعُوقِ النَّحَقِ وَ کَلِیةِ التَّقُویُ اَحْدِیا اَلْعَلَمَ وَ اَبْعَثَنَا عَلَیْهَا وَاجْعَلْنَا عِن حِیادِ اَهْلِهَا اَحْیاءً وَ اَمُواتًا'' دَعُوقِ اللَّحَقِ وَ کَلِیةِ التَّقُویُ اَحْدِیا کَلَیْهَا وَابْعَثَنَا عَلَیْهَا وَابْعَثَنَا عَلَیْهَا وَاجْعَلْنَا مِن حِیادِ اَهْلِهَا اَحْیاءً وَ اَمُواتًا'' (ایوان کمل، چوبارہ زندہ فرما اور ہمیں زندگی میں بھی اور بعد از موت بھی اہل تقویٰ میں ہے بہترین لوگوں میں کردے)۔ پھرائی حاجت کے لئاتہ سوال کرے (پورافر مایا جائے گا)۔

اے حاکم نے بروایت عفیر بن معدان روایت کیااور تحیح الاسنادقر اردیا۔

<sup>۔</sup> (1) کسی دعا کی برکات بے فیش یاب ہونے کے لئے فرائنس دواجبات کی پابندی ضروری ہے، نیز اگر بھی دعا قبول نہ ہوقولیت میں تا خیر ہوقو گبات پسندی اور شکوووشکایت سے کامنیس لینا چاہیے کہ اس میں جمارے پر دروگار کے ہاں ہزار ہا تھکسیں ہیں۔جنہیں کما حقہ ہم نیس سجھ سکتے ،بندے کا کام اپنے مولی سے مانکے جانا ہے، دو قبول فرمائے یامخلوط ہیں اس کی رضا۔ اور دوا پے بندول کے مفادات کو بھی خوب جانیا ہے۔ (مترجم)

نېن که کې پد د کار کی ضرورت: ۱ )اورتم اس کې اور ساطور پرېزا کی بیان کړو ) \_

ہں تہ ہی ۔ اے طبرانی اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا: یہ حدیث سیح الا شاد ہے۔ ( نیز ابراہیم بن اشعث سے مروی اصبانی کیروایت میں بھی بین د عاسکھائی گئی ہے )۔

#### تر ہیب یمین غموں(1)(جھوٹی قتم)

حدیث: حضرت ابن معودرضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله عظیمتی نے فرمایا: جو محض کی مسلمان بندے کے مال پرجمونی تم کا کھائے ( کہ بیمیرا ہے تا کہ اسے ہڑپ کر سکے) وہ الله سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ الله تعالیٰ اس نضباک موگا۔ بحرآب عظیمی نے اس بات کی تصدیق میں الله عزوجل کی کتاب ہے آیت ہمیں پڑھ کرسنائی: اِنّ الّذِیمُنَ پیشتُرُونَ بعینی اللّٰہِ وَاَیْکَ اِنْهِمْ آَسَکُنَا قَلِیْکُلُّ (2) ''یوری آیت تک۔

(2) پورئ آیدمبارک باتر جرد باحوالہ یہ ہے: إِنَّا اَلَٰهِ مِنْ يَضْتُونَ مِنْهُ اِللَّهِ وَمُنَّا اَقِيدُ اَوْ لِمِنْ لَا خَلَاقَ اَلَٰهُمْ فِي الْاَحْدَ وَوَلَائِمِ مِنْهُمْ اللَّهُ وَلَائِمُ عَمَّا اللَّهِ مُنَّا اَقِيدُ وَلَائِمُ وَلِمَانَ مَنْهُمْ فِي اللَّحْدَ وَوَلَائِمُ مُنَّا اللَّهِ مُنَّا اَقِيدُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ مُنَّالِكُونَ وَلَائِمُ مُنَّالِكُونَ وَلَائِمُ مُنْفَالِكُونَ وَلَائِمُ مُنْفَالِكُونَ وَلَائِمُ مُنْفَالِكُونَ وَلَائِمُ وَلَائِمُ مُنْفَالُونَ وَلَائِمُ مُنْفَالِكُونَ وَلَائِمُ مُنْفِقًا مِنْفِقًا مِنْفَالِكُونَ وَلَائِمُ مُنْفِقًا وَلَائِمُ مُنْفِقًا مُنْفَالِكُونَ وَلَائِمُ مُنْفِقًا مُنْفِقًا وَلَائِمُ وَمُنْفَالِكُونَ وَلَائِمُ وَلِمُنْفِقًا مُنْفِقًا لِللْمُؤْمِقُونَ وَلَائِمُ وَلِمُنْفِقًا لِلْفُونَ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلِينَا لِللْمُؤْمِقُونَ وَلِمُنْفِقًا لِلْمُؤْمِقُونَ وَلَائِمُ وَلِيْفُونَ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلِمُنْفِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْفِيعًا لِمُنْفِقًا لِلْمُؤْمِقُونَ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلِمُنْفِقًا لِمُؤْمِلُونَ وَلِمُنْفِقًا لِللْمُؤْمُونَ وَلَائِمُ وَلِمُنْفُونَ وَلَائِمُ وَلِمُنْفِقًا لِلْمُؤْمِقُونَ اللَّهُ مُنْفَالِكُمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلِمُنْفِقًا لِلْمُؤْمِقُونَ اللَّهُ وَلِيْفُونَ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلِمُونَا لِمُنْفِقًا لِلْمُؤْمِقِيلِكُمُ وَلِمُونَالِكُونَ وَلَائِمُ وَلِمُنْفِقًا لِلْمُؤْمِقُونَ وَلِي مُؤْمِنَا لِمُوالِمُونَالِكُونَا لِمُنْفِقًا لِمُؤْمِنِينَا لِمُوالِمُونَالِكُونَا لِمُنْفِقًا لِمُونَالِكُونَالِكُونَ وَلِمُنْفِقًا لِمُؤْمِنِينَا لِمُونَالِكُونَا لِمُنْفِقًا لِمُؤْمِنِينَا لِمُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَا لِمُنْفِقًا لِمُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُلُونِ لِلْمُؤْمِنِينَا لِمُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونِينَا لِمُنْفِيلُونَا لِلْمُنْفِيلُونِهُ وَلِلْمُنْفِيلُونِهُ وَلَكُونِ لِلْمُنْفِيلِكُونَالِكُونَالِكُلُونِ لِلْمُنْفِيلُونَالِكُونِ لِلْمُنْفِقِيلُونَالِلْمُلِمُونَالِكُونِيلِكُونِ لِلْمُنْفِيلِكُونِ لِلْمُنْفِقِلِلِلْمُونِلِكُونِ لِلْمُنْفِلِكُونِ لِلْمُنْفِيلُونِ لِلْمُنْفِيلُونِ لِلِ

نازل ہوئی:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهُ مِاللَّهِ وَٱيْمَا نِهِمْ ثَمَنَّا ظَلِيلًا .... (ترجمه حاشيه مِس آپ و كھ بِي )-

اسے بخاری،مسلم،ابوداؤد،ترندی اورختصرا این ماجہ نے روایت کیا۔ (علاوہ ازیں ای مضمون کی صدیث واکل بن جمر سےمسلم،ابوداؤ داورترندی نے ،اشعث بن قیس سےابوداؤ دوابن ماجہ نے ،اورابومویٰ سےامام احمد،ابویعلیٰ ، ہزاراورطبرانی نے روایت کی رضی الٹائھ نہم اجمعین )

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنها نبی اکرم علیقی سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ علیقی نے فرمایا: گناہ ہائے کبیرہ یہ بین نبر 1 الله کے ساتھ کی کوشریک کرنا بنبر 2 والدین کی نافر مانی کرنا بنبر 3 میمین غموس اٹھانا۔

ایک اور روایت میں ہے کہ:'' ایک اعرابی رسول الله عظیقہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کرعوض کرنے لگا: یارسول الله علیقه اکبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا: الله کے ساتھ کی کوشر یک کرنا۔ اس نے عرض کی: پھراس کے بعد؟ فرمایا: میمین غموں اٹھانا۔مئیں نے پوچھا! میمین غموں کیا ہوتی ہے؟ فرمایا: جس کے ساتھ کسی مسلمان کے مال کوہتھیا لے۔ لینی الی فتم جس میں (اے معلوم ہوکہ) وہ جھوٹا ہے۔

بخاری،نسائی،ترندی۔

حدیث: حضرت عبدالله بن انیس رضی الله عند بروایت ب، فرماتے ہیں: رسول الله علی نے فرمایا: کبیره گناہوں میں بڑے بڑے گناہوں میں بڑے بڑے گناہوں میں بڑے بڑے گناہوں میں بڑے بڑے گناہوں میں بڑے برائر کی جن اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ والدین کی نافر مانی کرنا اور میں غوری اضانا ہے، جو شخص ایک جھرکے پر کے برابر کی چیز پرقتم اٹھائے (کہ بید میری ہے اور در حقیقت اس کی نہ ہو )، اس کے دل پر قیامت کے دن آگی مبرلگائی جائے گی۔

اے امام تر ندی مطبرانی فی الاوسط اور این حبان نے اپنی صبح میں روایت کیا۔ الفاظ این حبان کے ہیں۔ تر ندی نے اسے حسن کہا۔

حدیث: حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت ہے، فریاتے ہیں: کمین غموں ( دانستہ جھوٹی قتم ) کوہم ان گنا ہوں میں شار کرتے تھے جن کا کوئی کفارہ نہیں ( یعنی کفارہ دینے سے اس کے گناہ کی تلافی نہیں ہوسکتی ) سوال ہوا کہ یمین غموں ہے کیا؟ فریایا: کوئی شخص دوسرے کا مال قتم کھا کرہتھیا لے۔

اے حاکم نے روایت کیا۔اور کہا کہ بیحدیث برشرا لط بخاری وسلم سیح ہے۔

حدیث: حضرت حارث بن برصاء رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: ممیں نے ج کے موقع پر دو جمروں کے درمیان رسول الله علیہ کے وہ اپنا ٹھکانہ نارجہنم میں بنا کے دوا پنا ٹھکانہ نارجہنم میں بنا کے دویا تین مرتبر فرمایا: ہم میں ہے موجودلوگ غیر حاضر افراد کو بیفر مان پہنچادیں۔

اے امام احمد و حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے صحیح بھی کہا۔ یہ کمل روایت ہے۔ اور طبر انی نے کبیر میں اور ابن حبان نے

ا پی مجم میں اے روایت کیا۔ لیکن ان کے ہال ٹھنکانے کی بجائے گھر کے الفاظ میں۔

حدیث: حضرت ابوہر یره وضی الله عند ہے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی نے فر مایا: جو بنده الله تعالی ہے اس حالت میں ملے کداں کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، اپنے مال کی زکو ہ تو اب مجھ کرخوشی ہے اداکی ہو۔ (احکام شرع کو) سنا اور پروی کی ہو، اس کے لئے جنت ہے یا وہ جنت میں واخل ہوگا اور پانچ گناہ ہیں جن کا کائی کفار نہیں ( کفارہ دیئے ہے تائی نہیں ہوگتی، صرف تجی تو بہ ہی ہے معافی ہوگتی ہے) نمبر 1 الله کے ساتھ شرک، نمبر 2 ناحق کس کا تم قرل کا نہ نہر 2 موش بندے پر بہتا ان لگا ، نمبر 4 میدان جہا دے بھاگ جانا ، نمبر 5 جو ثی گھا تھی کا کاختی مال مارلیا جائے۔

اے امام احمد نے روایت کیا۔اس کی سندمیں بقیہ ہیں جن کی ساعت کی تصریح نہیں۔

حدیث: حضرت جابر بن منتبک رضی لفه عند سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله میکالی کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس شخص نے جھوٹی قسم کھا کر سمی مسلمان کا مال مارلیا، الله نے اس پر جنت حرام فرمادی اور دوزخ واجب کردی۔ عرض کی گئ: یارسول الله عیکالی اگر چیدو مال بالکل تھوڑ اسا ہو ( سب بھی ) ؟ فرمایا: اگر چیا کی صواک کے برابرہو۔

ا سے طبرانی نے کبیر میں اور حاکم نے روایت کیا۔ اور حاکم نے کہا بھی الا سناد ہے۔ الفاظ طبرانی کے ہیں۔ (علادہ ازیں مسلم، نسائی ، ابن ماجہ اور امام مالک نے بھی ای مضمون کی ایک حدیث حضرت ابوامامه الیاس بن ثقلبہ حارثی رضی الله عنہ سے روایت کی ہے )۔

حدیث: حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عند ہے روایت ہے ، فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فرمایا: اس میرے منبر کے پاس جومر دو تورت جھوٹی شم اٹھائے گا اگر چہ ایک مسواک کے برابر مال پر ہو، اس کے لئے جہنم واجب ہوجائے گی۔

اے ابن ماجہ نے صحیح اسناد کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنبا ہے روایت ہے، فریاتے میں کہ فریایار سول الله سینی نے : جومیرے اس مزار مقدس (1) کے پاس جھوٹی قسم کھائے ، وہ اپناٹھ کانہ دوزخ میں بنالے اگر چید میتم اس نے ایک سبز مسواک پر ہی اٹھائی

\_99

رد اودنوں مدیثی میں منبراور قبر تریف کی تیداس لئے ہے کہ اس زمانے میں اوگ قسم سجد میں آکر منبر شریف کے قریب اٹھات مجمل اٹھانک جائے گی گزاہ میں برابر ہوگی۔ اس بات کی وضاحت اس سے پہلے گذرنے والی احادیث سے ، دوباتی ہے۔ قرآن پاک میں تسم کی اقسام اور تشم تو رئے کا کھا دوبیان فرمادیا گیا ہے۔ قار کین ملاحظہ کریں۔ (بقیدا کھے صفح پر)

ا ہے ابن ماجہ اور ابن حیان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔الفاظ ابن ماجہ کے ہیں۔ابن حیان کے ہاں مسواک کا ذکر اے۔

اہے بھی ابن ماجہ اور ابن حبان نے اپنی سیح میں روایت کیا۔

سے مہری ہوروں ہوں ہوں کو مقامت یہ کا مقامت کے در این اللہ عنہ ہور درہم آیا دینار) حدیث: حضرت جبیر بن طعم رضی اللہ عنہ ہوروایت ہے کہ انہوں نے اپنی قشم کے فدید میں در ہور اپنی تشم کے بدلہ میں دیۓ۔ پھرکہا: کعبہ کے رب کی قشم ،اگر قشم کھانی ہی پڑگی تو تجی قشم ہی کھاؤں گا۔اور بیدس ہزارتو میں نے اپنی قشم کے بدلہ میں دیۓ بیرا۔

الصطبراني نے اوسط میں جیدا سناد کے ساتھ روایت کیا۔

#### تمت بالخير

اَلْحَمُدُ لِلَهِ وَالصَّلَوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ كَهِ آجَ بروز جعرات قبل نماز بلبرمور ند 12 جمادى الاولى 1416 هـ برطابق 12 أكتوبر 1995 ء 'الترغيب والترجيب' كي جلد دوم كاترجمه وانتخاب اختتام پذيريوا-

الله كريم النبخ حبيب كريم ورجيم كطفيل الصملمانول كے لئے نافع اور ميرے لئے ذريع نجاث بنائے۔

أمين ثم أمين و صلى الله على حبيبه محمل وآله و اصحابه اجمعين

محد صابرعلی صابر، مکه معجد، بولنن ، انگلینند

(بتىسخىًَااتُ )لا يُؤاخِدُكُمُ انهُ بِاللَّهُ فِي آيُسَائِكُم وَلَانِ يُؤاخِدُكُمْ مِناعَقَاثُمُ الاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّاءَتُهُ إِهُ اَعْمَالُمُ عَشَى َوْمَلَكِيْنَ مِنْ آوْسَطِ مَا تُشْخِدُونَ الحَيْنَكُمُ اللّهُ وَمُدْوِيُونَ مُقِبَّقٍ فَمَنْ لَمْ يَجِرِهُ فَعِينَاهِ مُثَلِّقَةً آيَّالِهِ يُمْخِلُ اللّهُ لَكُمْ التِيْمَ فَتَكُمُّ وَتُكُمْ يَعْرِهُ وَهِي اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ لَكُمْ اللّهِ عَلَيْهُ

تر تبدید اسسلمانو!انته تعالی تبهاری نطاقتی کی تصول پرتبهاری گرفت نیس فرما تا ( کفاره وا بدب نیس فرما تا که شوص میں قوید فرض ہے اور افوه معاف ہے کیونکہ ان الفاظ میں بدودنوں تسمیں شال میں ) بال ان قسموں پر پکرفر ماتا ہے جہنہیں تم نے مضوط کیا۔ ( بھی میس منعقدہ پر ) تو اس قسم کا کفاره ( اگر کہیں اسے قوڈ دوقو ) دس مکینوں کو کھنا تا کھا تا ہے اور یہ کھا تا اس کے درمیان کا سابھ جو تج ہے تھا میں ہے تھا ہے۔ انسان کے آزاد کرنا۔ جو کوئی ان میں سے کوئی چیز نہ بات تو اس پر تین دن کے دوزے میں۔ یہ کفارہ ہے تبہاری قسموں کا جب تم تم کھا جھو۔ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح انتہا نی آیا ہے تبارے کے تحول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ تاکم شکر کرو۔